

## حكومت بإكستان كا بي رائنس رجسريش نمبر 19434

و2011 م / 1432

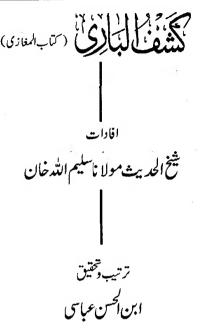

جملہ حقوق کجی مکتبہ فارد قید کرا چی پاکستان محفوظ ہیں اس کتاب کا کوئی بھی حصہ کتبہ فارد قیدے توری اجازت سے بغیر کہیں بھی شائع میں کیا جاسکا۔ اگر اس شم کا کوئی اقدام کیا گیا تو قانونی کارروائی کا میں محفوظ ہے۔

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لمكتبة الغاروقية كراتشي. باكستان

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برصحته على اسطوانات ضواية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Exclusive Rights by

#### Maktabah Farooqia Khi-Pak.

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

مطبوعات مكتبه فاروقيه كراحي 75230 ياكستان

نزد جامعه فارد قيه شاه فيعل كالونى نمبر 4 كراتي 75230 م پاكستان فون: 4575763 و21-4575763 m\_farooqia @ hotmail.com



| • |  |
|---|--|
| ÷ |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| · |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# فهرست مصامين كشف البارى عما في صحيح البخاري كشف البارى عما المخاري كتاب المخاري

| صفحہ | مصامين اعنوانات                                                     | صنحہ     | معنامين اعنوانات                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | جہادو قتال کی مفروعیت کے سلسلہ میں ازنے                             |          | الچیانے بارے میں                                                                           |
| 12   | والی پہلی آیت<br>ایک وقعید مناعب ادامہ اقدام و اور                  | Y        | ابتداء تعليم                                                                               |
| 14   | جہاد کی دو قسیں۔ دفاعی جہاد اور اقدای جہاد<br>جہاد کے آداب          | ۳        | مرل تعليم كأآغاز                                                                           |
| 71   | جهاد كاستصدادر غرض                                                  |          | متانيس دن ميں حفظ قرآن                                                                     |
| 77   | قومی حمیت کی دم سے لڑنے والے کا واقعہ                               | ~        | مولانا می الله خانسان کی مجبت کااثر<br>شاگردون کاوسیع ملقه                                 |
|      | اسلام جبر وتلوار سے نہیں اپنی صداقت کی وجہ سے                       |          | شيخ الله الم مولانا حبين احد مداع                                                          |
| 75   | بھیلا<br>نباش کے در بار میں حفرت جغر طیاد کی تقریر                  |          | کھے کتاب کے بارے میں                                                                       |
|      | اسلام میں مسئلۂ غلامی                                               | ,        | <u>۽ پيرپ بن رت</u>                                                                        |
| <br> | مسلة علاى كاثبوت قرآن وحديث م                                       | ٨        | Ψ/. O                                                                                      |
|      | حفرت ماريه قبطية ا                                                  | 14       | اندیاد کی بعثت انعام خداوندی ہے                                                            |
|      | علام کے ساتھ اسلام کامنصفانہ رویہ                                   | 14<br>14 | منالت کی تاریکی میں مرف عقل کا نور کافی نہیں ا<br>انہاء اعلیٰ انسانی صفات کے حامل ہوتے ہیں |
| ۳۰   | ر عوت وجهاد                                                         | <br>۱۳ - | انبیاد کی نافرمانی عداب البی کی موجب ہے                                                    |
| ۲۲   | دعوت کامقصداور حکم<br>سرسر مانترین می سرسر می سرسر                  | 10       | جباد کفار کے لیے تازیانہ صداوندی ہے                                                        |
|      | دعوت کو آپ دلیایقام کی مکن زندگی کے منبع پر<br>زندہ کرنے والی تحریک | =        | کادشنی وبغاوت کواس دورمیس تهذیب وتبدن                                                      |
| ٣٣   | ريده ريدن ريب                                                       | 10       | کی مدعی قومیں برواشت کرلیتی ہیں؟                                                           |

| ب سفاری    | مصامين اعنوانات                                                        | صفح         | مصامين اعنوانات                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| -          |                                                                        | 44          | جباد کے فرعی واصطلاحی معنی                    |
| ۵۰         | غزوه بدر کبری                                                          | 44          | بباد کا حکم فری                               |
| 67         | حفرت مقداد بن اسود کی تقریر                                            | <b>M</b> LA | جبلااور صحابه                                 |
| ۵۳         | حفرت سعد بن معاذ کی تقریر                                              | ۳۵          | د هوت وجهاد کی ہم آہنگی                       |
| ۵۵         | مقام بدر                                                               | 20          | فريصة وعوت جمور وين كادبال                    |
|            | ابوسفیان کا خوف اور مکہ اطلاع کے لیے آدی ک                             |             | سمج عالم اسلام کو دعوت دجهاد دونوں کی         |
| ۵۵         | روائكي                                                                 | ۳٩          | فرورت ہے                                      |
| 67         | عاتكه بنت عبدالمطلب كاخواب                                             | ۳۸          | كتاب المغارى                                  |
| ۵۷         | جسيم بن العلت كاخواب                                                   | ۳۸          | باب غزوة العشيرة                              |
| ۵۷         | ابوسفیان کی جستجو                                                      | ۲۸          | غزةه ادر سريه مين فرق                         |
| ۸۵         | قریش کی واپس کے لیے ابوسفیان کاپیغام                                   | ۳۸          | سلسلة جہاد کی ابتدا، غزوات سے ہوئی یاسرایا سے |
| ۵۹         | بنوزېره کې واپسې                                                       | ΛŸ          | سريه مزه بن عبدالمطلب                         |
| 7.         | جنگ کی رات حضور تلیالقام کی دعا                                        | <u>l</u>    | مرية عبيده بن مارث                            |
| 4.         | مشرکین کی صف بندی                                                      | PY          | کفار کے شکنجہ سے مقداد اور عتبہ بن غزوان کی   |
| 71<br>  77 | عکیم بن حزام کاعتبه کودایسی کامشوره<br>چذیره عزاب کار خیر              | ٣٩          | ا زادی                                        |
| "<br>  44  | حفرت عفرادی ایک خصوصیت<br>انفرادی مقابله میں عتبه، شیبه اور ولید کاقتل | ٨٠.         | مريم معد بن ابي وقاص                          |
| 75         | مرور عميده بن الحارية كي شهادت                                         | ۴.          | ا غزوه ابواء ا                                |
| 44         | جنگ كا باتاعده آغاز                                                    |             |                                               |
| 404        | جنگ فروع ہونے کے بعد حضور اللّٰالم کی دعامیں                           | M           | غروه بواط                                     |
| 46         | مشنوليت                                                                | ۲۲          | غزوهٔ عشیره                                   |
| هد         | ایک اشکال اور اس کا جواب                                               |             |                                               |
| 77         | ایک مثت فاک سے کفار کی بدحواس                                          | .44         | غزوه بدر اولی                                 |
| 142        | ابوالبخترى كاقتل                                                       | 44          | مريه عبدالله بن جحش                           |
| 14         | عبيده بن سعيد كاقتل                                                    | rr.         | اشرحرم میں قبال منوع ہونے کی وجہ              |
| 12         | حفرت عبان كي كرفتاري                                                   | ۲۶          | لفظ مفازی کی محقیق                            |
|            | عائدین قریش کی الثوں کو کنویں میں النے کا                              | <b>64</b>   | مدیث باب کی تشریع                             |
| 14         | ليملم                                                                  | ۲۸          | خزوات کی تعداد<br>مراک ترا                    |
| ٦٨.        | كفاركى مرده المثول سے حصور دائية كا خطاب                               | ۲۹          | سرایا کی تعداد                                |
|            | <u> </u>                                                               |             |                                               |

| سببين    |                                                               |          |                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| صنی      | مضامين اعنوانات                                               | صفحه     | مصامين اعنوانات                                     |
| 91       | ایک شبه اور آس کا جواب                                        | 49       | مدینه منوره روانگی اور دو تیدیون کاتش               |
| 94       | بدر میں نزول ملائکہ کے فوائد                                  | 79       | مل غنيت كى تقسيم كامسئله                            |
| 94       | بلب: بل بلا ترجمه کی وجوه                                     | 4.       | عنيت مين حصر پانے والے آئم صحاب                     |
| 44       | أيت لايستوى القاعدون من المؤمنين                              | 41       | المل خس                                             |
| 90       | کے زول کے متعلق حفرت کنگوہی کی دائے                           | ٤!       | اسیران بدر کے متعلق مثورہ                           |
|          | حفرت میخ الدرث کی دائے<br>باب عدۃ اصحاب بدر                   | 24       | حفرت عباس كانديه                                    |
| 1 17     |                                                               | ۷٣       | نوفل بن الحارث                                      |
|          | اصحاب بدر کی تعداد میں اختلاف روایات اور ال<br>میں تطبیق      | ۷۳       | ابوالعاص بن الربيع                                  |
| 9A<br>99 | ین بین<br>اصحاب بدر اور اصحاب طالوت می <b>ں مطابقت</b>        | ۷٣       | ابوسغيان كابينا عمرو                                |
| 99       | لفط" نيف" کې تحقیق                                            | ۷٣       | مبيل بن عمرو                                        |
| ;:       | باب دعاء النبي للتَّالِيمُ على كفار قريش                      | 40       | ميربن وبب كاقبول اسلام                              |
| ]] ;     | غزده بدر سے صرب بلب کی مناسبت                                 | 44       | ایک سوال اور اس کا جواب                             |
| 1-1:     | ایک سوال اور اس کاجواب                                        | ۷۸       | انهیاه اور فقبراد کے اجتہاد میں فرق                 |
| 1.4      | باب قتل ابی جهل                                               | 4.9      | باب ذكر النبي الله من يقتل ببدر                     |
| 1.4      | ترحمته الباب سے متعلق بحث                                     | 49       | غردہ بدر کے آغاز میں اس ترجمت الباب کی وج           |
|          | ترجمة الباب اور روايات بلب مين مطابقت كي عمد                  | ۸۳       | جنگ بدرمیں امید بن خلف کے قتل کاواقعہ               |
| 1.4      | توجيه                                                         | ۸۳       | مدیث باب کی ترجمت الباب سے مناسبت                   |
| ۱۰۳      | جنگ بدر میں ابوجہل کے قتل کا واقعہ                            | ۸۳       | باب قصة غروة بدر                                    |
| 1-4      | 'هل اعمد من رجل قتلتموه کے روطلب                              | ۸۲       | ترجمن البلب کے ساتھ آیات قرآنید لانے کی دہ          |
| 1-4      | انت ابوجهل يا انت اباجهل كي محقيق                             |          | فاثده؛ حفرت شاه بساعیل شیدگی ایک عبارت کی           |
| 11.      | کون کس کامقابل تھا<br>ھذان خصمان یہ آیت کس کے بارے            | 4A<br>44 | الوق                                                |
|          | هذان خصمان یہ آیت کس کے بارے<br>میں نازل ہوئی                 | AA       | جنگ بدر میں نزول ملائکہ کی بحث<br>ایک نکتہ          |
| 111      | کیامبارزہ بالقتال جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •        | ایک تعد<br>قریش کے تہدن قافلے میں مال اور آدمیوں کی |
|          |                                                               | ۸٩.      | تعداد                                               |
| 111"     | حضرت زبیر کے جسم میں تلوار کے نشا نات                         | ۸۹       | محبر<br>شبلی نعانی مرحوم کی غلط فہمی                |
| Hr       | مغمر کی روایت                                                 | 9.       | باب قول الله تعالى؛ انتستفينون ربكم                 |
| וור      | عبدالله بن مبارك كي روايت                                     | 9.       | اذتستغيثون ربكممين تركيبي احمالات                   |
| -110     | معرادرابن مبارك كى ردايتون مين تعارض                          | 9)       | ردفین کے معنی                                       |
|          |                                                               |          |                                                     |

| صفحه . | مصامين اعنوانات                              | صفحه     | مصامين اعنوانات                                            |
|--------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 10.    | حضرت قتاده بن النعمان                        | 110      | حل تعارض کی مختلف توجیهات                                  |
| 100    | حفرت ابوعذيفه                                | 112      | حفرت کنگونی کی توجیه                                       |
| 161    | ایک اشکال اور اس کے جوابات                   | ¥∠       | جنگ پرموک                                                  |
| 144    | حفرت خنيس بن حذافدين                         | 17:-     | ترجمته الباب سے روایت باب کی مطابقت                        |
| 155    | حضرت ابومسعودة                               | 177      | منلة ساع مول                                               |
| 170    | حضرت قدامه بن مطعول                          | 171"     | قائلین ساع موتی کے دلائل                                   |
| - 121  | روایت کی ترجمتہ الباب سے مطابقت              |          | قائلین سلع مول کی طرف سے آیت قرآنیہ کی                     |
| 128    | پهلافتنه                                     | 144      | - توجیهات<br>- ا                                           |
| 124    | دومرافتنه                                    | 146      | اس اجتهادی مسئله میس غلودرست نهیں                          |
| 127    | تيسرافتنه                                    | 170      | مامائے دیویند کامسلک                                       |
| 120    | تعارض روئیات اور اس کی توجیهات               |          | دومرامسلد: إل فانه کے رونے سے مردب                         |
| 127    | باب تسمية من سمى من أهل بدر                  | 110      | کے عداب میں اعتقد ہوتا ہے کہ نہیں؟                         |
| 147    | بدری معابد کے نام پر مصنے کی ایک خصوصیت      | 177      | متمارض روایات میں وجوہ تطبیق باب فصل من شهد بدرا           |
|        | باب حدیث بنی النضیر                          | W.V.     | •                                                          |
| 121    | <u> </u>                                     | 149      | حفرت ماد ثد بن سراقه                                       |
|        | حصوراكرم اللياتام كى مدينه آمد كے وقت كفاركى | 14.      | حفرت عاطب بن ابی بلتعه کامشرکین کے نام خط                  |
| 141    | اتسام                                        | 144      | ایک اشکال اور مختلف جوابات                                 |
| 149    | يهود بنى قينقاع كى جلاد طنى                  | 124      | حفرت مختگونی کا تسلی بخش جواب                              |
| 1/4    | غروهٔ بنی نضیر                               | 144      | اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم كمتعلق الكاديمال إوراس كرجوابات |
| 100    | حفرت حسان کے شعر کامطلب                      | 127      | ایک رائی اوران سے بوبیت<br>عاد ولی اللہ کی رائے            |
| ۱۸۵    | ابوسفیان بن الحارث کے جوابی اشعار            | 124      | باب بلا ترجمہ                                              |
| 191    | ترجمته الباب سے مطابقت                       | 146      | عبدالرحنٰ بن النسيل                                        |
| 191    | باب قتل كعب بن الاشرف                        | 182      | ابواسید                                                    |
| 194    | كعب بن الاشرف كب قتل موا                     | 117      | ا تنس                                                      |
|        | 21 9 1000 . 1.                               | 144      | جمعہ کے دن سفر کامسئلہ                                     |
| 194    | باب قتل البي رافع                            | 164      | باب شهود الملا ئكة بدرا                                    |
| 19.4   | (2)                                          | IMA      |                                                            |
| 7-4    | غزوه امد                                     | ILA      | بلب بلاتر محشه<br>حغرت ابوزید                              |
|        |                                              | <u> </u> |                                                            |

| تعفد | مصامين اعنوانات                                          | صفحه                                   | مصامین اعنوانات                           |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 72   | باب ليس لك من الأمرشي                                    | 7.4                                    | ا امد                                     |
| 771  | اسباب نزون آیت                                           | 7.4                                    | جنگ اِحد کاسبب اور مشر کین کی تیاری       |
| 749  | باب ذكر ام سليط                                          | ۲۰۲۲                                   | مسلمانون كوحفرت عباس كى پديمكى اطلاع      |
| ۲۳۰  | حفرت ام سليط                                             |                                        | ا کشکر قریش کا حال معلوم کرنے کے لیے      |
| ۲۳۰  | روافض كاخبث باطن                                         | 4.4                                    | صحابه کی روانگی                           |
| ואץ  | باب قتل حمزة رم                                          | 4.4                                    | المحفرت الماليم كاصحابه سے مشورہ          |
|      | باب مااصاب النبي من الجراح يوم                           | -7.4                                   | منافقين كي عليحد كي                       |
| 440  | احد م                                                    | ۲۰۷                                    | كشكراسلام كى ترتيب اورصف بندى             |
| 447  | حفرت شيخ الهند كااستدلال                                 | ۲۰۷                                    | ابوعامر كاخردج اور لشكر إسلام كاجواب      |
| ۲۳۸  | باب من قتل من المسلمين يوم احد                           | ٠٢٠٨.                                  | انفرادی مقابله میں کفار کی زبردست شکست    |
| 101  | باب احد، يحبنا ونحبم                                     | 4.4                                    | نفیرعام میں مسلمانوں کی فتح               |
|      | 4                                                        | 7.9                                    | میتی ہولی جنگ کی شکیت میں بدیای           |
| 100  | باب غروة الرجيع                                          | 7.9                                    | حصنور التائية ك شهادت كى غلط خبر          |
|      |                                                          |                                        | افراتفری کے وقت آپ ٹائین کے پاس رہنے والے |
|      | غزوهٔ رجیع اور غزوهٔ بیر معونه کوایک باب میں ذکر<br>سرین | ۲۱۰                                    | ا صحابة                                   |
| 707  | کرنے کی وجہ                                              | Lil                                    | حصنوراقدس مكانيته پر صلي                  |
|      |                                                          | 717                                    | ابی بن خلف کاقتل<br>ریزیر                 |
| 100  | غزوه رجيع                                                | 117                                    | حضرت عمروبن الجموع كي شهادت               |
|      |                                                          | 717                                    | حضرت جابر کے والد حضرت عبدالتٰد بن عرو    |
| YAX  | حفرت خبريب كي شهادت .                                    | 114                                    | حضرت سعد بن الربينغ كي شهادت              |
| 709  | حضرت زید بن الدکتنه کی شهادت                             | 711                                    | حفرت اصبر م کی شهادت                      |
|      |                                                          |                                        | ستر مسلمانوں کی شہادت اسران بدر کے فدیے   |
| ודץ  | غزوهٔ بنر معونه صفر ۵ بجری                               | TIP                                    | کے ملہ میں سمی                            |
|      |                                                          | 110                                    | غزوهٔ احد میں شکت کی مصلحتیں              |
| 121  | مولاناقاسم نانوتوى كاجدبه أتباع سنت                      |                                        |                                           |
|      |                                                          | 110                                    | باب غزوة احد                              |
| 120  | باب غزوة الخندق وهي الأحراب                              |                                        |                                           |
|      |                                                          | 719                                    | ایک لطیفہ                                 |
| 1/20 | غزده خندق                                                | 777                                    | باب اذهمت طائفتان منكم أن تفشلا           |
|      |                                                          | 770                                    | بابد ثم انزل عليكم من بعدالغم             |
|      |                                                          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                           |

. .

| <u>ب المغاري</u> |                                                                                                               | _س          | کشت الباری                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه             | مصامین اعنوانات                                                                                               | صفحہ        | مصامين اعتوانات                                                                                                |
|                  | مد کورہ در خت عاربتاً دیئے گئے تھے یا بطور صبہ                                                                |             | غزوهٔ خندق کی تاریخ وقوع میں اختلاف                                                                            |
| ۳۰۳              | حضرت کنگوہی اور حافظ ابن حجزا کی رائے                                                                         | 749         | وجه تسميه                                                                                                      |
| ۳۰۵              | مسئلة قيام تغظيم                                                                                              | Y29         | س ہجری کی ابتدا کس سال اور کس مہینہ ہے ہوئی                                                                    |
| 7.4              | بنوقر بظه کے متعلق حضرت سعد بن معاد کا فیصله                                                                  | ٨٧٠         | ایک شبہ اور اس کے جوابات                                                                                       |
| ۳۰۸              | حضرت سعد بن معاذ کی وفات                                                                                      | 7.1         | غزوہ خندق میں حفرت جابڑ کی کھانے کی دعوت                                                                       |
|                  | رخمی حالت میں حضرت سعد بن معاذ کی دعا ہے                                                                      | 774         | رسول النُّد صلى النُّد عليه وسلم كے سينۂ اطهر پر بال                                                           |
| ۸۰۳              | المتعلق بحث                                                                                                   |             | حضرت معاوید اور حضرت! بن عمر کے درمیان                                                                         |
| 7.9              | باب غزوة ذات الرقاع                                                                                           | <b>797</b>  | خلافت کے معاملہ میں گفتگو                                                                                      |
| <b> </b>         | غزوهٔ ذات الرقاع کی دجه تسمیه                                                                                 | 792         | ترجمته الباب سے روایت کی مناسبت<br>دشمن کی خبرلانے والے سمانی کے متعلق بخاری اور                               |
| ۳۱۰              | غروه ذات الرقاع كاسبب                                                                                         | 490         | و من کی مبرلاحے والے علی کاری اور<br>مسلم کی روایت میں تعارض اور اس کا حل                                      |
| <b>711</b>       | غزوهٔ ذات الرقاع کی تاریخ وقوع میں اختلاف                                                                     | 790         | م کاروویات یا معادل اوروال ما می است کارووال ما می است کاروویات کاروویات کاروویات کارووال می است کارووال کاروو |
| 711              | امام بخاری کی رائے اور ادلہ                                                                                   | 176         | باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم                                                                              |
|                  | امام بخاری نے غزوہ ذات الرقاع کو غزوہ خیبر سے                                                                 | 794         | من الأحراب ومخرجه الى بنى قريظة                                                                                |
| ۳11              | پہلے کیوں ذکر کیا                                                                                             | 797         | 1                                                                                                              |
| Mim              | ترجمته الباب کی تشرح                                                                                          |             | غزوه بسی قریظه                                                                                                 |
| 414              | عبدالله. بن رجاء کی تعلیق<br>معرب سا                                                                          | 797         | قریظه کی طرف لشکر اسلام کی روانگی                                                                              |
|                  | حفرت ابن عبال کی تعلیق سے امام بخاری کا                                                                       | <b>19</b> 2 | بنوقر بظ كوكعب بن اسد كامشوره                                                                                  |
| 717              | استدلال                                                                                                       | 791         | قتل کئے جانے والے یہوریوں کی تعداد                                                                             |
| 717              | بگرین سواده بھری<br>رویں جے کہ اور فیم                                                                        | 799         | موک جبریل کی تشریع                                                                                             |
| ۳۱۸              | حافظ ابن محمر کی غلط فہمی<br>خنر ' نامید مار سر عرص سات کرنے کی اسال گ                                        |             | حضرت جبریل طینفا کو نبی کے علاوہ کوئی اور دیکھ                                                                 |
| 77.              | غزدہ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف کی ادا ٹیگی<br>اعرابی کارسول اللہ سُنَّ الِیَّلِیِّ پر تلوارِ المصافے کا واقعہ | ٣           | 9212                                                                                                           |
|                  | ابان کی روایت میں بیان کی گئی صلاۃ الخوف کی                                                                   |             | صفوراكرم المالية في بنو قريظه مين ساز عمر براص                                                                 |
| 444              | آبان کی روای <i>ت مین بی</i> ان کا کی صلاف و فت کی ا                                                          | ۳.۰         | کے لیے کہا تعایا نیاز ظهر                                                                                      |
| 770              | ین<br>مذکوره اعرابی مسلمان ہوا تھا یا نہیں                                                                    |             | راسته میں نماز پڑھنے والوں کا عمل بہتر تھا یا بنو                                                              |
| ' ' <sup>\</sup> | O1. 22 MODE 07 MM                                                                                             | ۳٠١         | تریظه میں پڑھنے والوں کا<br>فتیمقہ ناک انہ کا میں بھی ہے۔                                                      |
| 444              | باب غزوة بني المصطلق                                                                                          |             | فتح قریظ کے بعد مہاجرین کو دیئے گئے درختوں کی<br>ایسی                                                          |
| <b>777</b>       | غزدہ بنی المصطلق اور غزوہ مریسیع ایک ہے یادو                                                                  | m.n         | واپسی<br>حضرت ام ایمن                                                                                          |
|                  | 17-10 ) 9 70 0 0                                                                                              | 1 - 7       | ا حرب ابنی ا<br>ا                                                                                              |
|                  |                                                                                                               |             |                                                                                                                |

| بب حواري   |                                                                              | <del>-</del> T |                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| تسفحه      | مصنامين اعنوانات                                                             | تسفحه          | مصامین اعنوانات                                                       |
| 209        | باب غزوة الحديبية                                                            | 272            | غزده بنى المصطلق كے سنہ تاريخ ميں اختلاف                              |
| ۳۵۹        | غزده صريبيه                                                                  | 447            | غزوهٔ مریسیع                                                          |
| ודיז       | بيعت ِرصُوان                                                                 | ۳۲۸            | حفرت جویریه بنت عارث                                                  |
| 770        | صلح حدیبید اوراس کے فرالط                                                    | 444            | حضوراكرم الأينام سے جويرية كاعقدنكاح                                  |
| 444        | الإمر فوق الادب كى بحث                                                       | 779            | حفرت جویریہ کے والد کا قبول اسلام                                     |
|            | صلح حدیبہ کے وقت حضرت ابوجند لگکی آمد                                        | ۳۳.            | عزل كامكم                                                             |
|            | حفرت عريكي كفتاكو                                                            | ۳۳.            | فانداني منصوبه بندي اوراس كاحكم                                       |
| ٣٤٠        | صلح حدیب کے نتائج پر ایک نظر                                                 | 441            | ردایتِ باب پرایک اشکال اور اس کے جوابات                               |
| 424<br>424 | حدیث باب کی تشریح<br>ایک سوال اور اس کے جوابات                               | ۲۳۲            | باب غزوة اتمار                                                        |
| 121        | تعماب حدیدبه ک تعداد میں اختلاف روایات اور                                   | 444            | باب حديث الافك                                                        |
| 422        | اس کا حل                                                                     |                |                                                                       |
| WZ9        | سندِ عدث پر بحث                                                              |                | بغاری کے اٹھارہ مقامات سے حدیثِ افک کی                                |
| ٣٨٠        | لااحصی کم سمعتہ من سفیان کے دومطلب                                           | ۳۳۳            | عربج                                                                  |
| ۲۸۲        | ایک خاتون کی حفرت عمرؓ سے امداد طلبی                                         | ۳۳۸            | مدیث افک کا ترجہ                                                      |
| ۳۸۳        | بیعت رضوان کا درخت<br>دند سر                                                 | 270            | مدیث افک کے بعض جملوں کی تشریح                                        |
|            | حضرت یحیی بن یعلی                                                            | mag            | ازواج مطبرات کے درمیان قرعه اندازی اور اسکا حکم                       |
| ۲۸۳        | روال سے پہلے نمازجمعہ کامسلہ                                                 |                | حفرت عائشہ کے متعلق حفرت بریرہ سے تفتیش کے                            |
| ۳۸۸        | مؤمنین کے لیے بشارت کا نزول                                                  | ۳۳۷            | کی بح <b>ت</b><br>روز ایک کی تاریخ                                    |
| ٣٩٠        | مسئلة منقض وتر                                                               |                | واقعه افک کے وقت حضرت سعد بن معاذ کی                                  |
| 797        | <i>حدیث باب پر ایک اشکال اور اس کا جواب</i>                                  | <b>۳</b> ۳۸    | موجودگی کی تحقیق                                                      |
|            | ان یا تونا کان الله عروجل قد قطععینا من                                      | 444            | شان صدیقیت                                                            |
| 796        | المشركين كے معنی                                                             |                | ماکشفتمن کنف انثی قط پروارد و والا                                    |
| 792        | قرآن سنت کے لیے نامغ بن سکتا ہے؟<br>عبداللہ بن عرائے حفرت عرائے یہلے بیعت کی | ۳۵۰            | اشكال اوراس كے محتلف جوابات                                           |
| 799        |                                                                              | ۳۵۱            | حفرت صفوان بن المعطل                                                  |
| ۱۰۱ ا      | ا یک اشکال اور اس کا جواب                                                    | ۳۵۲            | کان علی مسلما فی شانھاکے معنی<br>روایت باب پردواشکال اور ان کے جوابات |
| ۳۰۳        | باب قصة عكل وعرينه                                                           | 707            | روایت باب پر دواشکال اور آن نے بوابات<br>حضرت حسان بن ثابت            |
|            |                                                                              |                |                                                                       |

| بالمعاري |                                                                          | <u> </u>    | کثف الباری                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| تعفير    | مصامین اعنوانات                                                          | له أحد      | معنامين اعنوانات                           |
| rrr      | لسن كعان كاحكم                                                           | <b>4.</b> 4 | عمل وعرينه كاواقعه                         |
| 744      | ایک نکته                                                                 | ۸-۵         | ایک اشکال اور اس کے جوابات                 |
| rrr      | - حرمت متعد                                                              | 4.4<br>10   | باب غروة ذات القرد                         |
|          |                                                                          | ' '         | بب عروه دات اعر                            |
| אאר      | روافض کے نزدیک متعہ اور اس کا حکم                                        |             | غزوہ ذات قرد کے تاریخ وقوع میں اختلاف امام |
| Mrs      | متعهٔ روافض خالص زنا ہے                                                  | ۷۰۷         | بناری کی رائے اور وجوہ تطبیق               |
|          | صلت متعہ پر آیت قرآنیہ سے روافض کا غلط                                   | 12          |                                            |
| 740      | استدلال                                                                  | ۲٠۸         | غزوهٔ ذات قرد                              |
| M44      | سم يت كاللجيح مفهوم                                                      |             | 2), 350/                                   |
| ۲۳۷      | حرمت متعه پر قرآن کایات                                                  |             |                                            |
|          | ابتدائے اسلام میں حلال متعہ در حقیقت نکاح                                | 4.9         | باب غزوة خيبر                              |
| ٨٣٨      | موقت تها                                                                 | 41.         | غزده خبير                                  |
| 744      | نكاح موقت اور متههٔ روافض میں فرق<br>رغیس                                |             |                                            |
| 1749     | مضرت ابن عبائل کی طرف جواز متعه کی نسبت                                  | ۲۱۰         | حصنورصای الله علیه وسلم کی روانگی          |
| hh.      | متعه کس موقعه پر منسوخ ہوا؟<br>اسم مد سرح سریک                           | الم         | خيبر پر حمله اور محاصره                    |
| l rrt    | المحمورات کے گوشت کا حکم                                                 | אוא         | للعول كي فتح                               |
| 444      | جہاد میں فارس اور راجل کے حصہ کامسللہ<br>منائر فتر سے تقسیہ              | 414         | اھل فدک سے صلح                             |
| MAL.     | غنائم خيبر کي تقسيم                                                      | 210         | حدیث باب کی تشریح                          |
| hhh      | انما بنوهاشم وبنوالمطلب شي واحد کے معنی                                  | MIZ         | ایک اشکال اور اس کے جوابات                 |
| ~~~      | حفرت عمر اور حفرت اسمار بنت عمیین کا واقعه                               | ٨١٨         | غزوه مخير مين حفرت عامر بن الأكوع كي شهادت |
| אין אין  | ومنهم الحكيم اذالقى الخيل كمعنى غنيمت ميں جادكي بعدا نے والے كاحمہ       | 19          | مردهون کے گوشت کامسلہ                      |
| 445      | مال غنیت سے چوری کرنے کا وبال<br>مال غنیت سے چوری کرنے کا وبال           |             | حصرت سهل بن سعد اور حضرت ابوہریرہ کی       |
| 40.      | مان عیمت سے پوری سرعے ہوبان ایک اشکال اور اس کا جواب                     | 777         | روایات میں بیان کر دہ واقعہ کی تحقیق       |
| 11 1.2.  | ہیں۔ اسکان اور ان کا بواب<br>تقسیم اراضی کے متعلق حضرت عمر اور حضرت بلال | ۲۲۳         | روایتِ باب سے حضرت سبخ الہند کااستدلال     |
| 107      | اران کے اس اور                       | מאא         | تعلیقاتِ باب کی تشریح                      |
| 1 rái    | ا معلات<br>فائده                                                         | ۲۲۹         | حوقله: لاحول ولاقوة الابالله كى فصيلت      |
| ror      | مالید.<br>حضرت ابوہریری اور ابان بن سعید میں جھڑپ                        | ۸۲۸         | جہاد سے قبل اسلام کی دعوت                  |
| ron      | تنبيه                                                                    | 449         | تنبير                                      |
|          |                                                                          | ۳۳۰         | حفرت صنيع                                  |
|          |                                                                          |             |                                            |

| تسفحه      | معامين اعنوانات                                                                                                | صفحه     | مصامين اعنوانات                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۵        | ذوالجناعين كامطلب                                                                                              |          | حفرت فاطرشك حضرت صديق أكبرز                                                                                    |
| ممم        | التجهيد                                                                                                        | ۲۵۳      | کے مطالبہ میراث کی تحقیقی بحث                                                                                  |
| 71         | "شبهيه                                                                                                         | ۲۵۷      | 1126 111216                                                                                                    |
|            | باب بعث النبي الله المُثَالِيمُ                                                                                |          | حضرت فاطمة کی نماز جنازہ حضرت صدیق نے                                                                          |
| MAZ        | اسامة بن زيد الى الحرقات                                                                                       | hdh      | ر ران                                                                                                          |
|            |                                                                                                                | 444      | حصرت مدیق کے ہاتے پر حضرت علی کی سیعت                                                                          |
| W4.        | باب غزوة الفتح                                                                                                 | ۵۲۲      | فائده: انهیاء کی وراثت تقسیم نه مونے کی حکمتیں                                                                 |
| M41        | قری <b>ش</b> کی عهد شکنی                                                                                       | ۲۲۲      | المالية المالة المنطقة المالية |
| 1494       | قریش کی جانب سے تجدید معاہدہ کی کوشش                                                                           | 1'17     | باب استعمال النبي المُنْكِيَّةُ على اهل خيبر                                                                   |
| 494        | نتح مکه کی تیاری                                                                                               |          | ال ما التي الما التي الما خي الما خي الما خي الما خي الما خي الما الما الما الما الما الما الما الم            |
| 494        | لشكر اسلام كى روانگى                                                                                           | M42      | باب معاملة النبي الله اهل خيبر                                                                                 |
| M94        | مكه مكرمه ميں داخله                                                                                            | ۸۲۲      | باب الشاة التي سمت للنبي النبيم بخبير                                                                          |
| ۸۹۸        | مبود حرام میں داخلہ<br>س                                                                                       | !        |                                                                                                                |
| 491        | بام کعبه پر اذان                                                                                               | ۲۲۹      | باب: غزوة زيد بن حارثة                                                                                         |
| M99        | بیعتِ عامه<br>حفرت مبنّده کی بیعت                                                                              |          |                                                                                                                |
| M99        | مباح الدم قرار دیئے جانے والے مجرم                                                                             | 44.      | باب: عمرة القضاء                                                                                               |
| ۵۰۳        | قتل کئے جانے والے مجرم                                                                                         | 121      | عمرة القصاء كے مختلف نام                                                                                       |
|            |                                                                                                                | M24      | عمرے کی ادائیگی                                                                                                |
| 0.0        | باب غزوة الفتح في رمضان                                                                                        |          | كيارسول الغدصلى الندعليه وسلم لكهنا بردهنا جانت تص                                                             |
|            | باب این رکز النبی الله این الله این الله این الله این الله این الله این الله الله الله الله الله الله الله الل | ~        | باب غزوة موته من أرض الشام                                                                                     |
| ۵۰۸        | الراية يوم الفتح                                                                                               | 1.22     | باب عروه مولد من ارس السام                                                                                     |
| ۵۱۰ ،      | ترجیع کے معنی                                                                                                  | M22      | غزوهموته                                                                                                       |
| ۵۱۳        | مکه مکرمه میں داخلے کے وقت احرام کامسله                                                                        |          |                                                                                                                |
| <b>A</b> 1 | باب دخول النبي النُّولَيْمُ من اعلى مكة                                                                        | ۲۸۱      | كثف نبوت اور كشف ولايت مين فرق                                                                                 |
| ۵۱۳        | باب دعون النبي الدراكي التي التي                                                                               | 4714     | ابک شبداوراس کے جوابات                                                                                         |
|            | I                                                                                                              | <u> </u> | <u> </u>                                                                                                       |

| صنحہ       | مصامی <i>ن اع</i> نوانات                                       | صفحه | مصامين اعنوانات                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|            | باب بعث على بن ابى طالبٌ وخالد بن                              | ۵۱۵  | باب منزل النبي الله الفتح                                             |
| 679        | وليد الى اليمن                                                 | ۵۱۷  | حضرت عمر کے ہاں حضرت ابن عبال کارتبہ                                  |
| 02.        | روایتِ باب پراشکال اور اس کے جوابات                            | ۵19  | باب مقام النبي المُنْظِيمُ بمكة زمن الفتح                             |
| ۵۲۳        | باب غزوة ذى الخلصہ                                             | ۵۲۱  | عنے مکہ کے وقت مدتِ قیام میں اختلاف اور اس کا طل<br>مناب میں سریب است |
| ۵۷۷        | باب غزوة ذات السلاسل                                           | مهم  | امامت صبی کامسلہ<br>حدیث باب سے ائمہ ثلاثہ کا ثبوت نسب پر             |
|            | ·                                                              | ۵۲۷  | استدلال                                                               |
| ۵۷۷        | و به تسمیه<br>غزدهٔ ذات السلاسل کی تاریخ و قوع                 | ۵۳۲  | باب قول الله تعالى: ويوم حنين                                         |
| ۵۷۸        | باب ذهاب جرير الي اليمن                                        | ۵۳۲  | غزوهٔ حنین                                                            |
| ۵۸۰        | بب دهب جرير الى اليمن                                          | ۵۳۷  | وفد موازن کی آمداور قیدیوں کی واپسی                                   |
| ۵۸۲        | <br>ذو کلاع اور ذو عمرو                                        | ۵۳۰  | لاهاالله اذًا کے معنی                                                 |
| ۵۸۲        | باب غزوة سيف البحر                                             | ۵۳۲  | باب غروة اوطاس                                                        |
| 014<br>014 | باب حج ابی بکر بالناس فی سنة تسع يرج كس مبينه ميل موا          | ۲۲۵  | باب غروة الطائف                                                       |
| 5/2        | یدن ک ہمینہ یں ہو:<br>فالدہ:اس ج سے حضرت صدیق کا فریصۂ جے ساقط | ۲۵۵  | مننشکے عور توں کے پاس آنے کامسلہ                                      |
| ا ۸۸۵      | ہوگیا تھا یا نہیں                                              | ۸۳۸  | حفرت ابوبكرة                                                          |
|            |                                                                | ۱۵۵  | روایتِ باب پر ایک اشکال اور اس کے جوابات                              |
| ۵۸۹ ا      | باب وفد بنی تمیم                                               | ۵۵۳  | مؤلفته القلوب                                                         |
| ۱۹۵        | باب وفد عبدالقيس                                               | ۸۵۵  | تنبي                                                                  |
| 097        | وفد عبدالقيس كن سن مين آيا؟                                    | ٩۵۵  | باب السرية التي قبل نحد                                               |
| ۵۹۳        | وفد عبدالقيس كي آمد كاسبب                                      |      | باب سرية عبدالله بن حذافة وعلقمة بن                                   |
| ۵۹۵        | تنبيه                                                          | ۰۲۵  | مجرر<br>باب بعث ابی موسی ومعاذ بن جبل                                 |
|            | باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن                               | 270  | الى اليمن                                                             |
| موم        | انال                                                           | ۸۲۵  | روایت باب برایک اشکال اور اس کے جوابات                                |
|            |                                                                |      |                                                                       |

| بالمعاري |                                                                                          |            | تف البارن                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| تسفح     | مصامی <i>ن ا</i> عنوانات                                                                 | صنحہ       | مصامی <i>ن اعن</i> وانات                              |
| 7)7      | باب حجة الوداع                                                                           | ۸۹۸        | مىيلىد كذاب                                           |
| דור      | حجة الوداع کے چار نام<br>د                                                               | ۹۹۵        | ا ایک انعال                                           |
| 712      | مج کے لیے روانگی                                                                         |            | ا فائدہ: مسیلہ کذاب نے حصنور اللّٰائِلَمُ کی زیارت کی |
| 414      | صحابہ کی تعداد                                                                           | 4          | ہے یاشیں                                              |
| 417      | مج کی ادا نیگی اور واپسی<br>طران تا میرم کر الاست ناک سرم                                | 4.4        | باب قصه الأسود العنسى                                 |
| 719      | طواف قدوم کے بعد حلال ہونے کی بحث<br>حجتہ الوداع کے موقع پر حضور مُثَاثِیَا ہیت اللہ میں | 4.14       | باب قصة اهل نجران                                     |
| 774      | داخل ہوئے تھے                                                                            | • '        |                                                       |
|          |                                                                                          | 4.0        | ا فائدہ:مباہلے کے معنی                                |
| 771      | خطبه حجة الوداع                                                                          | 4.4        | باب قصة عمان والبحرين                                 |
| 444      | حصنور اکرم الله الله فی کتنے ج کئے ؟                                                     | ۲۰∠        | تنبيہ                                                 |
| 479      | باب غزوة تبو <u>ك</u>                                                                    | ۲۰۷        | باب قدوم الاشعريين واهل اليمن                         |
|          |                                                                                          | 41.        | فدادین کے معنی                                        |
| 1 1      | غزوة تبوک کو جمتہ الوداع کے بعد ذکر کرنے کی                                              | 414<br>714 | حکمت کے معنی                                          |
| 444      | توجیهات<br>ن ' تر سر                                                                     | 717        | فائده<br>حفرت علقمه                                   |
| 44.      | غردهٔ تبوک کاسبب<br>تبری مدر به قران دانس                                                |            |                                                       |
| 444      | تبوک میں مدت قیام اور واپسی<br>الاتر ضی ان تکون منی بمنزلة هارون                         |            | باب قصة دوس                                           |
| 444      | من موسیکے مننی                                                                           | 711        | والطفيل بن عمرو الدوسي                                |
| 744      | روایتِ باب سے روافض کا غلط استدلال                                                       | ۵۱۲        |                                                       |
| 440      | باب حدیث کعب بن مالک                                                                     | 1100       | المبية                                                |
| ۲۲۰      | حديث كعب بن مالك كا ترجمه                                                                |            | باب قصة وفدطي                                         |
| 474      | حدیث کیب بن مالک کے بعض جماوں کی تشمرع                                                   | ۵۱۲        | وحدیث عدی بن حاتم                                     |
|          | اسلاف کی محبت کا ایک واقعہ<br>باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم                          | ۵۱۲        | حفرت ابوہریرہ                                         |
| 449      | الى كسرى وقيصر                                                                           | 710        | مرت بو بریره<br>حفرت عدی بن حاتم                      |
| <u> </u> |                                                                                          | 1/10/      |                                                       |

| <u> </u>   |                                                                              |      |                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| صفح        | مصامين اعنوانات                                                              | صفحه | مصامين اعنوانات                                     |
| ኘረለ        | والحقنى بالرفيق كے معنی                                                      | 700  | مكتوب گرامی كامضون                                  |
| 7A7<br>7AA | واقعه لدور<br>باب آخر ماتکلم به النبی الله الله الله الله الله الله الله الل | ممد  | عورت کی حکمرانی                                     |
|            |                                                                              | 707  | حدیث بلب پر دواعتراض                                |
| ۸۸۲        | باب وفاة المنبي مُثَّمِّيْتُهُمُ                                             | 409  | نسوانی قیادت کے مجوزین کے دلائل اور ان کے<br>جوابات |
|            | باب بعث النبي النُّيِّهُم اسامة بن زيدٌ                                      | 777  | باب مرض النبي ووفاته                                |
| 49.        | فی مرصہالذی تو فی فیہ                                                        | 442  | مرض الوفات كى ابتدا                                 |
| 791        | باب كم غزاالنبي التُلِيَّلِمُ                                                | 77r  | بیماری کی کل مدت<br>حفرت عائشہ کے گھر منتقلی        |
|            |                                                                              | 272  | آخری خطبہ                                           |
| 497        | فائدہ: امام بخاری ادر مسلم کی عالی سند روا یات                               | 440  | مبود نبوی میں آخری نباز                             |
| 497        | فائدہ: بخاری میں امام احمد بن حنبل کی روایات                                 | 772  | وصال                                                |
|            |                                                                              | 442  | تاريخ دفات .                                        |
| 490        | غروات مختصر فختصر                                                            | 779  | وفات کے بعد صحابہ کی کیفیت                          |
|            |                                                                              | 42.  | تكفين وتدفين                                        |
| 2.4        | كتابيات                                                                      | 727  | واقعه قرطاس                                         |

### أيك وحناحت

اس تقریر میں ہم نے صبح بخاری کا جو نسخہ متن کے طور پر اختیار کیا ہے۔ اُس پر ڈاکٹر مصطفیٰ دیب البغا نے تحقیقی کام کیا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ دیب نے احادیث پر شمبر لگانے کے ساتھ ساتھ احادیث کے مواضع متکروہ کی نشاندہ کا بھی الترام کیا ہے۔ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں شمبر ات سے اُس کی نشاندہ کرتے ہیں۔ یعنی اس شمبر پریہ حدیث آرہی ہے اور اگر ددیث گردی ہے تو شمبر سے پہلے "ر" لگادیتے ہیں۔ یعنی اس شمبر کی طرف رجوع کیاجائے۔

# کھ اینے بارے میں حاملاومصلماو بعد

دلابند کے قریب اور تھانہ بھون سے تقریباً متصل قصبہ حن پورلوہاری ملع مظفر گر یوپی انڈیا احقرکا مولد اور مسکن قدیم ہے یہ قصبہ آفریدی پھانوں کی بستی ہے ، اس بستی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حاجی امداد اللہ مماج کی ' حافظ ضامن شھید'' اور مولانا شخ محمد تھانوی ' کے پیرومرشد اور حضرت سید احمد شھید' کے معتمد خاص میا نجی نور محمد جھنجھانوی کا قیام اسی بستی میں رہا ہے اور تھانہ بھون کے مذکور الصدر عارفین ہیں محمد کے حسن پور لوہاری حاضر ہوکر میا نجی صاحب موصوف سے استفادہ کیا ہے اور مستقیدین میں بمرحاجی ماحب کا فیض چہار دانگ عالم میں آج بھی جاری وساری ہے اور انشاء اللہ تعانی قیامت تک جاری رہے گا۔

احقر کا تعلق اہنی آفریدی خوا مین کے ایک موسط خاندان سے ہے جس کا پیشہ طبابت چلا آرہا ہے ، میرے والد ماجد جناب عبدالعلیم خانصاحب مرحوم سیجے ہی تھے کہ دادا صاحب کا انتقال ہوجانے سے یتیم ہو میتے میرے والد ماجد جناب عبدالعلیم کا معقول بندوبست نہ ہو کا اور وہ طب کی تعلیم حاصل نہ کر پائے ۔ ان کی یونائی دوائل کی ددکان تھی اور وہ عطار تھے ۔

بتداء تعليم

میرے پہلے استاد منشی بندہ حسن جن سے میں نے اردو فاری کی تعلیم حاصل کی پرمیزگار اور متنی السان تھے میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا ذاکر اور نوافل کی کثرت کرنے والا آدی نہیں دیکھا۔ میرسے دوسرے استاد منشی اللہ بندہ جن سے میں نے اردو فاری کی تعلیم کے دوران قرآن کریم ناظرہ پرمھا وہ مغرب کے بعد محمر پر پرمھانے تشریف لاتے تھے تناعت پسندی اور دنیا سے بے رغبتی میں وہ بے نظیر تھے ان کا معمول مقا کہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم فرماتے تھے جب کہ وہ حافظ نہیں تھے۔

عربی تعلیم کا آغاز

قران کریم اور اردو فاری کی تعلیم سے فراغت کے بعد مجھے مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد ملع مظفر گر میں حضرت مولانا مسیح اللہ خانصاحب کی خدمت میں پہنچا دیا گیا بہال ۲ سال ۲ ماہ کی مدت میں ورجہ رابعہ کک کتابیں پڑھیں پمر احقر کو دیوبند بھیج دیا گیا، دہاں پانچ سال گزارے ، دارالعلوم کا رائج نصاب پورا کیا،

جملہ فنون منطق، فلسعد، ادب، اصول، ریاضی، فقد، کلام اور حدیث کی داخل دری کتابیں سب خم کیں۔ دارالعلوم سے فراغت کے وقت ۲۰سال عمر تھی اور پاکستان نہیں بنا تھا۔

پمعر حدریس شروع کی اور پاکستان ہجرت سے قبل جلال آباد مدرسہ مفتاح العلوم میں پورے درس نظامی بشمول جلد فنون اور دورہ صدیث کا آٹھ سال درس دیا۔ پاکستان آنے کے بعد ۳سال دارالعلوم الاسلاسیہ اشرف آباد شندواللہ یار میں مدرس رہا ، پمعر دس سال دارالعلوم کراچی میں اور دارالعلوم کے ساتھ ساتھ ایک سال جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں بھی خدمات انجام دیں۔ ہر مدرے میں حدیث کے مرکزی اسباق کے ساتھ دیگر فنون کی بڑی کتابیں ہی زیر درس رہیں۔ ۱۹۲۷ء میں جامعہ فاروقیہ کراچی کی بنیاد رکھی اور ۲۸سال سے تاحال نہیں کام کرما ہوں۔

میرا بچن اور طالب علی کا زمانہ کھیل کود اور لو کین کی نذر ہوگیا گر نہ معلوم کیا وجہ تھی کہ ای زمانے میں اول سے لے کر آخر تک اساتذہ کی شفقت اور ان کا حسن ظن جمیشہ حاصل رہا۔ ان میں سے کئ حضرات کو محبت اور شفقت کی بنا پر کبھی کبھی اپنے اس نالائق شاگرد پر بے حد اعتماد اور فخر کرتے ہوئے بھی پایا جس نے اس وقت بھی جمیشہ شرمسارہی کیا۔ (۱)

ابتداء بی سے کمی درجہ میں طالب علمانہ استعداد میں استحکام پیدا ہوگیا تھا اس لیے اولوکین کا لاابانی پن کچھ زیادہ مطر نہیں ہوا ، یہ ددمری بات ہے کہ اگر پوری توجہ اسباق ، مطابعہ اور شکرار پر ہوتی تو یقیناً بہت بہتر صورت حال ہوتی بہرحال وہ نقصان تو ہوچکا تھا ، محر تدریس کے زمانے میں بہت محنت کی اور کمی نہ کسی طرح یہ تدریس کا زمانہ گذار لما۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل ثانہ نے مولانا کو غیر معمولی صلاحیوں سے نوازا ہے ، ان کے مانظے کے واقعات س کر قرون اول کے محد عمن کے طاقعہ کی یاو تازہ بوجاتی ہے ، یہ واقعہ بہت مول کے لیے باعث بجب ہوگا کہ اس دور میں بھی ایے لوگ موجود ہیں جنبوں نے آیک ماہ سے بھی کم مرصر میں یورا قرآن نہ صدف یاد کیا بلکہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ترازع میں بھی سایا۔

ظالب علی ہی کے زمانہ میں آپ وارالعلوم ووبند سے رمضان کی تعطیلات میں محمر آئے ، خیال ہوا کہ چھٹیوں کے اس وقد میں قرآن شریف کا کچھ حسہ یاد کروں ، رمضان مر پر تھا ، مثورہ ہے ہوا کہ روزان ربع پارہ یاد کرکے تراویح میں سایا جائے ، اس طمرح رمضان کی تراویح بھی ہوتی رہی گئی دورا آپ سات آٹھ پارے بھی یاد کرلیں گے ۔ مولانا کو ٹاید نود بھی اپنے حافظہ کی قوت کا اس وقت اندازہ نہیں تھا ، چا لیج آپ نے روزان چو تھائی پارہ یاد کرنے کا ارادہ کرکے خط قرآن کا آغاز کیا ، لیکن جب یاد کرنے بھٹے تو روزان ربع پارہ کے ہیں رات آئری فرصد پارہ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں ساتے رہے ، ادم ستا میرویں شب آبہتی اور ادم آپ نے خط قرآن کمل کرکے اس رات آئری پارہ بھی ساویا۔ علاقے کے حفاظ کو جب یہ اطلاع می تو بہت سوں کو یقین نہیں آرہا تھا لیکن آیک واقعہ جو دجود میں آپکا تھا اس سے انکار کھیے میکن تھا۔

<sup>(</sup>٢) مولانا نن عدر اس كم شور الى وه جهال بحى رب ، تشكان علوم دينيه كى شمع رب - ان بردانوں كى رونق سے وه كم بى بدونق نسمى بوئے -

مولانا مسيح الله خانصاحب كي صحبت

میری زندگی میں سب سے زیادہ تبدیلی، دین جذبات کی پرورش ، اخلاق واعمال کے حسن وقیح کا احساس ، ان کی اصلاح کی طرف توجہ اور جمیشہ کے لیے اپنے آپ کو رجال دین میں شامل کرنے کا شوق اور جذبہ حضرت مولانا میح اللہ خانصاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ضدمت میں رہ کر پیدا ہوا یہ دوسری بات ہے کہ میں نفس وشیطان کے افواء کے سبب کچھ بن نہ سکا گر اس پر کھرگذار ہوں کہ اہل حق علماء اور اہل صلاح

ان کے دور شاب می تعطیلات کے زبانہ می بھی طلب کی ایک جماعت ہمیٹر ان کے ماتھ پڑھنے کی غرض سے رہی تھی اس وقت مدیث پڑھا نے والے کی اسا تدہ ایک بھی ہیں جنہوں نے درس نظامی کے ابتدائی درج سے لے کر تحاح سنۃ تک کی تنام کتابیں بلا ترکمت خیرے آپ سے پڑھیں، درس نظامی میں اس وقت وافل کوئی معیاری کتاب ایسی نہیں ہے جس کا آپ سے درس نہ رہا ہو، درس مدریس میں آپ کی محنت اور شخف کا اندازہ اس سے نگائے کہ مالیا مال بھی تیجے بھاری، تیجے سلم، تیجے تریزی، سن الی داود اور مشکوۃ شریف سب کی دونوں جلدیں مکمل طور پر آپ بڑھاتے رہے اور اس کے مائن ماتھ مزد کھے اور کتابوں کے اسباق بھی آپ کے پاس ہوتے رہے۔

اچھے اور معبول استاذ وردس کی تعریف ہیں ہے بات واضل ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ ہنکلوں ہیں سمجھا سکیں اور طلب ان کے درس سے اکتابیث محبوس نے کریں وکئ استاذ تجہم اور سمجھانے میں غیر معمولی ملاحیت وہارت کا مالک ہی کیوں نے ہو لیکن اگر اس کے انداز بیاں اور اسلوب تغزیر سے طلب پر ذبی ہوجھ پڑتا ہو تو اس کو فن تدریس کی تمام اچھی صات کا حال مدرس نہیں کا جاسکتا۔ اللہ جل شانے نے مولانا کو تجہم کی خیر معمولی صلاحیت کے ساتھ ساتھ انداز بیاں اور اسلوب اظہار کی ایسی دلنشیں ودلکش اواسے نوازا سے کہ محملوں ان کے درس میں آپ بیسطے رہیں اکتابیث آپ بائل محبوس نہیں کریں مے اول تا آخر درس پر تازگی اور لشاط ورصائی چمائی رہے گی ان کی تدریسی زندگی میں اور الحدیث کی سعور نضائی ان کے درس بخلی تعریباً نصف مدی پر محیط ہے ۔ اور آج بھی جب کہ وہ محر عزیز کی ۱۸ دس منزل پر بہنچ بھی ہیں دارالحدیث کی سعور نضائیں ان کے درس بخلی سے کو نحتی ہیں۔

#### شاكردول كاوسيع اور مفيد حلقه!

الله جل ثاند عن مولانا كو علده كے بهت، اى مفيد اور وسيع طف فوازا ب ، اس وقت ونيا كے مختف ممالك ميں مولانا كے جو عاكرد مختف نماياں وين خدات انجام وے رہے ہيں ان ممالك كى تعداد بيس سے زائد ہے ، جس ميں پاكستان كے علاوہ ناروے ، برمن ، مادھ افريق ، سعودى عرب ، كويت ، قطر ، عرب المرات ، عمان ، انگلينڈ ، اشريليا ، كوريا ، افريق ، فرائس ، طائميشيا ، ركون ، بندوستان ، بنگد ديش ، ايران اور افغالستان وظيره داخل ہيں۔ آپ كے شاكردوں كے اس وسيع حلق ميں مصنف بحى ہيں اور مدرس بحى ، مفق بحى ہيں اور عالى ابكالر بحى، جكى محادوں پر مفر كے ساتھ نبرد آزا عجابد بحى ہيں اور عالى سطح پر دين كا فريف انجام دينے والے مبلغ بحى ، برے دين ادارے قائم كرف والے ادر چلانے والے مبتم بحى ہيں آور شع الحدیث كے منصب پر فائز بحدث بحی۔

دارالعلوم كراجي كے مدر مولانا مفتى محدر رفيع عملى صاحب، جسٹس مولانا محد تقى عملى صاحب، جامعه اسلاميد بنورى اون ك

متم مولانا حمیب اللہ مختر صاحب، درس نظای کی بعض کتابول کے اردو شارح مولانا حنیف کتکوبی اور مولانا مفی نظام الدین شامزی جیے اساطین علم آپ کے حلقہ کمذ می داخل ہی۔

کے دامن سے وابستہ ہوں اور امیدوار ہوں کہ اس وابستگی پر اللہ سحانہ تعالی عفود کرم کا معاملہ فرما کر مغفرت فرمادیں کے ۔ وماذ لک علی اللہ بعزیز

# شيخ الاسلام مولانا حسين احمد مدنى!

یہ حقیقت ہے کہ مجھے فن حدیث سے تعلق اور مناسبت سے الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی فور اللہ مرقدہ کے المدن کے طفیل میں نصیب ہوئی، حضرت کا ترمذی شریف کا درس روزانہ دو اور دُھائی گھنظ اس شان سے ہوتا مقا کہ نظروں کو ہمروہ خوش گوار منظر کہیں دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ وہ شخ زمانہ جس کی دین، ملی، سیاسی، سماجی، اصلاحی اور انتظای اور درسی خدمات کی کوئی حدید متحی وہ استقامت و جبات کا جبل اعظم متھا، مسند درس کو جب وہ زینت بخشتا تھا تو جبرے پر شگفتگی کے آثار نمایاں ہوتے ، شخصیت اسقدر پر کششش اور داریا ہوتی کہ دل انہی کی طرف کھی جاتے تھے سال بھر درس میں صاضری دینے والے طالب علموں پر کششش اور داریا ہوتی کہ دل انہی کی طرف کھی جاتے تھے سال بھر درس میں صاضری دینے والے طالب علموں کے لیے حضرت کی ذات گرامی میں پہلے ون کی طرح نیابن اور جاذبیت ہوتی تھی۔ خیال آتا ہے کہ حضور پاک ملی اللہ علیہ وسلم کے عاشتوں کی جب یہ شان ہے تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا۔

حضرت کے درس ترمذی میں جدیث کے فنی مباحث پر سیرحاصل بحث ہوتی تھی اسناد، جرح وتعدیل تطبیق و ترجیح کی بحثیں، فتبی، کلای، تاریخی مسائل اور انطاقی واصلای گفتگو برٹ بسط و تفصیل سے فرمایا کرت تھے ۔ معاح ستہ اور دیگر کتب کا سیٹ برابر میں رکھا ہوتا تھا۔ حوالے کی ہربات کو کتاب کھول کر اور اس کی عبارت پڑھ کر بیان فرماتے اور اس تفصیلی سبق میں اس قدر اطمینان ہوتا تھا کہ کبھی یہ محسوس بی نہ ہوا کہ ان کو اس کام کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہے ۔ طلب کے ہر قدم کے سوالات کا نہایت خندہ پیشانی سے تقصیلی جواب عنایت فرماتے کبھی چہرے سے انقباض ظاہر نہ ہوتا بلکہ انبساط ونشاط بی کی کیفیت نمایاں رہی مقمید

اس سال حظرت شیخ الاسلام نورالله مرقده کا درس بخاری اسفارکی کثرت سے متأثر ہوا نیز شیخ کے مہاں جامع ترمذی کے درس کا اہتام زیادہ کھا اس لیے بخاری شریف کا درس درایت کے انداز میں کم ہی ہوسکا۔ پوری کتاب تو خیر نہیں لیکن ۲۳ ، ۲۵ پارے ۲۰ شعبان کو امتحان سالانہ کے ختم ہونے پر قراء ہ ودوایت گذار کر ۲۸ شعبان کو کتاب مکمل کی گئی۔

شیخ الادب والفقہ مولانا اعزاز علی رحمتہ اللہ علیہ کا ابد داود کا درس بھی معاون بنا ان کے درس سے بھی احقر نے حضرت بھی احقر نے حضرت بہت کچھے سیکھا، ترمذی شریف کتاب السیرے آخر تک اور شمائل ترمذی بھی احقر نے حضرت

شیخ الارب ہی سے پڑھی۔

احقر نے زمانۂ تدریس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کی تصنیفات اور حواشی سے بہت استفادہ کیا ہے بلکہ تدریس کا یہ پورا زمانہ الکوکب الدری، بذل الجہود، اوجزالمسالک اور لامع الدراری ہیت استفادہ کیا ہے بلکہ تدریس کا یہ پورا زمانہ الکوکب الدری، بذل الجہود، اوجزالمسالک اور لامع الدراری سے خوشہ چینی ہی میں بسر ہوا ہے۔ دوسری تصانیف سے بھی بلاشہ استفادہ کیا اور بار بار کیا لیکن تعلق کی جو کیفیت شخ کی کتابوں کے ساتھ رہی وہ اوروں کے ساتھ نہیں رہی۔ اس لیے حضرت شخ الاسلام نوراللہ مرقدہ کے بعد اگر مجھ پر علم حدیث کے سلسلے میں کی کا سب سے زیادہ احسان ہے تو وہ شخ الحدیث کا ہے۔



# کچھ کتاب کے بارے میں

می بخاری کتاب المغازی کی ہے دری تقریر ترتیب و تحقیق کے مراحل سے گذرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں میں ہے ، جیسا کہ کشف الباری جلد اول کی ابتدا میں عرض کردیا گیا ہے کہ ہے دراصل سیمی بخاری کی میری در می تقریر سے یہ تقریر مولوی رشید احمد شریف کراچی نے طیپ کی تھی، اپنی کسی دری تقریر کے ضبط کرنے کا نہ میں نے کبھی اہتام کیا اور نہ کبھی اس کا ارادہ ہوا ، لیکن مولوی صاحب کا اصرار غالب رہا اور میں کرنے کا نہ میں نے کبھی اہتام کیا اور نہ کبھی اس کا ارادہ ہوا ، لیکن مولوی صاحب کا اصرار غالب رہا اور میں نے اس سال کی تقریر طیپ کرنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے بڑے اہتام سے پوری سیمی بخاری کے درس کو ذر کشیر خرچ کرکے طیپ کیا۔ ہے در می تقریر کیسٹوں سے منتقل ہوکر کاپیوں میں اور دہاں سے ترتیب و تحقیق کے مراحل عبور کرکے کتابی شکل میں آنا شروع ہوگئی ہے۔

اس درس کا آغاز ۲۱ شوال ۱۴۰۱ھ کو ہوا، اور ۱۰ رجب ۱۳۰۷ھ کو کتاب ختم ہوئی۔ عیدالانتحی، سے ماہی و شماہی امتحانات اور جمعہ کے دن کی تعطیلات لکال کر اس درس کی کل مدت ساڑھے چھے ماہ رہ جاتی ہے، روزانہ تقریباً دو تھنٹے جاری رہنے والا سیحے بخاری کا بید درس ۲۰۰ کیسٹوں میں محفوظ ہوگیا ہے۔

اس درس سے قبل احقر کو چوبیس مرتبہ بخاری شریف اور اس سے زیادہ ترمذی شریف پڑھانے کی نوبت آفی تھی اور دیگر کتب سحاح بھی بار بار پڑھا چکا تھا ایک تو یہ چوبیس مال کی محنت پشت پر تھی، پھر مطبوعہ اور غیرمطبوعہ مواد جو بھی دستیاب تھا اس سے استفادے کی نئے مرے سے بھرپور کوشش کی گئی۔ مطبوعہ اور غیرمطبوعہ مواد جو بھی دستیاب تھا اس سے استفادے کی نئے مرے سے بھرپور کوشش کی گئی۔ کرمانی، عسقلانی، عینی، قسطلانی، مملب بن ابی صفر، ابن مغیر، ابن بطال، ابن التین، حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا انور شاہ کاشمیری کی شرح، شخ الحدیث مولانا ذکر یا کی لامع الدراری اور مولانا محمد ادریس کاندھلوی سے تراجم سے استفادہ کیا میں مولانا خیر محمد جالندھری کی شرح بحاری اور مظاہرالعلوم سار بور کے شخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب کے در می افادات سے خوب استفادہ کیا۔

\*\*\*\*

امام بخاری ؒنے غزوات بڑے اہتام اور تفصیل سے بیان کئے ہیں، لیکن احادیث کے لانے ، ابواب کی ترتیب، تراہم ابواب اور واقعات کے بیان میں وہ اپنا مستقل ایک اسلوب رکھتے ہیں اور ان ہی احادیث کو ذکر کرتے ہیں جو ان کی مخصوص شرائط کے دائرے میں آتی ہوں جس کے سبب بعض جگہ ابہام رہتا ہے اور جب تک پورا متعلقہ غزوے کا ہی منظر سامنے نہ ہو بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے ، بعض غزوات کی

كاب المعادى ك

تاریخ وقوع میں عام اہل سیر سے الگ وہ اپنی ایک جداگانہ رائے رکھتے ہیں، اس لیے تیجے بخاری، کتاب المغازی کے درس میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ متعلقہ غزوے کا تاریخی پس منظر، تاریخ وقوع میں اسحاب سیر کا اختلاف، قول راجی، امام بخاری کا رجمان اور ان کی رائے مربوط کرکے بیان کی جائے ، اس کے بعد ابواب اور احلایث بخاری ہے متعلقہ مباحث کا بیان ہو... چنانچہ اس تغریر میں بھی اولاً پوری تاریخی تفصیل کے ساتھ متعلقہ غزوت کو بیان کیا گیا ہے ، تاریخ وقوع وغیرہ میں اہل سیر کا اختلاف، قول راجح اور امام بخاری کی رائے کی وضاحت کی گئی ہے ، اس کے بعد بھر ابواب اور احلایث بخاری پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے ، اس کے بعد بھر ابواب اور احلایث بخاری پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے ، عزوات کے بیان سے قبل مقدمہ کے طور پر جماد کا مقصد ، اس کی ضرورت ، اس کی قسمیں اور مسئلہ غلامی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے ۔



تحتاب المغازى كى اس جلدير تحقيق، تعليق وترتيب كا كام جامعه فاروتيه كے استاذ اور شعب تصنيف وتاليف كے رفيق عزيزم مولوي ابن الحسن عباس سلمه نے كيا ہے ، انهوں نے برى محنت ودلچي سے اصل مراجع كى طرف مراجعت كركے دوالے لكالے ، مفيد حواثى لكھے ، بعض جگه اضافے كے اور اس تقرير كو محقق بنانے كى بورى كوشش كى ، اللہ جل شانہ بخارى كے اس درس كو تبوليت عطا فرمائيس اور اس كو ميرے ليئے اور مرتب كے ليے صدقہ جاربه بنائيں۔ آمين



# ۸ عرض مرتب

وہ دن میری زندگی کے خوبصورت دن ہیں اور وہ را تیں میری زندگی کی حسین را تیں ہیں جب میں سیرت نبوید کا درخشال باب کھونکر غروات کے شاداب گستال میں داخل ہوجاتا... وہ باغ... جس کے ہر پمول سے خوشبوئے وفا ممک رہی ہے .... جمال شہادت گاہ الفت کی عندلیب چمک رہی ہے .... عمرت ونور کی لمرس ہر سمت اٹھ رہی ہیں ... سیل شہادت کی موجیں ہر سو تراب رہی ہیں... جہال نگاہ جلووں کے طوفان میں بھی ڈوب جاتی ہے اور کفرومرکشی کا طغیان بھی نظر آتا ہے۔

حق وباطل کی تشمکش کی یہ تاریخی دستاویز امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بحاری سنے اپنی سیجع میں " کتاب المغازی" کے نام سے ترتیب دی... استاذ المحد خین شیخ الحدیث حضرت مولانا سکیم اللہ خانصاحب نے اردو میں بیان کی اور اس پر تحقیق و تعلیق کی سعادت میرے جھے میں آئی۔ بلاشبہ سیرت نبویہ کے کسی پہلو کے مطالعہ اور اس پر کام کے لیے اللہ کی طرف سے کسی کو توفیق ارزانی ہوجانا برمی سعاد تمندی ہے .... مبارک اور قابل رشک ہیں زندگی کے وہ لمحات جو سرور دوعالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیب کے فرحت بخش چشمول نے سیرابی میں بسر ہوں ، اس سعادت پر اپنے رب کا فکر کیے ادا کروں.... وو الفاظ كمال عدلاول جو ميرب جذبات كا آركن وترجمان بن سكير

> نه هم، نه برگ سبزم، نه درخت مایه دارم در حیرتم که دبقال بچه کا دکشت مارا 4 4 4 4

صیح بخاری کی اس تقریر کی ترتیب، تحقیق و تعلیق میں، میں نے اپنی می کوشش کی اور ذیل کے ان

• تقریر کی زبان کافی حد تک تحریر کے اسلوب سے مختلف ہوتی ہے ، ترتیب دیتے وقت تقریر کی نہان کو تحریری سانعے میں دھالنے کی ایک حد تک کوشش کی گئی ہے تاہم خیال اس بات کا بھی رکھا گیا ہے کہ دری زبان کی نوعیت یکسر حمّ نہ ہو اور پڑھنے والے اس کی اصل دری فضاکی تصویر اور جھلک محسوس كرسكيس كه وه اس كا ايك پرتاثير بېلو ہے - كسى درسى تقرير كو سليس سے سليس تر كركے تقررى ماحول كى جھلک اور پر تو یکسر ختم کردینا ترتیب کے محامن میں شمار نہیں ہوتا، اس میں کمال کی کسوئی اور معیاریہ ہے کہ قاری کو اگر صاحب نقریر سے براو راست استفادے کا موقع میسریا بالمشافه تفتگو کا مشاہدہ ہوا ہے تو مطالعہ سے

ذہن میں ان کی طرز ادا، اسلوب القاء اور صوت وصدا کی مرسم تصویر تازہ ہوجائے۔

- © تقریر میں بیان کردہ واقعات، توجیہات اور احاذیث کی تشریح سے متعلقہ تمام مباحث کے موجود مراجع اور مصادر سے بقید جلد وصفحہ حوالہ دینے کا اہمام کیا گیا ہے ۔ ترتیب و تحقیق میں یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے ۔ بہت کی باتیں مشہور اور زبان زدعام ہوتی ہیں لیکن جب اصل مراجع میں ان کی دریافت کا وقت آتا ہے تب بہا اوقات کھنٹے کیا، دن کے دن لگ جاتے ہیں کہیں جاکر حوالہ ملتا ہے یا پھر بھی نہیں ماتا۔
- کسی صحابی یا تابعی کا ذکر تقریر میں مختصر آیا تو حاشیہ میں عربی یا اردو میں اختصار کے ساتھ ان کے حالات زندگی بیان کردیئے گئے ہیں۔
- وران مطالعہ کوئی نکتہ بحث سے متعلق ملا تو قارئین کے استفادے کی غرض سے حاشیہ میں اسے بھی جگہ دیدی عمی ہے۔
- کہیں کہیں کہیں کمی اشکال کے جواب یا کسی مسئلہ کی وضاحت مین ضرورت واہمیت کی بناء پر قدر سے طویل حواثی بھی لکھے گئے ہیں .... اصل کتاب شروع ہونے سے قبل دعوت وجہاد کی ہم آہنگی پر حاشیہ میں طویل ایک مضمون بھی ای سلسلہ کی ایک کردی ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں ایک طرف دعوت و تبلیغ کے ضاموش انقلاب کا قافلہ رواں دواں ہے دوسری طرف مجاہدین کا کارواں بھی جہاد اسلامی کی ایمان افروز تاریخ دہرا رہا ہے ، مذکورہ مضمون میں دعوت وجہاد کی ہم آہنگی، امت مسلمہ کے لئے ہر دو کی اہمیت وضرورت اور علو ومبالغہ کے خطۂ خارزار میں داخل ہوئے بغیر حدود کے اندر رہتے ہوئے انہماک کی حد تک دونوں شعبول کے ساتھ وابھی پر روشی ڈالی منی ہے۔ (۱)
- تقریر میں بخاری یا حدیث کی کسی دوسری کتاب میں تخریج روایت کے حوالے کا اگر ذکر ہے تو مخولہ کتاب ومقام سے اس روایت کی تخریج کی نشاندہی کردی گئی ہے ۔
- طلب کے نقطہ نظرے ایک اہم کام یہ کیا گیا کہ کتاب کے آخر میں تمام بڑے غزوات کا حلاصہ میں ہے اپنے الفاظ میں لکھ دیا ہے چونکہ عام تفصیلات آکٹر طلب کے علم میں ہوتی ہیں ، البتہ حافظہ سے تعلق رکھنے والی بعض با میں مثلا غزوہ کی تاریخ وقوع ، شرکاء وشہدا کی تعداد جیسی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں اس لیے مختصر الفاظ میں غزوات کا یہ خلاصہ متعلقہ غزوے کا اجمالی نقشہ پیش کرنے اور اہم واقعات کی تصویر کشی

<sup>1)</sup> يد مضمون ١٣١٢ه كا لكها بواب ابنام الفاروق كرافي (شاره شوال ١٣١٢ه) ك علاده مابنام الحسن لابور (شوال ١٣١٢ه) ك محل است شائع كيا-

کے ساتھ ساتھ مختصر وقت میں مطابعہ اور اہم باتوں کو یاد کرنے میں انشاء اللہ ممدومعاون ثابت ہوگا۔

ان امور کے اہتام میں اپنی طاقت کی حد تک اس تقریر کو محقق بنانے کی پوری کوشش ومحنت صرف کی ہے لیکن عصمت کا دعوی کرنا ظلوم وجہول انسان کے لیے ہر غلطی سے برای غلطی ہے ، اس کتاب میں یقیناً خلطیاں ہوں گی۔ اس کی کتابت کم بیوٹر کی ہے جس میں کتابت کی غلطیوں کا احتمال نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اہل علم سے التماس ہے کہ قابل اصلاح چیز نظر آنے پر ہمیں ضرور اس کی اطلاع کریں۔

اہل علم سے التماس ہے کہ قابل اصلاح چیز نظر آنے پر ہمیں ضرور اس کی اطلاع کریں۔

شیخ الحدیث حفرت مولانا سلیم الله خانصاحب مد ظلیم کی شفقت، توجه، نگرانی اور بهت وحوصله افزائی بی سے ترتیب و تحقیق کے مراحل بآسانی طے ہوئے ، قار نین سے حفرت شیخ مد ظلیم کی صحت، عافیت اور درازی عمر کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے اور یہ کہ اللہ جل شانہ سیح بخاری کی اس پوری تقریر کی ترتیب، تحقیق و تعلیق کا کام آسان اور مکمل فرمانے کی توفیق عطا فرمائیں کہ یہ کام حضرت شیخ کے درسی افادات کا امین اور ان کی علمی یادگار تو ہوگا ہی، مرتب کے نامۂ سیاہ کی ظلمت شب میں ماہ تاباں تو ہوگا ہی، برامید ہے کہ انشاء اللہ سیحے بحاری کی بھی اردو زبان میں ایک اچھی خدمت ہوگی۔

4 4 4

اسلامی تاریخ غزوات کا بید درخشال باب معرک بی وباطل میں مسلمانوں کو ایک کھیدی سبق دیتا ہے ، بے شک قومیں بلند انطاق ، تہذیب و تدن کی اعلی صالح قدروں اور زندگی کے تمام مختلف شعبوں میں ہمہ گیر اور جامع ضابطہ حیات اور اصول ہی ہے بڑھتی، ترقی کرتی اور پروان پڑھتی ہیں۔ قوموں ، سلطنوں ، مکوں کے شاندار کلچر اور گیمر کو کارزار حیات میں شکست دینے والی اسلامی تاریخ کی عظمت رفتہ کا بھی بنیادی راز ہے لیکن یہ بات بھی ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیئے کہ اسلام کی مطوت رفتہ ، شوکت پارینہ کی نشاہ ثانیہ کا راز غزوات کی تاریخ وہرانے میں مضمر ہے ... اس کے لیے عزم وابقان ، جرآت وابیان اور جذبہ جہاد کے ساتھ مادی قوتوں کے صول کی ضرورت واہمیت اپنی جگہ مسلم کہ جرم ضعفی کی بہرحال سزا مرگ مفاجات ہے ، ساتھ مادی قوتوں کے صول کی ضرورت واہمیت اپنی جگہ مسلم کہ جرم ضعفی کی بہرحال سزا مرگ مفاجات ہے ، تاہم جغرافیائی نقطۂ نظر ہے دنیا کے نقشے پر زنجیر کی کرایوں کی طرح مربوط عالم اسلام کا المیہ فی الوقت مادی نوں کی کی یا افراد کی عددی قلت نہیں ... ایمان ویقین کی کمزوری ، فانی دنیا ہے محبت ، جذبہ جہاد کی نایا لی اور اللہ کی راہ میں موت پر زندگی کو ترج جی مسلمانوں کی موجودہ ذات و نکبت کا اصل سبب ہے ... جس کی جمیشگوئی صدیوں پہلنے زبان رسالت نے "حب الدنیاو کر اھیہ الموت" جیسے بلیغ الفاظ میں بیان فرمائی مقی۔ جبیشگوئی صدیوں پہلنے الفاظ میں بیان فرمائی مقی۔ جبیشگوئی صدیوں پہلنے الفاظ میں بیان فرمائی مقی۔

فضائے بدر پیدا ہو تو یقینا فرشتے آج بھی نصرت کے لیے گردوں ہے اتر سکتے ہیں لیکن یہ ای وقت مکن ہے جب غزوات کی ایمان افروز تاریخ ہے مسلمان کی کی کچہ داقف ہو، مسلمان کے عام تعلیم اداروں کے نظام تعلیم کا یہ المیہ کوئی کم نہیں ہے جہاں مسلمان بچوں کو فرانس ، روس ، ترکی اور امریکہ وغیرہ میں وقوع پذیر ہونے والے انقلابات، ان کے اسب وعوالی اور پی منظرے تو نوب روشناس کرایا جاتا ہے لیکن اسلای تاریخ اور غزوات کے متعلق انہیں بڑی سرسری معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی نی نسل میں جذبۂ جہاد کی نشوونما، شہادت کا شوق اور سربلندٹی اسلام کی راہ میں مرشئے کا عزم غزوات اور اسلای جہاد کے سرفروشاند معرکوں سے واقفت کے بغیر پیدا ہونا کہ کوئر ممکن ہوسکتا ہے ؟ .... کر سوں میں پلنے والے فریب نوروہ ثابین کو کیا خبر کہ کیا ہے رہ ورسم شاہبازی ... حقیقت سے ہے کہ غزوات کی تابناک تاریخ مسلمانوں کے لیے عصر نو کی شب تاریک میں قدیل ایمانی ہے ، اس سے یہ حقیقت ان کے ذہنوں میں بیٹھے گی کہ نوابیدہ جذبۂ جہاد متحرک ہوگا اور اسلای تاریخ کی تر تیب از سرنو ممکن ہو کے گی۔

''بر تر از اندلیشٹ مود وزیاں ہے زندگی۔ ہے تبھی جال اور تبھی تسلیم جال ہے زندگی'' ای سے مسلمانوں کا نوابیدہ جذبۂ جہاد متحرک ہوگا اور اسلای تاریخ کی تر تیب از سرنو ممکن ہو کے گی۔

پال دکھا دے اے تصور! برام وہ عمر وہ صبح وہام تو وہاں دور میکن ہو کے گی۔

ایس دکھا دے اے تصور! برام وہ مکن ہو کے گی۔

ورڈ بیکھے کی طرف اے تصور! برام وہ مکن ایام تو وہام تو وہام تو وہ میک وہام تو وہاں دور میکھے کی طرف اے میکر وہ میک وہام تو

ابن الحسن عباسى ۲۲ شعبان ماكاد: م

ابن الحسن عباى رفيق شعبهٔ تصنيف واستاذ جامعه فاروتيه كراحي

# لبهم الله الرحن الرحيم

انبیاء کی بعثت انعام خداوندی ہے

حضرات انبیاء کی بعثت اللہ تبارک وتعالی کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اگر حضرات انبیاء مجوث نہ ہوتے اور تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک وتعالی کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمیں کوئی ہدایت حاصل نہ ہوتی، اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کا علم نہ ہوتا، اللہ کی بندگی اور عبادت کا طریقہ معلوم نہ ہوسکتا، ہدایت، ضلالت اور سعادت، شقاوت کا فرق معلوم نہ ہوتا، معاثی اور معاد، دین اور دنیا، غلامی اور حکمرانی کی ہدایت، ضلالت اور سعادت انبیاء کی تشریف آوری اور ان کی بعثت کا صدقہ اور طفیل ہے کہ اللہ تبارک راہیں معلوم نہ ہوتیں یہ حضرات انبیاء کی تشریف آوری اور ان کی بعثت کا صدقہ اور طفیل ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے ان کے ذریعے سے یہ تمام امور ہم پر منکشف اور واضح فرمائے۔

ضلالت کی تاریکی میں صرف عقل کا نور کافی نہیں

انسان کو عقل دی مئی، علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی عطا فرمائے کے اور تجربہ سے عقل میں اضافہ بھی ہوتا ہے لیکن انسان کی عقل اور اس کا علم نابالغ ہے ، انبیاء کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر عقل اور انسائی علم کے لیے سیحے راستہ دریافت کرنا ازبس مشکل بلکہ ناممکن ہے ، جسے آپ کی آنکھ میں بینائی موجود ہے ، موشی موجود ہے لیکن اس بینائی اور روشن کے ہوتے ہوئے شب تاریک میں آنکھ سے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ۔ جب تک خارج کی روشنی سے مدد نہ لی جائے ، دن میں آفتاب کی روشنی مددگار ہوتی ہے اور رات میں جراغ اور بجل کی روشنی سے آنکھ مدد حاصل کرتی ہے ۔ اس طریقے سے ضلالت کی تاریکی میں اور ممراہی کے اندھیرے میں عقل کا نور اور اس کی روشنی رہنمائی کرنے سے قاصر اور عاجز رہتی ہے جب تک وجی کا نور اس کی امداد کے لیے موجود نہ ہو ۔

انبیاء اعلی انسانی صفات کے حامل اور امتوں

کوراہ ہدایت پر لانیکا بے مثال جذبہ رکھتے ہیں

الله ، طنه وتعالى في حضرات انبياء كو مبعوث فرمايا اور ان كو خانداني وجابت عطا فرمائي انساني صفات ميں اعلى مرتبه ان كو عطاكيا گيا،اس ليے ان كى شرافت، خوش خلقى، ان كا صبروتحمل اور ان كے حسن سلوك كا جذبه بيمثال بوتا ہے -

ان اوصاف کے ساتھ ساتھ اللہ سمانہ وتعالی نے ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے خارق عادات

یعنی معجزات بھی ان کو عطا فرمائے ، انہوں نے آکر قوم کی رہنائی کا فریضہ انجام دیا اور اس کے لیے انہوں نے شب وروز لگا تار اور مسلسل محنت کی۔ قرآن نے حضرت نوح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ۔

قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا ٥ فلم یز دهم دعآءی الا فرارا ٥ وانی کلمادعوتهم لتغفرلهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم واستخشوا ثیابهم واصر وا واستکبروا استکبارا ٥ ثم انی دعوتهم جهارا ٥ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا... (سورة نوح آیت ۵ تا ۹)

" نوح نے عرض کیا کہ اے پروردگار! میں نے اپن قوم کو دن رات مسلسل دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر وہ اور زیادہ بھاگتے رہے ، اور میں نے جب کبھی ان کو وعوت حق دی تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخشدیں تو ان لوگوں نے کانوں میں الگیاں دے لیں اور کیڑوں میں لیٹ گئے اور کفر پر جے رہے اور بہت ہی سرکشی کی۔ پھر بھی میں نے ان کو بآواز بلند دعوت دی ، اور علانیہ سمجھاتا ، با اور خفیہ بھی سمجھاتا رہا۔ "

قرآن نے یہ ارشاد حضرت نوح کے متعلق فرمایا ہے لیکن تمام انبیاء کی یہی کیفیت تھی وہ پوری دل سوزی کے ساتھ بالکل بے غرض ہو کر مسلسل اور لگا تار محنت کرتے ہیں اور امت کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے ہیں۔

پھر کچھ لوگ انبیاء کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور "مردہ بدست زندہ" کی مائند اپنے آپ کو انبیاء " کے حوالہ کردیتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو دھال لیتے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں اور کچھ لوگ انجراف اور استکبار کا طریقہ اضیار کرتے ہیں اور اس کے ماتھ ماتھ انبیاء کی تعلیمات کا استبراء اور مسخر کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچنے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ اپنے اوامرو نواہی کا ہمیں اور مسخر کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچنے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ اپنے اوامرو نواہی کا ہمیں مخاطب بنایا، وہ برابر نفس امارہ اور شیطان تعین کی اطاعت پر سمربستہ رہتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول سے گریزاں ہوتے ہیں۔

انبیاء کی نافرمانی عذاب الہی کی موجب ہے

حفرات انبیاء چونکہ اللہ کے نائبین ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اور اس عالم کا خالق اللہ ہے تو انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے نائبین انبیاء کی اطاعت اور فرمانبرداری

کریں لیکن جب وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں اور اظاعت خداوندی ہے بھاگتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ کی طرف ہے عذاب کا بندوبت کیا جاتا ہے ، ان کے لیے بغاوت کے جرم میں سزا کا فیصلہ ہوتا ہے ، کبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں اس طرح مبلاً کرتے ہیں کہ ان کو زمین میں دھنسا دیتے ہیں ، کبھی ان کو پانی میں غرق پر کردیتے ہیں ، کبھی ان پر آسمان ہے بھروں کی بارش ہوتی ہے ، کبھی عدوست ہوائیں ان کا خاتمہ کردی ہیں ، کبھی ان کو بندروں اور خنازیر کی شکل میں مسلح کردیا جاتا ہے اور یہ عذاب فرشوں کے ذریعہ دیا جاتا ہے ، یہ عذاب کی بہت سخت قسم ہے ۔ اس میں مہلت نہیں ملتی ، اس میں رجوع کا موقعہ ہاتھ نہیں آتا اور یوں وہ قومیں جن پر یہ عذاب آتا ہے ان کو تہیں نہیں اور برباد کردیا جاتا ہے ۔

دوسری قسم عذاب کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ حبارک وتعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے مقابلے میں قتال ، جنگ اور جہاد کے لیے کھڑا کردیتے ہیں اور یہ صورت آسان ہے اس لیے کہ جب قتال کے لیے لوگ سامنے آینگے اور جنگ ہوگی تو کچھ لوگ یقینا مرجا کینگے لیکن کئی لوگ زندہ نج بھی جائینگے اور زندہ بچنے والوں کو بہرحال موقعہ ملے گاکہ وہ اپنے عمل پر نظر ثانی کریں اور اپنے طریقے بدلیں ،اور وہ لوگ جو مقابلہ پر آرہے ہیں اور قتل ہوتے جارہے ہیں ان کو بھی موقعہ ملتا ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کے دوران سوچیں اور چاہیں تو اسلام تبول کرلیں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو منظور کرلیں ، عذاب کے یہ دونوں طریقے ہوتے ہیں ، کبھی پہلا طریقہ ہوتا ہے یعنی فرشتوں کے ذریعہ عذاب دیا جاتا ہے اس میں مبلت نہیں ہوتی اور کبھی دوسرا طریقہ ہوتا ہے ، اس میں مبلت ہوتی اور کبھی دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس میں مبلت نہیں موتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اور کبھی عذاب کے دونوں طریقوں کو جمع کردیا جاتا ہے جسے جنگ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اور کبھی عذاب کے دونوں طریقوں کو جمع کردیا جاتا ہے جسے جنگ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے تیں سو تیرہ صحابیٰ کو لیکار مید کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم بھی اپنی عربی سو تیرہ صحابیٰ کو لیکر میدان میں اترے اور کھار سے قتال کیا ۔

#### جہاد کفار کے لیے تازیانہ خداوندی ہے

یے قتال اور جہاد حقیقت میں اللہ کے باغیوں کو اللہ کے احکام کا مذاق اور تمسخر کرنے سے روکنے کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کو اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کا موقعہ دینے کے لیے ہوتا ہے ، اس قتال اور جہاد کا مقصد ریہ ہوتا ہے کہ اللہ کے باغیوں کو کیفرکردار تک پہنچایا جائے ، اللہ کے احکام کے استہزاء اور تمسخر سے ان کو باز رکھا جائے ، حقیقت میں ان کھار کو قتل کرنے والا تو اللہ ہے اور یہ اللہ کے نامین واسطہ اور آلہ ہوتے ہیں جیسے صدر مملکت کی طرف سے کسی مجرم کو پھانس کا حکم دیا جاتا ہے اور جلاد

اس کو پھانسی دیتا ہے تو وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ قتل کرنے دالا جلاد ہے بلکہ اسی صدر مملکت کی طرف اس حکم کی نسبت ہوتی ہے اور جیسا کہ کوئی تیر کمان لیکر کسی کے اوپر نشانہ باندھے اور اپنے تیرے اس کو ہلاک كردے تو حقيقت ميں ملاك كرنے والا وہ تيرانداز ہے ، تير اور كمان تو درميان ميں واسطه اور آله ہے ، قرآن مجید میں فروایا ممیا قاتلوهم یعذبه الله بایدیکم (سورة التوبة آیت ۱۳) اس کے حقیقت میں جهاد کے اندر تمفار کے قتل کی نسبت اللہ کی طرن ہے اور اس پر کسی اعتراض کی کوئی ٹنجائش نہیں ، اس لیٹے کہ دنیا میں یہ بات مسلم ہے کہ جو آدمی حکومت کا باغی ہوتا ہے اس کا جرم نا قابل معافی ہوتا ہے دنیا کی چند دن کی حکومت موتی ہے اور وہ باغی اس حکومت کا پیدا کیا ہوا نہیں ہوتا، وہ اس حکومت کا اپنی زندگی گرارنے کے لیے شمہ برابر محتاج نہیں ہوتا، اس کے باوجود عقلاء کے ہاں سد مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص حکومت کا باغی ہے تو اس کا سے جرم بغاوت نا قابل معافی ہے اور اس کی سزا موت ہے اور اللہ تعالی تو اس دنیا کا خالق بھی ہے ، مالک بھی ہے ، اللہ نے اس باغی کو پیدا بھی کیا ہے ، اپنی حیات مستعار میں ہر لمحہ ، ہر لحظہ وہ اللہ کا محتاج بھی ہے اس کے باوجود اگر وہ اللہ تعالی سے بغاوت کررہا ہے ، اللہ کے نائبین انبیاء سے وہ بغاوت کررہا ہے تو اس کا جرم قابل معافی ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوسکتا، اس کی سزا یقینا موت ہی ہونی چاہیئے ،اس لیے اگر اسلام نے جہاد مشروع قراردیا اور ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے اور اللہ تعالی کے احکام کے استہزاء سے ان کو رویئے کے لیے ان کی سزاید مقرر کی کران کو قتل کردیا جائے اور ان کے اموال اہل اطاعت کے درمیان تقسیم کردیے جائيس اور قيد موسف والول كو غلام بناليا جائ توبه بات قابل اعتراض نهيس مونى جابية \_

> کیا دشمنی و بغاوت کو اس دور میں تہذیب و متدن کی مدعی قومیں برداشت کر لیتی ہیں؟

آج اس دور میں جو لوگ متدن ہونیکا دعوی کرتے ہیں کیا وہ اپنے دشمنوں کے نطاف لشکر کشی نہیں کرتے ؟ کیا وہ اپ دشمنوں کے نطاف لشکر کشی نہیں کرتے ؟ کیا وہ ان کے اموال پر قبضہ نہیں کرتے ؟ اور پمران اموال کو اپنے آدمیوں میں تقسیم نہیں کرتے ؟ کرتے ہیں ، کیا وہ لوگوں کو غلام بناکر نہیں رکھتے ؟ رکھتے ہیں ، جنوبی افریقہ میں حکومت گوروں کی ہے ان کی آبادی کل چار ملین ہے اور ملک حقیقت میں کالوں کا ہے اور ان کی آبادی چو بیس ملین ہے ، یہ چار ملین اقلیت ان چو بیس ملین لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور ان کو غلام بناکر رکھا ہے ، حقوق ملکیت ان کو حاصل نہیں ، جن مکانوں میں وہ رہتے ہیں وہ کچے ہیں اور وہ ان کے کو غلام بناکر رکھا ہے ، حقوق ملکیت ان کو حاصل نہیں ، جن مکانوں میں وہ رہتے ہیں وہ کچے ہیں اور وہ ان کے مالک نہیں ، جن ہرے بھرے کھیتوں میں وہ کام کرتے ہیں یہ کام کرنے والے ان کے مالک نہیں جو پیداوار ان کھیتوں میں ہوتی ہے ان کو اس پیداوار کے کھانے سے محروم رکھا جاتا ہے ، وہ صرف مکن کھاتے ہیں ،

امریکہ اس کومت کی جمایت میں ہے ، برطانیہ اس کومت کی جمایت میں ہے ، بریا اس طرح فلسطینیوں کو امریکہ برطانیہ اور روس نے ملکر اسرائیل سے سازش کے ذریعہ غلام بنائیکی کوشش نہیں کی؟ تو پھر اسلام پر کیا اعتراض ہے ، جبکہ اسلام کا عدل ، انصاف ، رواداری اور رعایت اس قدر ہے کہ کہیں اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جائتا ، اسلام میں جباد کو اگر مشروع کیا گیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کے باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ، اور ان کے اموال پر مال غنیت کی صورت میں اگر قبضہ کیا جاتا ہے تو اس لیے تاکہ ان کی طاقت کو کہلا جائے اور ان کو فساد برپا کرنیکا موقع نہ دیا جائے ، اور اگر ان کو غلام بناکر رکھا جاتا ہے تو اس لیے تاکہ وہ کہلا جائے اور ان کو فساد برپا کرنیکا موقع نہ دیا جائے ، اور اگر ان کو غلام بناکر رکھا جاتا ہے تو اسی لیے تاکہ وہ سلام کی بردی میں ملام ہونیکی حالت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی بردی تاکید کی گئی ہے ، بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اخوانكم جعلهم الله فتية تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه (١)

" یے غلام تمبارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمبارے ماتحت خادم کی حیثیت سے رکھا ہے ، سو جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو وہ اس کو اپنے طعام سے کھلائے اور اپ لیاس سے اس کو پہنائے اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ کا اس کو مکلف نہ بنائے اگر کوئی شخص اس کی طاقت سے زیادہ اس کے ذمہ کام لگائے تو خود شامل ہوکر اس کام میں اس کی معاونت کرے ۔ "

ببرحال یہاں مغازی کے اندر جہاد کی بحث آرہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا ہے اس کی تفصیلات آرہی ہیں اس لیے میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ یہ جہاد عقلی نقطۂ نگاہ ہے بھی اور تاریخی اعتبار ہے بھی اور شرعی نقطۂ نظر ہے بھی درست اور بالکل سمجے ہے اور اس کے نتیجہ میں جو قتل، سلب اموال اور غلام بنانیکی صورت حال پیدا ہوتی ہے وہ بھی بالکل درست ہے اور اقوام عالم میں اس کی نظریۂ جہاد پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نظرین مسلم اور فی الوقت بھی رائج ہیں لہذا اسلام کے نظریۂ جہاد پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) الحديث: اخرجه الترمذي في كتاب البروالصلة باب ماجاء في الاحسان الى الخدم رقم الحديث ١٩٣٥ ـ وقال: هذا حديث حسن صحيح وايضا اخرجه البحاري في كتاب الادب، باب ماينهي عن السباب واللعن، رقم الحديث (٦٠٥٠) وفي كتاب الايمان، باب المعاصى من المرالجاه لمية وقم الحديث (٣٠) وفي كتاب الادب، باب المعاصى من المرالجاه لمية وقم الحديث (٣٠٥) وفي كتاب الادب، باب الاحسان الى المماليك، وقم الحديث: (٣١٠) وابوداو دفي كتاب الادب، باب الاحسان الى المماليك، وقم الحديث: (٣١٠) وابوداو دفي كتاب الادب، باب في حق الملوك، وقم: (٩١٥٨)

## جہاد و قتال کی مشروعیت کے سلسلہ میں سب سے پہلے اترنے والی آیت

جہاد کے سلسلہ میں ایک بات ہے بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو کفار اور مشرکین کی تعدی اور ظلم وزیادتی کے باوجود "فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ" کا حکم تھا قتال اور جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عبائ کی روایت کے مطابق جس کو نسانی، ترمذی اور امام احمد نقل کیا ہے (۲) اور ای طرح حضرت ابوہررہ کی روایت کے مطابق جس کو مصنف عبدالرزاق نے نقل کیا ہے ہے آیت اور ای طرح حضرت ابوہررہ کی روایت کے مطابق جس کو مصنف عبدالرزاق نے نقل کیا ہے ہے آیت اتری (۲)۔

اذن للذين يقتلون بانهم ظلموا٬ وان الله على نصر هم لقدير ٥ الذين اخرجوامن ديار هم بغير حق الا ان يقولوار بنا الله٬ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره٬ ان الله لقوى عزيز ٥ الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة و اتو الزكوة و امروا بالمعروف و نهواعن المنكر٬ ولله عاقبة الامور .... (سورة الحج٬ آيت ٣٩ تا ٣١)

"اب لرائی ان لوگوں کو اجازت دیدی گئ جن سے کافر لرائے ہیں، اس وجہ سے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے اور بیشک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں سے بلاوجہ لکالے گئے محض اس بات پر کہ یہ کہتے ہیں کہ جمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالی لوگوں میں سے ایک کا دوسرے کے ہاتھ سے زور نہ گھڑا تا رہتا تو پہلے زمانہ میں راہوں کے خلو تخانے اور نصاری اور یہود کے عبادت حانے اور اس زمانے میں مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام نیا جاتا ہے سب منبدم ہوچکی ہو تیں اور جو اللہ کے دین کی مدد کریگا یقینا اللہ اس کی مدد کریگا بلاشبہ اللہ قوت والا اور غلبہ والا ہے یہ لوگ ایسے دین کی مدد کریگا یقینا اللہ اس کی مدد کریگا بلاشبہ اللہ قوت والا اور غلبہ والا ہے یہ لوگ ایسے

ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں مے زکوۃ دیں مے اور نیک کا حکم کریں مے ذکوۃ دیں مے اور نیکی کا حکم کرین کے ، برائی سے منع کریں کے اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ "

مذکورہ روایات کے مطابق سے بہلی آیت ہے جو جہاد کے لیے اتری ہے ۔ اور بعض حضرات کی رائے سے بہا کہ جہاد کے جہاد کے ایت ہے کہ جہاد کے لیے بہلی آیت دوسرے یارے میں سور ۃ بقرہ کی آیت

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا ان الله لا يحب المعتدين....

(سورة البقرة ، آیت ۱۹) "اور قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو بیشک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پند نہیں کرتا ۔ " اتری ہے۔ دوسرے بعض حضرات کی رائے یہ ہماد کے لیے پہلی آیت ان الله اشتری من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ، یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون الایة (سورة توبد ، پ ۱۱ ، آیت ۱۱۱) " بلاشبر اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خریدلیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لوئیکے ، دوسروں کو قتل کریکے اور خود بھی قتل ہوں کے " اتری ہے۔

ان تین آیوں کے بارے میں کہا کیا ہے کہ یہ جہاد کے سلسلے میں سب سے پہلے اتری ہیں (۴) لیکن راج قول پہلی آیت کے متعلق ہے (۵)

جهاد کی دو قسیس دفاعی جهاد اور اقدای جهاد

اس سلسلہ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیئے کہ ایک جہاد ہے دفاغی اور ایک جہاد ہے اقدای، وہ جہاد جس کا "اذن للذین بقاتلون" میں ذکر ہے جہاد دفاعی ہے "و قاتلوا فی سبیل الله" میں بھی دفاعی جہاد کا ذکر ہے ، شبی نعمانی مرحوم نے اقدامی جہاد کا الکار کیا ہے (۲) لیکن وہ سراسر غلط ہے ، کوئکہ قرآن مجید میں

<sup>(</sup>٣) چانچ علام آلوی روح المعالیٰ میں سور فاج کی مذکورہ آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس کی اوپر والی روایت ذکر کرنے کے بعد باتی دو آیتوں کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

واخرج ابن جريرعن ابى العالية: ان اول آية نزلت في القتال: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) وفي الاكليل المحاكم: ان اول آية نزلت في ذلك: (ان الله اشترى من المومنين) (روح المعانى: (١٣/٩) نيز ديكھيے فتح البارك: (٣٠/٩)

<sup>(</sup>۵) کو نکه اس کے متعلق روایات عددا گشیر اور سندا توی بیں

<sup>(</sup>۱) چنامی شبل نعمانی مرحوم نے این سیرت میں غزوہ بدر وغیرہ کو اقدای کے بجائے وفاق قرار ریا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے جمہور علماء کی الفت کی۔ دیکھیے سیرة النبی ج اص ۲۰۰۲۔

ا قدامی جہاد کی آیات بھی موجود ہیں۔

۱ - فاقتلواالمشركين حيث وجدتموهم (سورة التوبة اَيت ۵۰)
۲ - اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا (سورة الاحزاب اَيت ۱۹۰)
۳ - وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلدلله (سورة الانفال اَيت ۳۸۰)
سي جيول اَيات جهاد اَ قدا ي ير ولالت كرتي بين (٤) -

(ع) ورحیقت انگریزوں نے برصغیر میں اپنے دور استعمار کے دوران مسلمانوں میں جذبہ جہاد سرد کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت بے پرویکنڈہ کیا کہ اسلام ایک نونریز مذہب ہے اور ڈکٹیٹر شپ کرج ہے دنیا پر چھاکیا تھا، اس کے لیے خلام احد قادیائی اور ان کی ہمنوا جاحت کے ضمیر کو خرید اسمانی جنبوں نے جہاد کے ضوخ ہوئی ہے پرکی اڑائی، انگریزوں کو بے بات کھنگتی رہی کہ جہاد جو ہمیشہ مسلمانوں میں جوش ایمائی اور محریک اسلای کا سبب بہا ہے اگر اس کے نطاف پرویکنڈہ نے کیا اور کسی بھی وقت مسلمانوں میں بے جذبہ اپنے مؤثل کے ساتھ بیدار ہوگیا تو پرمیکنڈہ نے کہا اسلای کا سبب بہا ہے اگر اس کے نطاف پرویکنڈہ نے کہا مشکل ہوجائے گا ۔ چائی بست ہے مغرب زوہ مسلمان بلکہ بعض اہل علم بھی اس پرویکنڈٹ ہے مثاثر ہوئے اور اسلام کے دفاع میں معذرت کا لہج انعتبار کرے کہنے گئے کہ اسلام نے جہاد کی صورت میں قتل و تو فریزی کا جو جواز مہا ہمیا ہے وہ صورف اپنے دفاع کی حد تک محدود ہے اور ظاہر ہے دنیا کا ہم بردہ ب اپنے دفاع کی صورت میں قتل و تو فریزی کا فتوی دیتا ہے ۔ مہاسم بی ایت خلاف واقعہ ہے اسلام کی یوری تاریخ جہاد اقدای کے عنوانات ہے بھری ہے اکثر اسلام ہی اقدام کرکے غیر مسلم شہروں پر دیک و بیا ہیں ان میں وہ بھی شرک رہیں کے وار اور قال کی ہوتی تبول نے کرتے بھران کو جزیہ ہا اور اگر جزیہ دیتا ہوں کہ میں تو مسلمانوں کو حاصل ہیں ان میں وہ بھی شرک رہیں کے ،اگر وہ اسلام کی وعوت تبول نے کرتے بھران کو جزیہ ہی سالوں میں قیموکسری کے سبکی الکار کرتے تو بھر جسری اور آخری صورت توار اور قال کی ہوتی ہے اس " ان قدام " بی کا نتیجہ تھا کہ چند ہی سالوں میں قیموکسری کے ایوانوں پر اسلام کا پرتم لہرانے گا اور دنیا کی ہے سپر طافتیں اسلانی تکومت کے زیر نگیں آگئیں ۔

نود ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خدل کے بعد ارشاد فرمایا تھا: مغزوهمولا بغزوننا "آن کے بعد ہم ان (کفار) سے لڑنے جامیتے ، وہ (پیش قدی کرکے) ہم سے جنگ کی جرائت ہمیں کرسکیں کے " (دیکھیے سیح کاری کاب المفازی، باب غزوۃ الخندق می : ٥٩٠) چاہیے اس کے بعد اللہ کے نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے اقدام کرکے کم فتح کیا، ای طرح غزوۃ بدر اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا آخری خزوہ، توک بھی جماد اقدای کے زمرے میں آتا ہے۔

اور اقدای جہاد عقل کے باکل مطابق ہے 'س لیے کہ جان ومال کے رہزن موجود ہوں تو قبل اس کے کہ وہ حملہ آور ہوں ان کا قلع قمع کرنا عقل ودانش کا تقاضہ ہے اس طرح اگر ایمان کے رہزن اور ایمان پر ڈاکا ڈالنے والے موجود ہوں تو قبل اس کے کہ وہ حملہ آور ہوں اقدام کرکے ان کو ختم کرنا عین عقلمندی ہے اور جس طرح ڈاکو، درندے اور زہر ملے جانور، سانپ، بچھو اگر کہیں موجود ہوں تو ان کا خاتمہ ان کے اقدام سے پہلے ضروری ہے یا ہے انظار کیا جائےگا کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں تب ہم ان کا دفاع کریئے اور اس سے پہلے ان کے اوپر اقدام نہیں کریئے ، یہ انظار نہیں کیا جائےگا... "قتل الموذی قبل الایذا" کے اصول پر عمل ضروری ہوگا۔ اس لیے دفاعی جہاد بھی مشروع اور ثابت ہے اور اقدامی جہاد بھی۔

جہاد کے آداب

، میں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیں کہ جہاد کے آداب کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں قرآن مجید کی یہ آیات ہماری بوری رہنائی کرتی ہیں ۔

یا یهاالذین امنوااذالقیتم فئة فاثبتواواذکرواالله کثیر العلکم تفلحون و واطیعواالله ورسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین و ولا تکونوا کالذین خرجوامن دیار هم بطراور ئآءالناس و یصدون عن سبیل الله و الله بمایعملون محیط.... (سورة الانفال و آیت ۳۵ تا ۳۷)

" اے ایمان والو! جب تم کو کی جماعت سے مقابلہ کا اتفاق ہو تو (ان آواب کا لحاظ رکھو) جہاد میں ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو معوظ رکھو اور آپس میں نزاع مت کرو کہ اس سے تم بردل ہوجاؤ کے اور تمہاری ہوا اکھڑجائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ تعالی صابرین کے ساتھ ہے ۔ اور ان کافر لوگوں کی طرح مت ہوجاؤ کہ (جو اسی واقعہ بدر میں) اپنے محروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نظے ہیں اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی کو ان کے تمام اعمال کا علم ہے ۔ "

علية وعلم ف اراثاد فرايا -

الجهاد ماض منذبعثني الله الى ان يقاتل آخر امتى الدجال الايبطله جور جاثر ولاعدل عادل\_(رواه ابوداو دفي كتاب الجهاد اباب في الغزومع اثمة الجور ارقم الحديث: ٢٥٣٢)

اور فرمایا: لاتزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق طاهرین علی من ناواهم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال (راوه ابوداودفی کتاب الجهاد:باب فی دوام الجهاد و تر قم الحدیث ۲۳۸۳)

یہ آیات اس بات پر دلائت کرتی ہیں کہ مجابدین کو اللہ کے ذکر کا بہت اہمنام کرنا چاہیئے۔ یہ آیات اس بات پر بھی دلائت کرتی ہیں کہ مجابدین کو صبرہ تحمل سے کام لینا چاہیئے نیزیہ آیات دلائت کرتی ہیں کہ مجابدین غرور، فخر اور تکبر اختیار نہ کریں اور یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ مجابدین کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دامن تھامے رکھنا چاہیئے ، ان صفات کے ساتھ جہاد کرنا چاہیئے اور یہی جہاد کے آداب ہیں۔

### جهاد کا مقصد اور غرض

اس کے بعد اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جماد کی غرض وغایت اور مقصد کیا ہے؟ جہاد کی غرض وغایت صرف اور صرف اعلاء کلمۃ اللہ ہے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدی اپنی شجاعت اور بہادری کے اظہار کے لیے جہاد کرتا ہے ، ایک آدی اپنے وطن، قوم ، قبیلہ کے تعصب کوجہ سے (اعلاء کلمۃ اللہ کے جذبہ سے عاری ہوکر) قتال کرتا ہے ان میں مجاہد فی سبیل اللہ کونسا شخص ہے ؟ آپ نے فرمایا: من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فھوفی سبیل اللہ(۱) اگر کوئی ابنی قوم اور وطن کی حفاظت کے لیے جہاد اس لیے کرتا ہے کہ وہ قوم مسلمانوں کی قوم ہے وہ وطن دارالاسلام اور وارالمسلمین ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا گیکن اسلام کی رعایت کے بغیر فقط قومیت اور وطنیت کی بناء پر وہ قوم و وطن کے لیے قتال کررہا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔
فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔

امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے "بابلایقول فلان شہید ۲ے" اور اس میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص جو درپردہ منافق کھا ادر اس کا نام "قربان" تھا، (۳) اس نے مسلمانوں کے ساتھ مکر کھار سے زیردست جہاد کیا اور کھار کو بڑا نقصان پہنچایا، مسلمان اس شخص کے بارے میں کہنے لگے: "مااجز آمنا الیوم

<sup>(</sup>۸) چنانچہ ٹی گریم ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: (الغزوغزوان: فامامن ابتغی و جداللّه واطاع الامام وانفق الکریمة و یاسر انشریک و اجتنب الفساد وفان نومه و نبهه اجر کله وامامن غزا فخراً وریاء وسمعة و عصی الامام و افسد الارض و فاندلم یرجع بالکفاف) (راوه ابوداود فی کتاب الجهاد باب فیمن یغزو ویلتمس الدنیا و تم الحدیث: ۲۵۱۵)

<sup>(</sup>۱) الحديث اخرجه البخارى فى الجهاد 'باب من قاتل لتكون كلمة الله بى العليا 'وقم: ٢٨١ ـ وفى الخمس 'باب من قاتل للمغنم هل ينقص من اجره 'رقم: ٢٦١ ـ وفى الخمس 'باب من قاتل للمغنم هل ينقص من اجره 'رقم: ٢٦١ ـ وفى العلم 'باب من سال وهو قائم عالما جالسا 'وقم: ١٢٢ ـ وفى التوحيد 'باب قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنالعباد ناالمرسلين) رقم: ٢٨٥٨ و ٢٨٨٨ و ٢٨٨٨ و ٢٨٨٨ و ٢٨٨٨ و ٢٨٨٨ و ٢٨٨٠ و اخر جدابو داود فى كتاب الجهاد 'باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 'وقم: ٢٥١٧ ـ و الترمذى فى نضائل الجهاد 'باب ما جاء في من يقاتل رياء وللانيا 'وقم: ٢٥١٧ ـ و النسائى فى الجهاد 'باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا (٢/١٤)

<sup>(</sup>٢) ويلهي جامع بحاري كتاب الجباد ، إب نمبر (١٤) ج: ١- ص: (٢٠١)

<sup>(</sup>٣) اس شخص كا نام قزمان ظفرى (بعثم العاف وانظام) اور اس كى كنيت "ابواالغيداق" تقى (ديكيم نتح البارى، ج : 2 - ص : ٣٥٣)

احد کما اجز آفلان " " یعنی قزمان نے جو کارنامہ انجام دیا ہے ایسا کارنامہ آج کسی نے انجام نہیں دیا " جب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بی تو فرمایا "اما اندمن اهل النار " " لیکن یہ شخص جہنی ہے .... " یہ شخص لڑتے لڑتے بہت زیادہ زخمی ہوگیا اور موت کے منہ میں پہنچ گیا تو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ مرتے وقت اس کے پاس پہنچ اور فرمایا: "هنیالک بالشهادة" تو اس نے کہا: "واللہ انی ماقاتلت علی دین وانما قاتلت علی حسب قومی " یعنی میں دین اسلام کے لیے نہیں لڑا میں تو ابنی قوم کی حمیت کوج سے لڑا ۔ وانما قاتلت علی حسب قومی " یعنی میں دین اسلام کے لیے نہیں لڑا میں تو ابنی قوم کی حمیت کوج سے لڑا ۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی درست ثابت ہوگئی (۳) ۔

سرور کا نات رسول الله صلى الله عليه وسلم كو جب اس كا حال بتايا كياكه وه يول كمتا ب اور اس في خودكشي كرى تو آپ فرمايا - ان الله ليويد هذا الدين بالر جل الفاجر (۵) امام بخارى في ترجمة الباب مي بيد

(م) تسمح بحاری کے مذکورہ بالا باب میں اور دیگر مقامت پر جہاں جہاں امام بحاری نے یہ حدیث تخریج کی ہے ، دہاں واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ شخص کے بارے میں فر مایا "امااند من اهل الناد" تو تحایہ میں نے ایک شخص اس کا عمل دیکھنے کی غرض سے قزبان کے ساتھ رہنے گئے ، جنگ میں قزبان جہاں جاتا وہ بھی وہیں ساتھ ہوتے ، جب قزبان سخت زخمی ہوگیا تو زخموں کی تاب نہ لاکر اپنی توار زمین میں نصب کی اور تلوار کی نوک اپنے سنے کے ساتھ لگا کر اس پر اوپر سے اپنے جسم کا وزن ڈالدیا، تلوار اس کے سند سے آریار ہوگئی اور اس طرح خود کشی مرکبیا ، ساتھ رہنے والے دو سرے شخص نے (جن کا نام علام ابن حجر نے "اکتم بن ابی الجون" لکھا ہے ، فتح الباری ، ج: المحرح نور کشی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کی خود کشی کی اطلاع دی ۔

تغریر میں مذکور قتادہ بن العمان کے واقعہ کو حافظ ابن حجر نے علامہ ابن الجوزی کے حوالہ سے نہل کیا ہے لیکن آخر میں یہ مجمی لکھدیا: \* و هذاالذی نقلداخذہ من مغازی الواقدی و هولا یحتج به ۱ اذا نفر د ، فکیف اذا خالف۔ (فتح الباری: ۲/۲) ۴

ووجداخذ الترجمة مندانهم شهدو ابر جحاندفي امر الجهاد كلوكان قتل لم يمتنع ان يشهدو الدبالشهادة وقد ظهر منداندلم يقاتل لله وانماقاتل غضبالقومه فلايطلق على كل مقتول في الجهاد اندشهيدلا حتمال ان يكون شل هذا (فتح الباري: (٩٠/٦) كتاب الجهاد)

(۵) الحديث اخر جدالبخارى فى كتاب الجهاد باب لا يقول فلان شهيد و تم الحديث: (۲۸۹۸) و فى المغازى باب غزوة خيبر و تم الحديث: (۲۸۹۳) من حديث سهل بن سعد الساعدى و ابى هريرة و فى كتاب الرقاق باب الاعمال بالخواتيم و ما يخاف سنها و تم الحديث: (۲۰۱۶ و ۲۰۰۶) و اخر جد مسلم فى كتاب الايمان باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان و فى كتاب الايمان باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسدوان من قتل نفسبشى عذب بدفى النار (۲/۱)

واقعہ بھی بتانے کے لیے نقل کیا ہے کہ جب تک اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہا جائے تا۔

غرفیکہ جہاد صرف وہ ہے جس میں پوری توانائی اور طاقت کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والے لوگ آرام وسکون کے ساتھ اس دین پر عمل کر سکیں، نہ کوئی اس کا استہزاء کرے ، نہ کوئی مذاق اڑائے اور نہ کوئی ان کی عبادت کے عمل میں خطل انداز ہوسکے ۔ یہ مقصد ہوتا ہے جہاد کا ۔

# اسلام جبروتلوار سے نہیں اپنی صداقت اور خوبیوں کیوجہ سے پھیلا ہے

اب اس کے بعد دو مسلے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے جہاد کے حوالہ سے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے بھیلا ہے کویا اسلام کی اپنی صدافت اس کے بھیلے کا سبب نہیں ہے۔

یہ اعتراض قطعاً غلط ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت کیر کھڑے ہوئے تھے تو آپ اکیلے تھے ، نہ آپ کے پاس اقتدار تھا اور نہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی تو وہ لوگ جو آپ کو صادق وامین مانے تھے وہ بی کہ دشمن ہوگئے اور خاندان کے لوگ جو عام طور پر خاندانی تعلق کو رنہ سے حمایت وامین مانے تھے وہ بی کہ داشت کیں، نظیفی اس فقت مور آرم ملی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، طرح طرح کی اذبیش ہرداشت کیں، نظیفی اس فقائی، ظلم وشم کی کوئی قسم آلیمی نہیں تھی جو کھار نے آزمائی ہو ۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے ، حضرت عمر آپ کے خلاف نہ آزمائی ہو ۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے ، حضرت عمر حضرت عبدالر میں بن عوف شخصرت زبیر بن العوام اور دو سرے بہت سے حضرات ایمان لائے جو اسلام کے حضرات میں میں مبلا ہو گئے ، لیکن ان مصائب اور اسخان میں مبلا ہو گئے ، لیکن ان مصائب اور اسخانات کے باوجود انہوں نے اسلام کو خیراد نہیں کہا ہے لہذا یہ اسخان میں مبلا ہو گئے ، لیکن ان مصائب اور اسخانات کے باوجود انہوں نے اسلام کو خیراد نہیں کہا ہے لہذا یہ اسخان میں مبلا ہو گئے ، لیکن ان مصائب اور اسخانات کے باوجود انہوں نے اسلام کو خیراد نہیں کہا ہے لہذا یہ اسکان میں مبلا ہو گئے ، لیکن ان مصائب اور اسخانات کے باوجود انہوں نے اسلام کو خیراد نہیں کہا ہے لبذا یہ اسلام کو اسلام تلوار کے زور سے بھیلا ہے غلط ہے ۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ، ان جابلوں کو یہ نہیں معلوم کہ جبر اور ظلم کے ذریعہ سے جو اسلام قبول کیا جاتا ہے وہ معتبر ہی نہیں ہے ، اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جبرا کو گوں کو مسلمان بنایا گیا ہے ، خوشدلی سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جبرا کو گوں کو مسلمان بنایا گیا ہے ، خوشدلی سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں

کیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ جو آدمی خالص خوف کیوجہ ت اسلام کا کلمہ پرطعتا ہے یا کسی طمع اور لالچ کیوجہ سے اسلام قبول کرتا ہے تو وہ عنداللہ مسلمان ہے ہی نہیں ۔ قرآن مجید میں فرمایا کیا:

ولوشاءالله لامن من في الارض كلهم جميعاافانت تكرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين.... (يونس 'آيت: ٩٩)

" اور اگر آپ کا رب چاہتا تو عام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے ،کیا آپ لوگوں پر جبر کر سکتے ہیں کہ وہ سب مومن ہوجائیں " ۔

ایمان تو وہ معتبر ہے جو شوق اور رغبت سے ہو، جس میں کوئی طمع، کوئی لالچ اور کوئی خوف نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو اس لیے جبراور تلوار کے ذریعہ سے اسلام کے ، تھیلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے ۔

میری بات یہ ہے کہ جمیں یہ بتالیا جائے کہ جو لوگ زور وجر سے مسلمان بنائے جاتے ہیں کیا وہ اسلام کے لیے الیمی قربانیاں ویتے ہیں جیبے سحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین نے دی ہیں، جر اور زور سے اسلام قبول کرنے والے جب موقع پاتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں، ان کے یہاں اسلام کے لیے قربانی دینے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، وہ جمیشہ راہ فرار تلاش کرتے ہیں اور سحابہ کرام جبہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے ، انہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی عزت و آبرو کو لٹایا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیا ہے ، انہوں نے اسلام کے لیے اپنے ہر طرح کی تکالیف برداشت کیں، تو جو لوگ اسلام کے لیے یہ جمہ قسم تکالیف برداشت کیں، تو جو لوگ اسلام کے لیے یہ جمہ قسم تکالیف برداشت کیں متا ہے کہ انہوں نے جبر اور زور سے اسلام کو قبول کیا ہے۔

اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس مکہ مکرمہ میں رہے ، مکہ کے زمانہ تیام میں ۸۳ مرد اور ۱۷ عور توں نے حبثہ کی طرف اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کی (۲) ۔ تو اگر وہ بالجبر مسلمان بنائے جاتے تو اول تو جبر کا مکہ میں موقعہ کہاں تھا، اس وقت اسلام کے ہاتھ میں نہ اقتدار تھا اور نہ تلوار تھی ۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے حبثہ کی طرف ہجرت کیوں کی اور پھر حبشہ

<sup>(</sup>۱) اس ہجرت میں عرب کے کئی قبائل کے افراد شال متھے ، چانچ بنوائم ہے ایک ، بنوامیہ اور اس کے حلیف قبائل ہے سات ، بنو حبدالشمس ہو دو ، بنو اس سے حلفاء ہے چھ ، بنو تمیم ہے دو ، بنو عبدالدیار ہے پانچ ، بنوزهرہ اور اس کے حلفاء ہے چھ ، بنو تمیم ہے دو ، بنو مخزدم اور اس کے حلفاء ہے آٹھ ، بنو تمیم ہے دو ، بنو مخزدم اور اس کے حلفاء ہے آٹھ ، بنو تمیم ہے چودہ ، بنو عدی ہے پانچ اور بنو عام اور بنو حارث ہے آٹھ آٹھ آدی شامل سے ، اس مخزدم اور اس کے حلفاء ہے آٹھ آٹھ آدی شامل سے ، اس مخرت حضرت عمار محل شام ابنی سیرت میں اجرت میں حضرت عمار محل شام ابنی سیرت میں اس کے باتھ سترہ عور تیں بھی شام ابنی سیرت میں اس کے بعد الصفے میں : فکان جمیع من لحق بارص الحبشة ، و هاجر البھا من المسلمین ، سبوی ابنا تھم الذین خر جوابھم معھم صغاد او ولدو ابھا انداز تو تمانین رجلا ، ان کان عمار بن یاسر دیھم ، و هو یشک فید (السیرة النبویة لابن هشام: (۲۲۰/۱))

كتاب المغازي

تخثغب المبادى

چینے کے بعد حضرت جعفر طیار کی تقریر سنکر اسممہ بھے جو حبشہ کا بادشاہ تھا مسلمان ہوا، اس کے اوپر کونسا جبر کھا؟ (۸) \_

(٤) اصحمتين ابح النجاش وملك الحبشة واسمد بالعربية عطية والنجاشي لقب لداسلم على عهدالنبي صلى الله عليدوسلم ولم يهاجر اليها وكان رداللمسلمين نافعاً (الأمسابة في تمييز الصحابة (١٠٩/١)

(٨) حضرت جعفر رضي الله عند في اس تقرير من عصر جابليت كي وحشت اور اسلاي قدرون كي تصوير كثي اس خوبي سے كي ہے كه يه تقرير حامعيت بان کا ایک حسین شہ یارہ اوب عربی کا خوبصورت گلدسته اور تاریخ اسلام کی ایک قیمتی دستاویزین مکی ہے ، اس کا ابتدائی کچھر حسہ یہ ہے :

إيهاالملك؛ كناقوما أهل جاهلية؛ نعبدالاصنام؛ وناكل المينة؛ ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام؛ نسش الجوار٬ وياكل القوى منا الضعيف٬ فكناعلى ذلك٬ حتى بعث الله الينا رسولامنا٬ نعر ف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه٬ فدعاناالي الله لنوحده و نعبده٬ و نخلع ماكنا نعبد نحن و أُباؤ نامن دونه من الحجارة والاوثان وامر نابصلق الحديث٬ واداء الامانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش ، وقول الزور ، واكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وامرنا أن نعبد الله وحده الانشرك بدشيثاً، وأم نا بالصلاة والزكاة والصيام ـ ـ فصدقناه و آمنابه٬ واتبعناه على ماجاء بدمن الله٬ فعبدنا الله وحده٬ فلم نشرك بدشيثا٬ وحرمنا ماحرم علينا٬ واحللنا مااحل لنا٬ فعدا علينا قومنا وفعلبونا وفتنونا عن ديننا ويناالي عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى وان نستحل ماكنا نستحل من الخبائث فلماقه وناء ظلمونا وضيقواعلينا وحالوا بينناوبين ديننا خرجناالي يلادك واخترناك على من سواك ورغبنافي جوارك ورجوناان لانظلم عندك إيهاالملك إلى السيرة النبوية لابن هشام ٢٣٦/١)

اردومیں اس کا مفہوم یہ ہے:

"ابھاالسلک! ہم جابل تھے ، بول کی عبارت کرتے تھے ، مردار کھاتے تھے ، ب حیالیوں کے مرتکب تھے، قرابوں کو قطع کرتے تھے ، پروسوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے ، قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا، ہم جاہلیت کی ای وحت كا شكار تھے كر اللہ نے ہم ہى ميں سے ايك پيغمر معوث فرايا ، ايما پيغمرك جس كا حب اور جس كا لسب ، جس کا مدت اور جس کی وانت ، جس کی المنت اور جس کی عفت سے ہم خوب واقف ہیں ۔ اس نے ہمیں توحید ربانی اور عبادت الہی کی وعوت دی، ہم اور ہمارے اباء واجداد جن بے جان چقروں اور بتوں کی برستش کرتے تھے ان سب کو یکلخت چھوڑ دینکی بدایت کی بات کی حالی اور امانت کی ادائنگی، اینوں کے ساتھ صلہ رحمی ادر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حرام کاموں سے رکنے اور نساد وخونریزی سے بجنے کا حکم رہا، بے حیائی سے ہمیں روکا، ناحق بات کہنے کی ممانعت فرائی، یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، یاک دامن پر جمت سے بینے کی تاکید کی اور جمیں حکم دیا کہ جم اللہ کے ساتھ کی کو شریک نه کریں ، صرف ای کی عبادت کریں اور نماز پراهیں ، زکوة دیں اور روزہ رکھیں ۔

چانچ ہم نے ان کی تصدیق کی ان پر ایمان لائے اور اللہ کی جانب سے وہ جو کچھ لے کر آئے اس کی پیروی کی، سو اب ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شک سے بچتے ہیں، طال ہی کو طال مجھتے ہیں اور حرام سے رکتے ہیں اس وج سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، اس نے ہمیں تکلیفیں دیں اور ہمیں اپنے دین کے بارے میں طرح طرح کی آزانشوں میں ڈالا، وہ جاتی ہے کہ ہم ، معرے بے جان بوں کی عبادت شروع کردیں، ممر خبائث کو حلال سمجھنے لکیں اور ایک بار پر محراس میں مبلا ہوجامیں، جب اس نے ہم پر ظلم وستم کے بیاڑ ڈھائے، زمین ہم پر شک کردی اور ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہونے لگی تو ہم آپ کے دیار کی طمرف لکل پڑے آپ کی ہمسائیگی . . . حضرت ابوذرغفاری رضی الله عنه ابتداء ِ اسلام میں مکه مکرمه میں آپ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے ، اسلام قبول کیا اِور دالیں جاکر اپنے قبیلہ غفار کو تبلیغ کی تو آدھا قبیلہ ان کی دعوت ہے مسلمان ہو کیا (۹)۔

اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه مدینه منوره تشریف لے عمی اور ان کی دعوت سے قبیله بنوعبدالا شہل پورا کا پورا مسلمان ہوگیا (۱۰) ، وہال کونسا جبر تھا؟

انصار مدینہ میں سے ستر آدی تج کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے (۱۱) وہال کونسا جبر کھا؟ تویہ کہنا کہ اسلام جبر اور تلوار سے پھیلا ہے ، قطعاً غلط ہے ۔

اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسلام جبر سے پھیلا ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ عیسائیوں اور بہودیوں نے کئی جگہ حکومت کی ہے اور انہوں نے عیسائیت اور بہودیت کو پھیلانے کے لیے جان توڑ کوششیں کیں، خوف کا حربہ بھی استعمال کیا، طمع ولالح کا جال پھیلایا لیکن اس کے باوجود عیسائیت اور بہودیت کو اتنا فروغ حاصل نہیں ہوا جتنا اسلام کو ہوا، اگر بھی بات تھی تو پھر عیسائیت اور بہودیت کو بھی اسی طرح پھیلنا چاہیئے تھا جس طرح اسلام پھیلا ہے ۔ آج آپ یورپ میں جاکر دیکھیے، حیرت ہوگی کہ اسی طرح پھیلنا چاہیئے تھا جس طرح اسلام پھیلا ہے ۔ آج آپ یورپ میں جاکر دیکھیے، حیرت ہوگی کہ انگریز جو اسلام اور مسلمانوں کا نام بر صغیر سے مطا دینا چاہتا تھا اس کے اپنے ملک میں آج سیکرٹوں مسجدیں موجود ہیں ۔ "چرچ" فروخت ہورہے ہیں اور مسلمان ان کو خرید خرید کر مسجدیں بنارہے ہیں، ایک لندن شعر میں چارسو مسجدیں ہیں ۔

یہ صورت حال ظاہر ہے کہ جبر، خوف اور تلوار سے تو نہیں ہے ، لوگ اپنے شوق سے اسلام کی طرف براہ میں تو طرف براہ میں تو طرف براہ میں جبکہ آج مسلمان اسلام کا پورا اور سیح نمائندہ بھی نہیں ہے ، سیابہ کرام می دور میں تو اسلام کی جیتی جاگتی ایسی تصویریں موجود تھین کہ لوگ ان کے اعمال وانطلق ہی کو دیکھ کر مسلمان ہوجاتے سے اس واسطے جبرواکراہ کا کوئی احتال اور سوال ہی نہیں ۔

اس کے علاوہ ایک بات اور بھی اس سلسلہ میں کہی جاسکتی ہے اور وہ یہ کہ اسلام کا بیہ حکم ہے کہ اگر

٠٠٠ من رغبت كي اورسب كو چوو رك لكاه بسند آب بر ميشراني جمين اميد بي كه آب كيال جم برطلم مين بوكا " \_

اس ولولد انگیز نقربر کے بعد حضرت جعفر فی سور ہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ، بجاشی کی آنگھیں افکار ہو کئیں، اس کی شاہانہ نظری اسلام کی روشی دیکھ چکی تقیس، اس کا دل آسلام کی حقائیت کا گواہ بن چا تھا اور اس کی زبان "اشهدان لاالدالاالله واشهدان محمداعبد، نظری اسلام کی روشی دیکھ چکی ایس خالی محالی میں جب نجاشی دفات پائے تو نی کریم میل اللہ علی وسلم نے محالیہ کو درسولد" پڑھکر اپنے لیے سعادت ابدی کا اعلان کرچی میں جسے دیکھیے سیرت ابن ہشام: ۱ / ۲۲۲ تا ۲۲۱)

<sup>(9)</sup> دیکھیے تھے مسلم ج۲- ص ۲۹۲ (۱۰) دیکھیے ، سیرة ابن ہشام ج۱ ، ص ۹۳۷ (۱۱) سیرة ابن ہشام اج۱ ، ص ۹۳۳

کسی کافر پر تلوار اکھائی گئی اور اس نے کلمہ طیب پڑھ لیا تو بھر اس کو قتل کرنیکی اجازت نہیں۔ چاہے اس نے وہ کلمہ صرف جان بچانے کی غرض سے پڑھا ہو اور وہ فی الحقیقت ایمان نہ لایا ہو یا واقعتا وہ اسلام میں واخل ہوا ہو، دونوں صور توں میں اس کا قتل جائز نہیں، آدمی کو جان عزیز ہوتی ہے وہ جان کو بچانے کے لیے سو جھوٹ ہولتا ہے ، یہاں بھی اگر صرف جان کی خاطر کلمہ پڑھ لے اور دل سے اسلام کو تبول نہ کرے اور بعد میں دین کفریر قائم رہے تو یہاں کوئی جبر موجود نہیں جو اس کو زیردستی مسلمان بنائے۔

حضرت عالد بن ولیدرض الله عنه نے الیے آدموں کو قتل کیا جنہوں نے مسلمان ہونیکا اقرار کیا تھا (۱۲) جب آنحضرت صلی الله علیه وسلم کو علم ہوا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، "اللهم انی ابر االیک مماصنع خالد" اے الله! بین خالد کے سے بری ہوں، (۱۲) چونکہ ان کے اقرار اسلام کے بعد یہ قتل جائز نہ تھا، چاہے کسی نیت ہے بھی انہوں نے یہ اقرار کیا ہو۔ اس لیے یہ کہنا کہ بالجبر لوگوں کو مسلمان بنایا کمیا ہے، یہ حیلے اور درست نہیں ہے۔ میلی مسئلۂ غلامی

دوسرا مسئلہ غلای کے متعلق ہے ، حریت و آزادی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے ، انسان پیدائش کے وقت فطرتا آزاد ہوتا ہے ، اس کو غلام بنانا کیسے جائز ہوسکتا ہے ؟ اس کے متعلق یہ بات سمجھ لیبی چاہیئے کہ

(17) شوال آٹھ ہجری میں فتح کمہ کے بعد اور غروہ حین سے قبل آنحفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن والیم کی قیادت میں انسار ومهاجرین کے جین سو پکاس افراد پر مشتل آیک جاعت بنو جذیمہ کی طرف اسلام کی دعوت کی غرض سے بھیجی، وہ لوگ اسلام کا اقرار تھیک طرح نے کرکے اور "اسلمنا" (ہم نے اپنا وین چھوڑ دیا) کہتے رہے ، چونکہ کار قریش اسلام قبول کے کو اسلام قبول کرنے والے کے لیے "اسلم فلان" کی جگر "صبانا" استعمال کرتے تھے اس لیے بنوجذیمہ نے اسلام کا اقرار "صبانا" "مہرانا" سمبانا" کہریا، صبات کے معنی ایک دین سے دو مرے دین کی طرف لگنے کے ہیں، اس افظ میں چونکہ اقرار اسلام کا منہوم اچھی طرح واضح بنیں اس لیے حضرت خالد بن ولید شنے الله میں اس لیے حضرت خالد بن ولید شنے الله میں کہ بیا اور اسلام ہوئی تو بست ناراض ہوئے اور فرایا "اللهم انی آبراً خالد بن ولید شنے الله الله علیہ والی سب مقولین کی دیت مسلمانوں کی طرف سے اوا الیک معاصنے خالد" اور پھر آپ سے حضرت علی مول اللہ دیر بنو جذیمہ کے پاس بھیجا اور ان سب مقولین کی دیت مسلمانوں کی طرف سے اوا کی کو کی ۔ (دیکھیے نتے الباری: ۸ – می : ۵۵ کا کا دور دیکھیے نتے الباری: ۸ – می : ۵۵ کا کا دیر دور جذیمہ کے پاس بھیجا اور ان سب مقولین کی دیت مسلمانوں کی طرف سے اوا کا کی گئی ۔ (دیکھیے نتے الباری: ۸ – می : ۵۵ کا کا دور جذیمہ کی اس بھیجا اور ان سب مقولین کی دیت مسلمانوں کی طرف سے اور کیکھیے نتے الباری: ۸ – می : ۵۵ کا کا دور کیکھیے نتے الباری: ۸ – می : ۵۵ کا کا دور کیکھیے نتے الباری: ۸ – می : ۵۵ کا کا دور کیکھیے نتے الباری: ۸ – می : ۵۵ کا کا دور کیکھیے نتے الباری نا کا دور کیکھی کا دور کیکھی کو تا کا دور کیکھی کے دور کیکھی کی دور کیکھی کی دور کیکھی کو دور کیکھی کی دور کیکھی کو دور کیکھی کو دور کیکھی کو دور کیکھی کی دور کیکھی کو دور کیکھی کور کیکھی کو دور کیکھی کو دور کیکھی کور کیکھی کور کی کور کور کیکھی کی دور کیکھی کور کور کیکھی کور کور کیکھی کور کیکھی کور کور کیکھی کور کیکھی کور کی کیکھی کور کی دور کیکھی کور کور کی کور کی کور کیکھی کیکھی کور کور کور کی کور کی کور کور کیکھی کور کی کور کور کو

نسانی اور بہتی نے حضرت ابن عباس است سند سیح کے ساتھ اس واقعہ میں انسانی عشق اور مرنے والے پر مرنے کا ایک عجیب قعم فق کا کیا ہے کہ بنو جذیر کے ان قدیوں میں سے ایک قیدی مسلمانوں سے کہنے لگا میں بنوجذیر کا آدی نہیں ہوں، ان کی ایک عورت سے مجھے حشق ہے ، آپ ان عور قوں کے پاس مجھے لے چلیں، میری تمنا ہے کہ مرنے سے قبل اک نظر اس کو دیکھ لوں، قیدی کو عود قوں کیجانب الیامیا، اس نے والی چند شعر پڑھے ، ہمر جوں بی اس قیدی کو قتل کیامیا، محل سے ایک عورت اس کی نعش پر مربری اور وو جین چینوں کے بعد اس کا فلسمان ذری بھی ختم ہوگیا ۔ بی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نے واقعہ بیان کیامیا قو فرمایا "اساکان فیکم د جل د حیم " (فتح الباری: ۸۔ میں دے)

(۱۳) الحديث اخر جدالبخارى في كتاب المغازى باب معث النبى صلى الله عليو سلم خاللبن وليد الى بنى جذيمة وقم الحديث: (۲۲۲۹) وفي كتاب الاحكام باب اذاقضى الحاكم بجورا و حلاف اهل العلم فهورد وقم الحديث: (۱۸۹) \_)

انسان کی حربت و آزادی اس کی صفت ملکونی کی تابع ہے ، اگر انسان میں وہ صفات حسنہ وصفات حمیدہ موجود ہوں گی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہیں تو وہ حربت کا مستحق ہوگا ورنہ وہ بھر کسی آزادی کا مستحق نہیں بلکہ بھر وہ بہائم اور حیوانات سے بھی بدتر ہے ، الیے لوگوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ اولئک کالانعام بل هم اصل (۱۴) (یہ لوگ چو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ممراہ ہیں) اور فرمایا۔ ان شر اللہ واب عنداللہ الذین کفروا (۱۵) (بیشک اللہ کے نزدیک تفار بدترین چوپائے ہیں) اور ظاہر ہے کہ انعام اور دواب کو حریت کا حق حاصل نہیں تو اس لحاظ سے تفار کو آزادی اور حریت کا کوئی حق حاصل نہیں۔

الله تعالیٰ نے انسان کو علم، قدرت، سمع، بھر، ارادہ اور تکلم کی قوت عطا فرمائی اور اس کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، اس کا فریضہ تھا کہ اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرتا اور صفات حمیدہ کو اجاگر کرتا لیکن جب اس نے الله کی بغاوت پر کمر باندھ کی، الله کی نافرمانی کو اپنا شعار بنایا تو بھریے مقام تکریم سے گر کر اسفل انسافلین میں پہنچ گیا اور اس کے نتیجہ میں اس کی حربت کا استحقاق باتی نہیں رہا، اب یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا سر قلم کرے اس کو صفحہ بستی سے مٹاریا جائے لیکن الله تعالیٰ نے اس کی سزایہ مقرر کی کہ اس کو غلای کا طوق پہنا دیا جائے ، کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو نافرمانی کے جرم میں مبلا کیا اور کفروشرک سے قلای کا طوق پہنا دیا جائے ، کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو نافرمانی کے جرم میں مبلا کیا اور کفروشرک سے آلودہ کرلیا تو آزادی وحریت جو انعام خداوندی ہے اس سے سلب کی گئی اور غلامی اس کا مقدر کھنہری۔

# مسئلۂ غلامی کا ثبوت قرآن وحدیث دونوں میں ہے

دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ مسلمان ہوکر مسئلۂ غلای پر اعتراض کرتے ہیں ان کو ذرا یہ سوچ لینا چاہیے کہ مولوگ مسلمان مجید میں پندرہ مرتبہ آیا ہے (۱۱) اگر غلای کا مسئلہ اسلام میں نہیں ہے تو قرآن مجید میں کفارہ ظہار، میں نہیں ہے تو قرآن مجید میں کفارہ ظہار، کفارہ کین اور کفارہ قتل خطا میں غلام کو آزاد کرنیکی ہدایت کی ہے (۱۵) اگر اسلام میں غلای کا مسئلہ نہیں

<sup>(</sup>۱۴) مورة الاعراف، آيت نمبر: ۱۸۹

<sup>(</sup>١٥) سورة الانعال ، آيت نمبر: ٥٥

<sup>(</sup>۱۲) چانچہ یے نظ سور گانساء میں چار جگد (آیت نمبر ۱۰ آیت نمبر ۲۵ ، آیت نمبر ۲۵ ، آیت نمبر ۲۵ ) سور گانسی میں ایک جگد – (آیت نمبر ۱۵ ) سور گامون میں ایک جگد (آیت نمبر ۲۵ ) سور گاروم میں ایک جگد سور گامون میں ایک جگد (آیت نمبر ۲۵ ) سور گارواب میں چار جگد (آیت نمبر ۲۵ ) سور گاراب میں چار جگد (آیت نمبر ۲۵ ) سور گاراب میں چار جگد (آیت نمبر ۲۵ ) سور گاراب میں چار جگد (آیت نمبر ۲۵ ) آیت نمبر ۲۵ ، آیت نمبر ۲۵ ) اور سور گاسارج میں ایک جگد (آیت نمبر ۲۰ ) آیا ہے ، کل سے پندرہ مقالت ہوگئے ۔ (آیت نمبر ۲۵ ) آیا ہے ، کل سے پندرہ مقالت ہوگئے ۔ (ایت نمبر ۵۵ ) آیا ہے ، کل سے پندرہ مقالت ہوگئے ۔ (ایت نمبر ۲۵ میں دو طرار میں غلام آزاد کرنیکی ہدایت ، سور گالاہ کی آیت نمبر ۲۳ میں کار گیمین میں غلام آزاد کرنیکی ہدایت ، سور گالاہ کی آیت نمبر ۲۳ میں دیا ۔

ہے تو یہ ہدایات کوں ہیں۔ اس طرح قرآن نے مکاتب کا ذکر کیا ہے (۱۸) اور ظاہر ہے مکاتب ، غلام کو بنایا جاتا ہے اور خود مکاتب بدل کتابت اوا کرنے تک غلام ہی ہوتا ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صاحبزادے ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے ، ماریہ قبطیہ کنیز کی حیثیت سے حضور صلی الله علیہ وسلم کے یہاں رہیں (۱۹)، اگریہ قبیح وناجائز ہوتا تو کیا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہوتا۔

غرصیکہ غلامی کا جوت قرآن اور حدیث دونوں ہے ہاور اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے ،

اس کو مثال ہے ہوں مجھیے کہ ایک آدمی کو بھوڑا نکل آتا ہے ، ایسی صورت میں پہلے اس پر مرہم کی پی رکھی جاتی ہے اس مرہم ہے یا تو وہ مادہ تحلیل ہوجاتا ہے یا وہ خارج ہوجاتا ہے ، اگر مرہم کار آمد نہیں ہوتا تو بھر کشتر لگایا جاتا ہے اور آپریشن کے ذریعہ ہے اس مادہ فاسدہ کو خارج کیا جاتا ہے اور اگر وہ مادہ اتفا بڑھ گیا جاتا ہے اور اگر وہ مادہ اتفا بڑھ گیا جاتا ہے اور اگر وہ مادہ اتفا بڑھ گیا اس ہے کہ اب کشترے اس کا نکالنا کافی نہیں ہے اور وہ پورے عضو کو متاثر کریگا تو بھر دہاں پورے عضو کو کائ دیا جاتا ہے اور بڑے شوق ہے لوگ کواتے ہیں ، اس لیے کہ اگر یہ پورا عضو نہ کانا جائے تو پورے بدن میں اس کے بھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے اور انسان کے ختم ہوجانے کا خطرہ ہوتا ہے ۔ اس طرح حضرات انبیاء علیم السلام کے مواعظ اور سیحتیں بمزلہ مرہم کے ہیں اور کفار کے مرض کفر کے علاج میں انبیاء سے نہی کو دوک کر دلوزی اور مسلسل محنت کے ماتھ اس کے زائل کرنیکی کوشش کی ۔ اور جب وعظ نصیحت ہے کام نہ چلے تو بمران کو غلام بنانا بمزلہ کشتر کے ہم جس سے ان کی آزادی ختم کردی جاتی ہے اور ان کے نساد کو روک کر امن عالم کے قیام بنانا بمزلہ کشتر کے ہم جس سے ان کی آزادی ختم کردی جاتی ہے اور ان کے نساد کو روک کر بھوڑے جب بی اور غلام بنانا بمزلہ کشتر کے ہم جس سے ان کی آزادی ختم کردی جاتی ہے اور ان کے نساد کو روک کر بھوڑے ہو ان کو نصان بینچنے کے خدشہ ہے کا دیا جاتا ہے اس طرح کفروشرک کے مرض میں سبتا اللہ کے ان بیغوں کو پورا عالم خراب کرنے خوف ہے خوف ہے ختم کردیا جاتا ہے ۔

بسرحال کہنے کا مقصدیہ ہے کہ غلامی کا یہ مسئلہ امن عالم کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح ہے جیسا کہ جسم کے اندر پیدا ہونے والے فساد کو نشز کے ذریعہ سے دور کرنیکی کوشش کیجاتی ہے۔

<sup>(</sup>١٨) مورة أنور آيت نمبر ٢٣ مي ٢٠ "والذين يبتغون الكتاب مماملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً"

<sup>(</sup>١٩) في الاصابة (٣٠/٣): مارية القبطية ام ولدرسؤل الله صلى الله عليه وسلم الت في المحرم سنة ست عشره... في خلافة عمر انحان عمر يحشر الناس لشهودها وصلى عليها و دفيها بالبقيع وفي تهذيب الكمال (١٩٢/١): واول من ولدله صلى الله عليه وسلم: القاسم ثم زيب شمريقة "شم فاطمة شم ام كلثوم "شم في الاسلام: عبد الله "شم المدينة واولاده كلهم من خديجة الاابر ابيم فاندمن مارية القبطبة وكلهم ساتوا قبله الاقاطمة فانها عاشت بعده ستة اشهر على الصحيح -

اسلام کا بیہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی انتہائی تاکید کی اور غلاموں کو آزاد کرنیکی ترغیب دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ من اعتق رقبة اعتق الله بکل عضومنہ عضوامن النار - کے "اگر کوئی غلام آزاد کریگا تو اس کے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد کرنے والے کا عضو جہنم سے اللہ تعالی آزاد کردیگا۔ "اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہورہا تھا اس وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ "الصلوة و ماملکت ایمانکم اللہ " (نماز کا اور غلاموں کا بہت خیال رکھو)۔

غرض یہ کہ مسئلۂ غلای کے سلسلہ میں اسلام کا غلاموں پر بہت بڑا احسان ہے ، اسلام نے ان کے مطاملہ میں جو اصلاحات کی ہیں اور ان کو جو جو رعایتیں دی ہیں اس کا تو کہیں عشر عشیر بھی موجود نہیں ۔ اس پر بربریت کا الزام غلط ہے ، مسئلہ غلای تو پہلے سے چلا آرہا ہے (۲۲) اسلام نے اس کو شروع نہیں کیا ۔ رہا یہ کہ ہر آدی آزاد پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ، لہذا اسلام کے بموجب اور اسلام کے مطابق وہ آزادی اس کا حق ہے اور جب اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو اس نے فطرت اسلام کو ضائع کردیا جس کے نتیجہ میں آزادی کا وہ استحقاق بھی باتی نہیں رہا ۔

(۲۰) المحديث اخرجه البخاري في بحاب الايمان والنذور وباب قول الله تعانى: او تحرير رقبة واى الرقاب اذكى وقم المحديث: (٦٤١٥) واخرجممسلم في كتاب العتق باب فضل العتق وقم المحديث: (٣٤٦٩)

(٢١)الحديث اخرجابوداودفي كتاب الادب باب في حق المملوك وقم الحديث: (٥١٥٦) وابن ما جدفي ابواب الوصايا وقم الحديث: (٢٦٩٨)

(۱۲۲) حاصل کلام یے کہ مسئل خلائی اسلام کی پیداوار نہیں، اسلام سے قبل تبذیب و تندن کی چک دمک کی علمبردار، روم و ایران کی حکومتوں اور دنیا کی دیگر اقوام و مذاہب میں یہ عام متھا چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آزاد انسانوں کو غلام بنایا جاتا، باندیوں کی اولاد غلام سمجھی جاتی، اور اسیران جنگ کو غلام بنانا تو بسرحال متعین متھا۔

پھر کمی کے غلام ہونیکا مطلب یے مخاکہ وہ زندہ رہے تو اس طرح جیسے چوپائے زندہ رہتے ہیں انداس کا زندگی کی توشیوں میں کوئی حصہ مخا اور نہ تعددت کی نعموں سے اپنی مرضی کے مطابق فائدہ المخانیکا اضتیار اونیا کی ہر راحت سے محروم غلام کی مثال اس وقت ایک بے جان پھر کی می مختی جس کو المخانے والا جہاں چاہے اور جس طرح چاہے ،محینک دے اغلام کی حیثیت ایک باربردار جانور سے زیادہ نے مختی جس پر مالک جمتا ہوجھ چاہے لاد دے ، جس طرف چاہے ہاک دے ۔

اسلام نے آکر غلام بنائی دیگر تمام صورتی خم کیں، صرف ایک صورت باتی رکھی اور وہ یہ کہ جب تفار مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے اور اللہ کے یا باغ تنید میں آگے تو ان اسروں کو غلام بنایا جا سکتا ہے لیکن اس صورت میں بھی غلام بنانا متعین بنیں ہے بلکہ مسلمانوں کو یہ اضتیار دیا ممیا ہے کہ ان تیدیوں کو قتل کروی یا ان کو بغیر فدیے کے آزاد کردیں اور اگر مناسب سمھیں تو فدیہ لیکر ان کو چھوڑ دیں اور اگر مجاب سمھیں تو فدیہ لیکر ان کو چھوڑ دیں اور اگر مجاب سمھیں تو فدیہ لیکر ان کو چھوڑ دیں اور اگر مجابی و غلام بنالیں ۔

پمرمسلة غلاى مي اسلام كا تسور وه بنين ب جو عفر جابليت يا آج يورپ كا تسور غلاى ب ، اسلام نے جهال انسان ك في دنيا مي سب سے زيادہ قابل احترام بستيوں والدين ك ماتھ حن سلوك كا حكم ريا دہاں "وساسلكت ايسانكم" كا بھى اضافہ فرايا - "وبالوالدين ... احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجارذى القربى والجارذى الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وماملكت ايمانكم "(سورة النساء / ٢٦\_) اور نى كريم صلى الله علي وسلم نے فرايا "فاكر موحم كرامة اولادكم واطعموهم مماتاكلون" (ابن ماجد كتاب الادب وقم المعليث (٢٦٩١) " ابني اولادكي طرح ان كا فيال ركمو اور جو نحود كمائة جو وبى ان كو بحي كملاًؤ "

الغرض اسلام نے بورے نظام کو مخت سے کالکر نری میں، ورشتگی سے نکال کر محبت میں اور حاکمیت سے نکال کر بھائی چارگی کی فضا

ي بدلا ـ

پھر یہ نہیں کہ یہ متام چیزی اسلام کے عالکیر اور صالح قانون کی صرف اوراق کی حد تک زینت ہیں بلکہ مسلمانوں نے اس نظام کی ان اعلی اصلاقی قدروں کا عملی نموند ونیا کے سامنے پیش کیا، اسلام کی تاریخ میں علم ومعرفت کی بلندیوں کی جہنے والے کتنے ظام ہیں جن کی زندگی سیکٹروں آزادی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے قابل رشک ہے اور جو علمی مبارت کی بناء پر ہزاروں آزاد کا مرجع بندرہ ، کا کے صطاء من میل میں کے میان، مصر کے بزید بن صبیب ہوں یا شام وجھاز کے مکول وضحاک، صدیث وفقہ کے یہ تنام روش پراغ ظام میں توجھے ۔ ظاموں کے ساتھ اسلام کے اس عادلانہ نظام کے عملی نمونہ کا اقرار اہل مغرب نے بھی کیا ۔ آگریز خاتون لیڈی بلنٹ نے بعدہ عرب کی سیاحت کے بعد اس عادلانہ نظام کا اقرار کرتے ہوئے کلما "عرب میں رہتے ہوئے عربوں کا اپنے ظاموں کے ساتھ بدسلوکی کا کوئی آیک واقعہ بھی ہم چیش نہ کرسکے اور حقیقت یہ ہے کہ غلام عربوں کے ہاں ان کا خادم نہیں ایک محبوب بیٹا سمجما جاتا ہے ۔ "

پھر اسلام نے غلام کی آزادی کے لیے کئی مواقع فراہم کئے آپ قرآن میں تفارہ مین ، تفارہ ظہار اور تفارہ قتل خطا میں غلام آزاد

کرنیکا حکم پائیں ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ و علم کی احادیث میں آپ کو اس پر مزید اخافہ بھی سلے گا چنا نچہ آنحضرت ملی اللہ علیہ و علم نے فرمایا ۔

من اطلم سسلو کہ او ضرب و تحفادته ان یعنقہ (سنن ابی داود ، کتاب الادب ، حدیث نصبر ۵۱۹۸) خود نی کریم صلی اللہ علیہ و علم نے ترکیطے غلام آزاد

فرمائے ، حضرت عاکش شنے 19 (انتھر) حضرت ابن عباس نے ستر ، حضرت عمثان شنے اپنے محاصرے کے دوران بیس ، حضرت حکیم بن ترام شنے

مو، حضرت عبداللہ بن عمرشنے ایک ہزار ، حضرت عبدالرحمن بن عوف شنے سیس ہزار اور ذوالکلاع حمیری نے ایک ہی دن میں آٹھ ہزار غلام آزاد
کے ، مذکورہ آٹھ افراد کے آزاد کر ، ہ غلاموں کی تعداد انتائیس ہزار سین سو بائیس (۲۹۳۲۳) بن جاتی ہے ... بلق ۔

قیاں کن زگھستان من بہار مرا

ان تنام اومان کے باوجود مجمی جولوگ اسلام میں مسکاء غلای پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کے بارے میں سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ ان کو بغض معدوات کو جہے اسلام کی ہر چیز الٹی نظر آتی ہے۔

ان عقل کے اندھوں کو الٹی نظر آتی ہے لیلی نظر آتا ہے مجنوں نظر آتی ہے (مندرجہ بالا تفصیل اور مزید تحقیق و تفصیل کے لیے دیکھیے تکملہ فتح المخم کتاب العتق: (۲۲۳-۲۵۳)

#### دعوت وجهاد

ا صل کتا ب ستروع ہو نے سے پہلے دوت وجادی اہمیت، باہی ہم آبگی پر ہم بیاں قدرے تقصیلی مختلو کرتے ہیں ....
اسلام پوری زندگی کے کمل نظام اور حیات انسانی کے مکمل طابطے کا نام ہے اور جس طرح ایک انسان کی زندگی مختلف شعبوں میں تقسیم ہوتی ہے
مخیک ای طرح اس زندگی کے نظام کتی کا مختلف شعبوں پر مشتل ہونا ایک بدیمی امر ہے بھی وج ہے کہ اسلام میں شعب معاشرت بھی ہے اور معیشت بھی معیشت بھی معیشت بھی سعب اور حدیث بھی، شعب تعداد حدیث بھی، شعب نقد

بھی ہے اور افتاء بھی۔ شعبہ تاریخ بھی ہے اور تحقیق بھی؛ شعبہ تبلیغ بھی ہے اور جہاد بھی! اسلام کی ورخشاں تاریخ ہے ہر شعبے میں الیمی الیمی عبری شخصیات پیدا کی ہے جن میں سے ہر ایک کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے ۔ اسلام کے ان مختلف شعبوں میں دو اہم شعبہ " وعوت اور جہاد " ہیں۔ وعوت کا مقصد اللہ کی کلوق کو اسلام کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کے بینام کی طرف بلانا ہے ، بے خبروں کو باخبر کرنا، باخبروں کو منوانا، مانے والوں کو عمل کی ترغیب دینا، برائیوں سے روکنا اور بھلائی پر آبادہ کرنا ہے سب وعوت و تبلیغ میں واض ہیں اور بھی امت مسلمہ کا مقصد اور اس کی پیدائش کی غرض ہے ۔ اللہ جل ثانہ کا ارشاد ہے ۔ کتنم خیر امة اخر جت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر (آل عمر ان ۱۱) " تم اے مسلمانو! بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئ، اچھے کاموں کو بتاتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو" اس کی آیت سے چند آیات قبل یہ تقریح ہے کہ ہر دور میں امت مسلمہ پر فرض کیا ہے کہ اس کی ایک جامت اس کام میں گئی رہیے اس آیت سے چند آیات قبل یہ تقریح ہے کہ ہر دور میں امت مسلمہ پر فرض کیا ہے کہ اس کی ایک جامت اس کام میں گئی رہیے

اس آیت سے چند آیات سمل یہ تھرت ہے کہ ہر دور میں امت مسلمہ پر فرض تعلیہ ہے کہ اس کی ایک جامت اس کا میں میں رہے اور اگر وعوت کا کام بوری امت چھوڑ وے تو ساری امت کمنہگار ہوگی چانچہ ارشاد ہے۔ وفتکن منکم امة یدعون الی النحیر ویامگرون بالمعروف وینھون عن المنکر واولئک هم المفلحون.... (آل عمر ان ۱۱۰) "اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت الیمی ہوجو لوگوں کو نیکی کی وعوت کرتی ہرہے اور اچھے کاموں کی تعلیم دیتی اور بری باتوں سے روکتی رہے اور بھی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں "۔

اس کا عملی جوت رسول اکرم صلی الله علیہ و سلم کی نہ صرف کی زندگی بلکہ آپ کی بوری زندگی ہے ملتا ہے .... جمیں آپ تو پش کو کو معا پر محرطے ہوکر دعوت دیتے ہیں اور فاصد عہماتوں را اے محدا ؛ جو تم کو حکم دیا جاتا ہے اس کو علی الاعلان سادو) کی تعمیل فراتے ہیں، کمجی طائف سے سرداروں کے پاس من محل میں عرب کے آئے ہوئے مختلف سرداروں کے پاس من میں ہے تاب ہوکر جاتے ہیں اور دین حق کی دعوت دیتے ہیں، کمجی قیمرو کسری کی جانب دعوتی نطوط ارسال کرتے ہیں اور کمجی قراء اور مبلغین کی جماعتیں روانہ کرتے ہیں تاکہ وہ نومسلموں کو قرآن اور اسلام کے احکام سکھائیں اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں اور آخر میں اپنے تاریخی خطب میں مجد الوداع کے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں۔ حل بلغت رکیا میں نے اللہ کا پیغام ہنچاذا؟) لوگ بیک زبان ... نعم (جی بان) کہتے ہیں اور چونکہ آپ تا الابداء ہیں آپ کے بعد آپ کی است پر چونکہ آپ تا ارشاد ہے بلغواعنی دلوآیۃ (میری ایک ایک ایک بات آئے ہنچان) آپ کیند آپ کے جاشار سحابہ اور یاران صفا رضوان اللہ علیم اجمعین دنیا کے چپ چپ یہ پیغام بہونچانے کے لکھتے ہیں، ایران ہو یا ہندوستان، چین ہو یا یونان، عرب ہو یا شام، الغرض ابی راحت علیم میں دنیا کے چپ چپ یہ پیغام بہونچانے کے لکھتے ہیں، ایران ہو یا ہندوستان، چین ہو یا یونان، عرب ہو یا شام، الغرض ابی راحت و کھلیف، لوگوں کی مختی یا فری اور موسم کی مردی یا گری کی یروا کئی بغیراللہ کی محقوق کو خالق کا پیغام پہونچاتے ہیں۔

ہاں گردش ایام کی زنجیر ہے کہدو خوشبو کا سفر وقت کا پابد نہیں ہے

تعاب اس مبارک کارواں ہی کی محبت او ترب... محرو کاوش اور است کے ساتھ ان کے ورد وسوز جگر کا نتیجہ ہے کہ آج پیغام محمدی

دشت میں دامن کہار میں سیدان میں ہے کہ کر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراتش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ سلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام، یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان رفعنالک میں ذکرک دیکھے

، معررفته رفته دعوت کے بید طلقے وسیع ہو کر مختلف طبقات میں تقسیم ہوسئے ، واعظین اور مقررین نے وعظ اور تقریر کی صورت میں ، مفسرین اور محد مین سے بال درس قرآن اور درس حدیث کی شکل میں، مصفین اور مولفین نے تصنیف و تالیف کی صورت میں دعوت جاری رکھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریر ہویا وعظ ، درس قرآن ہویا درس صدیث ، تصنیف و تالیف ہویا تصوف کی اصلاح نفس کی تعلیم ، شرقی حیثیت سے یہ تنام دعوت و تبلیغ کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن دعوت کا وہ خاص طریقہ جس سے اس فقتے کا عکس نظر آئے جو انہیاء اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وعلی زندگی میں تھا سروک تھا جس میں صرف طلب کرنے والوں کو نہیں بلکہ بے طلبوں کے پاس جاجا کر دعوت دی جاتی ہے ۔ مولانا سید سلیان نددی رحمہ اللہ انہیاء کے اصول دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں !

" جبلیخ ودعوت کے ان اصولوں میں سے جو آ تحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمایاں معلوم ہوتے ہیں ایک " مرض " ہے ، یعنی صورانور ملی اللہ علیہ وسلم اس کا انظار نہیں فرائے سے کہ لوگ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوں ، بلکہ آپ اور آپ کے دائی لوگوں سک نود پہنچ سے اور حق کی دعوت دیتے تھے ، یہاں تک کہ مجمی لوگوں کے محروں سک خود پہنچ جاتے سے اور کلہ حق کی دعوت بیش فرائے سے ۔ مکہ معظم سے سفر کر کے مجمی لوگوں کے محروں سک خود پہنچ جاتے سے اور کلہ حق کی دعوت بیش فرائے بھے ۔ مکہ معظم سے سفر کر کے طائف تشریف لے گئے اور دہاں عبدیالیل رسیوں کے محروں پر جاکر تبلیخ کا فرض اوا فرایا ، ج کے موسم میں ایک ایک قبیلہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو حق کا پیغام پہنچاتے ، اور ان کے ترش وندہ جوابوں کی پروا نہ فرائے سے آخر ا می تلاش میں یثرب کے وہ سعادت مند ملے جن کے ہاتھوں سے ایمان واسلام کی دولت مکہ معظم سے مدینہ منورہ کو منتقل ہوئی " ۔

(مقدمة مولانا محمد الياس اور ان كي وي دعوت از سيد سليان دوي مفعد ٢٥)

وجوت کا یہ خاص طریقہ جس میں طالبین کی تخصیص ہمیں بلکہ پوری است کی ککر ہوتی ہے عرصہ سے یا تو تھا ہی ہمیں، یا تھا تو اس اہمیت اور جمومیت کے ساتھ ہمیں تھا جس کی ضرورت تھی اور جس کے لیے است عرصے سے انتظار میں تھی۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیے پر جن کو اللہ جل شانہ نے اس کام کو اجتاعی طور پر زندہ کرنے کے لیے شخب فرمایا، کھنڈی ہوں مرقدیں ان کی جہوں نے ان کا ساتھ دیا۔

اسلام کا دوسرا اہم شعب "جہادتی سیل اللہ" ہے۔ جہاد اپنے شرقی معنی کے لحاظ سے اگرچ عام ہے اور ہراس محست کو جہاد کہا چاکتا ہے جو رین اسلام کے سلسلے میں کی جائے لیکن اصطلاحی اعتبار سے جہاد کا اطلاق عموہ "قدال فی سبیل الله" پر ہوتا ہے ، شریعت کی اصطلاح میں جاد کی تعریف ہے۔

بذل المجهود في قتال الكفار مباشرة او معاونة بالمال اوبالرأى اوبتكثير السواد او غير ذلك ثم غلب في الاسلام على قتال الكفار قال ابن الهمام: هو دعوتهم الى الدين الحق وقتالهم ان لم يقبلوا ـ (مرقاة شرح مشكاة: ٢٦٣/٤ ـ)

'' کور کور کو بھا کہ کا کو نے یا لڑنے والوں کی مدد کو جہاد کہا جاتا ہے خواہ وہ مدد مال یا رائے اور مشورہ کی صورت میں ہو یا جاہدین کی تعداد میں اضافہ کرنیکی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ کی بھی طریقے سے مجاہدین کے ساتھ تعاون جہاد میں داخل ہے لیکن اسلامی اصطلاح میں کوار کے ساتھ قال کو محوا جہاد کہا جاتا ہے ۔ علامہ ابن ہمام نے جہاد کی تعریف کی ہے کہ جہاد لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے اور وعوت قبول ن کرنے کی صورت میں ان سے قال کرنے کو کہا جاتا ہے " ۔

شرق اعتبار سے جہاد کے منبوم کے عام ہونے کا نتیج ہے کہ جہاد کی کی قسیں ہیں، جہاد بالشم، جہاد باللسان، جہاد بالسیف، ای طرح رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم نے ایک غزرہ سے والی کے موقع پر نفس کے خلاف کابدہ کو جہاد اکبر فہایا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد کا سب سے اہم اور بڑا شعبہ قتال ہے اور "جہاد فی سبیل الله" اول کر بھی معنی مراد نے جاتے ہیں اور ای کا ذکر کرتے ہوئے الله جل شانہ کا ارتاد ہے۔ وقاتلو هم حتی لاتکوں فتنة ویکوں الدین کلدلله۔ (سورة انفال ۱۹۹۔) " اور تم ان کفار سے اس حد تک لڑو کہ الن میں فساد عقیدہ (شرک) یہ رہے اور دین خالص اللہ عی کا بوجادے "۔

ای طرح سور گابقرہ میں فرایا کتب علیکم القتال و هو کر ولکم و عسی ان نکر هواشیناً و هو خیر لکم و عسی ان نحبواشینا و هوشر لکم والله عسلم و انتم لاتعلمون .... (البقرة / ۲۱۲) "جواد کرنا تم پر فرض کیا گیا اور وہ تم کو (طبعاً) گراں (معلوم ہوتا) ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کی امر کو مرخوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں (باعث) خرابی ہو اور الله امر کو مرخوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں (باعث) خرابی ہو اور الله تعلی جانتے میں اور تم (بورا یورا) نہیں جانتے " \_

اس آیت کریمہ ہے جہاد کی فرضیت ثابت ہوتی ہے مولانا اشرف علی مقانوی رحمہ الله اس آیت کی تقسیر میں لکھتے ہیں۔ " جہاد فرض ہے جبکہ اس کے شرائط پائے جادیں جو سنب نقه میں مذکور ہی اور فرض دو طرح کا ہوتا ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ....

سو اعداء دین جب مسلمانوں پر چڑھ آوی تب تو جہاد فرض عین ہے درنہ فرض کانے (حاشیہ برقرآن از مولاناا شرف علی کھانوی رحمہ اللہ)

یعنی جہاد کی فرضیت کے اعدار ہے دو قسمیں ہیں ایک جہاد اقدای اور دومری قسم جہاد دفاع، جہاد دفاق (جب کفار مسلمانوں پر حملہ کردیں)
فرض عین ہے اور جہاد اقدای کہ مسلمان کفار پر حملہ کریں فرض کھایہ ہے ۔ امت مسلمہ کی طرف سے ایک جاعت الیم ہوئی چاہیے جو پوری امت
کی طرف سے یہ فریضہ ادا کرتی رہے ورنہ پوری است منہار ہوگی! جہاد کی مشروعیت کے بعد نود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر حصہ
اسی می گزرا۔ اس کا اندازہ اس بات سے اگایا جاسکتا ہے کہ اجرت کے دس سال میں آپ سے بذات نود ۲۱ یا ۲۱ غزوات میں شرکت فرمائی اور سحابہ یہ کی وہ جماعتیں جن کو آپ سے جہاد کے لیے روانہ فرمایا ان کی تعداد ۲۵ ہے جس کو اصطلاح میں مریہ کیا جاتا ہے۔

آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سماہ جہاد کے لیے ۔ مرم علاقوں کے رہنے والے ان جاہدین نے مسندی مسلمری ہوئی
را توں اور طوفان سے جکڑے ہوئے دنوں میں اللہ کے قلعے کی مرہلندی اور دین فق کو نتام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے اپنے نون سے جس طرح شجر اسلام کی آبیاری کی اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملق، قرون اولی سے بھی وہ موسنین ہیں جن کے سامنے دنیا کی وسعتی سمٹ کئیں، قیمر وکسری کی طاقت محوا ہو یا دریا، جگل ہو یا بہاڑ، مسلمی فی طاقت، صحرا ہو یا دریا، جگل ہو یا بہاڑ، مشکی ہو یا تری، کوئی چیز ان مریکف مجاہدین کی راہ کی رکاوٹ نہ بن کی۔ شوق شہادت سے معمور، جذبہ جہاد سے مرشار ان مجاہدین کی ایک بی صداء ایک می عرم، ایک بی مقسد تھا اعلاء کھت الند... اس امید کے سارے وہ جان جان جان آفرس کرنے کہ ۔

شب مریزال ہوگ آخز جلوۂ خورشید ہے یہ مهن معمور ہوگا نفیء توحید ہے

ورنت اسلام کی وہ ثاراب ثاخیں جن کے آرام وہ اور پر کون سایہ کے نیچے آج مسلمانان عالم آرام کردہے ہیں کے اندازہ ہے کہ ان ثاخوں کی جزاکی آبیاری اور پھٹی کے لیے قافلۂ عجاز کے کتا خون دیا ہے ؟ اقبال کے اشعار نے اس کی بڑی اچھی تسویر تھینجی ہے ۔

عضے وہ ایک ترے معرکہ آراؤں میں خشکیوں میں کبھی لوٹے کبھی دریاؤں میں دین آزائیں کبھی لوٹے کبھی دریاؤں میں کبھی افریقہ کے شیخ ہوئے تعمراؤں میں شان آکھوں میں نہ ججتی تھی جہازوں کی کلمہ پرٹھتے تھے وہ چھاؤں میں علواروں کی وہ جو جیتے تھے تو جگوں کی مصببت کیلئے اور مرقے تھے تری نام کی مظلت کیلئے اور مرکف بمرتے تھے تی زنی اپنی حکومت کیلئے کیلئے برکھف بمرتے تھے تی در میں دولت کیلئے کیلئے برکھف بمرتے تھے تی در میں دولت کیلئے کیلئے کیلئے برکھف بمرتے تھے تی در میں دولت کیلئے کیلئے کیلئے برکھف بمرتے تھے تی در میں دولت کیلئے کیلئے

#### ک کی بیبت ہے منم مجمے ہوئے رہتے تھے منے کی بل گر کے مواللہ احد کہتے تھے

غیر مسلموں میں ان جاہدین کا طریقہ اوعوت یہ تھا کہ عموا مسلمانوں کی نوج ان کے شہروں پر دستک دی اور سب سے پہلے تفار کو اسلام کی دعوت دی جاتی کے اگر وہ اسلام تبول کرلیں تو مسلمانوں کے بھائی بن جائینگے اور جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں ان میں وہ بھی شریک رہیں گئی مورت دیگر ان کو جزیہ پر آبادہ کیا جاتا اور اگر جزیہ ہی انکار کرلیتے تو تعمیری صورت تلوار اور قتال کی ہوتی۔ اس طرح چند سالوں میں قیصرہ کسری کے ابوانوں میں اسلام کا پرتم ہرانے نگا اور اس وقت کی دنیا کی سرطاقتیں اسلامی حکومت کی زیر مگین آگئیں۔ جہاد کی تاریخ کی وہ موسال کی مدت پر مجھیلی ہوئی ہیں درمیان میں کمیں اگر کوئی انقطاع ہے بھی تو وہ زیادہ طول نہیں پکر کا۔ یکن جنگ بلقان وطوابلس کے بعد جہاد کا حذبہ عالم اسلام میں قدر سے سرد بڑا گیا تھا۔

مرحبا مدمرحبا انغان کے ان مجاہدین کے لیے جنہوں نے بے سروسائن کی حالت میں اللہ پر بھروس کرکے علّم جہاد بلند کیا اور مسلمانوں کو ذات سے نگلنے کی راہ بتلائ افہان مجاہدین کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ روس کی طاقت پارہ پارہ ہوکر خود مختار ریاستوں میں نقسیم ہوگئ ، اسی جہاد کا نتیجہ ہے کہ کشمیری مسلمان جاگ ایٹھے ، برما اور فلسطین کے مسلمان بیدار ہورہے ہیں اور پورا عالم اسلام متحرک ہوگیا ہے ۔

عروت مردم مسلم میں خون زندگ دوڑا
مسلم میں خون زندگ دوڑا

دعوت وجهاد کی باہمی ہم آہنگی

جہاد اور دعوت دونوں باہم مراوط شجہ ہیں، ہرایک دوسرے کے ملاوہ باتش اور ناتام ہے، جہاد اگر مضد مادہ کے افراج، سکون قلب،
السداد فتنہ وضاد کی ربانی نوید ہے تو دعوت نیکی کی راہ پر گامزان کرنے، بدی ہے روکنے اور صحت معافرہ کا آسمانی لی عظر بدایت ہے، جہاد اگر مسلمانوں کو قعر مذات ہے فالے نہ مقد بالے بالے میں دھارے کا مسلمانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانے، اس مقصد کا مقام متعین کرنے، تعیش کی دادیوں ہیں بھکنے ہوئے کو راہ دکھانے کو راہ دکھانے کا مسلمانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانے، اس مقصد کا مقام متعین کرنے، تعیش کی دادیوں ہیں بھکنے ہوئے کو راہ دکھانے کو راہ دکھانے کا مینام اہمی ہے، جباد اگر واسطہ ہے اس کا کہ سار کا غلب خم اور ان کی حکومت مسلمانوں کی زیر نگیں ہوکر دین حق غالب رہے تو دعوت ذریعہ بینام اہمی ہے، جباد اگر واسطہ ہے اس کا کہ سار کا غلب خم اور ان کی حکومت رہے۔ اور جس طرح جہاد کا مقصد اگر "اعلاء کلمتائلة" نہ ہو تو موات کھی نہیں مقسمی کا مقسمی کا مینام کی نیت اور روزے ہوا کی نبود کے سوا کھی نہیں۔ جہاد تک موات کی نبود کے سوا کھی نہیں۔ جہاد تک موات کی نبود کے سوا کھی نہیں۔ جہاد تک تیر کے دو شکار ہیں یا یوں کہے ایک ہی شکار کے دو تیر ہیں اگر صرف دعوت ہے جہاد نہیں تو بھی اسلام کو بڑے اسلام کی راہی مسدود ہوجاتی رہیں گی اور اگر جہاد ہے دعوت نہیں تو بھی اسلام کو بڑے خطرے کا ماسا کرنا پڑا۔ چنانچ کی راہ میں میں موجود ہیں کہ دعوت نہیں تو بھی اسلام کو بڑے جوئے تحربر فرات ہو نہی فقتہ تا تار کا اصل سبب ہی ترک دعوت الی اللہ تھا۔۔۔۔ موانا سید ابوالحس علی مددی مظلم فقتہ تا تار کے اسبب ذکر قرار کے جوت کی ماسا کرنا پڑا۔ چنانچ

" نوارزم ثابی طاطین سے اس موقع پر بھی وہی منطقی ہوئی جو اسپین کے عرب فربانرواوں نے کی متھی اور جس کو قانون مکافات نے معاف نہیں کیا یعنی ہے کہ انہوں نے اپنی ماری طاقت سلطنت کی توسیع واشخام اور حریفوں کی محرکوبی میں صرف کی اور اس انسانی آبادی میں جو ان مے سرحد سے متصل بھی اور بجائے نوو ایک دنیا بھی، تبلیغ اطلام اور اور ان کے سرحد سے متصل بھی اور بجائے نوو ایک دنیا بھی، تبلیغ اطلام اور ان تک خدا کا آخری پیغام پہونچانے کی کھر نہیں گے۔ جذبے دبی سے قطع نظر کرکے ... سیاسی فراست اور دور بینی کا

بھی تفاضہ تھا کہ وہ اس وسیع انسانی آبادی کو اپنا ہم آہنگ اور ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کرتے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے اس خطرہ سے محفوظ ہوجاتے جو نہ صرف ان کو بلکہ پورے مسلمانوں کو پیش آیا " -

(الريخ رعوت وعزمت جلد اول مغحه ٣١٢)

اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر وعوت کے اہم فریفہ کو چھوڑ نہ لیتے اور انطاص دواحیانہ طریقے سے اپنی پڑوس کی اس السانی آبادی
کو اسلام کی دعوت دیتے تو تا تارکا یے حادثہ جس کی بربریت کی مثال تاریخ اسلام کا تاریخ عالم میں بھی نہیں طبق، پیش نہ آتا اگرچ ظاہرا اس کا
سبب نوارزم شاہ کا قراقرم سے آئے ہوئے تاجروں کو اور بمر چگیز خان کے سفیر کو قتل کرنا تھا لیکن دراصل ترک دعوف ہی اس کا سبب ہے
سی وجہ تھی کہ بعد میں جب تا تاریوں کے ہاں اسلام کی دعوت بہنچی تو ایک سال کے اندر اندر پوری تا تاری قوم مسلمان ہوگئ۔

رم رسوا ہوا ہیررم کی کم مگائی سے جوانان تاری کس قدر صاحب نظر لکھے

مولانا ابوالحسن على ماحب رقم طراز بير):

"قریب تھاکہ سارا عالم اسلام اس سیلاب بلام سبر جائے اور جیساکہ اس وقت کے اہل نظر اور وردمند مسلمان معنین نے نظرہ ظاہر کیا ہے ، اسلام کا نام ولٹان بھی مٹ جائے کہ تا تاریوں میں اثاعت اسلام شروع ہوگئ اور جو کام مسلمانوں کی شمشیریں اور مسلمان ہادثاہ نہ کریکے وہ اسلام کے داعیوں اور خدا کے محلف بندوں نے انجام دیا " - داعیوں اور خدا کے محلف بندوں نے انجام دیا " - داعیوں اور خدا کے محلف عزیت ج اصفحہ اسان کا دیا ہے داعیوں اور مسلمان ہادشاہ نے داعیوں اور خدا کے محلف بندوں نے انجام دیا " استحد کا مسلمہ کا معلق کے اسان کا دیا ہے داعیوں کا میں معلق کے اسان کا دیا ہے داعیوں کا معلق کے دعوت وعزیت ج اسلام کے دیا ہے داعیوں کا دیا ہے د

اور پمعروہ توم جس نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجادی تھی، اسلام کی پاسبان بن مکی اور ان میں پمعر بڑسے برسے مجہد اور عالم وفقہ بیدا ہوئے۔

ہ عیاں فتزء ۱۲ کے انسانے سے ایسان مل محتے کو ضم خانے سے

آج عالم اسلام کو دعوت اور جہاد دونوں کی ضرورت ہے

آج جبکہ عالم اسلام تاریخ کے بت نازک مرطے ہے گزر رہا ہے ، غیر مسلم قوتیں اپنے تنام اساب وسروسامان کے ساتھ مسلمانوں کے خوات مقد ہیں۔ ہر مج اور ہر شام اسلام کی چول بلانے کے لیے کی نی ضرب تفر سمیت نمودار ہوتی ہے ۔ کشمیر کے مسلمانوں پر وہ تاریخ دہرائی جارہی ہے جو ہندو دھرم نے عہو اء میں ماجرین پاکستان کے بجرت کے دتت مرتب کی تھی۔ ہندوستان میں برہمنی سماج کے ذبک سادھو مساجد کو مندر بنانے پر تنے ہوئے ہیں ، برما اور فلسطین کے مسلمان ہے کی کے ہاتھوں جلاطی کی زندگی گذارنے پر مجبور ہیں۔ اندلس کی وہ سرزمین جو کو مندر بنانے پر مجمور ہیں ، ارد فلسطین کے مسلمان ہے کہ کے ہاتھوں جلاطی کی زندگی گذارنے پر مجبور ہیں۔ اندلس کی وہ سمجد قرطبہ جو آھھ سو بال تک پر مجم اسلام کی رفعت دیکھتی رہی آج مسلمانوں کے اس دیس میں اسلام کا نام ولٹنان نہیں ہے ۔ اس اندلس کی وہ مجد قرطبہ جو چار سو سال تک اذان رسول اللہ کی صداؤں ہے معمور رہی آج وہ سیاحان عالم کے لیے تقریح گاہ بی ہوئی ہوئی ہو ۔ بیت المقدس پر یہودیوں کا تسلم ہے اور اللہ کا یہ مقدس محمر مسلمانوں کے دستریں ہے ہیں۔

ریدہ انجم میں ہے تیری زمن آسان آوا کہ مدیوں سے ہے تیری فضا بے اذان

ا لیے حالات میں اس کی فرنت ہی کہاں ہے کہ وعوت وجہاد کی فرضیت یا عدم فرضیت و ضرورت وعدم ضرورت پر معاظمران مجلسیں جائی جامی یا کمی ایک سے تعلق کے بعد ووسرے شعبے کے عدم اہمیت پر ولائل کا بازار کرم رکھا جائے مین بچاؤ خم آشیاں کا وقت نہیں ہے میں بچاؤ خم آشیاں کا وقت نہیں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے می محرود پیش کا تفاضہ ہی بھی ہے کہ ہر مسلم صدائے دعوت وجاد بن جائے اور ددنوں شعبوں میں سے ہر آیک کے ساتھ ورنہ کم ایک کے ساتھ منسلک ہوکر بلکہ حدود کے اندر اندر منہمک ہوکر کام کرے کہ عالم اسلام کو آج اس کی جتنی ضرورت ہے ثاید کبھی نہ تھی!

> عالم ہمہ ویرانہ زچگیزی افزگ معار حم باز بہ تعمیر جہاں خیر ازنواب گراں، نواب گراں، نواب گراں خیز



# بني إِسَالَةِ الْجَنْيَ

# ٧٧ - كتاب إلمغازي

١ – باب : غَزُوَةِ الْعُشَيْرَةِ ، أَوِ الْعُسَيْرَةِ .

قَالَ أَبْنُ إِسْحُقَ : أَوَّلُ مَا غَزَا النَّبِيُّ عَيْكِيُّ الْأَبْوَاءَ ، ثُمَّ بُوَاطَ ، ثُمَّ الْعُشَيْرَة .

٣٧٣٣: حدّ ثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنَا وَهْبُ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، فَقِيلَ لَهُ : كَمْ غَزَا النَّبِيُ عَلِيلَةٍ مِنْ غَزْوَةٍ ؟ قالَ : نِسْعَ عَشْرَةَ ، قَلْتُ : فَأَيْهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ ؟ قالَ : الْعُشَيْرُ أَوِ قِيلَ : كُمْ غَزَوْتُ أَنْتُهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ ؟ قالَ : الْعُشَيْرُ أَوِ قِيلَ : كَمْ غَزَوْتَ أَنْتُ مَعَهُ ؟ قالَ : سَبْعَ عَشْرَةَ ، قَلْتُ : فَأَيْهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ ؟ قالَ : الْعُشَيْرَةُ . [٢٠١ ، ٢١٤]

غزوه اور سربیه میں فرق

جس قتال وجہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو اس کو علماء سیر کی اصطلاح میں "غزوہ" کہا جاتا ہے۔ اور جس قتال وجہاد میں بی کریم صلی اللہ نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی بلکہ کسی کو امیر مقرر فرما کر صحابہ کی جماعت کو قتال وجہاد کے لیے بھیجا ہو اس کو "سربہ" اور "بعث" کہا جاتا ہے۔

سلسلۂ جہاد کی ابتدا غزوات سے ہوئی یا سرایا ہے؟

محقتگو اس میں ہوئی ہے کہ آیت مشروعیت جہاد کے نزول کے بعد جہاد کی ابتدا سرایا ہے ہوئی ہے یا غزوات ہے ، اکثر اہل سیر کی رائے یہ ہے کہ ابتداء سرایا ہے ہوئی ہے ، محمد بن سعد اور واقدی کی بہی رائے ہے (۱) اور ابن قیم نے زاد المعاد میں بہی لکھا ہے (۲) اور بہی حافظ بن حجر اور دوسرے محققین کی رائے ہے (۳) پہلا سریۂ حمزہ بن عبد المطلب کا ہے ، دوسرا سریۂ عبیدہ بن الحارث کا ہے ، تیسوا سریۂ سعد بن الی

<sup>(1)</sup> ويكيي طبقات بن سعدج: ٢- ص ٦- نيز الكامل لابن اثيري: ٢- ص: ٨٠

<sup>(</sup>٢) زاد العادج: ١ - ص: ١٢٩

<sup>(</sup>r) فتح الباري ج: ٢ - ص: ٢٨٠

كثف البارى

وقاص کا ہے (م) اور پھران عن کے بعد غزوہ ابواء جس کو غزوہ وڈان بھی کہتے ہیں پیش آیا ہے۔

# ١- سربية حمزه بن عبدالمطلب ال

سریج جمزہ بن عبدالمطلب کے بارے میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ رمضان سن ایک ہجری میں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیں مہاجرین کی جماعت کا امیر مقرر فرما کر "سیف البحر" کی طرف روانہ ہونیکا حکم دیا اور فرمایا کہ قریش کے عین سو سواروں پر مشتل اس قافلہ کا تعاقب کیا جائے جو الوجهل کی قیادت میں شام سے آرہا ہے ۔ یہ حضرات گئے ، قافلہ قریش کا تعاقب کیا اور آمنا سامنا بھی دونوں کا ہوا لیکن قتال کی نوبت نہیں آئی (۵)

#### ۲ ـ مريم عبيده بن حارثُ ا

اس کے بعد شوال سن ایک ہجری میں حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ساتھ یا ای مہاجرین کی جماعت کو "رابغ" کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا اور قافلۂ قریش کے تعاقب کا حکم دیا ، یہ حضرات پہنچ گئے ۔ یہاں بھی آمنا سامنا ہوا ؛ حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عند نے

ایک تیر کافروں کی طرف ، تھینکا، یہ مسلمانوں کی طرف سے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا تیر ہے جو جہاد میں تفار بر چلایا کمیا گریمان بھی قتال کی نوبت نہیں آئی (۲)

کفار کے شکنجہ سے مقداد اور عتبہ بن غزوان کی آزادی

ایک واقعہ یہ ہوا کہ مقداد بن عمرو اور عتبہ بمی غزوان دو سحابی تھے ، ایمان لاچکے تھے لیکن کفار کے ملکنج میں گرفتار تھے ہجرت کا موقع نہیں ملتا تھا، یہ دونوں قافلۂ قریش کے ساتھ ہوگئے اس خیال سے کہ اگر

<sup>(</sup>م) البتر ابن احلق وغيره مريءً عبيد ه بن الحارث كو بهلا مريه كميت يين وال ابن اسحاق فكانت داية عبيدة بن الحارث في مابلغني - اول داية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسلام لاحدمن المسلمين (السيرة النبوية لابن هشام: (٥٩٥/١)) جبك ديگر علماء سيرن مريج تحزه بن حبد المطلب كو پهلا مريه كما ب ، چانچه حافظ ابن حجر للفته بين، وعندالاموى: يقال ان حمزة بن عبدالمطلب اول من عقدلدرسول الله صلى الله عليموسلم في الاسلام راية وكذا جزم بمموسى بن عقبة وابومعشر والواقدى (فتح البارى: ٢٨٠/٤)

<sup>(</sup>۵) طبقات ابن سعد: ج: ۲ - ص :۲

<sup>(</sup>۱) تاریخ انظیری ج: ۲ - من: ۱۲۱

کمیں موقع ملا تو لکل بھاگیں کے اور مدینہ پہنچ جائیں گے ، جب یہ ساٹھ یا ای مباہرین کا سریہ قریش کے قافے کا تعاقب کرتا ہوا پہنچا تو ان کو بہترین موقع ہاتھ آئیا اور وہ کافروں سے لکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے اور مدینہ طیبہ آگئے ، قریش کے قافلے کے سردار عکرمہ بن ابی جہل یا مکرز بن خص منے (2)

# ٣ - سرييهٔ سعد بن ابي و قاص ط

اس کے بعد ذی قعدہ ایک ہجری میں حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کا سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس آدمیوں کی مہاجرین کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا، وادی خرار (۸) جو جھلہ کے قریب ہے وہاں ان کو جانیکا حکم دیا اور قریش کے قافلہ کے تعاقب کے لیے کہا، یہاں بھی قتال کی نوبت نہیں آئی اور یہ حضرات واپس آگئے (۹)

#### ا - غزوة الواء

كشف الباري

پھر صفر دو ہجری میں غزدہ ابواء کا داقعہ پیش آیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفس نفیس تشریف لے گئے اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہوئی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینہ کا حاکم مقرر کیا، آپ کا مقصد بنو ضمرہ پر حملہ کرنا اور قریش کے قافلے کا تعاقب کرنا تھا (۱۰) قریش کا قافلہ تو لکل حمیا تھا البتہ بنو ضمرہ سے آپ نے مصالحت کی اس شرط پر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریتگے ، اور بوقت ضرورت مسلمانوں کی مدد کریں سے اور مسلمان ان کی مدد کریں سے (۱۱) یہاں بھی قتال نہیں ہوا ۔

<sup>(</sup>٤) ايضا - نيزسيرة ابن مثام ص: ٥٩٢

<sup>(</sup>٨) خرار....موضع بالحجاز عقال هوقر بالحجفة وقيل: وادمن او دية المدينة وقيل: ماعبالمدينة وقيل: موضع بالخيبر (معجم البلدان: ٧٥) ، ٢٥)

<sup>(</sup>٩) طبقات بن سعد: (٨/٢) وسيرة ابن بشام: (١/٠٠)

<sup>(</sup>١٠) طبقات بن سعد الرار) وسيرة ابن بشام: (١/ ٥٩١) وفتح الباري: (١/ ٢٥٩)

<sup>(</sup>۱۱) وفي هذه الغزوة وادَّع مخشى بن عمروالضمرى٬ وكان سيدهم في زمانه٬ على ان لايغزو بني ضمرة ولايغزوه٬ ولايكثروا عليه جمعا٬ ولايمينوا عدواً وكتب بينه وبينهم كتابا (طبقات ابن سعد: ۸/۲)

ودان اور الواء چونکہ قریب قریب ہیں اس لیے اس کو غزوہ ابواء بھی کہتے ہیں اور غزوہ ودان بھی (۱۲)

٢- غزوة بواط

اس کے بعد ہمرر بجے الاول میں غزوہ بواط کا واقعہ پلیش آیا، بواط بفتے الباء اور بضم الباء دونوں طرح پرسما ممیا ہے ، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو "ینبع" کے قریب ہے (۱۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ یہاں بھی ایک بردی جمعیت تھی، سحابہ کرام کو اس غزوہ میں بھی قنال کی فوست نہیں آئی، قریش کا قافلہ جس کے تعاقب کے لیے آپ روانہ ہوئے تھے وہ زد سے لکل میا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے ۔ اس غزوہ میں آپ نے سائب بن عثان بن مظعون کو مدینہ کا حاکم بنایا تھا (۱۵)

### ٣- غزوة عشيره

اس کے بعد جمادی الادلی دو ہجری میں غزوہ عشیرہ کا واقعہ پیش آیا، یہ عشیرہ مقام بھی " ینبع" کے قریب ہے (۱۲)، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی دویا ڈیرٹھ سو افراد پر مشتل جماعت ساتھ لیکر مجئے ، یہاں بھی قتال کی نوبت پیش نہیں آئی، قافلہ قریش لکل عمیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں قبیلہ بنو مدلج سے صلح کی (۱۷) اس غزوہ میں الوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی کو مدینے کا حاکم مقرر کیا کیا تھا (۱۸) یہ تعین غزوات ہیں، محمد بن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے غزوہ الواء کا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ عینوں سرایا جن کو اکثر حضرات ایک ہجری کا واقعہ قرار دیتے ہیں، یہ غزوہ الواء کے بعد ہوئے ہیں اور یہ

<sup>(</sup>۱۲) الابوا وقرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاو الابواء (بفتح الهمزة وسكون الموحدة) ووّدان مكاناًن متقاربان بينهما ستة اميال او ثمانية (انظر فتح البارى: ۴/ ۲۵۹ ـ وطبقات ان سعد: ۲/ ۸) قال موسى ابن عقبة: اول غزوة غزاها النبي صلى الله عليدوسلم \_ يعنى بنفسد \_ الابواء (فتح البارى: ۲۲۹/۷)

<sup>(</sup>۱۳) ينبع مدينة بين مكة والمدينة .... وهي قريبة من طريق الحاج الشامي اخذ اسممن الفعل المضارع لكثرة ينابيعها و(معجم البلدان : ۵۰/۵) وفي طبقات ابن سعد: وبين ينبع والمدينة تسعة برد (طبقات ابن سعد: ۱۰/۲)

<sup>(</sup>۱۲) ابن سعد نے دو سو تعداد مکمی ہے (طبقات ابن سعد: ۸/۲)

<sup>(</sup>۱۵) دیکھیے سیرت ابن ہشام (۵۹۸) ابن سعد کے بیان کے مطابق سعد بن معاذ کو حاکم مدینہ مقرر کیا کیا تھا دیکھیے طبقات ابن سعد (۸/۲)

<sup>(</sup>١٧) قال الحافظ في الفتح: (٤/ ٢٨٠) واما العُشيرة فلم يختلف على اهل المفازى انها بالمعجمة والتصغير و آخر هاهاء قال ابن اسحاق: هي ببطن ينبع

<sup>(</sup>١٤) طبقات ابن سعد: (٢/ ٩٠٠٩) منبقات ابن سعد: (٦/ ٩)

دو ہجری کے وا تعات ہیں (۱۹)

بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے سرایا کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے ذکر کیا ہے "ابواء ثم بواط ثم العشیرة" یہ ترتیب بخاری آئی ہے اور جہور کی بھی رائے ہے اگر چر بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ غزوات میں "عشیرہ" سب سے پہلے ہے (۲۰)

#### ٣ - غزوة بدراولي

غزوہ عشرہ سے آپ جادی الاولی دو ہجری میں واپس آئے ، ابھی تقریباً وس دن آپ کو ہوئے تھے کہ کرزین جابر فہری نے مدینہ طیبہ کی چراگاہ پر شب خون مارا ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ مہاجرین کی جاعت ساتھ لیکر اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور مقام "سفوان" تک گئے جو بدر کے قریب مہاجرین کی جاعت ساتھ لیکر اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور مقام "سفوان" تک گئے ہو بدر کے قریب ہے لیکن وہ گرفت اور زد سے لکل میا تھا آپ واپس آگئے ، اس کو غزدہ بدراولی اور غزدہ سفوان کہتے ہیں ، اس غزوہ میں بھی قنال نہیں ہوا (۲۱) ، اس غزوہ میں آپ سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا (۲۲)

کرز بن جابر فہری کو بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی ، عریفیین کا واقعہ (۲۳) جب پیش آیا تو انہی کی قیادت میں صحابہ گی ایک جماعت کو آپ نے عریفیین کے تعاقب میں روانہ کیا تھا۔

۵ - سرية عبدالله بن جحش

اس کے بعد پھر رجب دو ہجری میں سریہ عبداللہ بن جحش میک واقعہ پیش آیا، یہ سریہ بارہ افراد کی

<sup>(</sup>١٩) قال ابن اسحاق في امر كل هذه السرايا ... ان ذلك كلمكان في السنة الثانية من وقت التاريخ (تاريخ الطبري: ١٢٠/٢)

<sup>(</sup>۲۰) چافچہ بکاری شریف کتاب المغازی کی پہلی صدیث میں زید بن ارقم نے غزدہ عشیرہ کو پہلا غزدہ کہا ہے اس کی تقصیل اس مدیث کی تشریح میں آ آھے آرہی ہے۔

<sup>(</sup>۲۱) دیکھیے سیرۃ ابن ہشام ص : ۲۰۸ - البت ابن سعد کے نزدیک غزوۃ بدرادلی غزوۃ عشیرہ سے مقدم ہے ان کے نزدیک غزوۃ بدر اولی ترجع اللول دو ہجری میں اور غزوۃ عشیرہ جادی الانری دو ہجری میں پیش آیا ہے - (دیکھیے طبقات بن سعدج: ۲ - ص : ۹) واللہ اعلم

<sup>(</sup>٢٢) طبقات اين سعد: (٩/٢) وسيرت ابن مثام (٢٠١)

<sup>(</sup>۲۲) وفى الأصابة: (۲۹۰/۳) كرزبن جار...القريشى الفهرى كان من رؤساء العشركين قبل ان يسلم.... ثم اسلم.... بعث النبى صلى الله عليه وسلم فى اثارهم (اى العرفين) خيلامن المسلمين اميرهم كرزبن جابر....و امرالنبى صلى الله عليه و سلم خالدبن الوليدان يدخل من اعلى مكة فقتل من خيل خالديومنذ رجلان و هما حُبيش بن الاشعر الخزاعي وكرزبن جابر الفهري...

جماعت پر مشمل تھا اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش عمل اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش عمل ایک خط دیا اور کہا کہ دو دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھولنا اور جو مضمون اس میں لکھا ہوا ہے ، اس کے مطابق عمل کرنا ۔

چنانچہ یہ بارہ ساتھی روانہ ہوگئے دو دن سفر کرنے کے بعد جب انہوں نے نط کھولا تو اس میں لکھا ہوا معلی کہ تم مکہ اور طائف کے درمیان "مقام نخلہ" پر پہنچ اور قریش کی خبریں ہمارے پاس بھیجو اور اپنے ساتھیوں کو اختیار دیدو کہ جس کا جی چاہے تمہارے ساتھ جائے اور جس کا جی چاہے واپس آئے ، حضرت عبداللہ بن جحش شے وہ خط کھولا اور اپنے ساتھیوں کو سنایا، تمام ساتھی حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہوگئے (۲۲)

ان میں حضرت سعد بن ابی و قاص فع حضرت عتب بن غزوان فع حضرت وا قد بن عبدالله فضرت مقداد بن عمرفع حضرت مقداد بن عمرفع حضرت الدوخيد بن عتب فع حضرت عامر بن ربعه فع حضرت خالد بن بكيره حضرت عامر بن اياس فع حضرت محكاث بن محصن فع حضرت سهيل بن بيضاً فعضرت صفوان بن بيضاً في حياره تصاور بارهوي حضرت عبدالله بن جحش امير تقف (٢٥) ، به حضرات جب مقام نخله بهنج كئة تو عمرو بن الحضرى قريش كا قافله ليه بوسة ان كو

(۱۳) نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جانے یا رہنے کا اضیار نہیں دیا بلکہ فرایا کہ دو دن سفر کرنے کے بعد اضیار ہو جہ چا جائے اور جو چاہے والی آجائے ، اس می مصلحت یہ ہوسکتی ہے کہ اگر ابتدا میں نی کریم ملی اللہ علیہ دسلم اضیار دیدیے تو ممکن تھا کہ سب جانے پر آگرہ ہوجائے کہ آدی کو سفر کی مصلحت کا اندازہ ابتدا میں نہیں ہوتا اور بعد میں سفر کی تکلیف دیکھ کر شاید کسی کو نادم ہونا پڑتا کہ حدور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے جب اختیار ویا تھا تو ہم رہے کیں نہیں ۔ اس لیے نی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے دو دن سفر کرنے کے بعد آمے جانے یا واپی آنے کا اختیار ویا کونکہ دو دن می سفر کی مشقت کا اندازہ سب کو ہوچکا ہوگا ، دو دن سفر کرنیکے بعد جب خط سایا گیا تو ابن احاق اور ابن ہشام کی روایت کے مطابق سب کے سب بطیب خاطر کئے اور کوئی واپس نہ ہوا البتہ معجم طبرانی میں جندب بحلی کی روایت میں ہے : "فرجع رحلان دمضی الباقون" (دو آوئی لوٹ آئے اور باتی کئی اوالئہ اعلم ۔ (دیکھیے سیرة ابن بشام: ۱۰۱ ۔ وفتح الباری ج: ۱۱ ۔ می : ۱۵۵ ۔ ) نیز ابن کثیر کی جندب بن حبداللہ کی روایت میں بھی دو آدمیوں کے لوٹے کا ذکر ہے (دیکھے تقسیر ابن کثیر ج، ا - می : ۱۵۳)

(۲۵) حضرت حبداللہ بن جمش رضی اللہ عد جلیل القدر سحابی ہیں، بابقین اولین میں سے ہیں جنگ بدر میں شرکت اور حبشہ کی جانب ہجرت کا شرف ان کو حاصل ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اس سریہ کا امیر بنارہ تھے تو فرمایا تھا لابعثن علیکم دجلاا صبر کم علی اللہوع والمعطش میں شمارا امیر ایک الیما آدی بناوں گا جو بھوک اور بیاس پر تم سب سے زیادہ صابر ہوگا " ۔ جنگ احد میں ان کی تلوار ثوثی تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محجور کی ہٹی دی وہ ہٹی ان کے باتھ میں تلوار بن کی، بعد میں بہتلو دو سو دینار میں فروخت کی گئ جنگ احد ہی میں انہوں نے اپنے لیے شہادت کی دعاکی اور شہادت کا رتبہ بلند پایا ۔ سیدالشہداء حضرت عمزہ رضی اللہ عد کے ساتھ ایک بی تبر میں دفن کئے ، رضی اللہ عد دونی موحد (دیکھیے الاصلہ فی تمییز العملیہ ج: ۲ ۔ می: ۲۸۱ کا ۱۸۲ کا ۱۸۲ کا انہ میں انہوں کے ساتھ ایک بی تبر میں دفن کئے کو ساتھ ایک بی تا ہو ایک بی الاصلہ فی تمییز العملیہ ج: ۲ ۔ می: ۲۸۱ کا ۱۸۲ کا ۱۸۲ کا ۱۸۲ کا انہ میں دفت کے ساتھ ایک بی الاصلہ فی تمییز العملیہ ج: ۲ ۔ می: ۲۸۱ کا ۱۸۲ کا ۱۸۲ کا ۱۸۲ کا انہوں کے انہوں کے ساتھ ایک بی الاصلہ فی تمییز العملیہ جن ۲ سے میں انہوں کے ساتھ ایک بی تا تھ ایک بی الاصلہ کی تعریب کی دعائی الدی میں میں انہوں کے ساتھ ایک بی دو میں دونے میں د

ال حمیا ۔ حضرت واقد بن عبداللہ اللہ عنی تیر مارا جو عمرو بن الحضری کو لگا اور وہ مرحمیا (۲۹) ، اس سے ساتھی بھاگ محے ، ان کے مال پر مسلمانوں نے قبضہ کرلیا ، یہ پہلی غنیت تھی اسلام میں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی اور عمرو بن الحضری اسلام کی تاریخ میر کافروں کا پہلا مقتول ہے جو مسلمانوں کی طرف سے ماراحمیا ۔

حضرت عبدالله بن جحش سنے اپنے اجتہاد ہے مال غنیت کو تقسیم کیا، ایک خمس بیت المال کے لیے رکھا اور "اربعتہ اخماس" (چار حصے) غانمین میں تقسیم کئے ، محراس کے بعد مدینہ منورہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال بتایا وہ مال غنیت سب کے یاس محفوظ تھا

چونکہ رجب کا مہینہ تھا اور رجب اسم حرم میں ہے ، سحابہ فرنے یہ سمجھ کر قبال کیا کہ یہ جمادی الثانیہ کی اخری تاریخ ہے اور اصل میں وہ رجب کی تاریخ تھی اس لیے مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا کہ انہوں نے اشہر حرم کے اندر بھی قبال کو جائز قرار دیا ہے ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اشہر حرم کے اندر قبال کرنے کی اجازت نہیں تھی ۔ اشہر حرم ذی قعدہ ، ذی الحجہ ، محرم اور رجب یہ چار مہینے ہیں، چونکہ ذی الحجہ میں جج ہوتا تھا تو ایک ہمینہ بہلے جو کہ جج کے لیے آنے کے واسطے ہے اور ایک ہمینہ بعد میں جو وطن واپس جانے کے اور ایک ہمینہ بعد میں جو وطن واپس جانے کے لیے ہوتا تھا تاکہ لوگ آرام اور اطمینان سے جج کر سکیں ، رجب کا مہینہ عمرے کے لیے ہوتا تھا، پندرہ دن بیت اللہ کی طرف آنے کے لیے اور پندرہ دن واپس جانے کے لیے ، یہ مہینہ بھی قبال کے لیے ممنوع تھا۔

ان مہینوں میں ایک تو ج اور عمرے کے احترام کی وجہ سے قنال ممنوع قرار دیا میا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ یہی وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں غلہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل کیا جاتا تھا تو قتال ممنوع قرار دیا کیا تھا تاکہ وہ غلہ محفوظ رہے ان چار مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قتال ممنوع تھا (۲۷) اور ملت ابراہیم کے بقایا میں سے یہ بات مشرکین کے ہاں معروف اور رائج مھی ۔ یہ واقعہ سیس رجب کو پیش آیا، مشرکین نے بہت شور مجایا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی (۲۸)

<sup>(</sup>۲۷) وقالت اليهود: تفاء ل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ عمروبن الحضرمى قتله واقدبن عبدالله عمرو عمرت الحرب، والحضرمى وحضرت الحرب، وواقلبن عبدالله، وقدت الحرب، فجعل الله ذلك عليهم لالهم (سيرة ابن هشامج: ١ ص-٢٠٣ ــ)

<sup>(</sup>۲۷) وفى الروض الانف للسهيلى: ثم جعل الله الاشهر الحرم اربعة اللاتة سرداً وواحداً فرداً وهورجب اماالثلاثة افلياً من الحجاج واردين الى مكة وصادرين عنها شهراً قبل شهر الحج وشهراً بعده قدرمايصل الراكب من اقصى بلادالعرب ثم يرجع حكمة من الله واما وجب فللعمار يامنون مقبلين و راجعين نصف الشهر للاقبال و نصف اللاياب... فكانت الاقوات تأثيهم فى المواسم وفى سائر العام تنقطع عنهم فوبان العرب وقطاع السبل فكان فى رجب امان للسالكين البها مصلحة لاهلها ونظراً من الله لهم دبره وابقاه من ملة ابراهيم لم يغير وحتى جاء الاسلام.... رالارض الانف (١٠/٢)

<sup>(</sup>۲۸) دیکھیے تقسیرابن کثیرج: اص: ۲۵۲

یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیدقل قتال فیدکبیر وصدعن سبیل الله و کفر به والمسجد الحرام و اخراج اهلد مند اکبر عندالله والفتنة اکبر من القتل ولایز الون یقاتلونکم حتی یر دو کم عن دینکم ان استطاعو از سورة البقرة ؟ آیت نمبر ۲۱٪)

"لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ

2

" لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ فرماد یجیئے اس میں (قصداً) قتال کرنا برا عناہ ہے لیکن خدا کے راستے سے کسی کو روکنا اور خدا کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا اللہ کے نزدیک جرم عظیم ہیں اور فقد پردازی کرنا قتل سے بدرجہا برا مفکر ہے ، اور یہ کفار تمہارے ساتھ جمعیشہ جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے ، کھیردیں اگر قابو پاویں "۔

مطنب یہ ہے کہ اشہر حرم میں جس طریقہ سے قبال حرام وکناہ ہے اسی طریقہ سے مسجد حرام میں جانے سے روکنا اس سے بڑا جرم ہے ۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان مجاہدین کو خیال ہوا کہ اس قتال کا ہمیں اجرو تواب بھی ملا ہوگا یا ہمیں؟ تو آیت اتری ۔

ان الذين آمنوا والذين هاجر واوجاهد وافي سبيل الله اوك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.... (سورة البقرة آيت: ٢١٨ ــ)

"جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا ایے ہی لوگ رحمت، خداوندی کی امید رکھتے ہیں اللہ بخشنے والا اور مہران ہے۔"

اس آیت میں ان کو بشارت دی گئی کہ ان کے لیے اجر ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد وہ مال غنیت جس کی تقسیم عبداللہ بن جحش سے اپناد سے کی تھی ان کی اس تقسیم کو برقرار رکھا، ایک نمس بیت المال کے لیے اور چار انهاس غانمین کے لیے مقرر فرمائے (۲۹) ۔

اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور جضرت عنب بن غزوان کا اونٹ راستے میں مجوکیا ، یہ دونوں اس اونٹ کی تلاش میں لکلے ، ان بارہ صحابہ کی جو جماعت (۳۰) تھی ان کے ساتھ وہ مدینہ ہمیں ہینچے ، ادھر ان صحابہ نے کھار کے دو آدمی خکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ کو گرفتار کرلیا تھا،

<sup>(</sup>۲۹) بقسیراین کثیرج:۱ - م : ۲۵۳

<sup>(</sup>۳۰) یہاں ہے بات یاد رہے کہ واقدی اوراین سعد کی روایت کے مطابق بارہ کی تعداد ہے ابن احاق، ابن حشام اور طبری کی عروہ بن زبیر کی روایت میں است افراد کا تذکرہ ہے۔ (دیکھیے سیرة ابن حشام: روایت میں سات افراد کا تذکرہ ہے۔ (دیکھیے سیرة ابن حشام: ۱۰۱ ۔ تاریخ طبری ج:۲ می: ۱۲۰ ۔ طبقات ابن سعد خ: ۲ ۔ می: ۱۰ نیز نتح الباری ج:۱ ۔ می: ۱۵۵ ۔ باب مایذ کو فی المناولة وکتاب المل العلم بالعلم الی البلدان و تفسیر ابن کثیر ج:۱ ۔ می: ۲۵۱)

قریش نے ان دونوں کا فدیہ بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دو ساتھی سعد بن ابی وقاص اور علیہ بن غزوان جب تک سحیح سالم نہیں پہنچ جاتے ہم ان قیدیوں کو نہیں چھوڑیں سے اگر تم نے ان کو قتل کردینگے۔ ان کو قتل کیا تو ہم تمہارے آدمیوں کو قتل کردینگے۔

بعد میں حضرت سعد اور حضرت عتبہ دونوں پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں قیدی عثمان بن عبداللہ قیدی عثمان بن عبداللہ ویر اور مکہ واپس نہیں شکئے اور دوسرا قیدی عثمان بن عبداللہ واپس چلاکیا اور کفر کی حالت میں مرا ۔

غزوات اور سرایاکا بی تاریخی پس منظر سمجھنے کے بعد اب ذراکتاب کی طرف آئیں امام بخاری رحمہ اللہ فرات کتاب کا عنوان قائم کیا ہے "کتاب المغازی" ۔ مغازی "مغزی" کی جمع ہے ، مغزی مصدر میں بھی ہوسکتا ہے اور ظرف مکان بھی، یہاں مصدری معنی متعین ہیں، غزا، یغزو، غزواو مغزی کے معنی قصد وارادہ کے آتے ہیں مغزی الکلام: مقصدہ ۔

یہاں مغازی سے مراو ہے: ماوقع من قصدالنبی صلی الله علیه وسلم الکفار بنفسداو لجیش من قبله، وہ تصد جو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے کفار کی طرف کیا ہو خواہ اس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں یا اپنی جانب سے لئکر بھیجنے پر اکتفا فرمایا ہو۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی میں سب سے پہلے حضرت زید بن ارقم می روایت ذکر فرمائی میں سب سے پہلے حضرت زید بن ارقم می روایت ذکر فرمائی ہے کہ ان سے جب پوچھا کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کتنی ہے ؟ وہ فرمانے لگے انہیں ، سائل نے پوچھا، آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کی ہے ؟ فرمایا، سترہ غزوات میں، راوی نے دریافت کیا کہ سب سے پہلے کونسا غزوہ واقع ہوا؟ حضرت زید بن ارقم نے کہا، غزوہ عشیرہ یا عسیرہ، حدیث کے رادی شعبہ کہتے ہیں، "فذکرت ذلک لقتادة، فقال:العشیر"

جہاں کک غرز عسیرہ کا تعلق ہے تو وہ غزوہ توک کا نام ہے ، یہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزرہ ہے اور اس میں مسلمانوں کو بردی مشقت اور عسر کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے بارے میں قرآن نے کہا والذین اتبعوہ فی ساعة العسرة) اور یہی وجہ ہے اس کو عسیرہ کہنے کی۔

صدیث باب میں ہے ' "قلت: فایھم کانت اول؟ " عربی تواعد کے لحاظ سے صحیح "فایھا" یا عفایتھن " ، ونا چاہیے کیونکہ ضمیر کا مرجع غزوہ یا غزوات ہیں ' چنانچہ ترمذی کی روایت میں "فایتھن " ہے ۔ بعض حفرات نے تاویل کی ہے کہ "فایھم" میں مضاف محذوف ہے تقدیر عبارت "فای غزوتھم" ہے ۔ اس حدیث میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے غزوہ عشیرہ کو پہلا غزوہ قرار دیا حالانکہ اس سے

قبل غزوہ ابوا اور غروہ بواط دو غزوے پیش آ بچے تھے اس لحاظ سے غزوہ عشیرہ پہلا نہیں میسرا غزوہ ہے (جس کی تقصیل مرز کی) علامہ عینی نے عمد آ القاری میں اس کے جواب میں یہ تاویلیں کی ہیں۔

۱ اماان یکون زیدبن ارقم لم یکن یومئذاسلم

٧- او کانت ثلاث غزوات صغیرة فان من عدمن الصحابة ذکر اعظمها یعنی سحاب میں ہے بعض حضرات بڑے بڑوہ عشیرہ سے پہلے جو حضرات بڑے بڑوات شمار کرتے اور چھوٹے غزوات شمار نہیں کرتے سے اور غزوہ عشیرہ سے پہلے جو مین غزوات ہوئے چونکہ وہ چھوٹے سے اس لیے حضرت زید بن ارقم شن ان کو شمار نہیں کیا اور غزوہ عشیر کو پہلا غزوہ کہا۔ (٣١)

٣- اوكانت....بالنسبة الى علمه

علامه عيني في يديمن توجيهات كي بين - فتح الباري مين حافظ ابن حجر اس سلسله مين لكصة بين:

ا - ففات زیدبن ارقم ذکر ثنتین منها ولعلهما الابواء وبواط و کان ذلک خفی علیدلصغره

۲ یحمل قول زیدبن ارقم علی ان العشیرة اول ماغز اهو ای زیدبن ارقم و التقدیر: فقلت: ما اول غزوة غزاها ای و انت معه ؟ قال: العشیر ــ

٣\_ اوعد الغزوتين واحدة

(الف) ۔ ان توجیہات کا حاصل بید لکلا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عند نے غزوۂ عشیرہ کو پہلا غزوہ اپنے علم کے مطابق کہا ہے اور پہلے دوغزوہ ان کا ان کو علم نہیں تھا یا تو اس وجہ سے کہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور یا اپنی صغر سی کی وجہ سے ان کو اس کا علم نہ ہوسکا ۔

(ب) - حضرت زید بن ارقم رضی الله عند نے اپنی شرکت کے اعتبار سے اس کو پہلا غزوہ کہا ہے کہ یہ ان کا کہ پہلا غزوہ تھا جس میں وہ شریک ہوئے ، تمام غزوات کے اعتبار سے اس کو اول غزوہ کہنا ان کا مقصد نہ تھا۔
(ج) - چونکہ ابواء ، بواط اور عشیرہ تینوں غزوات قریب قریب زمانے میں واقع ہوئے ہیں اس لیے حضرت زید بن ارقم رضی الله عند نے پہلے دو غزوات کو مستقل شمار نہیں کیا ، جیسے بعض اسحاب سیر نے غزوہ احزاب کے بعد " قریظہ " کو مستقل نہیں کمنا کمونکہ وہ غزوہ احزاب کے بالکل متصل واقع ہوا ہے اس طرح بعض نے دو غزووں کو قرب کموجہ سے ایک شمار کیا۔

علامہ عینی کی دوسری توجیہ پر البتہ یہ اشکال رہنا ہے کہ اگر چھوٹے اور معمولی ہونیکی بنا پر پہلے غزوات کا

<sup>(</sup>۱۱) غزوہ مشیرہ سے قبل آکثر اصحاب سیر نے دو غزوات (ابوا وبواط) کا ذکر کیا ہے البتہ ابن سعد نے سین غزوات کا ذکر کیا ہے ان کے نزدیک فزوہ عجد الله عزوہ کرد بن جابر) مجی غزوہ عشیرہ سے مقدم ہے ، علامہ عینی نے اس دوسری توجہ میں "او کانت ثلاث غزوات" ابن سعد کی روایت کے میش نظر کیا ہے (دیکھیے طبقات بن سعد: ۸/۱ ، ۹-)

۲۸

ذِكر نہيں كيا كيا تو اس لحاظ سے بھرعشيرہ كاذكر بھى نہيں كرنا چاہيئے تقاكيونكہ وہ بھى تو كوئى برا غزوہ نہيں تقا ابواء اور بواط كى طرح اس ميں بھى قتال نہيں ہوا (٣٢) \_ والله اعلم

غزوات کی تعداد

حدیث باب میں حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے غزوات کی تعداد کے سلسلہ میں دریافت کیا حمیا ہے ، غزوات کی تعداد میں اسحاب سیر کے مختلف اقوال ہیں ۔

ابن سعد، ابن اسحاق إور وا قدى وغيره كے نزديك غزوات كى تعداد ستائيس ہے ـ

عبدالرزاق نے سند سحیح کے ساتھ حضرت سعید بن المسیب سے غزوات کی تعداد چوبیس نقل

کی ہے۔

- حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے اکس غزوات منفول ہیں ۔ (۲۳)
- حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے ایک روایت میں سولہ کی تعداد مروی ہے ۔ (۳۳)
- 🗨 بخاری کی مذکورہ حدیث میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنھما نے انہیں کا عدد بتایا ۔
  - محمد بن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں غزدات کی تعداد چھبیس بتائی ہے۔ (۳۵)

مشہور اور سمجھے بات ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد ستائمیں ہے۔ (۲۶) ان ستائمیں غزوات میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نو غزوات میں قتال کیا۔ بدر ، احد ،

خندق ، قریظه ، مصطلق ، خبیر ، فتح مکه ، حنین اور طائف \_ (۳۷)

<sup>(</sup>٢٢) ويكي عدة العارى ج: ١٧ - ص: ١٦ وفتح البارى ج: ١ - ص: ٢٨٠ (٢٨)

<sup>(</sup>٢٣) طبقات بن سعد:ج: ٣- ص: ٥- سيرة بن مشام مع الروض الانف ج: ٢ - ص: ٣٥٣ من افتح الباري ج: ٧ - ص: ٢٨١)

<sup>(</sup>rr) عدة القارى ج: 14 - ص: 14

<sup>(</sup>٢٥) چناني علامه طبري لكھتے ہيں:

وكانت غزواته بنفسه ستاو عشرين غزوة ويقول بعضهم هن سبع وعشرون غزوة وفمن قال: هى ست وعشرون جعل غزوة النبى صلى الله عليه وسلم خيبر وغزوته من خيبر الى وادى القرى غزوة واحدة .... ومن قال هى سبع وعشرون غزوة بعمل غزوة خيبر غزوة وفزوة وادى القرى غزوة اخرى فيجعل العدد سبعا وعشرين (تاريخ الطبرى: ٢٠٣/٢)

<sup>(</sup>٢٦) چناني آم جاكر ابن جرير لكھتے ہيں:

قال محمد بن عمر: مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها اختلاف بين احد في عدَّدها وهي سبع وعشرون عزوة.... (تاريخ الطبرى: ٣٠٥/٢)

<sup>(</sup>٢٥) ديكھيے الكامل لاين اشيرج: ٢ - ص: ٢٠٠ - سيرة ابن مثام مع الروض الائف ج: ٢ - ص - ٣٥٣)

سرايا كي تعداد

غزوات کی تعداد میں اختلاف کی طرح سرایا کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔

اصحاب سیر میں سے ابن اسحاق اور ابن ہشام کے نزدیک سرایا کی تعداد اڑ تمیں ہے۔ (۲۸).

ابن سعد نے طبقات کبری میں سرایا کی تعداد ۲۷ ذکر کی ہے۔ (۳۹)

وا قدی کے نزدیک اڑتالیں ہیں۔

ابن جوزی نے سفتے میں سرایا کی تعداد ۵۱ کھی ہے۔

● معودی کے نزدیک سرایا کی تعداد ساتھ ہے۔ (۴۰)

حمد بن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن اسحاق سے ۲۵ سرایا کی روایت نقل کی ہے۔ (۱۱)

غزوات وسرایا کی تعداد میں یہ اختلاف کوئی تحقیقی اختلاف ہمیں ایک تو اس لیے کہ عدد اقل ، عدد اکثر کی نفی ہمیں کرتا ، ممکن ہے بعض کو بعض غزوات کا علم نہ ہوا ہو اس لیے ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے مطابق تعداد بتادی۔ دوسرے یہ کہ بعض اصحاب سیر قریب الوقوع یا ایک سفر میں واقع ہونے والے غزوات کو ایک شمار کرتے ہیں اس لیے ان کی بتائی ہوئی تعداد کم ہوتی ہے جبکہ دوسرے اصحاب سیر ان غزوات وسرایا کو الگ الگ شمار کرتے ہیں تو ان کے نزدیک تعداد براھ جاتی ہے۔ جیسے امام مغازی موسی بن عقبہ نے غزوہ اکراب اور غزوہ قریظہ کو قریب قریب زمانے میں واقع ہونے کی وج سے ایک شمار کیا ، اس طرح بعض اصل احزاب اور غزوہ قریظہ کو قریب قریب زمانے میں واقع ہونے کی وج سے ایک شمار کیا ، اس طرح بعض اصل سیرنے حتین اور طائف کے دو غزدوں کو ایک شمار کیا ہو۔ (۳۳) اس طرح بعض نے غزوہ ضیبر اور غزوہ وادی القری کو ایک ہی سفر میں واقع ہونے کی وج سے ایک شمار کیا اور بعض اصحاب سیرنے الگ الگ۔ (۳۳)

<sup>(</sup>٢٨) سيرة ابن بشام مع الروض الانف ج ٢ - ص : ٢٥٠-

<sup>(</sup>۲۹) طبعات كبرى ج: ۲- ص: ۲-

<sup>(</sup>٢٠) فتح الباري ج: ٤ - ص: ٢٨١-

<sup>(</sup>r) تاریخ طبری ج: ۲ نه ص: ۴۰۵-

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري ج: ٤ - ص: ٢٨١-

<sup>(</sup>١٣) تاريخ طبري ج: ٢ - ص: ٢٠٠٠

(۱) امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوہ بدر کو ۱۳ ابواب میں تقسیم کرے بیان کیا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ان ابواب میں غزدہ بدر سے متعلق وہی احادیث ذکر کی ہیں جو ان کی مخصوص شرائط کے دائرے میں آتی ہیں اور اپنی عادت کے مطابق ایسی احادیث بھی لائے ہیں جو غزوہ بدر سے متعلق نہیں لیکن کسی خاص مناسبت سے این کو ذکر کردیا ۔

تقریر میں حضرت تیخ الحدیث مدطلهم نے اولا غزوہ بدر کو پوری تاریخی تقصیل کے ساتھ مربوط کرکے بیان فرمایا ہے اس کے بعد ابواب بخاری سے متعلق افظی اور دیگر ضروری بحثیں فرمائی ہیں۔ آپ اولا یہ تقصیلی قصہ ملاحظہ فرمائیں، آگے ابواب کی تشریح میں صرف انہی بحثوں کا ذکر ہوگا جو حدیث کی لفظی تشریح، باب اور ترجمتہ الباب میں مناسبت سے متعلق ہوں یا وہ وا قعات جو ماقبل میں ذکر نہ کئے گئے ہوں۔ مرتب

# ٢ - باب : ذِكْرِ النَّبِيُّ عَيْلِكُ مَنْ يُقْتَلُ بِبَدْرِ

# غزوهٔ بدر کبری

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عشیرہ میں قریش کے جس قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے کتے وہ قافلہ تجارت کی غرض سے شام جارہا تھا، اس وقت وہ قافلہ بچکر نگلنے میں کامیاب ہوگیا تھا، اب وہی قافلہ سامان تجارت کے ساتھ شام سے مکہ کے لیے واپس آرہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ راپس آرہا ہے تو آپ نے صحابہ کو بتایا اور اس قافلہ کے تعاقب کے لیے نگلنے کا ذکر کیا۔

مدند احمد کی عبداللہ بن عبائل کی روایت کے مطابق (۳۱۳) تین سو تیرہ اور معجم طبرانی کی ایوایوب انصاری کی روایت کے مطابق تین سو چودہ اور بیہتی کی عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت کے ایوایوب انصاری کی روایت کے مطابق تین سو چودہ اور بیہتی کی عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت کے

مطابق جین سویندرہ صحابہ کرام مصنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کے قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے (۲)، رمضان کی بارہ تاریخ تھی (۳) چونکہ کسی مسلح فوج کے ساتھ اور مسلح نشکر کے ساتھ لردنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ صحابہ کرام مجو مع ہوسکے اور جانے کے لیے آمادہ ہوئے وہ مجمع ہوئے اور روانہ ہوئے اور انہوں نے جنگ کی کوئی تیاری نہیں کی (۴) ۔ دو تھوڑے تھے ، ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا اور ایک حضرت زبیر بن عوالم کا، اور سر اونٹ تھے (۵)، یہ حضرات ان اونٹوں پر باری باری سے نوبت بو بت سوار ہوتے تھے ، دو دو تین تین کے حصے میں ایک ایک اونٹ آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت الولبابه مبن عبدالمنذر تھے ، جب حضور کی باری ہوتی تو آپ اونٹ پر سوار ہوتے ، بید حضرات پیدل چلتے تھے اور جب ان کا نمبر آتا تھا تو یکے بعد دیگرے سوار ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے تھے ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نمبر پر آپ"ے درخواست کی کہ حضرت! آپ اونٹ پر تشریف ر کھیں، میں پیدل چلتا ہوں، حضرت ابولبابہ سے بھی یمی درخواست کی تو آپ سے فرمایا کہ چلنے میں تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں اجر میں تم سے زیادہ مستغنی نہیں ہوں ، مجھے بھی ثواب کی ضرورت سے (۲) برابی عنبہ جو مدینہ طیبہ سے باکل قریب ایک میل کے فاصلہ پر ہے ، وہاں جاکر آپ نے جاعت کا معاتلہ کیا اور اُن میں جو کم سن تھے ان کو والی کردیا، وہاں سے روانہ ہوئے اور مقام روحاء پر مہنچے، وہاں آپ نے حضرت ابولبابہ مین عبدالمنذر کو مدینہ کے حاکم کی حیثیت سے اپنا قائم مقام بناکر مدینہ روانہ کردیا (٤) -محرروحاء سے آپ روانہ ہوئے راستہ میں آپ نے بسبس بن عمرو جہن اور عدی بن ابی الرعباء جہن مو حکم

<sup>(</sup>۲) جنگ بدر میں شرک ہونے والے محابی تعداد میں اختلاف روایات اور ان میں تطبیق پوری تفصیل کے ماتھ آگے "باب عدة اصحاب مدر" کے ذیل میں آردی ہے۔

<sup>(</sup>r) طبقات ابن سعد ۱۲/۲۱-

<sup>(</sup>م) سيرة ابن مشام ، ص : ٧٠٤- وطبقات ابن سعد ، ج: ٢- ص : ١٢- ونتح الباري ج: ٧- ص : ٢٨٥

رد) حضرت مقداد کے محوول کا نام " ہے۔ " اور حضرت زبیر کے محوول کا نام " سیل " تھا، بعض روایات میں ہے کہ دومرا محووا حضرت مرد بن الی مردد کا تھا۔ دیکھیے الکال لاین الاثیر ج: ۲- ص: ۸۳-

<sup>(</sup>٦) عن عبدالله، قال: كنايوم بدر كل ثلاثة على بعير، وكان على وابولبابة زميلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان افاكانت عقبته، قلنا: اركب حتى غشى، فيقول (صلى الله عليه وسلم) ماانتماباتوى منى و ماانابا غنى عن الاجرمنكم الحديث اخر جدالحاكم فى المستدرك: (٢٠/٣) و اقره الذهبى

مرت على رضى الله عند پر تو تنام روايات متعق بين البته دوسرے سمالي كے نام مين اختلاف ہے حاكم كى مذكورہ روايت كے مطابق حضرت ابوليا بين ، ابن احاق كے نزديك مرثد بن إلى مرثد غنوى بين جبكه ابن اشير نے زيد بن حارثه كا نام لكھا ہے - (ديكھيے سيرت ابن بشام ج ا من : ١١٣- وكال ابن اشيرج: ١- ص : ٨٠) مختلف اوقات دمراحل پر محمول كرك مطابقت ہوسكتی ہے -

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعدج: ٢- ص: ١٢-

ریا کہ وہ قریش کے حالات کا پنہ لگا میں اور قافلہ کے مسلق بھی معلوم کریں ، اس کے بعد آپ مقام صفراء (۸) پر پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ قریش کے قافلہ تجارت کی حفاظت کے لیے مکہ سے لشکر جرار روانہ ہوا ہے۔ یہ اطلاع بسبس بن عمرہ اور عدی بن الی الرغباء شنے دی۔

اب ک چار مرایا پیش آئے تھے اور ایک غزوہ بدراول کا پیش آیا تھا اور کس ایک میں بھی انسار فیر شرکت نہیں کی تھی۔ بیعت عقبہ کے موقعہ پر معاہدہ بہی ہوا تھا (۹) کہ انسار مدینہ میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کرینگے ، مدینہ سے ہاہر نگل کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے انسار سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا تو اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلہ کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اندیشہ یہ پیدا ہوگیا کہ کہیں نشکر کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہوجائے اور جنگ وقتال کی نوبت نہ آجائے اس اور اندیشہ یہ پیدا ہوگیا کہ کہیں نشکر کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہوجائے اور جنگ وقتال کی نوبت نہ آجائے اس لیہ آپ نے صحابہ سے فرمایا اشیرواعلی ابھالناس "لوگوا مجھ کو مشورہ دو" حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضرت الدیکر صدیق محل ہوئے اور انہوں نے نہایت ہی مناسب انداز میں وفاداری اور انہوں خرمایا "اشیر واعلی ابھالناس" تو طرت عمرضی اللہ عنہ محرفے ہوئے اور انہوں نے بھر فرمایا "اشیر واعلی ابھالناس" تو حضرت عمرضی اللہ عنہ محرفے ہوئے اور انہوں نے بھی نہایت بہتر عنوان سے اپی وفاداری اور جاعت کی وفاداری کا ذکر کیا۔

حضرت مقداد بن اسود پُکی تقریر

امض لما امرك الله، فنحن معك، والله لانقول كماقالت بنواسر اثيل لموسى: "اذهب انت وربك فقاتلا انا له هنا قاعدون" ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون

یہ الفاظ محمد بن اسحاق نے نقل کیے ہیں البخاری کی روایت میں ہے۔ ولکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک و خلفک (۱۱)

<sup>(</sup>٨) و محجم البلدان: (٢/٣) و ادى الصفراء: من ناحية المدينة .... وبينه وبين بدر مرحلة ــ

<sup>(</sup>٩) وفي تاريخ الطبري: (٢/ ١٣٠): وذلك انهم حين بايموه بالعقبة قالوا: يارسول الله انابرآء من نمامك حتى تصل الى دارنا ، فاذا وصلت الينا فانت في ذمامنا انمنعك مما نمنع مندابنا ، ناونساء نا \_

<sup>(</sup>۱۰) سيرت ابن مشام ج١١٠ مس: ١١٥

<sup>(</sup>١١) بخارى كتاب المغازى ، باب نمبر ٢٠ حديث نمبر ٢٩٥٢-

حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے جب مقداد بن اسود کی بات سنی تو خوشی سے آپ کا چہرہ چکنے لگا اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جمیں خیال ہوا کہ کاش یہ الفاظ جم ادا کرتے ، اگر چہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عند (۱۲) نے سب کے دل کی بات کمی متھی لیکن اظہار ان کی زبان سے ہوا تھا اس لیے دوسرول کو تمنا ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے اتنی خوشی ہوئی ہے کاش اس خوشی کا سبب ہم بنتے ۔

حضرت سعد بن معاّذ کی جاں تثارانہ تقریر

اس کے باوجود آپ نے بھر فرمایا "اشیر واعلی ابھاالناس" تو صدیق الانصار حضرت سعد بن معاذ المحرے ہوئے اور انہوں نے کہا یارسول اللہ! ایسا محسوس ہورہا ہے کہ شاید آپ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، ابوبکر نے سب کی ترجانی کی مگر وہ مہاجر تھے ۔ عمر نے سب کی ترجانی کی لیکن وہ بھی مہاجر تھے ۔ مقداو بن اسود نے بھی دل کی بات بہی تھی لیکن وہ بھی مہاجر تھے .... بات وہی تھی کہ آج مدینہ منورہ سے باہر قتال کی نوبت آنے والی ہے اور انصار سے مدینہ منورہ سے باہر لکل کر تفار کے ساتھ قتال کا معاہدہ نہیں ہوا تھا تو وہ اس کے لیے آج بخوشی تیار بھی ہیں یا نہیں؟ اس لیے آپ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے ، حضرت سعد بن معاذ ہے دریافت کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آبال میں انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں " اس پر حضرت سعد بن معاذ ہے ایک جان نثارانہ نقریر کرتے ہوئے فرمایا:

يارسول الله ، قد آمنا بك وصد قناك وشهدنا ان ماجئت به هوالحق واعطيناك على ذلك عهودا ومواثيق على السمع والطاعة ولعلك يارسول الله خرجت لامر ، فاحدث الله غيره .... فامض لماشئت ، وصل حبال من شئت ، واقطع حبال من شئت ، وسالم من شئت ، وخذ من اموالنا ماشئت ، واعطنا ماشئت ، وما اخذت مناكان احب الينا مما تركت ، وما امرت به من امرنا فامرنا تبع لامرك ، لئن سرت حتى تاتى برك الغماد لنسيرن معك ، فوالذى بعثك بالحق لواستعرضت بنا هذا البحر لخضناه ، وما تخلف منارجل واحد ، وما نكره ان نلقى عدونا انالصبر عندالحرب ، صدق عنداللقاء ، ولعل الله

<sup>(</sup>۱۲) حفرت مقداو کے حقیق والد کا نام عمو ہے ، اسود بن عبد بنوث نے ان کو معیقی (مند بولا بیٹا) بنایا سمقا اس وج سے ان کو مقداد بن اسود بھی سمان کی مقداد بن کی وفات کے بارے میں حافظ لکھتے ہیں "کان المقداد عظیم البطن و کان لد غلام رومی مقال لد: اشت بطنک فاخر ج من شحمہ حتی تلطف فشق بطند عما خاطہ فمات المقداد و هرب الفلام .... واتفقوا علی اندمات سنة ثلاث وثلاثین فی خلافة عثمان .... (الاصابة: ۳۵۵/۲)

يريك مناماتقربه عينك فسربنا على بركة الله ـ (١٣)

"اے اللہ کے رسول! ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے اور اس پر ہم آپ کو پختہ عمدومیثال بھی دے چکے ہیں، اے اللہ کے رسول! آپ مدینہ سے کسی اور ارادہ سے لکے تھے اور اللہ تعالی نے دوسری صورت پیدا کردی، جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلقات قائم کریں اور جس سے چاہیں تعلقات توڑ دیں جس سے چاہیں صلح کریں اور آپ جس سے چاہیں دشمنی کریں (اور اے اللہ کے رسول!) آپ ہمارے اموال میں ے جتنا چاہیں لے لیں، اور جتنا چاہیں جمیں دیدیں ۔ اور جو آپ ہمارے اموال میں ے لینگے وہ ہم کو زیادہ محبوب ہوگا بہ نسبت اس کے جو آپ ہمارے پاس چھوڑیں گے اور آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی تابعداری کریں عے اور اگر آپ "برک الغماد" تک جاناً جاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جائینگے ، ہم اس اللہ کی قسم کہا کر کہتے ہیں جس نے آپ کو یہ دین حق عطا فرمایا ہے اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں عے تو ہم سمندر میں کود پرایں کے اور ہم میں سے کوئی بیچھے ہیں رہیگا، وشمنوں سے مقابلہ کرنا ہم یر بار نہیں ، ہم جنگ میں دشمن سے لڑتے وقت ثابت قدم رہتے ہیں ، اے اللہ کے رسول ! امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل آپ کو دکھلائیں گے جس سے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہوں اپن اللہ کے بھروسہ پر چلیے " ۔

جب حضرت سعد بن معاذ الاس السلط الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله ع

واذیعدکم الله احدی الطائفتین انهالکم و تولاون ان غیر ذات الشوکة تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق و یبطل الباطل و لوکر ه المجرمون.... (سورة الانفال آیت: ٤ ۔ )
" اور یاد کرد اس وقت کو جب اللہ نے دو جماعتوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ

<sup>(</sup>۱۳) تمرح مواہب لدنیہ ن. ۱- ص ۲۱۳

<sup>(</sup>۱۳) مسلم شریف کی روایت می حضرت سعد بن عباده کا نام بے لیکن چونکه انسحاب سیر کی نتام روایات میں سعد بن معادی کا مام مذکور ہے اس لیے مسلم کی روایت میں سعد بن عبادہ کے نام کو راوی کا وہم قرار ریا کیا ہے ۔ (دیکھیے تکسلدونے الملہم بباب غزرہ آبندر ،حدیث نمبر ۴۲۸۵)

کیا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہے اور تم یہ پاند کرتے ہو کہ غیر دبدبے والی جاعت نم کو مل جائے آگر چی جائے اور باطل کو مطائے آگر چی جائے اور باطل کو مطائے آگر چی مجرم اس سے رنجیدہ ہوں " ۔

الله تبارک وتعالی نے یہ فیصلہ کرنیا تھا کہ آج کفر کی طاقت کو ختم کرنا ہے اور کفر کی ہم توڑ دین ہے اس لیے یوم بدر کو الله تعالی نے "یوم الفرقان" (۱۵) قرار دیا ہے کیونکہ اس میں خیر اور شرکے درمیان فرق نمایاں ہوگیا تھا اور اس یوم الفرقان کے لیے الله عبارک وتعالی نے شر رمضان کا انتخاب فرمایا جس میں فرقان حمید کا نزول ہوا ہے اس طرح رمضان کے روزے بھی فارق ہوتے ہیں اھل حق اور اھل باطل کے درمیان کہ کون الله کی غلامی کرتا ہے اور اس کے مطابق بھوک اور بیاس کو برداشت کرتا ہے اور کون اپنے بیٹ کا غلام بٹنا ہے اور الله کے عکم کو بیٹ بالت ہو یوم الفرقان کی بیٹ کا غلام بٹنا ہے اور الله کے مطابق بھوک اور بیاس کو برداشت کرتا ہے اور کون اپنے بیٹ کا غلام بٹنا ہے اور الله کے مطابق بیٹ کا غلام بٹنا ہے اور الله کے مکم کو بیٹ بیٹ کا غلام بٹنا ہے اور الله کے اس کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب کیا اور اس یوم بدر کو یوم الفرقان بنا ہے۔

مقام بدر

بدر مدینہ منورہ سے ۸۰ میل کے فاصلہ پر واقع ایک بستی کا نام ہے، کہتے ہیں کہ بدر بن ہلا بن نظر بن کتار بن الحارث ہے اس کو آباد کیا تھا اور بعض کا بن کتانہ نے اس کو آباد کیا تھا اور بعض کا خیال ہے کہ وہاں ایک کنواں تھا اس کا نام بدر تھا اس کی بنیاد پر اس بستی کا نام بدر رکھا کیا۔ (۱۲) ایوسفیان کا خوف اور اہل مکہ کی اطلاع کے لیئے آدمی کی روانگی

ادھر الوسفیان بن حرب جو تجارتی قافلہ شام سے لیکر مکہ مکرمہ جارہ منے ان کو گکر منھی کہ کہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب ہمارے قافلے کا تعاقب نہ کریں اس لیے وہ سرگری سے اس کی جستجو اور تحقیق میں گئے ہوئے تنے ، جب حجاز کے قریب چنچ تو ان کو پتہ چل کمیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے ہیں ۔ الوسفیان نے ضمضم بن عمروغفادی کو اجرت دے کر روانہ کیا کہ مکرمہ جلد سے جلد پہنچو اور قریش کو اطلاع دو کہ اپنے تجارتی قافلہ کی خبر لو وہ خطرے میں ہے، چانچہ ضمضم غفاری مکہ مکرمہ روانہ ہوا (12) ۔

<sup>(</sup>١٥) قال الله عزو جل: "وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان" (الانفال آيت: ٣١)

<sup>(</sup>۱۲) سمجم البلدان ج: ۱- ص : ۲۵۸

قات ابن سعدج: ۲- ص: ۱۳- نيزسيرة ابن بشام ج: ۱ ص: ۲۰۷

عاتكه بنت عبدالمطلب كانحواب

ابھی وہ پہنچا نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی عاتکہ بنت عبدالمطلب (۱۸) نے ایک نواب دیکھا کہ ایک شرسوار شخص "ابطح" میں اونٹ بٹھا کر اعلان کربہا ہے "الاانفروا یاآل غدر ایک نحواب دیکھا کہ ایک شرسوار! اپنے قتل ہونیکی جگہ کے لیے روانہ ہوجاؤ تین دن کے اندر اندر۔

24

اس کے بعد یہ شخص مسجد حرام میں آتا ہے اور بھی اعلان کرتا ہے پھر جل ابی قبیس پر چڑھ جاتا ہے اور ایک بھر جل ابی قبیس پر چڑھ جاتا ہے اور ایک بھر کی چٹان کوئی تھر ایسا نہیں رہا جس میں اس چٹان کے ٹوٹے ہوئے کرٹے نہ گرے ہول (١٩)۔

عاتکہ نے اپنے بھالی عباس بن عبدالمطلب سے اس نواب کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری قوم پر کوئی مصیبت آنی والی ہے، یہ بھی کہا کہ اس نواب کا ذکر کمی سے نہ کرنا، حضرت عباس نے اپ دوست ولید بن علنہ سے اس خواب کا ذکر کردیا اور ان سے کہا کہ اس کو بیان نہیں کرنا، ولید نے اپنے باپ علنہ سے اس کا ذکر کردیا اور بات پورے مکہ میں پھیل گئ ۔

حضرت عباس مسجد حرام میں سے تو الوجھل نے نقرہ چست کیا اور طعنہ دیا کہ اب تو تمہارے خاندان میں عور تیں بھی بی بنے لگی ہیں (۲۰) اسی دوران ضمضم بن عمروغفاری پہنچ حمیا، گریبان چاک کر رکھا تھا اور اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی اور اعلان کرہا تھا۔ یاآل قریش! درکواعیر کم (۲۱) "اے قریشہو! اپنے قافلے کی خبرلو" ۔ ضمضم بن عمروغفاری کے اس پیغام کو لیکر پہنچنے کے بعد اب عاتکہ بنت عبدالمطلب کے نواب کی حقیقت زبنوں میں آنے لگی چنانچہ اب لوگ فکر مند ہوگئے (۲۲) اور کئی لوگوں کو ہم بھی خیال ہوا کہ جان بچائیں مگر مکہ کا کوئی گھر الیا نہیں تھا جس کا کچھ نہ کچھ سرمایہ اس تجارتی قافلہ میں نہ لگا ہوا حالات چونکہ بدلے ہوئے تھے ، قافلہ مسلمانوں کی زد میں ہوتے تھے اس واسطے تجارت آزاد مھی نہیں لیکن سے بڑا قافلہ تھا ابوسفیان جیسا مدبر اس کا امیر تھا اس لیے سب لوگوں نے اپنی جمع پونجی سمیٹ کر اس قافلہ کے دوالہ کردی تھی (۲۲)۔

<sup>(</sup>۱۸) عائلہ بنت عبدالمطلب حنور ملی اللہ علیہ وعلم کی پمعوبی اور ابعطالب کی عگی بہن اور ام المومنین حضرت ام سلم شکے والد ابعامیہ بن المغیرہ کی بیوی تقییں، ان کے اسلام لانے میں اختلاف ہے ، اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، (الاصابة ج: ۱۲ میں : ۲۵۸)

<sup>(</sup>۱۹) سيرة ابن ہشام ج: ۱- ص : ۲۰۸

<sup>(</sup>۲۰) سيرة ابن مثام ج: ١- ص: ١٠٨

سے ۲۱) البدایة والن ت ج: س من ۲۵۸:

<sup>(</sup>٢٢) البداية والنهايةج: ٢٥٠ : ٢٥٨

<sup>(</sup>٢٢) طبقات ابن سعدج: ٢- ص: ١٢

چنانچہ اس خبرے پورے مکہ میں کھلبلی کچ کئی اور ابد جھل نے بوگوں کو تیار کرنا تروع کیا، لوگ چنانچہ اس خبرے پورے مکہ میں کھلبلی کچ کئی اور ابد جھل نے بوگوں کو تیار ہوگئے الالہب نہیں گیا اس کا عاص بن مثام پر چار ہزار درہم کا قرضہ کھا اور یہ مقروض اپنی مفلسی کی وجہ سے قرضہ اوا کرنے پر قادر نہیں کھا تو ابدلہب نے دباؤ ڈالا کہ یا میرا قرضہ اوا کرویا میری جگہ تم جاؤ چنانچہ وہ قرض کے دباؤ میں آکر ابدلہب کے عوض لئکر میں شامل ہوگیا (۲۲)۔

# جهيم بن الصلت كا خواب

جب یہ لوگ روانہ ہوئے اور مقام جھنہ (۲۵) پہنچ ، وہاں جہیم بن صلت نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ہے ، گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے ، وہ آدمی کہ رہا ہے ، "قتل امیة بن حلف، قتل ابوالحکم بن هشام، قتل عتبة بن ربیعة، قتل شیسة بن ربیعة " اس اعلان کے بعد وہ شخص اس اونٹ کو ایک برچھا مار تا ہے اور اس برچھے کے لگنے ہے اونٹ کے جسم سے خون لکتا ہے اور وہ خون ایسا ہے کہ جسنے خیے ان قریشیوں کے وہاں قائم ہیں ان تمام میں اس کی چھینٹیں جاکر گرتی ہیں۔ یہ خواب اس نے بیان کیا، ابوجبل کو جب اس خواب کی اطلاع ہوئی، وہ کہنے لگا، بنی المطلب میں یہ دوسرا پیغمبر پیدا ہوا، جب کل کو بدر کے مقام میں مقابلہ ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ کون قتل ہوگا۔ (۲۲)

# إبوسفيان كاخون اور جستجو

ابوسفیان بن حرب باقاعدہ اس جستجو میں تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو ہمارے قافلے کے تعاقب میں نظے ہیں ان کا حال معلوم ہو، بدر کے مقام پر ایک ٹیلہ تھا اور اس ٹیلے کے پاس ایک چشمہ تھا، اس چشمہ کے پاس مجدی بن عمرو جہنی اور دو عور تیں تھیں جن میں ایک عورت کا دوسری پر قرضہ تھا اور وہ اس چشمہ کے پاس مجدی بن عمرو جہنی اور دو عور تیں تھیں جن میں ایک عورت کا دوسری پر قرضہ تھا اور وہ اپنے قرض کا تقاضہ کررہی تھی اور قرض دار عورت اس نے مہلت ماگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ قریش کا قافلہ آنے والا ہے دہ یہاں قیام کریگا مجھے ان کی خدمت کا موقع ملے گا تو محنت اور مزدوری سے جو کماؤں گی اس سے تمہارا قرضہ ادا کردول گی، ان میں جھگڑے کو دیکھ کر مجدی بن عمرو نے بیج بچاؤ کرایا اور کہا کہ ہاں، قریش کا قافلہ آنے والا ہے ، اس وقت یہ تمہارا قرضہ ادا کردگی (۲۷)۔

<sup>(</sup>۲۲) سيرة ابن بشام ج: ۱- ص: ۱۱۰

<sup>(</sup>٧٥) الجحفة: بالضم ثم السكون كانت قرية كبيرة.... على طريق المدينة من مكة على اربع مراحل٬ وهي ميقات اهل مصروالشام٬ ان لم يعرواعلى المدينة فان مروابالمدينة فعيقاتهم ذوالحليفة ـ (معجم البلدان:١١١/٢)

<sup>(</sup>٢٦) ويكي البدايه والنبع يترج: ١٠ من : ٢١٥ ، ٢١١

<sup>(</sup>٢٤) سيرة ابن مشام ج: ١- ص: ٢١٤

بسبس الدور عدی دبن کو بی اکرم صلی الله علیہ و الم سے الدسفیان کے قافلہ کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا یہ دونوں حضرات مقام بدر پر بہنچ ہوئے تھے ، ان دو عور توں اور مجدی بن عمروکی کھتگو سنتے ہی آپ صلی الله علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ (۲۸) اب الدسفیان بن حرب یہاں مہنچ تو انہوں نے مجدی بن عمرو سے کہا کہ تم نے یہاں کچھ لوگوں کی چلت بھرت اور آمدونت کو دیکھا ہے؟ مجدی نے کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا البتہ دو سوار آئے تھے انہوں نے اونٹوں کو بانی پلایا اور مشکیزہ یانی سے بھرا اور بھر چلے گئے۔

ایوسفیان نے ادھر ادھر دیکھا تو اونٹ کی مینگنیاں اس کو مل گئیں، ایک مینگنی کو اس نے اسھا کر توڑا تو اس کے اندر سے تھجور کی کٹھلی لکلی، اس کٹھلی کو دیکھ کر اس نے نورا سمجھا کہ یہ یٹرب (مدینہ) کی کھجور کی کٹھلی ہے ، اور یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آدی سے لہذا ہمیں اپنا راستہ تبدیل کرلیٹا چاہیئے، چنانچہ اس نے راستہ تبدیل کیا اور ساحل بحرکا راستہ اختیار کیا۔ (۲۹) اور اس طرح اپنے قافلہ کو بچانے میں کامیاب ہوگیا۔

قریش کی والیسی کے لیے ابوسفیان کا پیغام

جب یہ اطمینان ہوگیا کہ قافلہ اب محفوظ ہے تو اس نے قریش کے پاس پیغام بھیجا "انکم انماخر جتم لتمنعوا عیر کم ورجالکم واموالکم وقدنجا ماالله فارجعوا "سیجا "انکم انماخر جتم لتمنعوا عیر کم ورجالکم واموالکم وقدنجا ماالله فارجعوا "سیجا

"تم اس ليے لكے مقے كہ اپنے قافے، اپنے آدميوں اور اپنے اموال كى حاظت كرو اللہ خصر كرو اللہ خصر كو بچاليا ہے لہذا اب تم والس ہوجاؤ۔ " قريش كے نظر كو يہ پيغام ملا ليكن الد جہل نے كہا كہ نہيں، ہمارے پاس گانے اور ناچنے والی عور تيں ہيں، طبلہ بجانے والے مرد ہيں، خوراك كا برا معقول اور بہترين انظام ہے، ہم بدر جائيں ہے ، تين دن وہاں جشن منائيں مے اور اس كے بعد والس آئيں مے ۔ (٣١)

<sup>(</sup>۲۸) ایشا

<sup>(</sup>٢٩) سيرة ابن بشام ج: ١- ص: ١١٨

<sup>(</sup>re) سيرت ابن مثام ج: ١ - ص : ١١٨

<sup>(</sup>٣١) ... فقال ابوجهل: والله لانرجع حتى نردبدرا... فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بناالعرب بمسيرنا وجمعنا فلايزالون يهابوننا ابدأ بعدها فامضوا (السيرة النبوية: ١١٨/١ - والبداية والنهاية: ٢٦٦/٣)

بنوزہرہ کی والیسی

بوزہرہ کے سردار اخلس بن شریق نے کہا کہ ہم تو قافلہ کی حفاظت کے لیے آئے کھے قافلہ ہمارا مخفوظ مکہ مرمہ پہنچ رہا ہے لہذا ہمیں اب آئے جانے کی ضرورت نہیں ہے ، چنانچہ وہ اپنے آدمیوں کو لیکر واپس چلا کمیا۔ (۲۲)

ید لوگ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے اور وہاں جو بہترین جگہ تھی اس پر انہوں نے قبضہ کرلیا اور وہاں موجود پانی کے چشمے پر بھی قبضہ کرلیا مسلمان بعد میں میننچ ، ان کو جو جگہ ملی وہاں ریت ہی ریت تھی، اس کے اندر پاؤں دھنستے تھے ، اللہ عبارک وتعالی نے بارش نازل فرمائی۔ (۲۳) قرآن نے اس کا ذکر اس آیت میں کیا۔

وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجزالشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بدالاقدام.... (سورة الانفال٬ آيت: ١١)

"اور الله تعالى نے بارش نازل كى تأكه تم كو پاك كردے اور تم سے شيطان كى عندگى دور كردے اور تم سے شيطان كى معندگى دور كردے اور تمبارے دلوں كو مضبوط كردے اور تمبارے قدموں كو جمادے ۔ " بارش كا نتيجہ بيہ ہواكہ اس كى وجہ سے وہ ريت جم كئى اور جہاں مشركين تھ ہرے ہوئے تھے وہاں كيچرا ہوگيا اور ان كے ليے مشكل ودشوارى پيدا ہوگئى۔

اس دوران آپ نے حضرت علی معرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام او بھیجا کہ جاز ذرا قریش کا جائزہ لیکر آؤ، (۲۳) اتفاقاً قریش کے دو غلام (۲۵) ان کے ہاتھ لگ مخے ان کو یہ پکر لائے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ، ان حضرات نے ان غلاموں سے ابوسفیان کے قافلہ کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا، غلاموں نے کہا، ہم لشکر قریش کو پانی پلانے کے لیے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، ابوسفیان کے قافلہ کے جارے میں ابنی لاعلی طاہر ہیں، ابوسفیان کے قافلہ کے بارے میں ابنی لاعلی طاہر کرتے تو سحابہ ان کی پٹائی شروع کرتے کہ شاید اس خوف سے قافلہ کا کچھ حال بنادیں جب ان کو مار پڑتی تو

<sup>(</sup>۲۲) طبقات ابن سعدج: ۲- ص: ۱۴

<sup>(</sup>rr) البداية والنباية ج: س- ص: ٢٩١

<sup>(</sup>۲۴) سيرة ابن مشام ج: 1 مس: ۲۱۲

<sup>(</sup>٢٥) ان میں ایک غلام بنو الحجاج کا تفا، اس کا نام اسلم دو مرا غلام بنو العاص کا تفا اس کا نام عریض ابولیدار لکھا ہے (سیرة ابن بشام ج: اص: ١٦١) البتہ کنزالعمال میں مسندامد وغیرہ کے توالہ سے حضرت علی کی روایت میں ہے کہ " ہمیں دو آدی لئے ایک قریشی تفا اور ایک عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا، قریشی تو ہم سے لکل بھاگا اور غلام ہم نے پکرھیا اور اس سے دریافت کرنا شروع کیا " .... دیکھیے کنزالعمال ج: ١٠٥- ص: ٢٩٣ ، حدیث نمبر:

کہتے ، ہاں قافلہ ہے اور سحابہ ارنا چھوڑ دیتے اور ان سے قافلہ تجارت کا حال دریافت کرتے تو وہ پھر کہتے ہم قریش کے سقے ہیں، قافلہ کا ہمیں علم نہیں، سحابہ ان کو دوبارہ ڈراتے دھمکاتے ، اس دوران حضور صلی الله علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو تم چھوڑ دیتے ہو اور جب بچ بولتے ہیں تو پٹائی کرتے ہو، بحدا! یہ قریش کے آدی ہیں، پھر آپ نے ان سے پوچھا لشکر میں کتنے آدی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تعداد تو نہیں معلوم، بس یہ معلوم ہے کہ بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بناؤ کہ وہ روزانہ کتنے اونٹ ذیج کرتے ہیں اور ایک دن دس وزانہ کتنے اونٹ ذیج کرتے ہیں اور ایک دن دس ورزانہ کتنے اونٹ دیج کرتے ہیں اور ایک دن دس ورزانہ کتنے اونٹ دیج کرتے ہیں اور ایک دن دس ورزانہ کتنے اونٹ دیج کرتے ہیں اور ایک دن دس ورزانہ کینے اور داقعی ایسا ہی تھا۔ (۲۹)

# جنگ کی رات حضور مگی دعا

حضرت سعد بن معاذ رمنی الله عنه کی تجویز پر شیلے کے اوپر آپ کے لیے ایک چھپر تیار کیا گیا اس چھپر میں آپ مصروفِ الحاح وزاری اور مصروف دعا وعبادت ہوگئے ، حضرت ابوبکر صدیق اندر چھپر میں آپ کے ساتھ تھے ، حضرت سعد بن معاذ البر دروازے پر پہرہ دے رہے تھے ۔ (۲۹)

جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر آپ نے سحابہ کرام مل کی صفیں درست کیں، ایک جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، ایک جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا اور ایک جھنڈا ایک انصاری سحابی کے ہاتھ میں تھا۔ (۴۰) یہ جمعہ کا دن تھا اور ماہ رمضان کی سترہ تاریخ تھی۔ (۴۱)

مشر کین کی صف بندی ادھر مشر کین با قاعدہ صف بناکر جنگ کے لیے تھومے ہوگئے ، ابھی جنگ شروع نہیں ہولی متمی کہ

<sup>(</sup>۲۷) سيرة ابن بشام ت: ۱- س . ۱۱۰ ۲۵) كنزالعمال ج ۱۰- ص : ۲۹۹ حديث نمبر: ۲۹۹۳۳

<sup>(</sup>۴۸) منزالعال ج ۱۰ ص : ۴۲۳ حدیث نمبر: ۳۰۰۳ (۳۹) سیرة این مشام ج:۱- ص : ۹۲۰ (۴۰) سیرة این مشام ج:۱- ص : ۹۱۳ در در سال مشارق

<sup>(</sup>٣١) سيراز ابن بشام خ: الله عن : ١٣٧

ایک مشرک نے کہا کہ مجھے اجازت دو میں دیکھ آؤں کہ مسلمانوں کی امداد کے لیے کوئی اور فوج کہیں کمین گاہ میں تو نہیں ہے؟ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آس پاس کا چکر لگایا اور آکر کہا کہ بس بی ہیں جو سامنے ہیں کوئی اور فوج اور کمک نہیں ہے ، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ لوگ مدینہ مورہ سے سرخ موت کو اپنے اونوں پر لاد کر ساتھ لائے ہیں ، تلوار کے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں اور میرا یہ اندازہ ہے کہ ان میں سے کوئی آدی اس وقت تک موت کو قبول نہیں کریگا جب تک وہ اپنے مدمقابل کو موت کے گھاٹ نہ اتار دے اگر ہمارے آدی بھی انہی کے برابر مارے گئے تو ہمرزندگی کا کیا لطف ؟ لہذا کوئی سوچ سمجھ کر رائے قائم کرلو۔ (۴۳)

حکیم بن حزام کا عنبه کو واپسی کا مشوره

اس دوران حکیم بن حزام عتب بن ربعہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ عمروبن حضری کا خون بہا
اپ ذمہ لے لو اور لوگوں کو واپس لے چلو، عتب اس کے لیے تیار ہوگیا، لوگوں کو واپس لے جانے کے لیے
ایک خطبہ دیا، (۴۳) لیکن ابوجہل نے اس سے اختلاف کیا اور طعنہ دیا کہ اپنے بیٹے ابوحذیفہ (۴۳) کی خاطر
جنگ ہے تترا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں ہے ، جنگ میں اس کے قتل ہونیکا اس کو خوف ہے ۔
عتبہ کا اپنے بھائی اور بیٹے سمیت مقابلہ کے لیے لکانا

ابوجہل کے اس طعنہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ عتب بن ربیعہ اپنے بھائی ثیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتب کو لیکر میدان میں مقابلہ کرنے والا ہے؟) عتبہ کو لیکر میدان میں مقابلہ کرنے والا ہے؟) مسلمانوں میں سے تین انصاری صحابی حضرت عوف بن الحارث من حضرت معوذ بن الحارث و حضرت عمداللہ

<sup>(</sup>۴۲) ابن بشام نے اس کے انفاظ ایول نی کے : قال: ماوجدت شیٹا ولکنی قدرایت المعشر قریش البلایا تحمل المنایا انواضع یترب تحمل الموت الناقع قوم لیس لهم منعة ولا ملجاً الاسیوفهم والله مااری ان یقتل رجل منهم عتی یقتل رجلامنکم افاذا اصابوا منکم اعدادهم فما خیر العیش بعدذلک؟ فرقارایکم (سیرة ابن بشام: ۲۲۲۱)

<sup>(</sup>٣٣) و مى سدة ابن بشام: (١ /٦٢٣) ثم قام عتبة بن ربيعة خطيباً فقال: يامعشر قريش انكم والله ماتصنعون بان تلقوا محمدا واصحابه شيئا والله لش اصتموه لايز ال الرجل ينظر فى وجد رجل يكره النظر اليد قتل ابن عمد او ابن خالد اور جلامن عشير تدفار جعوا و خلوابين محمد وبين سائر العرب فان اصابوه فذلك الذى اردتم وان كان غير ذلك الفاكم ولم تعرضوا مندما تريدون.....

<sup>(</sup>٣٣) الوحذيفة بن عتبة بن ربيعة اسمد: مهشم وقيل: هشيم وقيل: هاشم وقيل: قيس .... كان من السابقين الى الاسلام وهاجر الهجرتين وصلى الى القبلتين....اسلم بعدثلاثة واربعين انسانا....كان ممن شهديد را استشهديو ماليمامة وهوابن ست و حمسين سنة (الاصلح: ٣٧/٣-٣٣)

سے جوری بن رواحہ (۴۵) مقابلہ کے لیے آگے براھے۔

# حضرت عفراء کئی ایک خصوصیت

حضرت عوف اور حضرت معوذ کی والدہ حضرت عفراء میں، حضرت عفراء میں محضرت معوز اور حضرت معاذی مارث سے کی، حارث سے ان کے تین بیٹے پیدا ہونے ، حضرت عوف معلی کی اور بکیر بن یالیل سے ان کے چار بیٹے پیدا انتقال کے بعد پھر حضرت عفراء شخر بکیر بن یالیل سے شادی کی اور بکیر بن یالیل سے ان کے چار بیٹے پیدا ہوئے ، ایاس ، عاقل، خالد اور عامر، حضرت عفراء رضی اللہ عنہا کی بیہ خصوصیت ہے کہ ان کے بیہ سات بیٹے ہیں اور ساتوں کے سات جنگ بدر میں شرک ہوئے ہیں۔ (۲۹) بہرصال جب بیہ تعینوں صحابی مقابلہ کے لیے آئے تو عتب نے پوچھا، "من انتم" تم کون ہو؟ انہوں نے کیا۔ "دھط من الانصار" ہم انصار کی جاعت بیں، عتب نے کہا… "مالنابکم حاجة" ہمارا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، پھر عتب نے کہا، "یامحمد، اخر جالینااکفاء نامن قومنا" ہماری قوم کے افراد جو ہم جیے ہوں ان کو مقابلہ کے لیے بھیجیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیٰ خونکہ ان کے جہروں پر نقاب تھے اس لیے عتب نے موال کیا۔ "من انتم؟" حضرات مقابلہ کے لیے آئے نکلے چونکہ ان کے جہروں پر نقاب تھے اس لیے عتب نے سوال کیا۔ "من انتم؟" انہوں نے آپنا تعارف کرایا۔ عتب نے کہا "نکم اکفاء کرام" ہاں ' یہ لوگ ہمارے مثل ہیں اور عزت والے انہوں نے آپنا تعارف کرایا۔ عتب نے کہا" نکم اکفاء کرام" ہاں ' یہ لوگ ہمارے مثل ہیں اور عزت والے لوگ ہیں۔ (۲۷) حضور آکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس موقعہ پر یہ بھی فرایا تھا۔

"يابني هاشم وموا واتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم اذجاؤوا بباطلهم

ليطفئوانورالله" (٣٨)

"اے بوہاشم! تم اس حق کے ساتھ لکلو جو اللہ نے تمہارے بی کو دیکر بھیجا ہے جبکہ یہ لوگ باطل لیکر اللہ کا نور (دین حق) مجھانے (مٹانے) آئے ہیں۔ "

انفرادي مقابله مين عتبه وشيبه ووليد كالتنل

حضرت علی معضرت حمزه اور حضرت عبیده بن الحارث مقابله کے لیے نکلے، حضرت علیٰ کا مقابلہ ولید

(٢٥) حضرت عبداللہ بن رواحہ مشہور انساری سحابی ہیں، لیلت العقب میں بیعت اور جنگ بدر میں شرکت کا شرف ان کو حاصل ہے ، غزوہ موت میں جب حضرت جعفرطیار مشہید ہو کئے تو حضور آکرم صلی اللہ علیہ وعلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق لفکر اسلام کا جھنڈا انہوں نے لیا اور لڑتے لڑتے موت کے میدان میں جام شیادت نوش فرمایا۔ (الاصابت ج: ۲۰ ص: ۲۰۱)

(٣٩) ويكي الاصابة ج: عمل: ٣٦٣ (٢٤) سيرة ابن مشام ج: ١- ص: ٩٢٥ (٢٨) طبقات ابن سعد ج: ٣- ص: ١٤١

ے ہوا اور ایک ہی وار میں اس کو جہنم رسید کیا، حضرت جمزہ کا مقابلہ شیبہ بن ربیعہ سے ہوا اور انہوں نے بھی ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام کردیا، اور حضرت عبیدہ بن الحارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، دونوں ایک دوسرے پر وار کرکے زخمی ہوگئے عتبہ کے وار سے حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ میں مخرت علی اور حضرت جمزہ اسے فریق کو قتل کرنے کے بعد حضرت عبیدہ بن الحارث کی مدد کو آگئے اور آکر عتبہ کا کام تمام کردیا۔ (۳۹)

حضرت عبيده بن الحارث كي شهادت

حضرت عبيده بن الحارث زخى حالت مي حنور اكرم صلى الله عليه وسلم كے پاس لائے كئے حضرت عبيده ف دريافت كيا يارسول الله! ميں شهيد ہوں، آپ نے فرمايا بالكل تم شهيد ہو، شهادت سے قبل انہوں في يہ شعر يرا ھے ۔

فان يقطعوا رجلى فانى مسلم ارجى بد عيشا من الله عاليا والبسنى الرحمن من فضل منه لباسا من الاسلام غطى المساويا

" اگر انہوں نے میرا پاوں کاٹ دیا ہے تو کوئی پرواکی بات نہیں میں مسلمان ہوں اور میں اللہ سے اس کے صلہ میں اعلی درجہ کی زندگی کی امید رکھتا ہوں۔

اللہ نے اپنے فضل وکرم سے مجھے اسلام کا ایسا لباس پہنایا ہے کہ جس نے تمام برائیوں کو ڈھاک لیا ہے۔ " (٥٠)

## جنك كا با قاعده آغاز

ابوجهل نے عتبہ ، شیبہ اور ولید کے قتل ہونے کے بعد لئکر کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا اس لیے مارے مئے ، لات وعزی کی قیم! ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم ان کو رسیوں سے نہ باندھ لیں گے (۵۱) اور گھمسان کی جنگ شروع ہوئی ابوجہل نے دعا کی کہ اے اللہ جو رشتہ واربوں کو قطع کرنے والا ہے اور معروف کے برعکس منکر کو رواج دینے والا ہے ، اس کو سباہ وبرباد کردے " (۵۳)

<sup>(</sup>٢٩) سرز ابن بشام ج: ١- ص: ١٢٥ (٥٠) سرز مصطفى ج: ٢ص: ١٥ - ٥- (١٥١ سة مصطفى ج: ٢ص: ١٩-(٥٢) ينانجه ابرجل كى دعاك القاتا يولى متول يل ساللهم اقطعناللرحم واتان مالا بعرف فاحتمالغداة وفكن هوالمستفتع (سيرة فين بشام: ١٢٨/١)

جنگ شروع ہونے کے بعد آپ کی دعا میں مشغولیت

اُدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے کے بعد دعا اور الحاح وزاری میں مشغول ہوگئے آپ ا نے دعا کی۔

اللهمانی انشدک عهدک و عدک اللهمان شفت این تعبد بعد الیوم ابداً سهم 
"اے الله! آپ نے جو وعدہ اور عہد کیا ہے میں آپ ہے اس کے پورا ہونی 
ور خواست کرتا ہوں ، اے اللہ! اگر آپ چاہیں کہ زمین میں آج کے بعد ہمیشہ کے لیے 
آپ کی عبادت نہ ہو " (تو ہمر کھیل ہے کہ یہ مٹھی ہمر مسلمان ختم ہوں) اور بعض 
روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔

اللهم انجزلي ماوعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لاتعبد في الارض (۵۴)

"اے اللہ! آپ نے جو وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو پورا فرمادیجئے، اے اللہ! اگر مسلمانوں کی بیہ جماعت بلاک ہوگئ تو روئے زمین پر پمر آپ کی عبادت نہیں ہوسکے گی"

روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اس قدر الحاح وزاری اختیار فرمائی کہ آپ کی چادر مبارک دوش مبارک سے گرجاتی تھی۔ حضرت الدیکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کفاک مناشدتک ربک فانہ سینجزلک ماوغدک (۵۵) "اپنے رب کے حضور میں آپ کی اتنی الحاح وزاری کافی ہے ، بیشک وہ اپنے اس وعدہ کو پورا کرینگے جو آپ سے کیا ہے۔ "

#### ایک اشکال اور اس کا جواب

یباں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اس قدر مبالغہ کررہے ہیں اور الحاح وزاری کررہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو مزید دعا ہے روک رہے ہیں اللہ بحانہ وتعالی آپ سے دعدہ کر چکے تھے کہ آپ کو غالب کرینگے اور آپ کو کامیابی دینگے تو کیا اللہ کے اس وعدہ پر ابوبکر صدیق کو یقین ہیں ہے ؟

تو اس کے متعلق آپ کہیے کہ مقام الوہیت اور ربوبیت کا ادب بھی ہے کہ وعدہ کے باوجود آدمی ڈرتا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام خوف میں تھے ، آپ مقام الوہیت کا پورا کاظ اور شان ربوبیت کا پورا اوب فرمارہ تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام رجاء میں تھے ، ان پر رجاء کا غلبہ تھا (۵۹) دومری بات ایک اور بھی ہے وہ یہ کہ ممکن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا ہو کہ اللہ نے دعدہ تو فرمایا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس وعدہ کی تکمیل کے لیے کچھ شرائط اور کچھ اسباب الیے ضروری ہوں کہ ان کے بغیریہ وعدہ پورا نہ ہو اور ہم سے ان شرائط اور ان اسباب میں کو تاہی ہوجائے اس لیے آپ پر خوف غالب رہا اور آپ دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عریش سے باہر آئے اور آپ نے فرمایا۔

ابشریاابابکر اتاک نصر الله اهذا جبریل آخذابعنان فرسه (۵۵)
"الویکر! خوشخبری! الله کی مدد آگئ سے جبریل ہیں، انہوں نے اپنے کھوڑے کی
باگ پکری ہے۔ "

ایک مشت خاک سے کفار کی بدحواسی

جنگ شروع ہوئی اور محمسان کارن پڑا ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی لے کر کھناکی اور "شاهت الوجوه" تین مرتبہ فرمایا اسی کے بارے میں قرآن نے کہا۔ (۵۸)

ومارميت اذرميت ولكن الله رمى (سورة الانفال آيت: ١٤)

" اور آپ نے نہیں چھینکی وہ مشت خاک جس وقت کہ آپ نے چھینکی

(٥٦) وحكى السهيلى عن شيخدابى بكربن العربى باندقال: كان رسول الله صلى الله عليدوسلم في مقام المتحوث والعسديق في مقام الرجاء و المان على مقام الرجاء و المنافق المنافق

(۵۷) سيرة ابن بشام: ١/ ٦٢٢ وفي الكامل (٢/ ٨٨٬٨٤): وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويقول: (سيهزم الجمع ويولون اللبر) وحرض المسلمين، وقال: والذي نفس محمد بيده لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابر أمحتسباً مقبلاً غير مدبر الاادخله الله الجنة، فقال عمير بن المحمام الانصاري .... وبيده تمرات ياكلهن: بيخ بعنج مابيني وبين ان ادخل الجنة الا ان يقتلني مؤلاء ثم القي التمرات من يده وقاتل حتى قتل و ورمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بهم فقتل فكان اول قتيل، وفي البداية والنهاية ٣/ ٢٤٤: ما خرج عمير تمرات فجعل ياكل منهن ثم قال: لئن انا احييت حتى آكل تمراتي هذه انها حياة طويلة ، فرمي ماكان معمن التمر ثم فاتلهم حتى قتل رحمه الله ، وهويقول حين قاتل

| بغيرزاد | الله     | الى    | ركضا                 |                          |
|---------|----------|--------|----------------------|--------------------------|
| المعاد  | وعمل     | التقى  | וצ                   |                          |
| الجهاد  | الله على | في     | والصر                |                          |
| النقاد  | عرضة     | زاد    | ، وكل                |                          |
| والرشاد | والبر    | المتقى | غیر<br>: <b>۲۹</b> ۵ | (۵۸) کنسیرابن کثیرج:۲ـ م |

لیکن اللہ نے چھینکی۔ "

ایک مشت خاک کی کیا حقیقت ہے ، کفار کا ایک ہزار کا لشکر کھا لیک اس لشکر کا کوئی آدی ایسا ہیں ہوئی ہو وہ مٹی ہر آدی کی آنکھ میں پہنچی اور وہ آنکھیں طنے لگا۔ ہیں بیا جس کی آنکھوں میں بہنچی اور وہ آنکھیں طنے لگا۔ اس سے کفار بدحواس ہوگئے (۵۹) مسلمان ان کو بکڑتے اور قید کرتے ، بکڑتے اور قتل کرتے ۔

77

ابوالبخترى كاقتل

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے سحابہ سے اس دوران یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے آنا نہیں چاہتے تھے ان کو زبردستی لایا گیا ہے لہذا ان کو قتل نہیں کرنا، ان میں حضرت عباس بن عبدالمطلب بھی تھے اور ابوالبختری بن حشام بھی زبردستی لائے گئے تھے ۔

ایک انصاری سحابی (۱۰) نے الوالبختری کو پکڑا اور کہا کہ رسول اللہ علی وسلم نے تمہارے اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس تحل سے جمیں منع کیا ہے ، ابوالبختری کا ایک ساتھی اس کے ساتھ مکہ سے آیا تھا، اس نے کہا میرے اس ساتھی (۱۱) کو بھی قتل نہ کرو، انصاری سحابی نے کہا کہ ہرگز نہیں، حضور اقدس علی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کے بارے میں جموڑ سکتے ۔ مرف آپ کے بارے میں نہیں، لہذا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ۔ الوالبختری نے کہا کہ پھریہ نہیں ہوسکتا کہ میرے ساتھی کو میرے سامنے قتل کردیا جائے اور میں زندہ رہوں اور یہ شعر پرطعتا ہوا حملہ کے لیے آگے برطھا۔

لن یسلم ابن رو رمینه حتی یموت اویری سبیله

" شریف عورت کا بیٹا اپنے ساتھی کو قتل کے لیے حوالہ نہیں کرسکتا یہاں تک کہ یا تو خود مرجائے یا پہر بچکر اینا راستہ دیکھے۔ " بالآخر اس انصاری سحابی نے اس کو قتل کرڈالا (۱۲)

<sup>(</sup>٥٩) ايضاً

<sup>(</sup>١٠) ان كا نام مجذر بن ذياد بلوى تفا (ديكهيد البداية والنماية ج- ص: ٢٨٥)

<sup>(</sup>١١) ان ك اس ساتمى كا نام جاوه بن طيحه تقار (البداية ج عص : ٢٨٥)

<sup>(</sup>٦٢) البداية والنهاية ج: ٣ ص: ٢٨٥ ـ وانمانس رسول الله صلى المه عليه وسلم عن قتل إبى البخترى لاندكان اكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و هويمكة و كان لايوذيه ولا يبلغه عند ششى يكره ، و كان معن قال في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم و بني المطلب وسيرة ابن بشام ١ ١٧٩١)

عبيده بن سعيد كا قتل

عبیدہ بن سعید ایک بڑا کافر تھا، اس کے جسم کا کوئی حصہ زرہ سے باہر نہ تھا فقط آنگھیں نظر آئی تھیں، حضرت زبیر بن عوام نے تاک کر اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جو اس کے سرکے پار بوگیا اور وہ گر کر مر عمیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سنہ پر پاؤں رکھا اور پوری قوت کے ساتھ کھینچ کر نیزہ کو لکالا تو اس نیزہ کے کنارے طیڑھے ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ہے وہ نیزہ بطور یادگار لیا اور اس کے بعد اور اپنی رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرت ابوبکر سے پاس رہا اور اس کے بعد حضرت عمر شکے پاس رہا بور اس کے بعد حضرت عمر شکے پاس رہا بور اس کے بعد حضرت عمر شکے پاس رہا بھر حضرت عثمان اور حضرت علی اور آخر میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آگیا حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آگیا۔ (۱۳)

اس جنگ میں قریش کے تقریباً سرآدی مارے مئے اور سرآدی فید کئے گئے (۱۳)

حفرت عباس پھی گرفتاری

قید ہونے والوں میں حضرت عباں جبن عبدالمطلب بھی تھے ، حضرت عباس جبت قد آور، کھی، مختم، جسیم آدی تھے ، ان کو حضرت ابوالسیر شنے (٦٥) قید کیا تھا جو بہت پستہ قد، بے حد کمزور اور دہلے پہلے آدی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ابوالسیر اتم نے عباس کو کس طرح گرفتار کیا؟ ابوالسیر اسے کہا کہ اصل میں میں نے ان کو تنہا گرفتار نہیں کیا ایک آدی نے میری مدد کی تھی اس آدی کو مذہ پہلے کہا کہ اصل میں میں نے ان کو تنہا گرفتار نہیں کیا ایک آدی نے میری مدد کی تھی اس آدی کو مذہ پہلے کہی میں نے دیکھا اور مذاس کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آسمان کا فرشتہ تھا۔ (١٦)

جنگ کے بعد عمائدین قریش کی الشوں کو کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ

جنگ کے خاتمہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمائدین قریش کو ایک کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا چنانچہ آپ نے ان مرداروں کی لاشوں کو جن کی تعداد چوبیس تھی اس کنویں میں ڈالدیا اور باقی

<sup>(</sup>١٣) ويكي بحارى ، غروة بدر ، رقم الحديث: ٢٩٩٨

<sup>(</sup>۱۲) طبقات ابن سعدج: ۲۱- ص: ۱۸

<sup>(</sup>٦٥) حضرت ابواليسر انصاري بدري سحابي بين اليلة العقبة من حاضر تقع ، مدينه منوره من ٥٥ هه من ان كا انتقال موا و يه سب سے آخري بدري سحابي بين جن كا مدينه من انتقال موا- (ديكھيے الاصابة ج:٣- ص: ٢٢١)

<sup>(</sup>١٦) تاريخ طبري ج: ٢- ص: ١٢١

مقتولین کو ولیے گڑھے کھود کر دبا دیا گیا۔ (۱۷) سرداروں میں سے امیہ بن خلف کی لاش چونکہ بہت بھول عنی نقص اور جب زرہ کو اس کے جسم سے نکالا گیا تو اس کے اعضا ککڑے ککڑے ہوگئے اس لیے وہ وہیں مٹی میں دبا دی گئی اور کنویں کے اندر اس کو نہیں ڈالا جا کا۔ (۱۸)

کفار کی مردہ لاشوں سے آپ کا خطاب

آپ کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کسی جنگ میں فتح پاتے تو جنگ کے بعد تین دن آپ وہال قیام فرماتے '(۱۹) آپ نے بہاں بھی تین دن قیام فرمایا، جب تیسرا دن ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواگی کا حکم دیا، آپ نے زین کسوائی اور سواری پر بیٹے اور اس کنویں کی طرف چلے جس میں سرداران قریش کی لاشیں تھیں، صحابہ کو خیال تھا کہ کسی کام اور ضرورت سے آپ جارہے ہیں لیکن آپ کنوین پر آئے اور فرمانے گئے۔

یاامیة ٔ یااباجهلبن هشام ٔ یاعتبة بن ربیعة ٔ یاشیبة بن ربیعة ، هلو جدتم ماوعد ربکم حقافانی قدو جدت ماوعدنی ربی حقاً

"اے امیہ! اے ایوجبل! اے عتبہ! اے شیبہ! اللہ نے جو وعدہ تمہارے لیے کیا تھا کیا تم نے اس کو سیح اور حق پایا؟ اللہ نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ تو میں نے حق پالیا۔ "

حضرت عمرین خطاب شئے کہا، هل تکلم من اجساد الاارواح فیها؟ "آپ ان بے جان مردول سے بات کررہے ہیں" تو آپ نے فرمایا۔ والذی نفسی بیدہ ماانتم باسمع لما اقول منهم ولکن لایستطیعون ان بحیبوا "قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مقابلہ میں تم میری بات زیادہ سننے بحیبوا "قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مقابلہ میں تم میری بات زیادہ سننے

<sup>(</sup>١٤) كال ابن اشيرج: ٣- ص: ٩٠- البداية والنحاية ج: ٣- ص: ٢٩٣

<sup>(</sup>۸۸) سيرة ابن بشام ج: ۱- ص: ۹۳۸

<sup>(</sup>١٩) البداية والنهاية ج: ٢- ص: ٢٩٢

#### والے نہیں ہو لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے " (۷۰)

مدینه منوره روانگی اور دو قیدیوں کا قتل

اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے (۱) اور انصاری سحابی حضرت عبداللہ بن کعرُض کی حفاظت میں مل غنیمت دیا (۲) مدینہ منورہ کے قریب مقام صفراء میں جب آپ بہنچ تو قیدیوں میں سے نظر بن الحارث کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے چنا نچہ حظرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا جائے چنا نچہ تو آپ نے عقبہ نے اس کو قتل کر دیا۔ (۲) صفراء سے جب روانہ ہوئے اور مقام عرق الطبیہ میں پہنچ تو آپ نے عقبہ بن ابی معروف کا ور عالم میں اللہ عنہ نے اس کی گردن الوائی (۱۷) بن ابی معروف رہتے تھے بن ابی معروف رہتے تھے سے دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قولاً فعلاً ہم طرح سے ایذا رسانی میں معروف رہتے تھے

(co) البداية والنهاية ج: r- ص: rar ، rar بعض روايات مي حنور اكرم صلى الله عليه وسلم كے خطاب كے الفاظ يول معتول بين:

بااهل القليب،بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، واخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، هل وجدتم ماوعدريكم حقا، قدو جدت ماوعدني ربي حقا (البداية والنهاية: ۲۹۲/۴)

احل قلیب سے جب آپ نے یہ طاب کیا تو حضرت الوحدید کے چہرے پر آپ نے حزن وغم کے آثار دیکھے ، فرانے گلے الوحدید ا ثاید باپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ خمکین ہوئے ، کہنے گلے ، نہیں یارسول اللہ! بات صرف اتی ہے کہ میرے والد عقل وحلم وفضل والے سخے اگر زندہ رہتے تو مجھے امید متھی کہ اسلام قبول کر لیتے ، اب تفرکی حالت پر ان کی موت نے مجھے خمکین کیا، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنکر ان کے لیے دعاء خیر فرائی (کامل این اخیر ج: ۲- ص: ۹۰)

نی کریم ملی الله علیہ وسلم کے مرود سے حطاب کرنے پر حضرت کی کو اشکال ہوا کہ بے جان لاشوں سے بات کرنا چے معنی دارد؟ بی کریم ملی الله علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ جب چاہیں اور حتنا چاہیں مردوں کو سنوا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ چونکہ سماع موتی کی قائل نہ تھیں اس وجہ سے وہ ان جسی روایات میں تاویل کرتی تھیں چانچے حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں جمرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قلت: وهذا مماكانت عائشة رضى الله عنها تتأول من الاحاديث؛ وتعتقد اندمعارض لبعض الايات؛ وهذا المقام مماكانت تعارض فيدقولد (وماانت بسمع من في القبور) وليس هوبمعارض له؛ والصواب قوا الجمهور من الصحابة ومن بعدهم للاحاديث الدالة نصاً على خلاف ماذهبت اليدرضي الله عنها (البداية والنهاية: ٢٩٢/٣)

مئلہ سماع موتی کی تقصیل آمے آرہی ہے۔

(1) مدینہ منورہ روائلی سے قبل نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیج کی خوشجبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ کے عالیہ اور سافلہ دونوں جانب قاصد روانہ فرمادیئے تھے ، عالیہ کی طرف حبداللہ بن رواحد مور سافلہ کی طرف زید بن حارثہ مینے - (طبقات ابن سعد ج: ۲- ص: ۱۹)

(۷) سيرة ابن مثام ج: ۱- ص: ۲۸۳

(مد) كالل ابن اخيرج: ٧- ص: ٩١

(مد) كالل ابن اثيرج: ٧- ص: ٩١

استہزاء اور ممسخر کرتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط بد بخت نے ایک مرتبہ آپ کے رخ زیبا پر کھوک بھی دیا کھا اور ایک مرتبہ آپ کے رخ زیبا پر کھوک بھی دیا کھا اور ایک مرتبہ آپ کرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو اونٹ کی نجاست اور بچہ دانی لاکر اس نے آپ کی کمر پر رکھی تھی، اس وجہ سے آپ کے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ (۵۵)

مأل غنيمت كي تقسيم كالمسئله

اس کے بعد پھر سوال آیا مال غنیت کی نقسیم کا، مال غنیت ابھی نقسیم نہیں ہوا تھا، اس بارے میں سحابہ سی اختلاف ہوگیا جو نوجوان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جنگ ہم نے لڑی ہے اور کفار کو قتل وقید ہم نے کیا ہے لبذا مال غنیت ہمیں ملنا چاہیئے اور جو اکابر تھے ، بڑے تھے اور پیچھے تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم شکست کھاتے تو ہمارے پاس لوٹ کر آتے ، تم نے آگے جنگ ہمارے بھروسہ اور پشت پناہی کے سبب صیح اس لیے ہمیں بھی مال غنیت میں حصہ ملنا چاہیئے اور وہ حضرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلم کی صفاعت کے لیے مقرر تھے وہ کبہ رہے تھے کہ مال غنیت کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ اس پر قرآن شریف کی عفاعت کے لیے مقرر تھے وہ کبہ رہے تھے کہ مال غنیت کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ اس پر قرآن شریف کی آیت اتری یہ خلونک عن الانفال الله والرسول۔ (سورة الانفال آیت: ۱) "یہ لوگ آپ سے مال غنیت کا حکم پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجھئے یہ مال اللہ والرسول۔ (سورة الانفال آیت: ۱) "یہ لوگ آپ سے مال غنیت کا حکم پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجھئے یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ " بہرحال آپ نے یہ مال غنیت کا حکم پوچھتے ہیں آپ کہ دیجھئے یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ " بہرحال آپ نے یہ مال عنیت کا حکم پوچھتے ہیں آب کہ دیجھئے یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ " بہرحال آپ نے یہ مال عنیت کا حکم پوچھتے ہیں آب کہ دیجھئے یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ " بہرحال آپ نے یہ مال اس مسلمانوں میں برابر تقسیم کردیا (۲۵)

غنیت میں حصہ پانے والے آٹھ صحابہ

آٹھ آدی ایسے تھے جو بدر میں شریک نہ تھے لیکن مال غنیت میں ان کا بھی حصہ رکھا گیا۔ (24)

(1) ایک حضرت عثمان رہنی اللہ عنہ تھے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیم فنان ان کے عقد میں تھیں اور وہ جنگ کے وقت بیمار تھیں۔ جب آپ بدر روانہ ہورہ سے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ چلنا چاہتے تھے لیکن آپ نے ان کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا اور حضرت رقیم کی تیمارداری کے لیے ان کو مامور فرمایا۔

<sup>(40)</sup> البداية والنصاية وج: ٦- ص: ٢٠٦ نيزويلي ولائل الى تعمم ج- ٢- ص- ٢٤١

<sup>(</sup>٤٦) البداية والنهايةج: ١٠٥ ص : ٢٠٢

<sup>(42)</sup> ان آٹھ میں تین حضرات حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت سعید مہاجرین میں سے تھے اور باقی پانچ سحابہ کا تعلق انصار سے تھا۔ رطبقات ابن سعدج: ۲- ص :۱۲)

پر روانہ کیا تھا اور جنگ میں بہ شراً۔ نہ ہوسکے تھے ،ں سیت میں آپ نے ان کا بھی حصہ رکھا۔
(۳) حضرت ابولبابہ بن المنذر رضی اللہ عنہ کا ذکر پہلے آچکا ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان نشین مقرر فرما کر مدینہ منورہ واپس کردیا تھا اس لیے وہ بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے ، ان کو بھی آپ نے بدری شمار کیا اور مال غنیت میں حصہ عنایت فرمایا۔

(۵) حضرت عاصم بن عدی ان کو آپ مدینہ کے عالیہ میں چھوڑ گئے تھے ، ان کو بھی حصہ ملا۔ ن بر مصرف میں میں میں کا میں کا اس کو آپ میں اللہ مصرف کا اس کو بھی حصہ ملا۔

(٢) حضرت حارث بن حاطب ان كو آب نے كسى وجر سے واپس بھيجا تھا۔

(۹ ، ۸) حفرت حارث بن سرئغ اور حفرت خوات بن جبیر ش... ان دونوں کو بھی مال غنیمت سے حصہ

رياكيا۔ (۵۷)

مال نحمس

بدر کی غنیت سے خمس نکالا گیا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے بعض حضرات کی رائے ہے کہ خمس نہیں نکالا گیا لیکن محقین کی رائے یہ ہے کہ خمس نکالا گیا تھا۔ (۵۹)

# اسیران بدر کے متعلق مثورہ

اسران بدر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام ہے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے ؟ حضرت عربن الخطاب ، حضرت سعد بن معاؤ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی رائے یہ مخصی کہ ان کو قتل کرویا جائے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، انماامک کم اللہ مسلم "اللہ نے تمہیں ان پر قدرت دی ہے ۔ " اشارہ اس بات کی طرف مخاکہ دشمن پر جب قدرت ہوجائے تو اسے معاف کردیا اچھا ہوتا ہے ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ! ان کو فدیہ لیکر آزاد کردیا جائے ، شاید اللہ عبارک وتعالی ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہمارے دست و بازو بن کر اسلام کا دفاع کریں اور اسلام عبارک وتعالی ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہمارے دست و بازو بن کر اسلام کا دفاع کریں اور اسلام

<sup>(</sup>۷۸) طبقات ابن سعد ج: ۲- ص : ۱۲

<sup>(</sup>٤٩) وقدز عم ابوعبيدة القاسم بن سلام رحمه الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر على السواء بين الناس ولم يخمسها ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخالما تقدم .... وفي هذا نظر والله اعلم فان في سياق الايات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر في قتضى أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضى نسخ بعضه بعضائم في الصحيحين عن على رضى الله عندانه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب اسنمتهما حمزة: ان احداهما كانت من الخمس يوم بدر ماير دصريحا على ابى عبيد ان غنائم بدر لم تخمس و الله اعلم – بل خمست كما هوقول البخارى و ابن جرير وغير هما وهوالصحيح الراجع والله اعلم – (البداية والنهاية: ٣٠٣/٣)

کی ترقی و ترویج کا ذریعہ بنیں۔ (۸۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کا فیصلہ فرمایا اور ایک ہزار سے لیکر چار تک و ترویج کا ذریعہ بنیں۔ مقرر کئے گئے اور ہر آدی کی حیثیت کو پیش نظر رکھا گیا، جو لوگ ناوار تھے اور فدیہ اوا نہیں کر سکتے تھے ، ان کو فدیہ لیے بغیر آزاد کردیا (۸۱) اور جو لوگ ان میں سے لکھنا جانتے تھے ان سے یہ شرط تھٹری کہ مسلمانوں کے دس دس بچوں کو لکھنا سکھائیں چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر لکھنا سیکھا تھا۔ (۸۲)

## حفرت عباس من کا فدیہ

حضرت عباس بن عبدالمطلب شن کہا میرے پاس فدید ادا کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں مجھے یو بہی آزاد کردیا جائے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبائی کا فدید چار ہزار درہم مقرر کیا تھا جو سب سے زیادہ مقدار تھی۔ (۸۳) جب حضرت عباس شن کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اور تمباری بوی ام الفضل نے جو مال پایا تھا اور فلاں جگہ دفن کیا ، کیا وہ تمہارے پاس نہیں ہے ؟ حضرت عباس شن کہا وہ مال تو میرے اور ام الفضل کے علاوہ کی کو بھی معلوم نہیں تھا آپ کو اس کے حضرت عباس شن فدید اوا کیا (۸۴) قرآن مجید کی بارے میں علم ہوگیا واقعی آپ اللہ کے سے رسول ہیں ، اس بربعدعباس شن فدید اوا کیا (۸۴) قرآن مجید کی

(٥٠) عن ابن عباس قال حدثنى عمر بن الخطاب قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابابكر و عليا و عمر فقال ابوبكر: يارسول الله اهولاء بنو العمر والعشيرة و الاخوان و انى ارى ان تاخذ منهم الفدية انيكون ما اخذناه قوة على الكفار و عسى ان يهديهم الله افيكون لناع بضدا افقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ترى يا ابن الخطاب قال: قلت: و الله ما ارى ارى ابوبكر ولكن ارى ان تمكننى من فلان قريب لعمر اضرب عنقه و تمكن على الله عليه و تقدر عند و تمكن حمزة من فلان اخيه في شرب عنقد حتى يعلم الله الدليست في قلوبنا هوادة للمشركين و هولاء صناديد هم و اشمتهم و قادتهم فهوى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قال ابوبكر و لم يهو ما قلت و اخذمنهم الفداء .... (البداية و النهاية: ٣٩٤/٢٩٤)

<sup>(</sup>٨١) چاني ابدعزه تجي كو آپ نے فديه ليے بغير آزاد فرمايا- (طبقات بن سعدج: ٢- ص: ١٨)

<sup>(</sup>۸۲) طبقات ابن سعد ۲۲/۲-

<sup>(</sup>Ar) حضرت عباس رسی اللہ عند نے اس موقع پر ہے بھی کہا کہ میں نے تو اسلام تبول کیا ہے لیکن قریش کے برا بھلا کہنے کی وجہ ہی اپنے اسلام کا اعلان نے کریا می کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ نوب جانتے ہیں آپ کو اس کا اجر سے گا لیکن فدھ بہرحال دیا ہوگا۔ انسار نے حضرت عباس شے فدھ نہی آپ سے در نواست کی لیکن آپ نے کہا نہیں ہے فدھ دی کی چونکہ حضرت عباس شمالدار کھے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نے صوف ہے کہ ان سے فدھ لیا بلکہ ان کو ان کے بھیجے حضیل اور ان کے حضرت عباس شمالہ من مرد کی جانب ہے بھی فدھ اوا کرنے کو کہا چنائی حضرت عباس شنے ان دونوں کی طرف سے بھی فدھ اوا کرنے کو کہا چنائی حضرت عباس شنے ان دونوں کی طرف سے بھی فدھ اوا کرنے کو کہا چنائی حضرت عباس شنے ان دونوں کی طرف سے بھی فدھ اوا کرنے کو کہا چنائی حضرت عباس شنے اللہ انہوں کی طرف سے بھی فدھ اوا کرنے کو کہا چنائی حضرت عباس شنے کی سو اوقیہ سونا فدھ میں اوا کیا جو سب سے زیادہ تھا۔ (البدائے والنمائی تا: ۲۔ ص: ۱۹۹۹ نیز دلائل بیتی جہ سے سے اوا

<sup>(</sup>٨٨) البداية والنهايةج: ٣- ص ٢٩٩

ياايهاالنبي قللمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خير أيؤتكم عير امما اخذمنكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.... (سورة الانفال آيت: ٠٠)

حضرت عبار م کا بیان ہے کہ اس آیت میں اللہ نے دد وعدے ذکر کئے ایک تو یہ کہ جو فدیہ تم سے سیامیا اس سے بہتر اللہ تم کو عطا کرینگے اگر تمہارے دلوں میں خیر آگئ، حضرت عبائل کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد مجھے ۴۰ غلام اس فدیہ کے عوض عطا فرمائے ادر ہر غلام مال کمانے میں ماہر تھا۔ دوسرا وعدہ مغفرت کا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ ضرور میری مغفرت فرمائے ۔ (۸۵)

نوفل بن الحارث

ا ی طرح نوفل بن حارث ایک اور قیدی تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس فدید دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ جو حرہ میں تم نے نیزے رکھے بوئے ہیں کیا وہ مال نہیں ؟ تو وہ بت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان نیزوں کا تو کسی کو علم نہیں تھا، یقینا اللہ نے آپ کو بتایا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان نیزوں کا تو کسی کو علم نہیں تھا، یقینا اللہ نے آپ کو بتایا ہوئے – (۸۲)

ابوالعاص بن الربيع

انہی تیدیوں میں آپ کے داماد ابوالعاص بن الربیع کمے بھی تھے ، حضرت زینب الے مکہ سے اپنے

<sup>(</sup>۵۵) ایضا

<sup>(</sup>٨٦) ولاكل بيهتي ج س- ص: ١٢٣

<sup>(</sup>۱۸) ایوالعاص بن الربیع قریش کے گئے چنے ابات دار تاجروں میں سے تھے، حضرت فدیج ان کی خالد تھیں، نبوت ملنے سے قبل ہی حضرت خدیج الله کے کہنے پر آپ نے اپنی بردی ماحبزادی حضرت زینب یکا فکاح ان سے کراویا تھا، جب آپ کو نبوت ملی تو حضرت خدیج اور آپ کی تمام ماحبزادیاں ایمان لے آئیں، ایوالعاص شرک پر برقرار رہے، ہر چند قریش نے ان سے کہا جو لاکی تمہیں پسند ہو ہم اس سے تمہاری شادی کراویں کے لیمن محمد صلی الله علیہ وسلم کی بیٹی چھوز دو، لیکن ایوالعاص تیار نہ ہوئے اور حضرت زینب ہمان کے حقد میں رہیں، غزوه بدر کے بعد انہوں نے سب وعدہ حضرت زینب ہو کہ مدر روانہ کیا، چند سال بعد تجارت کے سلسلہ میں شام لگے، والہی بر ان کو سامان تجارت سمیت مسلمان دستوا، نے گرفتار کرلیا، یہ چھپ کر حضرت زینب کے پاس ہنچ ، انہوں نے بناہ دی، آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساسب مجھو تو ایوالعاص کا سامان والیس کردو، نتحابہ نے ایک ایک دیا۔ ایک ایک ایک دور خلافت میں آئی دور خلافت میں ذی الحجہ ۱۳ می کو اشغال فربایا۔ رضی اللہ عند (دیکھیے تاریخ طبری ج۔ ۲۔ ص: ۱۲۳۔ نیز الاصاب مسلمان ہوگیا، حضرت ایوبکر کے دور خلافت میں ذی الحجہ ۱۳ می کو اشغال فربایا۔ رضی اللہ عند (دیکھیے تاریخ طبری ج۔ ۲۔ ص: ۱۲۳۔ نیز الاصاب ج۔ ص

شوہر ابوالعاص کے فدیہ میں وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب کو ان کی خادی کے موقع پر دیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہار پہنچا تو حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہوگئ اور اپنی بیٹی کی بیکسی اور مجبوری بخ خیال آیا تو آپ آب دیدہ ہوگئے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر آپ لوگ راننی ہوں تو یہ ہار واپس کر دیا جائے اور ان کو بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا جائے ، تمام صحابہ نے بطیب خاطر اس کی اجازت دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوالعاص سے یہ وعدہ لیکر کہ تم زین کو مکہ پہنچنے کی اجازت دیدی۔ ابوالعاص نے حسب کے بعد مدینہ روانہ کردو کے وہ ہار واپس کر دیا اور ابوالعاص کو جانے کی اجازت دیدی۔ ابوالعاص نے حسب وعدہ مکہ سے حضرت زین کو روانہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت اور ایک انصاری وعدہ مکہ سے حضرت زین کو لانے کے لیے روانہ فرمایا چنانچہ یہ دونوں گئے اور حضرت زین کو کیکر مدینہ آئے (۸۸)

#### ابوسفیان کا بیٹا عمرو

قیدی کا فدید نہ دیا جائے ، ہمارے استے آدی مارے گئے ہیں اور اب ہم دولت کے انبار بھی ان کے پاس قیدی کا فدید نہ دیا جائے ، ہمارے استے آدی مارے گئے ہیں اور اب ہم دولت کے انبار بھی ان کے پاس لگائیں، ایسا ہم نہیں کریں عے لیکن مطلب بن ابی وداعہ کا والد ابوداعہ چونکہ قیدیوں میں تھا تو مطلب نے نظیہ طور پر چار ہزار در ہم کی رقم مدینہ منورہ بھیجی اور اپنے والد کو آزاد کرایا، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی فدید بھیجنے شروع کردیئے ۔ (۸۹) لیکن ابوسفیان اپنی پہلی بات پر ڈٹا رہا۔ اس نے کہا میرا ایک بیٹا حظلہ مارا گیا ہے ، اب دوسرے بیٹے کے عوض میں دولت ان کے قدموں میں ڈالوں، یہ مجھ سے نہیں ہو کتا۔ اس اثنا میں حضرت سعد بن انعمان انساری میڈ نہ مورہ سے عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے ، ابوسفیان کے بیٹے کو آزاد نہ کردیں گے میں ان کو اس وقت نے ان کو گرفتار کیا اور اعلان کیا کہ مسلمان جب تک میرے بیٹے کو آزاد نہ کردیں گے میں ان کو اس وقت نہد آزاد نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کہنے سے ابوسفیان کے بیٹے کو آزاد نہ کردیں گے میں ان کو اس وقت نہر اور ای کے حض حضرت سعد بن العمان آزاد ہوئے ۔ (۹۰)

سهيل بن عمرو

سہیل بن عمرو بھی قیدیوں میں مقے یہ بہت براے شاعر مقے اور چونکہ اسلام نہیں لائے مقے اس لیے

<sup>(</sup>M) كالل ابن اثيرج: r- ص: ٩٢

<sup>(</sup>٨٩) كامل ابن اثيرتي: ٢- ص : ٩٠ (٩٠) ايضاً

صنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہا کرتے تھے ، حضرت عمر شنے عرض کیا، یارسول اللہ! اکر اجازت دیں تو اس کے آگے کے دو دانت توڑدوں تاکہ آپ کے خلاف شعر پڑھنے کے قابل نہ رہے لیکن رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا نہیں تم ان کے دانت نہ توڑو، شاید اللہ سجانہ وتعالی تمہیں ان سے کوئی خوشی دکھائیں اور یہ مجھی فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں ان کا مشلہ کراؤں تو کہیں اللہ تعالی میرا شلہ نہ کردیں۔ (٩١)

عمير بن وبهب كا قبول اسلام

کہ میں جب قریش کی ناکای اور قتل اور تید ہونیکی اطلاع پہنچی تھی تو ایک ہرام چ کیا، سر آومیوں کا قتل ہونا اور سر آومیوں کا قید ہونا کوئی معمولی نقصان نہیں تھا، قریش کے لوگ بہت رنجیدہ ودلگیر تھے۔

ایک مرتبہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں پیٹھے ہوئے تھے اور ایک دو سرے سے کہہ رہے تھے کہ زندگی کا لطف اب ختم ہوگیا، قریش کے رؤماء کے قتل ہونے کے بعد اب زندگی کا مزہ نمیں رہا۔ عمیر بن وہب نے کہا میرے اور قرضہ ہے اور میرے بچوں کی کفالت کا مسئلہ ہے آگر قرض کے لوجھ اور بچوں کی کفالت کا مسئلہ ہے آگر قرض کے لوجھ اور بچوں کی کفالت کا مسئلہ ہے آگر قرض کے معنوان نے کہا تمہدے قرض اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں آگر تم یہ کام کرڈالو۔ چنانچ عمیر فوان نے کہا تمہدے قرض اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں آگر تم یہ کام کرڈالو۔ چنانچ عمیر نے ایک تلوار بیاں مکہ میں صفوان نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ چند دنوں میں تمہیں اتنی بڑی سے مدینہ ردانہ ہوگیا۔ یہاں مکہ میں صفوان نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ چند دنوں میں تمہیں اتنی بڑی بینارت ساؤں گا کہ تمباری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے گے۔ عمیر کا بیٹا بھی مسلمانوں کی قید میں تھا، عمیر مدینہ بیٹارت ساؤں گا کہ تمباری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے گے۔ عمیر کا بیٹا بھی مسلمانوں کی قید میں تھا، عمیر مدینہ قبضہ کرلیا اور پکڑ کر اس کو صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے صفور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا! تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے ہم کہا میں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے آیا ہوں، حضور آکرم صلی اللہ دریافت کیا؛ آپ میں دوبارہ دریافت کیا؛ اس نے بھی چھڑانے کے لیے آیا ہوں، حضورا آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دریافت کیا؛ اس نے ہم بھی اصل بات نہ بتائی، آپ نے فرمایا کہ مضوان اور تمہارے علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ کیا۔ اس نے بھر بھی اس بات نہ بتائی، آپ نے فرمایا کہ مضوان اور تمہارے علیہ علیہ علیہ کیا۔

ع) البدات والنمات ج: ٦- ص: ٢١٥ حفرت عرش ان كوانت تورث كل اجازت اكل تو آپ فرايا (واندعسيان بقوم مقامالاتندمه) حافظ ابن كثير لكت إين قلت: وهذا هوالمقام الذي قام سهيل بمكة حين مات رسول الله صبلي الله عليدوسلم وارتدمن ارتدمن العرب و نجم النفاق بالمدينة وغير ها فقام مكة فخطب الناس و ثبتهم على الدين الحنيف (البداية والنهاية: ٣١٠/٣) و في الاصابة: ٩٣/٢ ... قال ابوسعد بن فضالة: اصطحبت اناوسهيل بن عمر الى الشام فسمعت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليدوسلم يقول: مقام احد كم في سبيل الله ساعة من عمره خير من عمله في اهله قال سهيل: فانما ارابط حتى اموت و لاارجع الى مكة قال: فلم يزل مقيما بالشام حتى مات في طاعون عمواس سند ثمان عشدة

درمیان خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر کیا بات ہوئی تھی؟ اب وہ سٹیٹایا اور اس نے کما "اشھدان لاالدالاالله واشھدانک رسول الله" اور مسلمان ہوا۔ اس نے کہا میرے اور صفوان کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ سوائے اللہ کے اور ہم دونوں کے اور کسی کو نہیں معلوم اگر آپ اللہ کے بی نہ ہوتے تو اللہ تعالی آپ کو بی بات نہ بتاتے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کا قیدی رہا کردیا اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی عمیر کو قرآن سکھاؤ، عمیر نے کہا یارسول اللہ! میں نے اسلام کے خلاف جنتی کوششیں کی ہیں آپ کہے اجازت دیں کہ اب میں مکہ والیس جاکر ان کا تدارک کروں اور وہاں کفر کے خلاف وہ سب کچھ کروں جو میں نے اسلام کے خلاف وہ سب کچھ کروں جو میں نے اسلام کی دعوت و تبلیخ میں مصروف ہوگئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی وجہ سے کئی لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ (۹۲)

#### ایک سوال اور اس کا جواب

اسران بدر کے فدیہ کے بارے میں ایک بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے اس موقع پر آکر یہ بنادیا تھا کہ آپ اپ سی بڑکو اختیار دیدیں وہ چاہیں تو فدیہ لیکر ان قدیدوں کو آزاد کردیں آگر فدیہ لیکر یہ ان کو آزاد کریں گے تو آئیدہ سال ان کے سر آدمی شہید ہوں گے اور چاہیں تو ان قیدیوں کو قتل کردیں۔ (۹۲) جیسا کہ ماقبل میں گزرا کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ و سلم اور ابوبکر صدیق رنبی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو فدیہ لیکر چھوڑ دیا جائے اور حضرت عبداللہ بن رواحۃ کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے۔ حضور اکرم ملی اللہ علیہ و سلم نے ابوبکر صدیق اور فدیہ کا مشورہ دینے والے دیگر سحابہ کی رائے پر عمل کیا اور خدیہ لیکر ان کو آزاد کردیا تو اس پر قرآن شریف کی یہ آیت نازل ہوئی۔

ماكان لنبي ان يكون لماسري حتى يثخن في الارض ، تريدون عرض الدنيا والله يريدالاخرة ، والله

<sup>(9</sup>٢) وليصيه ولائل بيتقي ج: ٣- ص: ١٥٨ - ١٢٩

حفرت عمیر رمنی الله عند حفرت عمر ملی دور خلافت تک زندہ رہے ، جنگ احد اور تبوک وغیرہ میں بی اکرم ملی الله علیہ وسلم ک ماتھ شرک ہوئے ، حضرت عمر کی خلافت کے زمانہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ (دیکھیے الاصابتہ ج: ۲۔ ص: ۳۵)

<sup>(</sup>qr) يه حضرت على فك روايت مع بورى صديث يوان م- (

عن على عن ملى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان جبريل هبط عليه فقال له: خير هم \_ يعنى اصحابك في اسارى بدر: القتل والفداء على ان يقتل منهم قابلاً مثلهم وقال: الفداء ويقتل منا .... رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب (مشكوة المصابيح كتاب الجهاد واب حكم الاسراء رقم الحديث: ٣٩٤٣)

عزیر حکیم ٥ لولاکتاب من الله سبق لمسکم فیما احذتم فیم عذاب عظیم (سورة الانفال آیت ٦٤ - ٦٨)

" نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باتی رہیں (بلکہ قتل کردیئے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح (کفار کی) خونریزی نہ کرلیں ، تم دنیا کا مال اور اسباب چاہتے ہواور اللہ تعالی آخرت (کی مصلحت) کو چاہتا ہے اور اللہ زیردست حکمت والا ہے ۔ اگر اللہ کا نوشتہ (مقدر) نہ ہوچکا ہوتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہوتا ہوتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہوتا سے بارے میں تو تم پر کوئی بری سزا واقع ہوتی " ۔

حدیث میں آتا ہے کہ حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عذاب اس درخت کے قریب آچکا تھا اور فرمایا کہ عذاب آگر آتا تو عمر اور سعد بن معاذ کے علاوہ کوئی نہ بجتا۔ (۹۳)

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کی اس روایت کے مطابق جب اللہ تبارک وتعالی نے قتل میں اور فدیہ میں اختیار دیا تھا اور سحابہ شنے فدیہ والی صورت اختیار کی تو اس پریہ وعید کیوں آئی۔

علامہ طبی رحمہ اللہ نے شرح مشکوۃ میں اس سلسلے میں فرنایا ہے کہ اصل میں یہ اختیار امتحان کے لیے دیا گیا تھا۔ جیسے قرآن کی آیت "یاایهاالنبی قل لازواجک۔ الی احراعظیما" میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ چاہو تو دنیا کو اختیار کرلو اور چاہو تو اللہ اور رسول اور دار آخرت کو اختیار کرلو تو اس آیت میں یہ اختیار امتحان کے لیے ہے ۔ اسی طریقہ ہے ہاروت وہاروت دو فرشتوں کو سحر کی تعلیم کے لیے جب اتارا عمیا تھا تو ان کا مقصد بھی امتحان تھا کہ آیا یہ لوگ سحر سیکھتے ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں یا اس سے بچتے ہیں اور خرات پات پاتے ہیں۔ اسی طرح معراج میں آپ کو دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو اختیار کیا حضرت جریل نے فربایا۔ "لواخذت الخمر لغوت امتک" وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا گیا تھا وہ امتحان کے لیے تھا کہ مسلمان ان قیدیوں کے سلسلہ میں قتل والی صورت اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے نزویک زیادہ پہندیدہ تھی یا غدیہ لیتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے فدیہ کی صورت اختیار کی تو عتاب نازل ہوا، بہرحال علامہ طبی رحمہ اللہ غدیہ لیتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے فدیہ کی صورت اختیار کی تو عتاب نازل ہوا، بہرحال علامہ طبی رحمہ اللہ غدیہ لیتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے فدیہ کی صورت اختیار کی تو عتاب نازل ہوا، بہرحال علامہ طبی رحمہ اللہ غدیہ لیتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے فدیہ کی صورت اختیار کی تو عتاب نازل ہوا، بہرحال علامہ طبی رحمہ اللہ فریا۔ وہواب ویا۔ وہا۔ وہا۔

اس کاظ سے حضرت علی رمنی اللہ عند کی مذکورہ روایت قرآن کی آیت عتاب اور دیگر احادیث کے منہوم کے ساتھ بظاہر سمج نمیں بعضی، چانچے حافظ ابن کشیرنے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا۔ وہذا حدیث غریب جدا (البدائية والنحاتی ج سے من : ۲۹۸) علامہ

<sup>(</sup>٩٢) سيرة مصطفى: ١١٢/٢ - بحواله زرقاني: ١ /٣٣٢ -

<sup>(90)</sup> درامل یہ اٹکال وارد ہوتا ہے حضرت علی رہنی اللہ عمد کی مذکورہ روایت پر جس میں اسیران بدر کے فدیہ وقتل کے بارے میں اختیار کا ذکر ہے کہ کونکہ اختیار چاہتا ہے کہ عتاب نہ ہو، عتاب کا زول اس بات کی دلیل ہے کہ اختیار نہیں ریائمیا تھا تھا۔ نے اپنی جانب سے رائے قائم کرکے عمل کیا اس سلسلہ میں مروی دیگر متام احادیث میں بھی من جانب اللہ فدیہ وقتل کے درمیان اختیار دینے کا کمیں ذکر نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں مروی دیگر متام احادیث میں بھی من جانب اللہ فدیہ وقتل کے درمیان اختیار دینے کا کمیں ذکر نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں مروی دیگر متام احادیث میں بھی من جانب اللہ فدیہ وقتل کے درمیان اختیار دینے کا کمیں ذکر نہیں ہے۔

یہ بات ضرور ذہن میں رکھی جائے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابویکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لیا جائے لیکن وعید ان کے لیے نہیں اس لیے کہ ان کا مقصد فدیہ لینے سے تمام تر اسلام کی فلاح وبہود اور اسلام کا نفاذ تھا، چند دوسرے حضرات تھے جن کا مقصد مال تھا اگرچہ فدیہ کا مال شرعاً حلال تھا لیکن اس حلال مال کا قصد کرنا بھی صحابہ کرام کے منصب سے فروتر بات تھی اس لیے اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اس ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ درحقیقت تربیت ہے سحابہ کرام کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ درحقیقت تربیت ہے سحابہ کرام کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے بعد بھی تمہاری نظر دنیا کی طرف جاتی ہے۔ اس آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء کرام علیمی الصلاہ والسلام بھی اجتہاد فرماتے ہیں اور یہ کہ کبھی ان کے اجتہاد میں خطا اور غلطی بھی بوجاتی ہے کہ درجاتی درجے نہیں دیتے ہیں۔ وحی کے ذریعہ اس پر تنبیہ فرمادیتے ہیں۔ بوجاتی ہے کہ درجاتی درجے نہیں دیتے ، وحی کے ذریعہ اس پر تنبیہ فرمادیتے ہیں۔

انبیاء و فقهاء کے اجتہاد میں فرق

اس کے ساتھ ساتھ آیک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہاد وی اجتہاد وی اجتہاد کی طرح نہیں ہے، یہ اصولی بات زہن میں ہونی چاہیئے کہ انبیاء علیم السلام کا اجتہاد وی خفی کے علیم السلام کا اجتہاد وی خفی کے کم میں ہوتا ہے اور اگر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی ترمیم نازل نہ ہو تو بھروہ وی خفی حکم میں وی جل کے ہوجاتی ہے اور اگر اس کے بارے میں کوئی ترمیم آجائے اللہ سحانہ وتعالی کی طرف سے تو

توربشی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:

"مذاالحدیث مشکل جدالمحانفت مایدل علی ظاهر التنزیل ؛ ولماصح من الاحادیث فی امر اساری بدران اخذالفداه کان رأیار آو ..... فعو قبوا علیه ولو کان هناک تخییر بوحی سماوی لم یتوجدالمعاقبة علیهم.... به مر آکے علام توریخی نے اس حدیث کی تاویل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عین ممکن ہے یہ حدیث غزوہ اس کے متعلق ہو کہ اس وقت سحابہ کو اختیار ویا حمیا اور کی کو اشتباہ ہوا اور اس نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اس کو بیان کردیا ، نیزوہ ای حدیث کے تقروکے بارے میں لکھتے ہیں۔

ومما جرا ناعلى هذا التقدير سوى ماذكرناه: هوان الحديث تفردبه يحيى بن زكريا بن ابى زائدة عن سفيان من بين اصحابه فلم يروه غيره والسمم قديخطى والنسيان كثير أيطر أعلى الانسان (شرح الطيبي: ١٩/٨)

آيكن علام طين رحم الله بين الحديث والآية وذلك ان التخيير في الحديث والدعلى سبيل الاختبار والامتحان ولله ان يمتحن اتول: وبالله التوفيق لامنافاة بين الحديث والآية وذلك ان التخيير في الحديث واردعلى سبيل الاختبار والامتحان ولله ان يمتحن عباده بماشاء امتحن الله تعالى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "باايها النبي قل لازواجك ان كتن تر دن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين امتحن " الايتين وامتحن الناس بتعليم السحر في قوله تعالى: "وما يعلمان من احد حتى يقولا انمانحن فتة "امتحن الناس بالملكين و جعل المحنة في الكفر والايمان بان يقبل العامل تعلم السحر في كفر ويؤمن بترك تعلمه ولهل الله تعالى امتحن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين امرين: الفتل والفداء وانزل جبريل عليه السلام بلنك على هم يختارون ما فيه رضا الله تعالى من قتل اعدائه ميوثرون الاعراض العاجلة من قبول الفدية؟ فلما اختار واالثاني عوتبوا بقول . "ماكان لنبي ان يكون له اسرى " (شرح الطيبي على مشكوة المصابيح : ١٩٩٨ - ٢٠)

پھر ہم ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وی ختی بنسوخ ہوگئ ہے اس وی جل ہے جو بعد میں ترمیم و تبدیل کے لیے آئی ہے ۔ انبیاء کے اجتباد میں خطاکا اور غلطی کا احتال نہیں ہوتا صرف فاضل اور افضل کا فرق ہوتا ہے کہ جس چیز کی حبد بلی کا حکم ویا جاتا ہے وہ بھی خطا نہیں ہوتی البتہ وہ ناخ کے مقابلہ میں غیراولی اور غیرافضل ہوتی ہے۔ یہاں بہت بڑی دلیل اس بات کے لیے موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علم نے فدیہ کا فیصلہ کیا اور آیت آگئ "ماکان لنبی ان یکون لہ اسری آلایة" آیت کے اس حکم کے آنے کے بعد بھی آپ فیصلہ کیا اور آیت آگئ اللہ و محلوم ہوا کہ یہ فیصلہ بھی خطا نہیں تھا۔ اگرچ امتحان لیا کہا تھا اور اس امتحان کا مقصد یہ تھا کہ اعلی واولی اور افضل کو اضیار کرتے ہیں یا غیراولی اور غیرافضل کو اضیار کرتے ہیں تو اختیار کیا گیا تھا تو نبیوں کے بیاں اجتباد میں جو خطا اور افول اور افسل کو بھر اس کو اس واسطے برقرار رکھا کیا کہ وہ بھی جائز تھا تو نبیوں کے بہاں اجتباد میں جو خطا اور اولی اور غیراولی کا فرق ہوتا ہوئر ناجائز اور خطاہ قواب کا نہیں ہوتا بلہ وہاں رائح اور کیا گیا ہوئی ہے تو اس کا ہے مطاب نہیں کہ معاذاللہ آپ جن چھوڑ کر باطل کے مرتکب ارخ ہیں بھی اگر اجتبادی خطا ہوئی ہے تو اس کا ہے مطاب نہیں کہ معاذاللہ آپ جن چھوڑ کر باطل کے مرتکب ہوگئے ہیں۔ وہ چوک آگرچ آپ کی خان کے اعتبار سے قابل مواضاہ قرار پائی ہے لیکن یہ کہ بہرطال وہ درست میں اور جائز تھی۔

### بابذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر

غزوہ بدر کے آغاز میں اس ترجمۃ الباب کی وجہ

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غزوہ بدر کا آغاز کررہ ہیں لیکن غزوہ بدر کا آغاز تو اگے باب "باب قصة غزوہ بدر" ہے ہوگا سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ ترجمہ بہاں کے بجائے غزوہ بدر کے انعتام پر لانا چاہیئے تھا۔ انہوں نے اس کو یہاں غزوہ بدر سے پہلے کیوں ذکر کیا۔ اس ترجمہ کو پہلے لانے میں در حقیقت اس نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں قتل کئے جانے والوں کا ذکر غزوہ بدر کے پیش آنے ہے پہلے کردیا تھا تو امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعت کے احباع میں بہت ممتاز ہیں اس لیے انہوں نے ان کا ذکر پہلے کیا۔

ید ہوا اس ترجمہ کا غزوہ بدر سے متعلق ہونے کے باوجود غزوہ بدر سے پہلے ذکر کرنے کا سبب، اس

کے بعد روایت ہے۔

٣٧٣٤ : حدَّثْنَى أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ : حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ آللُهُ عَنْهُ : حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ صَدِيقًا لِأُمَّيَّةَ بْنِ خَلَفٍ ، وَكَانَ أُمَّيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ ، وَكَانَ سَعْدُ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمَّيَّةَ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكُم المَدِينَةَ ٱنْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا ، فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بَمَكَّةَ ، فَقَالَ لِأُمَيَّةَ : ٱنْظُرْ لِ سَاعَة خَلْرَةٍ لَعَلَّى أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَلَقِيَّهُمَا أَبُو جَهْلِ فَقَالَ : يَا أَبَا صَفْوَانَ . مَنْ هٰذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ : هَذَا سَغُدٌ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ : أَلَا أَرَاكَ تَطُونُ بِمَكَّةَ آمِنًا وَقَدْآوَيْتُم الصُّبَاةَ ، وَزَعَنْتُمْ أَنُّكُمْ نَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ ، أَمَا وَٱللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمًا . قَبَالَ لَهُ سَعْدٌ . وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ ﴾ أَمَا وَٱللَّهِ لَيْنُ مَنَعْتَنِي هَٰذَا لَأَمْنَعَنَّكَ ما هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ ، طَرِيقَكَ عَلَى المَدينَةِ ، فَقَالَ لَهُ أُمَّيَّةُ : لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِي الحَكَمِ ، سَبِّدِ أَهْلِ الْوَادِي ، فَقَالَ سَعْدٌ : دَعْنَا عَنْكَ بَا أُمَّيَّةُ ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ لِمَ يَقُولُ : (إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ). قَالَ : بَكَّةَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَفَزِعَ لِلذَّلِكَ أُمَّيَّةُ فَزَعًا شَدِيدًا ، فَلَمَّا رَجَعَ أُمَّيُّهُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ : يَا أُمَّ صَفْرَانَ ، أَلَمْ تَرَى مَا قَالَ لِي سَعْدٌ ؟ قَالَتْ : وَمَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَ : زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ ، فَقُلْتُ لَهُ : بِمَكَّةَ ، قالَ : لَا أَدْرِي ، فَقَالَ أُمَّيَّةُ : وَٱللَّهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَلْدِ آسِتَنْفَرَ أَبُو حَهْلِ النَّاسَ قالَ : أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ ؟ فكرهَ أُمَّيَّةً أَنْ يَخْرُجَ ، فَأَتَادُ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ : يَا أَبَا صَفْوَانَ ، إِنَّكَ مَنَّى مَا بَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَحَلَّفْتَ ، وَأَنْتَ سَبِّدُ أَهْلِ الْوَادِي ، تَخَلَّفُوا مَعَكَ ، فَلَمْ يَزَلُ بِهِ أَبُو جَهْلٍ حَتَّى قَالَ : أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي ، فَوَاللَّهِ لَأَشْتَرِ بَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرٍ عِمَكَّةَ ، ثُمَّ قالَ أُمَّيَّةُ : يَا أُمَّ صَفْوَانَ جَهِّزِينِي ، فَقَالَتْ : لَهُ بَا أَبَا صَفْوَانَ ، وَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ ؟ قَالَ : لَا ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُم إِلَّا قَرِيبًا ، فَلَمَّا خَرَجَ أُمَّيَّةُ أَخَذَ لَا يُنْزِلُ مُنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيرَهُ ، فَلَمْ يَزَلُ بِذَٰلِكَ ، حَتَّى قَتَلَهُ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَدْرٍ .

حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ وہ دوست تھے امیہ بن خلف کے ، ان کے درمیان زمانہ جاہلیت سے دوستانہ تعلقات تھے۔

وكان امية اذامر بالمدينة ونزل على سعد وكان سعد اذامر بمكة نزل على امية

اور امیہ جب مدینہ سے گزرتا تھا یعنی بغرض تجارت جب شام کا سفر ہوتا اور مدینہ راستہ میں پڑتا تو اس کا قیام حضرت سعد بن معاذ کے یہاں ہوتا تھا اور حضرت سعد کا گزر جب مکہ سے ہوتا تھا ملا یہ کہ جب وہ حج یا عمرہ کے لیے جاتے تھے تو امیہ کے یہاں تھٹمرا کرتے تھے۔

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمراً فنزل على امية بمكة وفقال لامية: انظر لي ساعة خلوة ولعلى ان اطوف بالبيت

" پس جب حضور پاک صلی الله علیه وسلم مدینه تشریف لے آئے تو سعد عمرہ کرنے کے لیے مکئے اور کمہ میں امیہ کے بہاں مشرے ، حضرت سعد نے امیہ سے کہا میرے لیے کوئی خلوت کا وقت ویکھو کہ میں بیت اللہ کا طواف کرلوں "

فخرج بدقريبا من نصف النهار افلقيهما ابوجهل

" تو اميد حضرت سعد بن معاذ كو نصف النهار كے قريب ليكر كبا" يه وقث دهوپ كا بوتا ہے كرى شديد بوتى ہے لوگ كھروں كے اندر بوتے ہيں اس ليے اميد نے يه وقت مناسب سمجھاليكن راسة ميں ابو جبل ان كو مل كيا۔

فقال: ياابا صفوان من هذا معك وققال: هذا سعد وققال لدابوجهل: الااراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة وزعمتم انكم تنصرونهم وتعينو نهم اما والله لولا انك مع ابى صفوان مارجعت الى اهلك سالماً

" تو الوجهل نے کہا، اے الو صفوان! یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ (الوصفوان امیے کی گنیت ہے)
امیہ نے بتایا یہ سعد ہے تو حضرت سعد ہے الوجهل نے کہا کیا نہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں کہ تم مکہ میں
لوں ہے فکری اور اطمینان کے ساتھ گھوم رہے ہو حالانکہ تم نے آبائی دین ہے منحرف ہونے والوں کو سطکانہ
دیا ہے ۔ ( صباۃ : صابی کی جمع ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صابی اس شخص کو کہتے ہیں جو نجوم پرست ہوتا
ہے اور ستاروں کی پرستش کرتا ہے ، لیکن صفح یہ ہے کہ صابی اس کو کہا جاتا ہے جو آیک دین ہے دو مرب
دین کی طرف منتقل ہوجاتا ہے ، چونکہ صحابہ کرام نے بت پرستی کا طریقہ چھوڑ کر اسلام کا طریقہ اختیار کیا تھا
اس لیے الوجہل نے ان کو "صباۃ" کہا۔) اور صرف یہ نہیں کہ مطکانہ دیا بلکہ تمہارا یہ کہنا بھی ہے کہ تم
ان کی مدد کرو سے اور ان کی اعانت کرو سے ۔ خدا کی قسم اگر تم الوصفوان کے ساتھ نہ ہوتے اور وہ تمہیں پناہ
نہ دیتے ، تو تم خیریت سے اپنے گھر نہیں جاسکتے تھے ۔ "

فقال لدسعد: ـ ورفع صوته عليه ـ اماوالله لئن منعتني هذا الامنعنك ماهوا شد عليك منه المريقك على المدينة

" تو حضرت سعد نے اس سے کہا اور اپنی آواز کو اس پر بلند کیا (یعنی جتنے زور سے ابوجل نے بات کہی تھی اس سے زیادہ زور سے حضرت سعد نے جواب دیا) خداکی قسم اگر تم نے مجھے مکہ میں اطمینان سے کھومنے سے روکا تو میں ضرور بالفرور تم کو اس چیز سے روک دوں گا جو زیادہ دشوار اور زیادہ مشکل ہوگی تمہارا راسة جو اہل مدینہ سے گزر رہا ہے۔ "

طریقک علی اهل المدینة منصوب ہے اور بدل واقع ہورہا ہے ماهواشد علیک ہے ، اور ماهواشد علیک ہے ، اور ماهواشد علیک مفعول بہ ثانی ہے لامنعن کا ، ووسری صورت بیہ ہے کہ طریقک علی اهل المدینة کو آپ مرنوع پڑھیں اور مبتدا محذوف "هو" کو قرار دیں۔

فقال لدامية: لاترفع صوتك ياسعد على ابى الحكم سيداهل الوادى،

"امیہ آخر کافر تھا اور ابوجہل کی رعایت اس کو مقصود تھی اس لیے امیہ نے حضرت سعدے کہا آپ اپنی آواز سید اهل الوادی کے مقابلہ میں اونچی نہ کریں ، یہ ادب کی تعلیم دی جارہی ہے کہ بید اهل الوادی کا سردار ہے اس سے بات کرتے ہوئے آواز اونچی نہ ہونی چاہیئے "۔

فقال سعد: دعناعنك ياامية

"سعد نے کہا: امیہ! ہمارے پاس سے ہو، خدا کی قسم میں نے صنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صنور کے اسحاب تمہیں قتل کریں گے ۔"

اب امید ابوجهل کے ادب واکرام کی بات بھول کیا، اسے اپنی جان کی پڑگئی اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غلط نہیں ہوسکتا، اس لیے فورا پوچستا ہے، قال: بمکة؟ مجھے مکہ میں قتل کریں گے، قال: لاادری، حضرت سعد نے بہمر بے نیازی کا اظہار کیا اور فرمایا مجھے خبر نہیں۔ ففزع لذلک امیة فزعا شدیدااس خبرے امیہ بہت گھبرایا۔

امیہ جب اپنے گھر آیا تو کہا اے ام صفوان! تجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے سعد نے کیا کہا؟ بہوی نے پوچھا، سعد نے آپ سے کیا کہا؟ کہا کہ سعد کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی ہے کہ وہ حضرات (صحابہ من مجھے قتل کریں گے ، میں نے جب پوچھا کہ مکہ میں قتل کریں گے تو اس نے لاعملی ظاہر کی اس کے بعد امیہ نے کہا واللہ لااحرج من مکة خداکی قسم میں مکہ سے باہر نہ لکلوں گا اس لیے کہ مکہ اپنا وطن ہے اور وطن کے اندر حفاظت کے اساب آسانی سے فراہم بہوجاتے ہیں۔ ولیے بھی مکہ حرم ہے اور حرم جا اور حرم جا نہ امن ہے تو اس لیے اس نے سوچا کہ مکہ سے باہر جانا خطرات کو دعوت دیتا ہے۔

چنانچہ جب بدر کا دن ہوا تو الاجہل نے لئکر کی شکل میں لوگوں سے لکلنے کا مطالب کیا اور کہا کہ اپنے تجارتی قافلہ کی حفاظت کرو (تفصیل اس کی گزر چکی) امیہ نے نکانا پسند نہیں کیا اسے خطرہ تھا کہ میں

اگر مکہ سے باہر جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، الا جہل نے آگر اس سے کہا اے الاصفوان! جب لوگ تمہیں دیکھیں گئے کہ تم پیچے ہٹ گئے ہو اور لئکر میں ساتھ جانے کو تیار نہیں ہو حالانکہ تم اہل مکہ کے سردار ہو تو وہ بھی پیچے ہٹیں گے ، الا جہل برابر اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ امیہ نے کہا کہ اب جبکہ تم میرے اوپر غالب آگئے ہو، خداکی قسم میں اپنی سواری کے لیے مکہ کا بہترین اونٹ خریدوں گا (اور راسة میں جب موقع ملے گا تو تیز رفتاری کے ساتھ والی آجاؤں گا)

پھرامیہ نے کہااے ام صفوان (یہ امیہ کی بیوی ہے) میری تیاری مکمل کرو، بیوی نے کہااے ابو صفوان! تم اپنے یثر بی بھائی (حضرت سعد ") کی بات بھول گئے ہو، کہنے لگا، نہیں، وہ کہاں بھول سکتا ہوں، میں نے تو صرف ایک قریب جگہ تک جانے کا ارادہ کیا ہے۔۔ مطلب سے تھا کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر متخلف نہ ہوں، جب لشکر روانہ ہوجائے گا تو امیہ کا خیال تھا کہ موقع پاتے ہی وہ واپس لوٹ آئے گا۔

فلماخرج امية اخذلا ينزل منزلا الاعقل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله ببدر

"امیہ جب لکلا تو راستہ میں جس منزل پر بھی اتر تا اپنے اونٹ کو باندھ لیا کرتا" مطلب یہ ہے کہ جب کمی منزل میں جب کہ جب کمی منزل میں تیام ہوتا تو دوسرے لوگ اپنے اونوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے لیکن امیہ اپنے اونٹ کو باندھ لیا کرتا تاکہ موقع پاکر اونٹ پر سوار ہو اور مکہ واپس آجائے ، امیہ سارے راستہ اسی طرح کرتا رہا گرکامیاب نہ ہوا یہاں تک کہ اللہ نے اس کو بدر میں ہلاک کر ڈالا۔

# جنگ بدر میں امیہ بن خلف کے قتل کا واقعیہ

اس کے قتل کا واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور امیہ کے آپس میں تعلقات تھے ،
حضرت عبدالرحمن بن عوف کی خواہش تھی کہ امیہ قتل نہ ہو شاید اس کو بعد میں اسلام کی سعادت نصیب
ہوجائے ، اس وجہ سے حضرت عبدالرحمن شے امیہ اور اس کے بیٹے کے ہاتھ کو پکرالیا، حضرت بلال شے دیکھ
لیا اور نعرہ لگایا "لانجوت ان نجاامیۃ " "اگر امیہ بج گیا تو میں زندہ نہیں رہونگا" اور انصار کو اس کی
طرف متوجہ کیا چنانچہ انصار نے تعاقب کیا پہلے تو عبدالرحمن بن عوف شے امیہ بن خلف کے بیٹے کو ان کے
سامنے کردیا اس خیال سے کہ یہ اس کو قتل کرنے میں مشغول ہو گئے اور اتنی دیر میں میں امیہ کو لیکر نکل
جادی گا، لیکن انصار نے بہت ہی جلدی امیہ کے بیٹے کا کام تمام کیا اور پھر امیہ کے تعاقب میں دوڑے ،
جب حضرت عبدالرحمن بن عوف شے دیکھا کہ وہ دوبارہ آگئے ہیں اور اب کوئی جائے فرار نہیں ہے تو انہوں
نے امیہ کو نیچے طادیا اور خود اس کے اور لیٹ گئے اور مقصد یہ تھا کہ مجھے اوپر دیکھ کریہ لوگ اس خیال سے

کہ آگر ہم امیہ کو قتل کریں ہے تو عبدالرحن قتل نہ ہوجائے شاید اس کو چھوڑ دیں لیکن یہ حفرات اس جوش ہے جو کفر کے مقابلہ میں ان کے دلوں میں موجود کھا مجبور کھے چنانچہ انہوں نے عبدالرحمن کے طریقہ کو بھی ناکام بنادیا اس لیے کہ امیہ کی لاش اچھی خاسی موٹی تھی، عبدالرحمن جب اس کے اوپر لیٹ گئے تو اس کو قتل کرنا ان کے خیال میں اور زیادہ آسان ہوگیا اور اذبت ناک طریقہ سے اس کو قتل کیا اور وہ یہ کہ نیچے سے اس کو نیزے اور تلواریں ماریں اس میں حضرت عبدالرحمن کا پاؤں بھی زخی ہوگیا لیکن بے دست ویا بناکر امیہ بن خلف کو بھی انہوں نے جہنم رسید کیا (۱)

ترجمة الباب سے مناسبت

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے قتل کی پیشین کوئی کی تھی ان میں امیہ بن خلف بھی داخل ہے اس کے ساتھ اس بھی داخل ہے اس لیے ترجمۃ الباب " باب ذکر النبی صلی الله علیہ وسلم من یقتل ببدر " کے ساتھ اس کی مناسبت الکل ظاہر ہے ۔

# ٣ - باب : قِصَّةُ غَزْوَةِ بَدْر .

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے غزوہ بدر ذکر کررہے ہیں ، غزوہ بدر کی تفصیلات جو مذکور ہو چکی ہیں اہمی تفصیلات کا اعادہ بخاری کی روایات اور بخاری کے ابواب کے ضمن میں ہوتا رہیگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا "باب قصة غزوۃ بدر" اور اس کے بعد آیت نتال کی ولقد نصر کم اللہ ببدر وانتم اذلة ... الایة یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ ترجمۃ الباب کے ماتھ آکثر آیات کا بھی ذکر کرتے ہیں ، آیات کا ذکر ایک تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہوجائے کہ یہ آیت اس باب سے متعلق ہے اس باب میں ایک تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہوجائے کہ یہ آیت اس باب سے متعلق ہے اس باب میں مغمون کا ذکر ہے جو آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے اور دو مری ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ امام بخاری اشارہ اس بات کی طرف کرتے ہیں کہ باب میں جتنی تفاصیل بیان کی گئی ہیں سب اس آیت سے ماخوذ بیں یہ آیت ان تفاصیل اور مسائل کا ماخذ اور منبع ہے ۔ تو آیت کا تعلق بھی باب کے مضمون سے بتانا مقصود ہوتا ہے اور یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ جو تفصیلات ہم پیش کررہ ہیں رہ سب اس آیت سے ماخوذ ہیں۔ مقصود ہوتا ہے اور یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ جو تفصیلات ہم پیش کررہ ہیں رہ سب اس آیت سے ماخوذ ہیں۔ بیاں ارشاد ربانی ہے ۔

<sup>(</sup>۱) وذكر الواقدى: ان الذى ولى قتلد خبيب بن اساف قال بن اسحاق: قتلدر جل من بى مازر من الانصار و قال ابن هشام: يقال اشترك فيمعاذ بن عفراء و خارجة بن زيدو خبيب المذكور....ويقال: قتلد بلال و اما ابنه على بن اميد فقتله عمار ــ (و را حم فتح البارى: ۲۸۳/۷)

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَآتَفُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ اللَّائِكَةِ مُنْزَلِينَ . بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هُذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ اللَّائِكَةِ مُسَوِّمِينَ . وَمَا جَمَلَهُ وَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هُذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ اللَّائِكَةِ مُسَوِّمِينَ . وَمَا جَمَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الحَكِيمِ . لِيقَطَّعَ طَرَقًا مِنَ اللَّهِ اللهِ الْعَزِيزِ الحَكِيمِ . لِيقَطَعَ طَرَقًا مِنَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الحَكِيمِ . لِيقَطَعَ طَرَقًا مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَالًا عَمُولُوا أَوْ يَكُنِّهُمْ فَيْفَلِهُ اللَّهُ إِلَّا يُشِينَ كُفُولُوا خَائِينَ اللَّهُ مُ إِلَّا عَمِوانَ : ١٢٣ -١٤٧٧ / .

اور الله نے تمہاری مدد کی، بدر کی لڑائی میں جبکہ تم کمزور تھے سو تم اللہ ہے درتے رہو تاکہ تم کلکر کو جب آپ مسلمانوں سے کہنے گئے کہ کیا تمہارے نیے کافی نہیں کہ تمہارا رب آسمان سے اتر نے والے تین ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیج ، ہاں! اگر تم صبر کرو اور بچتے رہے ہو اور وہ تم پر اسی دم آئے تو تمہارا رب نشان دار کھوڑوں پر پانچ ہزار فرشتے بھیج گا اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کی اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے تسکین ہو اور مدد صرف الله بی کی طرف سے ہے جو کہ زردست ہے اور صکمت واللہ تے تاکہ بعض کافروں کو ہلاک کرے یا ان کو ذلیل کرے کہ وہ محروم ہوکر لوٹیں۔

وانتم اذلة يبال اذلته كالفظ كمزورك معنى ميں ب يعنى الله في تمہارى مددكى اس حالت ميں كه تم كرور تھے ، تم ضعيف اور عاجز تھے اور تمہارے اندر مشركين كے لفكر جرار كا مقابله كرنے كى طاقت نہيں تھى اذلتہ جو "ذليل" كى جمع ب اس كے يہ معنى نہيں ہيں كہ تم حقير اور خسيس تھے بلكہ اس كے معنى كمزور اور عاجز ہونے كے ہيں۔

#### فائده

حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ (۲) "ہر مخلوق اللہ کے سامنے ولیل ہے" تو وہاں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کے سامنے کمزور ہے اللہ طاقت ور ہیں، مخلوق ضعیف ہے اور اللہ جل شانہ قوی ہیں، حضرت شاہ صاحب کے کلام کا یہ مطلب نہیں کہ مخلوق اللہ کے سامنے حقیر، دنی اور حسیس ہے ، جس طرح کہ بعض حضرات نے اس سے یہ مطلب لکالا اور کما کہ حضرت اسماعیل شہید ہے اللہ کے سامنے ہر مخلوق کو ذلیل کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ مخلوق میں داخل ہیں اس لیے شاہ اسماعیل سے نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔

لیکن یہ الزام بالکل غلط اور بہتان ہے ، اوپر عرض کیا گیا کہ آیت میں "اذلة" کا نفظ کمزور اور فعیف کے معنی میں ہے معنی میں نہیں ای طریقہ سے شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ "ہر کنوق اللہ کے سامنے ذلیل ہے" اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے مخلوق کمزور اور عابر ہے ۔ حضرت شاہ صاحب کی ہرگزیہ مراد نہیں کہ مخلوق اللہ کے سامنے حقیر اور دنی ہے ۔

افتقول للمؤمنين الن يكفيكم .... كى بارك مي آكثر حفرات كى رائے يہ كه اس كا تعلق ولقد نصر كم الله ببدر وانتم اذلة ہے ہے اور امام بخارى كے عمل ہے بھى بہى ثابت بورہا ہے اس ليے كه وہ قصم برر بيان كررہے ہيں۔ اور اس كے ضمن ميں "ولقدنصر كم الله" كا ذكر كررہے ہيں اور اذتقول للمؤمنين .... كو بھى امام بخارى نے غزوة بدر ميں بيان كيا لهذا معلوم بواكه امام بخارى كے نزديك بھى اس آيت كا تعلق ولقد نصر كم الله .... ہے اور يہ آيت غزوة بدر سے متعلق ہے۔ ليمن حفرت عكرمه اور دو مرے بعض حفرات كى رائے يہ ہے كه اذتقول للمؤمنين كا تعلق واذغدوت من اهلك تبوي للمؤمنين مقاعد للقتال ہے ہواور "واذغدوت" كى يہ آيت غزوہ احد ہے متعلق ہے تو حضرت عكرمه كے اس تفسيرى قول كے كاظ ہے "اذتقول للمؤمنين" كا تعلق بھى پھر غزوہ احد ہے متعلق ہے تو حضرت عكرمه كے اس تفسيرى قول كے كاظ ہے "اذتقول للمؤمنين" كا تعلق بھى پھر غزوہ احد ہے بوگا، غزوہ بدر ہے نہيں ہوگا۔ (٣)

لین جیسا کہ بتایا کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صنیع سے یہ ظاہر کردیا کہ اس آیت کا تعلق غزوہ بدر سے ہے ، اس کی تائید ابن ابی حاکم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے شعبی سے سند صحیح کے ساتھ نقل کی ہے (۳) کہ یوم بدر میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ جابر فہری مشرکین کی امداد کے لیے ایک لفکر لیکر آرہا ہے تو اس وقت اللہ تعالی نے اہل ایمان کی تسلی اور اطمینان کے لیے یہ آیت اتاری ابن ابی

حاتم کی اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت کا تعلق غزوہ بدر سے ہے۔

اس کے بعد یہاں ذکر ہے مین ہزار فرشوں کا اور اس کے بعد پانچ ہزار فرشوں کا ذکر ہے اور سور فا انفال میں ایک ہزار فرشوں کا ذکر ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ مین ہزار ، پانچ ہزار اور ایک ہزار فرشتے آئے یا نہیں آئے ؟

اس سلسلہ میں ایک بات تو یہی کہی گئی ہے کہ ایک ہزار بھی آئے اور اس کے بعد عین ہزار آئے اور اس کے بعد عین ہزار آئے اور اس کے بعد پھر پانچ ہزار آئے ۔ حضرت قتادہ ، حضرت ربیع بن انس سے یہی منفول ہے کہ پانچ ہزار تک

<sup>(</sup>٣) راماقولم: (اذتقول للمؤمنين) فاختلف فيها اهل التاويل ومنهم من قال: هي متعلقة بقولد: (نصركم) فعلى هذا هي في قصة بدر وعليد عمل المصنف وهوقول الاكثر وبدجز مالداودي وقيل: هي متعلقة بقوله: (واذغدوت...) فعلى هذا فهي متعلقة بغزوة احدو هوقول عكر مةوطائفة ــــ انظر فتح البارى: ٢٨٥/٤) "

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج: ١٥ - ص: ٢٨٥

فرشتے آئے ہیں (۵) اور قاضی بیناوی نے بھی ہی نقل کیا ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ پانچ ہزار کے آنے کا ایک ہزار کے آنے کا ایک ہزار اور تین ہزار فرشوں سے امداد کی گئے۔ (۲)

یبال بد بات ذہن میں رہے کہ فرشتے تو احد میں بھی آئے تھے اور حنین میں بھی آئے تھے اور بدر میں بھی آئے تھے اور بدر میں بھی آئے لیکن بدرکی خصوصیت بد ہے کہ بدر کے موقعہ پر فرشتوں نے قتال میں بھی شرکت کی۔ حنین کے اندر ان کا نزول صرف خیروبرکت کے لیے ہوا تھا اور احد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے قتال میں شرکت نہیں گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔

بہرحال چونکہ بدر کا واقعہ ہے اور اس کا ایک عظیم الشان جزءیہ ہے کہ اللہ سحانہ وتعالی نے وہاں مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشنوں کو بھیجا اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر فرمایا اور بتادیا کہ بدر میں ملائکہ کے ذریعہ امداد ہوئی تھی۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : فَوْدِهِمْ : غَضَيْهِم .

وَقَالَ وَحْشِيٌّ : قَتَلَ حَمْزَةُ طُعَيْمَةً بْنَ عَدِيٌّ بْنِ ٱلْخِيَارِ يَوْمَ بَدْرٍ . [ر: ٣٨٤٤]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَوَإِذْ بَعِدُكُمُ ٱللهُ إِجْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ
تَكُونُ لَكُمْ، لَآيَةَ /الأنفال: ٧/. الشَّوْكَةُ : الحَدُّ.

٣٧٣٥ : حدّ نني يَحْنَىٰ بُكَيْرٍ : حَدَّنَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَبْلٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكُ رَضِيَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَقُولُ : لَمْ أَكَالُكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ ، غَيْرَ أَنِي اللهُ عَنْهُ وَقَ بَبُوكَ ، غَيْرَ أَنِي كَمْبُ مَنْ عَنْ وَقَ بَبُوكَ ، غَيْرَ أَنِي كَمْبُ مَنْ عَنْهُ مَنْ مَالِكُ وَمُ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ . [ر : ٢٦٠٦]

وقال وحشى: قتل حمزة طعيمة بن عدى بن الخيار يوم بدر

یماں طعیمہ بن عدی بن الخیار کا ذکر ہے لیکن یہ راوی کا وہم ہے تسمیح "طعیمہ بن عدی بن نوفل"
ہے ۔ یہ حضرت وحثی وہی ہیں جو حضرت جمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں، یہاں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت جمزہ کو غزوہ احد میں وحثی نے کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ حضرت جمزہ نے طعیمہ بن عدی کو بدر میں قتل کردیا تھا، طعیمہ کے ورثاء نے جنگ احد کے موقعہ پر حضرت وحثی کو لالج دیا کہ اگر تم حضرت جمزہ کو

<sup>(</sup>۵) فتح الباري ج: ٧- ص: ٢٨٥ (١) ايدا

قتل کردو تو ہم تمبیں آزاد کردیکے تو انہوں نے اپنی آزادی کے لالچ میں غزرہ احد میں حضرت، ممزہ گو قتل کیا۔ یہ واقعہ تقصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔ یہاں تو صرف اس مناسبت سے ذکر کررہے ہیں کہ حضرت محزہ شنے طعیمہ کو بدر میں قتل کردیا تھا، چونکہ ذکر بدر کا ہے اور یہ جزء بھی حضرت محزہ شکے طعیمہ کو قتل کرنے کا بدر ہی میں پیش آیا اس لیے اس کو یہاں بیان کردیا۔

آگے اس کے بعد دوسری آیت ہے "واذیعدکم الله احدی الطائفتین... الآیة امام کاری بتارہے ہیں کہ اللہ کا یہ وغدہ کھی بدر ہی کے بارے میں ہے اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عند کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں۔

لماتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها الافي غزوة تبوك غير اني تخلفت عن غزوة بدر

" یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی غزوہ میں جس میں آپ نے شرکت فرمائی ہو پیچھے نہیں رہا سوائے غزوۂ تبوک کے ، مگر میں غزوہ بدر میں بھی متخلف ہوا۔ "

تو ایک تو ان کا تخلف غزدہ بدر سے ہے اور ایک ان کا تخلف غزوہ جوک سے ہے ان دو غزوات کے علاوہ تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک ہوئے۔

# أيك نكته

یہاں بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ حفرت کعب بن مالک رسی اللہ عنہ نے "الآفی غزوة تبوک وغزوة بدر " کیوں نہیں کہا "الا" حرف استثناء کے بعد غزوة تبوک کے ساتھ غزوة بدر کو بھی بیان کردیتے ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ "الافی غزوة تبوک" سے غزوة تبوک کا استثناء علیحدہ کیا ہے اور "غیرانی تخلف فی غروة بدر" سے لفظ "غیر" لاکر غزوة بدر کے تخلف کو علیحدہ بیان کیا ہے۔

اس کی وجہ ہے کہ تخلف تو غزوہ توک میں بھی ہوا اور غزوہ بدر میں بھی ہوا ایکن دونوں کا تخلف ایک طرح کا نہیں تھا، "غیرانی تخلف نی غزوہ بدر" میں لفظ غیر لاکر بے بتانا چاہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے تخلف سے غزوہ بدر کا تخلف مختلف تھا اور بے اس لیے مختلف تھا کہ غزوہ بدر میں متخلفین پر کوئی عتاب نہیں ہوا، غزوہ بدر میں صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتال وجہاد کے ارادے سے لکلے ہی نہیں تھے وہاں تو قافلہ قریش کا تعاقب کرنا مقصود تھا اس لیے جو گیا اس کے لیے فضیلت ہے اور جو نہیں گیا تو اس پر کوئی کمیر نہیں ہوئی۔ برخلاف غزوہ توک کے کہ غزوہ تبوک میں تخلف کی اجازت نہیں تھی وہاں جو لوگ پہچھے رہے ان پر عتاب ہوا۔ اس لیے روایت میں "الآفی غزوہ تبوک میں تخلف کی اجازت نہیں تھی وہاں جو لوگ پہچھے رہے ان پر عتاب ہوا۔ اس لیے روایت میں "الآفی غزوہ تبوک میں تخلف کی اجازت نہیں تھی وہاں جو لوگ پہچھے

سف الباري في غزوة بدر" كو عليحده بيان كيا- (2)

ولم يعاتب احد تخلف عنها انماخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش احتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد

غزوہ بدر سے جو لوگ منخلف ہوئے ان پر عتاب نہیں کیا گیا، حضرت کعب نے وجہ اس کی یہ بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو قریش کے تجارتی قافلہ کے تعاقب کا حفا یہاں تک اللہ نے بغیر کسی اندازے کے مسلمانوں کو اور ان کے دشمنوں کو جمع کردیا۔

اس تجارتی قافلہ میں کل تیس آدی تھے ، بعض روایات میں ہے کہ کل چالیس آدی تھے اور بعض میں ساتھ آدمیوں کا ذکر ہے ، اس قافلہ میں ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا۔ (۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس یا چالیس یا ساتھ آدمیوں کے تعاقب کا ارادہ کیا تھا تو ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی جاعت تین سو تیرہ کافی تھی اس لیے وہاں اگر کوئی متخلف تھا تو اس پر کسی قسم کی نارامگی کا اظہار نہیں کیا تیا۔ اس کے برعکس غزوہ بوک میں آپ بہت بڑے دشمن کے مقابلہ کی نیت سے لکھے تھے ، وہاں آپ بہت بڑے دشمن کے مقابلہ کی نیت سے لکھے تھے ، وہاں آپ بہت بڑے دشمن کے مقابلہ کی نیت سے لکھے تھے ، وہاں آپ سے نفیر عام کا اعلان کیا تھا اور سوائے معذورین کے کسی کو تخلف کی اجازت نہیں تھی ، حضرت کعب بن مالک بدر میں متخلف تھے تو کوئی عتاب نہیں ہوا لیکن غزوہ تبوک میں جب انہوں نے تخلف اختیار کیا تو ان پر سخت قسم کا عتاب ہوا جس کا ذکر آگے غزوہ تبوک کے اندر آئے گا۔

شلی نعمانی مرحوم کی غلط فہی

یماں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شلی نعمانی مرحوم نے جو کہا ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جنگ نہیں لڑی ہے اور اسلام میں اقدامی جماد نہیں ہے ان کا یہ کہنا غلط ہے اس لیے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قریش کے قافلہ کا جو ارادہ کیا یہ آپ کی طرف سے اقدام ہی تو تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غزوہ بدر میں قریش کے لئکر (جو مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت سے مکہ سے روانہ ہوا تھا) کے دفاع کا ارادہ کیا تھا۔ (۹)

<sup>(</sup>ع) ديكھيے فتح الباري ج: ١- ص: ٢٨١

<sup>(</sup>٨) ديكھے نتج الباري ج: ١- ص: ٢٨١

<sup>(</sup>٩) شبل نعمانی مرحم نے اپنی مشہور کتاب "سیرة النبی " میں مستقل عنوان " غزوة بدر پر دربارہ نظر" قائم کرے یہ بات ابت کرنیک کوشش ک ہے کہ اس غزوہ کا مقصد قریش کے جنگی قافلہ کا متابلہ مقا، کاروان خبارت پر حملہ اس کا مقصد نہیں تھا... دیکھیے سیرة النبی ج: ۱- ص : ٢٠٢

لین ان کا یہ کہنا غلط ہے ، قریش کے نظر کے روانہ ہونیکا تو اس وقت وہم و کمان بھی نہیں تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلہ تجارت کے تعاقب کا ارادہ کیا۔ روایت میں ہی ہے کہ "انماخر جر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ید عیر قریش " اس سے صاف ظاہر ہے کہ قریش کے نظر کے دفاع کے لیے آپ نہیں لگے تھے اور یہ آپ کی طرف دفاع کے لیے آپ نہیں لگے تھے اور یہ آپ کی طرف سے اقدام تھا، آگے روایت میں ہے "حتی جمع اللہ بینہ موبین عدو هم علی غیر میعاد" مسلمانوں کے تو لگتے وقت وہم و کمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ قریش کے نظر کے ساتھ جنگ ہوگی۔ لہذا یہ کہنا کہ بدر میں مسلمان قریش کا حملہ روکنے اور اپنے دفاع کے لئے لگے تھے تھے جمع نہیں اور اس روایت کے بالکل خلاف میں مسلمان قریش کا حملہ روکنے اور اپنے دفاع کے لئے لگے تھے تھے جمع نہیں اور اس روایت کے بالکل خلاف میں مسلمان قریش کا حملہ روکنے اور اپنے دفاع کے لئے تھے تھے جمع نہیں اور اس روایت کے بالکل خلاف ہے۔

### ٤ - باب : قَولُو اللهِ تَعَالَى :

وإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْلَاثِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بَشْرَى وَلِتَطْمَثِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٍ . إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَّنَةً مِنْهُ وَبُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْ بِطَ َّكَي قُلُوبِكُمْ وَيُنَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى اللَّاثِكَةِ أَيِّي مَعَكُمْ فَنَبُّوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَآضَرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ذٰلِكَ بَأْنَهُمْ شَافُوًا ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، /الأنفال: ٩-٣١/. "اس وقت کو یاد کرو جب تم این رب سے فریاد کررہے مقے (اپنی قلت اور کفار کی کثرت دیکھکر) ، محر اس نے تمہاری بات س لی کہ میں تمہیں ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو نگا تار پہو نجیں مے اور اللہ نے یہ صرف مسلمانوں کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کیا اور فتح ونصرت تو صرف اللہ کے پاس ہے ، بلاشبہ الله زبردست ہے حکمت والا ہو اس وقت کو یاد کرو جب الله تعالی تم پر او تکھ کو طاری کرم اسما این طرف سے چین دینے کے لیے اور آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور كريه اور تمبارے ول مضبوط كرے اور تمبارے ياوں جمادے ماد كرو جب الله فرشتوں كو حكم دے رہا مقاكم میں تمہارے ساتھ ہوں سو ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالدول گا سو تم کافروں کی گردنیں مارو اور ان کے پور پور کو ماروہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی ہے اور جو الله اور الله کے رسول سے دشمنی کریگا الله (اس کو) سخت سزا دینے والا ہے " ٥ ● "اذتستغیثون ربکے" کی ترکیب کے بارے میں ایک بات تو یہ کمی گئی ہے کہ واذیعد کم الله

احدى الطائفتين عبدل م (١٠)

ورمری بات یہ کمی ممکی ہے کہ "لیحن الحق و یبطل الباطل" میں "لیحق الحق" ہے اس کا تعلق ہے ۔ (۱۱)

اور تیسری بات بیر کمی گئی ہے کہ "اذکروا" محذوف سے متعلق ہے ۔ (۱۲)
مسلمانوں نے جب بیر دیکھا کہ کفار کا اتنا بڑا لئکر ہے اور ہماری تعداد ان کے مقابلہ میں بہت کم ہے
تو وہ کہ رہے گئے ، " رب انصر نا علی عدوک، یاغیاث المستغیثین اغتنا" (۱۳) مسلمانوں کی اس
در نواست پر اللہ تبارک وتعالی نے بیر آیت اتاری۔

مردفین کے معنی

"مردفین" کے معنی یا توبہ ہیں کہ وہ مورمنین کے بعد آکینگے ، آگے مورمنین ہول گے اور پیچھے سے وہ بھی آجائینگے اور دوسرے معنی ایک ہے بھی بیان کئے گئے ہیں کہ وہ کی بعد دیگرے آکینگے ۔ (۱۳)

ایک شبه اور اس کا جواب

یہاں بیہ شبر کسی کو ہوسکتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی تو ایک فرشتے کے ذریعہ سے بھی مسلمانوں کی مدد کرسکتے تھے یہ ایک ہزار ، تین ہزار اور پانچ ہزار کے عدد کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی فرشتہ کو اتنی برای طاقت دی گئی ہے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کا چشم زدن میں خاتمہ کرسکتا ہے ۔

تو آپ کہے کہ اللہ جارک وتعالی کو تو یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ بغیر فرشۃ کے "کن فیکون" کے ذریعہ سے وہ کافروں کا خاتمہ کردے لیکن چونکہ ابلیس خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اور اس کا لشکر بو مدلج کے مردوں کی شکل میں کفار کی مدد کے لیے آیا تھا (۱۵) تو اس کے مقابلہ کے لیے اللہ جارک وتعالی نے ملائکہ کے نشکر کو بھیج دیا۔ ایک تو ابلیس کو دوبدہ جواب کے طور پر اللہ جارک وتعالی نے مسلمانوں کے اطمینان اور ان کی خوشخبری کے لیے ملائکہ کا یہ نشکر بھیجا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کے معاملات کو اللہ حبارک وتعالی دنیا کی عادت کے مطابق کرتے ہیں اور دنیا میں عادت بھی ہے کہ ایک آدی کے ذریعہ سے مدد

<sup>(</sup>۱۰) عمدة القاري ج ١٤ ص : 29 (11) عمدة القاري ج ١٤ - ص : 29

<sup>(</sup>۱۲) تقسير كشاف ج٦- ص: ١٩٩ (١٣) عدة القارى ج: ١٤- ص: ٥٩

<sup>(</sup>۱۳) عدة التاريج: ۱۷- ص: ۷۹ (۱۵) ديكي تقسيرابن كثيرج ۲- ص: ۳۱۷

منیں کی جاتی بلکہ سمک جو بھیجی جاتی ہے وہ لئکر کی شکل میں بھیجی جاتی ہے تو اس واسطے اللہ تبارک وتعالی نے بہاں فرشوں کی سمک لفکر کی شکل میں بھیجی۔ یہاں فرشوں کی سمک لفکر کی شکل میں بھیجی۔

## بدر میں نزول ملائکہ کے فوائد

- فرشنوں کی جو آمد ہوئی ہے اس سے ایک تو خیر دیر کت ہوئی اور اس خیر دیر کت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔
- ورسری بات یہ ہوئی کہ اللہ عبارک وتعالی نے ان فرشوں کو مامور کیا کہ وہ مسلمانوں کے دل میں استقامت کا جذبہ پیدا کریں کونکہ فرشوں کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ ایچے خیالات دلوں میں ڈالتے ہیں۔
- عسرا فائدہ ان ملائکہ کی آمد سے یہ بھی تھا کہ تھار کے دلوں میں رعب پیدا کیا جائے ، چنانچہ فرشتوں کی آمد سے تھار کے دلول میں رعب پیدا ہوا۔
- چوتھا فائدہ فرشوں کی آمدے یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالی نے فرشوں کو با قاعدہ کفار کے مقابلہ میں جنگ کرنیکا حکم دیا۔

وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به

یباں آیت میں بارش کے نازل ہونیکا ذکر ہے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ کفار نے آگر بدر کے میدان میں پہلے اچھی جگہ پر قبضہ کرلیا تھا اور مسلمان بعد میں پہنچ تھے تو اس لیے مسلمانوں کو اچھی جگہ نہیں ملی تھی، پانی کا جو علاقہ تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا اور مسلمانوں کے علاقے میں ریت بھی زیادہ تھی جس میں پاؤں زمین کے اندر وھنستے تھے تو اس واسطے اللہ تبارک وتعالی نے بارش نازل فرمائی جس کی وجہ سے زمین میں وہ ریت وب کی اور مسلمانوں کو اس پر قدم جمانا آسان اور سہل ہوگیا اور اس کے ساتھ پانی بھی مسلمانوں کو وافر مقدار میں مل گیا۔

برحال ان امور کا ان آیات کے اندر ذکر ہے جو شام کے شام غزوا بدر سے متعلق ہیں۔

٣٧٣٦ : حدَّثنا أَبُو نُعَيِّم : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُخَارِق ، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ قَالَ : سَمِعْتُ آبْنَ مَسْعُودٍ بَقُولُ : شَهِدْتُ مِنَ الْلِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَدًا ، لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيْ مِمَّا عُدِلَ بِهِ ، أَنَى النَّبِيَّ عَلِيْكُ وَهُوَ بَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : لَا نَقُولُ كما قالَ قَوْمُ

مُوسٰى : آذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ، وَلَٰكِنَّا نَقَاتِلُ عَنْ بَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ . فَرَأَبْتُ النِّيِّ ﷺ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ . يَعْنِي : قَوْلَهُ . [٤٣٣٣]

٣٧٣٧ : حدَّني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ آللهِ بْنِ حَوْشَبِ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّنَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : قالَ النَّيُّ عَلَيْكِ يَوْمَ بَدْرٍ : (اللَّهُمَّ إِنِي أَنْشُدُكَ عَهْدُكَ وَوَعُدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِنْتَ لَمْ تُعْبَدُ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكُرْ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : حَسَبُكَ ، فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ : وَعَيْدُمُ الجَمْمُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ، [ر : ٢٧٥٨]

حدثنا ابونعيم حدثنا اسرائيل عن مخارق....

یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے ، وہ کہتے ہیں میں نے مقداد بن اسود کو پایا ایسے مقام میں کہ اس مقام والا ہونا میرے لیے زیادہ محبوب ہوتا ہراس چیز سے جو اس کے مقابلہ میں لائی جائے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی برای ہے برای دولت مجھے دی جائے تو اس کے مقابلہ میں اس کو میں پسند کرتا ہوں کہ جو مقام حضرت مقداد بن اسود گو حاصل ہوا وہ مجھے حاصل ہوتا اس تقریر کیوجہ ہے جو انہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی کہ ہم ایسا نہیں کہیں ہے جیسا کہ موسی علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا "اذھب انت وربک فقاتلا" اس کی پوری تقصیل پہلے گزر چکی ہے۔

حدثنى مجمد بن عبدالله بن حوشب ....

اس باب میں دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس سی ہے جس میں نبی کریم صلی الله علیہ و علم کی اس دعا کا ذکر ہے جو آپ نے یوم بدر میں کی، اس دعا میں مختلف مروی الفاظ کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔

#### ۵\_باب\_

باب بلا ترجمه کی وجوه

الم كارى رحمد الله في باب كا ذكر كياب ترجمه موجود نهيس ب ايسا أكثر بيش آتا ب اس كى

مختلف تاويليس كيجاتي بين.

عبال آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ باب و الفصل من الباب السابق" ہے چونکہ یہ باب سابق کی فصل ہے لہذا ترجم کی مخرورت نہیں ہے ، باب سابق میں ملائکہ کی شرکت، کا بیان تھا اور اس باب میں ان مجاہدین کا ذکر ہے جن کا تعلق السانوں کے گروہ سے ہے اور بدر میں انہوں نے شرکت کی متمی تو مجاہدین بدر ہی کا ذکر اس باب میں بھی ہے بس اتی بات ہے مجاہدین بدر ہی کا ذکر اس باب میں بھی ہے بس اتی بات ہے کہ دہاں مجاہد میں اور بہال مجاہد انسان ہیں اس لیے ترجمہ کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

وسری ایک صورت ایسے مواقع میں یہ بھی ہوا کرتی ہے جیدا کہ طفرت شخ الہند نے ذکر کیا ہے کہ امام کاری کی مرتبہ فاگردوں کا امتحان بھی لیتے ہیں چنانچہ باب کا ذکر کرتے ہیں ترجمہ کا ذکر نہیں کرتے اس سے "تشحیدانبان" بعنی دہن تیز کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہم تو ترجمے لگا ہی رہے ہیں اور تمہیں تراجم کے اسلوب اور انداز سے واقف بنا ہی رہے ہیں اب تم بناؤکہ تمہیں کتنی واقفیت ہوئی ہے ، اس باب

میں حضرت ابن عباس کی حدیث "لایستوی القاعدون...." امام کاری بیان کررہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ بدر میں ۔گئے ہیں ان میں اور جو نہیں گئے ہیں ان میں بڑا فرق ہے تو آپ یمال یہ ترجمہ لگا گئے ہیں۔ "محم من فرق بین البدریین وغیر هم" یا "باب فرق العراقب بین البدریین کا درجہ سے در بین کا درجہ بلند ہے اور غیربدر بین کا درجہ ان کو درجہ ان کو درجہ ان کا درجہ بلند ہے اور غیربدر بین کا درجہ ان کے برابر نہیں ہے چنانچہ صحابہ کی جاعت میں تو یہ بات مسلم مھی کہ بدر بین کا درجہ بڑا ہے ، ای الحرح حضرت جبریل علیہ السلام ۔نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے حضرت جبریل علیہ السلام ۔نے رسول اللہ علیہ والی عند والی بین افضل ہیں غیربدر بین سے تو جبریل بیال بدر بین اور غیربدر بین میں کی جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے تھے وہ باتی فرشوں کے مقابلہ میں افضل شمار کئے جائے ہیں۔ (۱۲)

الم بخاری رحمہ اللہ نے باب میں حضرت ابن عباس یکی روایت بیان کی ہے اس روایت کا حاصل ہے ہے کہ جو لوگ بدر ہے کہ قرآن شریف کی آیت "لایسنوی القاعدون" بدر بین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ بدر میں نہیں گئے ان کے اور جو لوگ گئے ہیں ان کے درجے برابر نہیں ہیں۔

حضرت گنگوہٹی کی رائے

حفرت ملكوبي رحمه الله في "المع" اور "الكوكب الدرى" مين فروايا بي ك. يه آيت مرف

<sup>(</sup>١٦) اس كى تقصيل " باب نفل من شھد بدرا " مي آغم أربى ب

بدریین کے بارے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ عام ہے عام ہونیکا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں جائیں گے ان کا درجہ بڑا ہوگا۔ ان لوگوں کے مقابلہ میں جو جہاد میں شرکت نہیں کریں گے ، پھر اس حکم عام کے تحت بدریین بھی داخل ہیں کہ جو بدر میں گئے ان کا درجہ بلند اور جو نہیں گئے ان کا درجہ جانے والوں کے مقابلہ میں کم ہے۔ (12) حضرت بنخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بحرمحیط اور علامہ عینی سے "کوکب" کے ماشیہ میں اس کی تائید بھی نقل کی ہے۔ (18) حافظ ابن حجر نے ابن التین سے بھی بی نقل کیا ہے کہ یہ قاست عام ہے صرف بدریین کی بارے میں نازل نہیں ہوئی البتہ بدریین اس کے حکم عام میں شامل اور داخل ہیں۔ (19) اور ابوالسعود نے مقاتل سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت غزوہ ہوک کے بارے میں نازل ہوئی داخل ہیں۔ (20) لیکن نتیجے بات یہ ہے کہ غزوہ ہوک کے بارے میں یہ نازل نہیں ہوئی البتہ بدریین ہوئی ہے۔

# حفرت شیخ الحدیث کی رائے

اب رہا یہ کہ یہ عام ہے اور بدریین اس میں داخل ہیں یا یہ کہ یہ صرف بدر مین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت شخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت بدریین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور حدیث میں "لایستوی القاعدون عن بدر" سے حضرت ابن عبائغ کی یمی مراد ہے۔

اولاً تو اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے عمل سے اس کی تائید معلوم ہورہی ہے کیونکہ انہوں نے غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی کے غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی کے ۔۔

اس کے بعد شخ الحدیث نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اس آیت کی تاریخ نزول ہے بھی اس کی تاریخ نزول ہے بھی اس کی تاریخ برول ہوئی ہے ، کی تاریخ برول ہوئی ہے ، لہذا تاریخ نزول کا اگر اعدبار کیا جائے تو اس ہے بھی غزوہ بدر کی تائید ہوگی غزوہ جوک کی تائید نہیں ہوگی چونکہ اس آیت کا نزول اس زمانے میں ہوا ہے جب غزوہ بدر پیش آیا ہے ۔

عیری بات حفرت بیخ الحدیث صاحب نے ایک اور بیان کی ہے کہ ترمذی میں تجاج بن محمد کی روایت ہے اس میں فرمایا ممیا کہ "لمانزلت غزوة بدرقال عبدالله بن جحش وابن ام مکتوم: انااعمیان

<sup>(14)</sup> ديكھيے لامع الدراري ج: ٨- ص: ٢٥٠

<sup>(</sup>١٨) ديكي تعليقات لامع الدراري ازيخ الحديث مولانا زكريائي ٨- ص: ٢٥٠

<sup>(19)</sup> دیکھیے فتح الباری جلد: ۸۔ ص ۲۹۲

<sup>(</sup>٢٠) ديكھيے تعليقات لامع الدراري ج ٨- ص: ٢٥٠

يارسولالله وفهل لنارخصة وفنزلت: لايستوى القاعدون.... اليخ (٢١) "

ترمذی کی اس روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت عبداللہ بن جمش اور عبداللہ بن ام مکتوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دونوں حضرات نابینا تھے انہوں نے کہا کہ "مل لنامن دخصة؟" کیا جمیں رخصت ملیگی کہ اس میں شرکت نہ کریں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ امام ترمذی کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت بدریین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (۲۲)

٦ - باب : عِدَّةِ أَصْحَابِ بَنْدٍ .

٣٧٤٢/٣٧٣٩ : حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْخَنَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قالَ : ٱسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَٱبْنُ عُمَرَ.

حدّ ثني مَحْمُودُ: حَدِّثْنَا وَهْبُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْيَرَاءِ قَالَ : ٱسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَٱبْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ الْهَاجِرُونَ بَوْمَ بَدْرٍ نَيْفًا عَلَى سِتِّينَ ، وَالْأَنْصَادُ نَيْفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِاتَتَيْنِ .

(٣٧٤٠) : حدّثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ قالَ : سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمدٍ عَيَّظِيَّةٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا : أَنَّهُمْ كانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ ، الَّذِينَ جازُوا مَعَهُ النَّهرَ ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثُمِاثَةٍ . قالَ الْبَرَاءُ : لَا وَاللهِ ما جاوَزَ مَعَهُ النَّهرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ .

(٣٧٤١) : حدَثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجاءٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قالَ : كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلِيلِيَّهِ نَتَحَدَّثُ : أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ ، الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنُ ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَلْلاَثْمِائَةٍ .

وعنداب مقاتل انهازلت في غروة تبوك وهذا ذكره ابوالسعود وردعليه اذقال: قال ابن عباس رضى الله عنهما: هم القاعلون عن بدرو الحارجون اليها وهو الظاير الموافق لتاريخ النزول الاماروى عن مقاتل .... فاندلا يوافقه التاريخ والاوجه عند هذا العبد الضعيف: ان مراد ابن عباس رضى الله عنهما من قوله: عن بدر: ان الآية نزلت في غزوة بدر و اليه اشار البخارى عندى بذكر هذا الباب في قصة غزوة بدر وقال الحافظ في التفسير: الحديث اخرجه الترمذي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج بهذا مثله وزاد: لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش و ابن مكتوم الاعميان: يارسول الله هل لنارخصة و نزلت "لا يستوى القاعدون" الآية (انظر تعليقات لامع الدرارى ج ٨ ـ ص : ٢٥٠ ـ ٢٥١)

<sup>(</sup>٢١) الحديث اخر جدالترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الساء رقم الحديث: ٣٠٣٢

<sup>(</sup>٢٢) چنانچه حفرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں:

(٣٧٤٢) : حدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَة : حَدَّثَنَا بَحْييٰ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ .

وَحَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ : أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ ، بِعِدَّةٍ أَصْحَابٍ طَالُوتَ ، الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ ، وَما جَاوَزَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنُ .

حدثنامسلمبن ابرابيم حدثناشعبة...

اس باب میں پہلی روایت حضرت براء رضی اللہ عند کی ہے وہ کہتے ہیں مجھے اور ابن عمر کو صغیر قرار دیدیا میا اس کے بعد "تحویل" ہے اور امام بخاری اپنی دوسری سند بیان کررہے ہیں "وحد تی محمود" سے - وہاں ، محر حضرت براء رضی اللہ عند راوی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے اور ابن عمر کو یوم بدر میں صغیر قرار دیدیا کیا اور مہاجرین اس دن ساتھ سے اوپر تھے اور انصار دو سو چالیس سے اوپر تھے ۔

حدثناعمروبن خالدحدثنازهير....

اس کے بعد ، محر حضرت عمرو بن خالد کی روایت امام بخاری نقل کررہے ہیں ، اس میں بھی حضرت براء راوی ہیں ، فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو بدر بین میں شامل اور شریک ہوئے تھے مجھ سے بیان کیا کہ بدر بین "اسحاب طالوت" کی تعداد کے برابر تھے جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کو عبور کیا تھا اور وہ جین سو دس اور کچھ اوپر تھے یعنی جین سو تیرہ تھے ، حضرت براء و فرماتے ہیں "لاوالله ماجاوز معدالنهرالامؤمن" بحدا .... بہاں "لا" تاکید قسم کے لیے لایا کیا ہے .... طالوت کے ساتھ صرف وہ لوگ نہریار کرکے گئے تھے جو ایمان والے تھے۔

حدثنى عبدالله بن رجاء حدثنا اسرائيل....

اس کے بعد میسری روایت اس باب میں عبداللہ بن رجاء کی ہے ، حضرت براء فرماتے ہیں ہم اسحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلیں میں بامیں کیا کرتے تھے کہ اسحاب بدر کی تعداد طالوت کے اصحاب نی تعداد کے برابر ہے جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کو عبور کیا تھا اور ان کے ساتھ صرف اہل ایمان ہی نے نہر کو عبور کیا تھا جو مین سو دس سے کچھ اوپر تھے۔

حدثنى عبداللهبن ابى شيبة....

اس کے بعد ایک اور روایت آئی، عبداللہ بن ابی شیبہ کی، یہاں بھی حضرت براء مراوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جم باعیں کیا کرتے تھے کہ اصحاب بدر عین سو دس سے کچھ اوپر تھے اور ان کے ساتھ صرف

اصحاب بدر کی تعداد میں اختلاف روایات اور ان میں تطبیق

- 📭 رسول الله ملی الله علیه وسلم کے ساتھ بدر میں تمین سو تیرہ ۳۱۳ آدمی تھے۔
  - بعض روایات میں تین سوچودہ ۳۱۳ کا ذکر ہے۔
  - بعض روایات میں تین سو پندرہ ۲۱۵ کا ذکر ہے۔
  - 🛭 اور بعض روایات میں تین سو انیس ۳۱۹ کا ذکر ہے۔

اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آیک اس صحابی کو جو گنتی کے وقت موجود نہیں تھے لیکن دور سے ایک اونٹ پر آتے ہوئے نظر آئے تھے شمار نہ کیا جائے تو تعداد مین سوتیرہ ۱۳۳ بنتی ہے ۔ اور اگر اس سحابی کو شمار کیا جائے تو پھر تعداد مین سوچودہ ۱۳۳ بنتی ہے ۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شمار کیا جائے تو تعداد مین سو پندرہ ۱۵۵ بنتی ہے ۔ اور اگر ان چار صحابہ کو جو صغیرالس تھے اور ان کو جہاد کی شمار کیا جائے تو تعداد مین سو انہیں ۱۹۹ بنتی ہے ۔ (۲۲) اجازت نہیں تھی لیکن وہ ساتھ تھے ان کو بھی شمار کیا جائے تو تعداد مین سو انہیں ۱۹۹ بنتی ہے ۔ (۲۲) ان چار صغیرالسن سحابہ میں ایک حضرت انس شمھے ایک حضرت عبداللہ بن عمر شمھے ، ایک حضرت جابز شمھے اور ایک حضرت براء بن عازب شمھے ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایات نقل کی ہیں ان میں اسحاب بدر کی تعداد اسحاب طالوت کے برابر بتائی گئی ہے ، اسحاب طالوت کی تعداد تین سو تیرہ تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے تین سو تیرہ کے عدد کا اعتبار کیا ہے ۔

ان میں ساٹھ ۲۰ سے اوپر مہاجرین تھے اور دو سو چالیس ۲۴۰ سے اوپر انصار تھے ، ساٹھ اور دو سو چالیس ۲۴۰ سے اوپر منافلہ اور دو سو چالیس ۲۴۰ سے اور دو سو سینتالیس ۲۴۷ انصار علی سو تین سو ہوجاتے ہیں۔ اگر آپ یوں کہیں کہ چھیاسٹھ ۲۱ مہاجرین تھے اور دو سو سینتالیس کا عدد تھے تو تین سو تیرہ کا عدد پورا ہوجاتا ہے اور مؤرخین اور اصحاب السیرنے چھیاسٹھ اور دو سو سینتالیس کا عدد نقل کیا ہے۔

<sup>(</sup>۲۳) وفى الفتح: 4/: ۲۹۱ كان اهل بدر ثلاثمانة و ثلاثة عشر و عن ابى ايوب الانصارى قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم الى يد رفقال لا صحابه:

تعادوا و وجدوهم ثلاثماثة و اربعة عشر رجلا ثم قال لهم: تعادوا و تتعادوا مرتين و فاقبل رجل على بكرلد ضعيف وهم يتعادون فنمت العدة ثلاثماثة و خمسة عشر و روى البيه قى عن عبد الله بن عمروبن العاص قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر و معدثلاثمائة و خمسة عشر و هذه الرواية لا تنافى التى قبلها لاحتمال ان تكون الاولى لم يعد النبى صلى الله عليه وسلم و لا الرجل الذى اتى آخرا و اما الرواية التى فيها:
و تسعة عشر فيحتمل اندضم اليهم من استصفر و لم يوفن له في القتال يومثل كالبراء و ابن عمر و كذلك انس ... و الله اعلم

اصحاب بدر اور اصحاب طالوت میں مطابقت

یہاں اسحاب بدر کی تعداد کو اصحاب طانوت کی تعداد کے مطابق بتایا ہے ، تعداد میں تو موافقت ہے ہی اور بھی کئی وجوہ سے ان وونوں جماعتوں میں مطابقت ہے ۔

- ایک مطابقت یہ ہے کہ جس طرح طابوت کے اسحاب میں "فئة قلیة" (چھوٹی جماعت) کو "فئة کثیرة" پر غالب کیا گیا ای طرح حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جمعی "فئة قلیة" کا مصداق اور ان کا وشمن فئة کثیرة کا مصداق مقا۔
- جیے یہاں اسحاب بدر کو ایمان کے اندر کامل اور آئمل قرار دیا گیا ہے اس طرح اسحاب طالوت کو بھی کمال ایمان کے ساتھ موصوف قرار دیا گیا ہے۔
- جیے یہاں اسحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے اللہ کی نصرت اور اللہ کی امداد پر بھروسہ کیا اس طرح دباں اسحاب طالوت نے بھی اللہ کی نصرت اور اللہ کی امداد پر بھروسہ کیا مقا۔

منٹا یہ ہے کہ مختلف وجوہ سے واقعہ بدر کے درمیان اور اسحاب طالوت کے واقعہ کے درمیان مشاہبت اللہ جاتی ہے۔

# لفظ "نیف" کی تحقیق

"کان المهاجرون یوم بدر نیفاعلی ستین" یہ لفظ "زیف" بھی ہے اور "نیف" (تشدیدیا) بھی ہے۔ رہیف بطح کے وزن پر ہے اور بطع کا اطلاق جس طرح مین سے لیکر نو پر ہوتا ہے اس طرح نیف کا اطلاق بھی مین سے لیکر نو پر ہوتا ہے۔

روایت میں فرمایا کیا "ولم یجاوز معدالامو من بضعة عشر وثلاث مائة" اس میں یہاں "بضع" كا افظ تين كے ليے اعتمال ہوا ہے يعنى "ثلثة عشرو ثلاث مائة" تين سو تيره كى تعداد مراد ہے -

گویا امام بخاری رحمة الله علیه نے تین سو چودہ اور تین سو پندرہ اور تین سو انمیں کی روایات کے مقابلہ میں تین سو تیرہ کی روایت کو ترجیح دی ہے اور بھی نادہ مشہور بھی ہے۔

یہ بات پہلے بتائی جاچکی ہے کہ آٹھ بسحائی وہ ہیں جو بدری شمار کئے گئے ہیں اگر چہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی ان کے نام گرز چکے ہیں۔

# ٧ - باب : دُعَاءِ النِّيِّ عَلَيْكِيْ عَلَى كُفًارِ قُرَيْشٍ : شَيْبَةَ وَعُتْبَةَ وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَهَلَاكِهِمْ .

" رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کفار قریش یعنی شیبه ، عتبه ، ولید اور ایو جہل بن هشام کے لیے بددعا اور ان کی ہلاکت کا بیان "

٣٧٤٣ : حدَّ ثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ٱسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ عَبِيلِهِ الْكَغْبَةَ ، فَدَعا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قَرَيْشٍ : عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ . قَرَيْشُهُ ، وَعُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ . فَرَيْشُهُ مُ الشَّمْسُ ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًا . [ر : ٢٣٧]

روایت باب حضرت عبداللہ بن مسعود سے مردی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کیا اور قریش کی ایک جماعت کے لیے بددعا کی جس میں شیبہ بن ربیعہ ، ولید بن علیہ اور ابو جھل بن حشام شامل تھے ، آپ نے فرمایا سنو! میں اللہ کو گواہ بناکر بیہ بات کہتا ہوں کہ میں نے بدر کے دن ان سب کو چھڑا ہوا دیکھا، وهوپ نے ان کے جسموں کو متغیر کردیا تھا یعنی ان کے جسم پھول گئے تھے۔ بکھٹنے لگے متھے ، ان کے جسم سے یو آنے لگی تھی اور وہ دن گری والا دن تھا۔

# غزوة بدر سے حدیث باب کی مناسبت

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو بدر میں ذکر کیا ہے حالانکہ یہ واقعہ بدر کا نہیں ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فناء کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے ، جب نماز پڑھتے ہوئے آپ سجدہ میں گئے تو سجدہ کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی بچہ دانی لاکر رکھ دی تھی، ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی نماز میں خطل آیا تو آپ نے بدوعا فرمائی "اللهم علیک بشیبة بن ربیعة اللهم علیک بعتبة اللهم علیک بالولید اللهم علیک بابی جھل" بدر کا واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا ہن دربیعة اللهم علیک بات کے بعد پیش آیا ہے اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے ۔ لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں اس لیے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی بدوعا کے نتیجہ میں ان کی بلاکت بدر میں واقع ہوئی اور اس وعا کا اثر بدر میں ظاہر ہوا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یماں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ تو رحمۃ للعالمین ہیں اور آپ سے تو اپنے دشمنوں کے لیے ہمیشہ دعا بی کی ہے "اللهم اهد قومی فانهم لايعلمون" اے الله ميري قوم كوبدايت دے يه ميرے مرتب كو پيچائى نہیں۔ یبال حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عبد لی کیے آئی۔ تو اس کے متعلق ہمارےِ استاذشخ الادب والفقه حضرت مولانا اعزاز على صاحب رحمة الله عليه نے ايك عجيب بات فرماني - انبوں نے فرمايا كه بھائي! بات اصل میں بیر ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے فطری تفاضے سے روک دیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریل چلتی ہے اور انجن سے چلتی ہے ، انجن سے کس طرح چلتی ہے ؟ اتنی وزنی اور اتنی بھاری ریل اور انجن اس کو لیکر جاتا ہے اور اس قدر تیزی سے لیکر جاتا ہے کہ ساڑھے سات سو میل کا کراجی ہے لاہور کا سفر اٹھارہ تھنٹے میں طے کردیتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ صاحب! ریل کے انجن میں استم پیدا ہوتی ہے اور وہ استم اس انجن کو اور ریل کو تھینج کر لے جاتی ہے ، استم کیا ہے ؟ تو مولانا نے فرمایا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پانی کو ایک ظرف میں بھردیا جاتا ہے اور اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے ، آگ جلانے سے یانی گرم ہوتا ہے اور اس یانی کی گری سے بھاپ پیدا ہوتی ہے اس بھاپ کی فطرت ہے کہ آب اس کو آزاد چھوڑ دیں تاکہ وہ فضامیں تحلیل ہوجائے ۔ لیکن آپ یہ کرتے ہیں کہ اس پیدا ہونے والی بھاپ کو بند کردیتے ہیں اور وہ ایک انتہائی لطیف شے ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اس قدر طاقت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں ٹن وزن کی ریل کو لیکر سرپٹ دوڑتی ہے ، بھی مثال کار اور بس کی بھی ہے ۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ چونکہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنگھوں کی تھنڈک تھی، اس موقع پر رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز يراه رہے تھے اور نماز ميں آپ كے اور آپ ك رب ك ورمیان جو ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے ان مشرکین کی اس حرکت سے اس تعلق کے اندر اور اس فطری عمل کے اندر خلل واقع ہوا تو آپ کے فطری عمل میں خلل ڈالنے اور آپ کو آپ کی فطرت کے خلاف مجبور كردينے كا نتيج يہ ہواكہ جو آپ كى عام عادت تھى (اور وہ يہ كہ آپ اپنى قوم كے تكليف دينے پر بھى ان كے لیے بدایت کی دعا کیا کرتے تھے ) اس کے برخلاف آپ نے یہاں ان لوگوں کے حق میں بددعا کی جو اس حرکت میں شامل تھے اور آپ نے اللہ کے ساتھ اس تعلق وربط کے اندر خلل کو برداشت نہیں کیا۔ اور چونکہ یہ بددعا آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوئی تھی اور ایسی بے لبی کے عالم میں تھی کہ آپ کے لیے اس سے زیادہ بے بسی اور مجبوری کی کیا کیفیت ہوسکتی ہے تو اللہ تعالی نے اس دعا کر قبول فرمایا۔

ایک تو آپ کی طرف دعا کا منسوب مونا ہی کافی تھا اور پھر مظلومیت کی انتہائی حالت میں اس دعا کا

آپ کی زبان مبارک سے صادر ہونا قبولیت کا مزید سبب بن حمیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن جن لوگول کے نام آپ نے لیے تھے ان میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک وتعالی نے کیفر کردار تک پہنچایا۔

# ٨ - باب : قَتْلِ أَبِي جَهْلِ .

علامہ عینی فراتے ہیں کہ ایوذر کے نسخہ میں یہ باب موجود نہیں ہے ، دوسرے نسخوں میں موجود ہے یا اور اگر اس طرف نظر کی جائے کہ اس باب میں ایوجہل کے قتل کے علاوہ دوسرے لوگوں کا ذکر بھی موجود ہے تو مناسب یہ ہے کہ یہ باب نہ ہو کیونکہ اس باب کی حدیثوں میں صرف قتل ایوجہل ہی مذکور نہیں ہے بلکہ دوسروں کا بھی ذکر ہے ۔ مگر علامہ عینی نے یہ بھی فرایا کہ چونکہ بعض نسخوں میں اس باب کا ترجمہ اس طرح قائم کیا گیا ہے ، "باب قتل ابی جھل وغیرہ" یعنی ایوجہل کے بعد "وغیرہ" کا لفظ موجود ہے تو ایوجبل کے قتل کے علاوہ دوسروں کا جو ذکر آیا ہے وہ "وغیرہ" کے تحت شامل ہو سکتا ہے لہذا تر بنہ میں لفظ "وغیرہ" کو دیکھ کر مناسب ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ باب ہونا چاہیے ۔ (۲)

علامہ عینی نے جو بات فرمائی ہے وہ درست ہے کیکن ناکافی ہے اس لیے کہ باب کے اندر بے فک بعض روایات اس طرح کی ہیں کہ جن میں ابوجہل کے علاوہ دو مرے لوگوں کے قتل کا ذکر ہے جیسے علیہ ، شیبہ وغیرہ کے قتل کا ذکر آیا ہے یقینا اُن کو لفظ "وغیرہ" کے تحت شامل کیا جاسکتا ہے ۔

لین ایک روایت آئی ہے حفرت زبیر بن العوام کے سلسلہ کی، اس روایت میں کسی کے بھی قتل کا ذکر نہیں، تو اس روایت کی مناسبت ترجمۃ الباب سے کس طرح ہوگی؟ علامہ عینی ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت کے متعلق یہ کہہ کر گرد گئے ہیں کہ اس روایت میں حفرت زبیر بن العوام کے غزوہ بدر میں شرکت کرنے کو بیان کیا گیا ہے ۔ لہذا اس کی مطابقت ترجمہ سے ہوگئی۔ (۳) لیکن علامہ عینی کا یہ مناسبت بیان کردینا کافی نہیں اس کے خوہ بدر میں شرکت کو بیان کر سنے سے "باب قتل ابی جھل دغیرہ" کے ساتھ مناسبت ثابت نہیں ہوئی کیونکہ اس روایت میں نہ الوجہل کے قتل کا ذکر ہے اور نہ غیر الوجہل کے قتل کا ذکر ہے اور نہ غیر الوجہل کے قتل کا ذکر ہے اور نہ غیر الوجہل کے قتل کا ذکر ہے اور نہ غیر الوجہل کے قتل کا ذکر ہے اور نہ غیر الوجہل کے قتل کا ذکر ہے اور نہ غیر الوجہل کے قتل کا ذکر ہے اور نہ غیر الوجہل کے قتل کا ذکر ہے اور نہ غیر الوجہل کے قتل کا ذکر ہے اور نہ غیر الوجہل

<sup>(1)</sup> ديكھيئ عدة احاري ج: ١٤- ص: ٨٥

<sup>(</sup>٢) ايضاً... نيز عافظ لكھتے إلى: تثبت هذه التر جمة للاكثر و و الطحات لايى ذر....و ثبو تها او جماذ لا تعلق لحديثها باب عدة اهل بدر (فتح البارى: جن ٤ - صن ٢٩٣٠)

<sup>(</sup>r) چنانچه علامر عین اس روایت کی مطابقت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

<sup>&</sup>quot;مطابقت للترجمة ظايرة وفانديصر م بحضور الزبير بن العوام وقعة بدر فيدخل في العدة ــ (عمدة القارى: ٩٠/١٤ ــ)"

لہذا باب سے مناسبت ہوگئ ہے بات کافی نہیں۔ (۴) حافظ صاحب نے تو معاملہ بالکل گول مول کردیا ہے انہوں نے مطابقت کے سلسلہ میں کوئی تسلی بخش بات نہیں کہی اور ہمارے دیگر شراح بخاری نے بھی اس روایت کی ترجمتہ الباب سے مطابقت کی بحث ذکر نہیں کی 'نہ "لامع" میں اس کا ذکر ہے اور نہ فیض الباری میں اس کا کوئی ذکر ہے جبکہ مطابقت کا مسلہ اہم ہے۔

# ترجمة الباب اور اس كي متام روايات مين مطابقت كي عمده توجيه

اس سلسلہ میں ایک بات یہ کہی جاسکتی ہے کہ "باب قتل ابی جہل وغیرہ" میں "وغیرہ" کی ضمیر کو ابوجہل کی طرف نہ لوٹایا جائے (جیسا کہ علامہ عینی نے ضمیر اس کی طرف لوٹائی ہے) بلکہ اس ضمیر کو " قتل "کی طرف لوٹایا جائے تو اب مسئلہ بالکل صاف ہوجائے گا۔

اب باب کا مطلب یہ ہوگا کہ اس باب میں ابوجہل کے قتل کا ذکر ہے اور قتل ابوجہل کے علاوہ بدر کی دوسری چیزوں کا بھی ذکر ہے لہذا اب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی روایت کی مناسبت کے سلسلہ میں کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ کیونکہ اس روایت میں اگر چہ ابوجہل یا غیرابوجہل کے قتل کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ روایت بہرطال غزوہ بدر سے متعلق ہے اور اس میں حضرت زبیر کی غزوہ بدر میں شرکت کا بیان ہے اور نیز اس صورت میں باب کی دوسری روایتوں کی مطابقت بھی ترجمۃ الباب کے ساتھ آسانی سے ہوجائے گی۔

## جنگ بدر میں ابوجہل کے قتل کا واقعہ

اب باب کی ابتدائی روایتوں میں الوجہل کے قتل کو بیان کیا گیا ہے ، اس واقعہ کی تفصیل حضرت عبدالرحمن بن عوف جی روایت میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن میدمان جنگ میں کھڑا اور انصار ، کے دو نوخیز لڑکے میرے دائیں بائی کھڑے ، مجھے خیال آیا کہ ان دو لڑکوں کے درمیان اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے غیر محفوظ سمجھ کر حملہ آور ہوگا اس لیے مجھے خطرہ ہوا، میں ای خیال میں مخاکہ ان میں سے ایک لڑک نے مجھ سے بوچھا کہ چچا! آپ الوجہل کو جانتے ہیں، میں نے کہا، خیال میں بچانتا ہوں مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی دیا میں بیانتا ہوں مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے ؟ تو اس نے عہد کیا ہے کہ جب وہ مجھے نظر آئے گا تو "یموت علیہ وسلم کی شان میں مستاخی کرتا ہے اس لیے میں نے عہد کیا ہے کہ جب وہ مجھے نظر آئے گا تو "یموت

<sup>(</sup>٣) ليكن جيباك علامه عني في فرايا ہےك ابوزر كے ليخ من بي باب موجود نين به دومرے ليخول من موجود بي آگر ابوزر والے ليخ كا اعتبار كيا جائے تو علامہ عنين كى بيان كرده مطابقت درست ہوگى كونك "باب عدة الهل بدر" سے اس روايت كى مناسبت ظاہر ہے اور ابوزر كے ليخ من بي روايت اور اس باب كى ديگر تمام روايات "باب عدة الهل بدر" مى كے تحت بين۔

الاعجل منا" ہم دونوں میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ مرجائے گا یا میں مرجاؤں گا یا اس کو مار ڈالوں گا۔ ابھی ایک نے اپنی بات ختم کی تھی کہ دوسرے نے مجھ سے ابو جہل کے بارے میں پوچھا اس نے بھی وہی بات بہی کہ ابو جہل ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سب وشتم کرتا ہے لہذا میں نے عہد کیا ہے کہ میرا سایہ اس کے سایہ سے اس وقت تک جدا نہیں ہوگا جب تک میں اس کا رسم تنام نہ کردوں۔ عظرت عبدالرحمان جہتے ہیں ان دونوں لڑکون کی باتیں س کر مجھے اپنے پہلے خیال پر ندامت ہوئی۔ اتنے میں الاجہل نظر آگیا، میں نے ان بچوں کو اشارہ کیا کہ ابوجہل وہ ہے تو جس طرح باز اور شکرہ کہوتر پر حملہ آور ہوتا ہے اس طرح یہ دونوں بچوں کو اشارہ کیا کہ ابوجہل وہ ہے تو جس طرح باز اور شکرہ کہوتر پر حملہ آور ہوتا ہے اس طرح یہ دونوں حضرت عفراء انصاریہ کرادیا۔ ان دونوں بچوں میں سے ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ تھا اور یہ دونوں حضرت عفراء انصاریہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے۔ (۵) یہ بخاری کی کتاب المنازی کی روایت ہے اور بخاری کی کتاب الجہاد کی روایت ہے اور بخاری کی کتاب الجہاد کی روایت ہے اور بخاری کی کتاب الجہاد کی روایت ہے اور بخال کو قتل کرنے میں حضرت معاذ بن عمرو بن جموح پیش بیش تھے۔ (۲)

حافظ ابن حجر نے فیصلہ کیا ہے کہ عفراء کے دونوں بیٹے معاذ اور معوذ بھی قتل میں شریک تھے اور معاذ بن عمرو بن جموح بھی اس میں شریک تھے ۔ حافظ ابن حجر کا کہنا ہے ہے کہ الوجہل کے قتل میں زیادہ حصہ معاذ بن عمرو بن حصہ معاذ بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن جوح کو عطا فرمایا۔ (2)

معاذین حارث پر ابوجهل کے بیٹے عکرمہ نے اپنے باپ کا بدللہ لینے کے لیے تلوار سے وار کیا، ان کا ہاتھ اس وار سے کٹ گیا ہوکر فکتا رہا، سارا وار سے کٹ گیا ہوکر فکتا رہا، سارا وار سے کٹ گیا ہوکر فکتا رہا، سارا ون حضرت معاذ ای کیفیت میں کفار کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور شام کو جب درد و نگلیف زیادہ محسوس ہونے لگی تو انہوں نے اس ہاتھ کو زمین پر رکھا اور اوپر سے پاؤں رکھ کر اس کو بدن سے بالکل جدا کردیا، یہ اس کے بعدایک مدت تک زندہ رہے البتہ ان کے بھائی معوذ غزوہ بدر ہی میں شہید ہوگئے۔

جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤدیکھوالو جُل کا کیا بنا تو حضرت عبداللہ بن مسعود م کئے ، عجیب انتخاب ہے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ لیلۃ الجن میں جب آپ تشریف لے جارئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا، میرے ساتھ وہ آدی چلے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبرنہ ہو، حضرت عبداللہ

<sup>(</sup>a) ويكي تحج كارى، كتاب الجهاد البواب فرض الخمس باب من لم يخمس الاسلاب: رقم الحديث ٣١٣١

<sup>(</sup>۲) *اید*ا

<sup>(2)</sup> ويكجع وفتح البارى: ٢٢٨/٦\_كتاب فرض النَّحمس وفتح البارى: ٢٩٦/٤

بن مستود کھرے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا، کویا آپ نے تصدیق کی کہ ان میں ذرہ برابر تکبر نہیں۔ (۸) تو اللہ سحانہ وتعالے نے یہاں الا جہل کا سر کالٹے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود م كا انتخاب كيا اس ليه كه ان مين ذره برابر كبر نهيس تقا اور الدجهل مجمئه كبر تقا الله كي حكمت بالغه كا تقاضه عي یہ تھا کہ اس تکبر وغرور کے پلنے کی روح لگلنے کا سامان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے ہو جو تواضع اور انکساری کا پیکر تھے ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک ، ابوجل کے سینہ پر چرام محے اور کما اخزاک الله یاعدوالله "الله ی دشمن! الله نے تجھے ذلیل کردیا۔ " پمر حضرت عبدالله بن مسعود شن اس كا سرتن سے جداكيا، اس وقت الاجل نے كما ميرا سر ذرا نيے سے كاشا تأكہ جب سروں كى قطار لكائى جائے تو سردار کا سر اونجا نظر آئے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ کر حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا "هذا رأس عدوالله" آپ نے دیکھ کر فرمایا یہ واقعی الوجہل کا سر ہے ؟ حفرت عبدالله بن مسعود ان كما، بحدايد العجل بى كا سر بے تو آپ نے فرمايا۔ الحمدالله الذي اعز الاسلام واهلد " ككر ب الله كا جس في اسلام اور ابل اسلام كو عزت وبلندى عطا فرماني " \_ (٩) حضرت عبدالله بن مسعود "ف اس موقع يرب مجى كهاكه يارسول الله! اس بدكت في مجمد سے مرتے ہوئے یہ بات بھی کہی تھی کہ "محد کو پیغام دینا کہ میرے دل میں تمہارے لیے جو بغض وعداوت موجود تھی اس وقت اس میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ پہلے سے زیادہ ہے۔ " حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ میری امت کا فرعون تھا اور موسی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون سے کفر میں زیادہ شدید تھا کہ حضرت موس عليه السلام كے مقابلے ميں آنے والا فرعون جب مرفے لگا تو اس وقت اس في محمد يرهنے كى كوشش كى تھی اور یہ جب مراتو اپنی شدت کفر کا اظہار کرے مرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چونکہ اس کی گردن کائی تھی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار عبداللہ بن مستود کو دی۔ (۱۰)

٣٧٤٤ : حدّثنا أَبْنُ نُميْرٍ : حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ : حَدَّثْنَا إِسْهَاعِيلُ : أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، عَنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَنَّى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ .

<sup>(</sup>٨)سيرةمصطفى: ٢/٠٠١ ـ بحوالدبنايدشرح بدايدللحافظ العيني: ١/٢٨٦

<sup>(</sup>a) عدة القارى: ١٤ / ٨٦

<sup>(</sup>١٠) ديكي السيرة الحلبية: ٢ / ١٥٠

٣٧٤٥ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونسَ : حَدِّثْنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثْنَا سُلَيْمانُ النَّيْمِيُّ : أَنَّ أَنَسَا حَدَّثُهُمْ نَ : قالَ النِّيُّ عَلِيْلَةٍ .

قَالَ : قَالَ النِّيُّ عَيْرُو بْنُ خَالِدٍ : حَدِّثْنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ سُلَيْمانَ النِّيمِيُّ ، عَنْ أَنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ : حَدِّثْنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ سُلَيْمانَ النِّيمِيُّ ، عَنْ أَنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبِيُّ عَلَيْكُ : (مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ) . فَآنْطَلَقَ آبْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ أَبْنَ عَفْرًاءَ حَنِّى بَرَدَ . قَالَ : أَأَنْتَ أَبُو جَهْلٍ ؟ قَالَ : فَآخَدُ بِلِحَيْنِهِ ، قَالَ : وَهَلْ فَوْقَ رَجِلٍ قَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ رَجُلٍ قَتْلُهُ قَوْمُهُ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ بُونُسَ : أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ .

حدثني مُحمَدُّ بْنُ الْمُثَى : حَدِّثْنَا آبْنُ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ سُلَيْمانَّ النَّبْعِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بَوْمَ بَلْرٍ : (مَنْ يَنْظُرُّ مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ) . فَآنْطَلَقَ آبْنُ مُسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ آبْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ ، فَأَخذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ : أَنْتَ ، أَبَا جَهْلٍ ؟ قالَ : وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ؟ أَوْ قالَ : قَتَلْنَمُوهُ .

حدَّثني آبْنُ الْمُنَّى : أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ : حَدَّثْنَا سُلَيْمانُ : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ : نَحْوَهُ . [٣٧٩٥٦]

٣٧٤٦ : حدَّثنا عَنِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ : كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ : في بَدْرٍ – يَعْنِي – حَدِيثَ ٱبْنِي عَفْرًاءَ . [ر : ٢٩٧٧]

اب ذرا روایتیں دیکھ لیجیئے ، اس باب کے شروع کی روایوں میں بھی بات بیان کی حمی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فض الاجل کو میدان جنگ میں زمین پر پڑھ میں اللہ جمل کے سینہ پر چڑھ میں اور الد جمل سے کہنے گئے ، انت ابو جھل

هل اعمد من رجل قتلتموه / هل فوق رجل قتلتموه کے رو مطلب ایجام درجل قتلتموه ایجام کی اور مطلب ایجام کی ایجام کی ا

اس جلد کا ایک مقصد توبہ ہے کہ اس میں الاجل اپنے تکبر کا اظہار کرہا ہے کہ کیا اس آدی ہے زیادہ لیسندیدہ کوئی آدی ہے جس کو تم نے قتل کیا جمیا اس آدی ہے جس کے جس کو تم نے قتل کیا جمیا

<sup>(</sup>۱۱) "واعمد: افعل التفضيل من عمداى هلك يقال: عمدالبعير يعمد عمدا بالتحريك افاورم صنامه من عض القتب ....ويكني بذلك عن الهلاك وقيل: معنى اعمد: اعجب وقيل: بمعنى الخضب (فتح البارى: ٢٩٣/٤)"

کو تم نے قتل کیا یعنی اس سے زیادہ پسندیدہ اور اس سے زیادہ فائق کوئی دوسرا آدی نہیں ہے۔

کی گر علامہ عین ، حافظ ابن حجر ، علامہ نودی اور الاعبیدہ وغیرہ نے اس کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا کہ الاجہل کے اس تول کا مقصد ہے کہ میرا قتل کردیا اس سے زیاوہ نہیں کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کردیا لہذا اس میں نہ تمہارے لیے کوئی فخر کی بات ہے اور نہ میرے لیے کوئی عار کی بات (۱۹) حافظ ابن حجر نے اس معنی کی تائید میں طبرانی کی عمروبن میمون کی ایک روایت بھی نقل کی ہے ، اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب الاجہل کے بینہ پر چاھ کئے تو انہوں نے کہا "ای عدواللہ قداخزاک الله" اے اللہ کے دشمن! اللہ! فی تعروب الاجہل کے بینہ پر چاھ کئے تو انہوں نے کہا "ای عدواللہ قداخزاک الله" اے اللہ کے دشمن! اللہ! نے تجھے رسوا کردیا تو الاجہل نے جواب میں کہا کہ "وبمااخزانی من دجل قتلہ قومہ" حافظ کہتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ الاجہل ہے کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے میرے قومہ" حافظ کہتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ الاجہل ہے کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے میرے قتل میں کوئی کمال نہیں اور میرے لیے اس میں کوئی عار کی بات نہیں جس سے میری رسوائی ہو کوئلہ ایک قوم نے قتل کردیا ، یہ کوئی رسوائی کی بات نہیں ہی جہ سے میری رسوائی ہو کوئلہ ایک آدمی کوئا ہی رہتا ہے ۔ (۱۳)

بہرحال ان تمام حضرات نے "هل اعمد من رجل قتلتموه" میں استغبام الکاری مراد لیکریہ مطلب کالاہے کہ اس میں ایوجل اپنے تکبر اور فخر کی بات نہیں کررہا ہے بلکہ اپنی رسوائی اور ذات کا دفاع کررہا ہے۔ واللہ اعلم

یباں باب کی میسری صریت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں "انت اباجهل" آیا ہے اور بعض نحول میں "انت ابوجهل" آیا ہے ۔

حافظ ابن مجری رائے یہ ہے کہ یہ "انت ابوجهل" حضرت انس کی روایت میں بعض راویوں کی طرف سے اصلاح ہے ، ان روایوں نے جب دیکھا کہ "انت اباجهل" قاعدہ کے خلاف ہے تو انہوں نے حضرت انس کی روایت میں تھمج کی اور "اباجهل" کو "ابوجهل" بنادیا کیونکہ اسمائے ستہ مکبرہ حالت رفعی میں الف کے ساتھ نہیں بلکہ واو کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن حافظ کہتے ہیں کہ حضرت انس کی روایت میں معتبر اور معتمد بھی ہے کہ "اباجهل" الف کے ساتھ پڑھا جائے اور بعض راویوں نے اپنی طرف سے جو اصلاح کی ہے وہ درست نہیں۔ حافظ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ایک تو غزوۂ بدر کے آخر میں روایت اصلاح کی ہے وہ درست نہیں۔ حافظ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ایک تو غزوۂ بدر کے آخر میں روایت آئے گی وہاں "انت اباجهل" موجود ہے ، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے رادی سلیمان تیم نے تھر تکے قار

<sup>(</sup>۱۲) چانچ علام عنی لکھتے ہیں: "هل اعمد من رجل ای: هل اعجب من رجل قتلد قومه یعنی: لیس قتلکم لی الاقتل رجل قتلد قومه لایزید علی فلک ولاهو فخر لکم ولاهار حلی \_ (حمدة القاری: ۱۵/۱۵ س) (۱۲) فتح الباری: ۲/۲۴

کی ہے کہ حضرت انس سے اس کا تلفظ "انت اباجهل" الف کے ساتھ کیا تھا، نیز یحی بن سعید قطان نے بھی اس کا تلفظ الف کے ساتھ کیا ہے۔ لہذا جب ان دو حضرات نے تلفظ "اباجهل" الف کے ساتھ کیا ہے تو پھر بعد کے راویوں کی اپنی طرف ہے اصلاح کیے درست تسلیم کی جاسکتی ہے اس لیے سیح بات ہی ہے کہ یہ لفظ "انت اباجهل" الف کے ساتھ ہے (۱۳) تو اب سوال ہوگا کہ پھر نحوی قاعدے کے لحاظ سے اس کی توجیہ کیا ہوگی تو اس کے متعلق کئی توجیہات کی عمی ہیں۔

ایک توید که "انت" مبتدا ہے اور "مقتول" خبرمحذوف ہے اور "اباجهل" منادی ہے یعنی انت مقتول یا اباجهل" (۱۵)

• علامہ عینی کے اس کی توجیہ کی ہے "انت تکون اباجھل" (١٦)

و داودی نے ایک اور بات کمی ہے اور وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے الاجہل کی تحقیر اور تذلیل کے لیے بجائے سجع "ابوجھل" مرفوع پڑھنے کے اس کو قصدا " بگاڑ کر "انت اباجھل" منصوب کرکے پڑھا۔ (۱۷)

ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اصل میں بعض قبائل عرب اسمائے ستہ مکبرہ کو حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ ان قبائل کی لغت کے مطابق ہے۔ (۱۸)

٣٧٤٧ : حدّ نني مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقاشِيُّ : حَدَّنْنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : حَدِّنْنَا أَبُو مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَنَّا أُولُ مَنْ يَجْعُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمُنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ : وَفِيمٍ أَأْنُولَتْ : مَمْ الْقِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ : حَدْزَةُ وَعَلَي وَعَيْدَةً ، وَهَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ : وَفِيمٍ أَأْنُولَتْ : وَهُلِي الرَّحْمُ وَعَلَي وَعَيْدَةً ، وَهَالَ قَيْسُ بْنُ عَبْدَ : حَدْزَةُ وَعَلَي وَعَيْدَةً ، وَعَلَيْهُ بْنُ رَبِيعَةً وَعُنْبَةُ بْنُ رَبِيعَةً وَعُنْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةً . [٢٤٤٩ ، ٢٤٤] أَوْ أَبُو عَبْدَةً بْنُ الحَارِثِ ، وَشَيْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدُ بْنُ عَبْدٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ أَوْ عَلَيْ عَبْدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ الْمُعْرَدِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ الْمُعْرَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَزَلَتْ : وهٰذَانِ خَصْهَانِ الْخَيْصَةُ وَعُبْدَةً وَالْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْمَ وَعُبْهَ وَعُبْهَ وَنْ وَيَعِيمَةً وَالْوَلِيدِ فَي رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ فَلَا يَوْرَبُنُ وَلِيكِ وَمُعْرَدَةً وَعُبْدَةً وَالْولِيدِ فَي رَبِيعَةً وَالْولِيدِ فَي سِبِّهٍ مِنْ فَرَيْشٍ : عَلَيْ وَحَمْزَةً وَعُبْدَةً بْنِ الحَارِثِ ، وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُنْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْولِيدِ فِي سِتَةٍ مِنْ فَرَيْشٍ : عَلَيْ وَحَمْزَةً وَعُبْدَةً بْنِ الحَارِثِ ، وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُنْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْولِيدِ فِي سِبِهِ مِنْ فُرَيْشٍ : عَلَيْ وَحَمْزَةً وَعُبْدَةً بْنِ الحَارِثِ ، وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُنْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْولِيدِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْعِيمُ وَالْمُ الْعُرِالِ الْعَالِي الْمَالِقُولِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>۱۲) و یکھیے فتح الباری تی: ۷- ص: ۲۹۵- (۱۵) فتح الباری تی: ۷- ص: ۲۹۵- (۱۲) عمدة القاری تی: ۱۷- ص: ۵۵ (۱۷) فتح الباری تی: ۷- ص: ۲۹۵- (۱۸) فتح الباری تی: ۷- ص: ۲۹۵

أَبْنِ عُتْبَةً . [٤٤٦٦ ، ٣٧٥١ ، ٣٧٥٠]

َ ٣٧٤٩ : حدَّثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ ، كَانَ يَنْزِلُ في بَنِي ضُبَيْعَةَ ، وَهُو مَوْلَى لِبَنِي سَدُوسَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ النَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ . عُبَادٍ قالَ ! قالَ عَلِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : فِينَا نَزِلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : «هٰذَانِ خَصْانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّمٍ ، .

[ر: ۳۷٤٧]

٣٧٥١/٣٧٥٠ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ،
 عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يُقْسِمُ : لَنَزَلَتْ هٰؤُلَاءِ الآبَاتُ ،
 في هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ السُّنَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ ، نَحْوَهُ .

(٣٧٥١) : حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٱلدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ ، عَنْ قَبْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍ يُقْسِمُ قَسَمًا : إِنَّ هٰذِهِ الآيَةَ : وهٰذَانِ خَصْهَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ . نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ : حَمْزَةَ وَعَلِي وَعُبَيْدَةَ بْنِ الحَارِثِ ، وَعُثْبَةَ وَشَيْبَةَ ٱبْنِيْ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً . [ر : ٣٧٤٨]

٣٧٥٢ : حدَّنَى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ : حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ : حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ : سَأَلَ رَجُلُّ الْبَرَاءَ ، وَأَنَا أَسْمُ ، قالَ : أَشَهِدَ عَلِيُّ بَدْرًا ؟ قالَ : بَارَزَ وَظَاهَرَ .

حدثنی محمد بن عبدالله الرقاشی قال حدثنا معتمر بیروایت حفرت علی کی ب ، وه فرماتے ہیں۔

انااول من يجثوبين يدى الرحمن للخصومة يوم القيمة

"میں پلا آدی ہوں گا جو قیامت کے دن رحمان کے سامنے فیصلہ کے لیے بیٹھے گا۔ " اور قیس بن عباد نے فرمایا کہ انہیں حضرات کے بارے میں آیت نازل ہوئی، "هذان خصصان اختصموافی ربھم" یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوم بدر میں مقابلہ ومبارزہ کیا، مسلمانوں کی جانب سے حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ مضرت عبیدہ مضرت عبیدہ مضرت عبیدہ اور کار کی جانب سے شیع عقبہ اور ولید تھے۔

انااول من یجثو کے معنی

یجثو کے معنی ہیں "من یقعد علی الرکبتین للخصومة" حافظ ابن مجرنے یہاں ایک قید نگادی

ہے کہ یہ مجابدین کے اعتبار سے "اول من بجثو" فرمایا ہے اس لیے کہ اسلام کا سب سے پہلا مجابدین کا دستہ جس نے کفار کو قتل کیا وہ حضرت محرف میں اور حضرت عبیدہ کا دستہ ہے تو "انا اول من یجثو" انہوں نے اس اعتبار سے فرمایا ہے ۔ (19)

"انااول من یجنوللخصومة" میں خصومت سے کیا مراد ہے؟ حضرت کنگونگ نے فرمایا کہ خصومت سے مراد یہ جمرات اس کے سے مراد یہ ہمیں ظلما قتل کیا اور یہ حضرات اس کے مقابلہ میں یہ خابت کریں گے کہ ہم بنے ان کو ظلما قتل نہیں کیا بلکہ اعلاء کمتہ اللہ اور اعلاء اسلام کے لیے مقابلہ میں یہ خابت کریں گے کہ ہم بنے ان کو ظلما قتل نہیں کیا بلکہ اعلاء کمتہ اللہ اور اعلاء اسلام کے لیے انہیں قتل کیا تھا۔ (۲۰) حضرت کنگونی نے یہ توجیہ اس لیے کی کہ خصومت میں تکلم ضروری ہے جب تک کلام من الجانبین نہ ہو تو خصومت کیسے ہوگی؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اہل کفر کا کلام یہ ہوگا کہ ہم ظلما قتل کئے مئے اور اہل اسلام کا کلام یہ ہوگا کہ ہم قتل کرنے میں حق بحانب تھے۔ (۲۱)

## كون كس كا مقابل تقا؟

جنگ بدر کی ابتدا میں جین آدمی مسلمانوں کی طرف ہے اور جین آدمی کافروں کی طرف ہے لکتے تھے
جن کا اس حدیث میں ذکر ہے البتہ اس روایت میں یہ بہیں بتایا کیا کہ کون کس کا مقابل تھا، ابن اسحاق اور
ابن سعد کے بیان کے مطابق حضرت عبیدہ، عتبہ کے مقابلہ میں، حضرت جمزہ، شیبہ کے مقابلہ میں اور حضرت علی،
ولید کے مقابلہ میں لکتے تھے ، لیکن مو می بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عبیدہ ، شیبہ کے مقابلہ میں ہوا
تھے اور حضرت جمزہ ، عتبہ کے مقابلہ میں تھے بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت علی کا ولید کے مقابلہ میں ہوا
متعق علیہ ہے لیکن یہ بات درست نہیں کہ نکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی ہ عتبہ کے مقابلہ
میں تھے چنانچہ حافظ نے الاواود سے حارثہ بن نضر کے طریق سے اس کے جبوت میں روایت نقل کی ہے ۔ (۱۲۲)
لہذا یہ بات متعق علیہ تو نہ رہی البتہ معقول یمی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی ولید کے مقابلہ میں ہوں کہونکہ یہ
دونوں نوجوان کتے اور حضرت جمزہ اور حضرت عبیدہ کے مقابلہ میں عتبہ اور شیبہ ہوں اس لیے کہ یہ زیادہ عمر والوں کا زیادہ عمر والوں کے ساتھ اور نوجوان کے ساتھ مقابلہ معقول نظر آتا
والے تھے ، زیادہ عمر والوں کا زیادہ عمر والوں کے ساتھ اور نوجوان کا نوجوان کے ساتھ مقابلہ معقول نظر آتا

ھذان خصمان.... ہے آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی یبال بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ان چھ حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ

<sup>(19)</sup> لتح البارى: ٢٥/ ٢٥٠ ( ٢٠) لامع الدرارى: ١٨ ٢٥٠ (٢١) تعليقات لامع الدرارى: ١٨ ٢٥٠ (٢٣) فتح البارى: ٢٥ ٢٩٨ (٣٢) اليشا

ماحب جمل نے ایک روایت فتل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اہل کتاب اور اہل اسلام کے درمیان مخاصمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے ۔ (۲۳) اور علامہ قسطلانی نے بھی حضرت قناوہ کے حوالہ سے یہ روایت فقل کی ہے تو بخاری کی روایت سے معلوم ہورہا ہے کہ یہ آیت اہل بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور صاحب جمل اور قسطلانی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت احمل کتاب کے مجاولے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (۲۵)

- مجاہد نے کہا ہے کہ اصل میں اس آیت میں مثال بیان کی گئی ہے موسن اور کافر کی کہ موسن اللہ کے دین کی سربلندی چاہتا ہے اور اسی کے لیے لڑتا جھکڑتا ہے اور کافر اللہ کے نور اور دین کو مثانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت کی یہ توجیہ زیادہ اچھی ہے کہونکہ اس صورت میں یہ اہل بدر پر بھی منطبق ہوجاتی ہوجاتی میں یہ اہل بدر پر بھی منطبق ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ (۲۲)
- اور آپ ہے بھی کہ سکتے ہیں کہ مکن ہے ہے آیت اہل بدر کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہو اور اہل اسلام اور اہل کتاب کے درمیان مذاکرے کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہو کہ جس زمانہ میں بدر کا واقعہ پیش آیا اہل کتاب اور اہل اسلام کا مناظرہ بھی اسی زمانہ میں ہوا ہو تو کسی نے اس کو بدر کی طرف شوب کردیا اور کسی نے اہل اسلام اور اہل کتاب کے درمیان مجادلے اور مناظرے کی طرف شوب کردیا۔

### كيا مبارزه بالقتال جائز ہے

اس روایت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مبارز ہ بالقتال جائز ہے ، حسن بھری مبارز ، بالقتال کو ناجائز کہتے ہیں۔

امام اوزاعی، سفیان توری، امام احمد اور امام اسحاق کہتے ہیں کہ مبارزہ باذن الامام جائز ہے اور اس کے بغیر جائز نہیں۔ (۲۷)

یہاں حضرت ممزہ ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی نے مبارزہ بالقتال کیا ہے اس سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے ۔

<sup>(</sup>۲۳) لامع الدراري: ۱۸ ۲۵۳

<sup>(</sup>۲۵) لامع الدداري: ۱۸ ۲۵۳

<sup>(</sup>۲۹) لامع الدراري: ۲۵۲ / ۲۵۲

<sup>(</sup>٢٥) تقميل كے ليے ديكھي والمفنى لابن قدامة: ١٤٦/٩

٣٧٥٣ : حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ : حَدَّنِي يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ ، عَنْ صَالِحِ آبَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قالَ : كَاتَبْتُ أَبْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قالَ : كَاتَبْتُ أُمِيَّةً بْنَ خَلَفٍ ، قَلْمًا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ، فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَبْلُ آبْنِهِ ، فَقَالَ بِلَالٌ : لَا نَجُوتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةً .

[c: ۲۷۷۲]

وس روایت میں امیہ بن خلف کے قتل کا واقعہ ہے اس کی تقصیل گزر گئی ہے ۔

٣٧٥٤ : حدَّثنا عَبْدَانُ بْنُ عُنْهَانَ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْ : أَنَّهُ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا ، وَسَجَدَ عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ : أَنَّهُ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا ، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كِفًا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ : يَكْفِينِي هَذَا ، قالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا . [ر: ١٠١٧]

اس روایت میں یشخ سے (جس نے سجدہ نہیں کیا اور بعد میں کافر ہوٹر مرا) مراو اسیہ بن خلف ہی ہے ، اس کا قتل چونکہ بدر میں ہوا ہے اس لیے اس کی مناسبت ترجمۃ الباب "باب قتل ابی جھل وغیرہ " سے بالکل ظاہر ہے ۔

اس روایت میں سجدہ کا ذکر ہے کہ آپ نے سجدہ کیا اور دیگر لوگوں نے بھی سجدہ کیا جن میں مسلمان بھی تھے اور مشرکین بھی تھے اس سجدہ کی وجہ کیا تھی تو یہ بات "ابواب السجود" میں گذری ہے۔

٥٠٥٦/٣٧٥٥ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسِي : حَدِّثْنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرُوةَ قالَ : كَانَ فِي الزَّبَيْرِ فَلَاثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ ، إِحْدَاهُنَّ فِي عاتِيْدِ ، قالَ : فَرِبَ ثِنْنَيْ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْبُوكِ . قالَ : فَرِبَ ثِنْنَيْ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْبُوكِ . قالَ عُرْوَةً : وَقالَ لِي عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مَرْوَانَ ، حِينَ قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : يَا عُرْوَةً ، هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ ؟ قُلْتُ : فَمَا فِيهِ ؟ قُلْتُ : فِيهِ فَلَّةً فُلَّهَا يَوْمَ بَدْرٍ ، قالَ : صَدَقْتَ ، بِينَ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ . ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرْوَةً . قالَ هِشَامُ : فَأَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلَاثَةً آلَافٍ ، وَأَخَذَهُ فَلُولٌ مِنْ وَرَاعِ الْكَتَائِبِ . ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرْوَةً . قالَ هِشَامُ : فَأَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا ، وَلَوَدِدْتُ أَنِي كُنْتُ أَخَذْتُهُ .

حدَّثنا فَرْوَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مُحَلَّى

بِفِضَّةٍ ، قالَ هِشَامٌ : وَكَانَ سَبْفُ عُرْوَةَ مُحَلِّى بِفِضَّةٍ .

َنَّ أَصْحَابَ رَسُولُو اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنْ أَصْحَابَ رَسُولُو اللهِ عَلَيْ قَالُوا لِلزَّبَيْرِ بَوْمَ الْيَرْمُولُهِ : أَلَا تَسْدُ فَنَسُدُ مَعَكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبُمْ ، فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ ، شَدَدْتُ كَذَبُمْ ، فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ ، شَدَدْتُ كَذَبُمْ ، فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ ، ثُمُ رَجَعَ مُقْبِلا ، فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ ، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عاتِقِهِ ، بَيْنَهُمَا ضَرْبَةً ضُرِبَهَا يَوْمَ مَدْرٍ . قَالَ عُرْوَةً : وَكَانَ قَالُ عَرْوَةً : كَنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعِي فِي نِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ . قالَ عُرْوَةً : وَكَانَ مَعْدِرٌ . قالَ عُرْوَةً : وَكَانَ مَعْدُ إِللهُ اللهَ عَرْوَةً : وَكَانَ مَعْدِرٌ ، وَهُو آبُنُ عَشْرِ سِنِينَ ، فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ ، وَوَكُلَ بِهِ رَجُلاً .

[ر: ۲۱۰۳]

حضرت زبیر سے جسم میں تلوار کے نشانات!

اخبرنی ابر اسم بن موسی... عن معمر عن هشام عن عروة قال: كان فی الزبير ثلاث ضربات بالسيف احداهن في عاتقه.... الخ

## معمر کی روایت

یہ روایت ہے "عن معمو عن هشام عن عروة" حضرت خروہ حضرت زبیر بن العوام کے ماجبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر کے جم میں تین ضربات تھیں یعنی ضربوں کے تین نشان تھے ان میں سے ایک ضرب کا نشان حضرت زبیر کے کندھے میں تھا۔ حضرت عروہ کہتے ہیں میں اپنی الگیوں کو ان نشانات میں واضل کیا کرتا تھا، ان میں ہے دو نشان بدر کی جنگ میں آئے تھے اور ایک نشان جنگ یرموک میں آیا تھا۔ حضرت عروہ نے فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ بن فرمان نے مجھ سے حضرت عروہ نے فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ بن مروان نے مجھ سے پہچھا کہ "تم حضرت زبیر کی تلوار پہانتے ہو؟" میں نے کہا ہاں، عبداللک نے کہا "اس میں کیا نشان ہے؟" میں نے کہا ہاں، عبداللک نے کہا "اس میں کیا نشان ہے؟" میں نے کہا ہاں کی دھار کا تھوڑا سا حصہ جمڑ کیا ہے) اور یہ دندانہ بدر کے دن اس میں پڑا تھا۔ عبداللک نے کہا، سیح کے تھ و "بھن فلول من قراع الکتائب"

<sup>(</sup>۲۸) یہ نابغہ نیانی کے شعر کا دوسرا مصرعہ سے ، پورا شعریہ ہے ولاعیب فیھم عبر ان مسوفھہ الکتائب فیھم عبر ان مسوفھہ

فلول ای کلال والقراع بکسر القاف المضاربة بالسیف والکتانب جمع الکتیبة و هی الجیش ... (عمدة القادی ۹۰/۱۵) شعر کا ترجم به و ان لوگول (کی تلوادول) می سوائے اس کے اور کوئی عیب انسی به که لفکرول کے ماتھ نبرد آزائی

یعنی تفکروں کے ساتھ نبرد آزمائی کیوجہ سے ان تلواروں میں دندانے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زبیر کی یہ تلوار عبدالملک کے پاس تھی اس نے پاس حضرت عروہ کو ان کے والد کی تلوار لوٹا دی۔ عروہ کے صاحبزادے عشام کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں اس تلوار کی بین ہزار درہم قیمت لگائی اور ہمارے بعض وارثوں نے اس کو اس فیمت میں لے لیا۔ (۲۹) "ولوددت انی کنت احدتہ" میرا دل چاہتا ہے کہ کاش اس کو میں نے لیا ہوتا یعنی میں نے اس وقت نہیں لیا اور اب تھے اس بات کا قلق اور افون ہے کہ کاش میں ہی لیتا۔

اتھی روایت میں ہے کہ حضرت زیر کی تلوار اور حضرت عروہ کی تلوار چاندی کے ساتھ مزین کی مکی کئی محق اس کے ساتھ مزین کی مکی محق یعنی اس کے دستہ کے نیچے قبیصہ پر چاندی کا خول چراہایا ہوا تھا۔

# عبدالله بن مبارك كي روايت

حدثنا احمدبن محمد حدثنا عبدالله اخبرنا هشام....

اس سے قبل "معمر عن هشام" کی روایت تھی، اور یہ روایت عبداللہ بن مبارک کی ہے وہ ہشام سے نقل کرتے ہیں اور ہشام اپنے والد عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب نے حضرت زبیر سے کہا کہ آپ رومیوں پر عملہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم بھی آپ کے ماتھ حملہ میں شامل ہوجائیں۔ حضرت زبیر شے کہا "انی ان شددت کذبتم" اگر میں نے حملہ کیا تو تم جھوٹے ثابت ہوگے مطلب یہ ہے کہ تم کہہ تو رہے ہو کہ ہم تمبارے ماتھ حملہ میں شریک ہوجائیں گے لیکن جب میں حملہ کردوں گا تو تم پھر شرکت نہیں کروگے۔ سحابہ نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت زبیر شمیں حملہ کردوں گا تو تم پھر شرکت نہیں کروگے۔ سحابہ نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت زبیر شمی میں مناہ حضرت زبیر شمی خورت زبیر شمی خورت زبیر شمی شا، حضرت زبیر شمی خورت زبیر شمی میں کہ صف کے دوسرے کنارے سے جب واپس آنے لگے تو رومیوں نے حضرت زبیر شمی کہ گوڑے کی نگام پکریل۔

#### فضربوه ضربتين على عاتقه ابينهما ضربة ضربها يوم بدر

كوج سے ان تلواروں من وندانے برا كے ين ...

وهو من المدح في معرض الذم كلن الفل في السيف نقص حسى الكندلماكان دليلاً على قوة ساعد صاحبدكان من جملة كمالس (وانظر فتح الباري: ٢٠٠٠/٤ ش)

<sup>(</sup>٢٩) = تاوار حضرت حشام ك بحالي عشان بن عروه في المحمد (فتح الباري: ١٥٠١-١

كتاب المغازي

مكثف البادي

" اور ان کے کندھے پر دو ضربیں لگائیں " ان دو ضربوں کے درمیان ایک اور ضرب تھی جو جنگ بدر میں ان کو لگی تھی " ۔

اس جنگ میں حضرت عبداللہ بن زبیر مبھی ان کے ساتھ متھے ، وہ اس وقت دس سال کے بیچے تھے۔

معمر اور ابن مبارک کی روایتوں میں تعارض

آپ کے مانے دو روایتیں ہیں ایک "معمر عن هشام" کی روایت اور ایک "عبدالله عن هشام" کی روایت ان دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ "معمر عن هشام" کی روایت ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زبیر ہے جسم میں ضرب شمشیر کے ہیں نشان ہتھے ، ان میں سے دو نشان بدر میں کی سے اور ایک نشان جنگ یہموک میں۔ جبکہ عبداللہ بن مبارک کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ برموک میں ایک ضرب لگی تھی۔ ای طرح عبداللہ بن مبارک کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کہ خدھ میں محلوم ہوتا ہے کہ کہ کندھ میں معلوم ہوتا ہے کہ کندھ میں معلوم ہوتا ہے کہ حدد میں ایک ضرب بدر کی تھی جبکہ معمر کی روایت میں ہے کہ صرف ایک ضرب بدر کی تھی جبکہ معمر کی روایت میں ہے کہ صرف ایک ضرب بدر کی تھی جبکہ معمر کی روایت میں ہے کہ صرف ایک ضرب کندھے میں تھی تو دونوں روایتوں میں دو طرح کا تعارض ہوگیا۔

● ایک تعارض و ہے ہے کہ معمر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عالق (کندھے) پر ایک ضرب ہے اور عبداللہ بن مبارک کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عاتق پر عین ضرب ہیں۔

و مرا تعارض یہ ہے کہ معمر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان جین میں سے دو بدر اور ایک یرموک کی ہیں اور ایک بدر کی ہے۔ یرموک کی ہیں اور ایک بدر کی ہے۔

# حل تعارض کی مختلف توجیهات

● حافظ ابن حجر، علامہ عینی اور علامہ قسطلانی نے فرمایا کہ ان دونوں روایتوں میں اختلاف ہے پہلی روایت "معمر عن بشام" کی ہے اور دوسری روایت "عبدالله بن المبارک عن بشام" کی ہے اور ابن مبارک "اثبت عن معمر " ہیں نیز معمر عن بشام کی روایت میں کلام بھی ہے۔

لمبذا عبدالله بن مبارک کی روایت کو ترجیح ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ عینوں ضربیں عاتق پر تھیں، ان میں سے دو یرموک کی اور ایک بدر کی تھی۔

ورسرا جواب ان حفرات نے بد دیا کہ در حقیقت حفرت زیر کے جسم میں عین نہیں بلکہ پانچ

ضربیں تھیں ان پانچ میں سے تین تلوار سے اور دو نیزے سے لگی تھیں۔

چنانچہ معمر کی روایت میں عین ضربوں کا جو ذکر ہے اس میں "بالسیف" کی تید ہے کہ تلوار سے زخم کے عین نشان آئے ، ایک عاتق میں اور دو غیرعاتق میں بندھے میں جو زخم آیا وہ بدری تسلیم کیا جائے اور غیرعاتق میں ضرب کے جو دو نشان تھے ان میں ایک بدری اور ایک برموکی مان لیا جائے ۔

عبدالله بن مبارک کی روایت میں تینوں نشان کندھے میں بنائے گئے ہیں، درمیان والے کو بدری بنا ہے اور وہ سفی (یعنی تلوار سے لگا) ہے اور جو دو برموکی ہیں وہ نیزہ سے لگے ہیں۔

تو اس طرح برموک کے کل مین نشان ہوئے ، دو عاتق میں اور ایک غیرعاتق میں عاتق والے دونوں نشان نیزہ سے ہیں اور ایک غیرعاتق دونوں نشان نیزہ سے ہیں اور ایک غیرعاتق میں اور ایک غیرعاتق میں اور یہ دونوں کے دونوں تاوار سے ہیں۔ (۲۰)

ہذا حضرت زبیر ﴿ کے جم میں پانچ ضربیں تسلیم کرلینے سے اب دونوں روایوں کے درمیان کوئی تفارض باقی نہیں رہے گا۔ (۲۱)

تیسرا جواب علامہ کرمانی نے یہ دیا ہے کہ معمر کی روایت میں "احداهن فی عاتقہ" سے عاتق میں ایک ضرب کا جوت ہوتا ہے اور ابن مبارک کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جینوں کی جینوں عاتق میں ہیں۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ عدد میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا لہذا اگر معمر کی روایت میں "احداهن فی عاتقہ" ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عاتق میں باقی کوئی ضرب نہ ہو کیونکہ عدد اقل مدد آکثر کی نفی نہیں کرتا لہذا عبداللہ بن مبارک کی روایت معمر کی روایت کی معارض نہیں۔

اس کانے کہ در اے اس کیا

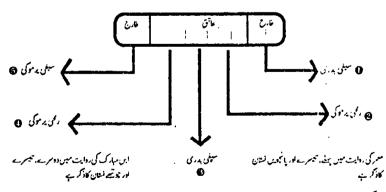

(٢١) ناني حافظ ابن مجر لكصة بين:

فان كان اختلافاً على هشام فرواية ابن المبارك اثبت لان في حديث معمر عن هشام مقالا والافيحتمل ان يكون في غير عاتقه ضربتان المضاء فيجسع بذلك بين الخبرين (فتح البارى: ٢٩٩/٤ - وكذا في عمدة القارى: ٢٠/١٤ -)"

علامہ كرمانى نے ايك جواب يہ بھى ايا ہے كہ ايك "ضرب" بالكل كندھے كے درميان ميں الله على الله على كندھے كے درميان ميں الله على اور باقى دو تحقيل تو عاتق ہى ميں ليكن بالكل يہج ميں نہ تحقيل بلكه كنارول پر تحقيل المعمركى روايت ميں "احداهن فى عاتقہ" سے وہ بالكل وسط اور يہج والى ضرب مراد ہے -

علامہ کرمانی نے یہ دو جوابات پہلے تعارض کو رفع کرنے کے لیے دیئے ہیں۔ روایتوں کے ورمیان دوسرے تعارض کو رفع کرنے کے لیے انہوں نے دہی جواب دیا ہے جد علامہ عینی وغیرہ نے دیا۔ (۲۲)

# ھنرت گنگوہی کی توجیہ

لیکن حضرت کنگوہی رحمہ اللہ نے ان ب سے الک بات کمی اور بڑی معقول توجیہ کی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیرونی اللہ عنہ کے جسم میں کل چار ضربیں تھیں اور ان کی ترتیب یہ تھی، یرموک، بدر، یرموک، بدر، دو نشان بدر کے تھے اور دو یرموک کے تھے ۔

جب راوی حفرت زبیر کی جنگ بدر کی شجاعت کا ذکر کرتا ہے تو جنگ بدر گی دو ضربوں کا ذکر کرکے جنگ برموک میں جنگ برموک میں جنگ برموک میں بادری و شجاعت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے تو وہ جنگ برموک کی دو ضربوں کو ذکر کرکے جنگ بدر کی ایک ضرب بر اکتفا کرلیتا ہے۔

معمر کی روایت میں راوی کو چونکہ حضرت زبیر الی جنگ بدر میں بہادری کا بیان مقصود تھا اس کیے اس میں بدر کی دو ضریوں کا ذکر کردیا اور برموک کی ایک ضرب کا۔ اور عبداللہ بن مبارک کی روایت میں راوی کو حضرت زبیر الی جنگ برموک میں شجاعت کا تذکرہ مقصود تھا تو اس میں برموک کی دو ضریوں اور بدر کی ایک ضرب کو بیان کیا۔ (rr) واللہ اعلم

# جنگ پرموک

اس پوایت میں جنگ برموک کا ذکر "ہے ، برموک فلسطین کے قرب وجوار کے ایک علاقہ کا نام ہے ، برموک کہتے ہیں یہ فام کے ایک علاقے کا نام ہے ، اور بعضی نے کہا کہ برموک "اذرعات" اور "ومثق"

<sup>(</sup>٢٢) شرح الكرماني: 10/ 110

<sup>(</sup>rr) چوانچه لامع الدراري من ب:

فالحاصل أن الضربات صارت أربعا، لحكل يوم ضربتان، غير أن ضربتى يوم اليرموك وقعتا بحيث صارت ضربة من ضربتى يوم بدر على صارت ضربة من ضربتى يوم بدر على طرف الضربة الثانية من ضربتى يوم بدر على طرف الضربات، صورتها: (المرابير المرابير المرابير المرابير المرابير المرابير المرابير المرابع المرابع الدرارى: ١٥٤/٨-٢٥٥-) بالإفراد فعراده منها الضربة المترسطة بينهما لا مطلقا---(انظرلامع الدرارى: ١٥٤/٨-٢٥٥-)

کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اس میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان تاریخی جنگ ہوئی تھی جو تاریخ میں جنگ پرموک کے نام سے مشہور ہے۔ (۲۴)

ابن جریر طبری کے بیان کے مطابق یہ جنگ یرموک کا واقعہ ۱۳ هجری میں پیش آیا جبکہ محمد بن اسحاق کے نزدیک یہ واقعہ ۱۵ هجری میں پیش آیا ہے۔ یہ جنگ حضرت عمر می زمانہ میں ہوئی، لشکر اسلام کا سیال حضرت ابد عبیدہ بن الجراح مجمعے اور رومیوں کے لشکر کا سالار باھان ارمنی تھا، علامہ عینی نے اس کا نام مابان ارمنی بتایا ہے۔ (۲۵)

اس جنگ میں چار ہزار مسلمان شہید ہوئے اور رومیوں کے ایک لاکھ پانچ ہزار آدمی مارے مکئے اور چالیس ہزار گرفتار ہونے ۔ (۲۹)

عبداللہ بن زبیر ہے چونکہ حضرت زبیر کو زیادہ محبت متی اس لیے حضرت زبیر ان کو جنگ میں بھی عاتھ لیجایا کرتے تھے ، جنگ یرموک میں حضرت عبداللہ بن زبیر اجن کی عمر ایک قول کے مطابق دس سال جو کہا ہے یہ اور دوسرے قول کے مطابق بارہ سال متی اور بارہ سال کا قول بی تصحیح ہے حدیث میں دس سال جو کہا ہے یہ کسور کو حذف کرکے کہا ہے ۔) حضرت زبیر کے ساتھ تھے ، ان کو گھوڑے پر سوار کیا ہوا تھا، حضرت زبیر کی محبد کرنے جارہے تھے تو چونکہ عبداللہ بن زبیر میں بچپن بی سے بہادری اور شجاعت کے آثار نمایاں تھے بب مملہ کرنے جارہے تھے تو چونکہ عبداللہ بن زبیر میں بھراکی اور خاصت عبداللہ بن زبیر کو کنٹرول اس لیے انہوں نے آئیک آدی کو (جس کا نام معلوم نہ ہوکا) مقرر کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو کنٹرول میں رکھے کہونکہ حضرت زبیر کو اندلیشہ تھا کہ وہ بھی جنگ کرنے کے لیے کہیں مجابدین کے ساتھ شریک نہ مہوجا میں۔ ان کی صغر سنی کیوجہ سے حضرت زبیر ہے نہیں چاہتے تھے کہ وہ جنگ میں شریک ہوں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے گھوڑے سے اتر کر میدان میں ذخی

<sup>(</sup>۲۴) عمد قالقاری ج: ۱۷- ص: ۹۰\_

<sup>(</sup>ra) عدة القارى ج: 12- ص: 90-

<sup>&</sup>quot;عرب کے اخلاق بھا سے بہتریں، وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، ظلم نبیں کرتے اور ایک دو مرے ماتھ برابری کا طوک کرتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب سے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، مدور ،

اصول کی پابندی نبیں کرتے اور ظلم کرتے ہیں اس کا اثریہ ہے کہ ان کے کام میں جوش اور استقلال ہے اور جمارا ہر کام اس سے خال ہے.... "

قیمر کے پاس جب ہر شہر سے سیائی فریادی انطائیہ آنے لگے تو قیمر نہایت جوش وجذبہ کے ماتھ اپنی ملطنت کی پوری قوت عرب کے مقابلہ میں صرف کرنے پر آمادہ ہوگیا، چانچہ ملطنت کے تمام اطراف قسطنطنی، جزیرہ، آرمینیہ وغیرہ میں احکام بھیجے کہ تمام فوجیں انطائیہ میں جمع ہوجا ہیں، ان احکام کی تعمیل میں فوجوں کا ایک طوفان امنڈ آیا، انطائیہ کے چاروں طرف حدقاہ تک ایک ٹڈی دل لفکر پھیلا ہوا تھا، بحرویر سے ابلنے والے فوجوں کے جوش وجذبہ کا یہ حال تھا کہ فوج جس راہ سے گزرتی، راہب اور خانقاہ نشین لکل لکل کر فوج کے ساتھ ہوتے جاتے تھے۔

رومیوں کے مع ہونے کی اطلاع جب مسلمانوں کو ہوئی تو المائی لفتکر کے سپ سالار حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اس وقت محص می مختص مسلمانوں کے مشروہ سے وہاں سے روانہ ہوئے ، اروگرد علاقوں میں مصیلے ہوئے المائی تفکر کو برموک میں جمع کردیا اور وربار خلافت میں صور تحال سے مجاہ کرنے صور تحال بتائی اور مشورہ کیا ، ایک بزار مزید امدادی فوجیں بھیجی مکنی اور ساتھ بی ابوعبیدہ کے بام ایک برتا فیر خط لکھا، قاصد سے کہا کہ خط سانا اور زبانی پینام یہ کہنا۔

"الاعمر ايقرنك السلام ويفول لكم يااهل الاسلام اصدقوا اللقاء وشدوا عليهم شد الليوث وليكونوا

اهون عليكممن الذر 'فاناقدكنا علمناانكم عليهم منصورون "

رومیوں کا دولا تھ فوجیوں پر مشتل لشکر آکر یرموک کے مقابل " دیرالجبل" میں اترا ا المای لشکر کی تعداد ۲۰ ہو ہزار تھی اب دونوں فوجیں آمنے مامنے تھیں۔ سمج بوئی تو روی اس جوش و تروش ہے نظے کہ سلمانوں کو حیرت ہوئی ا حضرت خالد بن ولید شنے جو جنگی امور میں غیر معمولی صلاحیت ومبارت رکھتے تنے اسلای لشکر کو ۲۱ معمول میں تقسیم کیا اور ہر حصہ پر بہادر اور فنون جنگ میں شہرت عام رکھنے والے امائڈر متعین کیے ۔ ا ملائی لشکر میں ایک ہزار سحابہ تنے ا ایک سو وہ مضرات تنے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی۔ اومر رومیوں کے جوش کا یہ مالم متماکہ تھیں ہزار آومیوں نے باؤں میں بڑیاں بہن لی کہ شنے کا خیال تک نے آئے ۔ جنگ کی ابتدا رومیوں کی خوش کا یہ مالم متماکہ تھیں ہزار آومیوں نے بائل ویر تک ثابت قدم رہے لیکن حمل اس زور کا تھا کہ مسلمانوں کا "مین " فوٹ کر فوٹ سے ملیون اور دولکھ کا میڈی ول لئکر ماتھ برخوا اسلمان کائی ویر تک ثابت قدم رہے لیکن حمل اس زور کا تھا کہ مسلمانوں کا "مین " فوٹ کر فوٹ سے ملیوں کا تھا کہ مسلمان میں خوبی کا دیکھ کر حف خصہ آیا اور خیموں کی جوش آلماڑ کے پکارنے لگیں " نامرادو! اومر آئے تو چوہوں سے تمہارے سر توڑ دیے جائیں گے ۔ " یہ حالت دیکھ کر مینہ کے ہیں اللہ میں اور اس شان سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کا تعمرت معاذ بن جبلی شموڑ ہے سے اثر کر چیدل مملہ آور ہوئے ان کے ماحبزادے بھی ان کے ماتھ تھے اور اس شان سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے انگر تے ہوئے پاؤں شبھل کئے ۔

حفرت خالد نے فوج کو عقب میں لگا رکھا تھا وفعة اصف چیر کر لگے اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کی صفی تر بتر ہوگئیں، ایوجیل کے فرزند حضرت عکرمہ سنے کہا کہ موت پر کون بیعت کرتا ہے ؟ چار سو مجاہدین نے بیعت کی اور اس خابت قدی سے لاسے کہ بزاروں رومیوں کو بلاک کرنے کے بعد مب کے مب شید ہوگئے۔

لڑائی کے دونوں پہلو اب تک برابر سے کہ دفعت قیس بن حمیرہ بن کو حضرت خالد نے فرج کا ایک حصد دیکر میمرہ کی پشت پر متعین کیا تھا حقب سے نظلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ روی لفتر بھائنے پر مجور ہوگیا، جنگ کے بعد دیکھا تو روی ایک لاکھ پانچ ہزار کے قریب لاشیں چھوڑ کر بھائے تھے چالیس ہزار زندہ گرفتار کیے گئے۔ دربار خلافت میں اس عظیم فنج کی خبر پہنچی تو، حضرت عمر بخبر س کر سجدہ میں کر گئے۔

سیح روایت کے مطابق جنگ برموک کا یہ واقعہ ۵رجب ۵اھ کو چیش آیا ہے۔ (دیکھیے تاریخ طبری ج ۳) واللہ اعلم

#### 14.

#### ترجمة الباب سے مطابقت

ترجمت الباب سے اس روایت کی مطابقت اس صورت میں ہوگی جبکہ علامہ عینی کے بیان کردہ "وغیرہ" کے ایک نظرف نہ لوٹائی جائے بلکہ "وغیرہ" کی ضمیر الوجل کی طرف نہ لوٹائی جائے بلکہ قتل کی طرف اس کو لوٹایا جائے یعنی اس باب میں الوجل کے قتل کا واقعہ بھی مذکور ہوگا اور قتل الوجل کے علاوہ بدر کے اور واقعات کا بھی اس میں ذکر آنے گا۔

چونکہ اس روایت میں حضرت زبیر کے جسم میں بدر کے دن زخم آنے کا ذکر ہے اس لیے "باب قتل ابی جھل وغیرہ" سے مناسبت ظاہر ہے ۔

٣٧٥٧ : حدَّني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةً : حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَيَادَةَ قَالَ : ذَٰكَرَ لَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَيَلِيَّةٍ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ ، فَقُلْفِوا فِي طَوِي مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ ، وكانَ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ ، فَقُلْفِوا فِي طَوِي مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ ، وكانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْقَرْصَةِ ثَلَاثَ لَبَالٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِيدْرٍ الْيَوْمَ النَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلِيهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا وَخُلُقًا ، ثُمَّ مَشَى وَآتَبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا : مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّهُ مِنْ أَنْكُمْ أَطَعْهُم اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَبُنَا خَقًا ، فَهَلْ وَجَدْتُم ما وَعَدَ اللهِ عَمْلُ مَنْ أَبْلُونُ مُ اللّهُ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَبُنَا خَقًا ، فَهَلْ وَجَدْتُم ما وَعَدَ الرَبُنَا حَقًا ، فَهَلْ وَجَدْتُم ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ، فَهَلْ وَجَدْتُم ما وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا ، فَهَلْ وَجَدْتُم ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ آللهِ ، ما تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا ؟ فَقَالَ رَبُنَا فَيَ الله وَعَدَنَا رَبُنَا مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا ؟ فَقَالَ رَبُكُمْ حَقًا ) . قالَ : فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ آللهِ ، ما تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا ؟ فَقَالَ رَبُعُونَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا مُ مَنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا ؟ فَقَالَ رَبُعُونَا مَا وَعَدَنَا وَبُولَ أَنْهُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا ؟ فَقَالَ مُوسَالِهُ : مَا رَسُولَ آللهُ ، ما تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا ؟ فَقَالَ

(٢٠) حدالله بين البير : يكنى ابابكر الاسدى القرش كناه النبى صلى الله عليدو سلم بكنية جده لامدابى بكر الصديق و سماه باسم ، هو و ب مونود ولدفى الاسلام للمهاجرين بالمدينة اول سنة من السهجرة و اذن ابوبكر فى اذنه ولدته امد اسماء (بقباء) واتت بدالى النبى صلى الله عليدو سلم فوضعته فى حجره و فدعا بتمرة فمصفها عمرة من السهجرة و كان كثير الصيام والصلاة .... ذا نفة شديد البائس الاللالحق و صولا لله صلى الله عليدو سلم و كان كثير الصيام والصلاة .... ذا نفة شديد البائس العالم الله صلى الله عليدو سلم و حالته الله عليدو سلم و الله صلى الله عليدو سلم و و الله صلى الله عليدو سلم و و الله عليدو سلم و الله عليدو سلم و الله عليدو سلم و الله عليدو سلم و هو ابن ثمانى سنين و تقلد حجاج بمكة و صلبه يوم الثلثاء لسبع عشرة عمادى الاخرة سنة ثلاث و سبعين و كان بويع له بالخلافة سنة اربع و ستين و ي عند خلق كثير .... (و انظر الاكمال في اسماء الرجال الساحب المشكوة ص ٢٩٨٠)

رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكُ : (وَالَّذِي نَفْسُ مَحَمَّدِ بِيَدِهِ ، مَا أَنْتُمْ بِأَنْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ) . قالَ قَتَادَةُ : أَحْيَاهُمُ ٱللهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمُ قَوْلَهُ ، تَوْبِيخًا وَنَصْغِيرًا وَنَفْسَةً وَحَسْرَةُ وَنَدَمًا . [(ر: ٢٩٠٠]

اس روایت میں جنگ بدر کے اختتام پر کفار قریش کے سرداروں کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ بیان کیا میا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنادید قریش کو کنویں میں ڈالنے کا حکم ریا۔ "صنادید" صندید کی جمع ہے سردار کو کہتے ہیں۔ چنانچہ آپاس کنویں پر کئے اور ان سے خطاب کیا تو حضرت عرش کو اشکال ہوا اور انہوں نے بوچھا "ماتکلممن اجسادلااروا لها؟" تو آپ نے فرمایا "والذی نفس محمد بیدہ ماانتہ باسمع لمااقول منهم"

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان تفار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے زندہ کردیا تھا۔

٣٧٥٨ : حدّثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدِّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ آللهُ عَنْهُمَا : والَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا ، قالَ : هُمْ وَاللهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ . قالَ عَمْرُو : هُمْ قُرَيْشٌ ، وَمحمَّدُ عَلِيْكُ نِعْمَةُ اللهِ . ووَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ، قالَ : النَّارُ ، يَوْمَ بَدْرٍ . هُمْ قُرَيْشٌ ، وَمحمَّدُ عَلِيْكُ نِعْمَةُ اللهِ . ووَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ، قالَ : النَّارُ ، يَوْمَ بَدْرٍ . 

[ 1827]

حضرت ابن عباس کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ "الذین بدلوانعمة الله کفرا" کا مصداق قریش ہیں جہوں سے الله کفرا" کا مصداق قریش ہیں جہوں سے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی جو الله کی نعمت اور رحمت ہیں اطاعت نہیں کی اور آئی قوم کو دارالبوار یعنی دارالہلاکت میں ڈال دیا۔

٣٧٥٩ : حد ثني عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ . وَذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أَنَّ آبْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِي عَلِيْكُ : (إِنَّ اللَّيْ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ يُكُاءِ أَهْلِينَ . وَقَالَتْ : وَهَلَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللّهُ ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِي : (إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِغَطِيثَتِهِ بِكَاءِ أَهْلِينَ . وَهَلَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيّهِ قَامَ عَلَى وَذَلِهِ ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ . قَالَتْ : وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيلِهِ قَامَ عَلَى وَذَلِهِ . وَإِنَّ أَهُلُهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ . قَالَتْ : وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِيلِهِ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ مِثْلُ مَا قَالَ : (إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ) . الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ : (إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ) . وَمَا أَنْ تَلْ بَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقَّ ) . ثُمَّ قَرَأَتْ : وإِنَّكُ لَا تُسْمِعُ المَوْقَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، . تَقُولُ : حِينَ نَبَوَّوُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ . [ر : ١٣٠٥]

الله عَنْهَا قَالَ : وَقَفَ النَّبِيُّ عَنْهَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : وقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : (هَلْ وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا . وَمَلْ وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا . ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ الأَنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ) . فَذُكُورَ لِعَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ عَالِيلِي . ثُمَّ قَالَتْ : إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ عَالِيلِي . (إِنَّهُمُ الآنَ لَبَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقِّ ) . ثُمَّ قَرَأَتْ : وإنَّكَ لَا تُسْمِعُ المَوْلَى . (إِنَّهُمُ الآنَ لَبَعْلَمُونَ أَنَّ اللّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقِّ ) . ثُمَّ قَرَأَتْ : وإنَّكَ لَا تُسْمِعُ المَوْلَى . وَقَى قَرَأْتِ الآيَةَ لَا تُسْمِعُ المَوْلَى . [ر : ١٣٠٤]

حضرت هشام اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت عاکثہ یکے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت ابن عمر مصنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرکے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان المیت لیعذب فی قبرہ ببکاء اهلہ "میت کو اس کی قبر میں اس کے محمر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے " تو حضرت عاکشہ نے فرمایا۔

انماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه ليعذب بخطيئته و ذنبه وان اهله ليبكون عليه الأن " يعنى نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے توبيه فرمايا ہے كه ادھر ميت كو اس كى خطا اور محناہ كيوجہ سے عذاب ديا جارہا ہے اور ادھر اس كے گھروالے اس كو رو رہے ہيں۔ "

پھر حضرت عائشہ شنے فرمایا کہ ابن عمر کا بہ قول اس طرح ہے جیسا کہ ان کا قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن "اھل قلیب" کے بارے میں کہا تھا کہ "انھم لیسمعون مااقول" حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ "انھم الان لیعلمون ان ماکنت اقول لھم حق" فرمایا تھا۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی۔ "انک لا تسمع الموتی...."

یمال دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ ، سماع موتی کا اور دو مرا مسئلہ میت کو اس کے اهل کے رونے کی وجہ سے عذاب دیے جانے کا اور دونوں مسئلوں میں ایک رائے حضرت عائشہ ایک ہے اور ایک رائے حضرت ابن عمر ایک کی ہے۔ اور دونوں مسئلوں میں حضرت ابن عمر اے روایت صریحہ تصحیحہ مرفوعہ متقول ہے جن کا حضرت عائشہ ایک ہے۔ اور دونوں مسئلوں میں حضرت ابن عمر اے روایت صریحہ تصحیحہ مرفوعہ متقول ہے جن کا حضرت عائشہ الکار کیا ہے۔

# مسئلة سماع موتى

پہلا مسلم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلیب بدر پر تشریف لائے اور "انهم الآن یسمعون مااقول لهم" فرمایا۔ حضرت ابن عمر نے "لیسمعون" کا لفظ نقل کیا جب حضرت عائشہ سے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "لیسمعون" کا لفظ نہیں فرمایا تھا بلکہ "لیعلمون"

فرمایا تفا، حضرت عاکشه مسماع کی نفی کررہی ہیں اور علم کو ثابت کررہی ہیں۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں "انک لاتسمع الموتی" (۳۸) وارد ہوا ہے اور ایک اور آیت میں ہے "وما انت ہمسمع من فی القبور" (۳۹) ان دونوں آیتوں میں سماع موتی کی نفی ہے تو ابن عمر "کی روایت میں "انهم الأن يسمعون" كيے درست ہوسكتا ہے؟

حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا اختلاف اس مسئلہ میں ہوگیا دونوں کو شرف صحابیت حاصل ہے تو بعد والے بھی آگر اس مسئلہ میں اختلاف کریں تو کوئی مضائقہ نہیں جو لوگ سماع موتی کے قائل ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے استدلال کرتے ہیں لہذا ان پر ملامت کی کوئی گنجائش نہیں اور جو لوگ اس کا افکار کرتے ہیں وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے استدلال کرتے ہیں ان پر بھی ملامت کی گنجائش نہیں۔

لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سماع موتی میں جو اختلاف ہے وہ حضرات انبیاء علیم السلام کے سماع میں نبیں ہے حضرات انبیا علیم الصلاۃ والسلام کا سماع بالاتفاق اور بالاجماع مسلم ہے البتہ دوسرے موتی کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔

# قائلین سماع موتی کے دلائل

- 🗗 وہ ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر کی مذکورہ روایت سے استدلال کرتے ہیں یعنی قلیب بدر پر آپ ا کا مردوں سے خطاب کرنا اور ان کے سماع کی تصریح کرنا۔
- وسرے رہ ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں جن میں قبرستان میں جانے کے وقت "السلام علیکم یااهل القبور" کی تفریح ہے۔ (۴۰)
- ای طرح حفرت انس می روایت ب که حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ کر لوگ واپس جاتے ہیں تو "انہ یسمع قرع نعالهم" وہ مردہ ان کی جو تیوں کی آواز سنتا ہے۔ (۲۱)

  مردوں کے لیے علم کا ثابت ہونا تو متفق علیہ ہے جیسا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے "انهم لیعلمون" فرمایا تھا، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر کسی مردے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ علم رکھتا ہے "انهم لیعلمون" فرمایا تھا، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر کسی مردے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ علم رکھتا ہے

<sup>(</sup>۲۸) سورة النل /۸۰

<sup>(</sup>٢٩) سورة فالحر ٢٢١\_

<sup>(</sup>٢٠) الحديث اخر جدالتر مذى في كتاب الجنائر ، باب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر ، وقم ١٠.٥٣ \_

<sup>(</sup>٣١) الحديث اخر جدالبخارى في كتاب الجنائز ، باب الميت يسمع خفق النعال: ١٤٨/١

تو اگر اس کے لیے سماع بھی ثابت ہو تو کیا اشکال ہے ؟ علم کی صلاحیت ثابت ہونے کے بعد سماع کی صلاحیت کے بعد سماع کی صلاحیت کے بعد سماع کی صلاحیت کے ببوت میں کیا استبعاد ہے ؟

# قائلین سماع موتی کی طرف سے آیت قرآنید کی توجیہات

● آیت "انگ لاتسمع الموتی" اور "وماانت بمسمع من فی القبور" کے بارے میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ ان دونوں آیات میں سماع کی نفی نہیں، اسٹاع کی نفی ہے اور یہ بالکل بدیری اور ظاہر ہے کہ دونوں آیتوں میں جاب افعال کے صیغے ہیں تو یقینا آس کے اندر نفی اسماع کی ہوئی سماع کی نہیں۔ (۴۳)

صفرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں فرمایا کہ آیت میں اس سماع کی نفی ہے جس کے جواب میں مردہ بھی کچھ کچھ کچھ کے ، مطلق سماع کی نفی نہیں ، خاص قسم کے سماع کی نفی ہے۔

صفرت ثاہ صاحب کے ایک توجیہ علامہ سیوطی کے حوالہ سے یہ بیان فرمائی کہ ان دونوں آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ان کفار کو جو مردوں کی طرح ہیں سناکر کوئی ہدایت نہیں دے سکتے جیسا کہ مردوں کو سنایا جائے تو اس سنانے پر وہ راہ راست پر نہیں آتے اسی طریقہ سے یہ کفار بھی ہدایت پر نہیں آیتنگے ۔
اسنایا جائے تو اس سنانے پر وہ راہ راست پر نہیں بلکہ "انتفاع بالسماع" کی نفی ہے ۔ (۲۳)

اس اجتهادی مسئله مین غلو درست نهین

برحال یہ المسئلہ اجتہادی ہے اور سحابہ کرائم میں اس مسئلہ کے بارے میں اختلاف پایا کمیا ہے۔ لہذا جو لوگ سماع موتی کے قائل نہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اہلسنت والجماعت سے خارج ہیں یا جو لوگ سماع موتی کے قائل ہیں ان کو اہلسنت والجماعت سے خارج سمجھنا یہ غلو اور زیادتی ہے۔ (۲۳)

(۲۳) اوراساع کی نفی ، ساع کی نفی کو مسترم نہیں ہذا آیت یں ہے کہ "آپ نہیں سا کتے "اب سے یازم نہیں آتا کہ وہ سی بھی نہیں کتے چانچہ یو ای طرح ہے جیدا کہ قرآن کی آیت یں ہے "انگ لانهدی من احبیت" آپ جس کو چاہی ہدایت نہیں وے سکتے اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ کوئی ہدایت یا بھی نہیں سکتا۔

. (rr) ويكي فين البارى ج س- ص: ١٠١٨

علمائے دیویند کا مسکک

انبیاء علیم السلام کی حیات کے متعلق علمائے دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اپنی قبروں میں جسد عنصری کے ساتھ زندہ ہیں یہ عقیدہ نہ صرف علمائے دیوبند کا ہے بلکہ تمام امت کا ہے ، چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد سہار پوری رحمہ الله "المهند علی المفند" میں لکھتے ہیں: عندنا وعند مشائخنا حضرة الرسالة صلی الله علیہ وسلم حی فی قبر ہالشریف و حیاتہ صلی الله علیہ وسلم دنیویة من غیر تکلیف، و هی مختصة بد صلی الله علیہ وسلم و بجمیع الانبیاء صلوات الله علیه موالشهداء لابر زخیة کما هی حاصلة و لسائر المسلمین بل لجمیع الناس۔ (۳۵)

"جمارے اور جمارے مشائخ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات ونیا کی سے ، بجزاس کے کہ وہ احکام کے مکلف نہیں اور یہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور شہداء کے ساتھ محضوص ہے ، برزخی نہیں ہے جو تمام مسلمانوں بلکہ تمام لوگوں کو حاصل ہے۔ "

جہاں تک عام سماع موتی کا تعلق ہے تو اس میں دونوں طرف اکابر ودلائل ہیں، البیت معتدل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن مواقع میں روایات سحیحہ سے سننا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ رکھا جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتال ہیں اس لیے نہ قطعی اخبات کی مخبائش ہے ، نہ قطعی نفی کی۔ (۲۹)

#### دوسرا مسئله

ان الميت ليعذب بكاء اهلم عليه:

یے روایت حفرت عبداللہ بن عمر کی ہے لیکن حفرت عمر اسے بھی یہ مقول ہے۔ جب حضرت عمر ا کا آخری وقت تھا تو صہیب روی آپ کے پاس آئے اور رونا شروع کیا۔ حضرت عمر ان صہیب کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اهلہ علیہ (۳۵)

<sup>(</sup>٢٥) ويكي المهندعل المفند٢٨\_

<sup>(</sup>۲۹) معارف انقرآن مولانا مفق محد شفيع صاحب: ۲۰۳/۱

<sup>(</sup>٣٤) فلما اصيب عمر دخل صهيب يبكى يقول: والخاه واصاحباه وقال عمر رضى الله عند: ياصهيب اتبكى على وقد قال رسول الله صلى الله على الله عليه عليه والمراد المراد الله عليه عليه والمراد الله عليه المراد الله عليه والمراد الله والمراد الله والمراد الله والمراد الله والمراد الله عليه والمراد الله والمراد الله والمراد والله والمراد الله والمراد والمراد والله والمراد والمراد والمراد والله والله والله والمراد والمراد والله والمراد والمراد والمراد والمراد والله والمراد والله والمراد والمرد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد

ای طرح دیگر سحابہ سے بھی یہ روایت متول ہے لیکن ام المویمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا مذہب اس روایت کے ظاہر کے مطاف ہے وہ فرماتی ہیں کہ یہ روایت قرآن شریف کی آیت "ولاتوروازرة وذراخری" اور "وان لیس للانسان الاماسعی" کے مطلف ہے کیونکہ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرانسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کیا اور ایک انسان کا یوجھ دوسرا انسان نہیں اٹھائے گا تو پھر محمروالوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب کیے ہو سکتا ہے ؟ چنانچہ حضرت عمری کے حدیث جب حضرت عائشہ شمروالوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب کیے ہو سکتا ہے ؟ چنانچہ حضرت عمری کی تو آپ نے فرمایا۔

رحم الله عمر٬ والله ماحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليعذب المؤمن ببكاء اهلِه عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه (٣٨)

ید بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے اور بخاری کتاب المغازی میں ابن عمر کی روایت کے بارے میں حضرت عاکشہ نے فرمایا۔ انما قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم: اندلیعذب بخطیئته و ذنبه وان اهلدلیبکون علیدالان

تو حضرت عائشة الى روايت كوسنكر دو باهي بيان فرمايس:

- ایک ہے کہ "ان المیت لیعذب ببکاء اهلہ علید" کافر کے بارے میں ہے مومن کے بارے میں بنا المیت لیعذب بدکاء اهل کیوجہ نے عذاب نہ ہوگا۔
- اور دوسری بات یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کو اس کی غلطی اور گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے جو اس نے پہلے اپنی زندگی میں کیے ہیں اور اس کے گھروالے اب رو رہے ہیں (لہذا تھروالوں کی بکا کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہونا چاہیئے)۔

# وجوه تطبيق

المیت لیعذب فی حالة بکاء اهله علیه" میں با حالیہ ہے اور مطلب ہے "ان المیت لیعذب فی حالة بکاء اهله علیه" یعنی یہاں گھروالے اس پر روتے ہیں اور وہال میت کو اس کی براعمالیوں کی وجہ سے عذاب ویا جارہا ہوتا ہے یہ بھی مصیبت میں گرفتار اور وہ بھی مصیبت میں گرفتار (۲۹) درمخار نے نقل کیا ہے اور آکثر شوافع کا مسلک یہ ہے کہ میت کو بکاء

<sup>(</sup>٣٨) اخر جدالبخاري في كتاب الجنائز رقم الحديث: ١٢٨٨

<sup>(</sup>٢٩) حكاه الخطابى - ولايخفى مافيد من التكلف (فتح البارى ١٥٣/٣ ـ)

اهل کیوجہ سے عذاب اس وقت دیا جاتا ہے جب میت نے بکاء اهل کی وصیت کی ہو۔ (۵۰) آگر اس نے وصیت نہیں کی اور تھروالے رو رہے ہیں تو ان کے ردنے سے میت کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔

- بعض حفرات نے یہ بھی کہا ہے کہ تھروالوں کے رونے سے میت کو یہ عذاب اس وقت ریا جاتا ہے جبکہ مرنے والے کو علم ہو کہ تھروالوں کا طریقہ اور عادت میت پر رونے کی ہے اور اس کے باوجود اس نے تھروالوں کو نہیں روکا اس وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ عذاب ہوگا۔
- ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ "ان المیت لیعذب ببکاء اهلہ علیہ" عالم برزخ کے بارے میں ہے اور قرآن شریف کی آیت "ولاتور وازرہ وزر اخری" عالم آخرت کے لیے ہے لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے یہ توجیہ علامہ کرمانی نے کی ہے۔
- © حافظ ابن تجرنے اس کی ایک اور توجیہ کی ہے وہ یہ کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ ڈاکے ڈالتے تھے ، قتل کرتے تھے اور دیگر اس قسم کے حرام کام کرتے تھے ، جب کسی کا انتقال ہوتا تو گھروالے اس کی بہاوری وشجاعت میں اس کے قتل ، جنگوں اور لوٹ مار کا ذکر کرکے روتے تھے تو "ان المیت لیعذب ببکاء اهلہ علیہ" کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھروالے میت کے جن کارناموں کو یاد کرکے رو رہے ہیں انہیں کاموں کے سب اس کو عذاب دیا جارہا ہے ۔ (۵۱) بہرحال یہ مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔

قال قتادة: احياهم الله حتى اسمعهم قولهم

حضرت الوطلحہ کی روایت کے آخر میں قتادہ کا بہ قول متقول ہے کہ اہل قلیب کو اللہ جل شانہ نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سننے کے لیے زندہ کردیا تھا۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ قنادہ اپنے اس قول سے ان لوگوں کا رد کررہے ہیں جو سماع موتی کا انکار کرتے ہیں ، کیونکہ قنادہ سماع موتی کے قائل تھے۔ (۵۲)

(۵۰) اور یہ اس لیے کہ زبان عہالمیت میں جب کولی مرتا تو مرتے وقت تفروالوں کو رونے کی وصیت اور تاکید کرتا چنانچہ مشہور شاعر طرفد کا شعر ے -

اذامت فانعینی بما انا اهله وشقی علی الجیب یا ابنة معبد

(۵) ان تمام توجیهات کے لیے دیکھیے فتح الباری ج سے ص ۱۵۳ – ۱۵۵ – ۱۵۵ – عافظ ابن مجران توجیهات کو تقصیلاً ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں و پیعتمل ان پیجمع بین هذه التوجیهات فینزل علی اختلاف الاشخاص بان یقال مثلا: من کانت طریقتد النوح فمشی اهلد علی طریقتد او بالغ فاو صاهم بذلک عذب بصنعه ومن کان ظالما فندب بافعالد الجائرة عذب بماندب به ومن کان یعرف من اهلد النیاحة و فاهمل نهیهم عنها ... عذب بدلتوبین کو ماهمل النهی (وانظر فتح الباری ج ۲ – ص ۱۵۵ – )

(۲۵) ریکھیے فتح الباری ج ۲ – س ۲۰۰۰ – س ۲۰۰۰ –

لیکن حضرت کنگوبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قتادہ سماع موتی کے قائل نہ تھے اور وہ حضرت عائشہ سے ہم خیال تھے اس لیے انہوں نے "احیاهم الله" کمہ کر تادیل کی اگر حضرت قتادہ سماع موتی کے قائل ہوتے اس کے انہوں نے "محما ہے تو چھر "احیاهم الله حتی اسمعهم" کی تاویل کی ضرورت بی کموں پیش ہوتے جیسا کہ حافظ نے سمجھا ہے تو چھر "احیاهم الله حتی اسمعهم" کی تاویل کی ضرورت بی کموں پیش آتی۔ (۵۲)

## ٩ - باب : فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا .

حافظ ابن حجرنے فرمایا کہ امام بخاری کا مقصد اس باب سے اہل بدر کی مطلق فضیلت بیان کرنا نہیں بلکہ افضلیت کا بیان کرنا مقصود ہے یعنی ہے بیان کرنا مقصود نہیں کہ اہل بدر صاحب الفضل ہیں بلکہ ہے بیان کرنا مقصود ہے کہ اہل بدر تمام سحابہ سے افضل ہیں۔ (۱)

٣٧٦١ : حدّ ثني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَهُ بْنُ عَمْرٍ وَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : أُصِيبَ حارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ ، فَجَاءَتْ أَمُّهُ إِلَى النَّبِي عَلِيْكُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِي ، فَإِنْ يَكُنْ فِي الجُنَّةِ أَصْبُرْ وَأَحْتُسِبْ ، وَإِنْ نَكُنِ الْأَخْرِى تَرَ مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ : (وَيْحَكِ ، أَوَ هَبِلْتِ ، أَوَ جَنَّةُ أَصْبُرْ وَأَحْتُسِبْ ، وَإِنْ نَكُنِ الْأَخْرِى تَرَ مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ : (وَيْحَكِ ، أَوَ هَبِلْتِ ، أَوَ جَنَّةُ وَالْفِرْدُوسِ) . [ر : ٢٦٥٤]

اس باب کی پہلی روایت حضرت انرائ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بدر کے دن شہید کردیئے اور وہ ابھی نوعمر تھے۔ ان کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اب اللہ کے رسول! آپ جانتے ہیں حارثہ کا مقام میرے یہاں کیا تھا (کہ وہ میرا محبوب بیٹا تھا) لہذا اگر وہ شہید جونے کے بعد جنت میں ہے تو میں صبر کروں کی اور اللہ ہے تواب کی امیدر کھوں گی اور اگر کوئی اوربات ہے (کہ وہ جنت میں نہیں ہے) تو آپ دیکھیں کے جو کچھ میں کروں گی (یعنی میں خوب گریہ وزاری کروں گی)۔ فقال ویحک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ویحک" (افسوس ہے تجھ پر) "ویحک" کے بارے میں داودی نے کہا کہ یہ کمہ زج ہے لیکن سیخ بات یہ ہے کہ یہ کمٹ ترخم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باں ترخم کے لیے ویمک فرمایا ہے زجو تو نیخ کے لیے نہیں فرمایا۔ (۲)

<sup>(</sup>۵۳) میکیصیے لامع الدراری ج ۸رص ۲۵۹-(۱) دیکیے نی الباری ج ۵- ص :۲۰۵ (۲) ایشاً

او کمیلتِ نمیا تیری عقل ماری مکی ہے؟ (٢) کیا ایک جنت ہے؟ وہاں تو بہت ساری جنتیں ہیں اور حارثہ جنت الفردوس میں ہے۔

### حفرت حارثه بن سراقه

حضرت حارثہ کے والد کا نام سراقہ ہے ، حضرت سراقہ بھی صحابی ہیں اور جنگ حنین میں شہید ہوئے ہیں، حضرت حارثہ اللہ کا نام رہیج بنت النضر ہے اور یہ حضرت انس کی پھو پھی ہیں۔ حضرت حارثہ انصار میں شہید ہونے ، حوض سے پانی پی رہے تھے کہ حبان انصار میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے بدر کے اندر شہید ہوئے ، حوض سے پانی پی رہے تھے کہ حبان بن العرقہ نے ان کو تیر مارا اور یہ شہید ہوگئے ۔ (۴)

٣٧٦٧ : حدّ ثني إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بَنْ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ حُمَـيْنَ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلْمِيِّ ، عَنْ عَلِي رَضِي اللهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلْمِيِّ ، عَنْ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ ؟ بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَأَبًا مَرْئُدِ الْفَنْدِيُّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَكُلْنَا فَارِسٌ ، قَالَ (انْظَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخَ ، فَإِنَّ بِهَا أَمْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، مَعَهَا كِتَابُ مِنْ حَاطِبِ بْنِ الْكَيْلَةِ وَلَيْكُ وَأَبًا مَرْئُوا مَيْنَ بَيْدِ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقُلْنَا اللهُ عَلَيْكُ ، فَقُلْنَا : مَا مَعَنَا كِتَابُ ، فَقُلْنَا : مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ ، فَقَالَ عُمْرُ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقُلْنَا : مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ عُمْرُ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقُلْنَا : مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ عُمْرُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، فَقُدْ خَانَ اللهِ وَرَسُولِهُ وَاللهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ عُمْرُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ عَمْرُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ عَمْرُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ عَمْرُ : يَا رَسُولُ اللهِ عَنْدَ الْقَوْمِ يَلِيْكُ ، أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَلْ اللهِ عَنْ أَهْلِي وَمَالِي ، وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَصْحَالِكَ إِلّا لَهُ مُنَاكَ مِنْ عَشِيرَ يَهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِعَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ . فَقَالَ النّبِي عَنْ أَمْلُهِ وَمَالِهِ . فَقَالَ النّبِي عَنْ أَمْلُهُ وَمَالِهِ . فَقَالَ النّبَي عَنْقُهُ . فَقَالَ عَمْرُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ وَمَالِهِ . فَقَالَ النّبَي عَنْقُهُ . فَقَالَ : (أَلَيْسَ مِنْ أَهْلُ عَبْرَا) . فَقَالَ عَمْرُ : إِنَّهُ وَمَالِهِ . فَقَالَ النَّيُ عَلَيْكُ : (صَلَقَ ، وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلاَ خَبْرًا) . فَقَالَ عَمْرُ : إِنَّهُ مَرْسُولُهُ وَمُلُولُهُ وَمَالِهِ . فَقَالَ النَّيُ عَلَى فَلَا مَرْسُولُ اللهُ اللهُ وَمَالِهِ . فَقَالَ اللّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَعْنِي فَلِأَضْرِبُ عَنْقُهُ . فَقَالَ : (أَلْيُسَ مِنْ أَهُلُو بَلْوَ مُولُولُولُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَمَالُهُ اللهُ مَنْ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) اوهبلت:الهمزةفيىللاستفهاموالواومفتوحةللعطف علىمقدر....من قولهم هبلتىاى تكلتىو قدير دبمعنى المدحو الاعجاب (وانظر العملة:

١٤/٩٣\_ والفتح: ٢٠٥/٤ \_)

<sup>(</sup>٣) ديکھيے عمد قالقاري ج ١٤- ص: ٩٣-

نَقَالَ : لَعَلَّ ٱللهَ ٱطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرِ نَقَالَ : ٱعْمَلُوا ما شِيْتُمْ ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنَّةُ ،أَوْ: فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ). فَدَمَعَتْ عَبْنَا عُمَرَ ، وَقَالَ : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . [ر : ٢٨٤٥]

حفرت حاطب بن ابی بلتعہ کا مشر کین کے نام خط

نید حضرت علیٰ کی روایت ہے اس میں حضرت حاطب بن الی بلتعہ کے خط کا ذکر ہے جو انہوں نے اہل مکہ کے یاس خفیتۂ ارسال کیا تھا۔

حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی وسلم نے مجھے ، الامر فد اور زبیر جینوں کو ایک ہم پر بھیجا (بعض روایات میں حضرت مقداُو کا بھی ذکر ہے تو پھر چار ہوں گے) اور ہم سب کے سب شہوار کتے ، آپ نے فرمایا کہ تم جاؤیہاں تک کہ "روضہ خاخ" پر پہنچو۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر ہے ، وہاں ایک عورت (سارہ) ملگی۔ جس کا تعلق مشرکین سے ہاس کے پاس ایک خط ہے جو حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین کے نام ارسال کیا گیا ہے وہ خط لے کر آؤ۔ کہتے ہیں حضرت حاطب من ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین کے نام ارسال کیا گیا ہے وہ خط لے کر آؤ۔ کہتے ہیں حضرت حاطب نا اس عورت کو اجرت دی تھی۔ بعض حضرات نے اجرت ایک دینار نقل کی ہے اور بعض نے بارہ دینار نقل کی ہے دور بعض نے بارہ دینار نقل کی ہے دور بعض میں ابی بارہ دینار کیا ہے ۔ (۵)

حفرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کو اس حالت میں پایا کہ وہ اونٹ پر سوار چلی جارہی مقی
اور اسی جگہ پایا جہاں کے متعلق آنحفرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا یعنی "روضہ خاخ" میں۔ فقلنا
الکتاب ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو، وہ کہنے گئی، میرے پاس تو خط نہیں ہے فانحنا تو ہم نے اس کی
اونٹنی کو بٹھایا اور اس کی تلاشی شروع کردی لیکن ہمیں اس کے باس کوئی خط نہیں ملا ہم نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی اس لیے ہم نے اس عورت سے کہا کہ خط تکالو ورنہ ہم تمہیں
میں اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی اس لیے ہم نے اس عورت سے کہا کہ خط تکالو ورنہ ہم تمہیں منگل کرویں سے۔

فلماراتالجد اهوتالي حجزتها

جب اس نے ہمارا عنت رویہ دیکھااور سمجھی کہ اگر خط نہ ملا تو یہ سیج مج مجھے نگا کردیں کے تووہ اپنے مجزہ کی طرف بھی "حجزہ کی طرف بھی "حجزہ کی طرف بھی "حجزہ کی طرف بھی "حجزہ کی طرف بھی اور اور کا معقد ازار کو کہتے ہیں جہاں ازار باندھی جاتی ہے۔

و می محتجز قبکساء اور اس نے معقد ازار پر چاور باندھ رکھی تھی چنانچہ اس نے وہاں سے خط نکالا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بالوں کے جوڑے (۲) سے خط نکالا تھا بہال ہے کہ

<sup>(</sup>۵) فتح الباري ج ٧- ص: ٥٢٠

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٩١/٦٠ كتاب الجهاد ؛ باب اذا اضطر الرجل الى النظر في شعور اهل الذمة

اس نے "حجزة" سے خط نکالا۔ اس تعارض کو دور کرنے کے لیے مختلف توجیہات کی گئیں۔

- ایک توجیہ یہ کی مکئی کہ شروع میں خط "وقاص شعر" (بالوں کے جوڑے) میں تھا بعد میں وہاں سے منتقل کرکے معقدازار میں رکھ لیا تھا۔
- ورمری توجیہ یہ کی گئی کہ ممکن ہے اس کے پاس دو نط ہوں ایک وقاص شعر میں اور ایک معتدازار میں۔
- تمیسری توجیہ سے کی گئی کہ "حجز ہ" کے معنی مطلقاً ماند کے اور معقد کے ہیں خواہ وہ بالوں کا معقد ہو یا ازار کا معقد۔
- اور ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ دراصل اس عورت کے بال بہت لمبے تھے تو اس عورت نے اولا تط کو بٹے ہوئے بالوں سے اولا تط کو بٹے ہوئے بالوں میں رکھا اور بالوں کے خط والے حصہ کو بھر معقد ازار میں چھپادیا تو خط بالوں کے جوڑے سے بھی برآمد ہونے کا ذکر جوڑے سے بھی برآمد ہونے کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں معقد ازار سے برآمد ہونے کا ذکر ہے اور برآمد دونوں سے ہوا لہذا کوئی تعارض نہیں (ا

حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ تحریر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کئے تو حضرت عمر اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کئے تو حضرت عمر اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم حضرت حاطب کی طرف متوجہ ہوئے اجازت دیں کہ میں ان کی گردن ماردوں۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم حضرت حاطب کی ظرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تمبیں کس چیز نے اس عمل پر آمادہ کیا؟ حاطب نے کہا، خداکی قسم! یہ بات ہر گرنہ ہمیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان باقی نہیں رہا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کفار پر میرا احسان ہوجائے اور اللہ لا افال اس احسان کے دریعہ میرے اہل اور میرے مال کی حفاظت فرمادیں اور آپ کے اسحاب میں سے ہر آیک کا کوئی نہ کوئی آدی خاندان میں وہاں ایما موجود ہے جس کے ذریعہ اللہ اس کے اہل اور مال کی حفاظت کر تا ہے۔ آپ نے فرمایا صدق اس نے تھی اور تیج بات کمی اور تم اس کے لیے سوائے فیرکے اور کچھ نہ کمہو۔ حضرت عمر نے پھر عرض کیا "انہ قدخان اللہ ورسولہ والمؤمنین" تو آپ نے فرمایا کیا یہ (حاطب نے) اہل بدر میں سے نہیں ہیں؟ اللہ تعالی بدر والوں پر مطلع ہیں، بدر والوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے ، بدر میں سے نہیں ہیں؟ اللہ تعالی بدر والوں پر مطلع ہیں، بدر والوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے ، اعملواما شنتہ فقد و جبت لکم الجنة "جو چاہو کرو تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ " چنانچہ یہ س کر طفرت عمر نے آنو بہنے گئے اور کہا "الله ورسولہ اعلیہ" اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔

<sup>(4)</sup> مذكوره چارول جوابول كے ليے ويكھيے فتح البارى: ١٩١١- كتاب الجباد ،باب اذااضطر الرجل الى النظر

اس روایت میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے اہل مکہ کے نام خط ارسال کرنے کا واقعہ مذکور ہے ، حدیبیہ کے موقعہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے مشرکین نے اس صلح کی خلاف ورزی کی۔ ابھی اس صلح کے دو سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ مشرکین نے اس صلح کی خلاف ورزی کی۔ ابل مکہ نے تجدید صلح کی کوشش کی لیکن وہ ابنی کوشش میں کامیاب نہ ہوئے اور حضور اکرم ملی اللہ علیہ و سلم نے خفیہ طور پر مکہ پر لشکر کشی کی تیاری شروع کردی ، تیاری کا یہ سلسلہ چل رہا تھا اور اس کو اختا میں رکھا جارہا تھا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے مشرکیں کے نام ایک خط لکھا اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ "حضور اکرم صلی اللہ علی و سلم ایک لئکر جرار لے کر آرہے ہیں جس کے غبار سے اتنا اندھیرا چھا جائے گا جیسا کہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اگر تنہا بھی تم پر حملہ آور ہوں گے تو اللہ سجانہ و تعالی ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے ، تم اینا انتظام کرلو۔ والسلام "

خط کے مضمون میں کوئی الیی بات نہ تھی جس سے مسلمانوں کو نقصان کا خدشہ ہو بلکہ خط کا مضمون مشرکین مکہ کو مرعوب کرنے کے لیے ایک اچھا ذریعہ تھا لیکن چونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کا افشاء بسرحال ہوا تھا اس لیے آپ کو وی کے ذریعہ سے اطلاع ہوگئی اور وہ خط مکہ نہ پہنچ کا۔
حضرت حاطب مکہ کے باشندہ نہیں تھے اور ان کے اہل وعیال مکہ میں تھے وہاں ان کے خاندان کے افراد نہیں تھے جو ان کے اہل وعیال کی حفاظت کرتے اس لیے انہوں نے خط لکھا کہ اہل مکہ پر ان کا احسان ہوجائے جس کی وجہ سے ذہ ان کے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ (۹) خط لکھنے کا مقصد مسلمانوں سے عداوت ہوجائے جس کی وجہ سے ذہ ان کے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ (۹) خط لکھنے کا مقصد مسلمانوں سے عداوت ملی ان کا راز فاش کرنا نہیں تھا اور نہ نفاق کی وجہ سے انہوں نے تصدیق فرمائی۔

<sup>(</sup>٨) خط كے القاظ يوں متقول إين:

امابعد يامعشر قريش ' فان رسول الله صلى الله عليدوسلم جاء كم بجيش كالليل يسير كالسيل' فوالله

لوجاء كم وحده لنصر الله وانجز لموعده وانظر والانفسكم والسلام ...

ی الفاظ علامہ سہلی نے نقل کیے ہیں اس سے مختلف الفاظ بھی بعض روایات میں متقول ہیں۔ (دیکھیے فتح الباری ج 2 / ۱۲۵۔) (۹) چھائچے بعض روایات میں نط کا مضمون اس طرح نقل کیا گیا ہے۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في الناس بالغزو ولا اراه يريدغيركم وقد احببت أن يكون لى عندكميد (فتح الباري ٢١/٤هـ)

کشف البادی

ایک اشکال

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ علی وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ کی تصدیق فرمانی اور فرمایا کہ "لاتقولوالہ الاخیر"ا" تو اس کے باوجود حضرت عمر"نے ان کو "فائن" کہا اور ان کی گردن مارنے کی اجازت مامجی، بظاہر حضرت عمر" حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کررہے ہیں، اس اشکال کے مختلف جوابات دیتے گئے ہیں۔

#### مختلف جوامات

- علامہ قسطلانی نے یہ جواب دیا ہے کہ تو حضرت عمر عمر عمر انفاق کے بارے میں سخت تھے اور بہت تشدد کا رویہ رکھتے تھے ان کا خیال عما کہ یہ شخص زبان سے اسلام کا تو اظہار کردہا ہے لیکن اس کے دل میں کفار کے ساتھ تعلق اور محبت موجود ہے تب ہی تو اس نے خط لکھا اس لیے حضرت عمر شنے اس کو خائن اور منافق کہا۔ (۱۰)
- شیخ ابوالحسن سندھی نے شرح بخاری میں ایک اور جواب ریا انہوں نے فرمایا کہ اصل میں حضرت عمر "چونکہ کفرونفاق کے معاملہ میں شدید تھے لہذا وہ مغلوب الحال ہو سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول "لاتقولوالدالاخیرا" ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو غلبۂ حال کی وجہ سے انہوں نے حضرت حاطب "کو خائن اور منافق کیا۔ (۱۱)
- علامہ سندھی نے ایک اور جواب بھی دیا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شنے یہ محسوس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاطب بن ابی بلتعہ کی تالیف فرما رہے ہیں اور چونکہ حضرت عمر الفاق کے بارے میں متشدہ تھے اس لیے ال کی ابنی رائے یہ مھی کہ یہ تالیف کے مستحق نہیں بلکہ تاویب کے مستحق ہیں ، ابنی اس رائے کی وجہ سے انہوں نے حضرت حاطب کو خائن اور منافق کہا۔ (۱۲)

حفرت گنگوہیؑ کا تسلی بخش جواب

لیکن ایک جواب حضرت محنگوہی رحمہ اللہ نے دیا ہے اور آپ خود فیصلہ کریں گے کہ حضرت محنگوہی کے جواب میں کیا لطافت اور حسن ہے یہ جواب "لامع" اور "کوکب" دونوں کے ملانے سے تیار ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۱۰) لامع الدراري ج ۸ص: ۲۵۹-

<sup>(</sup>١١) ديكي تعليقات لامع الدراري ج: ٨- ص - ٢٥٩

<sup>(</sup>۱۲) ديكھيے تعليقات لامع الدراري ج: ٨- ص - ٢٥٩

وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشک حاطب بن ابی بلتعہ سے کفراور نفاق کی نفی فرمائی سمتی لیکن اس کفر اور نفاق کی نفی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان سے کسی بھی انداز میں خیانت کا صدور نہیں ہوا فی الجملہ خیانت تو بہرحال ان سے ہوئی تھی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخفی راز کی کفار کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو حضرت عمر شنے "خان اللہ ورسولہ" سے اسی مطلق خیانت کا ذکر کیا ہے جس کی آپ نفی نہیں فرمائی۔ اس طرح حضرت عمر شکے قول میں "اندمنافق" (۱۳) جو فرمایا کیا ہے اس سے نفاق فی العقیدہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے نفاق عملی مراد ہے۔

خلاصة كلام يه كه فى الجمله ارتكاب خيانت بهى پايا كيا ہے ، آپ نے اس كى نفى نہيں فرمالى ، اس طرح نفاق فى العمل كا ارتكاب پايا گيا اور حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے نفاق فى العمل كى نفى نہيں كى مقى نفاق فى العمل كى تفى حضرت عمر نے ان كو "خائن" اور "منافق" اس فى الجمله خيانت اور نفاق فى العمل كيوج ہے كہا۔ لهذا حضرت عمر كا قول حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كے ارشاد سے متصادم اور معارض بى نہيں۔

ربی یہ بات کہ حضرت عمر عنے حضرت حاطب علی قتل کی اجازت ماگی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر عنی العقیدہ سمجھا تھا کیونکہ نفاق فی العمل کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا یا قتل کی اجازت مانگنا تو بہرحال درست نہیں۔ تو حضرت کنگوبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عمر شنے کفر کی وجہ سے یا نفاق فی العقیدہ کیوجہ سے یہ اجازت نہیں مانگی تھی بلکہ تعزیر کے طور پر یہ اجازت مانگی اور اس قسم کی خیانت میں تعزیر کے طور پر امام کے لیے قتل کی اجازت ہے، یہ جواب ایسا ہے کہ اس سے اشکال بالکل ختم ہوجاتا ہے۔ (۱۳)

اعملواماشئتم فقد غفرت لكم

یہ اللہ حل نانے نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کردی

-4

ایک اشال اور اس کے جوابات

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ عبارک وتعالی نے اہل بدر کو تکالیف شرعیہ سے مستثنی قرار دیا

(۱۲) روایت باب میں حضرت عمر جم کی طرف سے حضرت حاطب کی طرف نعاق کی نسبت مذکور نہیں البتہ آھے " باب غزو ہ افتح" کی روایت میں حضرت عمر شنے ان کو منافق کہا ہے (دیکھیے باب غزو ہ الفتح۔ کاری، حدیث نمبر: ۳۲۵۳)

(۱۲) تقصیل کے لیے دیکھیے لامع الدراری ج ۸ ص: ۲۵۹ ،۲۵۹

ہے؟ اس روایت کے ظاہر سے تو بین معلوم ہوتا ہے حالا کلہ اہل بدر تکالیف شرعیہ سے مستثنی نہیں تھے۔

● اس کا ایک جواب حافظ اور دو سرے شراح نے یہ دیا ہے کہ "اعملواماشئتم فقد غفرت لکم"

کا تعلق ذنوب ماضیہ سے ہے کہ اہل بدر سے ماضی میں جو گناہ صادر ہوئے تھے ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان

گناہوں کو معاف کردیا لیکن ہمر اشکال ہوتا ہے کہ "اعملوا" امر کا صیغہ ہے جو مستقبل کے لیے آتا ہے

آپ اس کو "ذنوب ماضیہ" پر کیسے محمول کر سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ "فقد غفرت لکم" کے الفاظ اس

کی دلیل ہے کہونکہ "غفرت" ماضی سمیغہ ہے۔

لیکن بہ جواب فعیف ہے کونکہ حضرت حاطب کا یہ واقعہ تو بدر کے چھ سال بعد کا ہے اور اس موقع پر آپ فرما رہے ہیں۔ لعل الله اطلع علی اهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لکم جس سے ماف ظاہر ہے کہ اس کا تعلق امور مستقبلہ سے ہے۔

رہی یہ بات کہ "فقد غفرت لکم" ماضی کا صیغہ کوں استعمال کیا تو اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ماضی کا صیغہ تحقیق اور تیقن کے لیے استعمال کیا گیا ہے ۔ (۱۵) کہ جو گناہ مستقبل میں ہوں کے وہ یقینا بخش دیئے جائیں گے اور یہ مغفرت بالکل قطعی اور یقینی ہے جیسا کہ ماضی قطعی اور یقینی ہوتا ہے ۔

- وسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ خطاب تشریف اور تکریم کے لیے ہے دفع تکلیف اس سے مراد نہیں، مقصود یہ ہے کہ اللہ سجانہ وتعالی نے اہل بدر کے ذنوب ماضیہ تو معاف کر ہی ویئے اور مستقبل میں ان سے صادر ہونے والے کناہوں کے بارے میں اہل بدر میں اللہ نے الی صلاحیت پیدا فرمادی اور ان کا ایمان ایسا مضبوط اور قوی فرمادیا کہ آگر بتقاضائے بشریت ان سے آئندہ کوئی گناہ سرزد ہوگا تو وہ فورا توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرکے استغفار سے اس کا تدارک کردیں گے تو یہ خطاب تشریف اور تکریم کے لیے ہے اہل بدر کو تکالیف شرعیہ سے مستثنی قرار دینا مقصود نہیں۔ (۱۲)
- بعض حفرات نے کہا کہ اس میں اہل بدر کو عدم وقوع ذنوب کی بشارت ذی گئی ہے کہ بدریمین کے آئندہ لناہ صادر نہیں ہوں کے لیکن بیہ بات سیحے نہیں ہے کیونکہ بدری سحابہ میں ایسے حفرات بھی ہیں کہ ان سے بدر کے بعد گناہ صادر ہوا۔ حضرت قدامہ بن مظعون بدری سحابی ہیں اور حضرت عمر سے زمانہ میں ان سے بدر نے بعد گناہ صادر ہوا چنانچہ ان پر حد جاری کی گئی اس لیے یہ بات محل نظر ہے۔ (۱۷)

<sup>(10)</sup> فتح الباري ج 2- ص: ٥٥- وتعليقات لامع الدراري ج ٨- ص: ٢٦٠

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري ج ١٥ ص: ٢٠٦

<sup>(12)</sup> فتح الباري ج ٧- ص: ٢٠٦ وتعليقات لامع ج ٨ ص ٢٩١

شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دھلوی کے برای پیاری بات فرائی ، وہ فرماتے ہیں کہ "اعملواماشئتہ فقد غفرت ایکم" کا تعلق فضائل اور مندوبات ہے ہے ، فرائض اور واجبات ہے اس کا تعلق نہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے عبارت کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے اور جو بات محاورہ کے طور پر کی جاتی ہے اس کا اسلوب جدا ہوتا ہے ۔ اس حدیث میں مسئلہ نہیں بیان کیا جارہا بلکہ اس میں اہل بدر کی جاتی ہے اس کا اسلوب جدا ہوتا ہے ۔ اس حدیث میں مسئلہ نہیں بیان کیا جارہا بلکہ اس میں اہل بدر کی جائی اور جنگ بدر میں شرکت کی عظمت بیان کی جارہی ہے تو اہل بدر کو یہ خطاب بطور محاورہ کے ہے یہ مطلب نہیں کہ آئدہ اہل بدر مطلب نہیں کہ ان کو فرائض سے مسئٹنی قرار دیا جارہا ہے اور یہ مطلب بھی نہیں کہ آئدہ اہل بدر مندوبات کا اہمتام کے مندوبات کا اہمتام نہیں کریں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ بنے اہل بدر کو فضائل اور مندوبات کا اہمتام کے بغیروہ مقام عطا فرمایا ہے جو اہل فضائل کو حاصل نہیں ہوسکتا۔ (۱۸) واللہ اعلم

یہ بات ذہن میں رہے کہ اہل بدر کے لیے جو بشارت بیان کی گئی ہے اس کا تعلق احکام آخرت سے ب احکام دنیا سے اس کا تعلق نہیں۔ دنیا میں اگر کسی بدری سے کوئی غلطی ہوگئی (جیسے قدامہ بن مظعون سے غلطی ہوئی اور انہوں نے شراب پی چنانچہ ان پر حد جاری کی گئی) تو دنیوی احکام اس پر جاری ہوں کے۔

#### ۱۰ باب

یہ باب ترجمہ کے بغیر ہے اور "فیما یتعلق ببدر" کے معنی میں ہے ، بدر کے متعلق اس میں روایات ذکر کی جائیں گی۔

٣٧٦٣ : حدّ ثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْنِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْمُنْدِو بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْمُنْدِو بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْمُنْدِو بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ يَوْمَ بَدْدٍ : (إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُومُ ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلُكُمْ ) . حدثني مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالمُنْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْقِ يَوْمَ بَدْدٍ : (إِذَا أَكَثُبُوكُمْ – يَعْنِي أَكْثُرُوكُمْ – فَآرْمُوهُمْ ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلُكُمْ ) . قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْقِ يَوْمَ بَدْدٍ : (إِذَا أَكَثُبُوكُمْ – يَعْنِي أَكْثُرُوكُمْ – فَآرْمُوهُمْ ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلُكُمْ ) . قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْقِ يَوْمَ بَدْدٍ : (إِذَا أَكَثُبُوكُمْ – يَعْنِي أَكْثُرُوكُمْ – فَآرْمُوهُمْ ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلُكُمْ ) . قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْقِ يَوْمَ بَدْدٍ : (إِذَا أَكَثُبُوكُمْ – يَعْنِي أَكْثُرُوكُمْ – فَآرْمُوهُمْ ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلُكُمْ ) .

[c: 33YY]

<sup>(</sup>١٨) فيض الباري: ١ / ٩١ - بحواله المسوى والمصنى

پہلی روایت میں امام بحاری کے استاذ عبداللہ بن محمد الجعفی ہیں ان کو عبداللہ بن محمد مسندی بھی کہتے ہیں، میدروایت کرتے ہیں الواحمد زبیری سے اور وہ روایت کرتے ہیں عبدالرحمٰن بن غسیل ہے۔

عبدالرحمن بن الغسيل

ان کے والد کا نام غسیل نہیں ہے بلکہ سلیمان ہے سلسلہ سب ہے "عبدالر حمان بن سلیمان بن عبدالر حمان بن سلیمان بن عبدالر حمن بن عبدالله بن حنظلة الغسیل" غسیل حظلہ کی صفت ہے چونکہ عبدالر جمان ان کی اولاد کے سلسلۂ نسب میں سے ہیں اس لیے ان کو "ابن الغسیل" کہا۔ (١٩) حضرت حظلہ "غزوہ احد میں جنابت کی حالت میں شہید ہوئے ، جب مقولین احد میں ان کی لاش کمی تو ان کے سرکے بالوں سے پانی فیک رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملاککہ نے ان کو غسل دیا ہے ، اس وجہ سے ان کا لقب "غسیل المدنکه" پڑھرا۔ (٢٠)

ابوأستير

یہ صحابی ہیں، ان کا نام مالک بن ربیعہ ہے ، انصار کے قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق ہے ۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر میں فرمایا۔ اذااکتبوافار موھم اس کے معنی ہیں: "اذا فربوامنکم فامکنوکم من انفسھم فارموھم" (۲۱) یعنی جب وہ کفار تمہارے قریب آجائیں اور اپنے نفوس پر تم کو قدرت عطا کردیں تب تم ان کے اوپر تیر پھینکو کہنکہ اگر دشمن دور ہو اور تیراندازی ہوتی رہے تو تیر ضائع ہوں گے اور دشمن کا نقصان کچھ نہ ہوگا۔ واستَقُوانَبلکم اور اپنے تیروں کو بچا کے رکھو۔

حدثنى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابوا حمد الزبيرى....

اس روایت میں "محمد بن عبدالرحیم" امام بخاری کے استاذ ہیں وہ روایت کرتے ہیں ابو احمد زبیری سے ، آگے سند ہے ۔ عبدالرحمن بن الغسیل عن حمزة بن ابی اُسید والمنذر بن ابی اسید عن ابی اسید اسید اسید

پہلی روایت کی سند میں تھا... عبدالر حمن بن الغسیل عن حمزة بن ابی اسید والزبیر بن المنذر بن ابی اسید وار بیر بن ابی اسید کی سند میں عبدالرحمن بن الغسیل کے دو استاذ ہیں ایک جمزہ بن ابی اسید اور دو سرے زبیر بن المنذر بن ابی اسید، جبکہ دو سری روایت میں عبدالرحمن بن الغسیل کے دو استاذول میں سے ایک تو وہی جمزہ بن ابی اسید ہیں گئی دو سرے استاذ "زبیر بن المنذر بن ابی اسید" نہیں بلکہ "منذر بن ابی اسید" ہیں۔

من ابی اسید ہیں لیکن دو سرے استاذ "زبیر بن المنذر بن ابی اسید" نہیں بلکہ "منذر بن ابی اسید" ہیں۔

(۱۹) عدة العری: ١١ المهدار دور) عدة العری: ١١ المهدار دور)

<sup>(</sup>۲۱) ق**ال الح**افظ في الفتح: (۲۰۹/٤): والهمزة في قوله "اكتبوكم" للتعدية من كتب بفتحتين وهوالقرب قال ابن فارس: اكتب الصيداذ المكن نفسمة المعنى: اذاقر بوامنكم فامكتوكم من انفسهم فارموهم

نبيير:

یہاں حافظ ابن حجر سے تسامح ہوا ہے ، انہوں نے کہا کہ اس باب کی دومری روایت میں امام بحاری فی جو سند نقل کی ہے اس میں امام بحاری نے ... "زبیر بن المنذر بن ابی اسید" کے بجائے "زبیر بن ابی اسید" کہا ہے خالانکہ امام بحاری نے اس دومری روایت میں "زبیر بن ابی اسید" نہیں کہا ہے بلکہ "منذر بن ابی اسید" بی کہا ہے ۔

حضرت الواسيد" فرمات بيس كه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے جم سے بدر كے دن فرمايا۔ اذا اكثبوكم يعنى: اكثروكم فارموهم حافظ اور عينى نے "اكثروكم" نقل كيا ہے ۔ (٢٣) جمارے تحول ميں "كثروكم" به مطلب يه ب كه جب كفار زيادہ تعداد ميں تمہارے قريب آجائيں اس وقت تم ان پر تير مارو " داؤدى نے كہا ہے كه "فارموهم" كے معنى بيس كه جب وہ زيادہ تعداد ميں تمہارے قريب آجائيں تو اس وقت ان كو چقروں سے مارو۔ (٢٣)

البراء عدون عرف الله عنها قال : حكانا زُهيْر : حكانا أبو إسحق قال : سَمِعْتُ البراء البن عازِب رَضِي الله عنها قال : جعل النبي علي على الرُّماة بوم أُحُد عبد الله بن جبير ، والنبو من المُسْرِين يَوْم بلد أَدبين ومائة ، فأصابوا مِن المُسْرِين يَوْم بلد أَدبين ومائة ، منبين أَسِيرًا وسَبعِين فَتِيلا ، قال أَبُو سُفيان : يَوْم بيوم بلد ، والحرب سِجال . [ر: ٢٨٧٤] سبعين أَسِيرًا وسَبعِين فَتِيلا ، قال أَبُو سُفيان : يَوْم بيوم بلد ، والحرب سِجال . [ر: ٢٨٧٤] ي حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في يعد احد مي حضرت براء بن عازب كي روايت ب ، وه فرمات بين كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم عنها احد مي حضرت عبدالله بن جبير كو تيراندا زول پر امير مقرر فرمايا بخاج ونكه اس وست سے علمى بول بخى اور حضور اكرم صلى الله عليه وسلم عن تعمل بهيں بوكى تحى اس ليه حضرت عبدالله بن جبير أور ان عرب ما يمن كفار في ماد الله عليه وسلم اور أب عربيا كه احد عين كما الله عليه وسلم اور أب عربيا مربي كم احد عين كفار في ماد الله عليه وسلم اور أب عربيا من الله عليه وسلم الله عليه وسلم اور أب عربيا من الله عليه وسلم الله وسلم الله وسيمان في الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسيمان في الله عليه وسلم الله وسلم الله

<sup>(</sup>۲۲) چنانچ حافظ این مجر کیسته بین: قولد: "عن حمز مین ابی اسید و الزیر بن المنذر بن ابی اسید" کذافی هذه الروایة و وقع فی التی بعد ها الزیر بن ابی اسید و فقیل موعد، و تیل مومولکن نسب الی جده و الاول اصوب .... (فتح الباری ۲۰۹/۷)

<sup>(</sup>۲۳) ویکھیے فتح الباری ۷ / ۲۰۶- وعمد ة القاری ۱۷ / ۹۷-

<sup>(</sup>rr) عمدة القاري ١٤ /٩٤

والحرب سجال "سجال" نُجُلُّ كى جمع ب دُول كو كهتے ہيں، يہ محاورہ ب كه جس طريقه سے كنويں پر دُول تھينچنے كے وقت كمجى دُول ايك كے ہاتھ ميں ہوتا ہے اور كمجى دوسرے كے ہاتھ ميں، اس طرح جنگ ميں بھى كاميابى كمجى ايك فريق كو ہوتى ہے اور كمجى، دوسرے فر ہے، كو۔

٣٧٦٥ : حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ جَدَّهِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَرَيْدٍ ، عَنْ جَدَّهِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَلِي مُوسَى – أَرَاهُ – عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : (وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ ، وَوَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ ، وَوَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ ، وَوَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ ، وَثَوَابِ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانَا بَعْدَ يَوْمٍ بَكْرٍ ) . [ر : ٣٤٢٥]

"اداه" یه یا تو ابوبرده کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابوموی شنے یہ حدیث حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم سے مرفوعا نقل کی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ابوبردہ کا قول ند ہو بلکہ نیچے کسی راوی کا قول ہو۔

واذاالخير ماجاءاللهبدمن الخيربعد

یے حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے "باب علامات النبوة" میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اور آکے غزوہ احد میں بھی آئے گی یہاں اس حدیث کا ایک جزو نقل کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ نے ایک تلوار کو حرکت دی اور اس کا اگلا حصہ ٹوٹ کیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ حرکت دی تو دہ اس سے بھی زیادہ اچھی صورت میں ہوگئ جیسے پہلے تھی۔ (۲۵) یہاں جو جز نقل کیا گیا ہے اس کا ترجمہ ہے ، "اور خیروہ ہے جو اللہ تعالی بعد میں خیر لے کر آئے۔ "

بعض حفرات نے کہا کہ اس خیرے مراد شہداء احد کی شہادت ہے چونکہ شہادت مؤمن کے ۔
 نے تحلہ ہے اس لیے شہادت کو ان کے لیے خیر قرار دیا گیا۔ (۲۹)

بیں جو اللہ کا کہ اس سے مراد مسلمانوں کی وہ ثابت قدمی اور فتوحات ہیں جو اللہ عبارک وتعالی نے غزوہ احد کے بعد ان کو عطا فرمائے ۔ (۲۷)

<sup>(</sup>۲۵) پوري تعديث ہے ہے:

عن إلى موسى عن النبى صلى الله عليدوسلم قال: رايت في المنام اني اهاجر من مكة الى ارص بهانخل و فذهب وهلى الى انها اليمامة او الهجر فافا هي المدينة يثرب ورايت في رؤياى اني هززت سيفا وانقطع صدره فافا هو مااصيب من المؤمنين يوم احد و شم هززته اخرى و فعاد احسن ماكان و فافا هو ما جاء الله بمن الفتح و اجتماع المؤمنين و رايت فيها بقر أو الله خير و فافا هم المؤمنون يوم احد و افا الخير ما جاء الله بمن الخير و قواب الصدق الذي آتا نا الله بعد يوم بدر \_ (باب علامات النبوة و بخارى: ١٩١١ م \_)

<sup>(</sup>١٦) عدة العاري:١١١ / ١٥٠

<sup>(</sup>۲۷) عدة القارى: ۱۲/ ۱۵۳

### بعض حضرات نے کہا اس خیرے بدر میں سلمانوں کی کامیابی مراد ہے۔ (۲۸)

و ثواب الصدق الذي آتانا بعديوم بدر "اور بهترين اور اچھا بدله اور ثواب وه ب جو الله تعالى نے ہم كو بدر كے بعد عطا فرمايا۔"

ثوابالصدق

• بعض حفرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے صحیح اور درست اعمال کا ثواب

اور بعض نے کہا کہ اس میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہورہی ہے ، اس کے معنی "الثواب المرضی" اور "الثواب الجید" کے ہیں۔ (۲۹)

حضرت شاہ صاحب نے اس کے دو معنی بیان کئے ہیں۔

• ایک یہ کہ "بعد" مبنی علی الفتم ہے اور مبدل منہ ہے اور "یوم بدر" اس سے بدل ہے " یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ "بعد " جب بغیر اضافت کے ہوتا ہے تو مبنی علی الفتم ہوتا ہے اس صورت میں مطلب ہوگا کہ بہترین ثواب اور بدلہ وہ ہے جو اللہ تعالی نے یوم بدر میں مسلمانوں کو عطا کیا جس کی وجہ سے ان کو مقام تشریف و تکریم حاصل ہوا۔ (۳۰)

و اور حضرت شاہ صاحب نے دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ "بعد" مضاف اور "یوم بدر" مضاف اللہ ہے اور مطلب ہے کہ بہترین بدلہ اور تواب وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے ہم کو یوم بدر کے بعد عطا فرمایا۔
لیکن "یوم بدر" کے بعد تو غزوہ احد پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اس لیے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں "یوم بدر" ہے اس صورت میں بدر مغری مراد ہوگا۔ (۱۱) واقعہ بدر مغری م ھوکو پیش آیا ہے ، احد ہے جاتے ہوئے ایوسفیان نے کہا تھا کہ اگھ سال بدر کے مقام پر مقابلہ ہوگا، چنا نچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال پندرہ سو سحابہ لیکر مقام بدر کی طرف تشریف لے میے لیکن الوسفیان کو مقابلہ میں آنے کی ہمت اور جرائت نہیں ہوئی۔ (۲۲)

ببرحال مطلب بیہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے بدر صغری کے بعد مسلمانوں کو جو انعامات اور فتوحات عطا فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بہترین اور سچا بدلہ ہے۔

<sup>(</sup>۲۸) قیف الباری ۱۳ (۲۹) عمد قالقاری: ۹۸/۱۷ (۲۰) فیض الباری: ۱۳ (۲۰) فیض الباری: ۱۳ (۲۰) مین الباری: ۱۹ (۲۰) فیض الباری: ۱۹ (۲۰) فیض الباری: ۱۹ (۲۰) فیض الباری: ۱۹ (۲۰) فزدةً بدر صفری کو " غزدةً السویق" بمی کہتے ہیں، حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم مقام بدر تشریف کے اور آٹھے دن تک وہال بھرے وہالی مجرے وہا ایوسفیان بھی مکہ ہے قریش کی مجاعت لیکر مقام " مرانظہران " یا مقام " عسمان " بحک آئے لیکن وہاں سے ارادہ ملتوی کرکے والی موسے - البی سوقد پر آپ نے حضرت عبدالله بن رواح یکو مدینہ منورہ میں اینا قائم مقام بنایا تھا۔ (دیکھیے الکامل لائن اخر ۱۲۰/۲۰)

٣٧٦٦ : حدَّني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : إِنِي لَنِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ ، إِذِ الْتَفَتُّ فَإِذَا عَنْ يَبِينِي فَأَغَنْ يَسَارِي قَلَيَانِ حَدِيثًا السِّنُ ، فَكَأْنِي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا ، إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُما سِرًّا مِنْ صَاحِيهِ : يَا عَمُّ أَرِنِي فَنَيَانِ حَدِيثًا السِّنُ ، فَكَأْنِي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا ، إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُما سِرًّا مِنْ صَاحِيهِ : يَا عَمُّ أَرِنِي أَبَا جَهْلٍ ، فَقُلْتُ : يَا آبْنَ أَخِي ، وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : عاهَدْتُ الله إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ أَوْ أَمُوتَ وَنَهُ ، فَقَالَ لِي الآخِرُ سِرًّا مِنْ صَاحِيهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي أَنِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا ، وَهُمَا آبْنَا عَفْرَاءَ . [ر : ٢٩٧٢] فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ ، فَشَدًّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَى ضَرَبَاهُ ، وَهُمَا آبْنَا عَفْرَاءَ . [ر : ٢٩٧٢]

یہ سند "مسلسل بالآباء" ہے ،اس میں ہرراوی اپنے والدے روایت کررہا ہے ،(۲۳) اس روایت میں ابوجہل پر حملہ کرنے والے دو انصاری بچوں کا واقعہ بیان کیا گمیا ہے جو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ّ کے پاس کھڑے تھے اس کی تفصیل گرز مچکی...

٣٧٦٧ : حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ : أَخْبِرَنَا ٱبْنُ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ أَبِي أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ النَّقْنِيُ ، حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيمُ عَشَرَةً عَبْنًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْمِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ الْمَقَانِ وَمَكَّةً ، الْأَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعْتَ رَسُولُ اللهِ عَشَرَةً عَبْنًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْمِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ لَكُووا لِحَي مِنْ مَائَةٍ رَجُلُ رَامٍ ، فَآفَتَصُوا لَا يُحرِّوا لِحَي مِنْ مَائَةٍ رَجُلُ رَامٍ ، فَآفَتَصُوا لَكُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْ كَلَهُمُ التَّمْرَ فِي مَنْوِلٍ نَرَلُوهُ ، فَقَالُوا : تَمْرُ يَبْرِبَ ، فَآلُوا لَهُمْ ، فَلَكُمُ التَّمْرَ فِي مَنْوِلٍ نَرَلُوهُ ، فَقَالُوا : تَمْرُ يَبْرِبَ ، فَآلُوا لَهُمُ ، أَنْوَلُوا اللهَمْ ، فَقَالُوا : تَمْرُ يَبْرِبَ ، فَآلُوا لَهُمْ ، أَنْولُوا اللهَ عَنْ يَبِعُوا آثَارَهُمْ ، فَقَالُوا : تَمْرُ يَبْرِبَ ، فَآلُوا لَهُمُ : أَنْ لَا يَقْنَلُ مِنْكُمْ أَحَدًا. فَقَالُوا لَهُمُ : أَنْ لَا يَقْتُلُوا عَلْمَ أَنْولُوا اللهَ مُ مُنْ ثَابِتِ : اللّهُ مَ أَخْدًا . فَقَالُوا لَهُمُ ؛ أَنْولُوا أَنْهُمْ أَخُولُوا بِلْهُ مَعْمُ أَلُوا اللهُومُ ، فَقَالُوا لَهُمْ ، فَقَالُوا لَهُمُ ؛ أَنْولُوا أَلْكُوا أَنْهُ لَو اللهَالُولُ الْمَالُومُ مُ مَنْ الْعَلَمُ السَمَعُكُمُ ، وَلَكُمُ أَطْلُقُوا أَوْنَازَ قِسِيَّمٍ فَرَبَطُومُ مَا مَا قَالَ الرَّجُلُ النَّالِكُ ؛ وَلَا لَلْهُوا أَوْنَازَ قِسِيَّمِ فَرَبَطُومُ بَهَا قَالَ الرَّجُلُ النَّالِكُ : وَاللهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ ، إِنَّ لِي بِهُولَا عِ أَسُونَةً ، يُرِيدُ القَنْلَى ، فَجَرَّرُوهُ وَعَالَمُوهُ وَاللّهُ الْفَالِقُولُ وَعَالَمُونُ وَعَالَمُ الْفَالِقُولُ وَعَالَمُونُ وَعَالَمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلُولُ وَعَالُولُ وَعَالِمُ وَعَمْ بَدُرٍ ، فَأَنْفُولُ أَلْفُولُ أَوْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِعُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>۲۳) نتح الباري: ۲۰۸/۷

آبُنِ عَامِرٍ بْنِ نَوْفَلِ خَبَيْبًا ، وكَانَ خَبَيْبُ هُو قَتَلَ الحَارِثُ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خَبَيْبُ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَارِثِ مُوسَى بَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ ، فَلَرَجَ بُنِيٌ لَهَا وَهْيَ غَافِلَةً حَتَّى أَنَاهُ ، فَوَجَدَّتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيدِهِ ، قالَتْ : فَلَوْعْتُ فَرْعَتُ مُونَةً عَرَفَهَا خَبَيْبُ ، فَقَالَ : أَتَحْشَيْنَ أَنْ أَقْتَلَهُ ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ ، قالَتْ : وَاللهِ مَا رأيتُ أَسِيرًا قَطْ خَيْرًا مِنْ خَبَيْب ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنْبِ فِي بَدِهِ ، وَإِنَّهُ لَمُونَقُ أَسِيرًا قَطْ خَيْرًا مِنْ خَبِيب ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنْبِ فِي بَدِهِ ، وَإِنَّهُ لَمُونَقُ أَسِيرًا قَطْ خَيْرًا مِنْ خَبِيب ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنْبِ فِي بَدِهِ ، وَإِنَّهُ لَمُونَقُ اللهُ خَبَيْب ، وَمَا يَكُمُ مِنْ ثَمَرَةٍ ، وَكَانَتُ تَقُولُ : إِنَّهُ لَوْرُقٌ رَزَقَهُ ٱلللهُ خَبَيْبا ، فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ بِالحَدِيدِ ، وَمَا يَكَلَّ مِنْ مُنْهِ مِنْ مُنْهِ أَسِيرًا فَطُ خَبَيْب ، فَقَالَ خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَم ، لِيَقَتَلُوهُ فِي ٱلحِل ، قالَ لَهُمْ خَبَيْب : دَعُونِي أُصَلِّى رَحْقَتُنْ ، فَقَالَ : وَاللّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَوْدْتُ ، ثُمَّ قالَ : اللّهُمَّ أَحْصِيمٍ عَدَدًا ، وَاقْتُلُهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ :

فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيُّ جَنْبٍ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَادِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْهِ مُمَزَّعٍ

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سَرُوعَةَ عُقَبَةُ بْنُ الْحَارِثِ نَقَتَلَهُ ، فَكَانَ خَبَيْبُ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِم قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ ، وَأَخْبَرَ – بَعْنِي النَّبِيَّ عَلِيْظِ – أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبْرَهُمْ ، وَبَعَثَ نَاسُّ مِنْ قُرَيْشِ الصَّلَاةَ ، وَأَخْبَرَ – بَعْنِي النَّبِيَّ عَلِيْظٍ – أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبْرَهُمْ ، وَبَعَثَ نَاسُ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى عاصِم بْنِ ثَابِتٍ – حِينَ حُدَّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ – أَنْ يُؤْتُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً إِلَى عاصِم بْنِ ثَابِتٍ – حِينَ حُدَّثُوا أَنَّهُ لِعَاصِم مِثْلَ الظُلَّةِ مِنَ ٱلدَّبْرِ فَحَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا فَي مُطْعُوا مِنْهُ شَيْئًا . [ر : ٢٨٨٠]

عمرو بن حاریة... ان کے نام میں تین قول ہیں۔ عمرو، عمر، عمیر۔ حافظ ابن حجرنے کہا کہ صحیح ہیں ہے کہ ان کا نام "عمرو" ہے۔ ان کے والد کا نام "اسید" ہے اسید کی کنیت ابوسفیان ہے، عمرو کی ہی ہے کہ ان کا نام "عمرو بن جاریہ" کہتے ہیں اور کبھی کے دادا کا نام جاریہ ہے، تو کبھی ان کو دادا کی طرف منسوب کرکے راوی "عمرو بن جاریہ" کہتے ہیں اور کبھی والد کے نام یا کنیت کی طرف منسوب کرکے ان کو "عمرو بن اسید" یا "عمرو بن ابی سفیان" بھی کہتے ہیں۔ والد کے نام یا کنیت کی طرف منسوب کرکے ان کو "عمرو بن اسید" یا "عمرو بن ابی سفیان" بھی کہتے ہیں۔ والد کے نام یا کنیت کی طرف منسوب کرکے ان کو "عمرو بن اسید" یا "عمرو بن ابی سفیان" بھی کہتے ہیں۔

آگے روایت میں انتحاب بیر معونہ کا قصد بیان کیا گیا ہے جو انشاء اللہ غزو ، رجیع میں تفصیل سے آگے روایت میں انتحاب بیر معونہ یں سے حضرت خبیب بن عدی ، حضرت زید بن دشنہ اور حضرت عاصم بن ثابت

انصاری ہدر میں شریک تھے اور اس روایت میں ان کے بدر میں قتال کا ذکر ہے اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں تخریج کی۔ اس روایت کے آخر میں ہے۔

٣٧٦٨ : وَقَالَ كَفْبُ بْنُ مَالِكِ : ذَكَرُوا مُرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيَّ ، وَهِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ الْوَاقِقِيَّ ، رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ ، قَدْ شَهِدَا بَدْرًا . [ر: ٢٦٠٦]

یہ اس طویل حدیث کا ایک حصہ ہے جو آگے غرق جوک میں تفصیل ہے آگے گروہ ہول میں تفصیل ہے آگے گی بہاں امام بخاری حضرت کعب بن مالک کے حوالہ سے بیان کررہے ہیں کہ انہوں نے غزوہ ہوک سے اپنے تخلف کا قصہ بیان کرتے ہوئے مرارہ بن ربیج اور حفرت کعب نے فرمایا کہ "قد شہدا بدرا" یہ دونوں بدر میں شریک ہوئے تھے ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ "تعلیق" یہاں برائ کی دراصل امام بخاری رحمہ اللہ کعب بن مالک کا یہ قول نقل کرکے ان لوگوں پر رد فرمادہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت مرارہ بن ربیج اور حضرت حلال بن امیہ جنگ بدر میں حاضر نہیں تھے ، اس قول کی نسبت امام زمری رحمہ اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے ، علامہ دمیاطی اور حافظ ابن القیم نے بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے در میں مراح فرما رہ ہیں چنانچہ انہوں کہ یہ دونوں حضرات بدر میں شریک نہیں تھے ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس رائے کا رد فرما رہ ہیں چنانچہ انہوں کے بین مالک کے حوالہ سے نقل کیا کہ یہ دونوں حضرات شریک بدر تھے اور خاہر ہے کہ حضرت کعب بن مالک کے حوالہ سے نقل کیا کہ یہ دونوں حضرات شریک بدر تھے اور خاہر ہے کہ حضرت کو بین مالک کی اس تصریح کے بعد ان لوگوں کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں جن کے پاس حضرت مرارہ اور حضرت بیال کی اس تصریح کے بعد ان لوگوں کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں جن کے پاس حضرت مرارہ اور حضرت بیال کی بدر میں شریک نہ ہونیکی کوئی دلیل صریح نہیں ہے ۔ (۲۵)

٣٧٦٩ : حدّثنا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثْنَا لَيْثُ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ لَهُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ ، وكانَ بَدْرِيًا ، مَرِضَ في يَوْمٍ جُمُعَةٍ ، فَرَّكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ ، وَاقْتَرَ بَتِ الجُمُعَةُ ، وَتَرَكَ الجُمُعَة

یعنی حفرت عبداللہ بن عمر شے ذکر کیا گیا، ذکر کرنے والے کون تھے؟ حافظ نے کہا لم اقف (۳۱) (مجھے معلوم نہیں) لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں صراحت موجود ہے کہ ذکر کرنے والے سعید بن زید کے صاحبزادے تھے، (۲۷) انہوں نے ذکر کیا کہ سعید بن زید جمعہ کے دن بیمار ہوگئے ہیں۔ فر کب الیہ بعداد، تعالی النہار۔ چنانچہ ان کی بیماری کی خبر س کر حضرت عبداللہ بن عمر دن چڑھنے کے ابد عیادت کی

<sup>(</sup>ra) ويكي فتح البارى: ١١١/2 (٣١) فتح البارى: ١١/2 (٢٥)

<sup>(</sup>٢٤) ويلهي مصنعت بن ابي شيبة: ١٠٥/٢ - كتاب الصلوة باب من رخص في السفر يوم الجمعة

غرض سے ان کے پاس گئے ۔ سعید بن زید بدری سحابی ہیں اور عشرہ میں سے ہیں حضرت عمرر منی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ ان کے نکاح میں تھیں تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پھوپھا ہیں۔

واقتربت الجمعة وترك الجمعة " نماز جمعه كا وفت قريب آحميا مقاليكن حفرت عبدالله بن عمر الله عن عمر الله عمد چھوڑ ديا " اور ان كى عيادت كے ليے رواند ہوگئے -

یہاں یہ نہیں معلوم ہو کا کہ ابن عمر عیادت کے لیے کس جگہ گئے ؟ البتہ ابن ابی شیبہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعید بن زید کا قیام "عقیق" میں تھا جو مدینہ منورہ سے عین میل کے فاصلہ پر ہے ۔ حضرت ابن عمر ان کی عیادت کے لیے وہاں گئے تھے ۔ (۲۸)

جمعہ کے دن سفر کا مسئلہ

یباں ایک سوال یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابن عمر جمعہ کی نماز چھوڑ کر عیادت کے لیے کیے چلے گئے ؟ جمعہ کی نماز چھوڑ کر زوال سے پہلے اس طرح جانا جائز ہے ؟

- اکثر حابلہ اور آکثر مالکیہ اور قول قدیم میں امام شافعی کے نزدیک زوال سے پہلے جمعہ کے دن اس طرح جانا جار ہے ۔
- امام مالک کی ایک روایت اور امام احمد کی ایک روایت اور امام شافعی کے قول جدید کے مطابق
   اس طرح جمعہ کے دن زوال سے قبل جانا جائز نہیں ۔
- ا ام احد بن حنبل کی ایک روایت ہے بھی ہے کہ سفر اگر جہاد کے لیے ہے تو جانا جائز ہے ورمہ اور در (۲۹) ۔ ناجائز (۲۹) ۔
- بعض شوافع اور امام الحرمين كے نزديك أكر سفرواجب اور ضرورى ہے تو جائے ہيں ورئ نہيں۔
- اکثر شوافع کی رائے یہ ہے کہ اگر سفر طاعت ہے (جیسے عیادت وغیرہ نیک کام کے لیے سفر) تو جاسکتے ہیں جاہے سفر واجب ہویا نہ ہو۔

یں پہ ہے۔ روب بہ بات میں ہے۔ جمعہ کے دن زوال کے بعد نماز جمعہ چھوڑ کر شہر سے جانا۔

جہور علماء کے نزدیک ناحائزے۔

امام اوزائی کے نزدیک جائز ہے۔ (۴۰)

<sup>(</sup>٢٨) ويكي مصنف بن ابى شيبه كتاب الجمعه باب من رخص فى السفر يوم الجمعة ج: ٢ ـ ص: ١٠٥ ـ

<sup>(</sup>٢٩) مذكوره تينول روايات ك لي ويكي والمعنى لابن قدامة: ١٠٨/٢ - حكم السفريوم الجمعة

<sup>(</sup>٥٠) ويكهم المغنى لابن قدامة.

حفیہ سے اس مسلم میں مختلف روایات مروی ہیں۔

• قاضی خان نے حفیہ کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ زوال سے پہلے بھی جاسکتے ہیں اور زوال کے بعد

جھی۔ (۳۱)

● فتادی ظہیریہ نے یہ نقل کیا ہے کہ زوال کے بعد نماز جمعہ چھوڑ کر جانا جائز نہیں۔

۔ شرح منید نے حفیہ کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ زوال سے پہلے جائز اور زوال کے بید مکروہ ہے۔ اور ابن عابدین نے بھی بی فرمایا ہے ۔ (۳۲)

لیکن اگر کوئی آدمی بید دیکھ رہا ہے کہ اگر اس نے سفر نہ کیا تو قافلہ سے بچھڑ جائے گا اور پمسر تنہا سفر اس کے لیے دشواری اور مشکلات کا باعث بنے گا تو ایسے شخص کے لیے جمعہ کے دن زوال کے بعد نماز جمعہ چھوڑ کر جانا جائز ہے ۔

٣٧٧٠: وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّنَتِي يُونُسُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابِ قَالَ : حَدَّنَتِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُبَهَ اللهِ بْنِ عُبَهَ : أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيُ : يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سَبَيْعَهَ بِنْتِ الحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا ، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حِينَ اسْبَعْهَ بِنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهَ عَبْدِ اللهَ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلْلهِ أَنْ وَصَعْتُ مَنْ عَلْهُ وَاللهِ عَبْدَ اللهِ عَلْهُ أَنْهُ وَاللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ أَوْدَاعٍ وَعَشْرُ . قَالَتْ سُبْنِعَةُ : فَلَمَّ قَالَ لِهِ ذَلِكَ جَمَعْتُ مَنْ ذَلِكَ ، فَأَفَانِي بِأَنِي بَأَنِي وَلَكَ جَمَعْتُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفَتَانِي بِأَنِي وَلَكَ جَمَعْتُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفَتَانِي بِأَنِي وَلَكَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفَتَانِي بِأَنِي وَلَكَ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ وَاللهِ عَبْدَ وَلَكَ مَنْ ذَلِكَ ، فَأَمْرَنِي بِالتَّرَقِ عِ إِنْ بَدَا لِي ذَلِكَ اللهِ عَبْدَ وَلَكَ مَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي وَلَوْكَ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكَ اللهَ عَلْكَ اللهُ عَلْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْكَ اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلْهُ وَاللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْلُهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

تَابَعَهُ أَصْبَعُ ، عَنِ ٱبْنِ وَهُب ، عَنْ يُونُسَ . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُس ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ : ` وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ قَوْبَانَ ، مَوْلَى بَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيّ : أَنَّ مُحَمَّدَ .

<sup>(</sup>۲۱) اذا أوادالرجل ان يسافر يوم الجمعة الاباس بداذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر الآن الجمعة أنما تجب في آخر الوقت (و انظر فتاوي قاضي خان على هامش الهندية: ١٤٦/١ ـ باب صلاة الجمعة والبحر الرائق: ١٦٣/٢ ـ)

<sup>(</sup>FT) ويكي الدرالمختار على هامش ردالمختار: ١٦٢/٢ - باب الجمعة وغنية المستمنى ص ٥٦٥ فصل في صلاة الجمعة

اس روایت میں عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتب کتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ بن عتب نے عمرو بن عبداللہ بن ارقم زہری کو لکھ بھینا کہ وہ سبعہ بنت الحارث اسلمیہ کے پاس جائیں اور ان سے اس واقعہ کے متعلق پوچھیں جو ان کے ماخھ بھیں آیا تھا اور رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس معاملہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ معلوم کریں۔ چنانچہ عمرو بن عبداللہ بن ارقم حضرت سبعہ کے پاس گئے اور ان سے تحقیق کرنے کے بعد عبداللہ بن عند کو جوانا لکھا کہ حضرت سبعہ نے ان کو سے خبردی کہ وہ (سبعہ) سعد بن خولہ کو کل میں تھیں اور حضرت سعد ان لوگوں میں سے بختے جو بدر میں شریک ہوئے تھے (بی جملہ ترجمۃ الباب سے متعلق ہے ۔..) حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد کا بچہ پیدا ہوگیا، بچہ کی پیدائش کے بعد جب نقاس سبعہ پاک ہوگئیں تو پیغام دینے والوں کے لیے انہوں نے زینت افتیار کی، بی عبدالدار میں سے ایک شخص سبعہ پاک ہوگئیں ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ " شادی نہیں کر سکتی ہو حتی کہ چار ماہ اور دس العالم کار کی بینام دینے والوں کے لیے انہوں نے زینت افتیار کررہی ، و غالباً تمہیں کاح کا خیال ہورہا ہے لیکن بخدا! تم شادی نہیں کر سکتی ہو حتی کہ چار ماہ اور دس دن تمیر گزر جائیں۔ " حضرت سبعہ کا بیان ہے کہ جب ابوالسنایل نے مجھ سے بیات کہی تو میں ماضری دی اور آب کی دیا تو میں ان بولی ہوں اور دس اسلہ دریافت کیا۔ آپ نے مجھ کہ دیات کر مول اگر م صلی اللہ عشیہ والے بی مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے مجھ کہ دیات کی میال ہوگئی ہوں اور اور میں دوافت کیا۔ آپ نے مین کر آر وائیں۔ آپ نے مین کر مول اور دی دوافت کیا۔ آپ نے مین کر دوافت کیا۔ آپ نے مین کر مول اور دی دوافت کیا۔ آپ نے مین کر دوافت کیا۔ آپ نے مین کر مول اگر میں دوافت کیا۔ آپ نے مین کر مول اور دی دوافت کیا۔ آپ نے مین کر دوافت کیا۔ آپ نے مین دوافت کیا۔ آپ نے دوافی دوافی کیا۔ آپ نے مین دوافی دوافی کیا۔ آپ کر دوافی دوافی کیا۔ آپ کر دوافی کر دوافی کر دوافی کی دوافی کیا۔ آپ کر دوافی کر دوافی کیا کیا۔ آپ کر دوافی کر دوافی کیا۔ آپ کر دوافی کر دوافی کیا کر دوافی کیا کر دوافی کر دوافی کر د

اس حدیث سے متعلق فقی مباحث انشاء انتد نعالی کواب النکاح میں آئیں گے۔ چونکہ اس حدیث میں حضرت سعد بن خولہ کے بارے میں ہے کہ وہ بدر کے شرکاء میں سے بھنے اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج بہاں کی ہے۔ واللہ اعلم

## ا ا - باب : شُهُودِ الْلَاثِكَةِ بَدْرًا

٣٧٧١ : حدّ ثني إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَحْبَيٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، قالَ : جاءَ جِبْرِيلُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، قالَ : جاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ ؟ قالَ : (مِنْ أَفْضَلِ الْسُلِمِينُ ). أَوْ كَلِمَةً لِلْ النَّبِي عَلِيْكُمْ أَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ "ابل بدر کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے؟ "حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "من افضل المسلمین" " تمام مسلمانوں میں ابل بدر کو ہم افضل شمار کرتے ہیں۔ " یا اس کے ہم معنی کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا، تو جبریل نے کہا " یہی شان ان فرشوں کی بھی ہے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ " جنگ بدر میں فرشوں کے نزول کے فوائد اور اس سے متعلقہ دیگر بختیں گزر کئی ہیں۔

(٣٧٧٢) : حدّثنا سُلَيْمانَ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ بَحْبِيٰ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ، وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ ، فَكَانَ بَقُولُ لِآبْنِهِ : مَا يَسُرُّنِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ ، قالَ : سَأَلَ جِبْرِ مِلُ النَّبِيَّ عَلِيْكُ ، بِهٰذَا .

حُدُثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ : أَخْبَرَنَا يَحْبِي : سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ : أَنَّ لَكُنَا سَأَلَ النَّبِيَّ يَوْلَكُهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّنَهُ مُنَاذَ لَهُ إِلَيْ الْهَادِ أَخْمَهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّنَهُ مُعَاذُ لَيْ الْهَادِ أَخْمَهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّنَهُ مُعَاذُ لَا السَّائِلُ هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ .

## مايسرنى انى شهدت بدر ابالعقبه

یہ حضرت رافع انصاری رمنی اللہ عنہ کا قول ہے جو وہ اپنے صاحبزادے سے کمہ رہے ہیں، ان کے صاحبزادہ حضرت رفع جنگ صاحبزادہ حضرت رفاعہ ہیں، حضرت رافع جنگ بدر میں شریک ہوئے کتے لیکن ان کے والد حضرت رافع جنگ بدر میں شریک کتھے۔ بدر میں شریک نہیں تھے البتہ " بیعت عقبہ" میں وہ شریک تھے۔

● ان کے اس قول میں جو "ما" ہے اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو نافیہ مان لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ میرے لیے یہ بات باعث مسرت نہیں ہے کہ میں عقبہ کے بجائے بدر میں حاضر ہوتا یعنی اگر میں بدر میں حاضر نہ ہوا تو مجھے اس کا قلق نہیں کہ میں بجائے عقبہ کے بدر میں حاضر ہوتا۔ اس لیے کہ عقبہ بی تو وہ منزل تھی جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سامان پیدا ہوا اور بیعت عقبہ بی کی بدولت اسلام کے فروغ کے لیے مواقع پیدا ہوئے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اس کی نشرواشاعت و بیع پیانے پر شروع ہوئی۔

وسری صورت میں بھر مطلب کو استفہامیہ تسلیم کرلیا جائے تو اس صورت میں بھر مطلب ہوتا۔ اس خوشی ہوتی مجھ کو کہ میں عقبہ کی جائے بدر میں حاضر ہوتا "اس صورت میں عقبہ کی

٣٧٧٣ : حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَيَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَهْمًا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِهُ تَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : (هٰذَا جِبْرِيلُ ، آخِذُ بِرَأْسِ فَرَسِهِ ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الحَرْبِ) . [٣٨١٥]

اس روایت کی بی خصوصیت ہے کہ بی روایت بعینہ اس سند اور انہی الفاظ کے ساتھ آئے غزہ اصد میں آرہی ہے ، (۲) بیہ تو بکثرت ہوتا ہے کہ ایک روایت گزرتی ہے دوسری روایت اس سند کے ساتھ آتی ہے تاہم متن میں الفاظ کا فرق ہوجاتا ہے ، لیکن بیہ روایت سند او متنا بعینہ مکرر آئی ہے ، شراح بخاری بی تحقیق کے مطابق الیسی روایات بیس سے کچھ زائد ہیں جن کے اندر متن اور سند بعینہ مکرر ہیں۔
لیکن اگر کسی آدی کو توفیق ملے اور وہ اس بات کی تحقیق کرنے لگ جائے تو اس کو بیس سے زائد الیسی روایات ملیں گی جن کے اندر سند اور متن بعینہ مکرر آرہے ہیں۔

#### ۱۲باب

یہ باب "فیمایتعلقہدر" کے معنی میں ہے

٣٧٧٤ : حدَّثني خَلِيفَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : ماتَ أَبُو زَيْدٍ ، وَلَمْ يَثْرُكُ عَقِبًا ، وَكَانَ بَدْرِيًّا .

<sup>(</sup>١) چنانچه علامه عني لکھتے ہيں:

<sup>&</sup>quot;مايسرنى"كلمة ما استفهماسة ، و فيسمعنى التمنى لشهو دبدر ، ويحتمل ان تكون نافية ، والباء فى "بالعقبة "باء البدل اى بدل العقبة "مايسرنى"كلمة ما استفهماسة ، و فيسمعنى التمنى لشهو دبدر ، ويحتمل ان تكون نافية ، والباء فى "باء البدل اى بدل العقبة "مايسرنى"كلمة ما استفهماسة ، و فيسمعنى التمنى لشهو دبدر ، ويحتمل ان تكون نافية ، والباء فى "باء البدل اى بدل العقبة "مايسرنى"كلمة ما استفهماسة ، و فيسمعنى التمنى لشهو دبدر ، ويحتمل ان تكون نافية ، والباء فى "باء البدل اى بدل العقبة "مايسرنى"كلمة ما استفهماسة ، و فيسمعنى التمنى لشهو دبدر ، ويحتمل ان تكون نافية ، والباء فى "باء البدل اى بدل العقبة "مايسرنى"كلمة ما المقبود بدل المقبود بدل

البت جب " ا" كو نانيه انا جائے تو اس صورت ميں اشكال ہوسكتا ہے كہ حضرت رافع بيعت عقب كو غزوة بدر پر كوكر ترجيح وك رہے ہيں؟ جبكہ آنحضرت على الله عليه وسلم نے تقريح فرادى كه اہل بدر تمام مسلمانوں ميں انسل ہيں اس اشكال كا جواب ويتے ہوئے حافظ المن حجر لكھتے ہيں۔

<sup>(</sup>r) ويلصيه باب غرده احد....رقم الحديث ٢٠٠١

محمد بن عبدالله الانصاری امام بخاری رحمه الله کے کبار مشائخ میں سے ہیں، امام بخاری رحمة الله عليه الله عليه ان سے براہ راست بھی روایات نقل کرتے ہیں یہاں روایت "خلیفه بن خیاط" کے واسطه سے امام بخاری نقل کررہے ہیں۔

"حضرت الوزيد كا انتقال بهوا اور آپ نے كوئى اولاد نہيں چھوڑى اور آپ بدرى تھے ۔ "

حفرت ابوزيدٌ

حضرت ابوزید انصاری تسحابی ہیں ، ان کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ ذہبی نے معجم الصحابہ میں ان کا نام " اوس بن السکن " نقل کیا ہے۔ (۲) بعض حضرات نے ان کا نام "معاذ" نقل کیا ہے۔ (۴)

یکی بن معین اور حافظ دمیاطی نے ان کا نام " ثابت بن زید" بتایا ہے ۔ (۵)

لیکن یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں ، اور ان سحابہ میں سے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں قرآن مجید حفظ کرلیا تھا ، بدر میں شریک ہوئے اور بدر کے علاوہ دیگر تمام "مشاہد" میں بھی ان کی شرکت رہی۔ حضرت عمر بن الحظاب شکے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ (۱)

٣٧٧٥ : حدَّننا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّنَنَا اللَّبْثُ قالَ : حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنِ اللهِ عَنْ اَبْنِ خَبَّابٍ : أَنَّ أَبَا سَعِيدِ بْنَ مَالِكٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ آبْنِ خَبَّابٍ : أَنَّ أَبَا سَعِيدِ بْنَ مَالِكٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ خَيَى أَسْأَلَ ، فَآنُطْلَقَ سَفَرٍ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ خَلَقَ أَمْدُ ، فَآنُطْلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِأُمَّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ ، نَقْضُ لِللهِ عَنْهُ مِنْ أَكُلِ لُحُومِ الْأَضْحٰي بَعْدَ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ . [٢٤٨٥]

اس روایت کی سند میں مسلسل تین تابعی آئے ہیں، یحیی بن سعید، قاسم بن محمد اور ابن خباب ن کا نام عبداللہ ہے یہ تینوں تابعی ہیں۔

اس روایت میں ہے کہ حضرت الوسعید خدری رضی اللہ عنہ ایک سفرے واپس ہوئے ، محمروالوں

<sup>(</sup>r) عمدة القارى: ١٠٤/ ١٠٩

<sup>(</sup>۴) عمدة القارى: ۱۷ / ۲۰۹

<sup>(</sup>۵) عمدة القارى: ۱۰۲ ۲۰۱

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٨/ ٢١٣ وعمدة القاري: ١٤/ ١٠١-

نے قربانی کا گوشت ان کے سامنے بیش کیا، حضرت ابوسعید ہے فرمایا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب یک حضور اور معی ایڈ سے ویچھ نہ لول (کیونکہ حضور اقدس علی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جین دن سے رابرہ قربانی کا گوشت رکھنے نہ مزع فرمایا تھا اور یہاں اس وقت تین دن سے زائد عرصہ کرر گیا تھا) چھانچہ حضرت ابوسعید اپنے مال شریف بحرائی حضرت قتادہ بن النعمان کے پاس گئے "وکان بدریا" اور قادہ بدری تھے دشرت ابوسعید اپنے مال شریف بحرائی حضرت ابوسعید شنے اس روایت کو امام نے اس باب میں ذکر فرمایا۔) ان سے حضرت ابوسعید شنے دریافت کیا تا تو حضرت آئیدہ منازہ بوری کے سفر پر جانے کے بعد وہ پہلا حکم منسوخ ہوچکا ہے دریافت کیا تا تا میں قربانی کے گوشت کو تین دن سے نیادہ استعمال میں لانے کی ممانعت تھی اب تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھا گئے ہیں۔

## مفرت قباده بن النعمان

حضرت قعادہ بن النعمان بدری سحابی ہیں اور انصار میں ہیں ان کی کنیت "ابوعم" ہے انصار نے ان کی کنیت "ابوعماللہ" کے ان کی ایک ان کی کنیت "ابوعبداللہ" کو کھی بعض نے کہا ان کی کنیت "ابوعثمان" ہے۔ (2) ان کی ایک آنھ غزوہ احد میں باہر لکل آئی تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ غزوہ بدر میں بید واقعہ پیش آیا (۸) اور بعض نے کہا کہ غزوہ خندق میں بیش آیا (۹) ایکن سیحے بہ ہے کہ بید واقعہ غزوہ احد میں پیش آیا تھا۔ (۱۰) پنانچہ یہ حضور اقدی میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے یارسول اللہ! میری ایک بیوی پنانچہ یہ حضور اقدی میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے یارسول اللہ! میری ایک بیوی ہے جمعے دیکھے گئے تو مجھے دیکھے گئے تو مجھے دیکھے گئے تو مجھے دیکھے گئے دیا فرمانی اور ان کی وہ آنکھ کیلے ان کے ایک میرے لیے دعا فرماد بجیئے ، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمانی اور ان کی وہ آنکھ کیلے سے زیادہ بہتر ہوگئی۔ (۱۱)

حضرت قنادہ بن النعمان كا انتقال ٢٢ھ ميں حضرت عمر سكے دور خلافت ميں ہوا۔ ١٥ سال عمر پائى،

<sup>(2)</sup> ديكھيے الاصابة ج ٣- ص : ٢٢٥

<sup>(</sup>۸) چانچہ بیتی نے وائل النبو و میں ابن غسیل سے اس سلس میں دوروایتی نقل کی اور ان دونوں روایتوں میں اس واقعہ کے غزوہ بدر میں پیش آنے کی تصریح بند دو یکھیے دلائل بیبتی ج معس: ۲۵۲۔)

<sup>(</sup>٩) عمدة القارى: ١٠٢/١٤-

<sup>(</sup>۱۰) چھامچے ابن سعد نے طبقات (ص ۲۵۳ ج ۲) میں ، ابو تعیم نے دلائل النبو د (ج ۲ ص ۲۸۳ ) میں ابوبکر بیٹی نے مجمع الزوائد (ج ۲ - ص ۱۱۳ ۔ میزج ۸ ص ۲۹۷ - ) میں اور حافظ ابن حجرنے الاصابة (ج ۳ - ص ۲۲۵) میں غزوہ احد میں اس واقعہ کے وقوع کی روایات نقل کی ہیں -(۱) دیکھیے والم کل الی تعیم ج: ۲ ص: ۲۵۳ و طبقات بن سعدج ۳ ص ۲۵۳

حضرت عمر من ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (۱۲)

بہرحال حضرت ابوسعید خدری رہنی اللہ عنہ کی اس دوسری روایت کا اصل مقام تو "تعاب ایفانی" بے لیکن چونکہ اس روایت میں حضرت قنادہ بن النعمان رضی اللہ کے بدر میں شریک ہوئے کیا گر سے اس اینے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تخریج یہاں غزدہ بدر کے بیان میں کردی۔

10;

٣٧٧٦: حدثني عُبَيْدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: لَقِيتُ بَوْمَ بَدْرِ عَبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، وَهُوَ مُدَجَّجٌ ، لَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا عَبْنَاهُ ، وَهُو بُكنَى أَبَا ذَاتِ الْكَرِشِ ، فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنْزَةِ فَطَعَتْتُهُ فِي عَبْنِهِ فَمَاتَ . قَالَ هِشَامٌ : فَأَخْبِرْتُ : أَنَّ الزُّيَرْ قَالَ : لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ، فَطَعَتْتُهُ فِي عَبْنِهِ فَمَاتَ . قَالَ هِشَامٌ : فَأَخْبِرْتُ : أَنَّ الزُّيَرْ قَالَ : لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ، فَطَعَتْتُهُ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ أَنْفَىٰ طَرَفَاهَا . قَالَ عُوْوَةً : فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قُبِضَ أَخْذَهَا ، ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكُمْ فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا قَبِضَ أَبُو بَكُمْ فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكُمْ اللّهَ عَبْلُ مَنْ مُنْ فَلَمَا عُبْلُ مَنْ مُنْ فَلَمَا عُبْلَ مَنْ فَلَا عَبْلُ مَنْ عَمْرُ أَخْذَهَا ، ثُمَّ طَلَبَهَا عُنْهُ مِنْ أَنُو بَكُو لَقَالَهُ إِيَّاهَا ، فَلَمَا عُنْهُ مَنُ فَلَعَاهُ إِيَّاهَا ، فَلَمَا قُبُضَ عَنْ مَنُ فَلَامَا عُبْلُهُ أَنْهُ مَنُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَنْهُ مَا مُنْ مَا مُنْ مَنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، فَنْ مَالَهُ أَلُو بَكُرٍ فَا عَلْهَا عُنْهُ فَيْ فَيْلَ . مَنْهُ فَاعْمَاهُ إِيَّاهَا مُنْ الزَّيْر ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُبْلَ .

اس روایت میں عبیدہ بن سعید بن العاص کے قتل کا ذکر ہے جس کو بدر میں حضرت زبیر بن الاء م رسٰی الله عنه نے قتل کیا تھا اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ (۱۲)

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو یہاں ذکر کرکے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت زبیر بن العوام اللہ جنہ بندر میں شریک تھے۔

٣٧٧٧ : حدَثنا أَبُو النِمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبو إِدْرِيسَ ، عانِذُ اللهِ غَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ مَبُولَ اللهِ عَلَيْكَ قالَ : عانِذُ اللهِ عَنْ عَبْدَ أَللهِ عَلَيْكَ قالَ : (بَايعُونِي) . [ر: ١٨]

اس وابت میں مفرت عبادہ بن الصامت (۱۲) کے بدری ہونے کا ذکر ہے اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تخریج بہاں کی۔

<sup>(</sup>١٢) الاصابة ج سد ص ٢٢٦ وطبقات أن سعدج سد ص ٢٥٠ (١٢) ويكيي ( "عبيد و بن سعيد كا قتل " ص ١٤٠)

۱۲ عباد بن الصامت. كان احداد قباء بالعقبة و آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيندوبين ابي مر ثد الغنوي و شهد المشاهد كلها الدكان طو الاحد ملا جسيما وما تبالر ملة سنة اربع و ثلاثين \_ (وانظر الاصابة ٢٦٩/٢٠ ـ )

٣٧٧٨ : حذثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ : حَدَّثَنَا اللَّبْثُ ، عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ اَبْنِ شِهَابِ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيِّ عَيْلِكِ : أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ ، وَكَانَ مِمَّنُ عُرُوَةُ بْنُ الزُّبِيِّ عَيْلِكِ : أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ ، وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِكِ ، نَبْقَى سَالًا ، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ ، فَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِكِ ، نَبْقَى سَالًا ، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ ، وَكَانَ مِنْ بَنِي رَجُلاً فِي وَهُو مَوْلَى لِأَمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كما نَبْقَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الجَاهِلِيّةِ دَعاهُ النَّاسُ إلَيْهِ وَوَدِثَ مِنْ مِيرَائِهِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَأَدْعُوهُمْ لِآ بَائِهِمِمْ . فَجَاءَت سَهُلَةُ النَّبِيَّ عَيْلِكِ : فَذَكَرَ الحَدِيثَ . [٤٨٠٠]

حضرت الدوديقہ جو بی کريم صلی الله عليه وسلم كے ساتھ بدر ميں شريک ہوئے تھے انہوں نے سالم بن معلق كو معبق (منه بولا بيٹا) بناليا تھا اور اپنی جمتیجی ہے سالم كی شادی كردی تھی، ان كی بھتیجی كا نام "ہند بنت الوليد" ہے بخاری كی اس روایت کے علاوہ نسائی اور الدواؤدكی روایات ميں بھی ان كا نام "ہند بنت الوليد" بيان كيا گيا ہے ۔ (١٦) ليكن موكلا امام مالک كی روایت ميں ان كا نام "فاطمه " بتایا گيا ہے ۔ (١٦) اور حافظ ابن عبدالبر نے شرح موكلا ميں امام مالک كی اقتدا كرتے ہوئے سالم كی بيوى كا نام "فاطمه بنت الوليد" بيان كيا ہے ۔ (١٤) ابن عبدالبر نے "الاستيعاب" ميں سحابيات ميں "ہند بنت الوليد" كا ركم نہيں كيا۔ ابن سعد نے طبقات ميں بھی "ہند بنت الوليد" كا ذكر سحابیات ميں نہيں كيا۔ (١٨) ليكن بخارى، الدواود اور ابن سعد نے طبقات ميں بھی "ہند بنت الوليد" كا ذكر سحابیات ميں نہيں كيا۔ (١٨) ليكن بخارى، الدواود اور النائي كی روایتوں ميں ان كا نام "ہند بنت الوليد" بتایا گيا ہے ۔

دونوں قسم کی روایات میں آپ اس طرح تطبیق کر کتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کے دو نام ہوں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک نام ہو اور دو سرا لقب ہو تو کسی نے نام کا ذکر کردیا اور کسی نے لقب کا ذکر کردیا لہذا اب بخاری اور مؤطاکی روایتوں میں تضاد نہیں رہے گا۔

وهومولي لامراةمن الانصار

"اور حفرت سالم ایک انصاری خاتون کے آزاد کردہ غلام تھے" یہ انصاری خاتون "ثبیتة بنت یعاد" کھیں، یہاں اشکال ہوتا ہے کہ "کتاب المناقب" میں ایک باب ہے "باب مناقب سائم مولی ابی حذیفہ" وہاں حفرت سالم کو "مولی ابی حذیفہ" کہا ہے اور اس روایت میں ہے "هومولی لامراة من الانصار" کہ وہ ایک انصاریہ کے آزاد کردہ غلام تھے، بظاہر دونوں میں تعارض ہے۔

حافظ ابن حجرنے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں آزاد کردہ غلام تو ثبیتہ انصاریہ کے ہی ہیں۔

<sup>(</sup>۱۵) ديكي عمد أاهاري: ۱۰۸ /۱۷ ويكي فتح الباري: ۱/ ۳۱۵

<sup>(14)</sup> عمدة الغارى: 12/ ١٠٨ (١٨) فتح البارى: 2/ ٢١٥

كتاب المناقب مين حفرت سالم كوجو "مولى ابى حديد" كما به وه مجازًا كما به چونكه حفرت سالم حفرت العصرت العصرة العصديد كالعام المرتبيد كالمراكبين وجراك كريد الله المراكبيد كريد كريد كريد كريد المراكبيا المراكبيل المراكبيا المراكبيا المراكبيا المراكبيا المراكبيا المراكبيل المراكبيا المراكبيا المراكبي المراكبيا المراكبيا المراكبيا المراكبيا المراكبيا المراكبيا المراكبيا المراكبي المراكبي

وكانمن تبنى رجلافي الجاهلية دعاه الناس اليه

"اور زمانه عجابلیت میں جب کمی کو منہ بولا بیٹا بنایا جاتا تھا تو لوگ اس کی نسبت اس شخص کی طرف کرتے تھے جس نے اس کو متبیٰ بنایا ہے۔ "

اوریہ مطبیٰ اس مطبیٰ بنانے والے کا وارث بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سور ۃ احزاب کی بیہ آیت اتاری "ادعوهم لآباءهم" (٢٠)

فجاءت سهلة النبى صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث

آگے دہی واقعہ ہے کہ سہلہ بنت سہیل جو حضرت ابوحذیقہ کی بیوی تھیں وہ حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت سالم سے ہماری محبت اور تعلق اتنا ہے کہ ان کو ہم نے بیٹا بنایا ہوا تھا اب جب کہ آیت اتری ہے تو سالم کا ہمارے گھر آنا ابوحذیقہ کو ناگوار گزرتا ہے جبکہ سالم سے قطع تعلق کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے تو حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو دودھ پلادو چنانچہ حضرت سہلہ نے ان کو آپنا دودھ پلایا اور اس طرح وہ ان کے رضائی بیٹے بن گئے۔ اس عمر میں دودھ پلا کر رضاعت کا اعتبار کرنا خصوصیت پر محمول ہوا۔

اس واقعہ کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہے ، اس حدیث میں چونکہ یہ ہے کہ حضرت ابو حدیثہ جنگ بدر میں شریک تھے اس وجہ سے امام بخاری تنے یہ حدیث یہاں ذکر کی۔

# حفرت الوحذيفه

حضرت ابو حذیقد خبرری سحالی ہیں، ان کا نام بعض لوگوں نے "مَنْهِشُم" بعض نے "مُشَیْم" بعض نے "مُشَیْم" بعض نے "مشیئم" بین، نے "هاشم" اور بعض نے "قنیں" بتایا ہے، یہ فضلاء سحابہ میں سے ہیں اور صاحب الہجر تین ہیں، چھپن سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں۔ (۲۱)

<sup>(19)</sup> لتح البارى: 2/ 100

<sup>(</sup>٢٠) ورك آيت ، ادعوهم البائهم هواقسط عندالله وان لم تعلموا أبآء هم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً ١٠سورة الاحزاب /٥)

<sup>(</sup>٢١) ديكھيے الاصابة ج ٧٠ ص : ١٢٠ ٢٣

٣٧٧٩ : حدَّثنا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ : حَدَّثَنَا خالِدُ بْن ذَكْوَانَ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ غَدَاةً بُنِيَ عَلَيٍّ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّ ، وَجُوَيْرِيَاتُ يَضْرِبْنَ بِالدَّفِّ ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِمِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ ، حَتَّى قالَتْ جارِيَةً : وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : (لَا تَقُولِي هٰكَذَا ، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) . [٤٨٥٢]

ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی صبح کو تشریف لائے جس رات میری رخصتی عمل میں آئی تھی۔ (عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ لڑکی کو اس وقت تک رخصت بنیں کرتے تھے جب تک شوہر اس کے لیے علیحہ تھر اور مکان کا انتظام نہ کرلیتا اس لیے لفظ "بنی" کو رخصتی کے لیے استعمال کیا جانے لگا کمونکہ رخصتی بناء (گھر بنانے) پر موقوف مہوتی تھی، تو "بنی علی" کا مطلب ہے جس رات میری رخصتی ہوئی) اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئر میرے بستر پر اس طرح بیٹھ مطلب ہے جس رات میری رخصتی ہوئی) اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئر میرے بستر پر اس طرح بیٹھ مطلب ہے جس طرح اے خالد بن ذکوان! تم بیٹھے ہو۔

## ایک اشکال اوراس کے جوابات

يہاں بدا شكال ہوسكتا ہے كه خلوة بالاجنبيه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے كيسے كى؟

ایک جواب تویہ دیا گیا ہے کہ یہ واقعہ نزول جاب سے پہلے کا ہے۔

ودسرا جواب یہ ہے کہ یہال خلوت ہی نہیں تھی یہاں تو بچیاں تھیں جو گیت گارہی تھیں جیسے آگے روایت میں آرہا ہے۔

کین حافظ ابن حجرنے فرمایا کہ ادلہ قویہ ہے ہم پر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت بالاجنبیہ اس لیے شریعت میں ناجائز ہے کہ اس میں فتنہ کا اندیشہ ہے اور بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، وہاں فتنہ کا کوئی خوف موجود نہیں۔ (۲۲)

وجويريات يضربن بالدف

دف بالقهم بھی پر مھا جاتا ہے اور بالفتح بھی پر مھا جاتا ہے ، یعنی بچیاں تھیں جو دف بجارہی رہی تھیں۔

٣٢٠) قال الكرماني هو محمول على ان دلك كان من و راء حجاب او كان قبل نز ول آية الحجاب و اجاز النظر للحاجة او عندالامن من الفتنة .... و 11 حره هو المعتمد و الدي و صح لما بالادله القويه ان من خصائص النبي صلى الله عليموسلم جواز الخلوة بالاجنبية والنظر اليها - (فتح الباري: ٩)

۲۰۳ كتابالكاح)

<sup>(</sup>۲۳) عمد ة اتباري: ۱۵ / ۱۰۹\_

يندبن من قتل من آبائهن

"ندب" میت کے مان کے ذکر کو کہتے ہیں، تو وہ بچیاں بدر میں شہید ہونے والے سحابہ کے یہ جو مرشیے کہے گئے تھے ان کو پڑھ رہی تھیں۔ اس حدیث سے دف کے بجانے اور اس کی آواز سنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس سے آج کل کے مزامیر کے استعمال اور گانوں کے جواز پر استدلال کرنا سجع نہیں ہے کیونکہ آج کل جو لوگ گانا گاتے ہیں یا دھول بجاتے ہیں وہ اس فن کو سیکھنے کے لیے بڑی ریاضت کرتے ہیں۔ اساتذہ فن اور ماہرین فن جو کام انجام دیتے ہیں اس کو ان بچیوں کے فعل سے جائز ثابت نہیں کیا جاسکتا، نکاح کے موقع پر دف بجانے کی صرف اتنی اجازت ہے کہ اس سے نکاح کا اعلان ہوجائے۔

حتى قالت جارية: وفينانبي يعلم مافي غد

ایک بچی نے کہا کہ ہمارے اندر بی موجود بیں جو مستقبل کی بات جانتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لاتقولی هکذا" اس طرح مت کہو کوئکہ مستقبل کا علم توصرف اللہ ہی کو ہے ، اگر اللہ کسی کو مستقبل کے کسی واقعہ کا علم دیدیں تو اور بات ہے لیکن بغیر کسی سبب کے اور بغیر عطاء اہلی کے کسی کو مستقبل کا علم نہیں ہوسکتا۔

٣٧٨٠ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ . حَنِ آنْنِ حَدَّثنا إِسْمَعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَبْمانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَنِيقِ ، عَنِ آنْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ آللهِ بْنِ عَبْدِ آللهِ بْنِ عُنْبَهَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ آبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ آللهِ عَنْهُ ، صَاحِبُ رَسُولِ آللهِ عَلَيْكِ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ أَللهِ عَلَيْكٍ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، بُنِي لُكُ صُورَةً النَّائِيلِ الَّتِي اللهِ عَلَيْكُ وَلَوْ صُورَةً ) . بُرِيدُ صُورَةَ النَّائِيلِ الَّتِي فَهَا الْأَرْوَاحُ . [ر : ٣٠٥٣]

یہ حضرت ابن عباس رمنی الله عنه کی روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں که حضرت الوطلحہ رضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے ، حضرت الوطلحہ مشہور صحابی ہیں اور حضرت ام سلیم کے شوہر ہیں۔ (۲۴)

(۲۳) قال الحافظ ابن حجر في الاصابة (٥٦١ـ٥٦١) زيدن سهل بن الاسودبن حرام... الانصاري الحزرجي ابوطلحة مشهور بكنية ... كان من فضلاء الصحابة وهوزوج ام سليم ... خطب ابوطلحة ام سليم فقالت: يا اباطلحة وما مثلك يرد ولكنك امرة كافر وانا مسلمة والاتحل لي فان تسلم فذلك مهرى فاسلم فكان ذلك مهرها هما هما وعن انس اندكان يرمي بين يدى النبي صلى الله عليدو سلم يوم احد فرفع النبي صلى الله عليدو سلم ينظر فرفع ابوطلحة صدره وقال: هكذا الايصيبك بعض سهامهم نحرى دون نحرك .... واختلف في وفاته فقال الواقدى: مات سنة اربع وثلاثين وصلى عليه عثمان وقبل: قبلها بستين وقال ابوزرعة الدمشقى: عاش بعد النبي صلى الله عليدو سلم اربعين سنة ... فعلى هذا يكون موندسنة حمسين اوسة احدى وخمسين. ومجزم المدائني

لاتدخل الملائكة بيتأفيه كلب ولاصورة

جس محرمیں کتا اور تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ۔

يريدالتماثيل التي فيها الارواح

یا تو اس سے ذی روح کی تھویر مراد ہے یا وہ مورتیاں مراد ہیں جو ذی روح کی ہوتی ہیں۔ (۲۵)

بہرحال ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویریں اور مورتیاں ہوں، فرشتوں سے مراد وہ کلب ہے رحت کے فرشتے ہیں۔ پھریہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ "کلب سے مراد وہ کلب ہے مراد وہ کلب ہے جس کے پالنے کی اجازت نہ ہو، علامہ نووی اور قرطبی کی رائے یہ ہے کہ اس سے عام مراد ہے البتہ دومرے حضرات کہتے ہیں کہ اس سے وہ کلب مراد ہے جس کو پالنے کی اجازت نہیں (اس کی پوری تقصیل کتاب طلباس میں آئے گی) (۲۲)

حَدَّثَنَا عَنْهِسَهُ : حَدَّثَنَا مُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حُسَيْنِ : أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيّ حَدَّثَنَا عَنْهِسَهُ : حَدَّثَنَا عَنْهِسَهُ : حَدَّثَنَا عَنْهِسَهُ : مَدَّثَنَا عَنْهِسُهُ : أَنَّ حُسَيْنِ : أَنَّ حُسَيْنِ بُنَ عَلِي عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : كَانَتْ فِي شَارِفُ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُعْتَم يَوْمَ بَدْرٍ ، وكَانَ النَّيُ عَلِيلِيّهِ أَعْطَانِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الخُمُسِ بَوْمُئِذٍ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْنِي بِفَاطِمَةَ عَلَيّهَا النَّي عَلِيلِيّهِ أَعْطَانِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الخُمُسِ بَوْمُئِذٍ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْنَى بِفَاطِمَةَ عَلَيّهَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّوَاغِينَ ، فَنَشْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي ، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِقَيَّ مِنَ الْأَقْعَابِ ، وَشَارِفَايَ مُنَاحَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حَمَّى جَمَعْتُ مَا وَالْغَرَاثِ وَٱلْحِيلَا ، وَشَارِفِي قَنْ أَنْ أَسْمَتُهُمَا ، وَلَيْهَ عُرْسِي ، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِقِي قَيْنَ الْأَقْعَابِ . وَشَارِفِي قَنْ أَنْ أَسْمَتُهُمَا ، وَبُهِرَتُ خَوَاصِرُهُمَا ، وَأَخِدَ مِنْ الْأَقْقَابِ . خَمْرَةً رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ ، حَتَّى جَمَعْتُ مَا وَالْعَرَاثِ وَالْمُولِكُ عَنَى الْمُعْرَفِي مَا اللّهُ عَنْ الْمُؤْمِنَ عَنَا أَنَا بِشَارِقِي قَلْدَ أَجِبَّتُ أَسْمِتُهُمَا ، وَبُهرَتُ خَوْاصِرُهُمَا ، وَأَخِدَ مِنْ أَكَيَادِهِمَا ، وَمُورَتُ عَلَى النَّي عَلَيْكُ ، وَعَلَانَ فِي عَنَائِهَا : أَلَا كَا حَمْرَ فَلَا السَّيْفِ ، فَلَاتُ عَلَى النَّي عَلَيْكُ ، وَعَلَى النَّي عَيْلِكُ ، وَعَلَى النَّي عَلَيْكُ ، وَعَلَمُ وَالْمَالَ عَلَى اللَي عَلَى السَّولِ اللّهِ ، مَا رَأَيْتُ كَالَوْمُ ، عَلَا النَّي عَلَيْكُ اللّهِ مَا وَالْمَالُ ، وَمَالَ : (ما لَكَ ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، ما رَأَيْتُ كَالَوْمُ ، فَقَالَ : (ما لَكَ ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، ما رَأَيْتُ كَالَوْمُ ، فَقَالَ : (ما لَكَ ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، ما رَأَيْتُ كَالْمَوْمُ ، عَذَا

<sup>(</sup>٢٥) والتماثيل جمع تمثال وهوالصورة .. (عمدة القارى: ١١٠/١٤)

<sup>(</sup>٢٦) صحيح مسلم: ٢٠٠/٢ كتاب اللباس والزينة ؟ باب تحريم تصوير صورة الحيوان-

حَنْرَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ ، فَأَجَبُ أَسْنِمَتُهُمَا ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبُ ، فَدَعَا النَّيُّ عَلَيْكُ إِيْ بَالْتُكِي ، ثُمَّ آنْطَلَقَ يَمْشِي ، وَآتَبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، حَنَى جاءَ النَّيُ عَلَيْكُ بِيهِ حَمْزَةُ ، فَاَسْنَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَطَفِقَ النَّيُ عَلِيْكُ بُنُ مُحْمَرَةً فِيما فَعَلَ ، البَيْتَ الذِي فِيهِ حَمْزَةُ بِهُ النَّالَ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَطَفِقَ النَّيُ عَلِيْكُ بُنُومُ حَمْزَةً فِيما فَعَلَ ، فَا فَا مَحْمَرَةً عَيْنَاهُ ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النِّي عَلِيْكُ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِهِ ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي ، فَعَرَفَ النَّبِيُ عَلِيْكُ أَنْهُ إِلَا عَبِيدٌ لِأَبِي ، فَعَرَفَ النَّيُ عَلِيْكُ أَنْهُ إِلَا عَبِيدٌ لِأَبِي ، فَعَرَفَ النَّيُ عَلِيْكُ اللَّهِ عَلِيدٌ اللَّهِ عَلِيدٌ لِلْ إِن مَ نَعْرَفَ النَّي عَلِيدًا أَنْهُمْ إِلَا عَبِيدُ لِأَبِي ، فَعَرَفَ النَّي عَلِيلِكُ عَلَى عَقِيبُهِ الْقَهْقَرَى ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ . [ر : ١٩٨٣] أَنَّهُ فَيلٌ ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ . [ر : ١٩٨٣]

حدثناعبدانقال اخبرناعبدالله اخبرنامعمر....

یماں امام بخاری کے شخ ہیں عبدان، یہ عبداللہ بن عثان بن جبلہ ہیں اور ان کی کنیت بوعبدالرجمن ہے ، حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ ان کا نام "عبداللہ" ہے لوگوں نے اس میں ترمیم کرکے "عبدان" بناویا اور حافظ ابن طاہر فرماتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابوعبدالرحمن ہے ، ان کے نام سے "عبد" کو لیا ہے اور دونوں کا تنتیہ کے نام سے «عبد" کو لیا ہے اور دونوں کا تنتیہ شمور ہیں۔ (۲۷)

ان علياقال: كانتلى شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر

حفرت علی فرماتے ہیں میرے پاس ایک او نٹنی تھی جو مجھے بدر میں مال غنیت کے حصہ سے

ملی تخصی.

شارف: من اونٹن کو کہتے ہیں۔ (۲۸)

وكان النبى صلى الله عليه و سلم اعطاني مماافاء الله عليه من الخمس يومنذ .... اعطاني كالمفعول محذوف ب يعنى اعطاني شارفاً

"اور ایک دوسری او نثنی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے مجھے اس خمس میں سے دی مھی جو الله تقالی نے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کو بدر کے دن عطا فرمایا مھا۔ "

یعنی غنیت میں سے حمل نکالا گیا تھا اور اس خمس کو آپ نے بھر تقسیم کیا تھا تو اس میں ایک

اور اونٹنی حضرت علیج کو ملی تھی اس طرح حضرت علی کے پاس دو اوشنیاں ہو گئیں۔ فلماار دت ان ابتنی بفاطمة بنت النبی صلی الله علیہ وسلم

<sup>(</sup>۲۵) ویکھنے عمدہ القاری ج اص ۲۷

<sup>(</sup>۲۸) نتخ البارى: ۲ / ۱۹۹ ـ

جب میں نے فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کاارادہ کیا، "بناء" اور "ابتناء" کا لفظ رخصتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

واعدت رجلا صواغاً في بني قينقاع إن يرتحل معى فنأتى باذخر فاردت إن ابيعه من الصواغين فستعين به في وليمة عرسي

" تو میں نے بنو قبیقاع کے ایک سنار سے یہ طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم اذخر گھاس لائیں، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس گھاس کو سناروں کے ہال فروخت لردوں کا اور اس سے اپنی شادی کے ولیمہ میں بکچھ مدد حاصل کروں گا۔ "

فبيناانا اجمع لشارفي مس الاقتاب والغرائر والحبال

الاقتاب: " وقتب " كى جمع ب ، يالان كو كميت بير \_

الغرائر: "غرادة"كى جمع ب، يوريول كوكمة بين-

الحبال: "حبل" كى جمع ب، رى كو كما جاتا ب-

ترجمہ ہے۔ " پس اس اثنا میں کہ میں اپنی دونوں اوشنیوں کے لیے پالان ، بورے اور رسیاں جمع

كردما تخيابه "

مشارفاي مناخاه الى حنب حجرة رجل من الانصار

" اور میری دونوں او تنبیاں ایک انصاری کے حجرہ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تقلیں "

حالى حديث ماحدفث

"يال تك كريس في جمع كياده جويس في جمع كيا-"

فاذاانا بشارفي قداجبت اسنمتهما وبقرت خواصرهما واخذمن اكبادهما

اسنمة: "سنام" كى جمع ب كوبان كو كيت بير-

بقرت:ای شقت و قطعت: چیردی کئیں

خواصر: "خاصر" کی جمع ہے ، کو کھ کو کہتے ہیں۔

اکداد: "مرد" کی جمع ہے طبحی کو کیا جاتا ہے۔

" سو اچاک میں نے دیکھا کہ میری دونوں اوشنیوں کی کوہائیں کاٹ لی محتیں اور ان کی کو تھیں چیر دی محتیری اور دونوں کی کئیری کاٹیری کاٹیری کئیری کاٹیری کو کئیری کاٹیری کاٹیری

صم املك عيني حين رايت المنظر ، قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعلم حمزة بن عبدالمطلب وهو في

اشف العاري

هذاالبيت في شرب من الانصار

"جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اپنی آنکسوں پر قابو نہ رکھ سکا، میں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا جب؟ او کوں نے بتایا کہ (تمہارے چہا) حمزہ بن عبدالمطلب نے کیا ہے اور انصار کی شراب نوشی کرنے والی آئل جماعت کے ساتھ وہ اس مکان میں موجود ہیں۔ "

شرب: یه "شارب" کی جمع ہے جیسے "راجل" کی جمع "دنجل" آتی ہے۔ مراد ہے شراب پینے دالے لوگ۔

وعنده قينة واصحابه وفقالت في غنائها: الاياحمزة للشرف النواء

قینة: گانا گانے والی عورت

شرف یہ "شارف" کی جمع ہے باتختہ عمر او مٹنی کو کہتے ہیں

النواء: "ناوية" كى جمع بي "شرف"كى مفت ب بمعنى موثى، فربه

'' ان کے پاس ایک مغنیہ ہے اور ان کے سائھی ہیں ' تو گانے والی عورت نے اپنے گانے میں کہا 'الایاحہز ةللشر ف النواء'' اے حمزہ! ان موٹی تازی او ننیوں کی طرف چلو۔

فوثب حمزه الى السيف فاجب استمتهما وبقر خواصر هما واخذمن اكبادهما

" چنانچہ حمزہ نے کود کر تلوار لی اور دونوں او تنبوں کے کوبان کاٹے ،ان کی کو کھیں چیریں اور ان کی کلیجیاں نکالیں۔ " کلیجیاں نکالیں۔ "

قال على: فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، وعرف النبي صلى الله مليدوسلم الذي لقيت، فقال مالك؟

حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ،
آپ کے پاس زید بن حارثہ بھی تھے ، نبی کریم ضلی اللہ علیہ وسلم میرے رائج وغم کو سمجھ سکنے ، آپ سے دریافت فرمایا ، « تنہیں کیا ہوا ؟ " میں نے ہما ، یارسول اللہ! میں نے آج کی طرح افسوس ناک منظر ہمیں دریافت فرمایا ، « تنہیں کیا ہوا ؟ " میں نے ہما ، یارسول اللہ! میں کٹ ڈالیں اور ان کی کو کھیں چیر ڈالیں اور وہ اور ان کے ساتھی یہاں ایک گھر میں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر طلب فرمائی اور اوڑھ کر روانہ ہوئے ۔ زید بن حارثہ بھی آپ کے پیچھے چلے اور اس گھر میں آئے جس میں حضرت حزہ تھے آپ نے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ کو اجازت مل گئی ، اندر جاکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے اس فعل پر ان کو ملامت کرنا شروع کیا۔ فاذا حمزہ شمل محمرہ عینا ہو " شل " کے معنی فشہ میں مدہوش ہونے کے ہیں یعنی حضرت حمزہ یہ شاند میں مقے اور دونوں آ تھیں سرخ

ہورہی تھیں۔ حضرت جمزہ نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی (پاؤں کی طرف) پمرنگاہ کو ذرا اور اونچاکیا اور آپ کے گھٹنہ پر نظر ڈالی پھر نظر کو مزید اٹھایا اور آپ کے چبرہ کی طرف دیکھ کر کہنے گئے۔

وهلاانتم الاعبيدلابي

حضرت حزہ فئے یہاں بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی سے کہا کہ "تم میرے باپ کے غلام ہو" حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ ہی کہ چونکہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبدالمطلب کو پہتے ہیں اور حضرت علی ہے اور حضرت علی ہے اور حضرت علی ہے دادا اور حرب کے سردار تھے) بمنزلہ سیدو آقا قرار دیا اور حضور عبدالمطلب کو (جو کہ حضور اور حضرت علی ہے کہا کہ "هل انتم الاعبیدلابی" اور خود چونکہ ان کے بیٹے ہیں اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ہے مقابلہ میں زیادہ قربی ہے تو عبدالمطلب سے ان کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ہے مقابلہ میں زیادہ قربیب ہون۔ اس جلہ سے حضرت حمزہ کا مقصود اس بات پر فخر ہے کہ میں تمہاری نسبت عبدالمطلب کے زیادہ قربیب ہون۔ اس جملہ سے حضرت حمزہ کا مقصود اس بات پر فخر ہے کہ میں تمہاری نسبت عبدالمطلب کے زیادہ قربیب ہون۔ اس کی حضرت حمزہ کے اس کلام میں آخر توجیہ کی ضرورت میں سے بہت کہ دہ نہ جبکہ وہ نشہ نے کہ کو مالت میں انسان عقل وہوش کھو میں شا ہے ، حضرت حمزہ نے بھی اس حالت میں ایک بے معنی اور بے مقصد بات کہہ دی تو اس کی توجیہ کی ضرورت سے حضرت حمزہ نے بھی اس حالت میں ایک بے معنی اور بے مقصد بات کہہ دی تو اس کی توجیہ کی ضرورت سے حضرت حمزہ نے بھی اس حالت میں ایک بے معنی اور بے مقصد بات کہہ دی تو اس کی توجیہ کی ضرورت سے دورہ اس کی توجیہ کی ضرورت

برحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں غزوہ بدر کے بیان میں اس لیے ذکر کیا کہ اس حدیث میں ہے کہ بدر کے مال غنیت سے حضرت علی می کو اونٹنی ملی تھی جس سے حضرت علی کا بدری ہیں: معلوم ہوتا ہے اوریہی امام بخاری کا مقصد ہے ۔

٣٧٨٢ : حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ : أَخْبَرَنَا آبْنُ عُييْنَةَ قالَ : أَنْفَذَهُ لِنَا آبْنُ الْأَصْبَهَانِيَّ : سَمِعَهُ مِنِ آبْنِ مَعْقِلٍ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنْيْفٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًاْ

<sup>(</sup>٢٩) قال الحافظ: اراد ان اباه عبد المطلب جد للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلى رضى الله عنه ايضاً والجد يدعى سيداً وحاصله ان حمزة اراد الافتخار عليهم بانداقر ب الى عبد المطلب منهم (تعليقات اللامع: ٢٦٨/٨)

<sup>(</sup>٣٠) قال الشيخ رشيدا حمد الكنكوهي قدس سره في قوله: وماانتم الاعبيد لابي: وماابعد التلطف لتوجيد صحته مع اندمن كلام سكران الذي لم خيكن لدعقل اذذاك (لامع الدراري: ٨/ ٢٦٤ م)

محمد بن عباد کی کنیت "ابوعبدالله" به امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کا قیام بغداد میں رہا، افتحہ اور معروف ومشہور راوی ہیں۔ ۲۲۴ ہو میں ان کی وفات ہوئی ہے ، خصوصی بات یہ ہے کہ ان کی بخاری میں صرف بھی ایک روایت ہے۔ (۲۱)

انفذه لناابن الأصبهاني

"ابن الاصبهانى" كا نام "عبدالرحل بن عبدالله" ب اوريد كوفد كرب والي بيس، اس جلد كد ومطلب بوسكت بيس-

● ایک مطلب یہ کہ ابن الاصبانی نے یہ حدیث ہم سے پوری سند کے ساتھ اخیر تک بیان کی۔ دوسرے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ "ابن الاصبانی" نے یہ حدیث ہمیں لکھ کر ارسال کی ہم یہ حدیث ان سے سن کر نقل نہیں کررہے بلکہ بطریق مکاحبہ نقل کررہے ہیں۔ (۲۲)

٣٧٨٣ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَرَقَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>r1) عمدة اهاري: ١٤ / ١١١\_

<sup>(</sup>٣٢) قال الحافظ: انغذه لنا ابن الاصبحاني: اى بلغ منتفاه من الرواية وتنام السياق فمغذنيه وكتولك: انغذت السمم اى دميت به فاصبت وقيل: المراد بقوله: (انغذه لنا) اي ارسله و تكانه حله عند مكاتبة اواجازة (وانظر فتح البارى: ١/ ٣١٨)

<sup>(</sup>٢٦) ديكمي فتح الباري ج: ٧- ص: ١١٨-

عَلَيَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ؟ تُلْتُ: نَعَمْ ، قالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ ، إِلَّا أَنِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْنِهِ قَدْ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْثِنِيَ سِرَّ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْنِهِ ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبَلْتُهَا . [٤٨٣٠ ، ٤٨٣١ ، ٤٨٥]

حفرت عمر مفرماتے ہیں کہ بعد میں مجھ سے حضرت ابو بکر ملے اور کہا کہ خاید جب حضرت حفصہ ہم کے اللہ علیہ جب حضرت حفصہ ہم کے اللہ علیہ میں میں نے کہا ہاں اللہ میں میں نے کہا ہاں نظاح کے علم میں نے کہا ہاں نظرت محفرت ابو بکر شنے فرمایا کہ میں نے آپ کو جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میرے علم میں نے باراضی ہوئی تھی ، حضرت ابو بکر شنے فرمایا کہ میں نے آپ کو جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میرے علم میں نے بات آچکی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے لکاح کرنا چاہتے ہیں سو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کرنا نہیں چاہتا تھا، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ترک فرما دیتے تو میں ضرور قبول کرتا۔

اس حدیث میں چونکہ حفرت خنیں بن حذافہ کے بدری ہونے کا ذکر ہے اس لیے امام بخاری ہے یباں ذکر کردی ہے ۔ واللہ اعلم

حضرت خنیس بن حذافیه

یہ فضلاء سحابہ میں ہے ہیں اور صاحب الہجر تین ہیں۔ بدر میں شریک رہے اور جنگ احد میں زخمی ہوئے اور اسی زخم کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا ، یہ عبداللہ بن حذافہ کے بھائی ہیں۔ (۳۳)

<sup>(</sup>۲۲) ويكي الاصابةج: ١\_ص: ٢٥٦

آگے اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین روایتی ذکر کی ہیں اور ان تینوں روایتوں سے اہام بخاری حضرت الامسعود کا بدری ہونا ثابت کررہے ہیں۔

٣٧٨٤ : حدَّثنا مُسْلِمٌ : حَدَّثَنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ : سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَلْهِ صَدَقَةٌ ) . [ر : ٥٥]

٣٧٨٥ : حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ : سَمِعْتُ عُرُوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ يُحدَّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ : أَخَّرَ المغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ ، وَهُوَ أَمِيرُ الكُوفَةِ ، فَلَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ ، جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ ، شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَ : لَقَدْ عَلِمْتَ : نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : (هَكَذَا عُرْتُ ، كَذَاكَ كَانَ بَشِيرُ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ . [ر : ٤٩٩]

٣٧٨٦ : حدَّثنا مُوسَى : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلْقُمَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيٌ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَاللهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : (الآبَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفْنَاهُ ) . قالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ : قَالَةٍ عَلَيْكَ أَبًا مَسْعُودٍ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّ ثَنِيهِ . [٢٧٢٤ ، ٤٧٥٣ ، ٤٧٦٤]

## حضرت ابومسعودين

ان کا نام عقبہ بن عمرہ ہے ، اور یہ انصاری ہیں ، قبیلۂ خزرج ہے ان کا تعلق ہے اور بیعت عقبہ میں شریک تھے ، ان کے بدری ہونے میں اختلاف ہے ، ابن اسحاق اور واقدی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جنگ بدر میں شریک بھے ، ان کو "بدری" اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدر کے مقام میں رہائش پذیر تھے ۔ لیکن میں شریک تھے اور آپ کو امام مسلم ، طبرانی اور ابو عتبہ بن سلام وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ بدر میں شریک تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ... المثبت مقدم علی المنفی مثبت کو منفی پر ترجیح ہوتی ہے تو اس لیے ان کو بدری شمار کیا جائے گا۔ (۲۵)

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں الومسعود کے بدری ہونے کے جوت میں تین روایتیں تخریج کی ہیں، پہلی روایت میں ان کے نام کے ساتھ صرف "بدری" ذکر کیا کہا ہے اس میں یہ احتال تھا کہ چونکہ وہ بدر میں رہتے تھے اس لیے ان کو بدری کہہ دیا، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایت تخریج کی اس

میں حضرت عروہ نے "شهدبدوا" کی تفریح کردی ہے۔ اسی طرح تمیسری روایت میں حضرت علقمہ نے ان کو بدری کہا ہے۔ بہرحال اس باب کی ان تین روایات میں امام بخاری نے الامسعود انصاری کا بدری ہونا ثابت کیا ہے۔

٣٧٨٧ : حدَّثنا يَخْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ : أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ مَا لِكُ ، مِمَّنَ شَهِدَ بَلْدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ ٱللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْأَنْصَارِ : أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ ٱللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْأَنْصَارِ : أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ ٱللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ أَمْ اللّهِ مُنْ مُنْ أَنْ اللّهِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلْمُوالِمُ اللّهِ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَنْمُ الللّهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ

حدّثنا أَحْمَدُ ، هُوَ ٱبْنُ صَالِحٍ : حَدِّثَنَا عَنْبَسَهُ : حَدَّثَنَا يُونُسُ : قالَ ٱبْنُ شِهَابٍ : ثُمَّ سَأَلْتُ الحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ ، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ ، عَنْ حَدِيثٍ مُحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، فَصَدَّقَهُ . [ر : ٤١٤]

اس روایت میں حفرت عتبان بن مالک کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی کھی۔ حضرت عتبان بن مالک انساری خررجی ہیں، یہ اپنے قبیلہ بنوسالم کے امام بھی تھے، جمہور کے نزویک بیے بدری ہیں، الستہ ابن اسحاق نے ان کو بدریمن میں شمار نہیں کیا، حضرت امیرمعاویہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے ان کی نماز جنازہ پرطھائی۔ (۲۲)

٣٧٨٨ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وكانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِي ، وكانَ أَبْرَهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّ عُمَرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةً بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ ، وكانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُوَ خَالُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .

یہ حدیث عبداللہ بن عامر سے مردی ہے ، ان کے والد "عامر بن ربیعہ" ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے ، حضرت عامر بن ربیعہ خطیب الاسلام ہیں مکہ مکرمہ میں ایمان لائے اور حبشہ کی طرف ہجرت کی، بھر مدینہ آئے ۔ بدر کے علاوہ دیگر تنام "مشاہد" میں شریک ہوئے ہیں، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عامر جو اس حدیث کے رادی ہیں اکھ میں پیدا ہوئے ، حضرت عامر ہے ایک اور صاحبزادے بھی تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ جنگ طائف میں شریک تھے اور اسی میں شہید ہوئے تھے ۔ حضرت عامر بن ربیعہ کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ جنگ طائف میں شریک تھے اور اسی میں شہید ہوئے تھے ۔ حضرت عامر بن ربیعہ کا

<sup>(</sup>٢٦) ويكي الاصابة ج: ٢ ـ ص: ٣٥٢

كثف البارى

انقال ۲۲ یا ۲۶ یا ۲۵ میں ہوا ہے۔ (۲۷)

ان عمر استعمل قدامة بن مطعون على البحرين وكان شهد بدرا

" حضرت عمر "في حضرت قدامه بن مظعوًن كو بحربن كا عامل بنايا تقا اور حضرت قدامه "جنگ بدر ميں تھے ۔ "

### حضرت قدامه بن مظعون فِرْ

حضرت قدامہ بن مظعون من عثمان بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون کے بھائی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اور حضرت حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حضرت حضرت عضرت عمر اور حضرت حضرت عمر اور حضرت حضرت عمر اور حضرت عمر اور کے اس کے بعد حضرت عمر استعمال کیا ہے ، آپ نے تحقیق کی اور اس کے بعد حضرت قدامہ کو معزول کرویا اور ان پر جد بھی جاری کی ، ان کی جگہ عثمان بن ابی العاص میکو والی بحرین مقرر کیا۔ (۲۸)

٣٧٨٩ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْاءَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ بْنَ عَمْرَ : أَنَّ عَمَّدِ ، وَكَانَا شَهِدَا بَدُوا ، أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَىٰ لَهِى عَنْ كُورَاءِ ٱلذَّارِعِ . قُلْتُ لِسَالِمِ : فَتُكْرِيبَا شَهِدَا بَدُوا ، أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَىٰ لَهُى عَنْ كُورَاءِ ٱلذَّارِعِ . قُلْتُ لِسَالِمِ : فَتُكْرِيبَا أَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَهْسِهِ . [ر : ٢٢٠٢]

اس حدیث میں بھی بتانا مقصود ہے کہ حضرت رافع بن خدیج کے دو چچا تھے اور دونوں جنگ بدر میں حاضر تھے ، ان میں سے ایک کا نام "فطبر" (تصغیر کے ساتھ) اور دوسرے کا نام "مظرر" تھا، ظہر عقب ان بین منظر کو ان کے اپنے دو غلاموں نے ضیر میں یہود کی سازش سے قتل کیا تھا، یہ حضرت عمر کا زمانہ تقا۔ حضرت عمر کا زمانہ تقا۔ حضرت عمر کے اس واقعہ کی وجہ سے یہودیوں کو تخیبر سے جلاوطن ہونے کا حکم دیا اور یوں یہود

<sup>(</sup>۲۷) عدة القارى: ۱۱۲ / ۱۱۳ – ۱۱۴

<sup>(</sup>۲۸) وقداوردالحافظ القصة عن عبدالرزاق في مصنف وقال: فقدم الجارود العقدى على عمر 'فقال: ان قدامة سكر 'فقال: من يشهد معك؟ فقال: ابوهريرة 'فشهد ابوهريرة 'اندسكران' يقى 'فارسل الى قدامة 'فقال لد الجارود: اقم عليه الحد 'فقال لد عمر: اخصم انت ام شاهد؟ فصمت 'شم عاوده 'فقال: لتمسكن اولاسوانك فقال: ليس فى الحق ان يشرب ابن عمك و تسوء نى 'فارسل عمر الى زوجته هند بنت الوليد 'فشهدت على زوجها 'فقال عمر لقدامة: انى اريد ان احدك فقال: ليس لك ذلك لقول الله عزوجل "ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا " فقال اخطاتُ التاويل 'فان بقية الآية (اذاما اتقوا) فانك اذا اتقيت 'اجتبت ما حرم الله عليك 'ثم امر به فجلد 'فغاضبه قدامة 'ثم حجاً جميعا 'فاستيقظ عمر من نومه فرعافقال: عجلوا بقدامة 'اتاني آت نقال: صالح قدامة فاندا حوك 'فاصطلحا ـ (وانظر فتح البارى: ٢٢٠/٤ ـ)

ضيرے بھى نكل منے - (ra) حديث ميں آئے كراء الارض كامسله ب جو كتاب المزارعة ميں آئے گا!

٣٧٩٠: حدّثنا آدَمُ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ الرَّحْمَٰنِ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ اللَّهِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعِ الْأَنْصَادِيَّ ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ابْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اللَّهِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعِ الْأَنْصَادِيَّ ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا اللهُ عَلَى اللهُ الله

٣٧٩١: حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَيُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُووَةً بْنِ الرُّبْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤِي ، وكانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النِّي عَلِيلَةٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِةٍ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ عَامِرِ بْنِ لُؤِي ، وكانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النِّي عَلِيلِةٍ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ اللهَ الْبَحْرَيْنِ بَاللهِ عَبْدُةً بَعَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَي عُبَيْدَةً بَالْمِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَي عُبَيْدَةً ، أَنْ الْحَرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَي عُبَيْدَةً ، وكانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِةٍ مَنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَي عُبَيْدَةً ، فَوَاقَوْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَالَحَ أَهْلَ الْبَعْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ ، وَمَالَعَ أَلْا أَنْصَرُ وَ أَنْ يُرْوَا فَلَا : (أَطْنَكُمْ شَعِفَتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْءٍ ) . قالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولُ اللهِ ، قَالَةٍ ، قالَ : (أَطْنَكُمْ شَعْمُ أَنَّ أَبًا عُبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْءٍ ) . قالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولُ اللهِ ، قَالَةٍ ، قالَ : (فَأَنْفُوهُ اللهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهُلِكُكُمْ كَمَا أَهُلَكُمْمُ أَلَا الْمُلَا ، كَمْ لِكُولُ مَا مُنْ كَنَافَ مُنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهُلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكُمْهُمْ ) .

#### [c: ۸۸۴۲]

حضرت مسعود بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن عوف نے جو بی عامر بی لوی کے حلیف تھے اور جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوعبیدہ بن الجراح میں اللہ علیہ وسلم نے ابوعبیدہ بن الجراح میں اللہ علیہ وسلم نے ابل بحرین سے صلح کرلی تھی کو بحرین بھیجا کہ وہاں سے جزیہ لیکر آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے صلح کرلی تھی اور حضرت علاء بن حضری کے والد کا نام عبداللہ بن عماد مورکیا تھا - حضری ہے والد کا نام عبداللہ بن عماد حضری ہے ، علاء بن حضری محصرت ابوبکر اور حضرت عرض کے زمانہ میں بھی بحرین کے امیر رہے ۔ ۱۳ احد میں حضری ہے ، علاء بن حضری محضرت ابوبکر اور حضرت عرض کے زمانہ میں بھی بحرین کے امیر رہے ۔ ۱۳ احد میں

<sup>(</sup>٢٩) ويكصير عمدة القاري ت: ١١- ص: ١١٣

<sup>(</sup>٢٠) حضرت رفاع بن رافع انسار کے تعیار خزرج سے تعلق رکھتے تھے ، یہ اور ان کے والد دونوں عقب اور دیگر مثابد میں حاضر رہے اکتالیس یا بیالیس سے ہجری میں انتقال فرمایا۔ (دیکھیے الاسابہ ج: ۱- ص ۵۱۵)

ان كا انتقال بوا ب ، ان كے بعد حضرت عمر في خصرت ايو بر برخ و بحرين كا امير مقرر كيا۔ (٢١) حضرت كي بعد حضرت قدامه بن مظعون كو اور بهر حضرت عثمان بن ابى العاص كو بحرين كا امير بنايا كيا۔ حضرت ابو عبيدہ بن الجراح ببحرين ب مال لے كر آگئ ، حضرات انسار نے ابو عبيدہ كے آنے كى خبر من لى تو حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ فجركى نماز ميں ملئے آگئے ، چنانچہ جب آپ صلى الله عليه وسلم نماز سے فارغ موف الله عليه وسلم أن كا مي الله عليه وسلم مناز سے فارغ موف تو انسار آپ كے سامنے آئے ، آنحضرت صلى الله عليه وسلم ان كو ديكھ كر مسكرا ديئ اور بهران سے كو فلاب بوكر فرمانے لكے ۔ "ميرا خيال ہے كہ تم لوگوں نے ابو عبيدہ كے آنے كى خبر من لى ہے كہ وہ معاطب بوكر فرمانے لكے ۔ "ميرا خيال ہے كہ تم لوگوں نے ابو عبيدہ كے آنے كى خبر من لى ہے كہ وہ (مال) لے كر آئے بيں۔ " حضرات انسار نے جواب ميں "ہاں، يارسول الله "كا، آخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

فابشروا، واملوا مايسركم، فوالله ماالفقر اخشى عليكم، ولكنى اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كمابسطت على من قبلكم، فتنافسوها، كماتنافسوها وتهلككم كمااهلكتهم

"بشارت ہو تمہیں، اور جو چیز تم کو خوش کرنے والی ہے اس کی امید رکھو، (یعنی مال ودولت) خدا کی قسم! مجھ کو تم پر فقرو مختاجی کا خوف اور ڈر نہیں لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر اس طرح کشادہ کردی جانے گی جیسا کہ وہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی اور تم اس کی طرف مائل ہوجاؤ سے جیسا کہ وہ تم سے پہلے لوگ مائل ہونے تھے اور وہ دنیا تمہیں تباہ ورباد کردگی جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو تباہ کردیا تھا۔ "

اس واقعہ میں چونکہ حضرت عمرو بن عوف کے بدری ہونے کا ذکر ہے ، اس لیے امام بخاری نے اس کو یہاں بیان کیا۔

٣٧٩٧ : حدُثنا أَبُو التَّعْمَانِ : حَدِّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ ، عَنْ نَافِعِ : أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا كَانَ يَقْتُلُ الحَبَّاتِ كُلَّهَا ، حَتَّى حَدَّثُهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيٍّ نَهٰى عَنْ اللهُ عَنْهَا كَانَ يَقْتُلُ الحَبَّاتِ كُلَّهَا ، حَتَّى حَدَّثُهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيٍّ نَهٰى عَنْ اللهُ عَنْهَا كَانَ يَقْتُلُ الحَبَّاتِ ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا [ر: ١٧٣٠]

اس روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر مجر تعم کے سانوں کو مار ڈالا کرتے تھے یہاں تک کہ ابولبابہ بدری مج نے ان سے بیان کیا کہ.... ان النبی صلی الله علیہ وسلم نھی من قتل جنان البیوت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے " جنان البیوت " کو قتل کرنے ہے منع فرمایا ہے ۔

جنان: بكسر الجيم وتشديد النون جمع ب "جان" كى سفيد رمگ كے سانپ كو كہتے ہيں ، بعض صفرات نے كہا أيك پالا سانپ ہوتا ہے اس كو "جان" كہتے ہيں۔ (٢٢)

جب حفرت الولبابر "في مديث حفرت ابن عُمُر كوسانى توده بهرسانوں كے قتل سے رك محك " (٣٣) بهرحال اس حدیث میں چونکہ الولبابر كو "بدری " كہا ہے اس ليے امام بخاری "في اس كو يہاں بيان كيا۔
حضرت انس رضى الله عنه فرماتے ہیں كہ انصار كے چند افراد نے حضور اكرم ملى الله عليه وسلم سے اجازت طلب كى اور كہا كہ آپ ہمیں اجازت د يجيئے كہ ہم اپنے بھانج حضرت عباسٌ كا فديه چھوڑ دیں، تو آپ اجازت طلب كى اور كہا كہ آپ ہمیں اجازت د يجيئے كہ ہم اپنے بھانج حضرت عباسٌ كا فديه چھوڑ دیں، تو آپ نے فرمایا كہ حداكى قسم! ایک در ہم بھى اس میں سے نہ چھوڑانا (اس كى تفصیل گرز چكى ہے) چونكہ اس میں انصاد كے ان افراد كا ذكر ہے جو بدر میں حاضر تھے ۔ اس ليے امام بخارى نے يہ روايت يہاں بيان كى اس روايت ميں ہے ۔

٣٧٩٣ : حدّثنا إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْدِرِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ : قالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ رِجِالاً مِنَ الْأَنْصَارِ اَسْتَأَذَّنُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالُوا : ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ رِجِالاً مِنَ الْأَنْصَارِ اَسْتَأَذَّنُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالُوا : ابْنُ شَهَادٍ لَا تَذَرُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا ) . [ر : ٢٤٠٠] أَنْذَنُ لَنَا فَلْنَرُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا ) . [ر : ٢٤٠٠] والله لاتذرن مندر هما

لاتذرن وہ فعل ہے جس کا ماضی، مصدر اور اسم فاعل مستعمل نہیں جیسے " یدع" کا مأمنی مستعمل نہیں جیسے " یدع" کا مأمنی مستعمل نہیں۔ (۳۳)

قالوا:ائذنلنافلنتركلابناختناـ

"فلنترک" کے بارے میں حافظ ابن تجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے اور لام مبالغہ کا ہے ۔ (٣٥) علامہ عینی نے کہا کہ اس کو فعل امر وہی شخص کبہ سکتا ہے جس کو علم صرف سے کوئی وا تفیت ہی نہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ فعل مضارع ہے اور لام تاکید کے لیے ہے ۔ (٣١)

لابن اختنا عباس: حفرات انصار نے حفرت عباس پر کو بھانجا کہا، حفرت عباس پر کی والدہ انصار میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کی دادی عبدالمطلب کی والدہ سلمی بنت عمرو انصار میں سے تفییں، حفرت عبائ کو انہوں نے "بھانجا" مجازاً کہا ہے۔ (۴۷)

<sup>(</sup>٢٣) ال صديث كي تشريح "بدء الكلق" من كذر حكى نيه -

<sup>(</sup>٢٢) مختار الفحاح ص - ١٥٥ ماده " و اذ ار "

<sup>(</sup>۵۵) فتح الباري: ۱/ ۲۲۳

<sup>(</sup>۲۹) عمدة القارى: ١١٤ / ١١١

<sup>(</sup>٢٤) فتح البارى ١/ ٢٢٢ عفرت عبائل كى والدوكا نام " تثليل " تها، ود " تيم الله بن النمر" كى اولاد ميس عن عمدة القارى: ١١٦ ١١٠-) البت حافظ ابن حرف ان عنام " نتيل " " تا " ك ما ته لكها ب (ويكي فتح البارى: ١/ ٢٢٢)

٣٧٩٤: حدّثنا أبُو عاصِم ، عَنِ أَبْنِ جُرَيْج ، عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنِ الْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ . حَدَّثَنِي إِسْحْقُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ الْنِي سَعْدِ : حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّبْيُ ، وَكَانَ ثُمَّ الجُنْدَعِيُّ : أَنَّ عَبْدِ الْمُؤْدِ ، وَكَانَ مَتَ شَهِدْ بَنْوَ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ اللّهِ الْكَنْدِيَّ ، وَكَانَ حَلِيفًا لِيَنِي زُهْرَةَ ، وكَانَ مِتَنْ شَهِدْ بَنْوًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ : وَكَانَ مِتَنْ شَهِدْ بَنْوًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ : وَكَانَ مِتَنْ شَهِدْ بَنْوًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ : وَكَانَ مِتَنْ الْكَفَارِ فَآفَتَلَنَا ، فَضَرَبَ إِحْدَى بَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِي السَّيْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : (لَا تَقَتْلُهُ ) . فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : (لَا تَقَتْلُهُ ) . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى بَدَيً مَنْ اللهِ عَلَيْكِ : (لَا تَقَتْلُهُ ) . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِيلَ فَقَالَ أَنْ مَقْلَكُ ، فَإِنَّ لَعْرَلِيلَ عَنْهُ اللهِ عَلْكَ أَنْ يَقُولَ كَلِيمَةُ الَّتِي قَالَ ) . وَالْكَ يَمْتُولَكَ عَنْوَلَكَ عَنْولَ كَلِيمَةُ الَّذِي عَلْكَ أَنْ يَقُولَ كَلِيمَةُ الَّتِي قَالَ ) .

حقرت مقداد بن عمرو کندی جو بنو زہرہ کے حلیف اور شرکاء بدر میں سے تھے ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے آنحفرت علی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس بارے میں آپ اپنی رائے ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کافر سے میری مذبھیڑ ہوجائے اور ہم ایک دوسرے کو قتل کرنی کوشش کریں ، ای میں وہ میرا ایک ہاتھ الوار سے کاٹ ڈالے ، پمر وہ مجھ سے بچنے کے لیے ایک ورخت کی پناہ لے اور ورخت کے پیچھے چھپ کر کہنے لگے اسلمت للہ (میں مسلمان ہوگیا ہوں) تو یارسول اللہ! اس کے یہ کہنے کے بعد کیا میں اس کو قتل کرسکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا۔ "لاتقتلہ" " تم اسے مت قتل کرو" حضرت مقداد نے عرض کیا " یارسول اللہ! اس نے تو پہلے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے "اسلمت لله" کہا ہے " حضرت مقداد کا نشا یہ ہے کہ اس نے یہ اقرار جان بچانے کے لیے کیا ہے لیا اس کا قتل جائز ہونا چاہیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لاتقتله وفان قتلته فانم بمنزلتك قبل ان تقتله وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال

"تم اس کو قتل نہ کرو، اگر تم نے اس کو قتل کردیا تو وہ تمہارے اس درجہ میں آجائے گا جو اس کو قتل کرنے ہو اس کو قتل کرنے ہوئے گا جو اس کو قتل کرنے ہے۔ کہلہ پڑھنے (اور اسلام کا اعلان کرنے) سے پہلے اس کا تھا۔ "

یہاں دو تشبیر ہیں، پہلی تشبیر "عصمت دم" میں ہے اور دوسری تشبیر "اباحث دم" میں ہے۔ " فاند بمنزلتک قبل ان تقتله" یہ تشبیر ہے عصمت دم کی کہ اس کو قتل کرنے سے قبل تم مصوم الدم تھے اور

وہ کمۃ اسلام پڑھنے کے بعد اب اس طرح مصوم الدم ہوگیا جیہا کہ تم اس کے قتل سے قبل مصوم تھے (کیونکہ کمۃ اسلام پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہوگیا اور مسلمان مصوم الدم ہوتا ہے۔) وانک بمنزلته التی قبل ان بقول کلمته التی قال یہ تشبیہ "اباحت دم" میں ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد تم ایسے ہی مباح الدم ہوجاؤ کے جیسے وہ کمۃ اسلام پڑھنے سے پہلے مباح الدم تھا (کیونکہ کمۃ اسلام پڑھنے والے کا قتل موجب قصاص ہوجاؤ کے جیسے وہ کمۃ اسلام پڑھنے دالا شخص مباح الدم ہوتا ہے) (۴۸)

٣٧٩٥ : حدَّني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا آبْنُ عُلَيَّةَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ التَّبِعِيِّ حَدَّثَنَا آبْنُ عُلَيَّةَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ التَّبِعِيِّ حَدَّثَنَا آبْنُ عُلَيَّةً : حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ التَّبِعِيِّ عَدْرُاءً وَيَلِيِّكِ يَوْمَ بَدْرٍ : (مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ) . فَٱنْطَلَقَ أَبُنُ مَسْعُودٍ ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ آبْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ ، فَقَالَ : آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟

قَالَ آئِنُ عُلَيَّةَ : قَالَ سُلَيْمَانُ : هٰكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ ، قَالَ : أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ ؟ قَالَ : وَهَلُ فَوْقَ رَجْلٍ قَتَلْتُمُوهُ . قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ قَالَ : قَتَلَهُ قَوْمُهُ . قَالَ : وَقَالَ أَبَا مِجْلَزٍ : قَالَ أَبُوجَهْلٍ : فَلَوْ غَيْرُ أَكَارِ قَتَلَنِي . [ر : ٣٧٤٥]

ا س روایت میں حضرت معاذ اور حضرت معوذ کی جنگ بدر میں شرکت، کا بیان ہے کہ انہوں نے ابوں نے ابوں نے ابوں نے ابوں نے ابوں کے ابوں کے ابوں کے ابوں کے ابوجل پر حملہ کیا تھا (تنصیل گرز چکی) اس روایت کے آخر میں ابوجہل کا بیا قول "ابومجل" نے نقل کیا ہے۔

قال ابوجهل: فلوغير اكّار 🏎 قتلنى

"ابوجبل نے مرتے ہوئے یہ کہا کہ "کاش! کاشت کار کے علاوہ کسی اور نے مجھے قتل کیا ہوتا۔ "
یہ اس لیے کہا کہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ دونوں انصار میں سے تھے اور انصار زراعت اور کاشت کاری
کرتے تھے۔

٣٧٩٦ : حدثنا مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ آبْنِ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنِي ٱبْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : لَمَّا تُوثِيَ النَّبِيُ عَلَيْكُ قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ : ٱنْطَلِق بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا فَحَدَّثْتُ

<sup>(</sup>۴۸) قال الخطابي: معنى هذا: ان الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل ان يقول كلمة التوحيد ، فاذا قالها صار محظور الدم كالمسلم ، فان قتلد المسلم ، معنى هذا: ان الكافر بحق الدين ــ عدذ لك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق الدين ــ

كوالاكار:بفتحالهمزة، وتشديدالكاف الزراع والفلاح، وكان الدين قتلو من الانصار وهم اهل الزراعة يريد بذلك استخفافهم (عمدة القارى:

اور "معن بن عدى" تقے - (٥٠)

بِهِ عُرُودَةً بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةً وَمَعْنُ بْنُ عَدِيّ . [ر : ٢٣٣٠]

یه روایت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سے مردی ہے دہ فرماتے ہیں کہ جب بی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئ تو میں نے حضرت ابوبکر شے کہا کہ "آپ ہمارے ماتھ ہمارے انصاری بھائیوں کے"

پاس چلیے " چنانچہ ان میں سے دو الیے نیک آدی ہم کو ملے جو دونوں بدر میں شربک تھے۔ حدیث کے راوی عبد الله
کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت حضرت عروہ کو سائی تو حضرت عروہ فرمانے لگے کہ وہ دو آدی "عویم بن ماعدہ"

۳۷۹۷: حد ثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ مُحمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَبْسٍ:

كانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلَافٍ ، خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقالَ عُمَرُ: لَأَفْضَلَنَهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ

ي روايت حضرت قيس سے مروى ہے وہ فرماتے ہيں كہ بدريين كا بيت المال كى طرف سے ساللنہ وظيھ پانچ بإنچ ہزار تھا، حضرت عمر نے فرمايا تھا كہ ميں ان بدريين كو ان لوگوں پر ترجيح دول گا جو ان ك بعد مسلمان ہوئے ہيں۔ اس روايت ميں چونكہ بدرى سحابہ كا ذكر ہے اس ليے امام نے يہال بيان كى۔

٣٧٩٨ : حدَّثني إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكُ بَقْرَا فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ ، وَذَٰلِكَ أُوّلُ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي . [ر : ٧٣١]

٣٧٩٩: وَعَنَّ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ : (لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَبًّا ، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هُؤُلَاءِ النَّتْنَى ، لَتَرَكَّتُهُمْ لَهُ ) 11 : ٢٤٩٧

امام زهری محمد بن جبیرت اور وہ اپنے والد جبیر بن مطعم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم نے کہا کہ میں نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ مغرب کی نماز میں سور ہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ وہ پہلا موقع تھا کہ ایمان میرے قلب میں جاگزیں ہوا۔

روایت کی ترجمہ الباب سے مطابقت

یہاں تو امام بخاری نے اتنا ہی ذکر کیا جس کا بظاہر غزوہ بدر سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا لیکن چونکہ

<sup>(</sup>٥٠) عويم: بضم العين.... وفتح الواو وسكون الياء... ابن ساعدة... شهد العقبتين جميعاً وشهد بدرا واحدا والخندق ومات في خلافة عمر رضى الله عند بالمدينة وهو ابن خمس اوست وستين سنة... ومعن: بفتح الميم وسكون العين... ابن عدى... شهد العقبة وبادرا واحدا والمخندق وسائر المشاهدم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدافي خلافة ابي بكر الصديق رضى الله عند (عهدة القارى: ١١٨/١٤ ــ)

" کتاب الجہاد" میں یہ روایت گرز چی ہے اس میں ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں آئے تھے تو اس لحاظ سے بدر سے اس روایت کا تعلق ظاہر ہے۔ (۵۱) آگے اس ماقبل والی سند کے ساتھ امام بخاری ؒ نے نقل کیا کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا۔

لوکان المطعم بن عدی حیا کشم کلمنی فی هؤلاء النّتنی به لترکتهم له و الله مطعم بن عدی زنده بوت اوران بداودار لوگول (اسارائ بدر) کے بارے میں مجھ سے سفارش

كرتے تو ان كى خاطريس ان قيديوں كو فدير كے بغير چھوڑ ديتا۔ "

مطعم بن عدی کے آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چند احسانات تھے۔ جب آپ طائف سے واپس آئے اور اہل طائف نے آپ کو مہ میں رہنے کی اجازت دینے پر علی نہنیا کی تو اہل مکہ آپ کو مکہ میں رہنے کی اجازت دینے پر علی نہنیا نہیں تھے ، اس موقع پر مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ محمد کو میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور اپنے چار بیٹوں کو مسلح کرکے بیت اللہ کے چاروں گوشوں میں آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا، بیٹوں کو جب اطلاع ہوئی تو کہنے گئے ۔ انت الر جل الذی لا تخفر خمتک " تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے عہد والمان کو نہیں توڑا جا سکتا " ای طرح "شعب ابی طالب" میں بو ہاشم کو محصور کرکے قریش مکہ نے جو مقاطعہ کا معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ کو ختم کرنے میں مطعم بن عدی نے برا کردار ادا کیا تھا۔ (۵۳)

اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم زندہ ہوتے اور سفارش کرتے تو میں ان قیدیوں کو بغیر فدیہ کے آزاد کردیتا۔

، ٣٨٠: وقالَ اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ : وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ النَّانِيَةُ - يَعْنِي الْأُولَى - يَعْنِي مَقْتَلَ عُبُّانَ - فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ النَّانِيَةُ - يَعْنِي الْحَرَّةَ - فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخِ الْحَرَّةَ - فَلَمْ تُرْتَفِعْ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيةِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ النَّالِثَةُ ، فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخِ الْحَرَّةَ - فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخِ يَتَعْمَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيةِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ ، فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخِ الْحَرَّةَ عَنْ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيةِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ ، فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخِ يَتَعْمَ اللَّهُ مِنْ عَيْدِ انصارى حضرت معيد بن المسيب يقل تو اس عيد انصارى حضرت معيد بن المسيب عنه الله فته يعني حضرت عثمان كو شهيد كرف كا فته واقع بهوا تو اس في المحاب بدر مين عيد كي ونهي چهوڙا -

<sup>(</sup>۱۵) زنانچ حافظ لکھتے ہیں: وو جدایر اده مناساتقدم فی الجهاداندکان قدم فی اساری بدرای فی طلب فدائهم.... (فتح الباری: ۳۲۴/۷) کے النتنی: بنونین مفتوحتین بینهماتاء مثناة من فوق و هو جمع "نتن" بفتح النون و کسر التاء کزمن یجمع علی زمنی سسی اساری بدر الذین قتلواو صاروا جیفا بالنتنی لکفر هم کقولد تعالی: انما المشرکون نجس - (عمدة القاری: ۱۹/۱۵) (۳۵) ویکھے تقصیل کے لیے (فتح الباری: ۱۲۲۲-)

کتب الباری کتاب المفاذی مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رسی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا جو فقہ پیش آیا (۵۳) اس کے بعد بدری سحابہ ہے در ہے اسھنا شروع ہوئے ، یہ مطلب نہیں کہ اس فنتہ کے اندر دہ قتل ہوگئے کونکہ اس واقعہ کے بعد حضرت علی مضرت طلحہ مضرت زبیر مور حضرت سعد بن ابی وقاص موغیرہ بدری سحابہ زندہ رہے ۔

#### دوسرا فتنه

دومرا فتنہ واقع ہوا یعنی " حُرہ" کا تو اس نے اسحاب حدیبیہ میں سے کسی کو نہیں چھوڑا ، مطلب میہ ہے کہ واقعہ حرہ کے بعد اسحاب حدیبیہ پے درپے دنیا سے رخصت ہونے لگے ۔

واقعہ خرہ کی پوری تفصیل تو کتاب الفتن میں آئیگی، یہاں اتنی بات سمجھ لیجیئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد بزید جب خلیفہ بنا تو اہل مدینہ نے بزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کردیا چنا نچہ بزید نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں ۲۷ ہزار افراد پر مشتل ایک لفکر روانہ کیا جس میں بارہ ہزار شہوار تھے اور پندرہ ہزار پیادہ تھے اور مدینہ منورہ میں حرہ کے مقام پر جو چھر بلی زمین ہے اس لفکر نے قیام کیا (ای وجہ سے اس فقتہ کو فقتہ حرہ کہا جاتا ہے) اور مدینہ منورہ پر جملہ کیا، انصار اور مہاجرین کے تقریباً سات سو افراد اس واقعہ میں شہید کیے گئے ، یہ واقعہ ۱۲ یا ۱۲ ھے کو پیش آیا۔ (۵۵) یجی بن سعید انصاری کا بیان ہے کہ شہادت عثمان کے واقعہ کے وقت مسجد نبوی میں اذان اور نماز موقون ہوگئی تھی اور فعتہ حرہ کے وقوع کے وقت بھی مسجد نبوی میں اذان اور نماز موقون ہوگئی تھی اور فعتہ حرہ کے وقوع کے وقت بھی مسجد نبوی میں اذان ونماز رک گئی تھی۔ (۵۲)

#### تبيرا فيتنه

ثموقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ

"بهر تيسرا فئة واقع ہوا پس وہ ختم نہيں ہوا اس حال ميں كہ لوگوں ميں عقل وخير باقی ہو۔ " طُباخ (بفتح الطا... والباء۔) قوت وشدت كو كہتے ہيں ليكن عقل ودانائى اور خير كے ليے بھى استعمال ہوتا ہے۔ (۵۷) مطلب يہ ہے كہ جب تيسرا فئة واقع ہوا تو لوگوں سے عقل ودانائى اور خير رخصت ہو كچى

<sup>(</sup>۵۲) وكان مقتل عثمان رضى الله عنديوم الجمعة لثمان ليال خلت من ذى الحجة يوم التروية سنة خمنس وثلاثين قالدالواقدى وعندايضا اندقتل بوم الجمعة ليلتين بقيتا من ذى الحجة وحاصرو وتسعة واربعين يوما .... (عمدة القارى: ١١٩/١٤ ــ)

<sup>(</sup>٥٥) عمدة القارى: ١٤ / ١١٩ ـ

<sup>(</sup>۵۲) نيخ الباري: ۱۷/۲۵۰-

<sup>(</sup>۵۷) دیکھیے عمد ہ القاری: ۱۲ / ۱۲۰

اس تعسرے فتہ ہے کونسا فتہ مراد ہے بیباں روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے ، اکثر حضرات کی رائے یہ ہے (۵۸) کہ اس سے الاحمزہ خارجی کا واقعہ مراد ہے جو ۱۳ ھیں پیش آیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ سطر ہوت " سے الاحمزہ خارجی اپ ساتھ ۲۰۰ سواروں کو لے کر حجاز کی طرف نکلا، اس زمانہ میں مروان بن محمد بن مروان بن الحکم خلیفہ تھا، الاحمزہ خارجی نے مکہ ، مدینہ اور طائف کے حاکم عبدالواحد بن سلیمان کو ساتھ ملا کر مروان بن محمد کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور جاکر مکہ مکرمہ پر قابض ہوگیا۔ مروان کو جب اطلاع ملی تو اس نے اپنی فوج سے چار ہزار افراد منتخب کرکے الاحمزہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کردیئے ، عبدالملک بن محمد بن عطیہ کو اس لئکر کا سالار اور امیر مقرر کیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، الاحمزہ خارجی اور اس کے ۲۰۰ افراد مارے گئے اور اس کی جمایت کرنے والے دو سرے لوگوں کو بھی شکست ہوئی۔ (۵۹) خارجی اور اس بخاری رحمہ اللہ نے حضرت لیث کی یہ تعلیق بہاں اس لیے ذکر کی کہ اس میں اصحاب بدر کا ذکر ہے۔ ریعنی پہلے فئنہ کے بیان میں جہاں "فلم تبق من اصحاب بدر احدا" کہا)۔

٣٨٠١ : حدّ ثنا الحجّاجُ بْنُ مِنْهَالِ : حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ : حَدَّ ثَنَا يُونُسُ الْنُ يَزِيدَ قالَ : سَمِعْتُ الرُّمْزِيِّ قالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ ، وَعَلْقَمَةَ ابْنَ وَقَاصٍ ، وَعَبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها ، زَوْجِ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ ، ابْنَ وَقَاصٍ ، وَعَبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها ، زَوْجِ النَّبِي عَلَيْهِ ، كُلُّ حَدَّ ثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ ، قالَتْ : فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُم مِسْطَحِ ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحِ فِ مَرْطِهَا ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَح ، فَقُلْتُ : بِفْسَ ما قُلْتِ ، تَسْبَيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَلْرًا . فَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِفْكِ . [ر : ٣٤٥٣]

اس حدیث میں "قصہ افک" کا بیان ہے ، یہ حدیث تفصیل کے ماتھ آگے آئے گی اس حدیث میں چونکہ حضرت مسطح م کے بدری ہونے کا ذکر ہے اس لیے امام بخاری شنے یہ حدیث یہاں تخریج کی۔

٣٨٠٢ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلْيْحِ بْنِ سُلَيْمانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قالَ : هُذِهِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيْهِ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ ، فَقَالَ رَسُول اللهِ عَلِيلِيْهِ وَهُوَ يُلْقِيهِمْ : (هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا) .

<sup>(</sup>۵۸) داودی کا خیال ہے کہ اس سے فنفہ " از ارقد " مراد ہے (عمد ہ القاری: ۱۷/ ۱۲۰) (۵۹) دیکھیے نتج الباری: ۲۲۵/۷۔

قَالَ مُوسَٰى : قَالَ نَافِعٌ : قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ : قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، ثُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا ؟ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ : (مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِلَا قُلْتُ مِنْهُمْ) . [ر : ١٣٠٤]

٣٨٠٣ : قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشٍ ، مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ ، أَحَدُ وَثَمَانُونَ رَجُلاً ، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ : قَالَ الزُّبَيْرُ : قُسِمَتْ سُهْمَانُهُمْ ، فَكَانُوا مِاثَةً ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

حَدَّنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قالَ : ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِائَةِ سَهْمٍ .

حدثنا ابر اسم بن المنذر حدثنا محمد بن فُليَح....

اس روایت میں بدر میں اہل قلیب سے آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا ذکر ہے اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے ، اس روایت کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے یا موی بن عقبہ کا قول ہے کہ بدر میں شریک ہونے والے قریش کے کل ۸۱ آدی تھے جن کو مال غنیت سے حصہ دیا گیا اور حضرت عودہ حضرت زبیر شکے حوالہ سے کہتے تھے کہ جن کے حصے تقسیم کئے گئے (مماجرین میں سے) وہ سو آدمی تھے۔

حدثني ابرابيم بن موسى اخبر ناهشام

اس باب کی یہ تاخری روایت حضرت زبیر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مہاجرین کے لیے سوجھے مقرر کئے گئے تھے۔

## تعارض روایات اور اس کی توجیهات

یہاں اوپر موسی بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ آکیا ی سے مہاجرین کے لیے جنگ بدر میں مقرر کیے گئے تھے ، بظاہر دونوں روایتوں میں کے تھے اور حضرت زبیر کی روایت میں ہے کہ ایک سو سے مقرر کیے گئے تھے ، بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

- وونوں روایات میں تطبیق کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں ، داودی نے کہا کہ ممکن ہے حضرت زبیر میں کو اشتباہ ہو اور اس اشتباہ کی وجہ سے انہوں نے ۱۰۰ کہا ہو۔ (۲۰)
- مکن ہے حضرت زبیر سے آگے روایت کرنے والے کو اشتباہ ہوا ہو اور اس نے تعداد غلط بتادی ہو۔ (۱۲) ورنہ تحقیق بات ہی ہے کہ مهاجرین ایک سو نہیں تھے۔

<sup>(</sup>٦٠) فِتْحَ البَارِي: ٤ / ٢٣٦ (١١) فَتْحَ البَارِي: ٤ ـ ٢٣٨\_

اودی نے تیسری توجیہ یہ کی کہ کل مہاجرین چورا می تھے اور ان کے ساتھ مین کھوڑے تھے دو سے ہر کھوڑے کے اور دی آدی وہ سے ہر کھوڑے کے اور دی آدی وہ سے ہر کھوڑے کے تھے اس طرح چھ سے کھوڑوں کے ہوگئے ، چورا می اور چھ نوے ہوگئے اور دی آدی وہ سے جو جنگ میں شریک نہ تھے ۔ لیکن آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ مقرر فرمایا تھا اس طرح کل سو ھے ہوجاتے ہیں، تو بعض راوی سب ملا کر بیان کرتے ہیں تو سوکی تعداد بتاتے ہیں اور بعض حضرات صرف جنگ میں شریک ہوئے والوں کے حصہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی بتائی ہوئی تعداد کم ہوتی ہے ۔ (۱۳) حضرات صرف جنگ میں شریک ہونے والوں کے حصہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی بتائی ہوئی تعداد کم ہوتی ہے ۔ (۱۳) سے اور بیس سے بوجے ہوجاتے ہیں۔ بعض سے اور بیس سے بعد میں مال خس میں ہے ان کو ملے ، تو اس طرح کل سو سے ہوجاتے ہیں۔ بعض روایات میں مال غنیت کے حصول کی تعداد بتائی سی اور بعض میں صرف مال غنیت کے حصول کی تعداد بتائی سی رہتا۔ (۱۳)

١٣ - باب : تَسْمِيَةِ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، في الجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ اللهِ عَلَى حُرُونِ اللهُجَمِ .

النَّبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِعِيُّ عَلِيُّ .

بِلَالُ بْنُ رَبَّاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيُّ . حاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيفٌ لِقُرَيْشٍ .

حارِثَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ ، قُتِلَ يَوْمَ بَكْرٍ ، وَهُوَ حارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ ، كانَ في النَّظَّارَةِ .

خُنيسُ بنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ .

رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لَبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ . زَيْدُ بْنُ سَهْلِ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ .

سَعْدُ بْنُ مالِكٍ الرُّهْرِيُّ .

سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَسْرِو بْنِ نُفَيَلِ الْقُرَشِيُّ . ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيُّ وَأَخُوهُ . أَبُو بَكِرِ الصَّدِّينُ الْقُرَشِيُّ . إِيَاسُ بْنُ الْبُكَيْرِ

حَمْزَةُ بِنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيُّ

حَارِمَهُ بِنَ الرَبِيعِ الْأَنْصَارِي . خُبِيبُ بِنُ عَدِيَ الْأَنْصَارِيُّ .

رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ ٱلْأَنْصَارِيُّ .

وِ الزَّبِيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ .

أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ .

سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَشِيِّ .

مَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ .

عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عُمَّانَ .

(۱۲) فتح البارى: ٤ / ۲۲۹\_

<sup>(</sup>۱۲) فتح الباري: ٤ / ٢٢٦ ليكن أكياى والى روايت كم سائق ومحر بهى مطابقت نيس مولى- ٠

عُنْبَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَكِيُّ . عُبَيْدَةُ بْنُ الحَارِثِ الْقُرَشِيُّ . عُبَرُ بْنُ الخَطَّابِ الْعَدَوِيُّ .

عُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ الْقُرَشِيُّ ، خَلَّفَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكِمْ عَلَى ٱبْنَتِهِ ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ .

عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ ، حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْن لُؤَيِّ عَامِرِ بْن لُؤَيِّ عَامِرِ بْن لُؤَيِّ عَامِرِ بْن لُؤَيِّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَنْزِيُّ . عُونِمُ بْنُ مَظْعُونٍ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ مَعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَعْنُ بْنُ عَدِي الْأَنْصَارِيُّ مَعْنُ بْنُ عَدِي الْأَنْصَارِيُّ مَعْنُ بْنُ عَدِي الْأَنْصَارِيُّ مَعْنَ بْنُ عَدِي الْأَنْصَارِيُّ مَعْنَ بْنُ عَدِي الْأَنْصَارِيُّ

عَلَى بَنُ أَبِي طَالِبِ الْهَاشِمِيُ عَمْرِهِ الْأَنْصَادِيُ عُمْرِهِ الْأَنْصَادِيُ عَمْرِهِ الْأَنْصَادِيُ عَمْرِهِ الْأَنْصَادِيُ عَبْرَانُ الْأَنْصَادِيُ عَبْرَانُ الْأَنْصَادِيُ تَتَادَةُ بُنُ اللَّهُ مَانِ الْأَنْصَادِيُ مُعَوِّدُ بُنُ عَفْرَاءَ وَأَخُوهُ مُعَوِّدُ بُنُ عَفْرَاءَ وَأَخُوهُ مُرَادَةً بُنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُ مُرادَةً بُنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُ مُرادَةً بُنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُ مُرادَةً بُنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُ مُرادَةً مُن الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُ مُرادَةً مِنْ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُ

عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ مَسْعُودٍ الْهُذَالُّي .

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ .

عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيُّ .

مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ مِقْدَادُ بْنُ عَمْرُو الْكِنْدِيُّ ، حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ ﴿ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ . رَضِيَ ٱللَّهُ عَهْمْ .

اس باب میں امام کاری رحمۃ اللہ علیے شرکاء بدر میں سے وہ اسمائے گرای بیان کے ہیں جن کی شرکت کی تھریح کاری شریف میں آئی ہے۔ تمام بدر بین کے ناموں کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے ، ای طرح بعض السے حضرات جن کے بدری ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں بلکہ خود کاری میں بھی ان کے بدری ہونے کا ذکر موجود ہے لیکن چونکہ تنصیص و تھریح کے ماتھ نہیں اس لیے یہاں ان کے نام امام کاری نے ذکر نہیں کیے صفرت عبیدہ بن الجراح ہیں، ان کے بدری ہونے کا ذکر خود کاری میں موجود ہے لیکن چونکہ تنصیص و تھریح کے ماتھ نہیں اس لیے ناموں کی اس فہرست میں ان کا نام نہیں۔ (۱۳) و تھریح ( اندشہدبدر آجیے الفاظ) کے ماتھ نہیں اس لیے ناموں کی اس فہرست میں ان کا نام نہیں۔ (۱۳) امام کاری رحمہ اللہ نے یہاں چوالیس ناموں کا ذکر حروف ہمجی کی ترتیب کے مطابق کیا ہے۔ شرکاء بدر کی تعداد مشہور روایت کے مطابق تین سو تیرہ ہے ان تمام کے اسمائے گرامی کا ذکر حافظ

شرکاء بدر کی تعداد مشہور روایت کے مطابق تین سو تیرہ ہے ان تمام کے اسمائے کرامی کا ذکر حافظ منیاء الدین مقد می نے "کتاب الاحکام" میں استیاب کے ساتھ کیا ہے۔ ابن سیدالناس اور ابن اسحاق

كثف الباري

نے بھی تقصیل کے ساتھ بدریین سحابہ کے نام ذکر کیے ہیں۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو نام ذکر کیے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان نامول کو پڑھا جاتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

باب : حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ إِلَيْهِمْ في دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ إِلَيْهِمْ في دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الْغَدْرِ بَرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : عَنْ عُرْوَةَ : كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ أُحُدٍ . وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : وهُوَ الَّذِي أُخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُواه /الحشر: ٢/ .

وَجَعَلَهُ أَبْنُ إِسْحَقَ بَعْدَ بِثْرَ مَعُونَةً وَأُحُدٍ .

٣٨٠٤ : حدَّثنا إِسْحَنُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا آبْنُ جُرَيْج ، عَنْ مُوسَى آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ آللهُ عَنْهُمَا قالَ : حارَبَتِ النَّضِيرُ وَفُرَيْظَةُ ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةُ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةُ ، فَقَتَلَ رِجالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَبْنَ المُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ عَلَيْكِ فَآمَنُهُمْ وَأَسْلَمُوا ، وَأَجْلَى يَهُودِ اللَّذِينَةِ كُلِّهُمْ : بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهُطُ عَبْدِ آللهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِ اللَّذِينَةِ كُلِّهُمْ : بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهُطُ عَبْدِ آللهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِ اللَّذِينَةِ كُلِّهُمْ : بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ آللهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِ اللَّذِينَةِ كُلَّهُمْ :

امام بخاری رحمة الله علیه یبال ب بنو نضیر کا واقعه نقل فرما رہے ہیں، غزوع بنو نضیر کب پیش آیا؟

اس سلسله میں امام بخاری رحمه الله نے ایک رائے حضرت عروه کی نقل کی ہے اور ایک رائے ابن اسحاق کی نقل کی ہے ۔ حضرت عروه کی رائے یہ ہب غزوة بنو نضیر کا واقعہ نقل کی ہے ۔ حضرت عروه کی رائے یہ ہے کہ جب غزوة بدر کے بعد چھ مہینے گرز چکے تو غزوة بنو نضیر کا واقعہ غزوة بیر پیش آیا۔ جبکہ ابن اسحاق کی رائے امام بخاری رحمة الله علیہ نے یہ نقل کی کہ بنو نضیر کا یہ واقعہ غزوة بیر معونہ اور غزوة احد کے بعد پیش آیا ہے۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی مدینه منوره آمد کے وقت کفار کی اقسام حضور اقدس صلی الله علیه وسلم جس وقت مدینه منوره تشریف لائے تھے اس وقت کفار کی مین قسمیں تھیں۔ ● ایک قسم کفار کی وہ تھی جو با قاعدہ دشمنی کا اعلان کرتے تھے اور جنگ کے لیے آمادہ تھے۔

• در مری قسم ان لوگوں کی تھی جو اس انظار میں تھے کہ مسلمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آگر عالب آگئے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوجائیں گے ورنہ اپنے آبائی دین پر قائم رہیں گے ، پھر بعض ان میں سے دل سے مسلمانوں کا غلبہ نہیں چاہتے تھے۔ سے دل سے مسلمانوں کا غلبہ نہیں چاہتے تھے۔ سے دل سے مسلمانوں کا غلبہ نہیں چاہتے تھے۔ کے بہود میں اصل قبیلے دو تھے ایک بوقریظہ اور دوسرا بو نضیر، بوقینظہ اور دوسرا بو نضیر، بوقینظ اور بوحاریہ کا بھی ذکر آتا ہے لیکن درحقیقت وہ بوقریظہ اور بونضیر ہی کی شاخیں تھیں۔ (۱)

مدینہ کے یہودی قبائل کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ امن ہوا تھا کہ نہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے اور نہ ایک دوسرے کے خلاف کسی اور قبیلہ کی مدد کریں گے ۔ (۲) لیکن یہودیوں نے اس معاہدہ کی پاداری اور پابندی نہیں کی، چنانچہ سب سے پہلے یہود کے قبیلہ بنو قتیقاع نے یہ معاہدہ توڑا اور یہود میں سے سب سے پہلے بنوقیقاع مدینہ منورہ سے جلاد طن کیے گئے ۔ (۲)

يهود بن قينقاع كي جلاوطني

جب حنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزدہ بدر میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لیے آئے تو آپ نے مدینہ کے بہود کو جمع کرکے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ "اللہ سے ڈرد " تہمیں یہ بات نوب معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ' کہیں ایسا نہ ہو کہ (میری مخالفت کی وجہ سے) تم پر بھی ایسا عذاب نازل ہوجائے جیسے بدر میں قریش پر نازل ہوا لہذا اسلام لے آؤ۔ " (۳) یہود بی قدیقاع حضور اگرم ملی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے مشعل ہوگئے اور کہا کہ آپ قریش کے مقابلہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں قریش چونکہ جنگ کا تجربہ نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے وہ مارے گئے ، کرنے کے بعد کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں قریش جو نگہ جنگ کا تجربہ نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے وہ مارے گئے ، جب ہم سے آپ کا مقابلہ ہوگا تب معلوم ہوجائے گا کہ کون غالب رہنا ہے۔ جب بو قبیقاع نے بیکی روز جب ہم سے آپ کا مقابلہ ہوگا تب معلوم ہوجائے گا کہ کون غالب رہنا ہے۔ جب بو قبیقاع نے کئی روز تک ان کا محاصرہ کیا ، بالآخر یہ لوگ تجبور ہوکر قلعہ سے لکل آئے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنا جائے ، آپ میلی اللہ علیہ و ٹم کے ان کو قتل نہ کیا جائے ، آپ میلی اللہ علیہ و ٹم کے ان کو قتل تو ٹمیں عبداللہ بن ابی نے سفارش کی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے ، آپ نے قتل تو ٹمیں عبداللہ بن ابی نے سفارش کی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے ، آپ نے قتل تو ٹمیں عبداللہ بن ابی نے سفارش کی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے ، آپ نے قتل تو ٹمیں عبداللہ بن ابی نے سفارش کی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے ، آپ نے نہ تو تی تو ٹمیں عبداللہ بن ابی نے سفارش کی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے ، آپ نے نہ تو تی تو ٹمیں کے ان کو قتل نہ کیا جائے ، آپ نے نہ تو تی تو ٹمیں عبداللہ بن ابی نے سفارش کی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے ، آپ نے نہ تو ٹمیں کے اس کو ٹمیں کو ٹمیں کیا جائے کو تائی کو ٹمیں کی کو تائی کو ٹمیں کیا جائے کو ٹمیں کو ٹمیں کیا جائے کو ٹمیں کی کو ٹمیں کیا جائے کی کو ٹمیں کی کو کو ٹمیں کی کو ٹمیں کی کو ٹمیں کی کو ٹمیں کیا کو ٹمیں کی کو ٹمیں کی کو ٹمیں کو ٹمیں کو ٹمیکر کی کو ٹمی کو ٹمیں کو ٹمیں کی کو ٹمیں کی کو ٹمیکر کیا جائے کی کو ٹمیکر کی کو ٹمیکر کیا جائے کو ٹمیکر کی کو ٹمیکر کو ٹمیکر کی کو ٹمیکر کی کو ٹمیکر کی کو ٹمیکر کی کو ٹم

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ۲۵ مار (۲) افتح انبارى: ۳۲۰/۷ (۲) كال اين اشير: ۹۹/۲

<sup>(</sup>م) ابن كثير نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم كے نطاب كے العاظ يوں نقل كيے بيرح: علمه من مدانا حاصل مال من الله عليه وسلم كر نطاب كر العاظ الله الله الله الله الله على الله الله على الله عليه

ياممشريهود! احذروا من الله مثل مانزل بقريش من النقعة واسلموا فانكم قد عرفتم الى نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهدالله اليكم البداية والنهاية ٢٠٠٠-٢٠٠٠ عند الله مثل مانزل بقريش من النقعة واسلموا فانكم قد عرفتم الى نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهدالله اليكم

کیالیکن ان کو مدینه منورہ سے جلاوطنی کا حکم دیا۔ یہ واقعہ پندرہ شوال ۲ھ کو پیش آیا۔ (۵)

ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الرجلين٬ وما ارادوامن الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم

" اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کا دو آدمیوں کی دیت کے سلسله میں بنونضیر کی طرف لکنا اور وہ غداری جو بنونضیر آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے تھے اس کا بیان۔ "

## غزوة بنى نضير

یہودیوں میں سے بنو قیقاع کی غداری کے بعد اب بنونضیر نے عہد شکنی کی، اس کی تقسیل ہے ہے کہ عمرو بن امیہ ضمری بیرمعونہ کے واقعہ میں اتفاقاً زندہ نج گئے تھے (بیرمعونہ کی تقصیل آگے آرہی ہے) وہاں سے مدینہ آتے ہوئے ان کو دو کافر طے جو بنو عامر میں سے تھے تو عمرو بن امیہ نے یہ سمجھ کر کہ اس قبیلہ کے مردار عامر بن طفیل نے سر مسلمان (بیرمعونہ میں) شہید کیے ہیں۔ ان دونوں کو قتل کر ڈالا، عمرو بن امیہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ مقتولین کے قبیلہ سے آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمہ کیا ہے۔ جب آنحفرت علی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ان سے تو ہمارا معاہدہ تھا لہذا دیت دینا ضروری ہو اگر جہ عامر بن طفیل نے عہد شکنی ہیں بورا قبیلہ خامل نہیں بن طفیل نے عہد شکنی ہیں بورا قبیلہ خامل نہیں بن طفیل نے عہد شکنی ہیں بورا قبیلہ خامل نہیں بن طفیل نے آپ نے بنوعامر کے ان دو مقتولین کی دیت ضروری سمجھی۔)

بنو عامر جس طرح مسلمانوں کے حلیف تھے اسی طرح بنونضیر کے بھی حایف تھے لہذا عرب کے دستور کے مطابق دیت میں کچھ حصہ بنو نضیر کے ذمہ بھی واجب الادا تھا چنانچہ سمحضرت میں اللہ علیہ وسلم اس دیت کے سلسلہ میں حضرت الدیکر ام حضرت عمر ادر دیگر چند سحابہ کو لے کر :ونضیر کے پاس تشریف لے گئے ، وہاں جاکر ایک دیوار کے نیچے آپ میٹھ گئے ۔

اس دوران بنونضر نے آپس میں یہ مثورہ کیا کہ ایک شیص مکان کی چت پر چڑھ کر اوپر سے ایک بڑا پھر آپ پر گرا دے تاکہ اس طرح آپ کو قتل کیا جائے ۔ آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وی یہودیوں کی اس سازش کی اطلاع ملی چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اسلے جیسے کسی کام کے لیے اس سازش کی اطلاع ملی چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اسلم کر ابھی واپس آجائیں گے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے ۔ جب آپ کی واپسی میں دیر ہوتی چلی گئی تو یہود بڑے شرمندہ اور مایوس ہوئے اور صحابہ وہاں سے اسلم کر آپ کی علاش میں مدینہ منورہ آگئے ۔ حضور

اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سحابہ بہنچ تو آپ نے فرمایا کہ بونضیر نے عبد ملکی کی ہے لہذا ان کا محاصرہ کیا جائے ۔

ویدالندین ام مکتوم کو آپ نے مدین کا عامل مقرر فرمایا (4) اور صحابہ کو ہے کر آپ نے بنون سرکا ما حرہ کر اما

عبداللہ بن ابی نے بونفیر کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تھبرانے کی ضرورت ہمیں ہے لیکن منافقین کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈالدیا اور وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں نہ آسکے۔
پندرہ دن محاصرہ کرنے کے بعد بنو نفیر مجبور ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں امن دیا جائے ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس دن کی مہلت ہے ، وس دن کی ہمیں امن دیا جائے ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس دن کی مہلت ہے ، وس دن کی ہمیت امان تم اپنے ساتھ لیجائے ہو اتنا لیجانے کی اجازت ہے لیمن ہمیار اور اسلحہ لے جاندر اندر تم مدینہ سے لکل جاؤ، جتنا سامان تم اپنے ساتھ لیجائے ہو اتنا لیجانے کی اجازت نہیں۔ یہودیوں نے اپنے سکانات کے دروازے اور چوکھٹ تک نکال لیے اور دس دن دن کے اندر اندر مدینہ سے لکھے ، بعض عام چلے گئے اور بعض خیبر میں جاکر آباد ہوئے اور اس طرح دن کے اندر اندر مدینہ سے لکھے ، بعض عام چلے گئے اور بعض خیبر میں جاکر آباد ہوئے اور اس طرح مدینہ سے بنونفیر کا ہنگامہ ختم ہوا۔ یامین بن عمیر اور ایوسعید بن وهب یہ دو آدمی ان میں سے مسلمان ہوئے ، بعن عمیر اور ایوسعید بن وهب یہ دو آدمی ان میں سے مسلمان ہوئے ، بین غیر اور ایوسعید بن وهب یہ دو آدمی ان میں سے مسلمان ہوئے ، بین خوانے ان کو جلاوطن نہیں کیا گیا اور نہ ان کو مال واسباب سے محروم کیا گیا۔ (د)

ابن اسحاق نے غزوۂ بونضیر کا جو واقعہ بیان کیا، وہ یہ تھا، (۸) اس سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ قراء سبعین کی بیرمعونہ میں شہادت کے بعد عمرو بن امیہ ضمری نے بو عامر کے آدی قتل کیے اور ان کی دیت کے سلمہ میں آپ بنونفیر کے پاس تشریف لے گئے تھے تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ واقعہ بیرمعونہ کے بعد کا ہے ۔ لیکن حضرت عروہ کے بیان کے مطابق یہ واقعہ احد اور بیرمعونہ سے پہلے کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ غزوۂ بنو بنو نفیر جنگ بدر سے صرف چھ ماہ بعد پیش آیا تو اگر حضرت عروہ کی روایت تسلیم کی جائے تو پھر غزوۂ بنو نفیر کا سبب کیا چیز بی ؟ (ظاہر ہے اس صورت میں عمرو بن امیہ ضمری کے دو آدموں کے قتل اور ان کی دیت کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہود بنو نفیر کے پاس جانے اور بہودیوں کی غداری کو دیت کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہود بنو نفیر کے پاس جانے اور بہودیوں کی غداری کو میب ہنیں بنایا جاسکتا کہونکہ دو آدمیوں کے قتل کا یہ واقعہ احد کیا غزوۂ بیرمعونہ سے بھی بعد کی بات ہے ۔)

میں بنایا جاسکتا کہونکہ دو آدمیوں کے قتل کا یہ واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو مشرکین تو مشرکین سے ، اس روایت کا طامل یہ ہے کہ جب غزوۂ بدر کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو مشرکین کمد نے یہود مدینہ کو لکھا کہ تمہارے پاس قطے اور جنگ کا مازوسامان ہے تم مسلمانوں کے نطاف آواز کموں کشر سے نہا مسلموں کے جانوں موایت میں اللہ کہوں کہ تو نفیر نے اس مطرح کہ آنحضرت ملی اللہ کرنے اس کار جو خونضر نے اس نظامے بعد ایک مازش کا فیصلہ کیا وہ اس طرح کہ آنحضرت ملی اللہ کرنے اس کار کہ تو نفیر نے اس نے بھور مدینہ کو نفیر نفیر نے اس نظامے بعد ایک مازش کا فیصلہ کیا وہ اس طرح کہ آنحضرت ملی اللہ کو کار کار کار کار کارت کی کیا تو کو کار کیا کی دو آدمیوں کے بیا کی کار کی کار کی کار کیا کی کورٹ کی کار کیا گیا کی کی کیور کی کار کیا گیا کہ کیا کی کورٹ کیور کی کیا کی کورٹ کی کیا کی کورٹ کی کورٹ کی کیا کی کیورٹ کی کیا کی کورٹ کی کیا کی کیا کی کورٹ کیورٹ کی کیا کیا کی کورٹ کیا کیا کی کورٹ کی کیا کی کیورٹ کیل کیا کی کورٹ کیا کیا کیا کیا کی کورٹ کیا کی کیا کی کیا کیا کی کورٹ کیا کیا کیا کیا کی کورٹ کیا کی کورٹ کیا کیا کیا کی کورٹ کیا کیا کی کورٹ کیا کیا کیا کی کورٹ کی کورٹ کیا کی کیا کیا کی کورٹ کیا کیا کیا کیا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کی کورٹ

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية. ١٥/٣٠ (١) فتح الباري: ١/ ٣٣١ (٨) مذكوره يورى تقصيل كے ليے ويكھيے البداية والنهاية: ٣/ص ٢٥-٢٥

111

علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ عین آدی اپنے ساتھ لائیں، ہمارے عین عالم آپ سے مذاکرہ کریں ہے ، اگر اس مذاکرے میں ہمارے وہ عین آدی مطمئن ہوگئے تو ہم اسلام قبول کرلیں ہے اور اندرونی طور پر ان عین عالموں کو یہ کہہ دیا کہ اپنے پاس خنجر چھپا کر رکھ لیں اور موقع طنے ہی آپ کو قتل کردیں۔ بنونضیر میں ایک انصاری خاتون تھی، اس کا بھائی مسلمان تھا۔ اس نے اس سازش کی اطلاع اپنے بھائی کو دی، بھائی نے انصاری خاتون تھی، اس کا بھائی مسلمان تھا۔ اس نے اس سازش کی اطلاع اپنے بھائی کو دی، بھائی نے آکر آپ کو بتایا، حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرہ کا فیصلہ ترک فرمایا اور ان پر جملے کا پروگرام بنایا۔ (۹) حضرت عروہ کی روایت اگر تسلیم کی جائے تو اس وقت غزوہ بنو نضیر کا سبب یہ واقعہ ہے اس میں بیرمعونہ کا ذکر نہیں ہے ۔ لیکن اکثر اصحاب سیر نے محمد بن اسحاق کی موافقت کی ہے اور کہا ہے غزوہ بنونضیر، بیرمعونہ کے بعد پیش آیا ہے اور یہ ۲ ھے کے اوائل کا واقعہ ہے ۔

امام بخاری رحمتہ الله علیہ نے ابن اسحاق اور حضرت عروہ دونوں کے قول ذکر کیے ، ترجمتہ الباب میں آیت ذکر کی

وقول الله تعالى هوالذى اخرج الذين كفرواس اهل الكتاب من ديار هم لاول الحشر
"الله وه ذات ہے جس نے نكالا اہل كتاب ميں ہے كافروں كو ان كے محروں ہے اول حشر ميں۔ "
"اول حشر" ہے يہود بنو نضير كى جلاوطنى مراد ہے ، ويے تو بنوقيقاع كى جلاوطنى اس سے پہلے ہوچكى اول عشر كى اول عشر كى اول على الله ايك غاخ محى ، اور دومرے يه كه بنونضيركى اس جلاوطنى كا واقعہ اس كى به نسبت برا حادثہ محما اس ليے قرآن نے اس كو "اول حشر" كہا۔

حدثنا اسحق بن نصر حدثنا عبدالرزاق اخبرنا ابن جريج.... حاربت قريطة والنضير فاجلي بني النضير واقرقريطة

"قریظہ اور نضیر نے محاربہ کیا " اس محاربہ سے مراد ہے کہ جب قریش مکہ نے قریظہ اور نضیر کو غزرة بدر کے بعد خط لکھا اور مسلمانوں کی محالفت پر ان کو آمادہ کیا تو ان دونوں نے عہد شکنی کا پروگرام بنایا " تو مسلمانوں نے بنونضیر کو جلاوطن کیا اور قریظہ کے ساتھ تجدید معاہدہ کرکے ان کو برقرار رکھا ' یہاں تک کہ غزوہ خندق کے موقع پر قریظہ نے دوبارہ عہد شکنی گی " تو بھر ان کے مردوں کو قتل کیا اور ان کی غور توں ' بچوں اور اموال کو مسلمانوں میں نقسیم کیا۔ (غزوہ قریظہ کی تفصیل غزوہ خندق کے بعد آرہی ہے۔)

٣٨٠٥ : حدَّثني الحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ : حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِآبْنِ عَبَّاسٍ : سُورَةُ الحَشْرِ ، قَالَ : قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ . تَابَعَهُ هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ . [٣٦٨] ، ٤٦٠٠ ، ٤٦٠١] حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سامنے لفظ "سودة الحشر" کہا تو آپ ا نے فرمایا کہ "قل:سودة المنضیر" اس سورت کو سورة نضیر کہو۔

مقصدیہ ہے کہ یہ سور ۃ بنو نضیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے ۔ لہذا اس کو "سورۃالنضیر" مجمی کہا جا کتا ہے اور "سورۃالحشر" بھی۔

٣٨٠٦ : حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ عَلِيْكِيْ النَّخَلَاتِ ، حَنَّى ٱفْتَتَعَ قُرَ بْظَةَ وَالنَّضِيرَ ، فكانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ . [ر : ٢٩٦٠]

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری سیابہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محجور کے درخت بیش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ان کو مباجرین میں تقسیم فرمادیں اور اپنے لیے بھی رکھیں، جب آپ نے قریظہ اور بھو نفیر کو فتح کیا تو پھر آنحفرت ملی اللہ علیہ و سلم نے انصار کے وہ درخت والیس کردیے تھے ، اس کی تقصیل یہ ہے کہ جب آپ نے قریظہ اور نفیر کو فتح کیا اور ان کے اموال، مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں سلمانوں کے ہاتھ آئے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کردوں، انصار کے سردار حضرت سعد بن معاد اور حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ یارسول اللہ! ہماری تو خواہش یہ ہے کہ یہ اموال بھی آپ سعد بن معاد اور حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ یارسول اللہ! ہماری تو خواہش یہ ہے کہ یہ اموال بھی آپ متام کے متام مہاجرین میں تقسیم فرمادیں اور ہمارے جو اموال ان کے پاس ہیں وہ بھی ان کے پاس مہاجرین میں تقسیم فرمادیا۔ (۱۰) دیے اور یہودیوں سے جو مال ملا تھا وہ مہاجرین میں تقسیم فرمادیا۔ (۱۰)

البتہ مہاجرین کے ساتھ انصار میں سے حضرت ابد دجانہ انصاری اور سہل بن حنیف انصاری کو بھی آپ کے حصتہ عطا فرمایا کیونکہ ان دونول حضرات کی مالی حالت برای کمزور تھی۔ (۱۱)

٣٨٠٨/٣٨٠٧ : حدَّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالُهُ عَنْهُمَا قَالُهُ عَنْهُمَا قَالُهُ عَنْهُمَا : حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيْهِ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ ، وَهْيَ الْبُويْرَةُ ، فَنَزَلَتْ : «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ،

<sup>(</sup>۱۰) نتح الباري: ١ ١ ٢٣٣

(٣٨٠٨) : حدَّني إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا حَبَّانُ : أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْهَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ ، قالَ : وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ ابْنُ ثَابِتٍ : ابْنُ ثَابِتٍ :

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِينٌ بِالْبُوَيْرَةِ مسْتَطِيرُ قالَ : فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ :

أَدَامَ ٱللهُ ذَٰلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ سَتَعْلَمُ أَيُّ أَرْضَبْنَا تَضِيرُ سَتَعْلَمُ أَيُّ أَرْضَبْنَا تَضِيرُ

[(: ٢٠١١]

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے بنونضیر کے تھجور کے درخوں کو جلایا اور دہ باغ جہاں یہ عمل کیا گیا، بویرہ تھا تو اس پر آیت اتری "ماتر کتم من لینة...."

یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا بی ہے کہ باغات اور لوگوں کے کام آنے والی چیزوں کو کھوا کر اور جلا کر ختم کررہا ہے اللہ تعالی نے پیغمبر کی طرف سے جواب دیا کہ جو درخت تم نے کاٹے یا جو چھوڑے کہ وہ اب تک اپنی جراوں پر کھرہے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے ۔ (۱۲)

یعنی ہر دو مصلحت سے خالی نہیں جلانے کا شنے میں کفار پر رعب وغلب کا اظہار ہے اور سالم چھوڑنے میں مسلمانوں کا نفع دینوی ہے ۔

البويرة (بضم الباء وفتح الواؤ ....) يه "بورة" كى تصغير ہے - "بورة" گراهے كو كہتے ہيں، مدينه كو قريب جس مقام ميں بنونضير كا يه باغ واقع تھا چونكه وہ نشيبى جگه تھى اس ليے اس باغ كو "بويره" كہا جائكا - (١٣)

لينة: ايك خاص قسم كي تحجور كوكهتے بين - (١١)

حضرت ابن عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نضیر کے درخت جلوا دیئے تو اس کے متعلق حضرت حسان بن ثابت سے یہ شعر پڑھھا تھا۔

وهان على سراة بنَى لُؤَى حرينَ مستطير مستطير

<sup>(</sup>۱۲) دیکھیے تقسیر ابن کثیرج ۱۸ص ۲۲۴

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري: 2 / ۲۳۳ وعدة القارى: 12 / ۱۲۸\_

ا (۱۲) عدة القارى: ١٢ /١٢٨

" اور آسان ہوا بن لوی کے سرداروں کے لیے مقام بویر ہ میں ایسی آگ جلانا جس کے شعلے ، تھیلے ، تھیلے ، مسلے موسے کھے ۔ "

سراة: (بفتح السين) ير "سرى" كى جمع ب ، حردار كو كمت بين - لُوى: (بضم اللام وفتح الهمزة ، وتشديد الياء)

بی لوی سے قریش مراد ہیں، "سراۃ بی لوی" یعنی قریش کے سردار، مراد آنحضرت صلی الله علیہ وسلم اور دیگر قریش مماحرین سحابہ ہیں۔ بہت سے حضرات نے "سراۃ بی لوئی" سے قریش کے کافر سردار مراد لیے ہیں دونوں صور توں میں مطلب مختلف ہوگا۔ (۱۵)

#### شعر كامطلب

حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کے بغیر کسی جنگ کے بڑی آسانی کے ساتھ مقام بویرہ میں باغات کو آگ لگائی، اس شعر سے حضرت حسان اللہ کو عار دلارہے ہیں کمونکہ قریش نے بونضیر کو جنگ پر ابھارا تھا۔

اور اگر "سراۃ بن لوی " ہے قریش کے کافر سردار مراد ہوں تو مطلب ہوگا کہ قریش کے سرداروں نے مقام بویرہ میں آگ کا معاملہ بڑا آسان اور ہلکا سمجھا، یہ طنز ہے کہ قریش نے بنونضیر اور بنو قریظہ کو یہ یقین دہلن کرائی تھی کہ سلمانوں کے ساتھ تصادم کے وقت وہ ان کی مدد کریں گے ، حضرت حسان فرمائے ہیں کہ اب جب ان پر یہ افتاد پڑی اور ان کے باغات جلائے گئے تو قریش میں سے کوئی بھی مدد کے لیے ہمیں آیا کویا کہ یہ کوئی سنگین واقعہ بی ہمیں تھا۔

جب حضرت حسان رضی الله عند نے بیہ شعر پرطھا تو اس کے جواب میں ابوسفیان بن الحارث نے (جو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے چپازاد بھائی ہیں اور اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے) یہ اشعار پڑھے۔

### الوسفیان بن الحارث کے جوالی اشعار!

| صنيغ   | مِن     | الله ذلك                | ادام  |
|--------|---------|-------------------------|-------|
| السعير | نواحيها | <b>فی</b><br>۶۳<br>اینا | وحرق  |
| بنزه   | منه     | ء ب<br>اینا             | ستعلم |
| تضير   | ادضينا  | ای                      | وتعلم |

اللہ اس آگ کو جو بویرہ میں لگی ہے ہمیشہ قائم رکھے اور آگ بویرہ کے گردونواح کو بوں ہی جلایا کرے۔

تم عنقریب جان لو کے کہ کون اس بویرہ (اور اس کی آگ) سے دور ہے اور تم یہ بھی جان لو گے کہ ہم میں سے کس کی زمین کو وہ آگ نقصان پسنجاتی ہے۔

ابوسفیان نے پہلے شعر میں بددعا دی ہے کہ بویرہ کا اردگرد یعنی مدینہ آگ میں یوں ہی جلتا رہے ، دومرے شعر میں حضرت حسان سے کہا کہ بویرہ میں آگ کی عار جمیں کیون دلاتے ہو، بویرہ کے اردگرد تو تم رہتے ہو اس سے جمیں اور جماری زمین کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، تمہاری ہی رہائشی زمینیں جلیں گی۔ (۱۲)

٣٨٠٩ : حدَّثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أُخْبَرَنِي مالِكُ بْنُ أُوسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ دَعاهُ ، إِذْ جاءَهُ حاجِبُهُ يَرْفا فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ فَأَدْخِلْهُمْ ، فَلَبْتَ قَلِيلاً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ ؟ قالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا دَخَلَا قالَ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آفْضٍ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا ، وَهُما يَخْتَصِانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيْلِيُّكُ مِن بَنِي النَّضِيرِ ، فَٱسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ ، فَقَالَ الرَّهْطُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْضِ بَيْنَهُمَا ، وَأَرِحْ أَحَدَهُما مِنَ الآخَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : ٱتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِٱللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيْكِيمِ قَالَ : (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) . يُرِيدُ بِذُلِكَ نَفْسَهُ ؟ قالُوا : قَدْ قالَ ذَٰلِكَ ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسِ وَعَلِيِّ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَيَّاكُ قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنِّي أَحَدُّثُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْأَمْرِ ، إِنَّ ٱللَّهَ سُبْحَانَهُ كانَ خَصًّ رَسُولَهُ عَلِيْكِ فِي هٰذَا الْنَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَبْرَهُ ، فَقَالَ جَلَّ ذَكْرُهُ: «وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكابٍ - إِلَى قَوْلِهِ – قَدِيرٌ، . فكانَتْ هٰذِهِ خالِصَةً لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكِمْ ، ثُمَّ وَٱللهِ مَا ٱحْتَازَهَا دُونَكُمْ ، وَلَا ٱسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هٰذَا المَالُ مِنْهَا ، فكانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلِتْهِ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا المَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ ٱللَّهِ ، فَعَمِلَ ذَٰلِكَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَيَالِتُهُ حَبَانَهُ ، ثُمَّ تُولُقَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكُ ، فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ بَمَا عَبِلَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ ، وَأَنْتُمْ حِينَيْذِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَقَالَ : نَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ

(١٦) بتر مضم النون وسكون الزاي اي ببعد و زناً ومعني وهو في الاصل من النزاهة وهي البعد من السوء وجاء فيعقتح النون ــ (عمدة القاري: ١٠٤ / ٢٩ ــ)

فِيهِ كَمَّا تَقُولَانِ ، وَاللهُ يَعْلَمُ : إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقُ بَارٌ رَاشِدُ تَابِعُ لِلْحَقُ ؟ ثُمَّ تَوَقَى اللهُ أَبَا بَكْمٍ ، فَقَبْضُتُهُ سَتَقَيْنِ مِنْ إِمارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ وَأَبُو بَكْمٍ ، وَاللهُ يَعْلَمُ : أَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابعٌ لِلْحَقّ ؟ ثُمَّ جِنْنَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ وَأَبُو بَكْمٍ ، وَاللهُ يَعْلَمُ : أَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابعٌ لِلْحَقّ ؟ ثُمَّ جِنْنَانِي كِلا كُمَا ، وكلِمتُكُمَا وَاحِدَةً وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ ، فَجِنْتَنِي - يَعْنِي عَبَاسًا - فَقُلْتُ لَكُما : إِنْ شِنْنَاقِهُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيةٍ قَالَ : (لَا نُورَتُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) . فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا وَاحِدَةً وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ ، فَجِنْتَنِي - يَعْنِي عَبَاسًا - فَقُلْتُ لَكُما : إِنْ شِنْنَاقِهُ وَمِينَاقَهُ : لَتَعْمَلَانٌ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيلِهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِينَاقَهُ : لَتَعْمَلَانٌ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيلِهِ وَاللهُ وَمِينَاقَهُ : لَتَعْمَلَانٌ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيلِهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْلُهُ وَمَا عَبِلْتُ بِهِ مَنْ وَلِيتُ ، وَإِلّا فَلَا تُكَمَّانِي ، فَقُلْنَا إِذَلِكَ ، فَلَا أَنْ اللهِ عَيْلِيلِهُ وَمَا عَبِلْتَ فِيهِ مِنْ وَلِيتُ ، وَإِلَّا فَلَا تُعْمَلُونَ فِيهِ بِقَضَاءً وَالْأَرْضُ ، لَا أَفْضِي فِيهِ بِقَضَاءً غَيْرِ ذَٰلِكَ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَآذَفَعَاهُ إِلَى قَالَا أَكْفِيكُمَاهُ .

قَالَ: فَحَدَّثْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ : أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنَهَا ، زَوْجَ النّبِي عَلِيلَةِ تَقُولُ : أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النّبِي عَلِيلَةٍ عُنَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، يَشَالُنَهُ ثُمْنُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيلَةٍ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُهُنَ ، فَقُلْتُ لَبُنَ : أَلَا تَتَقِينَ الله ، يَشَالُنَهُ ثُمْنُنَ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ عَلِيلَةٍ فَكُنْتُ أَنَا أَرْدُهُنَ ، فَقُلْتُ لَبُنَ اللّهِ عَلَى الله عَلَى رَسُولِهِ عَلِيلَةٍ فَكُنْتُ أَنَا أَرْدُهُنَ ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً - بُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ - إِنَّمَا أَنْ مُحَمَّدٍ عَلِيلَةٍ فِي هٰذَا المَالِي . فَأَنْتَهٰى أَزْوَاجُ النّبِي عَلِيلِيةٍ إِلَى ما أَخْبَرُنْهُنَ ، قالَ : بَأَكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ عَلِيلِيةٍ فِي هٰذَا المَالِي . فَأَنْتَهٰى أَزْوَاجُ النّبِي عَلِيلِيةٍ إِلَى ما أَخْبَرُنْهُنَ ، قالَ : بَأَكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ عَلِيلِيةٍ فِي هٰذَا المَالِي . فَأَنْتَهٰى أَزْوَاجُ النّبِي عَلِيلِيةٍ إِلَى ما أَخْبَرُنْهُنَ ، قالَ : فَكَانَتْ هٰذِهِ الصَّدَقَةُ بِيدِ عَلَي ، مَنْعَهَا عَلِي عَبَّاسًا فَعَلَبُهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ كَانَ بِيدِ حَسَنِ بْنِ عَلِي ، ثُمَ عَلَى عَلَي عَلَيْهُ مَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا ، فُمْ بِيدِ حَسَنِ بْنِ عَلَي ، وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ بْنِ حَسَنٍ ، وَهْمَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عِلِيلِيةٍ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، كِلَاهُما كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا ، فُمْ بِيدِ رَبْدِ بْنِ حَسَنٍ ، وَهْيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عِلَيْهِ حَقًا . [ر : ٢٧٤٨]

َ ٣٨١٠ : حدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَالْعَبَّاسَ ، أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْنَمِسَانِ مِيرَاثُهُمِنَا ، أَرْضَهُ مِنْ فَدَكُ ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَبَّلِيْتِهِ يَقُولُ : (لَا نُورَتُ ، ما تَرَكَنَا مَدُقَةً ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَٰذَا المَالِي . وَاللهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْتُهِ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي . [د : ٢٩٢٦]

مالک بن اوس بن الحدثان نے بیان کیا کہ حضرت عمر شنے ان کو بلایا، اچامک حضرت عمر شکے پاس

ان کے دربان "یرفاء " (۱2) آئے اور کہا کہ... حضرت عثمان مضرت عبدالر حمن بن عوائ مضرت زیر اور حضرت دیر ابن و قاص اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں ، حضرت عمر فرایا ، ہاں! انہیں اندر لے آؤ ابھی محصوری دیر گزری تھی کہ یرفاء دوبارہ آئے اور حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عباس اور حضرت علی آئے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں ، حضرت عمر فرائے اجازت دی۔ چنانچہ جب دونوں حضرات اندر داخل ہوگئے تو حضرت عباس شنے کہا کہ اے امیر المومنین! میرے اور ان (حضرت علی ایک درمیان فیصلہ کردیجئے۔

وهما یختصمان فی الذی افاء الله علی رسوله صلی الله علیه و سلم من بنی النضیر "اور به دونوں جھکڑ رہے تھے بنو نضیر سے جو مال فئ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کو ملا مھا اس کے بارے میں " (یہی جملہ ترجمۃ الباب سے متعلق ہے )

بو نضیرے جو مال فی آنحفرت علی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا وہ آپ نے مہاجرین میں تقسیم فرمادیا تھا۔

البیہ اس کا کچھ حستہ آپ نے اپنی ہی رکھا تھا جو مسلمانوں کی حاجات کے اندر صرف کیا جاتا تھا اور آپ اپنی رشتہ داروں کو بھی اس میں ہے حستہ دیا کرتے تھے ، اس مال کے سلسلہ میں حظرت عبائی اور حظرت علی البی رشتہ داروں کو بھی اس میں ہوئی، تو ان بھرت مرئی مجلس میں ان دونوں بزرگوں کے درمیان "تو تو میں میں"

بھی ہوئی، تو ان سے پہلے جو مشرط نے سحابہ آئے انہوں نے کہا کہ "امیرالمومنین! ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجیئے اور ایک کو دوسرے سے راحت عطا بجیے " تو حشت عرض نے فرمایا۔ انتخدوا سلم مظہو، جلدی نے کرو میں آپ لوگوں کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورٹ ماتر کنا صدقہ... "ہم نیوں کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔"

اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات مراد لے رہے تھے کہ انتقال کے بعد جن اموال کو میں چھوڑ کر جاؤں گا وہ اموال صدقہ ہوں گے اور ان میں میراث جاری نہیں ہوگی ، وہاں موجود حضرات نصابہ نے حضرت عمر کی تصدیق کی ، حضرت عمر کی خرص عفرت عباس مور حضرت علی کی طرف مقوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم ویتا ہوں ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی ، ان دونوں نے بھی جواب میں " نعم" (جی ہاں) کہا ، اور اس حدیث کے بارے میں حضرت عمر کی تصدیق کی ، حضرت عمر نے فرمایا کہ اب میں اس معاملہ کے متعلق آپ لوگوں سے بیان میں حضرت عمر کی اللہ جل شانہ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا تھا اور

<sup>(14)</sup> يرفا: بفتح الياء وسكون الراء \_ (عمدة القارى: ١٣٠/١٤)

<sup>(</sup>ك) اتتلوا: اى لاتستعجلوا وهيمن التودة وهي التاني والمهلة (عمدة القارى: ١٢٠/١٤)

اس میں کسی اور کو کوئی حق نہیں دیا، چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وماافاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولاركاب .... ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئى قدير ــ (١٩)

پس یہ مال صرف اللہ کے رسول علی اللہ علیہ وسم کے لیے خاص تھا، لیکن خداکی قسم! حضور اکرم علی اللہ علیہ وسلم سنے یہ مال عرب اپنے اللہ علیہ وسلم ملی اللہ علیہ وسلم سنے یہ مال عرب اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اسی تعلیم کیا، یمال تک کہ اس میں سے یہ حصہ مال کا نے کیا تھا۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے اپنے اہل وعیال پر ترچ کرتے تھے ، سال بھر کا خرج اس میں سے دیکر باتی کو اللہ کی راہ میں (جہاد وغیرہ کے اسلحہ اور دیگر اس قسم کے کاموں میں) خرچ کرتے تھے ، بی کریم علی اللہ علیہ وسلم ابنی حیات میں اسی طرح کرتے رہے ، پھر آپ کی وفات ہوگئی تو حضرت الویکر شنے کہا کہ بے شک میں اللہ کے رسول علی اللہ علیہ وسلم کا ولی (اور جانشین) ہوں، چنانچہ یہ مال حضرت الویکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق وہ اس مال میں عمل کرتے رہے یعنی ان ہی مصارف میں رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق وہ اس مال میں عمل کرتے رہے یعنی ان ہی مصارف میں اس کی آمدنی خرچ کرتے تھے اور تم سب لوگ اس کی آمدنی خرچ کرتے تھے اور تم سب لوگ اس وقت موجود تھے (اور تمہیں علم ہے) پھر حضرت عمر مصفرت عماس مورد عضرت عمل کی طرف موجہ ہوئے اور تم سب لوگ اس کی آمدنی خروج کرتے تھے اور تم سب لوگ اس

تذكران ان ابابكر عمل فيه كما تقولان

"آپ دونوں یہ ذکر کرتے اور کہتے تھے کہ الدیکر اس بال کے تفرف کرنے میں ولیے ہیں جیسے تم کہتے ہو" بلانا ہے ہے کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ تفرف رکھ کر زیادتی کی ہے ، حالانکہ الدیکر اس معاملہ میں سے اور چاہیے ، الدیکر شنے نود اپنے ہاتھ میں اس کا تفرف رکھ کر زیادتی کی ہے ، حالانکہ الدیکر اس معاملہ میں سے اور مخلف تھے ، راہ راست اور حق پر تنے (حفرت عباس اور حفرت علی کو حفرت الدیکر شے گلہ اس بات کا مخلف تھے کہ اس بات کا تھا کہ اس بات کا برگوں کو حفرت الدیکر شے اس بات کا برگوں کو حفرت الدیکر شے اس بات کی شکایت نہ تھی کہ یہ مال ہمیں میراث میں کیوں نہیں ملاء کو نکہ یہ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ بی کی میراث نہیں ہوتی ، فکایت صرف تولیت اور اس مال میں تفرف کا اختیار نہ دینے کی تھی ، یہ تو ان کا نقطۂ نظر تھا کہ اگر اس وقت اس مال میں درینے کی تھی ، یہ تو ان کا نقطۂ نظر تھا کی تو اس سے لوگوں کو شبہ ہوگا کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہوئی ہے تو اس شبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حفرت الدیکر شنے خفرت الدیکر شنے نظر رکھتے ہوئے حفرت الدیکر شنے خفرت

عباں جماور حضرت علی می اس میں تصرف کا اختیار نہیں دیا، حضرت عمر ففرماتے ہیں کیہ حضرت ابوبکر کا طرز عمل درست اور صحیح تھا)

پھر حضرت البوبكر على وفات ہوئى تو ميں آنحضرت صلى الله عليه وسلم اور حضرت البوبكر كا جائشين اور ضليه بنا، اور ميں نے اس مال كو ابن امارت كے ابتدائى دو سالوں ميں اپنے قبضه ميں ركھا اور اس ميں وہى عمل كرتا رہا جو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور حضرت البوبكر البوبكر تقے ۔ پھر تم دونوں ميرے پاس آئے اور اس وقت تم دونوں كى بات ايك تھى اور تمہارا معامله منفق تھا تو ميں نے تم دونوں سے كہا كه رسول الله على وسلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه "لانورث ماتر كنا صدقة" بهمر جب دو سال گزرنے كے بعد مجھے الله عليه وسلم الله كا تصرف تم دونوں كے تواله كيا جائے تو كوئى مضائفة نہيں تو ميں نے تم اطمينان ہوگيا كه اب اگر اس مال كا تصرف تم دونوں كے تواله كيا جائے تو كوئى مضائفة نہيں تو ميں الله سے عمدوبيمان باندھنا ہوگا كہ تم اس جائيداد ميں وہى عمل كرو كے جو حضوراكرم صلى الله عليه وسلم اور حضرت الموبكر اور ميں كرتا رہا ورنہ تم اس سلسله ميں مجھ سے بات مت كرو، تم دونوں نے كہا تھا كہ اى عبد وميثاق كے اور ميں كرتا رہا ورنہ تم اس سلسله ميں مجھ سے بات مت كرو، تم دونوں نے كہا تھا كہ اى عبد وميثاق كے ساتھ آپ يہ بيمارے حواله كرديا تھا۔ اب جو تم دونوں ميرے باس آئے ہوكيا، اس كے علاوہ تم مجھ سے كوئى اور فيصله كرانا چاہتے ہو۔

فوالله الذى باذنہ تقوم السماء والارض لااقضى فيہ بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة "اس اللہ كى قسم! جس كے حكم سے زمين و آسمان قائم ہيں، قيامت تك ميں اس ميں اس كے سواكوئي اور فيصلہ نہيں كرسكتا۔ "

لہذا اگر تم دونوں اس کے انتظام سے عاجز آگئے ہو تو مجھ کو واپس کردو میں اس کا انتظام خود کروں ۔

فحدثت هذاالحديث عروةبن الزبير

یہ زهری کا قول ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث هفرت عروہ بن الزبیر سے بیان کی تو عروہ نے فرمایا کہ مالک بن اوس نے بہتی فرمایا ہے ، میں نے بھی هفرت عائشہ سے سنا بھا، فرماتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطبرات نے هفرت عثال کو هفرت الدیکر صدیق رض اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا، ازواج مطبرات حفرت الدیکر سے اس مال فئی میں سے اپنے خمن (آٹھویں حصہ) کا مطالبہ کرنا چاہتی تھیں جو اللہ نے اپنے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاکیا تھا تو میں ان (ازواج مطبرات) کو منع کرتی تھی ہواور میں ان سے کہتی تھی کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتی ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا ہے "لانور شماتر کنا صدقة" اور اس سے مراد آپ کی اپنی ذات ہوتی تھی۔ البتہ آل محمد کا نفقہ اس مال میں سے ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ازواج مطہرات کو جب یہ صدیث سنائی تو وہ رک گئیں (اور انہوں نے میراث میں اپنے صفے کا مطالبہ ترک کردیا)

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یہ اموال جو صدقہ کے تھے حضرت علی سے ہاتھ میں رہے۔ حضرت علی سے نے حضرت علی سے نے حضرت عباس سے الگ رکھا (اور انظای امور میں اختلاف کیوجہ سے حضرت عباس سکو ان کے انظام میں شریک نہیں کیا) اور ان پر غالب رہے۔ بھریہ اموال صدقہ حضرت حسن بن علی شکے قبضہ میں رہے ، بھر وہ حسین من حسن علی کے تصرف میں آئے ، بھر علی بن حسین اور حسن بن حسن کے ہاتھ میں رہے اور وہ دونوں نوبت بنوبت ان کا انتظام کیا کرتے تھے اور بھریہ زید بن حسن کے قبضہ میں آئے۔

وهى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا

"اورید یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے " (اس وجہ سے اس مال میں نہ میراث جاری ہوئی اور نہ ان حضرات نے ذاتی مکلیت کے طور پر اس کو استعمال کیا۔)

#### ترجمته الباب سے مطابقت

چونکہ اس روایت میں حضرت عباس اور حضرت علی کے جس مخاصمے کا ذکر ہے وہ ان اموال کے متعلق متعالی متعلق متعالی محمد اللید نے یہ صدیث "باب حدیث بنی النصیر" میں یہاں ذکر فرمائی۔ (۲۰)

### باب : قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ.

٣٨١١ : حدَثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلِيْكُمْ : قَالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ : (مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهُ وَرَسُولَهُ ). فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْحِبُ أَنْ أَقْنَلُهُ ؟ قَالَ : (نَعْمُ ). قَالْ : فَانْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا ، قَالَ : (قُلْ) . فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَالُ : وَأَيْضًا وَاللهِ لَنَمُلُنَهُ ، قَدْ مَانَانًا ، وَإِنِّي قَدْ أَنَيْنَكَ أَسْتَسْلِفُكَ ، قَالَ : وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلَّنَهُ ، قَالَ : وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَدْعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَي شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ أَوْلُ أَلُهُ ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ

تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ – وَحَدَّثَنَا عَمْرُو غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ ، أَوْ: فَقُلْتُ لَهُ: فِيهِ وَسُقًا أَوْ وَسُقَيْنٍ ؟ فَقَالَ : أَرَى فِيهِ وَسُقًا أَوْ رَسُقَيْنٍ – فَقَالَ : نَعَمْ ، ٱرْهَنُونِي ، قالُوا : أَيُّ شَهِيْءٍ تُريدُ؟ قالَ : آرْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ ، قالُوا : كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ ، قالَ : فَآرُهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ ، قَالُوا : كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا ، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ ، فَيُقَالُ : رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسُفَّيْنِ ، هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا ، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ – قالَ سُفْيَانُ : ٰ يَعْنِي السَّلَاحَ – فَوَاعَدَهُ أَنْ بَأْتِيَهُ ، فَجَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ ، وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَدَعاهُمْ إِلَى ٱلْعِصْنِ ، فَتَرَلَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ لَهُ آمْرَأْتُهُ : أَيْنَ تَخْرُجُ لِمَذِهِ السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو ، قَالَتْ : أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ ٱلدَّمُ ، قالَ : انَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةً ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلِ لَأَجَابَ . قَالَ : وَيُدْخِلُ مَحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً مَعَهُ رَجُلَيْنِ - قِيلَ لِسُفْيَانَ : سَمَّاهُمْ عَمْرُو؟ قَالَ : سَمَّى تَعْضَهُمْ -قَالَ عَمَرُو : جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو : أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَّادُ ٱبْنُ بِشْرِ. قَالَ عَمْرُو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَئِنِ ، فَقَالَ : إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَّمُهُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي آسْتَمْكُنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَآضِرِبُوهُ . وَقَالَ مَوَّةً : ثُمَّ أَشِمُكُمْ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشَّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رَبِحُ الطِّيبِ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ رِيحًا ، أَيْ أَطْيَبَ ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو : قَالَ : عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ . قَالَ عَمْرُو : فَقَالَ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رُأْسَكُ ؟ قَالَ : نَعَرُ ، فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَتَأْذَنُ لِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا ٱسْتَمْكَنَ مِنْهُ ، قَالَ : دُونَكُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَتُوا النَّبِيِّ عَيْلِيَّ فَأَخْبَرُوهُ . [ر : ٢٣٧٥]

جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کعب بن اشرف کو بڑا رنج ہوا کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو۔ با ہے ، کہنے لگا، اب دنیا میں جینے کا کوئی مزہ اور نطف نہیں رہا اب تو "بطن الارض خیر من ظهر ها" والی کیفیت ہوگئ ہے ۔ قریش مکہ کی تعزیت کے لیے یہ مکہ پہنچا اور قریش کے جو لوگ قتل ہوئے متے اس نے ان کے مرشے لکھے ، ان مر نیوں کو مجمع میں سناتا نود بھی روتا اور لوگوں کو بھی رلاتا۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا کر لوگوں سے کہتا کہ تم بھی غلاف کعبہ پکڑا کر عہد کرو کہ سب مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑیں لوگوں سے کہتا کہ تم بھی غلاف کعبہ پکڑا کر عہد کرو کہ سب مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑیں گے ۔ (۲۱) مدینہ آکر اس نے مسلمان عور توں کے متعلق "تشبیب" (۲۲) میں عشقیہ اشعار کہنا شروع

<sup>(</sup>٢١) البداية والنهايه: ٦/٣- (٢٢) تعبيب: تصيره ك شروع من عشق ومحبت ك جو اشعار بوت ين اس كو تعبيب كمت بين-

کیے اور ان کے ساتھ اپنے عشق و محبت کا تذکرہ کرنا شروع کیا، ظاہر ہے کہ ان نوا بین کے لیے یہ بات بری ورد اگیز اور تشویشناک متنی اور ان کے مردول کے لیے بھی یہ بات بری تکلیف دہ اور افسوسناک متنی۔ بھر اس بر بس نہیں کیا بلکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ و سلم کی شان میں ابجو کے قصیدے لکھنے شروع کیے۔ (۱۳) یہ حرکتیں جب حد سے براحہ مکئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم فے ایک روز فرمایا من لکھب بن الاشر ف؟ فانہ قد آذی اللہ ورسولہ "کون ہے جو (اس یہودی) کعب بن اشرف کو مشکانے نگائے ، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ " حضرت محمد بن مسلمہ کھراے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ پسند کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ " حضرت محمد بن مسلمہ کھراے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ پسند فرماییں محمد بین اس کو قتل کردوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ " فعم" (ہاں) تو حضرت محمد بن مسلمہ نے عرض کیا، فاذن لی ان اقول شیئا آپ مجھے اجازت د بچیئے کہ میں (مجمل اور مہم انداز میں) کچھ باتیں کروں (جن سے وہ نوش ہو اور بمر مجھے اس کو قابو میں کرنا آسان ہوجائے) چنانچہ آپ" نے اجازت د دی کے۔

یہ تو کاری کی روایت ہے ، ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ محمد بن مسلمہ کو جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کی اجازت دیدی تو یہ متفکر تھے اور سوچتے تھے کہ کمیا طریقہ اختیار کیا جائے ؟ دو تین دن سوچنے کے بعد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضرت! اس کی اجازت ہے کہ میں اس سے ملوں اور ملنے کے بعد اس کو مطمئن کرنے کے لیے ابہام واجال کی صورت میں چند باتیں اس سے کروں تو آب نے اجازت دیدی۔ (۲۲)

چنانچہ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کو قُتل کرنے کے ارادہ سے روانہ ہوئے ، آپ کے ساتھ حضرت الونائلہ اور حضرت سعد بن معاذ کے بھتیج حارث بن اوس بھی تھے کعب بن اشرف کے پاس آ کر انہوں نے کہا۔

ان هذا الرجل قد سالناصدقة واندقد عنآنا وانی قداتیتک استسلفک " یه آدمی (مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے) ہم سے صدقه کا مطالبہ کرتا ہے اور اس نے ہمیں مشقت میں ڈالدیا ہے ، میں تمہارے پاس فرضہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ "

<sup>(</sup>٢٢) ٱلْبدايةُ وْ ٱلنهايه: ٦/٣ ـ ....

ان حركوں كے علاوہ ايك اور سبب بھى اس كے حل كا بيان كياكيا ہے ، چانچ واظ لكھتے ہيں:

ووجلت فى فوائد عبدالله بن اسحاق .... لقتل كعب سببا آخر ، وهواند صنع طعاما وواطأ جماعة من اليهود انديد عوالنبى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه و الله الوليمة ، فاذا حضر فتكوابه (اى قتلوه) ثم دعاه ، فجاء ، ومعه بعض اصحابه ، فاعلمه جبريل بما اضمر و بعد ان جالسه ، فقام ، فستره جبريل بعنا حدف من و بعد الله و الله ، ۱۳۸ و بعد الله عب المجمع بتعدد الاسباب .... (فتح البارى: ۲۲۸/۵) (۲۲) البداية والنهايه : ۲/۵ مل

تعب بن اشرف نے یہ س کر کہا "وایضا والله لَتَملَّنَهُ" " ضداکی قسم! تم اس سے ابھی مزید اکتا جاؤے " بعن ابھی تو اور اکتانا پڑے گا۔ جاؤے " بعن ابھی تو اور اکتانا پڑے گا۔

محد بن مسلمہ نے کہا ہم نے ان کی پیروی کی ہے پس اب ہم ہمیں چاہیے کہ انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ انجام کیا ہوتا ہے ؟ محمد بن مسلمہ کا مقصد توبہ ہے کہ ہمیں اسلام کے غلبہ کا انظار ہے ابھی تو آزمائش چل رہی ہے اور انشاء اللہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور "ید خلون فی دین اللہ افواجا" کی شان نمودار ہوگی، لیکن کعب بن اشرف اس کلام ہے اپنی ذہنیت کی وجہ سے یہ سمجھا کہ ہم نے چونکہ ان کی اتباع کی ہے اور ہم عرب لوگ ہیں، لین تول وقرار سے انحراف تو کر نہیں سکتے اس لیے ہم اب اس انظاء میں ہیں کہ ان کا خاتمہ کب ہوتا ہے ، خاتمہ ہوجائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، کعب بن اشرف نے میں ہیں کہ ان کا خاتمہ کب ہوتا ہے ، خاتمہ ہوجائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، کعب بن اشرف نے محمد بن مسلمہ کے کلام سے اپنی ذہنیت کے مطابق یہ تأثر لیا۔

وقدار دناان تسلفنا وسقااً ووسقين

"جم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرضہ دیں ایک وسق یا (راوی نے کہا) دو وسق "کعب بن اشرف نے "ہاں" کہا، اب اس کا خبث باطن طاحظہ فرائیں، کہنے لگا میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو، محمد بن مسلمہ اور ان کے ماتھیوں نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں، کولسی چیز ہم آپ کے پاس رہن رکھیں؟ کہنے لگا، اپنی عور توں کو میرے پاس مہن رہن رکھ دو، انہوں نے کہا ہم اپنی عور توں کو آپ کے پاس کس طرح رہن رکھ کتے ہیں آپ تو عرب کے حسین ترین آدی ہیں، (عور تیں حسن پر جلد فریفۃ ہوجاتی ہیں اگر کہیں وہ آپ پر نریفۃ ہوکئیں تو ہماراکیا ہے گا۔) تو کہنے لگا کہ بھر اپنے بیٹوں کو میرے پاس رہن رکھ دو، انہوں نے کہا کہ اپنی جو وسق دو سن کے باس کیوئر رہن رکھ کئے تھے ہیں؟ بعد میں ان کو زندگی بھر طعے دیے جائیں گے کہ ہے وہ بیں جو وسق دو وسق کے عوض رہن رکھے گئے تھے ، یہ ہمارے لیے عار ہے۔

ولكنانرهنك اللاَمة (٢٥)

ہاں البتہ ہم آپ کے پاس متھیار گردی رکھ دینگے سفیان کہتے ہیں کہ "اللامَة" سے مراد اسلحہ اور متھیار ہیں ۔

چنانچہ محمد بن مسلمہ نے اس کے پاس آنے کا وعدہ کرلیا، اور رات کو اس کے پاس آئے، آپ کے ساتھ "ابد نائلہ " بھی تھے جو کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے (ابد نائلہ کا نام سلکان بن سلامہ ہے) کعب نے ان کو قلعہ کے پاس بلایا اور خود قلعہ سے ان کی جانب نیچے اترا، بیری نے کعب سے کہا کہ رات کے اس اندھیرے میں کہاں جارہے ہو تو کعب نے کہا صرف محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابد نائلہ ہیں ۔

<sup>(</sup>٢٥) الكُرُّمُة: بتشديد اللام وسكون الهمزة وقال سفيان: يعنى السلاح وقال غير ومن اهل اللغة: اللامة الدرع (فتح البارى: ٢٣٩/٤)

(۲۸) دیکھیے نتج الباری: ۱ / ۲۳۰

عمو بن دینار کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ کعب بن اشرف کی بوی نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ میں نے تو ایسی آواز سی ہے جس سے خون کے قطرے چیکتے ہوئے محسوس بھدہ ہیں لہذا تم کھرے نہ تکلوفیظ میں نے تو ایسی آواز سی ہے جس سے خون کے قطرے چیکتے ہوئے محسب نے کہا، اپنے بھائی محمد بن مسلمہ اور دودھ شریک ابو نائلہ کے پاس جارہا ہوں وہ بلارہے ہیں کیونکہ ان الکریم لودعی الی طعنة بلیل لاجاب "شریف آدی کو اگر رات میں بھی نیزہ بازی کی طرف بلایا جائے تو وہ قبول کرتا ہے ۔ "

چنانچہ محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ الوعبس بن جبر، حارث بن اوس اور عباد بن بشر کو لائے یعنی عمرو کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ دو آدمی لائے اور عمرو کے علاوہ دو مرا راوی کہتا ہے کہ ان تین کو وہ اپنے ساتھ لائے ۔ (۲۷)
محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب کعب آنے گئے تو میں اس کے بال پکڑ کر سوٹھنے لگوں گا جب تمہیں یقین ہوجائے کہ میں اس کے سرپر مکمل قالد پاچکا ہوں تو تم پکڑ کر اس کو مار دالو۔

فنزل اليهم متوشحا وهوينفخ مندريح الطيب

چنانچ کعب چادر اوڑھے ہوئے ان کی طرف اتر آیا، خوشو اس کے جسم ہے کھیل رہی تھی تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں نے آج کی طرح خوشو کبھی محسوں نہیں کی، کعب نے کہا میرے پاس عرب کی وہ حسین وجمیل عورت ہے جو ہر وقت عطرو خوشو میں لبی رہتی ہے اس پر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ اجازت دیتے کہ میں آپ کا سر سونگھول، کعب کہت لگا، ہال، سونگھ لیجیئے ، چنانچہ محمد بن مسلمہ نے اس کا سر سونگھا اور اپنے ساتھیول کو سنگھایا، محمد بن مسلمہ نے دوبارہ سر سونگھنے کی اجازت ماگی، کعب بن اشرف نے دوبارہ اجازت دی چنانچہ جب سونگھتے ہوئے محمد بن مسلمہ نے اس کے سرکو اچھی طرح قابو کرلیا تو اپنے ساتھیول اجازت دی چنانچہ جب سونگھتے ہوئے محمد بن مسلمہ نے اس کے سرکو اچھی طرح قابو کرلیا تو اپنے ساتھیول سے کہا "دو نکم" محملہ کردیا۔ اور آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاتم وموذی رسول کے قتل کی خبر سن کر اللہ کا محکر اوا کیا۔ بعد میں یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سردار کے قتل کی متعلق پوچھتے آئے ، محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سردار کے قتل کے متعلق پوچھتے آئے ، محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سردار کے قتل کے متعلق پوچھتے آئے ، محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بردار کے قتل کے متعلق پوچھتے آئے ، محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس بنائی چنانچہ وہ ضاموش ہوکر واپس چلے گئے۔ (۲۸)

<sup>(</sup>٢٩) وفي البداية والنهايه: ١٤/٤: فاخدت امراة بنا حيتها وقالت: انت امرؤ محارب وان اصحاب الحرب لاينزلون في هذه الساعة - قال: انه المونائلة الووجدني نائماً ماايقطني فقالت: والله اني لاعرف في صوته الشر -

<sup>(</sup>۲۷) بعض روایات میں محمد بن مسلمہ کے ساتھ صرف "الو نائلہ" کا ذکر ہے ، بعض میں دو آدمیوں کا ذکر ہے لیکن در حقیقت ہے کل پرجی ساتھی عقی ہے ساتھی عقی ہے المحمد بن مسلم الونائلہ الونائلہ

کثنب البادی

يه واقعه كب پيش آيا!

بعض حضرات کے نزدیک تعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ ۱۲ ربیع اللول ۳ھ کو پیش آیا ہے۔
 محمد بن اسحاق کی رائے نیہ ہے کہ رمضان ۳ھ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ (۲۹)

محدبن مسلمه

ان کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس سے ہے ، بدر میں اور دیگر تنام مشاہد میں شریک ہوئے ہیں، ان کا انتقال ۲۹ ھ یا ۲۷ ھ یا ۲۸ ھ میں مدینہ منورہ میں ۷۷ سال کی عمر میں ہوا، مروان بن الحکم جو اس وقت مدینہ منورہ کا حاکم تھا اس نے ان کی نماز جنازہ پراھائی۔ (۳۰)

# باب : قَتْلُ أَبِي. رَافِع عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الحَقَبْقِ

وَيُقَالُ : سَلَّامُ بْنُ أَبِي الحُقَيْقِ ، كَانَ بِخَيْبَرَ ، وَيُقَالُ : فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ ٱلْحِجَازِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : هُوَ بَعْدَ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ.

٣٨١٤/٣٨١٧ : حدّثني إِسْحْقُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ : حَدَّثْنَا ٱبْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عازِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْظِيْم رَمْطًا إِلَى أَبِي رَافِعِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَنِيكٍ يَنْتُهُ لَيْلاً وَمْوَ نَاثِمٌ فَقَتْلَهُ .

(٣٨١٣) : حَدَّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ عَيَّالِتُهِ إِنَّى مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ الْبَوْدِيِّ رِجَالاً أَيْ إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهِ إِلَى أَبِي رَافِعِ الْيَهُودِيِّ رِجَالاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ ، وَكَانَ أَبُو رَافِعِ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ عَبْدِ وَيُعِينُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بِأَرْضِ الْحِجَازِ ، فَلَمَّا دَنُوا مِنْهُ ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَرَاحَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ ، فَلَمَّا دَنُوا مِنْهُ ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لِأَضْحَابِهِ : اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ ، فَإِنِّي مُنْطَلِقُ ، وَمُتَلَطِّفُ لِلْبَوَّابِ ، لَمَّ تَقَنَّعَ بِثُوبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً ، وَقَدْ دَخَلَ اللهِ عَبْدُ اللهِ يَقْ بُهِ عَنْ مِنْ الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثُوبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً ، وَقَدْ دَخَلَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثُوبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً ، وَقَدْ دَخَلَ اللهِ عَلَيْ مُنْطَلِقُ ، وَقَدْ دَخَلَ ، فَأَذْلُ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثُوبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً ، وقَدْ دَخَلَ

<sup>(</sup>۲۹) عمدة القارى: 14/ ۱۲۱

<sup>(</sup>٠٠) عمدة القارى: ١٤ / ١٢٢

النَّاسُ ، فَهَنَفَ بِهِ الْبَوَّابُ ، يَا عَبْدَ ٱللهِ : إِنْ كُنْتَ نُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَٱدْخُلُ ، فَإِنِّي أُرِيدٌ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ، ثُمَّ عَلَّقَ الْأَغالِيقَ عَلَى وَيَدٍ ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا ، فَفَتَحْتُ الْبَابَ ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ بُسْمَرُ عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيٌّ مِنْ دَاخِلٍ ، قُلْتُ : إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلُهُ ، فَٱنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ ` في يَيْتٍ مُظْلِمٌ وَسُطَّ عِيَالِهِ ، لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ : بَا أَبَا رَافِع ، قالَ : مَنْ لَهٰذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ ، فَمَا أَغْنَيْتُ شَيِّئًا ، وَصَاحَ ، فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَأَمْكُتُ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : ما هٰذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ ؟ فَقَالَ : لِأُمُّكَ الْوَيْلُ ، إِنَّ رَجُلاً فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ ، قالَ : فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَيْمَنَتُهُ وَلَمْ أَقْتُلُهُ ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبُهَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّي قَتَلْتُهُ ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا ، حَتَّى ٱنْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ ، فَوَضَعْتُ رَجْلِي ، وَأَنَا أَرَى أَنِّي قَدِ ٱنْتَهَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ ، فَٱنْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْهَا بِعِمَامَةٍ ، ثُمَّ ٱنْطِلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ ، فَقُلْتُ : لَا أَخْرُجُ ٱللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقْتَلْتُهُ ؟ فَلَمَّا صَاحَ ٱلدِّيكُ قَامُ النَّاعِي عَلَى السُّورِ ، فَقَالَ : أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ ٱلْحِجَازِ ، فَٱنْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي ، فَقُلْتُ النَّجَاءَ ، فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِعٍ ، فَٱنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ : (أَيْسُط رِجْلَكَ) . فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا ، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ .

يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَىٰ قَالَ : حَدِّثْنَا شُرَيْعٌ ، هُو اَبْنُ مَسْلَمَةً : حَدِّثْنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَىٰ قالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : يَعَتْ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي رَافِع عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُتَبَةً فِي نَاسٍ مَعَهُمْ ، فَآنُطْلَقُوا حَى دَنُوا مِنَ الْحِصْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ : امْكُثُوا أَنْمُ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ ، حَتَّى دَنُوا مِنَ الْحِصْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ : امْكُثُوا أَنْمُ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ ، قَالَ : فَخَرَجُوا بِقَبَسٍ يَطْلُبُونَهُ ، قالَ : فَخَرَجُوا بِقَبَسٍ يَطْلُبُونَهُ ، قالَ : فَخَرَجُوا بِقَبَسٍ يَطْلُبُونَهُ ، قالَ : فَخَرْجُوا بِقَبَسٍ يَطْلُبُونَهُ ، قالَ : فَخَرْبُوا بِقَبْسٍ يَطْلُبُونَهُ ، قالَ : فَخَرْبُوا بِقَبْسٍ يَطْلُبُونَهُ ، قالَ : فَخَرْبُوا بِقَبْسٍ يَطْلُبُونَهُ ، قالَ : فَخَرْبُوا مِنَ أَرْدَ أَنْ يَدْخُلُ قَلْلُ أَنْ أَغْلِقَهُ ، فَدَخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَالَتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ عِنْدُ اللّٰهِ مِنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُ قَلْ أَنْ أَغْلِقَهُ ، فَدَخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَاتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ عِنْدُ

بَابِ ٱلْحِصْنِ ، فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ ، وَنَحَدُّنُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بُيُونَهِمْ ، فَلَمَّا هَدَأَتِ الْأَصْوَاتُ ، وَلَا أَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ ، قالَ : وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ ، حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ ٱلْحِصْنِ فِي كُرَّةٍ ، فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ ٱلْحِصْنِ ، قالَ : قُلْتُ : إِنْ نَذِرَ بِيَ الْقَوْمُ ٱنْطَلَقْتُ عَلَى مَهل ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بَيُوتِهِمْ ، فَعَلَّقَتْهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ، ثُمَّ صَعِدْبِتُ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فِي سُلَّمٍ ، فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طَفِئَ سِرَاجُهُ ، فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا رَافِعٍ ؟ قَالَ : مَنْ هَٰذَا ؟ قَالَ : فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ وَصَاحَ ، فَلَمْ تُغْنَ شَيْئًا ، قالَ : ثُمَّ جِنْتُ كَأَنِّي أُغِيثُهُ ، فَقُلْتُ : ما لَكَ يَا أَبَا رَافِعٍ ؟ وَغَيَّرْتُ صَوْبِي ، فَقَالَ : أَلَا أُعْجِبُكَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ ، دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَضَرَبْنِي بِالسَّيْفِ؟ قَالَ : فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرِ بُهُ أَخْرَى ، فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا ، فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ ، قَالَ : ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ المُغِيثِ ، فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَأَضَعُ السَّيْفَ في بَطْنِهِ ، ثُمَّ أَنْكَنِيُّ عَلَيْهِ حُتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشًا حَتَّى أَتَيْتُ السَّلَّمَ ، أُرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ فَأَسْقُطُ مِنْهُ ، وَفَأَغْلَعَتْ رجْلي فَعَصَبْتُهَا ، ثُمَّ أَنَيْتُ أَصِحَابِي أَحْجُلُ ، فَقُلْتُ : ٱنْطَلِقُوا فَبَشَّرُوا رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فَإِنِّي لَا أَبْرَحُ حَتَّى ﴿ أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةُ ، فَقَالَ : أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ ، قالَ : فَقُتْ أَمْشِي مَا بِي قَلْبَةُ ، فَأَدْرَكْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ فَبَشَّرْتُهُ. [ر: ٢٨٥٩]

اس باب میں ابورافع عبداللہ بن ابی الحقیق کے قتل کا بیان ہے ، اس کو سلام بن ابی الحقیق بھی کہتے ہیں، یہ میں رہتا تھا، ہوسکتا ہے کہ سرزمین حجاز میں اپنے ایک قلعہ میں رہتا تھا، ہوسکتا ہے کہ اس کا قلعہ خیبر اور حجاز کے درمیان سرحد پر ہو اس طرح دونوں اقوال میں تطبیق ہوجائے گی۔

ابورافع

الدرافع مالدار یہودیوں میں سے تعب بن اشرف کے ہم خیال لوگوں میں سے تھا، غطفان کے قبائل کو مسلمانوں کے خطاف اس نے بہت بڑی الداد فراہم کی تھی، انصار میں قبیلۂ اوس کے حضرات نے جب تعب بن اشرف کا کام تمام کیا تو قبیلۂ فزرج نے الدرافع کو تھکانے نگانے کا ارادہ کیا، کیونکہ انصار کے بید دونوں قبیلے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن علیہ دونوں قبیلے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن علیہ داور آپ کے ساتھ چند فزرجی صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ الدرافع کو قتل کیا اور آپ کے ساتھ چند فزرجی صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم سے اجازت چاہی کہ الدرافع کو قتل کیا

كثف البادى

جائے ، آپ نے اجازت دیدی۔ (۱) اس کے قتل کا واقعہ کب پیش آیا اس میں مختلف اقوال ہیں۔

- بعض عَفرات کی رائے یہ بہے کہ رجب من ۲ھ میں وہ قتل کیا گیا۔
  - بعض کے نزویک س م میں یہ واقعہ پہیں آیا۔
  - بعض حفرات کھے ہیں کہ س ۵ھ میں اورافع قتل کیا گیا۔

و اقدى كاخيال كى يە داقعه س ٢ ه كا ب ، داقدى كے خيال كو علامه عينى نے دہم قرار ديا كى ۔ ليكن حافظ ابن كير منظ ابن جر اللہ على الدرافع كے قتل كو راجج قرار ديا ہے ۔ حافظ ابن جر اللہ على ابن سعد كے حوالے سنة سنت نقل كيا ہے ۔ (٢)

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے زھری کے تول سے اتنا بتادیا کہ تعب بن اشرف کے قتل کے بعد ابورافع کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور تعب بن اشرف کا قتل ۳ھ میں ہوا ہے۔

الدرافع کے قتل کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں (۳) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الدرافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے انصار میں سے چند آدمیوں کو بھیجا... چنانچہ جب سے حضرات الدرافع کے قلعہ کے قریب بہنچ ۔

وقدغربت الشمس وراح الناس بسرحهم

"اس وقت سورج غروب ہو چا تھا اور لوگ اپنے جانور مولیٹی چُرا کر واپس ہو چکے تھے۔ " `
سرح: ان مولیشیوں کو کہتے ہیں جن میں اونٹ ، گائے ، بکریاں اور بھیر ہوں۔ (٣) عبداللہ بن
عدیک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم بہیں بیٹے رہو۔

فانى منطلق ومتلطف للبؤاب

میں ذرا جاکر دربان کے پاس کوئی تدبیر اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر جانے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ دروازہ کے قریب آکر ہے اپنے آپ کو کپڑے میں اس طرح چھپا کر بیٹھ گئے کہ گویا قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، قلعہ کے اندر جب تمام لوگ داخل ہوگئے تو دربان نے آواز دی۔ "اے اللہ کے بندے! اگر اندر آپنے کا ارادہ ہے تو آجاؤ میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ " حضرت عبداللہ بن عثیک فرماتے ہیں

<sup>(1)</sup> ويكي نتح البارى: ٤/ ٢٥٠ - ٢٥٠ والبداية والنعاية: ١٣٤/٠

<sup>(</sup>٢) ويكي عمدة القارى: ١٣٣/١٤ ـ وفتح البارى: ٢٣٣/٤ ـ والبداية والنهاية: ١٣٤/٣ .

<sup>(</sup>۳) امام بھاری رحمہ اللہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ک در روایتی اسرائیل اور یوسف کے طریق سے تفصیلاً ذکر کی ہیں ، ابدافع کے قتل کا قصہ دونوں روایات کو پیش نظر رکھ کر بیان کیا گہا ہے ، دونوں روایات میں جہاں اختلاف ہے اس کی نشاندہی بھی کروی گئ ہے ۔
(۳) حمد ، التاری: ۱۷ / ۱۲۲

کہ یہ آواز س کر معامیں اندر داخل ہوگیا اور قلعہ کے دروازے کے پاس اندر گدھوں کے اصطبل میں چھپ کر بیٹھ میا، جب سب لوگ اندر آگئے تو دربان نے دروازہ بند کردیا۔

ثم علق الاغاليق على ود " بهر چابيال كمونش (ميخ) پر الكادير - "

ود: (بفتح الواو وتشدید الدال) وتد (میخ) کو کہتے ہیں۔ علامہ کرمانی نے فرمایا کہ "وتد" میں "" ا"کو "دال" سے بدل کر دال میں ادغام کرکے "ود" بنایا کیا۔ (۵)

وضع مفتاح الحصن في كوة ر "دربان نے قلع كى تنجى طاق ميں تكادى - " طاق ميں ايك كھونى الله ميں ايك كھونى اس كھونى ، اس كھونى پر چابيال تكائى جاتى تھيں -

الاغاليق: يه غلق كى جمع ب ، اس سے مراد چابياں ہيں۔ (١) اصل ميں غلق تالے كو كہتے ہيں ليكن چونكہ چابى سے تالا كھولا جاتا ہے اس ليے چابى كو بھى غلق كمبہ ديا جاتا ہے ۔

الحوة: روش دان كو كهت بين، مراديها "طاق" بـ

فقمت الى الاقاليد فاخذتها ففتحت الباب

عبدالله بن علیک کہتے ہیں کہ میں نے جاکر کنجیاں امھائیں اور دروازہ کھولا بعنی قلعہ کا دروازہ کھولا جبہا کہ اگلی روایت میں ہے۔

الإقاليد: يه اقليد كى جمع ب ، چايى كو كيت بين-

وكان ابورافع يسمر عنده وكان في علالي لد

ابورافع کے یہاں رات کو قصہ گوئی کیجاتی تھی، اور ابورافع اپنے بالا ضانوں میں رہنا تھا۔

علالى: يه عُلِيّة (بضم العين وكسر ها وكسر اللام وتشديدها وتشديد الياء) كي جمع م اللخانه كو

کہتے ہیں۔

چنانچہ جب قصہ گو لوگ ایورافع سے اکھ کر چلے گئے تو میں اس کے تمرے کی طرف جانے لگا جب کوئی دروازہ کھولتا تو اندر سے بند کردیتا کھا تاکہ اگر شور شرابہ ہو کر پنتہ لگ جائے تو کوئی اندر نہ آسکے تا آنکہ میں اس کو قتل کردوں۔ چنانچہ میں ایورافع کے پاس پہنچ گیا، وہ ایک تاریک تمرے میں اپنے اہل وعیال سمیت لیٹا کھا لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہوسکا کہ ایورافع گھر میں کس جگہ ہے؟ اس لیے میں نے آواز لگائی "ایورافع" وہ بولا "کون ہے؟ " جس جانب سے یہ آواز آئی اسی جانب برٹھ کر میں نے تلوار سے آیک وار کیا، لیکن میں گھرایا ہوا تھا اس لیے کامیاب نہ ہوسکا، جب وہ چیخا تو میں بمرے سے باہر آگیا اور تھوڑی دیر باہر

<sup>(</sup>۵) عرقالقاری: ۱۷ / ۱۳۷

<sup>(</sup>٢) عَنْن ....مايملق بدالباب والمرادبها المفاتيح كاندكان يعلق مهاو يفتح بها \_ (فتح البارى: ٢٣٣/٤)

رک كر كمرے ميں كيا اور آواز تبديل كركے ميں نے كہا، "الدرافع! يه كمرے ميں كيا آواز تقى؟ " وہ كہنے لگا، تيرى مال كى ہلاكت ہو، ايك آدى نے ابھى كچھ دير قبل تلوار سے مجھ پر حملہ كيا تھا۔ (2) جب ميں نے اچھى طرح جانچ ليا كہ كہاں سے اول رہا ہے تو ايك كرى كارى ضرب لگائى ليكن قتل مذكر كا۔

ثم وضعت ضبیب السیف فی بطند حتی آخذ فی ظهر ه افعر فت انی قتلته (۸)
" تو پھر میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ پر رکھی یہاں تک کہ اس نے اس کی تمر کو پکر طبیا اور مجھے یقین ہو تمیا کہ میں نے اس کو قتل کردیا۔ "

ضبیب السیف: ضبیب کے معنی خون بہنے کے آتے ہیں، علامہ خطابی کا خیال ہے کہ یہ لفظ بہال درست نہیں، سیج لفظ "ظبة السیف" ہے جس کے معنی تلوار کی دھار کے آتے ہیں۔ "ظبة" کی جمع "ظبات" ہے۔ (۹)

اب میں والیں ہرا اور ایک ایک دروازہ جو اندر سے میں نے بند کیا تھا کھولئے لگا یہاں تک کہ میں سیڑھی کے پاس بہونچ میا ہوں حالانکہ زمین سیڑھی کے پاس بہونچ میا ہوں حالانکہ زمین ابھی دور مھی اس طرح میں سیڑھی سے گر پڑا، چاندنی رات تھی، گرنے کیوجہ سے میری پنڈلی ٹوٹ کئی تو میں نے اپنی گرئی سے اس کو باندھ لیا۔

ایک روایت میں فانکسرت ساقی ہے کہ پنڈلی ٹوٹ می مقی اور دومری روایت میں فانخلعت رجلی ہے کہ واوں ہوئی ہوئی ہے کہ دونوں باتیں رجلی ہے کہ دونوں باتیں ہوئی ہوگی،جوڑ بھی اتر میا ہوگا اور ساق کی ہڈی بھی ٹوٹ می ہوگی یا چھرید کئے کہ جوڑ کے تھلنے کو ہڈی کے ٹوٹ ہے تعبیر کیامیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ معلوم نہ ہوجائے کہ ابورافع قتل ہوکیا ہے ، چنانچہ میں قلعہ کے دروازہ کے پاس بیٹھا رہا، جب مرغ نے صبح کے وقت ازان دی تو موت کی خبر کا اعلان کرنے والے نے قلعہ کی ویوار پر کھڑے ہوکر کہا۔ انعی ابارافع تاجر الهرافع کی موت کا میں اعلان کرتا ہوں۔ "
تاجر الهل الحجاز " اہل حجاز کے تاجر الورافع کی موت کا میں اعلان کرتا ہوں۔ "

عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بڑا آدی مرجاتا تو کسی اونچی جگہ چڑھ کر اس کی موت کا اعلان کیا جاتا مھا کہ فلال آدی کا انتقال ہوکیا ہے ۔

<sup>(</sup>٤) وزاد في رواية: "ئال: فعمدت لمايضاً فاضربه اخرى فلم تغن شيئاً فصاح وقام اهله شم جشت و غيرت صوتى كهيئة المستغيث افاذاهو مستلق على ظهره" و في رواية ابن اسحاق: "فصاحت امر اتدفتو عب بنا افجملنا نرفع السيف عليها "ثم نذكر فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء افتكف عنها . (فتح البارى: ٢٣٣/٤)

<sup>(</sup>٨)وِفىروايةيوست: "فاضعالسيف فىبطندثها تكى عليدحتى سمعت صوت العظم"

<sup>(</sup>٩) نتخ الباري: ١٤. ٢٢.

دوسری روایت میں ہے فاصع السیف علی بطنہ ثم انکفی علیہ یعنی میں نے تلوار اس کے پیٹ پر رکھی اور پھر اس کو دبایا بہاں تک وہ ہڈی تک چہنے گئے۔ اس دوسری روایت میں ہے بھی ہے کہ ابورافع کی موت کے اعلان کے بعد میں اٹھ کر چلا تو مجھ کو بے انتباء خوشی کی وجہ سے اپنے پاؤں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہورہا تھا، تکلیف تو تھی لیکن خوشی کے احساس نے تکلیف کے احساس کو اس وقت خم کردیا تھا۔

آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر تفصیل سالی۔ آپ نے فرمایا، اپنا پاؤں بھیلاؤ میں نے پاؤں بھیلاؤ میں ہے ہوا جیسے کہ مجمی میں نے اس میں بھیلاؤ میں نے پاؤں ہیں ہی نہ کی ہو۔

اس مہم پر حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے چھ سحلہ روانہ فرمائے سے © عبداللہ بن عتیاں اسمود بن سنان © عبداللہ بن انیس © ابوقتادہ © خزاعی بن اسود © اور عبداللہ بن عتب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عنیک کو ان کا امیر بنایا تھا اور انہوں نے ہی ابورافع کو قتل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیک جنگ احد میں شریک تھے اور جنگ بمامہ میں آپ شہید ہوئے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عتیک جنگ احد میں حضرت علی کے ساتھ شریک تھے اور جنگ صفین کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے۔ (۱۰) واللہ اعلم

<sup>(</sup>۱۰) عمدة القاري: ۱۲۵ / ۱۲۵

#### بابغزوةاحد

الم كارى رمة الشعليا فروة احد إره ابواب مي بيان فرايا ب-

أباب غروة احد ۞ باب اذهمت طائفتان منكم أن نفشلا .... ۞ باب قول الله تعالى: أن الذين تولو امنكم يوم التقى الجمعان ....

ىابادتصملون والاتلوون .... @باب ثم انزل عليكم كبابليس ككمن الامرشى كباب ذكر امسليط ٢ باب قتل حمزة بن

عبدالمطلب اببمااصاب النبى صلى الله عليدوسلمن الجراح يوماحد عباب الذين استجابوا لله والرسول

(1) \_ ساب من قتل من المسلمين يوم احد (١) \_ باب احد جبل يحبنا و نحبه

خروہ بدر کی طرح خروہ احد بھی طرت شیخ الحدیث مظلم نے اولا تاریخی تقصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد الواب کاری اور ان میں ذکر کردہ احادیث کی تشریح فربائی ہے ۔ البتہ کرار سے مجنے کے لیے جو واقعات آگے بھری کی احادیث میں تقصیل کے ساتھ ارہے بی ان کو ابتدا میں ذکر نہیں کیا جی حضرت عمزہ رضی اللہ عد کے قتل کا واقعہ ہے چونکہ یہ واقعہ خود بھری میں مستقل باب کے حمت تقسیلاً بیان کیا جمل ہے اس کے خروع میں ذکر نہیں کیا گیا۔

یماں سے امام بحاری رحمہ الله غزوة احد بیان فرما رہے ہیں۔

أحز

اعد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تین میل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے اس پہاڑ کو "احد" اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آکیلا اور منفرد ہے۔ (۱۱)

جنگ احد کا سبب اور مشرکین کی تیاری

جنگ بدر میں چونکہ کفار قریش کو کاری زخم لگا تھا اس لیے وہ بلبلا رہے تھے اور مسلمانوں سے اشقام کا موچ رہے تھے ، ابوسفیان کا قافلہ جہارت جس کے تعاقب میں مسلمان مدینہ منورہ سے لکلے تھے ، وہ صحیح سلامت مکہ پہنچ عمیا تھا ہمی قافلہ میں جو سامان تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ ابوسفیان بن حرب، عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور حارث بن ہشام وغیرہ عماندین قریش "دارالندہ،" میں جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے میں جو سامان تجارت تھا اس کی اصلی رقوم (یعنی رأس المال) تو سب شرکاء کو واپس کردی جائی البتہ جو نفع ہوا ہے اس کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے ۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آس پاس کے قبائل میں اطلاع زوانہ کی اور کہا کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جم

<sup>(</sup>١١) البداية والنفاية: م/ ٩

بڑی زبردست تیاری کے ساتھ جارہے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوجا میں۔ (۱۲)

جنائچہ اس طرح یہ تین ہزار آدمیوں پر مشتل ایک لفکر جرار جمع کرنے میں کامیاب ہوگئے یہ لفکر ہوار جمع کرنے میں کامیاب ہوگئے یہ لفکر ہواں ہو کے اس مورد کے اس مورد کا سورد ہواں ہے اس ہوگئے یہ اس کا میں سات سوردہ اوش تھے دو سو کھوڑے کھے ، اور پندرہ خواتین بھی اس ارادے سے ساتھ ہوگئ تھیں ، (۱۲) کہ وہ رجزیہ اشغار پڑھیں گی اور جنگ لرنے والوں کو ابھاریں گی نیزان کی آبرو اور عزت کی خاطر لوگ جوش و جذبے سے لڑیں گے ۔ (۱۵)

# مسلمانوں کو حضرت عباس پیکی پینٹگی اطلاع

لشكر قريش كا حال معلوم كرنے كے ليے سحابة كى روائكى

آب نے دو انساری سحابہ حضرت انس اور حضرت مونس ایم مقرر کیا کہ وہ جاکر قرایش کے لئکر کا حال معلوم کریں ، یہ حضرت حباب بن منذر حال معلوم کریں ، یہ حضرات کے اور واپس آکر اطلاع دی کہ لئکر قریب آگیا ہے۔ حضرت حباب بن منذر رسی اللہ عند کو آپ نے بھیجا کہ جاکر معلوم کرو کہ لئکر کی تعداد کتنی ہے ؟ انہوں نے جاکر معلیک معلیک معلیک اندازہ کیا اور واپس آکر اطلاع دی کہ ان کا لئکر تین ہزار کے قریب ہے۔ (12)

آنحضرت صلی الله علیه وسلم کا صحابه سے مثورہ

رات کو حضرت سعد بن معاُؤ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت اسیدین حضیر ان آنحضرت ملی الله علیہ وسلم کے گھر کے ارد کرد بہرہ دیا، اور کچھ دستے مقرر کئے گئے کہ وہ مدینہ میں واضل ہونے والے راستوں

<sup>(</sup>۱۲) دیکھیے انکامل لاین اخیر: ۱۴ –۱۰۲ وسیرہ ابن هشام: ۱۴ – (۱۳) تاریخ انظبری: ۱۴ –۱۹۰

<sup>(</sup>۱۲) ابن بشام نے اپن سیرت میں ان تمام خوا مین سے نام وقبائل کا ذکر سیا ہے دیکھیے سیرة ابن بشام ۱۲ ۲۸

<sup>(10)</sup> تاريخ الطبري: ٢/ ١٩٠

<sup>(</sup>١٦) طبقات ابن سعد: ٢/٢٧ ـ سيرة المصطفى: ٢/٨٤/ ـ السيرة الحلبية: ٢١٤/٢

<sup>(</sup>١٤) طبقات اس سعد. ٢٤/٢ السيرة الحلية: ٢١٨/٢

میں بیٹھ جائیں تاکہ رات کے وقت اچاکہ حملہ کو روکا جائے۔ (۱۸) اگل مبح کو جمعہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ کیا صورت اضتیار کرنی چاہیئے ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نواب ویکھا ہے کہ میں ایک قلعہ میں ہوں اور ایک گائے ذبح کی گئ ہے اور میں نے اپنی تلوار کو بلایا تو اس کا آگے کا حصہ ٹوٹ کیا، بھر میں نے دوبارہ بلایا تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی صورت میں ہوگئ۔ صحابہ نے نواب کی تعمیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ قلعہ جو میں نے خواب میں دیکھا وہ مدینہ منورہ ہوگئ۔ صحابہ نے نواب کی تعمیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ قلعہ جو میں نے خواب میں دیکھا وہ مدینہ منورہ کے یہاں رہ کر اگر مقابلہ کیا جائے گا تو جسے قلعے میں رہ کر حفاظت ہوتی ہے یہاں بھی رہ کر حفاظت ہوگی، اور گائے ذبح ہونے کی تعمیر یہ ہے کہ ہمارے کچھ صحابہ شہید ہوں گے ، اور تلوار ہلانا جنگ ہے اور اس کے آگے کے حصہ کا ٹوٹ جانا اس میں بیش آنے والے نامازگار حالات ہیں اور تلوار کا دوبارہ ہلانے پر پہلے سے زیادہ اچھا ہوجانا اس جنگ کے بعد کے حالات ہیں جو پہلے حالات کی بہ نسبت زیادہ بہتر اور سازگار ہوں گے۔ (19)

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر چند برزگ سحابہ کی رائے یہ متھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اور مدینہ سے باہر نکل اللہ کیا جائے اور مدینہ سے باہر نکل جائے ۔ لیکن بہت سے سحابہ کی رائے یہ متھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے ، خصوصاً وہ حضرات جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے وہ شہادت کی آرزو اپنے دل میں لیے بوئے تھے ان کو شوق مقا کہ باہر نکل کر اگر مقابلہ کیا جائے تو جام شہادت نوش کرنے کا بہتر موقع ہوگا اگر مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے گا تو شاید اس کی نوبت نہ آئے ۔ حضرت ممزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو قسم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے گا تو شاید اس کی نوبت نہ آئے ۔ حضرت ممزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو قسم کھائی۔ واللہ الذی انزل علیک الکتاب لا أطعم الیوم طعاماحتی انجالد هم بسیفی خارج المدینة۔ (۲۰) تسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ، میں اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاؤں گا جب تک مدینہ سے لکل کر کھار کا اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کرلوں "

حضرت سعد بن عبادہ اور دوسرے بعض اکابر سحابہ سے بھی یہ عرض کیا کہ اگر مدینہ میں رہ کر ہم وفاع کریکے تو کفار مجھیں گے کہ ہم کمزور اور بزدل ہیں اس لیے باہر لکانا مناسب ہے ۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی ایک تجربہ کار آدی تھا، مسلمانوں میں اس نے اپنے آپ کو شامل کرلیا تھا، اس سے بھی آپ نے مثورہ کیا، وہ کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے کہ مدینہ میں جب بھی اس قسم کا حادثہ پیش آیا ہے تو اگر مدبنہ والوں نے شہر میں رہ کر مقابلہ کیا ہے تو ان کو کامیابی ہوئی ہے اور اگر انہوں نے مدینہ سے لکل کر مقابلہ کیا

<sup>(</sup>۱۸) طبقات ابن سعد: ۲/۲۰ السيرة الحلبية: ۲۱۸/۲

<sup>(</sup>١٩) البداية والنهاية: ١٢ / ١٢

<sup>(</sup>٢٠) اس موقع پر بعض سحل سح شوق شراوت كاعجيب عالم تقا ، حضرت نعمان بن الك انصاري آپ كى ضدمت مي حاضر بوسة اور فراسة كك "يارسول الله الاالله وانك رسول الله وانى لاافر من "يارسول الله الاالله وانك رسول الله وانى لاافر من الرحت قال: صدقت مقتل يومنذ (ديكي تاريخ الطبرى: ٢/ ٨٥- والبداية والنماية: ٢/ ١٢)

ہے تو ناکام ہوئے ہیں اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اندر ہی رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ (۲۱)

لیکن نوجوانوں کے علاوہ بعض اکابر صحابہ کو بھی جب آپ نے اس بات پر مصر پایا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر مقابلہ کیا جائے تو عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ گھر تشریف لے گئے ، اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسیدبن حضیر نے باتی صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نگلنے پر مجبور کیا، آپ کی رائے کے خلاف اصرار کرنا مناسب نہیں تھا، سب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر تشریف لے آئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم سے غلطی ہوگئی ہے اور جب اس کے مطابق آپ عمل موجہ ہم سے فلطی موگئی ہے اور جمیں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیئے تھا، جیسے آپ کی رائے ہے اس کے مطابق آپ عمل فرمائیں، حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک مرحبہ ہم ہیار فرمائیں، حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک مرحبہ ہم ہیار نبین کے بعد دشمن سے فیصلہ کے بغیر ہم تھیار اتارد سے ، لہذا اب تو باہر ہی چلنا ہے ۔ (۲۲)

مدینہ منورہ سے روائلی

چنانچہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیک ہزار کا لفکر ساتھ لے کر بروز جمعہ ۱۵ شوال ۳ ھ مدینے سے
اصد کی طرف روانہ ہوئے اور عبداللہ بن ام مکتوم کو مسجد نبوی میں امامت کے لیے مقرر کیا، (۲۳) جمعہ کا دن
مقا، احد تو قریب ہے لیکن روا گی چونکہ مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی تھی اس لیے راستے میں ایک مقام
"شیخین" پر آپ نے رات گزارنے کا ارادہ فرمایا۔ (۲۲)

منافقین کی علیحد گی

اگے دن ہفتہ کی صح کو جب آپ نے احد کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو عبداللہ بن ابی اپنے تین سو ساتھوں کو بلے کریے ہوئے واپس ہوا کہ ہم بلاوجہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے آپ نے ساتھوں کو لے کریے کہا نہیں کیا۔ (۲۵) قبیلۂ خزرج کی ایک شاخ "بنوسلمہ" اور قبیلۂ اوس کی ایک شاخ سے ہمارے مشورہ پر عمل نہیں کیا۔ (۲۵)

<sup>(</sup>٢١) ويكهي اريخ الطبري: ٢/ ١٨٩

<sup>(</sup>٢٢) ويكفي سيزة بن مشام: ٢/ ٦٨- والنداية والنعاية: ١٢ / ١٣

<sup>(</sup>rr) مدینه موره میں آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکوم رضی الله حسر کو اپنا قائم مقام بنایا تھا (دیکھیے الکال لابن اهیر: ۲/ ۱۰۳)

<sup>(</sup>۲۲) طبقات بن سعد: ۲۹ ۲۹۰

"بنوطرش" کے قدم ذیکگائے اور ان کو بھی خیال ہوا کہ ہم بھی واپس چلیں بین اللہ سحانہ وتعالی نے ان کی وستگیری فرمائی، قرآن شریف کی آیت اذھمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیھما میں ان ہی وو قبیلوں کا ذکر ہے۔ چوککہ بید دونوں اسلام میں مخلص تھے اور بشری کمزوری کیوجہ سے ان کو یہ خیال آیا مقا اس لیے اللہ حجل شانہ نے ان کے احلام کی برکت سے ان کی حفاظت فرمائی۔ (۲۲)

منافقین کی علیحدگی کیوجہ سے مسلمانوں کا لشکر کم ہوکر سات سورہ کیا۔ ان سات سو آدمیوں میں سے سو آدمی نردہ پوش کے ، ایک کھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ایک کھوڑا حضرت ابوبردہ بن نیار حارق کا تھا، پورے لشکر میں صرف یہ دہ کھوڑے کتھے ۔ (۲۷)

#### لشكر اسلام كى ترتيب اور صف بندى

10 شوال ہفتہ کے دن مجے کی نماز آپ نے احد کے قریب اداکی اور اس کے بعد اشکر کی ترتیب کی طرف مؤجہ ہوئے ، فوج کی ترتیب یوں قائم فرمائی کہ مدینہ ان کے سامنے تھا اور احد ان کی پشت کی جانب تھا، چونکہ پہچھے جبل احد کی طرف سے کفار کے حملہ کا خطرہ تھا اس لیے آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل جہرین تیراندازوں کا انتخاب کرکے احد کے پیچھے ان کو بتھلایا اور یہ تاکید کی کہ چاہے ہم غالب رہیں یا مغلوب ہوں کمی صورت میں تم کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا ہے ، تیراندازوں کے اس وستے کا امیر آپ نے حطرت عبداللہ بن جبیر کو مقرر فرمایا۔ (۲۸)

### الوعامر كاخروج اور لشكر اسلام كاجواب

فریقین کی دونوں صفیں آئے سامنے تھیں، لئکر اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، عرب کے جنگی دستور کے مطابق ابتدا میں انفرادی مقابلہ کے لیے لوگ آئے .... لیکن انفرادی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے الدعام جو اسلام سے قبل قبیلہ اوس کا سردار تھا کفار کے لئکر سے لکلا، الدعام ظہور اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن بن کیا تھا اور مدینے سے جاکر کے میں مقیم ہوگیا مقیا، وہاں اس نے قریش کو جنگ کی ترغیب دی اور کہا کہ میدان جنگ میں مجھے دیکھ کر اوس کے لوگ میری طرف آجامیں مے اور اس طرح مسلمانوں کا لئکر کم برخوائے گا چنانچہ لئکر کفار سے نکل کر اس نے آواز دی

<sup>(</sup>٢١) اس كى تفعيل آمے مستقل إب سے تحت آدى ہے۔

<sup>(</sup>٢٤) ويكي الريخ الطبري: ١٢ ١٩٠

<sup>(</sup>٢٨) الكافل لاين اخير: ١٠٥ (٢٨)

اے اوس کے لوگو! میں ابوعامر ہوں " اوس کے لوگوں نے ابوعامر کی توقع کے بالک خلاف جواب دیتے ہوگئے کہا۔ لاانعم الله بک عینا یا فاسن (۲۹) "اے فاسن! الله تیری آنکھ کمجی شینٹی نہ کرے " الوعام نے کہا۔ لاانعم الله بک عینا یا فاسن (۲۹) "اے فاسن! الله میرے جانے کے بعد میری قوم کی حالت بدل کے بیہ جواب سنا تو مالوس ہوکر قریش کے پاس میا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد میری قوم کی حالت بدل میں ہے۔

انفرادی مقابله میں کفار کی زبردست شکست

مشرکین کی طرف سے مبارزت کے لیے سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آیا اور مسلمانوں کو مقابلہ کے لیے للکارا، لئکر اسلام سے حضرت علی نظے اور انہوں نے اس کا کام تمام کردیا۔ اس کے بعد طلحہ بن ابی طلحہ کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ کفار کی طرف سے لکلا حضرت ممزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے لئلے اور اس کا بھی کام تمام کردیا۔ بھر ابوسور بن ابی طلحہ ہمیرا بھائی تفار کی طرف سے مقابلے کے لیے لئلے اور اس کا بھی کام تمام کردیا۔ بھر ابی وقاص نے نئل کر اس کو جہنم رسید کیا۔ اس کے بعد کفار کی جانب سے مسافع بن طلحہ آیا، حضرت عاصم بن ثابت نے ایک ہی وار میں اس کو مشکل نے لگویا۔ بھم اس کی جانب سے مسافع بن طلحہ آیا، حضرت عاصم بن ثابت نے ایک ہی وار میں اس کو مشکل نے لگویا۔ بھم اس کا بھائی حارث بن طلحہ آیا حضرت عاصم بن ثابت نے اس کا بھی کام تمام کیا۔ اس کے بعد ہمیرا بھائی جلاس بن طلحہ نے مبارزت کی دعوت دی اس کو طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ (۲۰)

نفیرعام میں مسلمانوں کی فتح

اس طرح انفرادی مقابلے میں کفار کے کافی لوگ مارے گئے اور ظاہر ہے کہ اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، اس کے بعد عام جنگ شروع ہوگئ، حضرت ابودجاند رضی اللہ عند نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ (۳۱) حضرت مرفی اور حضرت علی بھی بڑی ہے جگری ہے لڑتے رہے جس کی وجہ سے کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مرد اور عور میں سب پہاڑکی طرف میدان چھوڑ کر بھاگئے پر مجبور ہوئے اور مسلمان مال غنیت جمع کرنے لگے۔

<sup>(</sup>٢٩) الدعام جابلیت یں "راہب" ہے مشہور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام " فاسق" رکھا اسی وجہ ہے اوس کے لوگوں نے اس کو " یافاسق" کما (سیرز ابن بشام: ١/ ٤١)

<sup>(</sup>٣٠) تاريخ الطبري: ٢/ ١٩٣ - البداية والنماية: ١/ ٣٠- الكامل لابن اثير: ٢/ ١٠٦- (طبقات ابن سعد: ٢/ ٣١-)

كثف البادى

جیتی ہوئی جنگ کی شکست میں تبدیلی

احد کی پشت پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں آپ نے تو اندازوں کا جو دستہ بچاں افراد پر مشتل مقرر فرمایا تھا، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کی غرض سے اپنی جگہ چھوڑنے گئے ، حضرت عبداللہ بن جبیر شنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد دلایا، ارشاد سنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا لیکن آپ کا مقصد اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا لیکن آپ کا مقصد اس سے یہ تھا کہ جنگ کے فیصلہ سے پہلے تم اس مورچ کو نہ چھوڑنا اور اب تو فیصلہ ہو گیا لہذا اب یہاں کھم ہرنے کی ضرورت نہیں ہے متبجہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر شکے ساتھ صرف دی آدمی رہ گئے اور باتی سب آگئے۔

خالد بن ولید برد اس وقت لکر کفار کے مینہ کے امیر تھے انہوں نے احدی یہ کھاٹی خالی یکھ کر اس طرف حملہ کردیا وہاں مسلمان وستہ کے جو حمیارہ تعالبہ باقی رہ گئے تھے ان سب کو شہید کیا اور پشت سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے یہ حملہ اتنا اچاہک تھا کہ مسلمانوں کو اس کا وہم و کمان بھی نہیں تھا۔ اس حملے کی وجہ سے صور تحال بالکل بدرگی اور کفار کا جو لشکر پسپائی اختیار کرچا تھا وہ بھی واپس آئیا۔ اب مسلمان دونوں طرف سے کفار کے نریخے میں آگئے اور دوست و شمن کا امتیاز نہیں رہا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض مسلمان خود مسلمانوں می کے ہاتھ سے ہاتھوں شہید ہوئے ۔ (۲۲) حضرت حذید رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے شہید ہوئے ، حضرت حذید بی کے اللہ پر مسلمان حملہ آور ہیں تو بہت شور مجایا لیکن کی کی توجہ نہیں ہوئی کہ جنگ کے اندر حالات ہی ایسے ہوتے ہیں۔ (۲۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر

حضرت مصعب بن عمير رضى الله عنه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كے مشابہ تھے ان كو ايك كافر

عصابة الموت و هكذاكانت تقول لماذا تعصب بها فخرج و هويقول:

| خليلى   | باهدنى | E      | الذي  | انا  |
|---------|--------|--------|-------|------|
| النخيل  | لدى    | بالسفح |       | ونحن |
| الكيول  | فی     | الدمر  | اقو م | N    |
| والرسول | الله   | بسيف   |       | اضرب |

مجعل لايلقى احداالاقتلداوكار مي المشركين رجل لايدع لناجر يحاالاذفف عليه ومجعل كل واحدمنهما يدنومن صاحبه فدعوت

اللّه ان يجمع بينهما عالتقيا، فاختلفا ضربتين فضرب المشرك ابادجانة افاتقاه بدرقته.... و ضربدابو دجانة افقتله ثم وايته قد حمل السيف على مفرق واس هندبنت عتبة ثم عدل السيف عنها اقال الزبير: فقلت: اللّه و رسوله اعلم ــ (وانظر سيرة ابن هشام: 4٣/٣)

(٣٢) ديكھيے طبقات بن سعد: ٢٢ / ٢٢

(٣) ويكييه بحاري كتاب المفازي، رقم الحديث: ٢٥-٥٠ وكال ابن اهير: ٢/ ١١٣

کتب الباری کتف الباری کتاب المنازی کتاب المنازی کتاب المنازی کتاب المنازی کتاب المنازی کتاب المنازی کے دلوں پر کتاب اور یہ مشہور کردیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگئے (۳۳) اس خبرے مسلمانوں کو خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہوگئے ہیں اب جنگ جاری رکھنے کا کیا فائدہ؟ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا مجھی بھی حال تھا۔ (۳۵) اس طرح مسلمان افرا تقری کے عالم میں مبلا ہوگئے۔

وہ سمایہ جو افرا تفری کے وقت آپ کے پاس رہے

اس افرا تفری کے وقت حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے پاس جو سحابہ رہے ان میں

عفرت الدیکر صدیق ی حضرت عمرفاروق ی حضرت عبدالر من بن عوف ی حضرت الدعبیده
 بن الجراح ی حضرت سعد بن ابی و قاص ی حضرت طلحه بن عبیدالله ی اور حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه بیا سات مهاجرین میں سے تھے ، اور سات انصاری سحابہ تھے ۔ • حضرت سعد بن معادی صفرت سہل بن حنیف ی حضرت الدوجانہ ی حضرت اسید بن حضیری حضرت عاصم بن ثابت ی حضرت کباب بن المنذری الدوجانہ ی حضرت اسید بن حضیری حضرت عاصم بن ثابت ی حضرت کباب بن المنذری اور حضرت حارث بن سمیری الدوجانہ ی حضرت اسید بن حضیری حضرت عاصم بن ثابت ی حضرت کباب بن المنذری اور حضرت حارث بن سمیری الله الدوجانہ ی حضرت الدوجانہ ی ح

بخاری شریف کی حضرت براء بن عازب کی روایت میں بارہ صحابہ کا ذکر ہے اور نسائی اور ولائل بیہ قی میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں گیارہ کا ذکر ہے اور امام مسلم نے حضرت انس سے روایت نقل کی ہے۔ اس میں سات کا ذکر ہے ۔ (۲۱) لیکن ہے کوئی حقیقی تعارض نہیں ، مختلف او قات میں مختلف تعداد سحابہ کی آپ کے پاس موجود رہی اس لیے بعض روایات میں زیادہ اور بعض میں کم کا ذکر ہے لیکن بہرحال کل تعداد جودہ ہے ۔ (۲۷)

زبردست جان نثاری کا مظاہرہ کرنے والے سحابہ

اس موقع پر بعض حفرات سحابہ نے بڑی جانثاری کا نبوت دیا۔ جب کفار نے تیروں کی بارش حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کی تو حضرت ابودجانہ رضی اللہ عنہ کفار کی طرف پشت کرکے کھڑے

<sup>(</sup>۲۴) الكامل دين اشير: ۱۰۸ / ۱۰۸

<sup>(</sup>٢٥) ديكھيے الكافل لاين اثير: ٢/ ١١٠

<sup>(</sup>٣٦) مذكوره اساء صحاب اور ديكر تفصيل ك يليه ديكهي فتح البارى: ١٥ -٣٩٠ البت مهاجرين مين انبون في حفرت عمرفاروق اي جمك حسرت على اكل المام وكركيا ب والنداعلم

<sup>(</sup>۲۵) چانچ این سعد آیت یان و شت معدع سابة من اصحابه اربعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين... وسبعة من الانصار (۲۲) چانچ این سعد ۲۲/۲)

ہوگئے اور اس طرح صوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھینکے جانے والے تمام تیروں کو اپنی پیٹھ پر روکتے رہے ، ان کی کمر پر سرے قریب زخم آئے کین اللہ سجانہ وتعلی نے ان کو زندہ رکھا۔ (۱۳۸) اسی طرح صفرت طلحہ رضی اللہ عنہ عذبہ بھی برخی جانبازی اور بہاوری کا مظاہرہ کیا ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الدواود طلحہ طیالسی کی روایت کے توالہ سے حفرت الدیکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تول نقل کیا ہے کہ جب آپ غزوۃ احد کا طیالسی کی روایت کے توالہ سے حفرت الدیکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تول نقل کیا ہے کہ جب آپ غزوۃ احد کا مراز ادن طلحہ (کی جائلاک) کا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے برابر وہاں موجود رہے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیروں کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ڈھال بنالیا تھا حق کہ ان کا ہاتھ شل ہوگیا، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیروں کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ڈھال بنالیا تھا حق کہ ان کا ہاتھ شل ہوگیا، طیاسی کی روایت میں ہے کہ ان کے جسم پر ستر زخم آئے تھے ۔ اسی طرح حضرت انس شکے سوتیلے والد حضرت الوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ کی بڑا بیٹال کردار ادا کیا، جو بھی آدی پاس سے گزرتا تو حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے ترکش سے تیر تکال کر ابوطلحہ کو دو، حضرت الوطلحہ شن اس علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وہ وہ عضرت اللہ وسلم اللہ وہ وہ عضرت اللہ وہ وہ عضرت اللہ وہ وہ وہ عضرت اللہ وہ وہ عضرت اللہ وہ وہ وہ

حضرت علی رضی الله عند فرماتے تھے کہ حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم کو کبھی میں نے نہیں سنا کہ آپ نے کسی کو دوراک اللہ عند اللہ اللہ عند اللہ اللہ عند اللہ اللہ عند الل

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم يرحط

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عنبہ بن ابی وقاص نے موقع دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر پھینکا جس سے آپ کا نیچ کا دانت مبارک شہید اور لب مبارک زخمی ہوا۔ عبداللہ بن قَبِدَ نے حنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جس سے خود کے دو حلقے رخ مبارک میں تھس گئے۔ عبداللہ

<sup>(</sup>۲۸) سيرة ابن منام: ۱۲ م۸

<sup>(</sup>٢٩) ديكھے فتح البارى: ١/ ٢٩١

<sup>(</sup>۴۰) نتخ الباري: 1/ ۲۲۱

<sup>(</sup>٢١) كارئ كتاب المغازى، باب اذهمت طائفتان منكم.... وقم الحديث: ٣٠٦٣

<sup>(</sup>rr) كارى كتاب المغازى وباب اذهمت طائفتان منكم ان تفشلا حديث نمبر ٣٠٥٥

بن شباب زهری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چھر پھیکا جس سے آپ کی پیشانی مبارک حون آلود ہوگئ (۴۳) حضرت مالک بن سنان نے اس خون کو چوس کر صاف کیا، آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ جس کے پیٹ میں بی کا خون ہو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ (۴۳) الوعام فاسن نے ایک گرما مسلمانوں کے پیٹ میں بی کا خون ہو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ (۴۳) الوعام فاسن نے ایک گرما مسلمانوں کے لیے تیار کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں سے متأثر ہونے کے بعد اس گرم سے میں گر مکئے ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکر کر سنجمالا اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے آپ کی سیمرکو سہارا دیا تب آپ کمرہ موسکے (۴۵)

# ابی بن خلف کا قتل

ابی بن خلف نے ایک گوڑا پال رکھا تھا اس کا خیال تھا کہ اس گھوڑے پر سوار ہوکر وہ صوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا، جب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کی طرف آنے لگا تو حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا کوئی اور اس کو کچھ نہ کچے چنانچہ جب وہ قریب آمیا تو آپ نے حضرت حارث بن صمہ سے ان کا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر ایک چوکا لگایا وہ چلاتا اور شور مچاتا ہوا واپس جانے لگا اور کہنے لگا بحدا! محمد (ملی اللہ علیہ وسلم) نے مجھے قتل کردیا۔ لوگوں نے اس سے کہا یہ تو معمولی سازتم ہے تو اس قدر کہوں چلاہا ہے ، کہنے لگا خدا کی قسم! اس زخم کی تکلیف کو اگر سارے اہل جاز میں تقسیم کردیا جائے تو وہ تکلیف سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہوگی، چنانچہ اس طرح وہ چیخنا چلاتا کہ مکرمہ سے ادھر نو دس میل کے فاصلہ پر مقام سرف میں جہنم رسید ہوا۔ (۲۹)

# حضرت عمرو بن الجموح کی شہادت

حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنه کے والد عبدالله بن عمرو بن حرام غزوّه احد کے اندر شہید ہوئے ان کے بہوئی حضرت عمرو بن جموح پاؤں سے معدور تھے ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں مجھی احد میں جنگ کے لیے چلوں گا، بیٹوں نے ان سے کہا کہ آپ معذور ہیں اس لیے آپ یمبیں رہیں، عمرو بن جموح حضور اقدس ملی الله علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے شادت کا شوق ہے اور میرے

<sup>(</sup>۲۳) تقمیل کے لیے دیکھیے سرة ابن مثام: ۱۲ ۸۰- ۸۵

<sup>(</sup>٢٥) ديكھيے سيزة ابن بشام: ١٦ ٨٥

<sup>(</sup>٢٥) الكالل لاين اثير: ٢/ ١١٠

<sup>(</sup>٢١) تقصيل كے ليے ديكھيے البداية والنحاية: ٢٢ /٢٢

بیٹے مجھے جنگ میں جائے سے روکتے ہیں، حضور آرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ معدور ہیں اور آپ کے لیے رحصت ہے تاہم ان کے شوق اور اصرار کو دیکھ کر آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور وہ احد میں شہید ہوئے ۔ (۳۷)

# حضرت جابر المراجمية والدحضرت عب الله بن عمرواكي شهادت

حضرت جابر بن عبدالله رسى الله عنه كے والد حضرت عبدالله بن عمرو بن حرام الح بارے ميں امام ترمذى رحمه الله فى كتاب التفسير ميں أبك روايت نقل كى ہے كه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم فى حضرت جابر الله عليا كه تمبيں معلوم ہے كہ تمبار فى والد كے باتھ الله سحانہ وتعالى فى كيا معاملہ كيا؟ انبول فى كہا كه فرماية ، تو آپ فى فرمايا كه تمبار فى والد كے ماتھ الله سحانہ وتعالى فى براہ راست مكالمه كيا اور ديگر شہداء كے ماتھ من وراء الحجاب مفتكوكى - (٢٨)

علامہ ابن القیم نے "زادالمعاد" میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام نے احدے پہلے ایک خواب دیکھا، خواب میں انہوں نے سشر بن عبدالمنذر کو دیکھا کہ وہ کمر رہے ہیں، "اے عبداللہ! تم بھی ہمارے پاس عنقریب آنے والے ہو۔ "عبدالله نے کہا تم کبال ہو، مبشر نے کہا ہم جنت میں ہیں اور جنت میں جمال دل چاہتا ہے سرکرتے ہیں، عبداللہ نے کہا تم تو بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے ؟ انہوں نے کہا شہید ہوا تھا جب بی تو جنت میں کیا۔ (۲۹)

حفرت سعد بن الربيعٌ كي شهادت

شہید ہونے والوں میں ایک سمابی حضرت سعد بن الربیع ہیں، جنگ کے بعد حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا دیکھو سعد کہاں ہیں؟ علاش کرتے کرتے وہ مقولین میں ملے ، ابھی زندگی کی مجھ رمق باق تھی، علاش کرنے والے سمابی نے کہا کہ مجھے حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے تمہاری علاش کے لیے باق تھی، علاش کرنے والے سمابی نے کہا کہ مجھے حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے تمہاری علاش کے لیے

<sup>(</sup>١٤) ويكي سيرت ابن بشام: ١٦/ ٩٦

<sup>(</sup>٢٨) اخرج الترمذي من طريق طلحة بن خراش سمعت جابر بن عبدالله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم 'فقال لي : يا جابر مالى اداك منكسر ا؟ قلت: يارسول الله 'الله وينا 'قال: افلا ابشرك بمالقى الله بداباك؟ قال: قلت: بلى يارسول الله 'قال: ماكلم الله احداً الامن و راء حجاب و احيا اباك فكلم كفاحاً ....

<sup>(</sup>وانظر الجامع للامام الترمذي كتاب التفسير اباب من سورة آل عبر ان وقع الحديث: ٢٠١٠) ويجهد سيرة المصطفى ٢ / ٢٣٢ - ٢٣٢ بحوالد زاد المحاد

بھیجا ہے ، حضرت سعد بن الربیع نے کہا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور میری شہادت کی اطلاع دینے کے بعد انصار سے کہنا کہ تمہارے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں، تمہیں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہرحال میں کرنی چاہیئے کیونکہ آپ کی نصرت ہی میں انصار کا فائدہ ہے ۔ (۵۰)

## حفرت اصیرم پنگی شہادت

ایک اور عجیب وغریب سحابی حضرت اصیرم انصاری میں ہی جنگ احد سے قبل تک اسلام نہیں لائے سے جب احد کا واقعہ پیش آیا تو یہ بھی زخمیل میں پائے گئے اور شہاوت کے قریب تھے ، لوگول نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم یہاں کیے ؟ اسلام کی رغبت کی وجہ سے لڑے یا قوی اور قبائلی حمیت کی وجہ سے ، حضرت اصیرم سے کہا میں اسلام کے دفاع ، حفاظت اور مربلندی کے لیے قتال میں شریک ہوا ہوں ، شہید حضرت اصیرم سے کہا میں اسلام کے دفاع ، حفاظت اور مربلندی کے لیے قتال میں شریک ہوا ہوں ، شہید ، ونے کے بعد جب حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم سے ان کا قصہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ اندلمن اهل الجنة (۵۱)

حافظ ابن تجرف "الاصلب" ميں نقل كيا ہے كه حضرت الهبريره رضى الله عنه فرمايا كرتے تھے كه حضرت الهبريره رضى الله عنه فرمايا كرتے تھے كه حضرت اصيرم و سحابي بيس جنہوں نے ايك وقت كى نماز بھى نہيں پڑھى اور جنت ميں داخل ہوئے - (۵۳)

سر مسلمانوں کی شہادت اسیران بدر کے فدیے کے صلے میں تھی

بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں مسلمانوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو ان سارے قیدیوں کو ختم کردیں اور چاہیں تو ان کو فدیہ لیکر آزاد کردیں، لیکن فدیہ کی صورت میں آغدہ سال ستر آدی مسلمانوں میں ہے شہید ہوں گے ، چونکہ مسلمانوں نے فدیہ لے کر ان قیدیوں کو آزاد کردیا تھا اس لیے غزوہ احد میں ستر سحابہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا جس میں حفرت جمزہ مضرت مصعب بن عمیرہ، حضرت انس بن النظرم، حضرت معاذبن عمرو بن عمرو بن ثابت ہے) وغیرہ ستر کے قریب سحابہ شامل تھے ان میں زیادہ تعداد انصار کی تھی۔ (۵۳)

<sup>(</sup>٥٠) ويكھيے البداتة والنحالة: ٢٩/٨

<sup>(</sup>۵۱) تقسیل کے لیے دیکھیے البدائے والنھائے: ۲۷ /۳

<sup>(</sup>or) الاسابة: ٢٠ ٢٦٥

<sup>(</sup>or) فتح البارى: 1/2 ror \_rol

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے لیے انصار مدینہ کی بیتائی
حضرت مصحب بن عمیر کی شہادت سے چونکہ یہ خبر مشہور ہوگئ تھی کہ آنجفرت ملی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگئے تھے اور کہا کہ جب آپ شہید ہوگئے تو شہید ہوگئے تو میدان جنگ میں اس لیے بعض سحابہ جنگ چھوڑ کر مدینہ واپس چلے کئے تھے اور کہا کہ جب آپ شہید ہوگئے تو میدان جنگ میں اور نے کا کیا فائدہ! اس خبر کی وجہ سے مدینہ میں کبرام مجھم کیا اور مرد، عورت، مجھے اور اور اس سب آپ کی عافیت وسلامتی کے لیے بے تاب ہوگئے ، ایک انصاری خاتون کے شوہر، بھائی، اور والد اس غزوہ میں شہید ہوگئے تھے ، جب اس عورت کو ان کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو وہ کہنے لگیں مجھے یہ بتاؤ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت حضورا قدس معلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرلوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مطمئن ہوگئیں اور کہا کل مصیبتیں ہلی ہیں "مصیبتیں ہلی ہیں " مصیبة بعدک جلل (۵۳) " آپ کی خیریت کے بعد ساری مصیبتیں ہلی ہیں " مصیبة بعدک جلل (۵۳) " آپ کی خیریت کے بعد ساری مصیبتیں ہلی ہیں "

غزوهٔ احد میں شکست کی مصلحتیں

جنگ ِ احد میں کافی مسلمان شہید ہوئے اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس میں اللہ سجانہ وتعالی کی طرف سے چند مصلحتیں تھیں۔

● اس جنگ میں ابتدائی مرحلہ میں میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور کفار کو شکست ہورہی تھی حق کہ وہ میدان چوڑ کی اور حضوراکرم حتی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھائے پر مجبور ہوئے لیکن جب تیرانداز دستے نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ملی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرانی کی تو جنگ کا نقشہ جدیل ہوگیا، اس سے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرانی کی صورت میں سوء عاقبت کا اندازہ اور احساس مسلمانوں کے دلوں میں اور زیادہ پختہ ہوا۔

و ایک مصلحت اس میں یہ بھی تھی کہ اسلام کے بارے میں مخلصین اور منافقین کا امتیاز ہوگیا، اللہ کو آگرچ مخلصین اور منافقین دونوں کا علم تھالیکن اس سے مسلمانوں پر ظاہر فرمادیا کہ کون مخلص ہیں اور کون منافق۔ منافق۔

<sup>(</sup>۵۴) الكالم لاين اثير: ۲/ ۱۱۳

<sup>(</sup>۵۵) سيرة ابن مشام: ۲۲ ۱۲۵

ای طرح بہت سارے سحابہ کو شہادت کا اعلی رسبہ ملا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کیں۔

جنگ کی شکست میں ثابت قدم رہ کر اللہ سجانہ وتعالی کی طرف سے مسلمان عظیم اجرو تواب کے مستحق ہوئے۔ مستحق ہوئے۔

اس طرح اور کئی مصلحتیں ہیں جو حافظ ابن جرنے تقصیل سے بیان کی ہیں۔ (۵۲)

### ١ – باب : غَزْوَةِ أُحُدٍ .

وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكِ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، /آل عمران: ١٢١/

" اور اس وقت کو یاد کیجیئے جب کہ آپ صبح کو اپنے تھروالوں کے پاس سے نکلے آپ مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر بیٹھلارہے تھے اور اللہ تعالی خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ "

یہاں "واذغدوت من اهلک" اور "تبوّع المومنین" میں فصل ہے اس لیے کہ مسلمانوں کو مورچوں پر آپ نے ہفتہ کے دن صبح کے وقت بھلایا اور جنگ احد کے لیے سحابہ کرام سے مثورہ کے لیے محمر سے نکانا جمعہ کے دن صبح کو ہوا تھا۔

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اس غزدہ میں حضرت عائشہ شاتھ تھیں اور جو خیمہ آپ کے لیے وہاں نصب کیا تھا اس میں حضرت عائشہ تھیں تو اس خیمہ سے ہفتہ کی مبح کو لکل کر آپ نے صف بندی کی اس صورت میں فصل نہ ہوگا کہ کھروالوں کے پاس سے نکلنا اور مجاہدین کی صنوں کو درست کرنا دونوں ہفتہ کی صبح کو ہوا۔

ابن جریر طبری نے سند غریب کے ساتھ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ یہ آیت غزوۂ خندق کے بارے میں نازل ہوئی ہے (۱) ۔ لیکن جمہور مفسرین اور محد نیمین کا اس پر اعتماد نہیں ہے ، جمہور کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ آیت غزوۂ احد کے بارے میں نازل ہوئی اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کو غزوۂ احد میں ذکر کیا۔

<sup>(</sup>٥٦) ويكي فتح البارى: ٤/ ٢٣٧-

<sup>(</sup>١) فتح البارى: ١/ ٢٩٤

کٹف البادی کاپ المیازی کاپ المیازی

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: هُولَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَيِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْخَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبُتُمْ أَنْهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْخَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تَذْخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ اللَّوْتَ أَنْ تَذْخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ اللَّوْتَ أَنْ تَلْوَنُ فَقَدْ رَأَيْنُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ (آل عمران: ١٣٩ – ١٤٣).

"اور کمزور ہوکر ہست نہ ہارہ اور نہ خمکین ہو، اگر تم مؤمن رہ تو خالب تم میں رہو گے آگر (اس غردہ میں) تم کو زخم ہونچا تو (اس سے پہلے غردۂ بدر میں) اس قوم (کھاں) کو بھی ایسا ہی زخم ہونچ چکا ہے اور لوگوں کے درمیان ہم ان ایام کو ادلتے بدلتے رہتے ہیں رکہ کبھی ایک فریق غالب رہتا ہے اور کبھی دومرا اور یہ جو تم مغلوب ہوئے اور تمہارے ماضی شہید ہوئے یہ اس لیے) تاکہ اللہ تعالی جان لے موسنین کو رکہ وہ اپنے ایمان میں مخلص ہیں یا کہ نہیں) اور تاکہ اللہ تعالی تا میں سے کئی لوگوں کو شہادت کا رجہ عطا فرامیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے اور (ایک حکمت اس میں یہ مجھے) تاکہ اللہ تعالیٰ (معاصی اور ذنوب کے ) میل کچیل سے ایمان والوں کو صاف کردے اور تاکہ اللہ تعالیٰ (معاصی اور ذنوب کے ) میل کچیل سے ایمان والوں کو صاف کردے اور کافروں کو مثاوے (کہ غالب آنے کی صورت میں کھار کی جر آت بڑھے گی اور وہ مقابلہ کے کافروں کو مثاوے (کہ غالب آنے کی صورت میں کھار کی جر آت بڑھے گی اور وہ مقابلہ کے خضب میں مبدًا ہوکر جاہ ہوں گے ) کیا تم یہ خیال کرتے ہوکہ تم جنت میں جاداخل ہو اور شرے کے طالانکہ ابھی اللہ تعالی نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے (نوب) جاد کیا ہو اورت میں حلے مالانکہ ابھی اللہ تعالی نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے (نوب) جواد کیا ہو اورت میں خروہ کی بھی جو رہنگ میں) ثابت قدم رہنے والے ہیں اور تم تو (اس غروہ سے ) پہلے شہادت کی بڑی تمنا کرتے تھے سواب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ " (ا)

وَقَوْلِهِ : ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللّٰهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُهُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ مَرَفَكُمْ

(۲) چونکہ مسلمان جنگ میں محکست کی وج سے براے ممکین ہو کئے تھے اس لیے اللہ تعلق نے ان کیات میں ان کو تسلی دی اور محکست جنگ سے ، معلم واسباب بیان فرائے ، چنا بچہ طبری نے اہم زہری سے اس بارے میں بے روایت فتل کی ہے۔

﴿ كثر في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القتل والجراح حتى خلص الى كل امري منهم نصيب فاشتد حزنهم فعزاهم الله ا احسن تعزية ﴾ ومن طريق قتادة نحوه وال: ﴿فعزاهم وحثهم على قتال علوهم ونهاهم عن العجز ﴾ (فتح البارى: ٢٣٤/١٤) عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، /آل عمران : ١٥٢/. وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلٍ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا، . الآبَةَ /آل عمران: ١٦٩/.

"اور یقیناً اللہ تعالی نے تم سے اپنے وعدہ کو سچا کر دکھایا جس وقت تم ان کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کرہے تھے۔ یعنی قتل کرکے ان کو جڑ سے آکھاڑ رہے تھے۔ تا آنکہ تم خود ہی ہمزور ہو مجئے (کہ مورچ پر مقرر کئے ہوئے پچاس آدمیوں سے بعض نے غلط فہمی سے ابنی جگہ چھوڑ دی) اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے (کہ بعض کہنے لگے یہاں بیٹھے رہنا چاہیئے اور بعض اٹھ کر جگہ چھوڑ گئے) اور رسول ضدا کے حکم کی نافرمانی کی، بعد اس کے کہ جو کچھ تم چاہتے تھے اللہ نے وہ دکھلا دیا تھا۔ تم میں سے بعض وہ تھے جو بعد اس کے کہ جو کچھ تم چاہتے تھے اللہ نے وہ دکھلا دیا تھا۔ تم میں سے بعض وہ تھے جو منا چاہتے تھے اور بعض آخرت کے طلبگار تھے ، چنانچہ اللہ تعالی نے تم کو ان کفار (پر غالب آنے ہے) ہٹالیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اللہ تعالی نے تم کو معاف کردیا اور اللہ تعالی موسنین پر بڑے فضل والے ہیں۔ "

٣٨١٥ : حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيْئِكِ يَوْمُ أُحُدٍ : (هٰذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ نَرَسِهِ ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الحَرْبِ) . [ر : ٣٧٧٣]

یہ روایت غزوہ بدر کے بیان میں گزر چکی، اس روایت کا تعلق غزوہ بدر سے ہے یہاں روایت میں "یوم احد" کا لفظ غلط ہے، یہی وجہ ہے کہ بخاری کے دوسرے تمام نتخوں میں یہ روایت یہاں مذکور نہیں ہے، صرف العالوقت اور اصلی نے اس کو یہاں "یوم احد" کی قید کے ساتھ ذکر کیا ہے ۔ (۳)

٣٨١٦ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : أَخْبَرُنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِي مَ : أَخْبَرَنَا آبْنُ الْمَبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرِ قالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهُ عَلَى قَتْلَى أَحُدِ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ ، كَالُودِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمُواتِ ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَبْدِيكُمْ فَرَطُ ، وَأَنَا عَايْكُمْ شَهِيدُ ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ ، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هٰذَا ، وَإِنِّي لَمُؤْمَ وَلَا مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ ، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هٰذَا ، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْلُى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ آلدُّنْبَا أَنْ تَنَافَسُوهَا) . وَاللّهَ عَلِيكُمْ آلدُّنْبَا أَنْ تَنَافَسُوهَا) . وَالْ : فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ . [ر : ١٧٧٩]

<sup>(</sup>r) نتح الباري: 2/ ۳۴۹ وعمد أو القاري: 14 / ۱۴۱

حفرت عقبه بن عامرُ فرماتے ہیں:

وسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی قتلی احدبعد ثمانی سنین کالمود علاحیاء والاموات حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے شہداء احد کی نماز آٹھ سال کے بعد پڑھی اس انداز میں کہ جیسے آپ رخصت کررے ہو زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ (۴) مردوں کو رخصت کرنے کے لیے تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور زندوں کو رخصت اور الوداع کہنے کے لیے آپ نے ایک خطاب فرمایا۔

انى بين ايديكم فرط وأناعليكم شهيد وان موعدكم الحوض وانى لانظر اليه من مقامى هذا وانى لست أخشى عليكم ان تشركوا ولكنى أخشى عليكم الدنيا ان تنافسه ها

فرط: اس شخص کو کہتے ہیں جو قائلہ سے آگے جاکر اگی منزل میں قیام وغیرہ کا انظام کرتا ہے۔ حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم فرا رہے ہیں۔

"میں تمبارے قیام کے انظام کے لیے تم سے آگے جاتا ہوں اور میں تمہارے حق میں گواہ ہوں گا (کہ تم نے ایمان اختیار کیا تھا اور ایمان واسلام کی خاطر اپنا سب کچھ رجی میں اور اب تم سے ملاقات کی جگہ حوض کو ٹر ہے اور میں یہاں سے حوض کو ٹر دیکھ رہا ہوں مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبلا ہوجاؤ کے لیکن مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم ونیا کی طرف راغب ہوجاؤ کے ۔ "
عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ یہ صورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا جو میں ہے کیا۔

#### أيك لطييله

اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمے سال کے بعد شہداء احد کی نماز جنازہ پردھی مسئلہ تو کتاب الجنائز کا ہے ، یہاں ایک لطبھہ سناویتا ہوں۔ علامہ کرمانی نے جب یہ روایت دیکھی تو چونکہ وہ جافعی ہیں اور شوافع شہداء پر نماز جنازہ کے قائل نہیں اس لیے انہوں نے اس حدیث میں تافیل کی کہ یہاں "صلاة" سے مراد دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا فرمانی، لہذا اس سے

<sup>(</sup>٣) وتوديع الاحياء ظاهر الان سياقه يشعر بان ذلك كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم و اما توديع الاموات فيحتمل ان يكون العبحلي ازاد بذلك انقطاع زيار تمالا مواتب جسده .... و يحتمل ان يكون المرادب توديع الاموات مااشار اليمنى حديث عائشة من الاستغفار لاهل البقيع ــ (فتح البارى: ٢٣٩١/٤)

شہید کی نماز جنازہ ثابت نہیں ہوتی۔

علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ "حفظ شیٹا و غابت عنداشیاء" عینی فرماتے ہیں کہ بہی روایت بخاری اور مسلم میں ان الفاظ کے ماتھ بھی تو آئی ہے۔ ان النبی صلی الله علیہ وسلم خرج یومافصلی علی شهداء احد صلاتہ علی المبیت " کے الفاظ اس بات میں نص ہیں کہ آپ شهداء احد صلاتہ علی المبیت اس میں "صلاتہ علی المبیت" کے الفاظ اس بات میں نص ہیں کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی بھر علامہ کرمانی کی تاویل کیے درست ہوسکتی ہے ، نیز عبداللہ بن عباس "، عبداللہ بن زبیر" سعید بن المسیب محسن بھری "، امام اوزائی "، سفیان توری "اور امام مزنی "ان سب کا مذہب ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی صرف حفیہ ہی اس کے قائل نہیں بلکہ ان سب کا یہ قول ہے (۵)

٣٨١٧ : حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَىٰ ، عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَقِينَا المُشْرِكِينَ يَوْمَعْذِ ، وَأَجْلَسَ النَّيُ عَلِيقِ جَبْثًا مِنَ الرَّمَاةِ ، وَأَمْرَ عَلَيْمٍ عَبْدَ اللهِ ، وَقَالَ : (لَا تَبْرَحُوا ، إِنْ رَأَيْتُمُومُ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تَمِينُونَا) . فَلَمّا لَقِينَاهُمْ هَرَبُوا حَتَى رَأَيْتُ النَّسَاءَ يَشْنَدُونَ فِي الجَبْلِ ، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَ ، ثَمِينُونَا) . فَلَمّا لَقِينَاهُمْ هَرَبُوا حَتَى رَأَيْتُ النَّسَاءَ يَشْنَدُونَ فِي الجَبْلِ ، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَ ، فَيْلُونَ ؛ الْغَنِيمةَ الْغَنِيمةَ الْغَنِيمةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِي عَلِيْكُ أَنْ لَا تَبْرَحُوا ، فَأَبُوا ، فَلَمّا أَبُوا صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلاً ، وَأَشْرُفَ أَبُو سُفْيَانَ أَنْ الْعَرْمِ أَبُنِ الْفَوْمِ أَبْنُ أَبِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَبِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَيْ فَصَافَةَ ؟ قالَ : أَنِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَبِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَلِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَبِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَنِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَبِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَبِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَلِكُ عَمْرُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ مُؤْلَاءِ قُلُوا : فَلَوْ كَانُوا أَخِياءً لَا أَبُو سُفَيَانَ : أَعْلُ اللّهِي عَلَيْكَ مَا يُخْرِيكَ . وَلَيْلَا وَلَا عَلَى اللّهُ عُمْرُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ النَّي عَلَيْكُ مَا يَشُولُ ؛ قَالَ اللّهِ عُمْلُكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

تعیسری روایت حضرت براء رضی الله عنه کی ہے ، روایت کی ابتدا میں تیراندازوں کے اس دستہ کا ذکر ہے جو آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے احد بہاڑکی پشت پر مقرر کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ اپنی جگہ سے کر ہے حال میں نہ ہٹیں لیکن جب وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں عبدیل ہوگئی اس کے سے حال میں نہ ہٹیں لیکن جب وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں عبدیل ہوگئی اس کے

<sup>(</sup>۵) تفسیل کے لیے دیکھیے عمد والقاری: ۱۲۲/۱۲

بعد ابوسفیان بہاڑ پر چرمھا اور کہنے لگا۔

افی القوم محمد؟ کیا قوم میں محمد (صلی الله علیه وسلم) ہیں؟ آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ لا تجیبوه۔ اس کو جواب مند دو

الوسفيان نے ، المركبا افى القوم ابن ابى قحافة؟ كيا قوم مين ابن ابى قحاف (حضرت الويكرم) مين؟

آپ نے فرمایا جواب نہ دو، الوسفیان نے پھر آواز دی۔ افی القوم ابن الخطاب؟ کیا عمر بن الخطاب بیں؟ جب جواب بنیں ملا تو کہنے لگا، یہ سب قتل کردیئے کئے اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے ، اس پر حضرت عمرفاروق آپ آپ کو قابو میں نہ رکھ کئے اور فرمانے گئے ۔ کذبت باعدو الله ابقی الله علیک مایخزیک، الله کے وشمن! تونے جھوٹ بولا اللہ نے تجھے رسوا کرنے کے لیے ان کو زندہ رکھا ہے ، ابوسفیان نے کہا۔ اعل هبل "اے علی! تو بلندرہ " هبل: ایک بت کا نام تھا جو عمروبن کی نے قریش کے لیے لاکر کوبہ میں رکھا تھا آنحفرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کا جواب سحابہ کو بتایا کہ تم کہو۔ الله اعلی واجل "الله علیہ والله علیہ والله علیہ والله علیہ والله علیہ والله علیہ واللہ علیہ واللہ والله علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ

بھر ابوسفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے ، لڑائی ڈول کی ماتند ہے (کہ ڈول مجھی ایک کے ہاتھ میں اور مجھی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی طرح کامیابی مجھی ایک فریق کی اور مجھی دوسرے فریق کی ہوتی ہے۔) فریق کی ہوتی ہے۔)

چونکہ ابوسفیان جنگ میں قریش کمہ کا سردار تھا اس لیے اس نے کہا کہ تم اپنے مردوں میں مثلہ پاؤ سے ، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھالیکن جب مجھے اس کا علم ہوا تو وہ مجھے برا نہیں لگا۔

٣٨١٨ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جابِرٍ قالَ : الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ نَاسٌ ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ . [ر : ٢٦٦٠]

حضرت جابر مفرماتے ہیں کہ احد کے دن بہت سے مسلمانوں نے شراب پی تھی اور اسی روز پھروہ شہید ہوئے ، بتلانا یہ ہے کہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔

٣٨١٩ : حدّثنا عَبْدَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ أَتِيَ بِطَعَامٍ ، وَكَانَ صَائِمًا ، فَقَالَ : قُتِلَ مُصْعَبُ

كثف البارى

آبْنُ عُمَيْرِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِي ، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ : إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجُلاهُ ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجُلاهُ بَدَا رَأْسُهُ ، وَأَرَاهُ قالَ : وَقُتِلَ حَمْرَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ ٱلدُّنِيَا مَا بُسِطَ ، أَوْ قالَ : أَعْطِينَا مِنَ ٱلدُّنِيَا مَا أَعْطِينَا ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجُّلَتْ لَنَا ، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ ٱلطَّعَامَ . [د : ١٢١٥]

حضرت عبدالرحمٰن بن عون کے صاحبزادے ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبدالرحمٰن کے پاس افطار کے وقت کھانا لایا گیا آپ اس دن روزہ سے تھے آپ ہو فرمانے گئے حضرت مصعب بن حمیر جنگ احد میں شہید ہوگئے تھے اور وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے ایک چادر میں ان کو کفنایا گیا، وہ چاڈر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ان کا سرچھپایا جاتا تو ان کے پاؤل کھل جاتے اور اگر پاؤل چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا، اور حضرت محزوم میں مقتول ہوئے وہ بھی مجھ سے بہتر وافضل تھے ، اس کے بعد پھر ہم پر دنیا کی وسعت اور کشادگی ہوئی، میں مقتول ہوئے وہ بھی مجھ سے بہتر وافضل تھے ، اس کے بعد پھر ہم پر دنیا کی وسعت اور کشادگی ہوئی، میں مقتول ہوئے وہ بھی مجھ سے بہتر وافضل تھے ، اس کے بعد پھر ہم پر دنیا کی وسعت اور کشادگی ہوئی، میں تو اس بات کا ڈر ہے کہ شاید ہماری ساری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا ہی میں دیا جارہا ہے ، یہ کہ کر حضرت عبدالرحمن بن عوف رف نے دئے کے کھانا بھی نہ کھا کے ۔

چونکہ اس روایت میں حضرت مصعبُ اور حضرت ممزہ کی جنگ احد میں شہادت کا ذکر ہے اس لیے امام بخاری نے بیہ روایت یبال تخریج کی۔

٣٨٢٠ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرُو : سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَجُلُ لِلْنَبِيِّ عَبِيلِلَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ : أَرَأَبْتَ إِنْ قُتِلْتُ ، فَأَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ : (فِي الْجَنَةِ) . فَأَلْفَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ .

حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ احد کے دن ایک آدی نے آنجنرت ملی اللہ علیہ وسلم سے دریانت کیا کہ اگر میں جنگ کرتے ہوئے قتل ہوجاؤں تو کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا "جنت میں" چنانچہ وہ ہاتھ میں رکھی ہوئی کھوریں پھینک کر میدان جنگ میں گئے حتی کہ شہید ہوگئے ۔

اس سحابی کے نام کے بارے میں ، حافظ ابن حجرنے کہا "لم اقف علی اسمه" (٢) ابن بھکوال کا خیال ہے کہ یہ سحابی " عمیر بن الحمام " تھے (٤) اس طرح کا ایک واقعہ غزوہ بدر میں بھی گزر چکا ہے ۔ علامہ عین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ آدمیوں کے واقعات ہیں۔ (٨)

<sup>(1)</sup> نتح الباري: ۲/ ۲۵۰ (۵) فتح الباري: ۸/ ۲۵۰ (۸) عمدة القاري: ۱۴۳/۱۷

المَّامَّ : حَدَّنَا أَخْمَدُ بْنُ بُونُسَ : حَدِّنَا أَهْبُرُ : حَدَّنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ خَبَابِ بْنِ الْأَرَتُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِلْهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ ، فَوَجَبُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِلْهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ ، فَوَجَبُ أَخْرُنَا عَلَى اللهِ ، وَمِنّا مَنْ مَضْى ، أَوْ ذَهَبَ ، كُمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْنًا ، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنَ عُمَيْرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، لَمْ يَتُرُكُ إِلَّا نَمِرَةً ، كُنّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَ بِهَا رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ غُطِي بِهَا رِجْلَاهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الْإِذْخِرِ) . وَمِنّا مَنْ قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو بَهْدِبُهُا . الْإِذْخِرِ) . وَمِنّا مَنْ قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو بَهْدِبُهُا . [لاِذْخِرَ) . أَوْ قالَ : (أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ) . وَمِنّا مَنْ قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو بَهْدِبُهُا . [لا ذَحِرً ] . وَمِنّا مَنْ قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو بَهْدِبُهُا .

امام بخاری کے استاذ احمد بن یونس ، زہیر سے نقل کرتے ہیں ، یہ "زہیر بن معاویہ" ہیں وہ نقل کرتے ہیں اعمش سے یہ "سلیمان اعمش " ہیں، وہ "شقیق بن سلمہ" سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ہم نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن الارت سے روایت کرتے ہیں، حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ہم نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشودی کی خاطر ہجرت کی، اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ کے بیاں ہمارا اجر یقبی ہے ، ہمارے بعض ساتھی تو چلے گئے اور انہوں نے اپنے اجر میں سے (اس دنیا میں) کچھ نہیں کھایا، ان بی میں حضرت مصعب بن عمیر جمی ہیں۔ ومنامن اینعت لہ ثمر تد، فہو یہ دہا "اور ہم میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ میں کے ساتھ ان کے بیان کا چھل دنیا میں یک کیا ہے اور وہ ان چھلوں کو چن رہے ہیں۔ " یہدبھا: ای یہ بینا ان کے لیے ان کا چھل دنیا میں یک کیا ہے اور وہ ان چھلوں کو چن رہے ہیں۔ " یہدبھا: ای یہ بینا

٣٨٢٧: أَخْبَرُنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ عَمَّهُ غابَ عَنْ بَدْرٍ ، فَقَالَ : غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم ، لَيْنُ أَشْهَدَنِي اللهُ مَعَ النَّبِيُ عَلَيْكِ لَيَرَيَنَ ٱللهُ مَا أُجِدُ ، فَلَقِي يَوْمَ أُحُدٍ ، فَهُزِمَ النَّاسُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِي أَعْتَذِنُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُؤُلَاءِ ، يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جاءَ بِهِ المُشْرِكُونَ ، فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَتِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أَبْنَ بَا سَعْدُ ، إِنِّي أَجِدُ رِبِحَ الجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ ، فَمَضَى فَقُتِلَ ، فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أَخْتُهُ بِشَامَةٍ ، أَوْ بِبَنَانِهِ ، وَبِهِ بِضِعُ وَثَمَانُونَ : مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ .

[ر: ۲۰۲۱]

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ان کے چچا حضرت انس بن نضر جنگ بدر میں شرک نمیں موسکے تھے ان کو حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے پہلے جہاد (بدر) میں غیرصاضری کا بڑا دکھ تھا، فرماتے تھے اگر الله نے مجھے آئندہ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں حاضری عطافرمائی تو الله تعالیٰ اس میں میری جدو جمد کو دیکھیں گے ، چنانچہ جنگ احد میں یہ گئے ، جب مسلمانوں کو پیکست ہوئی، تو الله اس میں میری جدو جمد کو دیکھیں گے ، چنانچہ جنگ احد میں یہ گئے ، جب مسلمانوں کو پیکست ہوئی، تو

انس بن نظر فرمانے کے اے اللہ! میں مسلمانوں کی طرف سے (یعنی جنگ میں ان کے بھاکنے کی غلطی کی)
آپ کے سامنے معذرت کرتا ہوں اور میں برآت طاہر کرتا ہوں مشرکین کی حرکات سے ، بھرہاتھ میں تلوار
کے کر آمے بڑھے ، تو حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوگئ، کہنے لگے "اے سعد! کہاں؟ میں تو احد کے
پاس سے جنت کی خوشبو پارہا ہوں۔ " (۹) چنانچہ آمے چلے گئے اور شہید ہوگئے۔

فماعرف حتى عرفته اخته بشامة ـ اوببنانة ـ وبه بضع وثمانون من طعنةٍ وضربة ورميةٍ

بسمیم پر آپ کی لاش نہیں پہچانی گئ، یہاں تک کہ آپ کی بہن (رُبَیِّج بنت نظر) نے ایک تل سے یا پورے سے آپ کی لاش پہچانی ، آپ کے جسم میں نیزے ، تلوار اور تیر کے زخم ۸۰ سے زیادہ تھے۔ شامة: جلد پر جو سیاہ نکت چھوٹا ما ہوتا ہے اس کو شامہ کہتے ہیں، اردو میں اس تل کہتے ہیں۔

٣٨٢٣ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدِّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ : حَدِّثْنَا أَبْنُ شِهَادٍ : أَخْبَرَنِي خَارِجَهُ بْنُ زَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ سَمِعَ زَبْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : فَقَدْتُ آيةً مِنَ الْأَخْرَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِي يَقْرَأُ بِهَا ، فَالنَّمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعْ خُزَبْعَةَ بْنِ نَابِتٍ الْأَنْصَادِي ؟ ومِنَ المُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ مَعْفَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَتَنظِرُ ، فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي المُصْحَفِ . [ر : ٢٦٥٢]

حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب ہم مفحف تحریر کررہے تھے تو سورہ الزاب کی ایک آیت مجھے نہیں ملی میں حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آیت سنا کرتا تھا چنانچہ ہم نے اس آیت کی تلاش شروع کی تو حضرت نزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس وہ آیت ہمیں کمی وہ آیت ہے۔

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو االله عليه افمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر «مؤمنين ميں كچھ لوگ اليے ہيں كه انهوں نے اللہ سے جس بات كا وعده كيا كھا وہ لورا كرديا اور اس ميں سے ثابت ہوئے (اور شہيد ہوگئے) اور اس ميں سے ثابت ہوئے (اور شہيد ہوگئے) اور كچھ لوگ وہ بيں جو ابنى حاجت لورى كرچكے (اور شهيد ہوگئے) اور كچھ لوگ وہ بيں جو ابھى (شهادت كے) منظر ہيں۔ "

اس مدیث کی بحث تو کتاب فضائل القرآن سے متعلق بے لیکن پونکہ اس آیت میں "منهممن

<sup>(</sup>٩) يحتمل ان يكون ذلك على الحقيقة بان يكون شم رائحة طيبة زائدة عمايعهد فعرف انهاريح الجنة ويحتمل ان يكون اطلق ذلك باعتبار ماعنده من اليقين حنى كان الفائب عندصار محسوسا عنده والمعنى: ان الموضع الذي اقاتل فيديثول بصاحبه الى الجنة .... (فتح البارى: ٣٥٥/٤)

فضی نحبہ" کا مصداق وہ حضرات سحابہ ہیں جو احد میں شہید ہوئے تھے اس لیے امام بخاری نے بیر روایت مہاں ذکر فرمانی۔

َ ٣٨٧٤ : حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدِّثَنَا شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ : يحَدَّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا خَرَجَ النِّيُ عَلَيْتُهِ إِلَى أُحُدٍ ، رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيُ عَلِيْلَةٍ فِرْقَتَيْنِ : فِرْقَةٌ تَقُولُ : نُقَاتِلُهُمْ ، وَفِرْقَةٌ نَقُولُ : لَا نُقَاتِلُهُمْ ، وَفَرْقَةٌ نَقُولُ : لَا نُقَاتِلُهُمْ ، فَنَزَلَتْ : وَفَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَاقِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ، وَقَالَ : (إنَّهَا طَيْبَةُ ، تَنْفِي ٱلذُّنُوبَ ، كما تَنْنِي النَّارُ خَبْثَ الْفِضَّةِ ) . [ر : ١٧٨٥]

حضرت زید بن ثابت انصاری فرماتے ہیں کہ جب حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے نظے تو جو لوگ آپ کے ساتھ نظے تھے ان میں سے کچھ واپس آگئے (مراد اس سے عبداللہ بن ابی اور اس کے تین سو ساتھی ہیں جو راسۃ سے واپس ہو گئے تھے ) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخابہ ان کے بارے میں دو جماعتوں میں تقسیم ہوگئے ، ایک جماعت کہتی تھی کہ ہم ان سے قتال کریں گے ، انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ کر دھوکہ کیا لہذا یہ لوگ مسلمان نہیں دوسری جماعت کہتی تھی کہ واپس ہوکر آگرچ انہوں نے برا کیا بہرصال قتال ان سے نہیں کرنا چاہیئے ، اس پر قرآن شریف کی آیت اتری۔ فعالکہ فی المنافقین فئتین واللہ ارکسهم بماکسبوا "کیا ہوا تنہیں کہ منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ کئے طالائکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل (کی نحوست) کی وجہ سے ان کو واپس کیا۔ "

اس آیت کی خان نزول میں اور بھی روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ واقعہ الک کے متعلق جب آنک علیہ ویا اور کہا کہ میرے اہل نعانہ کے متعلق مجھے ایذا ہم بالی گئی ہے ، عبداللہ بن ابی نے اس میں بڑا کردار ادا کیا تھا تو اس موقع پر عبداللہ بن ابی کے بارے میں اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے سیابہ میں اخلاف ہوگیا تھا، مذکورہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی۔

لیکن راج یبی ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل بوئی ہے (۱۰) اور ای وجہ سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ حدیث یہاں ذکر فرمائی، روایت کے آخر میں ہے۔

انهاطيبة اتنفى الذنوب كماتنفى النار خبث الفضة "ي مدينه منوره پاكيزه جگه ب يرمنا بول

<sup>(•</sup> ١) قال الحافظ: هذا هو الصحيح في نزولها و اخرج ابن ابي حاتم... عن ابي سعيد بن معاذقال: ﴿ نزلت هذه الآية في الانصار 'خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بعن يؤذيني؟ فذكر منازعة سعد بن معاذ و سعد بن عبادة و اسيد بن حضير و محمد بن مسلمة ، قال: فانزل الله هذه الآية ٤ وفي سبب نزولها قول آخر ؟ اخرجه احمد ... ﴿ ان قوما اتوا المدينة فاسلموا فاصابهم الوباء فرجعوا ، واستقبلهم نابس من الصحابة فاخبروهم ، فقال بعضهم نافقوا ، وقال بعضهم: لا فنزلت ... ، فان كان محفوظا احتمل ان تكون نزلت في الامرين جميعا ــ (وانظر فتح الباري: ٢٥٦/٤)

لشف الباري

کو اس طرح نظم کردیتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل اور زنگ کو ختم کردیتی ہے " ۔ نشایہ ہے کہ جن لوگوں نے منافقانہ حرکات کیں اللہ سجانہ وتعالی یقیناً ان کو ممیزاور جدا کردیں ہے

مسئا یہ ہے کہ بن تو توں کے منافقانہ کر قات میں اللہ مسجانہ وتعالی یقینا آن کو ممیزاور جدا کردیں کے اور ان کی حیثیت مشتبہ نبیں رہے گی۔

٢ - باب : وإذْ هَمَّتْ طَائِفْتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْبَتُوكَلِ المُؤْمِنُونَ،
 ١٢٢/

یہ بات ماقبل میں گزر چی ہے کہ قبیلہ؛ خزرج کا ایک بطن ہے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس کی ایک شاخ ہے بنو حارثہ، جس وقت عبداللہ بن ابی تین سو آدمیوں کو لے کر مقام "شیخن" سے واپس ہوا تو بنوسلمہ اور بنوحارثہ کے دل میں بھی والپی کا خیال آیا لیکن چونکہ یہ لوگ مخلص متے اس لیے اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی اور والپی کا ارادہ ان کے دل سے نکالدیا، قرآن کی اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔

٣٨٢٥ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُوسُفَ ، عَنِ آبْنِ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : نَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ فِينَا : وإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَاهِ . بَنِي سَلِمَةَ وَبَنِي حارِثَةَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ ، وَاللهُ بَقُولُ : ووَاللهُ وَلِيُّهُمَاهِ . [٤٢٨٢]

حضرت جابر رسی اللہ عنہ کا بھی چو ککہ ان قبیلوں سے تعلق ہے اس کیے وہ فرماتے ہیں کہ "اذه مت طائفتان ... ؛

کی یہ آیت بو سلمہ اور بوحار شرکے بارے میں نازل ہوئی، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی ۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالی "واللہ ولیہ ما" فرما رہے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اگر چہ ان دو قبیلوں کی بردلی اور کمزدری کا ذکر ہے لیکن اس میں "والله ولیه ما" کا زیردست انعام بھی تو ہے اس لیے اس آیت کے نزول یہ جم نوش ہیں۔

٣٨٢٦: حدَّثنا قُتْنِبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (هَلْ نَكَحْتَ يَا جابِرُ). قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: (هاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيْبًا). قُلْتُ: لَا بَلْ ثَبَّا ، قالَ: (هَاذَا أَبِكُرًا أَمْ ثَيْبًا). قُلْتُ: لَا بَلْ ثَبَّا ، قالَ: (هَاذَا أَبِكُرًا أَمْ ثَيْبًا). قُلْتُ: لَا بَلْ ثَبَّا ، قالَ: (فَهَلَّا جارِيَةً تَلْاعِبُكَ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَتَرَكَ يَبْعَ بَنَاتٍ ، كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جارِيَةً خَرْقاءَ مِثْلَهُنَّ ، وَلَكِنِ يَسْعَ أَخَوَاتٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جارِيَةً خَرْقاءَ مِثْلَهُنَّ ، وَلَكِنِ آمْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قالَ: (أَصَبْتَ). [ر: ٢٣٤]

حضرت جابررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ " جابر آبا کیا تم نے نکاح کرلیا۔ " میں نے کہا "جی ہاں" آپ نے فرمایا، کس سے کیا؟ باکرہ سے یا جینہ سے ؟ میں نے کہا " ھیتہ سے " آپ نے فرمایا کسی باکرہ سے تم نے کیوں لکاح نہیں کیا کہ وہ تجھ سے کھیلتی (اور دلچی لیتی) میں نے کہا یارسول اللہ! میرے والد احد میں شہید ہوگئے تھے اور انہوں نے نو بیٹیاں چھوڑیں تو میری نو بہنیں ہیں۔

فکر هت ان اجمع الیهن جاریة خرقاء مثلهن ولکن امر أة تمشطهن و تقوم علیهن " اس کے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کے پاس ابنی جیسی ناتجربہ کار لڑکی جمع کروں میں نے چاہا کہ عورت ایس ہو جو ان کو کنگھی کرے اور دیکھ بھال کرے "

خرقاء: الیمی لڑکی کو کہتے ہیں جو نادان ہو اور امورخانہ داری میں ماہرنہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا "اصبت" تم نے مھیک کیا۔

یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوگئ کہ حضرت جابر سے شادی کی اور حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا، ہمارے ہاں آج کل شادی ہوگی تو وہ ہنگاہے اور ڈراہے ہوں گے کہ دنیا جہاں کو خبر دینے کا اہتمام کیا جائے گا۔ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ محبوب سحابہ کی نظر میں کون ہوسکتا ہے ؟ لیکن اس کے باوجود حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سحابی کی مدینہ ہی میں شادی ہورہی ہے لیکن انہوں نے اس کی ضرورت نہیں مجھی کہ آپ کو اطلاع کی جانے ، نکاح کے لیے اعلان ہونا چاہیے اور وہ چند آدمیوں کی موجودگ میں ہوسکتا ہے ، اس کے لیے کارڈ چھپوانا، شامیانے لگوانا، ہال بک کرانا اور جشن کا سماں قائم کرنا کیا ضروری ہے ، سحابہ کرام سے دور میں یہ تکلفات بالکل نہ تھے ۔

٣٨٢٧: حدّ نني أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: حَدَّنَنَا شَيْبَانُ مَ عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْيُ قالَ: حَدَّنَنِي جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أَبَاهُ اَسْتَشْهِدَ بَوْمَ أُحُدٍ ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ ، فَلَمَّا حَضَرَ جِذَاذُ النَّخْلِ قالَ: أَنَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقُلْتُ ثَوْ عَلِيْتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي

عَنْ وَالِدِي أَمَانَتَهُ ، وَأَنَا أَرْضَى أَنْ بُؤدِّيَ اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاثِي بِتَمْرَةِ ، فَسَلَّمَ ٱللهُ الْبَيَادِرَ كُلُّهَا ، وَحَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيْكِ كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ نَمْرَةً وَاحِدَةً . [ر: ٢٠٢٠]

ید روایت بھی حضرت جابر اسے ہے ، وہ فراتے ہیں کہ ان کے والد جنگ احد میں شہید ہوگئے اور کافی قرضہ چھوڑ کئے ، جھد ارکایاں بھی انہوں نے چھوڑیں۔

فلماحضر جذاذالنخل... جب محجروں کے کاشنے کا وقت آیا۔

جذاذ جيم ك سره اور فتح دونول كے ساتھ آيا ہے - كاشنے اور قطع كرنے كو كہتے ہيں-

حضرت جائر فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ یارسول اللہ! آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہوگئے ہیں اور ان کے ذمہ کافی دین باقی ہے ، میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں (ممکن ہے کہ آپ کے دیکھنے کی وجہ سے وہ کچھ رعایت اور نرمی کریں) تو آپ نے فرمایا۔ اذھب فیدر کل تمر علی ناحیة "جاؤ، اور ہر می کی کھچوروں کے دھیر الگ آلگ لگاؤ"

چنانچہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق الگ الگ وصیر لگائے اور پھر آپ کو بلایا جب ان قرض خواہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا (تو چونکہ وہ یبودی تھے اس موقع پر آپ کی آمد ان کو عضت ناگوار گزری) ایسا لگا کہ جیسے وہ اب مجھ پر جھپٹ پڑیں کے (کہ اداء دین میں رعایت کی غرض سے انہوں نے حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو کوں بلایا)

جب حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تیور دیکھے تو آپ نے سب سے براے ڈھیر کے اردگرد

تین چکر لگائے اور پھر بیٹھ کر فرمایا، "اپ قرض خواہوں کو بلالو" آپ مسلسل کیل کرکے ان کا قرضہ اوا

فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرے والد کی طرف سے ان کا قرضہ اوا کردیا۔ میں اس بات پر راننی مخا

کہ اللہ تعالی میرے والد کا قرضہ اوا کردیں اور میں اپنی بہنوں کے پاس ایک تھجور بھی نہ لے کر جاؤں (لیکن

حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ) اللہ تعالی نے وہ تمام ڈھیریاں محفوظ فرمائیں جس ڈھیر

پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائتے اس سے ایک تھجور بھی مجھے کم ہوتی محسوس نہیں ہوئی۔

ایک تعارض اور اس کا حل

اس روایت میں حضرت جارم نے فرمایا کہ میرے والد نے چھے لڑکیاں چھوڑیں جبکہ اس سے پہلی

روایت میں ہے کہ آپ کے والد نے نو لڑکیاں چھوڑی تھیں۔ مثر اور دھ است تا

شراح حفرات نے تطبیق یوں دی ہے کہ اصل میں نو بیٹیاں حفرت جابر کے والد نے چھوڑی تھیں لیکن ان میں تین شادی شدہ مختیں اس لیے اس روایت میں ان تین شادی شدہ کا ذکر نہیں اور پہلی روایت میں ان کا بھی ذکر ہے (۱۱) واللہ اعلم۔

ان دونوں روایات میں چونکہ حضرت جابر کے والد کے جنگ احد میں شہید ہونے کا ذکر ہے اس لیے

الم بارئ نے بہاں ان کی تخریج ک-

٣٨٢٨ : حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ يَوْمَ أَحُدٍ ، وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بيضٌ ، كَأَشَدُ الْفِتَالِ ، ما رَأَبْهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ . [٥٤٨٨]

حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے احد کے دن حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے یاس دو آدی دیکھے جو آپ کی جانب سے لو کر دفاع کررہے تھے ، دونوں سفید نباس میں ملبوس تھے میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں یہ دو فرشتے تھے ایک حضرت جبریل اور دوسرے حضرت میکائل سے (۱۲) احد میں فرشوں کا نزول ہوا ہے لیکن انہوں نے عام جنگ میں حصہ نہیں لیا، مرف حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم کے دفاع کے طور پر جنگ میں شریک ہوئے۔

٣٨٣١/٣٨٧٩ : حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ السُّعْدِي أَ قَالَ : مَعِمْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَّبِ يَقُولُ : مَعِمْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ : نَتُلَ لِي النِّي مِنْكُ كِنَانَتُهُ بَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : (أَرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) .

(٣٨٣٠) : حدَّثنا مُسَدَّدُ : حَدِّثنَا يَحْييٰ ، عَنْ يَعْييٰ بْنِ سَعِيدٍ قالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبِّبِ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا بَقُولُ : جَمَعَ لِيَ النَّبِيُّ مَكِلَةٍ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ .

(٣٨٣١) : حدَّثنا قُتْنِيَةُ : حَدِّثْنَا لَبْتُ ، عَنْ يَخْيَىٰ ، عَنِ ٱبْنِ الْمُسَّبِ أَنَّهُ قالَ : قالَ مَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَبْهِ كِلَيْهِمَا ، يُرِيدُ حِينَ قَالَ : (يُدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) . وَهُوَ يُقَاتِلُ . [ر : ٢٥١٩]

٣٨٣٣/٣٨٣٢ : حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ أَبْنِ شَدَّادٍ قالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : مَا سَمِعْتُ النِّيِّ عَلِيَّكُ يَجْمَعُ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدٍ . (٣٨٣٣) : حدَّنَا بَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : ما سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكَ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، فَإِنِّ سَمِعْتُهُ يَتُولُ يَوْمَ أُحُدٍ : (بَا سَعْدُ ٱرْمِ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) . [ر : ٢٧٤٩]

حدثنى عبداللهبن محمد حدثنا مروان.... حفرت سعد بن ابي وقاص فرمات بير

نثل لی النبی صلی الله علیه و سله کنانته یوم احد انقال: ارم افداک ابی و امی « حضورا تدس صلی الله علیه و سلم نه اپ ترکش کا تیر مجھے نکال کردیا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا بوں " تیر « کھیئیو ۔ "

نثل: (ازباب ضرب و نصر) کے معنی ہیں تیر ترکش سے نکالنا۔ کنانة: ترکش کو کہتے ہیں۔

حدثنامسددحدثني يحيىعن يحييبن سعد....

اس روایت میں بھی وہی بات ہے کہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے اپنے والدین کو راتند یہ میں) جمع فرمایا۔ یہ محاورہ ہے ، جب کسی سے بہت زیادہ اپنے رامنی ہونے کا اظہار مقصود ہو تو "فداک ابی والمی " کہتے ہیں۔ ابی والمی " کہتے ہیں۔

٣٨٣٤ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْاعِيلَ ، عَنْ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : زَعَمَ أَبُو عُثْمَانَ : أَنَّهُ لَمْ يَبْنَ مَعَ النَّبِيِّ عَيَالِيْكِ ، في بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي يُقَاتِلُ فِيهِنَّ ، غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ . عَنْ حَدِيثِهِمَا .

[(: ١٧ ه٣]

رَ ٢٨٣٥ : حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا حَانِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُتَّحَمَّدِ بْنِ يُوسُنَ قَالَ : صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عُرْسُتُ قَالَ : صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبْدَ اللهِ وَالْقَدَادَ وَسَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهَمْ بُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهَمْ بُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ ، إلا أَنِّي سَمِعْتُ عَلَّحَةً بُحَدِّثُ عَنْ يَوْمٍ أُحُدِ . [د : ٢٦٦٠]

٣٨٣٦ : حَدَّثَنِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِنْماعِيلَ ، عَنْ قَبْسٍ قالَ : رَأَبْتُ بَدَ طَلْحَةَ شَأَلاءَ ، وَقَى بِهَا النَّبِيَّ عَيِّلِكِهِ يَوْمَ أُحُدٍ . [ر : ٣٥١٨]

٣٨٣٧ : حدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا كَانَ بَوْمُ أُحُدٍ آنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَبِيْكِ ، وَأَبُو طَلْحَةَ بَبْنَ بَدَيِ النَّبِيِّ عَبِيْكِ جُونُبُ عَلَيْهِ بِحَجْفَةٍ لَهُ ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيدَ النَّرْعِ ، كَسَرَيَوْمَئِذٍ فَوْسَيْنِ أَوْ نَلَاثًا ، وَكَانَ الرَّجُلُ بَمْرُ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ ، فَيَقُولُ : (ٱنْثُرْهَا لِأَيِ طَلْحَةَ). قالَ : وَيُشْرِفُ النَّيُ وَكَانَ الرَّجُلُ بَمْرُ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ ، فَيَقُولُ : (ٱنْثُرْهَا لِأَي طَلْحَةَ). قالَ : وَيُشْرِفُ النَّي عَلَيْهِ بَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ : بِأَي أَنْتَ وَأُمِّي ، لَا تُشْرِفْ ، يُصِبْكَ سَهْمٌ مِنْ مِنْ النَّوْمِ ، لَا تُشْرِفُ ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ . وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سَلَيْمٍ ، وَإِنَّهُمَا مِنَا فَوْاهِ الْقَوْمِ ، لَنُونِ مِنْ يَدِ أَي طَلْحَةَ ، لَمُ مَنْ مِنْ يَلِ أَي طَلْحَةَ ، أَنْ وَلَا مَرْقَانِ فَتَعْرَانِ فَتَعْرَانِ فَتَقْرَانِ الْقِرْبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ، تُفْوِعُ الْقَوْمِ ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَيْفُ مِنْ يَدِ أَي طَلْحَةَ ، إِمَّا مَرَّقَيْنِ وَإِمَّا فَلَاقًا مِنْ يَدِ أَي طَلْحَةَ ، إِمَّا مَرَّقَيْنِ وَإِمَّا فَلَاقًا مِنْ يَدِ أَي طَلْحَةً ، إِمَّا مَرَّقِيْنِ وَإِمَّا فَلَاقًا مِ الْقَوْمِ ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَيْفُ مِنْ يَدِ أَي طَلْحَةَ ، إِمَّا مَرَّقَنِ وَإِمَّا فَلَاقًا . [د : ٢٧٧٤]

حدَّ ثناً ابومعمر حدثناعبدالوارث... حفرت انس مفرات ميل-

لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وابوطلحة بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم مجوتب عليه بحجفة له.

احد کے دن جب لوگ شکست کھا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منتشر ہوگئے تو حضرت الوطلحة م آپ کے سامنے اپنے ہمڑے کی ڈھال لے کر اوٹ بن گئے۔

مجوب: يداسم فاعل كاصيغه -

حجفہ: (حا اور جیم کے فتحہ کے ماتھ) ڈھال کو کہتے ہیں۔ حضرت ابوطلحہ مراے تیرانداز اور ببت ہی قوت کے ماتھ تیر کھینچتے تھے دو تین کمانیں اس دن آپ نے توڑیں۔

وكان الرجل يمرمع بجعبة من النبل فيقول: انثر هالابي طلحة

"جب کوئی آدی مسلمانوں میں ہے آپ کے پاس سے ایسا گرزتا جس کے پاس تیر کا ترکش ہوتا تو آپ اس سے فرماتے ، "تیرون کو ابوطلحہ کے پاس ڈالدو۔ "

جعبہ: (جیم کے فتحہ اور مین کے مکون کے ساتھ) ترکش کو کہتے ہیں۔ جب حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کفار کو دیکھنے کے لیے جما کھتے تو ابوطلحہ کتے ، میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مت جھا کھیے ، کہیں کفار کا کوئی تیر آپ کو نہ لگ جانے ، میرا سینہ آپ کے سینہ کے آگے موجود ہے (اگر کوئی تیر آئے گا تو میرے سینہ میں لگے گا۔)

ولقدرایت عائشة بنت ابی بکروام سلیم وانهما لمشمّرتان اری خدم سوقهما تُنقزان القرب علی متونهما تفر غاندفی افواه القوم

"اور میں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم کو دیکھا کہ وہ اپنے پانٹیج اٹھائے ہوئے ہیں اور میں

ان کی پنڈلیوں کے پازیب کو دیکھ رہا تھا، وہ دونوں اپنی تمریر مشکیزے لے کر جاتی تھیں اور لوگوں کو پانی یلاتی تھیں۔ "

تنقز ان القرب: کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب نے کیا ہے کہ "مشکیزوں کو چھکتا ہوا لے کر جاتی تقیس" یعنی مشکیزے اتنے بھرے ہوئے کہ پانی چھکتا تھا۔ (۱۳) روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت ابوطلحہ میں مشکیزے اتنے بھرے ہوئے کہ پانی چھکتا تھا۔ (۱۳) روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت ابوطلحہ ہے دویا تین مرتبہ تلوار گری چونکہ اس جنگ میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں پر سکینہ نازل فرمایا تھا جس کا ذکر قرآن شریف کی آیت اذیفشیکم النعاس امنة... میں ہے۔ اس لیے اس اونگھ اور سکینہ کی وجہ سے حضرت ابوطلحہ ہے دو تین بار تلوار گریڑی۔ (۱۳)

٣٨٣٨ : حدَثْنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا كَانَ بَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ المُشْرِكُونَ ، فَصَرَحَ إِبْلِيسُ لَعْنَةُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : فَيَ عَيَادَ اللهِ أَخْرَاكُمْ ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَأَجْتَلَكَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ ، فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا عَلَيْهِ ! أَيْ عِيَادَ اللهِ أَيْ عَيَادَ اللهِ أَي عَيَادَ اللهِ أَي عَيْدُ أَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بَصُرْتُ عَلِمْتُ ، مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ ، وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ ، وَيُقَالُ : بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ وَاحِدٌ . [ر : ٣١١٦]

و بنور مصرت عائشہ رمنی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ جب جنگ احد میں مشرکین کو شکست ہوگئ تو ابلیس نے پہلے کی طرف پہلے کی طرف پہلے کی اسلام یا جاعت پہلے کی طرف پہلے کی طرف پہلے کی جاعت پہلے کی طرف پہلے کی جاعت سے ان کی مذبھیر ہوگئی اور مسلمان آپس میں قتال کرنے گئے۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب تیراندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیت جمع کرنے کے لیے اترے ، چنانچہ اس موقع پر حضرت حذیقہ کے والد حضرت یمان مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ، حضرت حذیقہ نے الیا ہوگیا تھا اس حضرت حذیقہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے والد کو قتل ہوتے دیکھا لیکن چونکہ غلطی سے ایسا ہوگیا تھا اس لیے وہ مسلمانوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے لگے ، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیقہ میں خیرکا سے والد کے قتل کرنے والے مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنے وب سے جاملے۔

۱۲۱) دیکھیے فیض الباری ۲۲ - ۲۲۰ تنقزان ضبط بعضهم هذا اللفظ بضم القاف من نصر و بعضهم بضم اولدمن الانقاذ (۱۲) حضرت العطلح انساری کے حالت صفح ۱۱۵ کے عاشیر میں گزر یک بس۔

٣ - باب : قَوْلُو ٱللهِ تَعَالَى : وإِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْنَقَى الجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، /آل عمران: ٥٥٠/.

224

"وہ لوگ جنبوں نے تم میں سے پشت ہھیردی تھی اس روز جبکہ (مسلمان اور کھار) کی وہ جماعتیں الجملہ کے لیے) آپس میں ملی تھیں، سوائے اس کے نہیں کہ ان کو شیطان نے لغزش میں مبلا کیا ان کے بعض اعمال کے سبب سے ربعی حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہوئے تیزاندانوں کا اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے ) اور اللہ نے ان کو معاف کردیا، بلاشہ اللہ غفورد حم ہیں۔ "

٣٨٣٩ : حدثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ عُبْانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : جاءَ رَجُلٌ حَجٌ الْبَيْتَ ، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا ، فَقَالَ : مَنْ هُوُلَاءِ الْقُعُودُ ؟ قَالُوا : هُوُلَاءِ قُرَيْسٌ . قالَ : بَنِ الشَّيْخُ ؟ قَالُوا : أَبْنُ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ أَتُحدَّثَنِي ؟ قالَ : أَنشُكُكَ بِحُرْمَةِ هُلَا الْبَيْتِ ، أَتَعْلَمُ أَنَّ عُنْانَ بْنَ عَفَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ ؟ قالَ : نَعْ . قالَ : فَتَعْلَمُهُ تَغَبْبَ عَنْ بَدْهِ فَلَمْ يَشْهُدُهَا ؟ قالَ : نَعْ . قالَ : فَتَعْلَمُ أَنَّهُ كَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَلَمْ بَشْهُدُهَا ؟ قالَ : نَعْ . قالَ : فَتَعْلَمُ أَنَّهُ كَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَلَمْ بَشْهُدُهَا ؟ قالَ : نَعْ . قالَ : فَتَعْلَمُ أَنَّهُ كَلَّفَ عَنْ بَيْعِةِ الرِّضُوانِ فَلَمْ بَشْهُدُهَا ؟ قالَ : فَكَبْر ، قالَ أَبْنُ عُمَر : تَعَالَ لِأُخْبِرَكَ وَلِأُبَيِّنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ ، أَمَّا فَلْ يَعْدِر لَكَ وَلاَ بَيْنَ كَنْ مَنْ مَلِهِ بَعْدُ الرَّضُوانِ فَلَمْ اللَّهِ عَفَا عَنْهُ ، وَأَمَّا تَغَيْبُهُ عَنْ بَدْدٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولٍ وَمَا تَغَيْبُهُ عَنْ بَيْمِ الرِّضُوانِ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُ أَعَزَ بِيطِنِ مَكَّةً مِنْ عُلُونَ بْنِ عَقَالَ لَهُ النَّي عُلَى اللَّهِ عَنْانَ إِلَى مَكَّةً ، فَقَالَ النَّيُ عَلَى لِكِ عَنْ بَيْمِ لِكُمْ اللَّي عَمَّالَ النَّي عَلَى لِهِ ، فَقَالَ النَّي مُكَانَهُ ، وَكَانَ أَنْ مَعْلَ النَّي مَعْلَى الْ إِنْ لَكَ مَعْلَى اللَّهِ لِهُ عَنْهُانَ إِلَى مَكَةً ، فَقَالَ النَّي عَلَى الْآلَ مَعَلَى اللَّهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُنْ مَعْلَى النَّهُ الْمُنْ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ الْ اللَّي مُكَانَهُ ، وَكَانَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمِ مُنْ أَنْهُ إِلَى مَكَةً ، فَقَالَ النَّي مَعْلَى الآلَ مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

[ر: ٢٩٦٢]
عثان بن موہب کہتے ہیں کہ ایک آدی حج بیت اللہ کے لیے آیا، غالباً یہ کوئی مصری مقا کمونکہ مصر میں میں سب سے پہلے حضرت عثان اے خطاف شورش کھڑی ہوئی تھی، یہ آدی حضرت عثان اے مطافین میں سے تھا۔ اس نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تین اعتراضات کیے اور جب حضرت ابن عمر نے اس کے خیالات کی تائید کی اور «نعم» فرمایا تو وہ بہت خوش ہوا اور «الله اکبر» کا نعرہ بلند کیا۔

اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پہلا سوال یہ بوچھا کہ «کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان ختمان خشان اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بہلا سوال یہ بوچھا کہ «کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان ختک احد کے دن بھاگ عنے ؟ "حضرت ابن عمر شے "کہا، اس نے بوچھا، "کیا آپ کے علم جنگ احد کے دن بھاگ عنے ؟ "حضرت ابن عمر شے "کہا، اس نے بوچھا، "کیا آپ کے علم جنگ احد کے دن بھاگ عن تھے ؟ "حضرت ابن عمر شے "کہا، اس نے بوچھا، "کیا آپ کے علم حضرت ابن عمر شے شعرت ابن عمر شے شعرت ابن عمر شیات اب کے علم سے اللہ کے علم سے اللہ عمر شیات اب کے علم سے اللہ عمر شیات اب کے علم سے اللہ عمر شیات ابن عمر

میں ہے کہ حفرت عثمان جنگ بدر میں شریک نہیں تھے ؟ " ابن عمر "نے " تعم " کہا اس نے دریافت کیا '' کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان مبیعت الرضوان میں چھھے رہ گئے تھے " ابن عمر شنے " نعم" کہا۔ اس يراس سائل في "الله أكبر" كا نعره لكايا، تو حضرت ابن عمر في فرمايا آؤ تاكه ميس تمهيس تمبار سوالات كي تقصیل بناؤں۔ جہاں تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جنگ احد سے فرار کا تعلق ہے تو میں اس بات کی مواہی وینا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کردیا ہے (کیونکہ قرآن نے "ولقد عفاالله عنهم" کا اعلان کردیا ہے ) باقی رہا حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا جنگ بدر سے غائب رہنا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان سے تکاح میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور بدر کے موقع پر وہ بیار تھیں اس وجہ سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے رہنے کا حکم دیا اور ان سے فرمایا، کہ آپ کو اتنا ہی اجر اور مال غنیت سے حصہ ملے گا جننا شریک ہونے والے ایک آدمی کو ملتا ہے (چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ رہے اور حکماً وہ بدری ہی ہیں۔) باتی رہی آئ کی تمیسری بات کہ حضرت عثمان مبیعت رضوان سے چھے رہ کئے تھے تو اگر وادی مکہ میں حضرت عثمان سے کوئی زياده معزز ہوتا تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم اسى كو بھيجتے (ليكن چونكه حضرت عثان رضي الله عنه وادى مكه میں سب سے زیادہ معزز تھے اس لیے آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا) جب حضرت عثمان م مکہ گئے تو بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا ، چونکہ حضرت عثانًا اس موقع پر خود شریک نہیں تھے اس لیے حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے اپنے وابنے ہاتھ كو اٹھا كر فرمايا۔ هذه يدعشمان " بيرعثمان كا ہاتھ ہے " اور اس کو اسنے دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا "هذه لعثمان" یہ عثمان کی بیعت ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر في سائل ك تينول سوالات ك تفصيلي جواب دينے كے بعد كما ادهب بهذا الآن معك "اب اين ساتھ اس تفصيل كوليكر جاؤ- "

چونکہ اس روایت میں حضرت عثمان یے جنگ احد میں پیچھے سٹنے کا ذکر ہے اس مناسبت سے امام بخاری رحمتہ الله علیہ نے یہ روایت بہاں غزوہ احد میں ذکر فرمانی۔ والله اعلم

إذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى ما فانكُمْ وَلَا ما أَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ آلَ عمران: ١٥٣/. تُصْعِدُونَ : نَذْهَبُونَ ، أَصْعَدَ وَصَعِدَ فَوْقَ الْبَيْتِ .

"وہ وقت یاد کرو جبکہ تم چڑھے جارہے تھے اور تم نہیں پلٹ رہے تھے کسی کی طرف اور رسول

تمہارے پیچھ کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے (مگر تم نے ان کی آواز سی ہی نہیں) پس اللہ تعالی نے رتمہارے رسول صلی الله علیه وسلم کو) غم دینے کی وجہ سے تم کو غم دیا (اور یہ اس لیے تاکہ تم میں استقامت پیدا ہوجائے جس سے بھر) تم عملین نہ ہوا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس مصیبت پر جو تم پر پڑے اور اللہ تعالی خوب واقف ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔"

اس آیت کریمہ میں وہی واقعہ بیان کیا گیا ہے جب حضرت عبداللہ بن جبیر اپنے دی ساتھیوں کے ساتھ شہید کردیے گئے تھے اور باقی غنیت کے لیے امیر کے حکم کے حلاف مور چپھوڑ کر چلے آئے تھے ، ان کو احد کے ایک مورچ پر مقرر کیا گیا تھا ، ان کے شہید ہونے کے بعد کفار نے اچافکہ عقب سے حملہ کیا اس وقت افرا تفری پیدا ہوئی اور بھگدڑ می ، آپ سحابہ کو پکار رہے تھے لیکن وہ اس عالم میں آپ کی آواز نہیں من رہے تھے ۔

"فاصابكم غمابغم" ميں دو غموں كا ذكر ہے ، مفسرين نے فرمايا كه پہلے "غم" ہمراد شكست كا غم ہے اور دوسرے "غم" سے مراد وہ غم ہے جو رسول الله صلى الله عليه وسلم كو آپ كى نافرمانى كركے پہنچايا مميا، حضوراكرم صلى الله عليه وسلم نے حكم ديا تقاكه مورجه كسى حال ميں نہيں چھوڑنا ليكن انہوں نے چھوڑديا اس سے الله كے رسول صلى الله عليه وسلم كو غم ہوا اس غم كى وجہ سے الله نے مسلمانوں كو شكست كا جھوڑديا اس سے الله كے رسول صلى الله عليه وسلم كو غم ہوا اس غم كى وجہ سے الله نے مسلمانوں كو شكست كا عم بہنچايا۔ (1) روايت باب ميں حضرت براء بن عازب نے بھى بات بيان فرمانى ہے -

• ٣٨٤ : حدَّثني عَمْرُو بْنُ خالِدٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ قالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عازِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : جَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيْلِهِ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَأَقْبُلُوا مُنْهَزِمِينَ . فَذَاكَ : إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ . [ر : ٢٨٧٤]

#### ه – باب :

وَثُمْ أَنْزُلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا بَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَبْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي فَي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي اللّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلِيُمَا لِي مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبَتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَا مِنْ اللّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلِيُمَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلِيُمَا مُنَا فَي اللّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلِيُمَا لِلْ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبَتَلِي اللّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلِيُمَا لِي مَنْ اللّهُ مَا فِي عَلَيْهُمُ اللّهُ مَا فِي عَلَيْكُمْ لَكُونَ مَا فَي عَلَمْ إِلَيْهُمْ مُنَافِقُولُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَتَنِي اللّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلِيُمْ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ، /آل عمران : ١٥٤/ .

" بھر نازل کیا اللہ تعالی نے اطمعیان قلب کے لیے تم پر او تھے کہ وہ چھارہی تھی تم میں ہے ایک جاعت پر اور ایک جاعت وہ تھی (منافقین کی) کہ ان کو اپنی جان ہی کی گر پڑی ہوئی تھی، وہ لوگ اللہ تعالی کے ساتھ خلاف حقیقت جاہلیت والا کمان کررہے تھے (اور) کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے ؟ آپ کہہ وہ بجئے کہ سارا کا سارا معاملہ اور اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ، وہ لوگ اپنے دلوں میں ایمی ہاتیں چھپائے رکھتے ہیں جن کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کرتے ، کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار چلتا (اور ہماری بات بانی جاتی افتیار چلتا (اور ہماری بات بانی جاتی کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تو بھی جن لین جاتی تو بھی جن کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تو بھی جن لوگوں کے لیے بتل بڑوا لکھا جاچا تھا وہ اپنی قتل گہوں کی طرف لکل ہی پڑتے اور یہ سب کچھ اس لیے پیش ایا تاکہ اللہ تعالی آزمائش کر لے اس ایمان کی جو تمہارے دلوں میں ہے اور تاکہ اللہ تعالی باک کریں اس میل کو جو گناہوں کی وجہ سے تمارے دلوں کی باتوں کو خوب جانے میل کو جو گناہوں کی وجہ سے تمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگیا ہے اور اللہ تعالی دلوں کی باتوں کو خوب جانے والے ہیں "۔

ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم

"امنة نعاسا" میں ترکیب نحوی کے اعذبار سے چند احتمالات ہیں۔

ایک احتال یہ ہے کہ "امنة" مبدل منہ اور "نعاسا" اس سے بدل ہے ، اور بدل مبدل مکر اور "نعاسا" اس سے بدل ہے ، اور بدل مبدل مکر "انزل" کے لیے مفعول بہ ہے ۔

و دومرا احتال بیہ ہے کہ "امنة" حال مقدم اور "نعاسا" ذوالحال مو خز ہے ، جیسے "رایت داکبار جلا" میں "راکبا" حال مقدم اور "رجلا" ذوالحال مو خر ہے۔

تميرا احتال يہ ہے كه "امنة" مفول له به "انزل" كے ليے اور "نعاسا" "انزل" كا مفول به به اور "نعشى طائفة منكم" مفت ب "نعاسا" كے ليے - (۲)

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية

غیر الحق طن الجاهلیة میں "غیر الحن" مبدل منہ ہے اور "طن البجاهلیة" بدل ہے بعنی منافقین اللہ جل اللہ منافقین اللہ جل شاخہ حقیقت جاہلیت والا کمان کررہے تھے ، منافقین کا ممان یہ تھا کہ اللہ جل شانہ مسلمانوں کی مدد نہیں فرما میں گے۔ (۲)

يخفون في انفسهم مالايبدون لك

"وہ منافقین اپنے دلوں میں الیمی باتیں چھپاتے ہیں جن کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کرتے " منافقین نے اپنے الوں میں کیا چھپایا تھا؟

<sup>(</sup>٢) مذكورة تركي احتالات ك لي ويكي تقير كبيرة و- ص عهد (٣) عدة القرى: ١٥٠ / ١٥٠

- ایک احتمال تو یہ جایا کیا ہے کہ شرک اور کفر و تکذیب کو چھپایا تھا۔ (m)
- ورسرا احتال بے بتایا کمیا ہے کہ وہ دل دل میں کہد رہے تھے کہ اگر مدینہ ہی میں رہتے تو قتل سے جو ہوئے ، حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنے اس خیال کا اظہار نہیں کرتے تھے لیکن دل میں بے بات جمیں تھی۔ (۵)
- ایک احتال یہ بیان کیا گیا کہ جنگ احد میں شرکت پر ان کو ندامت اور افسوس وقلق ہورہا تھا ایکن زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ (۱)
- و ہوستی بات یہ بیان کی منی ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی مدد ونعرت اللہ کی جانب سے نہیں ہوگ۔ (٤)

لیمن ان اقوال میں کوئی تضاد نبیں ممکن ہے ان کے دل میں یہ سب خیالات ہوں۔

٣٨٤١ : وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ : حَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدِّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : كُنْت فِيمَنْ تَغَشَّاهُ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ ، حَبَّى سَقَطَ سَيْنِي مِنْ بَيْنَ مِرْ أَبِي طَلْحَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : كُنْت فِيمَنْ تَغَشَّاهُ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ ، حَبَّى سَقَطَ سَيْنِي مِنْ بَيْنَ مِرْ أَرًا ، يَسْقُطُ وَآخُذُهُ ، وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ . [٤٧٨٦]

یماں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے انداز بدل دیا ہے "حدثنا خلیفة" نبیں کہا، علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "قال لی خلیفة" اس لیے کہا کہ تحدیث واخبار کے طور پر تحلیفہ نے یہ بات امام بخاری سے نہیں بیان کی بلکہ کوئی علمی مذاکرہ تھا اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ (۸)

روایت باب میں حضرت ابوطلحہ انصاری رنبی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں مجھ پر او بھھ کا غلبہ ہو کمیا تھا، میرے ہاتھ سے تلوار کرتی تھی اور میں بار بار اٹھاتا تھا۔

باب: ولَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَ
 ١٢٨ .

یہاں "لیس لک" میں "لام" "الی" کے معنی میں ہے یعنی "لیس الیک من الامرششی" اس معاملہ میں آپ کو کوئی اضتیار نہیں دیا گیا یعنی آپ جو ان کے لیے بددعا کررہے ہیں اس کی اجازت آپ کو نہیں دی محق۔

اویتوب علیهم "او" معنی میں "حلی" کے ہے، "یہاں تک کہ اللہ سحلنہ وتعالی ان کو توبہ کی توقیق عطافرائیں یا ہمران کو عذاب دیں" یہ اللہ کا کام ہے اور ای کے اختیار میں ہے -

<sup>(</sup>r) تغسير قرطي ج ۲ و ۲۲ (د) عدة احاري: ١٤ عدة احاري: ١٥٠/١٤ (۵) عدة احاري: ١٤ عدة احاري: ١٤ عدة احاري: ١١٠٠١٠

قَالَ حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ : شُجَّ النَّبِيُّ عَلِيْكِ يَوْمَ أُحْدٍ ، فَقَالَ : (كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمُ شَجُوا نَبِيَّهُمْ) . فَنَزَلَتْ : وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً.

یہ تعلیق ہے ، سند نہیں بیان کی ، یوم احد میں حنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاسر مبارک زخمی ہوگیا تھا۔ "شج" کا اطلاق سرکے زخم پر ہوتا ہے لیکن یہاں صرف سرکا زخم مراد نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی زخمی ہوا تھا اور چہرہ مبارک پر بھی زخم آئے تھے تو اس موقع پر آپ نے فرمایا۔

"کیے کامیاب ہوگی وہ قوم جس نے اپنہ نبی کو زخمی کیا۔ " تو آیت اتری "لیس لک من الامرشنی"

٣٨٤٢ : حدّثنا يَحْبَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ : أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَدَّثْنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكُمَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ : (سَمِعَ اللهُ لَمِنْ فَلَانًا وَفَلَانًا) . بَعْدَ مَا يَقُولُ : (سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ ، رَبِّنَا وَلَكَ الحَمْدُ ) . وَلَكَ الحَمْدُ ) . فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ - إِلَى قَوْلِهِ - فَإِنَّهُمْ ظَالُمُونَ .

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِم يَدْعُو عَلَى : صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَسُهَيْلِ بْنِ عِمْرِو ، وَالحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ . فَنَزَلَتْ : وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ - إِلَى قَوْلِهِ - فَإِنَّهُمْ ظَالُونَ . [٢٨٣]

اسباب نزول آیت

مرکررہ آیت کی شان نزول میں اختلاف ہے۔

ایک قول تو یمی ہے کہ جب کفار نے جنگ احد میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ۔

بعض حفرات نے کہا کہ الحور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا کہ وہ شہید کردیئے گئے تو اس وقت آپ نے مفار کے حق میں بددعا کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (۹)

بعض کا خیال ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے لیے بددعا کا ارادہ کیا تھا جو افرا تفری کے عالم میں جنگ کے میدان سے نکل کر مدینہ آگئے تھے تو اس وقت یہ آیت اتری۔ (۱۰)

ن اس باب کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے

حنوراكرم صلى الله عليه وسلم كو فجركى نماز مين دوسرى ركعت كركوع سے سر الماتے ہوئے ساكه آپ فرارت ملى الله عليه وسلم كو فجركى نماز مين دوسرى ركعت كروع سے سر الله الله العن فلانا و فلانا و فلانا " يه بدوعا آپ "سمع الله لمن حمده" كے بعد كرتے تھے اس پر الله تعالى نے "ليس لك من الامر "سے "فانهم ظالمون" ك آيت نازل فرمائى۔

امام بخاری نے اس کے بعد اس طریق سے "حنظلہ بن ابی سفیان" سے نقل کیا کہ یہ بددعا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ، صفوان بن امیہ ، سبیل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے حق میں کرتے تھے کمیونکہ یہ قریش کے سردار تھے اور ان کی سرکردگی میں مسلمانوں کو نقصان پہونچایا کیا تھا۔

یہ تینوں حضرات فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوگئے تھے ، چونکہ ان کی قسمت میں اسلام تھا اس لیے اللہ جل شاند نے اپنے بنگ کو بددعا سے منع فرمایا (۱۱) بہرحال اس آیت کے سبب نزول میں یہ مختلف اقوال ہیں لیکن راجح ہی ہے کہ واقعہ احد اس آیت کا سبب نزول ہے ۔ (۱۲) واللہ اعلم

# ٤ - باب : ذِكْرِ أُمَّ سَلِيطٍ .

٣٨٤٣ : حدّثنا يَحْبَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّبْثُ ، عَنْ بُونُسَ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ . وَقَالَ قَعْلَبُهُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءٍ أَهْلِ المَدِينَةِ ، فَنَقَى مِنْهَا مِرْطُ جَيِّدٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ : يَا أَمِيرَ المُوْمِنِينَ ، أَعْطِ هٰذَا بِنْتَ وَلَهُ لِينِهِ ، اللّهِ عَلِيْلَةٍ اللّهِ عَلِيْلِهُ اللّهِ عَلِيْلَةٍ اللّهِ عَلِيْلِهُ اللّهِ عَلِيْلَةٍ اللّهِ عَلَيْلَةٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمُّ سَلِيطٍ أَحقُ بِهِ . وَمُولِ اللّهِ عَلِيْلَةٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَادِ ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلَةٍ ، قالَ عُمَرُ : فَإِنَّهَا كَانَتْ تُرْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أَكُلُوم بِنْتَ عَلِي ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنَّهَا كَانَتْ تُرْفِرُ لَنَا وَلُهُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَادِ ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلِيْكُ ، قالَ عُمَرُ : فَإِنَّهَا كَانَتْ تُرْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ . [د : ٢٧٧٩]

حضرت عمرشنے مدینہ کی عور توں میں چادریں تقسیم کیں، ایک اچھی چادر باقی نج مکئی تو حضرت عمر ایک ایک ایک ایک و دید یجیئے جو کے قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا۔ "امیرالموسنین! یہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دید یجیئے جو آپ کے نکاح میں ہیں۔" "بنت رسول" ہاس شخص کی مراد حضورا قدس صلی اللہ علیہ کی نوای تقسیں یعنی حضرت علی کی ماحبزادی "ام کاؤم" جو حضرت عمر کے عقد میں تقسی، حضرت عمر نے فرمایا: ام سلیط اس چادرکی زیادہ حقدار ہے۔

مروط: (بضمتین) مِرط (بكسرالميم) كى جمع ب اسوت ياريشم كى چادر كو كهت بين-

فانهاكانت تزفرلنا القرب يوم احد

<sup>(11)</sup> فتح البارى: 2/ ٣٧٧ (١٣) ايضا

والم ونکونکه ام سلیط ہمارے لیے جنگ احدیں مشکیزے اٹھا کر لایا کرتی تھیں۔ " تزفر: کے معنی ہیں کسی چیز کو پشت پر اٹھانا، بعض حضرات نے کہا کہ تزفر معنی میں تا ہط کے ہے یعنی حضرت ام سلیط حنگ اعدیس چھٹے ہوئے مشکیزوں کو سیا کرتی تھیں۔ (۱۲)

## حضرت ام سنيط ا

یہ حضرت الوسعید رضی الله عنه کی والدہ ہیں، ان کے پہلے شوہر الوسلیط کا انتقال ہوا تو انہوں نے محمر مالک بن سنان سے شادی کرلی تھی اور ان سے حضرت الوسعید خدری پیدا ہوئے ، ان کو رسول الله ملی الله علیہ وسلم سے بیعت اور جنگ احد میں شرکت کا شرف حاصل ہے ۔ (۱۲)

### روافض كاخبث باطن

اس روایت میں ہے کہ حضرت علی کی صاحبزادی حضرت عمر کے نکاح میں تھیں یہ اس بات کی بہت برجی ولیل ہے کہ حضرت علی حضرت عمر کے بالکل ناراض نہیں تھے ان کے آپس کے تعلقات استے نو گھوار مجھے کہ حضرت علی نے اپنی صاحبزادی ان کے عقد میں، دے رکھی تھیں، اس نو گھوار تعلق کو دیکھ کر روافض کو آگ لگ می اور انہول نے کہنا شروع کیا کہ حضرت علی کی یہ صاحبزادی حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں تھیں، یو قوف یہ نہیں ویکھتے کہ آگر ہہ صاحبزادی حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں تھیں تو بھر ان کو روایت میں "بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کیے کہد دیا؟ ان کو "بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" اس لیے تو کہا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کے بطن سے تھیں، بعض روافض یہ بھی کہتے ہیں کہ "ام کھوم" فیصرت علی کے یہاں پرورش پائی تھی لیکن آپ کی بھٹی نہیں تھی، "بنت علی" کہنے ساس خیال کی بھٹی تروید ہوگئی۔

جب رافضیوں نے دیکھا کہ کوئی مفر نہیں ہے تو کہنے لکے حضرت عمر شنے زبردسی حضرت علی سے ان کی ہ ماحبزادی چھین لی تھی۔ "اول فرج غصب منا" کے الناظ ان بد بختوں نے استعمال کیے ہیں (۱۵) ، ان کو کوئی اور تعمیر بھی نہیں طی اور بید مکردہ ترین عنوان انہوں نے اس مسئلے کے لیے اختیار کیا۔

<sup>(</sup>۱۲) عمدة احري: ١١ / ١٥١

<sup>(</sup>۱۴) نتخ الباري: ١/ ١٩١

<sup>(10)</sup> ويكي شيبيت كا اصلى روب: ٢١٦- بحول فروع كال ج ٥ص ٢٠٦١- الميد تران-

سوال یہ ہے کہ ایک معمولی سا آدی جس کی دیانت اور شرافت خاص طور پر قابل ذکر نہ ہو ایسے آدمی کی بیٹی اگر کوئی زبردسی چھین لے تو وہ زندگی کی پرواہ نہیں کرتا اور شریعت نے بھی اس کو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے جان دیدینے کی اجازت دی ہے تو حضرت علی جن کی دیانت اور شرافت بالا وبلند ہے اور جن کی طاقت وقوت اور شجاعت مسلم ہے ان کی بیٹی اغوا کرئی گئی اور حضرت عمر کے یہاں اس بیٹی سے بچے پیدا ہورہ بیس لیکن وہ اس پر کوئی احتجاج نہیں کرتے ، اگر روافض کی یہ بات مان لی جائے تو اس سے حضرت علی کا معاذاللہ بزول ہونا ثابت ہوتا ہے ، یہ کہ کر روافض حضرت علی شان میں شدید کستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں اور ایس کے باوجود بھی "مولا علی" کی محبت کا دعوی کرتے ہیں، یہ سب ان کا فریب اور دھو کہ ہے۔

## ٨ – باب : قَتْلُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ .

٣٨٤٤ : حدَّثني أَبُو جَعْفَرِ محمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ : حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز أَبْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَّيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَسَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ ٱلْخِيَسَارِ ، فَلَمَّسَا قَلِيمْنَا حِمْصَ ، قَالَ لِي عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ : هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٍّ ، نَسْأَلُهُ عَنْ قَثْلِهِ حَمْزَةً ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَكَانَ وَحْشِيُّ بِسْكُنُ حِمْصَ ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ ، فَقِيلَ لَنَا : هُوَ ذَاكَ في ظِلِّ قَصْرِهِ ، كَأَنَّهُ حَمِيتٌ ، قالَ : فَجِثْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ يَسِيرًا ، فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ السَّلامَ ، قالَ : وَعُبَيْدُ ٱللهِ مُعْتَجِرُ بِعِمَامَتِهِ ، مَا يَرَى وَحْشِيُّ إِلَّا عَيْنَهِ وَرَجْلَيْهِ . فَقَالَ عُبَيْدُ ٱللَّهِ : يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرَفُنِي ؟ قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : لَا وَاللهِ ، إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيًّ بْنَ ٱلْخِيَارِ تَزَوَّجَ آمْرَأَةٌ بُقَالُ لَهَا أُمُّ فِتَالٍ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ ، فَكُنْتُ أَسْرَضِعُ لَهُ ، فَحَمَلْتُ ذٰلِكَ الْغُلَامَ مَمَّ أُمَّهِ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَكَأْنِي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ ، قالَ : فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قالَ : أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ ؟ قالَ : نَعَمْ ، إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ ٱلْخِيَارِ بِبَدْرِ ، فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبِيْرُ بْنُ مُطْعِمِ : إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ ، قالَ : فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عامَ عَيْنَيْنِ ، وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ ، خَرَجْتُ مَع النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ ، فَلَمَّا أَنِ ٱصْطَفُوا لِلْقِتَالِ ، خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ : هَلْ مِنْ مُبَارِزِ ، قالَ : فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ : بَا سِبَاعُ ، يَا أَبْنَ أَمُ أَنْمَارِ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ ، أَتُحَادُ ٱللهَ وَرَسُولَهُ عَلِيلَةٍ ؟ قالَ : ثُمَّ شَدًّ

عَلَيْهِ ، فَكَانَ كَأْمُسِ ٱلدَّاهِبِ ، قالَ وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ نَحْتَ صَخْرَةِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنِي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَنِي ، فَأَضَعُهَا فِي ثُنَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكِيْهِ ، قالَ : فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ ، فَلَمَّ رَجْعَ ٱلنَّاسُ رَجَعْتُ مُعَهُمْ ، فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَى فَشَافِيهَا الْإِسْلَامُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّالِفِ ، فَأَرْسُلُوا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْتُ رَسُولًا ، فَقِيلَ لِي : إِنَّهُ لَا يَبِيخُ الرُّسُلَ ، قالَ : فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَلِمْتُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْتُ ، فَلَمَّا رَآنِي قالَ : (آنْتَ وَحْشِيُّ ) . قُلْتُ : فَعْرَجْتُ مَعَهُمْ وَرَبُولِ ٱللهِ عَلَيْكُ ، قالَ : (آنْتَ وَحْشِيُّ ) . قُلْتُ : نَعْمْ ، قالَ : وَجُهْكَ عَنِي رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكُ ، قالَ : (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعَيِّبُ وَلَا يَعْفِيكُ عَلَى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكُ هُ فَالَ : (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعَيِّبُ وَجُهْكَ عَنِي ) . قالَ : فَخَرَجْتُ مَ قَلْمَ فِي تَلْمَةِ حِدَاقٍ ، قالَ : فَخَرَجْتُ مَع النَّاسِ ، وَجُهْكَ عَنِي ) . قالَ : فَخَرَجْتُ مَ قَلْمَ فِي قَلْمَةِ حِدَاقٍ ، كَانَ مَنْ الْأَنْ وَعُلْ اللهِ عَلَيْكُ فَكَرَجَ مُسَلِيمَةُ الْكَذَّابُ ، فَكَانَ مِنْ أَنْوَقُ مِ يَعْرَبَ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ فَعْرَجَ مُ النَّاسِ ، فكانَ مِنْ أَنْوَقُ بِ حَمْزَةً ، قالَ : فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ ، فكانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ، قَالَ : فَضَرَجْتُ مِنْ بَيْنِ كَيْفَيْهِ ، قالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ بَيْنِ كَيْفَيْهِ ، قالَ : فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَقِ مِنْ بَيْنِ كَيْفَيْهِ ، قالَ : فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَقِي ، قالَ : فَرَمَيْتُهُ بِعَرْبَقِ مِنْ بَيْنِ كَيْفَيْهِ ، قالَ : فَالَ : فَرَمْ مَنْ بَيْنِ كَيْفَيْهِ ، قالَ : وَرَمْنَتُهُ بِحَرْبَتِي ، قَالَ اللهَ عَامِيهِ عَلَى هَامِيّهِ .

قَالَ : قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ الْفَصْلِ : فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمانُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : فَقَالَتْ جارِيَّةٌ عَلَى ظَهْرِ يَيْتٍ : وَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ .

حضرت جعفر بن عمرہ بن امیہ ضمری فرماتے ہیں کہ میں عبیداللہ بن عدی بن الخیار کے ساتھ سفر کے لیے نکلا جب ہم شام کے شہر "حمص " پہونچ تو عبیداللہ بن عدی مجھ سے کہنے لگ کیا تمہیں وحثی سے ملنے کا شوق ہے کہ ان سے مل کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے متعلق پوچھیں (کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے بمادر آدمی کو کیسے قتل کیا تھا) میں نے کہا، تھیک ہے (ان کے پاس چلتے ہیں) حضرت وحثی کی سکونت حمص میں تھی، ہم نے ان کے متعلق پوچھا (کہ کہاں رہتے ہیں؟) تو ہمیں بتایا گیا۔

هوذاك في ظل قصره كانه حَميت

وہ وہاں اپنے محل کے سائے میں موجود ہیں (جب ہم نے دیکھا تو ایسا معلوم ہورہا تو ) حیے کہ وہ بھرا ہوا مشکیزہ ہو (جس کے اوپر بال وغیرہ نہیں ہوتے اور سیاہ رمگ کا ہوتا ہے حضرت وحشی مبھی اس طرح موٹے اور سیاہ تھے )۔

حمیت (رغیف کے وزن پر) بھرے ہوئے بڑے مشکیزے کو کہتے ہیں۔ حفرت جعفر کہتے ہیں پھر ہم ان کے پاس آئے ، اور تھوڑی دیر ان کے پاس کھرمے رہے ، تھر ہم

نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔

قال: وعبيدالله معتجر بعمامته مايري وحشى الاعينيه ورجليه

"حضرت جعفر کہتے ہیں کہ عبیداللہ نے اپنی پگڑی اس طرح لبیٹ لی تھی کہ وحثی صرف ان کی آئھیں اور یاؤں دیکھ کتے تھے۔ "

معتجر: کے معنی لیٹنے کے ہیں یعنی عبیداللہ نے سر اور منہ دونوں پر پگروی لبیٹ رکھی تھی صرف ان کی آنگھیں نظر آتی تھیں اور پاؤں دکھائی دیتے تھے ، باقی سارا جسم کیڑوں میں چھپا ہوا تھا، عبیداللہ نے بوچھا "جناب وحشی صاحب! کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں"

حضرت وحثی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا "خداکی قسم! میں اور کچھ تو آپ کے بارے میں نہیں جانتا البتہ اتنی بات میرے علم میں ہے کہ عدی بن الخیار نے ایک عورت سے شادی کی تھی جس کو "ام القتال بنت ابی العیص " کہا جاتا تھا، اس عورت سے عدی کا ایک بچہ مکہ میں پیدا ہوا تھا، میں نے اس نیچ کے لیے مرفعہ وھونڈی تھی اس نیچ کو میں اٹھا کر اس کی (مرفعہ) مال کے پاس لے کمیا تھا تو میں اب جو تیرے قدم دیکھ رہا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے یہ اس نیچ کے قدم ہیں " ۔

اس کے بعد عبیداللہ نے جہرہ سے کپڑا ہٹالیا اور ان سے کہا کہ " آپ ہمیں بتائیں گے کہ حضرت ممزہ " کو آپ نے کس طرح قتل کیا تھا؟ "

وحثی بن کہا، " نعم" اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ کے طعیمہ بن عدی بن الخیار (١٦) کو قتل کیا تھا تو میرے مولی جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے میرے چچا کے بدلے میں ممزہ کو قتل کیا تو تم آزاد ہو۔

قال: فلما ان خرج الناس عام عینین ....وعینین جبل بعیال لیے احد 'بینہ وبینہ واد " وحثی نے کہا پھر جب لوگ عینین کے سال جنگ کے لیے نکلے اور عینین احد کے سامنے ایک پہاڑ ہے ' دونوں کے درمیان ایک وادی حائل ہے۔ "

رچونکہ مشرکین نے جنگ احد میں جبل عینین کے دامن میں پڑاؤ ڈالا تھا اس لیے مشرکین کے ہاں اس جنگ علی مشرکین کے ہال اس جنگ عینین مشہور ہوگیا تھا، وحثی بچونکہ اس وقت مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک تھے اس لیے انہوں نے احد کے سال کو "عام عینین" کہا ۔)

<sup>(</sup>١٦) قوله: ﴿وعينين جبل بحيال احد﴾ اي من ناحية احد وقال: فلان بحيال كذا (بكسر الحاء المهملة و تخفيف الساء) اي بمقابله

<sup>(</sup>وانظر عدرة القارى: ١١٥٩/١٤). عدى بن الخيار "وهووهم والصحيح: طعيمة من عدى بن نوفل والالايصح قوله بعد ذلك "ان قتلت حمز وبعمى" لان طعيمة ان كان ابن عدى بن الخيار كان ابن اخيدلاعمه فافهم و تنبر (وانظر لامع الدرارى: ١٥/٨)

جب لوگوں نے جنگ کے لیے صف بندی کی تو قریش کی طرف سے سباع بن عبدالعزی نکلا اس نے اللہ من مبارز؟ " کا نعرہ لگایا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عند نکلے اور فرمانے لگے۔

ياسباع ياابن ام انمار مقطعة البظور كم اتحاد الله ورسوله

"اے سباع! اے اس ام انمار کے بیٹے! جو عور توں کی ختنہ کرنے والی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے۔ "

پمحر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا اور وہ گزرے ہوئے " کل" کی طرح نمیت ونابود ہوگیا۔

وحثی کہتے ہیں کہ میں ممزہ کی تاک میں ایک چٹان کے نیچے چھپ کیا جب وہ میرے قریب آگئے تو میں نے اپنا نیزہ مارا اور وہ نیزہ ان کی پشت کی جانب سے پار ہوگیا اور اس سے ان کا انتقال ہوگیا۔

پھر جب لوگ واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس ہوا، میں مکہ ہی میں مقیم رہا، تا آنکہ وہاں اسلام پھیل میا تو میں مکہ ہے لکل کر طائف آئیا۔ طائف والوں نے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (اسلام قبول کرنے کے لیے) وفد بھیجنے کا ارادہ کیا، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاصدوں پر برانگیختہ نہیں ہوتے (لہذا تم جاکر اسلام قبول کرلو) چنانچہ اس وفد کے ساتھ میں بھی لکلا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا "سیا تو وحثی ہے ؟" میں نے عرض کیا "جی ہاں" آپ سے فرمایا، "کیا تونے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ " میں نے کہا۔

آپ کو جس طرح خبر پہونجی ہے ایسا ہی ہوا ہے (۱۹) (یعنی حضرت ممزہ کی شہادت کے متعلق جو خبر آپ کو پہونجی کہ وحثی نے اس کو قتل کیا وہ خبر تھیک ہے ۔)

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "میاتم ایسا کرسکتے ہوکہ اپنی صورت مجھ سے چھپائے رکھو وادر میرے سامنے نہ آد)۔

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحثی کا اسلام تو قبول کرلیا تھا اور "الاسلام یہدمماکان قبلہ" اسلام سے بابقہ کناہ معاف ہوجاتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے وحثی سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آؤ، اس میں آیک کاظ سے شفقت کا پہلو ہے کہ اگر وحثی مضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے تو آپ کو اپنے چچا کے قتل کا واقعہ یاد آتا اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں بقاضائے بشریت سامنے جاتے تو آپ کو اپنے چچا کے قتل کا واقعہ یاد آتا اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں بقاضائے بشریت سامنے البطور: جمع سفر ومی اللحمہ اسی معطم من وج المراہ عند اللحقان کا لین اسحان کا نات اللہ حتانة بمکنة تحتی است، واحد سالله مذا الله ظفی معرض الذم (فتح الباری: ۱۹۷۸)

<sup>(19)</sup> حضرت وحتی کی بلاغت اور اوب بلاظه فرائیے ، یہ بنس کہاکہ " ہاں میں نے قتل کیا" بلکہ مذکورہ تعبیر انحتیار کی تاکہ آپ کا دل اور نہ . کھر \_

ان كى طرف سے انقباض پيدا ہوسكنا تھا، اور كسى شخص كى طرف سے بى كے دل ميں انقباض كا پيدا ہوجانا اس شخص كے حل ميں انقباض كا پيدا ہوجانا اس شخص كے ليے نقصان كا سبب بن سكتا ہے ، اس ليے حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے حضرت وحثى سے كما كہ ميرے سامنے نہ آؤ، كہ اسى ميں ان كى مصلحت تھى۔ (٢٠)

حضرت وحثی کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا میا، جب حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو میا تو مسلمہ کذاب نے پر پرزے نکالے ، (ولیے نبوت کا دعوی تو وہ آپ کی زندگی میں کرچکا تھا لیکن اس وقت اس کا کوئی اثر ورسوخ نہیں برطھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر اس کے اثرورسوخ میں اضافہ ہوا) حضرت وحثی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں مسیلمہ کا مقابلہ کرنے جاوں گا، شاید میں اس کو قتل کر سکوں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا تدارک کرسکوں، (حضرت محزہ اللہ کے میں اس کو قتل کر سکوں اور حضرت میں وہنی اللہ عنہ کے قتل کا تدارک کرسکوں، (حضرت محزہ اللہ کے مقل بندوں میں او نچا درجہ رکھتے تھے تو ان کے قتل کے تدارک کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ کسی براے کافر کو مارا جائے اور مسیلمہ کذاب سے براا کافر ان کو اور کون مل سکتا تھا اس لیے ان کی خواہش ہوئی کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کریں۔) چنائچہ میں لوگوں کے ساتھ (مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے) نکلا۔ اچافک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دیوار کی در از میں کھڑا ہے۔

کاند جمل اور ق اثر الرآس "جیسے خاکی رقگ کا اونٹ ہوتا ہے ، سرکے بال بکھرے ہوئے تھے "
( بیمسیلمہ کذاب تھا) حضرت وحثی کہتے ہیں ، اس کی دونوں چھاتیوں کے درمیان کا نشانہ لیکر میں نے اس کی طرف اپنا نیزہ بھینکا اور وہ نیزہ اس کے دونوں ٹانوں کے پار ہوگیا (ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ گر کیا ہوگا) استے میں ایک انصاری آس کی طرف کود کر گئے اور تلوار اس کی کھوپڑی پر مارکر اس کا کام تمام کردیا۔
اتنے میں ایک انصاری آس کی طرف کود کر گئے اور تلوار اس کی کھوپڑی پر مارکر اس کا کام تمام کردیا۔
(مسیلمہ کذاب کا واقعہ آگے وفود کے بیان میں آرہا ہے ) چنانچہ ایک لڑی نے چھت پر کھڑے ہوکر کہا "امیرالمومنین کو ایک حبثی غلام نے مار ڈالا۔ "

"امیرالمومنین" مسیلمه کذاب کو کها، مسیلمه کذاب اینے کو نبی اور رسول بھی کہتا تھا اور امیرالمومنین بھی کہتا تھا۔

# ٩ - باب : مَا أَصَابَ النَّبِيُّ عَلِي ۗ مِن اللَّجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدِ .

" جنگ احد میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کو جو زخم پہونیج تھے ان کا بیان اس باب میں ہوگا"

٣٨٤٥ : حدّثنا إسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ : سَيْمَ أَبَا هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيْمَ : (اَشْنَدَ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيّهِ – يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ - أَشْنَدًا غَضَبُ ٱللهِ عَلَى رَجُلِ يَقْتُلُهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ) .

٣٨٤٦ : حدّثني مَخْلَدُ بْنُ مَالِكِ : حَدَّثَنَا بَخِيْ بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ٱشْتَدَّ خَضَبُ ٱللهِ عَلَى مَنْ قَتْلَهُ النَّبِيُّ عَلِيْكِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، ٱشْتَدَّ غَضَبُ ٱللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِيِّ ٱللهِ عَلِيْكِ .

#### [\%\\%\]

حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبدالرزاق....

اس باب کی پہلی روایت حضرت ابوہ برہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "اللہ کا غضب شدید ہو اس قوم پر جنہوں نے اپنے بی کے ناتھ یہ کام کیا آپ اللہ اللہ فرمادہ منے اپنے رباعی دانت کی طرف (منشایہ تھا کہ جن لوگوں نے اس دانت کو شہید کیا اللہ کا غضب ان پر شدید ہو) یہ ترجمہ اس صورت میں ہوگا جب اس جملہ کو بدعائیہ مانا جائے اور اگر یہ جملہ خبریہ ہو تو پھر ترجمہ ہوگا "اللہ کا غضب شدید ہوتا ہے اس قوم پر جنہوں نے اپنے بی کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اس شخص ترجمہ ہوگا "اللہ کا مصل جہاد فی سبیل اللہ میں قتل کرے ۔ " ماقبل میں ابی بن خلف کے قتل ہونے کا ذکر تفسیل سے گزر چکا۔

یہاں روایت میں "فی سبیل الله" کی قید کو ملحوظ رکھیے ، اگر اللہ کا رسول کی شخص کو قصاص یا حد میں قتل کردے اس کا یہ حکم نہیں ہے یہ حکم اس شخص کا ہے جو جہاد میں اللہ کے رسول کے مقابلہ کے لیے سامنے آبتا ہے ، یعنی اللہ کے رسول کو وہ قتل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا رسول جب اس کو قتل کرے گا تو اس پر اللہ کا خضب شدید ہوگا۔

حدثنى مخلدبن مالك حدثنا يحيى بن سعيد الاموي....

ایک یحی بن سعید انصاری ہیں، لیکن یہاں روایت میں یحی بن سعید انصاری مراد نہیں اس لیے اموی "کی قید لگائی، بنوامیہ کا تعلق مکہ سے تقا اس لیے یہ انصاری نہیں ہو گئے ، یہ روایت حضرت ابن عباس مجاس میں میں میں کہ "اللہ کا غضب شدید ہوتا ہے اس شخص پر جس کو اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے داستہ میں قتل کردیا، اور اللہ کا غضب اس قوم پر بھی شدید ہوتا ہے جو اپنے بی کے چہرے کو خون آلود کردی ہے۔ "

اس باب کی یہ دونوں روایتیں "مراسیل سیابہ " میں داخل ہیں، پہلی روایت حضرت ابوہربرہ " اور دومری روایت حضرت ابن عباس سے ہے اور ظاہر ہے یہ دونوں حضرات غزوہ احد میں شریک نہ تھے ، اس

لیے کہا جائے گاکہ انہوں نے دوسرے معابہ سے سنکر روایت کی ہے آگر چہ یہ احتال رہتا ہے کہ سمی موقع پر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی اس کا ذکر کیا ہو تو اس صورت میں روایت مرسل نہ ہوگی۔

٣٨٤٧ : حدثنا قُتْنِيةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّنَنَا يَعْفُوبُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ : أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، فَقَالَ : أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَغْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ ، وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ المَاءَ ، وَبِمَا دُووِيَ ، قَالَ : كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ بَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ مَنْ عَلَيْهَا السَّلامُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٣٨٤٨ : حدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِي : حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم : حَدَّثَنَا ٱبْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو ٱبْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : اَشْنَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَتْلَهُ نَبِيًّ ، وَاَشْتَدً غَضَبُ اللهُ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ. [ر : ٣٨٤٦]

# حفرت شيخ الهند "كا استدلال .

حدثناقتيبةبن سعيد....

اس روایت میں ہے کہ جب جنگ احد میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بیجبرہ انور دھوتی تھیں اور حضرت علی واحال سے پانی والے تھے لیکن جب خون کسی طرح نہیں تھما تو حضرت فاطمہ شنے چلائی کا کلرا لیکر جلایا اور جب اس کی راکھ زخم پر چپکائی تب خون بند ہوا۔ حضرت نئے البند شنے فرمایا کہ اس روایت سے "مسامراة" کا ناقض وضونہ ہونا البت ہوتا ہے کمونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ جہاد جیسے مقدس فریقے کو آپ اوضو انجام دے رہے تھے لہذا اگر "مس امراة" ناقض وضو ہوتا تو آپ میں امراة" ناقض وضو ہوتا ہے کہا کہ دیتے۔

باقی یہ اشکال کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہڑا انور سے نو خون لکل رہا تھا اور خروج دم ناقض وضو ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن حضرات کے نزدیک "مس مراۃ" نافض وضو ہے ان کے یہاں خروج دم سے وضو نہیں ٹوفنا، اس حدیث سے صرف ان پر دلیل قائم کرنا مقسود ہے اپنے مسلک کا اثبات مقصود نہیں ١ - باب : والَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، /آل عمران: ١٧٢/.

٣٨٤٩ : حدَّثنا مُحَمَّدُ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : واللَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِذِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجُرٌ عَظِيمٌ . قالَتْ لِعُرْوَةَ : يَا أَبْنَ أَخْنِي ، كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمُ : الزَّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ ، لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ عَظِيمٌ ، قالَتْ لِعُرْوَةَ : يَا أَبْنَ أَخْدِي ، كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمُ : الزَّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ ، لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ عَظِيمٌ ما أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَآنْصَرَفَ عَنْهُ المُشْرِكُونَ ، خافَ أَنْ يَرْجِعُوا ، قالَ : (مَنْ يَدْهَبُ فِي إِنْرِهِمْ) . فَأَنْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً ، قالَ : كانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ .

حضرت عروہ ، حضرت عائشہ سے نقل کررہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا الذین استجابوا لله والرسول من بعد مااصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم "جن لوگوں نے الله اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا بعد اس کے کہ ان کو زخم لاحق ہوئے تھے ، ان میں سے جو نیکوکار ہیں اور متی ہیں ان کے لیے عظیم اجر ہے ۔ "حضرت عائشہ شنے حضرت عروہ سے کہا کہ تممارے والد زبیر (اور تممارے نانا) حضرت ابویکر اجر عظیم کے ان مستحقین میں سے تھے ۔

جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن نکلیف اٹھانی پڑی اور مشرکین واپس چلے گئے تو سپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں مشرکین واپس نہ آجائیں افواہ بھی پہونچی تھی کہ مشرکین واپس آکر دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں اس لیے آپ نے اعلان کیا میں یذھب فی اثر ہم " کون ان کے تعاقب میں جائے گا؟"
اس وقت ستر آدموں نے لبیک کہا تھا، ان ستر میں حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر جھی داخل تھے۔ (۲۲)

## ١١ – باب : مَنْ قَتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ .

مِنْهُمْ : حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَالْهَانُ ، وَأَنْسُ بْنُ النَّصْرِ ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ ،

(۲۲) موز تھین اور سیرت نگاروں نے اس کو ایک مستقل غزوہ "غزوۃ تمراء الاسد " کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے گئیر کفار ، احد ہے روائے ہوکر جب مقام روحا ہنچا تو وہاں ابوسفیان وغیرہ کو خیال آیا کہ کام ناتہام رہ کیا ، مدینہ پر حملہ کرکے مسلمانوں کی رہی ہی طاقت ختم کردئی چاہیئے ، اوحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ہے اندیشہ تھا چانچ آپ نے اعلان فرایا کہ کفار کے تعاقب میں لکانا ہے اور صرف وہ حضرات چلیں جو کل احد میں شریک تھے۔ چانچ آپ " ممراء الله " تک جو مدینہ ہے سات میل دور ہے تشریف لے گئے ، قبیلہ نزاء اگر چو اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا تاہم اسلام اور مسلمانوں کا در پروہ طرف وار تھا، اس کے رئیس "معبد نزائی " نے فکست کی خبر من کر ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر تعزیت کی ، اور یباں ہے جاکر ابوسفیان ہے مسلمانوں پر دوبارہ حلے کا اراوہ طاہر کیا ، معبد نے علیہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر تعزیت کی ، اور یباں ہے جاکر ابوسفیان ہے مسلمانوں پر دوبارہ حلے کا اراوہ طاہر کیا ، معبد نے اور میل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن رہنے کے بعد مدینہ منورہ والی اور تک کیا اور لگار لے کر کہ چلا گیا ، اللہ علیہ وسلم مراء اللہ میں پیر، منگل ، بدھ عین دن رہنے کے بعد مدینہ منورہ والیں اراوہ ترک کیا اور لگال لائن اغیز ، ۱۱ ایسفیان کے میاء اللہ میں پیر، منگل ، بدھ عین دن رہنے کے بعد مدینہ منورہ والیں افریف لے مئے۔ دو کھیے الکال لائن اغیز ، ۱۱ ۱۱ اور اللہ میں پیر، منگل ، بدھ عین دن رہنے کے بعد مدینہ منورہ والیں تشریف لے مئے۔ دو کھیے الکال لائن اغیز ، ۱۱ ۱۱ اور اللہ میں پیر، منگل ، بدھ عین دن رہنے کے بعد مدینہ منورہ والیں

"جنگ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے یہ باب ان کے بیان میں ہے۔"

• ٣٨٥ : حدَّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَنَادَةَ قالَ : مَا نَعْلَمُ حَبًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، أَكْثَرَ شَهِيدًا ، أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ .

قَالَ قَتَادَةُ : وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ بَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ ، وَبُوْمَ بِثْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ ، وَيَوْمُ الْبَامَةِ سَبْعُونَ . قالَ : وَكَانَ بِثْرُ مُعَونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْظِيْدٍ ، وَيَوْمُ الْبَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ .

٣٨٥١ : حُدَثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِلِهِ كَانَ يَجْمَعُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِهِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : (أَيَّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ) . فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدْمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : (أَنَا شَهِيدُ عَلَى هَوُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِلِما يُهِمْ وَلَمْ يُطِعِلُهُ عَلَى هَوُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِلِما يُهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَمَّلُوا . [ر : ١٢٧٨]

٣٨٥٧ : وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ آبْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَمَّا تَتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي ، وَأَكْشِفُ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيَ عَلَيْكِهِ قَالَ : لَمَّا تَتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي ، وَأَكْشِفُ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْكُهُ يَهُونَنِي وَالنَّبِي مَا يَنْهُ ، وَقَالَ النَّبِي عَبِيلِكُمْ : (لَا تَبْكِيهِ - أَوْ : مَا تَبْكِيهِ - مَا زَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَى رُفِع ) . [ر : ١١٨٧]

٣٨٥٣ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُرَى - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْظِهُ قَالَ : (رَأَبْتُ فِي عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُرَى - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْظِهُ قَالَ : (رَأَبْتُ فِي مَنْ جُدِّهِ أَنِّي هَزَرْتُ مَنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنِ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللهُ مِنَ الْفَتْحِ وَآجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ ، وَرَأَبْتُ فِيهَا أَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ بِهِ اللهُ مِنَ الْفَتْحِ وَآجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بُعْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ بِهِ اللهُ مِنَ الْفَتْحِ وَآجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَعْرَى الْفَتْحِ وَآجْتِمَاعِ اللهُ مِنْ الْفَرْمِينِينَ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَعْرَا ، وَاللهُ خَيْرٌ ، فَإِذَا هُمُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍى . [ر : ٣٤٧٥]

٣٨٥٤: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِتْهِ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى خَبَّابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِتْهِ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فَمِنًا مَنْ مَضْى ، أَوْ ذَهَبَ ، كَمَّ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرُهِ شَيْئًا ، كَانَّ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَإِذَا عُطِي بَهَا وَلَيْ عَلَيْ بَهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رَجْلَاهُ ، وَإِذَا عُطِّي بَهَا فَتُلْ يَوْمَ أَحُدٍ ، فَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا نَمِرَةً ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنًا بَهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رَجْلَاهُ ، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا

رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَٱجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ). أَوْ قالَ : (أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ). وَمِنَّا مَنْ أَيْنَمَتْ لَهُ نَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. [ر: ١٢١٧]

حدثناعمرو بن علی حدثنامعاذبن هشام... حفرت قاده فرماتے ہیں "ہم نہیں جانتے ہیں کہ عرب کے تمام قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ شہدائے اعتبار سے انصار سے تعداد میں زیادہ ہو اور قیامت کے دن انصار کے مقابلے میں زیادہ عزت والا ہو انصار نے جس قدر شہادت کی صورت میں قربانی پیش کی ہے کسی اور قبیلہ نے اتنی قربانی پیش نہیں کی اور انصار اس شہادت کی بدولت جتنی عزت قیامت کے دن حاصل کریں عرت تی عزت کسی دوسرے کو نہیں ملیگی)

قادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس سے جمیں بتایا کہ انصار میں سے جنگ احد میں کل ستر صحابہ شہید ہوئے تھے (۲۳) (اور مہاجر سحابہ میں سے کل چاریا دوسری روایت کے مطابق چھ حضرات شہید ہوئے تھے ) اور بئرمعونہ میں ستر انصاری شہید ہوئے تھے ، بئرمعونہ کا غزوہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا تھا اور بیامہ کا واقعہ حضرت ابوبکر سکے دور میں پیش آیا ۔ تھا۔

حدثناقتيبةبن سعيد حدثنا الليث....

حضرت جابر رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء میں سے دو دو آو آمیوں کو ایک کپڑے میں جمع کررہے تھے اور ان کو ایک قبر میں دفن کررہے تھے اور آپ پوچھتے تھے کہ ان میں زیادہ قرآن کس کو یاد ہے ؟ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا تو قبلہ کی جانب میں آپ اس کو مقدم کرتے تھے اور آپ نے فرمایا۔ "میں گواہ ہوں گا ان لوگوں کے حق میں قیامت کے روز، اور آپ نے ان کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کو غسل دیا کیا اور نہ ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی۔ "

وقال ابوالوليدعن شعبة....

یے روایت بھی حضرت جابررضی اللہ عنہ ہے ہ ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد جنگ احد میں شہید ہوئے تو میں رونے لگا اور ان کے چہرہ سے چادر ہٹاکر ان کی زیارت کرنے لگا تو حضور کے سحابہ مجھے روک

<sup>(</sup>۳۲) شداء احد کی تعداد میں اسحاب سیر کی مختلف روایت " ستر" کی ہے جن میں ایک روایت کے مطابق چار مہاجرین اور باق بلق انصار تھے ، مباجرین میں حضرت محرَّۃ ، حضرت مصعب بن عمیر ، حضرت عبدالله بن جحش اور حضرت شماس بن عشان تھے ، البتہ حاکم اور ابن حبان کی روایت میں مباجرین کی تعداد " چھ " بتائی ہے ، وہ ان چار کے ساتھ حضرت سعد مول حاطب بن ابی بلتعہ اور یوسف بن عمروا سلمی کا بھی مانفہ کرتے ہیں ، پہلی روایت کے مطابق شہداء انصار کی تعداد چھیا شھھ اور دو سمری روایت کی رویے ان کی تعداد چونسٹھ ہے ، والته اعلم اضافہ کرتے ہیں ، پہلی روایت کے مطابق شہداء انصار کی تعداد چھیا شھھ اور دو سمری روایت کی رویے ان کی تعداد چونسٹھ ایس میں ایس کی مطابق شہداء انصار کی تعداد چھیا شھ

رہے تھے (کہ چادر ہٹاکر منہ نہ دیکھو) لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں کیا، آپ نے فرمایا۔

لاتبکیہ: اگریہ مضارع ہے تو کہا جائے گا خبر معنی میں انشاء کے ہے اور اگر نبی کا صیغہ ہے تو پھر
اب ظاہر پر ہے لیکن اس صورت میں "لاتبکہ" ،وگا۔ "تم اس پر روتے ہو؟ فرشتے برابر اپنے پروں سے
ان کے اوپر سائے کے رہے یہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔"

حدثنا محمدبن العلاء حدثنا ابواسامة....

اس روایت میں جنگ احدے قبل حفور صلی الله علیه وسلم کے خواب کا ذکر ہے جس کی تفصیل گزر چکی، البتہ اس میں ایک جملہ آیا ہے۔

ورايت فيهابقرا واللهخير

یا تو اس کے معنی ہیں و ثواب الله خیر یعنی الله جو تواب عطا فرماتے ہیں جیسا کہ ان شہداء کو عطاکیا گیا وہ بہترین چیز ہے۔

اور یا معنی ہیں صنع الله بالشهداء خیر الله نے ان شہدا کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ خیر ہے اور ان کے دنیا میں زندہ رہنے کے مقابلے میں وہ معاملہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے ۔ (۲۳)

### ٢ ٧ – باب : (أُحُدُّ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) .

قَالَهُ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُم .

٣٨٥٦/٣٨٥٥ : حدّثني نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خالِدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِم قالَ : (هٰذَا جَبَلٌ بُحِبُنَا وَنُحِيُهُ) .

(٣٨٥٦) : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكَ ، عَنْ عَمْرٍو ، مَوْلَى الْطَلِبِ ، عَنْ أَنُسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ لَهُ أُحُدُّ ، فَقَالَ : (هٰذَا جَبَلُ

يُحِيُّنَا وَتُحِيُّهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) . [ر: ٢٧٣٢]

٣٨٥٧ : حدَّثني عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَنَّا اللَّبِيُّ عَلِيْكُمْ ، وَأَنَّا اللَّبِيُّ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّبِيِّ ، وَإِنِّي اللَّهُ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّ

أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ حَزَائِنِ الْأَرْضِ ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا﴾ . [ر: ١٢٧٩]

اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ حضواکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے۔

• بعض حضرات نے کہا کہ "احد" ہے مراد "اہل احد" یعنی انصار مدینہ ہیں اور مطلب یہ
ہے کہ اہل احد یعنی انصار ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے۔ (۱)

کین اگر "احد" بہاڑی طرف بھی محبت کی نسبت کی جائے تو بھی اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ (۲)

آپ نے کدو کا ورخت دیکھا ہوگا ، وہ جب زمین سے اپنا سر نکالتا ہے اور برطھنا شروع کرتا ہے تو اگر اوپر سے اس کے رائے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ اس رکاوٹ سے پہلے ہی مراجاتا ہے اور اپنا راستہ بدل لیتا ہے ، اسی طرح ایک پر دو ا ہوتا ہے بہت ہی شرمیلا اور حیاوار ، اس کو اردو میں "چوئی موئی" کا پیتا ہے ، اسی طرح ایک پر دو ا کو اگر ہاتھ لگایا جائے تو یہ نوراً سکر جاتا ہے اور اس کی تازگی ، شادابی ، انبساط اور پر مصیلاؤ سب ختم ہوجاتا ہے ، آدی کے چھونے سے وہ فوراً منقبض ہوجاتا ہے ، یہ تو مشاہدہ کی چیزی ہیں اور اس کا اقرار ان لوگوں کو بھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ، کین جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے ، کین جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں ان کے لیے مشاہدہ اگر نہ بھی ہو تو بھی وہ قرآن وحدیث کی ہر بات کے سامنے سرسلیم خم کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے "وان من ششی الا یسبح بحمدہ ولکن، لاتفقہون بات کے سامنے سرسلیم غم کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے "وان من ششی الا یسبح بحمدہ ولکن، لاتفقہون اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا نہیں ہوئی تھی اور تمہید نبوت ڈالی جارہی تھی تو درخت آپ کو سلام کیا مسل اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا نہیں ہوئی تھی اور تمہید نبوت ڈالی جارہی تھی تو درخت آپ کو سلام کیا کرتا تھا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔

اس قسم کے واقعات جو شرعی اور عرفی طور پر معلوم ہیں اگر سامنے ہوں تو جبل احد کی طرف اگر محبت کی اسناد حقیقی ہو تو اس میں کوئی استجاد معلوم نہیں ہونتا، حضوراکرم صلی الله علیه وسلم اسی احد پر ایک مرتبہ تشریف لے محکے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر من عمرادوق اور حضرت عثمان غنی محت ، جب یہ

<sup>(</sup>١) عمدة القارى: ١٤٣/١٣ كتاب الجهاد ، باب فضل الخدمة في الغزو

<sup>(</sup>۲)عملة القارى: ۱۲۲/۱۳\_

<sup>(</sup>r) مورة في امرائيل امه-

<sup>(</sup>۴) سورة النمل ۱۸۸-

حضرات اس پر چڑھے تو "احد" نے لرزنا اور کانینا شروع کردیا تو آپ نے اس پر پاؤس مارا اور فرمایا۔ اثبت احد، فانما علیک نبی وصدیق وشھیدان (۵) چنانچہ احد ساکن ہوگیا اور اس نے حرکت بند کردی۔ اس بنا پر اگر یہ اسناد حقیقی بھی ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

آمے ہے ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو ترام قرار دیا ہے اور میں مدینہ کو ترام قرار دیتا ہوں جو دو پھر کی زمینوں کے درمیان واقع ہے ۔

حنفیہ کے نزدیک یہ حرمت اصطلاحی نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد آپ کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے سبزہ زار اور باغات کو ویران ند کیا جائے اور اس کی رونق اور شادابی کو برقرار رکھا جائے ، یہ مسلم کتاب الحج کا ہے۔

باب : غَزْوَةُ الرَّجِيعِ ، وَرِعْلٍ ، وَذَكُوَانَ ، وَبِثْرِ مَعُونَةَ ، وَحَدِيثِ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ وَعاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ وَخُبَيْبٍ وَأَصْحَابِهِ .

قَالَ أَبْنُ إِسْحُقَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ : أَنَّهَا بَعْدُ أُحُدٍ .

یباں سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ دو غزوے بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک غزوہ رجیع اور دوسرا غزوہ ا بئرمعونہ جس کو "سریة القراء" بھی کہا جاتا ہے۔

غزوه عرجیع اور غزوهٔ بئرمعونه کو ایک باب میں ذکر کرنیکی وجه

غزوہ اس سعد اور ابن حبان کی رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ اسمجری کے آخر میں واقع ہوا ہے۔ (۲) جبکہ واقعدی، ابن سعد اور ابن حبان کی رائے یہ ہے کہ یہ ۲ هجری کا واقعہ ہے۔ (۷)

غزوہ بئرمعونہ کے بارے میں تمام اہل سیر کا تقریباً اتفاق ہے کہ وہ م هجری کا واقعہ ہے۔

امام بحاری رحمت الله علیه نے دونوں غزوات کو ایک ہی باب میں ذکر فرمایا اس میں شاید واقدی، ابن سعد اور ابن حبان کی رائے کی تائید مقصود ہے۔

ابن عبدالبرن فرار دیا اور کمیں میں کمیں تو اس کو العجری کا واقعہ قرار دیا اور کمیں م هجری کی روایت نقل کرڈی ہے۔

ببرحال امام بخاری رحمت الله علیه کا ان دونوں غزوات کو ایک باب میں جمع کرنا حکمت سے خالی ہیں

<sup>(</sup>۵) مسمعیت سخاری : ۵۱۹/۱ ساحتات العناقب اباب فضل الی پیکر ً (۱) دیکھیے سیرة این بشام: ۳/ ۱۲۸ (۵) البزاید والنمایت: ۲/ ۵۲ س وطبقات این سعد: ۳/ ۵۵ و تاریخ الطبری: ۲/ ۲۱۳

كشف الباري

ہے اور وہ بظاہر یمی ہے کہ یہ دونوں غزوات م هجری میں واقع ہوئے ہیں۔

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے ترجمتہ الباب کی عبارت سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے ، باب میں غزوہ رجیع کے بعد انہوں نے "رعل وذکوان" کا ذکر کیا ہے ، جس سے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ رجیع قبیلہ رعل اور ذکوان کے لوگوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ ایسا نہیں جیسا کہ تفصیل سے معلوم ہوجائے گا۔

ای طرح آگے ترجمت الباب کی عبارت ہے۔ وبئر معونة وحدیث عضل والقارة اس عبارت سے بیت میں میں میں اور سے ہوتا ہے کہ غزوہ بئر معونہ کا تعلق قبیلہ عضل اور قارہ سے ہے جبکہ یہ غلط ہے۔ ورحقیقت رعل اور ذکوان کا تعلق بئر معونہ سے ہور عضل وقارہ کا تعلق غزوہ رجیع سے ہے۔

رعل (را کے کسرہ اور عین کے سکون کے ساتھر) اور ذکوان قبیلہ بنو سلیم کی شاخیں ہیں اور عضل اور قارہ بنوالمعول کی شاخیں ہیں۔

٣٨٥٨ : حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ النَّقَنِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيلِهُ سَرِيَّةً عَيْنًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَهُوَ جَدُّ عَاصِمٍ بْنِ عُمَر بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، فَٱنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً ، ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ بُقَالُ لَهُمْ : بَنُو لِحْيَانَ ، فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَامٍ ، وَٱنْنَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلاً نَزَلُوهُ ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْر تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : هَٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ ، فَتَبِعُوا آثَارِهِ حَتَى لَحِقُوهُمْ ، فَلَمَّا ٱنْتَهَى عاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ كَجَوُوا إِلَى فَدْفَدٍ ، وَجاءَ الْقَرْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ ، فَقَالُوا : لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنَا أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً ، فَقَالَ عَاصِمُ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْيِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ، فَرَمَوْهُمْ حَتَّى قَتُلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ ، وَبَتِي خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ آخَرُ ، فَأَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْبِيَّاقَ ، فَلَمَّا أَعْطُوهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا ٱسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بَهَا ، فَتَالَ الرَّجُلُ النَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا : هٰذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ ، فَأَلِى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرَّرُوهُ وعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ ، وَٱنْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُما بِمَكَّةَ ، فَٱشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الحَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ ، وَكَانَ خَبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثُ يَوْمَ بَلْدِ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أُسِيرًا ، حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ ٱسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَارِثِ لِيَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ ، قَالَتْ: فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِي لِي ، فَكَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَنَّاهُ فَوَضَّعَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزعْتُ

فَرْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِي وَفِي يَدِهِ المولىٰ ، فَقَالَ : أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَكَانَتْ تَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطَّ خَيْرًا مِنْ خَبَيْبٍ ، لَقَدْ رَأَيْنَهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنْبٍ وَمَا يَكَدَّ يَوْمَيْدِ ثَمَرَةً ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقُ فِي الحَدِيدِ ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ ، فَخَرَجُوا عِنْبَ وَمَا يَكُنَّ أَوْلَا أَنْ تَرُوا بِعِينَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ تَرُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ تَرُوا أَنْ تَرُوا أَنْ مَرَوْا مَنْ سَنَّ الرَّكُعْتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُو ، ثُمَّ قَالَ : اللهُمَّ أَوْلَ مَنْ سَنَّ الرَّكُعْتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُو ، ثُمَّ قَالَ : اللهُمَّ قَالَ : اللهُمَّ أَحْدِيهِم عَدَدًا ، ثُمَّ قالَ :

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيْ شِقِ كَانَ لِلَهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ بَشَأً يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ وَلَمْ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، وَبَعَشَتْ قُرَيْشُ إِلَى عَاصِم لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ ، وَكَانَ عَاصِم لَيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ ، وَكَانَ عَاصِمُ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَانِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَبَعَثَ ٱللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظَّلَةِ مِنَ ٱلدَّبَرِ ، فَحَمَنْهُ وَكَانَ عَاصِمُ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَانِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَبَعَثَ ٱللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظَّلَةِ مِنَ ٱلدَّبُرِ ، فَحَمَنْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ . [ر: ٢٨٨٠]

٣٨٥٩ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو : سَمِعَ جابِرًا يَقُولُ : الَّذِي قَتَلَ خُبِيْبًا هُوَ أَبُو سَرْوَعَةَ .

#### غزو ة رجيع

رجیع ایک جلّه کا نام ہے جو قبیلہ بنو ہذیل کے قبضہ میں تھی۔ (٨) چونکہ یہ غزوہ اس مقام پر پیش آیا تھا اس لیے اس کو "غزدہ حرجیع" کہا جاتا ہے ۔ حضرت الدہررہ رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں که حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے دس آوموں پر مشتل ایک سریہ جاسوی کی غرض سے روانہ فرمایا اور حضرت عاصم بن ثابت کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔

یہ تو بخاری کی روایت میں ہے ' ابن سعد نے جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عضل اور قارہ کے لوگ آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ جماری قوم کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے چند سحابہ آپ روانہ فرمائیں۔ (۹) تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دس آدی

<sup>(</sup>۸) و مى معجم البلدان: ۳ / ۲۹ ـ الرجيع ماء لهديل قرب الهداة بين منه و الصانف و مى طبقات ابن سعد: ۲ / ۵۵ ـ هوماء لها يال تصدور الهدة ا والهدة على سبعة اميال منها

کشف الباری رواند فرما دیسے –

لیکن دونوں روایات میں تطبیق ہوسکتی ہے اس طرح کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین کد کے حالات دریافت کرنے کے لیے ان حضرات کو بھیجنے کا پہلے سے ارادہ تھا اب جب عضل اور قارہ کی درخواست آئی تو آپ نے ہے کام بھی ان کے سپرد کردیا کہ وہاں جاکر تم قرآن کی تعلیم بھی دو۔

اس جاعت کے امیر حفرت عاصم بن ثابت انصاری کے علاوہ جو صحابہ اس میں شریک تھے ان میں حفرت خبیب بن عدی، حفرت عبداللہ بن طارق، حفرت زید بن دشد، حضرت مرشد بن ابی مرشد غنوی اور حفرت نالد بن ابی البکیر شامل تھے، جب یہ حفرات مکہ اور عسفان کے درمیان مقام "ہدا ہی" تک پہونچ تو عضل اور قارہ کے لوگوں نے بدعہدی اور غداری کی اور قبیلہ بذیل کی ایک شاخ بولحیان سے تذکرہ کیا کہ استاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آئے ہیں، چنانچہ اس قبیلہ کے سو تیر اندازوں نے سحابہ کی اس جاعت کا تعاقب کی اس عابہ کی اس حامت کے تو براؤ کیا تقانب کیا اور نشانات قدم کا نتیع کرتے ہوئے چلے یہاں تک کہ ایک ایس منزل تک آگئے جہاں سحابہ کی اس جاعت کو پالیا۔ جاعت سے پڑاؤ کیا تقان ان لوگوں نے اس مقام پر تھجور کی مطلباں پائیں، دیکھ کر کہنے گئے "یہ تو یشرب کی تھور ہے " چنانچہ نشانات قدم کو تلاش کرتے ہوئے دوبارہ چلاسے اور جاکر بالآخر مسلمانوں کی جاعت کو پالیا۔

فلماانتهي عاصم واصحابه لجأواالي فدفد

"جب عاصم اور ان کے ساتھی چلنے سے رک گئے تو انہوں نے ایک اونچے ٹیلے کی پناہ لی۔ " فکدفکہ (دونوں فاء کے فتحہ کے ساتھ) اونچے اور بلند ٹیلے کو کہتے ہیں۔

کافروں نے آکر اس ٹیلے کے اردگرد صحابیٰ کو گھیرلیا اور کہا۔ "تمہارے لیے عہد پیمان ہے اگر تم لوگ اترکر ہمارے پاس آگئے تو ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے ۔"

اس پر جماعت کے امیر حضرت عاصم رضی الله عند نے کہا "میں تو کافر کی پناہ میں نبیں اتروں گا" اور یہ دعا کی۔ اللهم اخبر عنا نبیک "ان الله! ہماری حالت سے اپنے نبی کو باخبر بیجیئے " پھر کفار نے ان ے قتال کیا اور تیروں سے حضرت عاصم کو اور ان کے چھ ساتھ یوں کو انہوں نے شہید کردیا۔ (۱۰) حضرت

(٤٠) قال ابن هشام: (٣/٣٧-): فامامر ثدبن ابي مر ثدو خالدبن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لانقبل من مشرك عهداً ولاعقداً ابدا 'فقال

عاصم من ثابت: ماعلتی وانا جلد نابل والقوس فیها وقد عنابل تزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحیاة باطل وکل ما حمّ الالد نازل بالمر، والمر، الید آثل ان لم إقاتلکم فامی هابل

ذالبابل: صاحب النبل عنابل: غليظ شديد المعابل: جمع معبلة وهو نصل عريض - حمالاله: قدره الله: صائر ....)

خبیب، حضرت زید اور ایک دوسرے آدی یعنی حضرت عبدالله بن طارق باقی رہے ، کافروں نے ان کو امان کا عبد بیمان دیا، ان کے عبد بیمان پر عینوں صحابہ شیلے سے اتر آئے۔

فلمااستمكنوامنهم حلوااوتارقسيهم فربطوهم بها

" جب ان کافرول نے ان پر قابد پالیا تو ان کی کمان کی تانت کھولی اور اس تانت سے مینوں کو اندھ دیا۔ "

اوتار: وترکی جمع ہے کمان کی تانت کو کہتے ہیں۔ قسی: کمان کو کہتے ہیں۔

اس پر حفرت عبداللہ بن طارق نے کہا " یہ پہلی غداری ہے " اور ان کے ماتھ جانے ہے الکار کردیا کافروں نے ان کو کھینچا اور ان کو ماتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن حفرت عبداللہ بن طارق ان کے ماتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے چنانچہ کفار نے ان کو قتل کردیا اور حفرت خبیب " اور حفرت زید" کو لے حاکر مکہ میں فروخت کیا حضرت خبیب " کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا، چونکہ حارث کو حفرت خبیب "نے ان کو خریدا۔ حضرت خبیب "نے باپ کا قصاص لینے کے لیے حارث کے بیٹوں نے ان کو خریدا۔ حضرت خبیب "ان کے بال قیدی بن کر مخرے دہ بہال تک کہ جب انہوں نے حضرت خبیب "کے قتل کا عزم کرلیا۔

استعارموسي من بعض بنات الحارث ليستحدبها

" تو حفرت خبیب" نے حارث کی کمی بیٹی سے اسرہ مانگا تاکہ وہ زیر ناف کی صفائی کرلیں۔"

" بعض بنات الحادث" ہے مراد "زینب بنت الحارث" ہے ، بعض روا پات میں اس عورت کا نام ماریہ آیا ہے کیکن دونوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ جس عورت کے گھر میں حفرت نعبیب قید کتھے ، وہ ماریہ کتھی اور جو عورت حضرت نعبیب کی نگرانی پر مقرر تھی وہ زینب تھی، جو بعد میں مسلمان ہوگئ کتھی۔ (۱۱)

اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کمی آدمی کو قتل کیا جارہا ہو تو اس کو مرنے سے پہلے اپنے ناخن اور بالوں کی صفائی اور اصلاح کرلینی چاہیئے۔

اس عورت نے استرہ عاربتا دیدیا، اس عورت کا بیان ہے کہ میں اپنے ایک بیجے سے عافل ہو گئی (اور میرا خیال نہیں رہا) چنانچہ وہ بچہ خبیب کی طرف چل کر ان کے پاس پہونچ کیا، حضرت خبیب نے بیچے کو اپنی ران پر بٹھالیا جب میں نے بیچے کو ان کے پاس دیکھا تو میں بہت گھبرائی حضرت خبیب میری گھبراہٹ سمجھے ران پر بٹھالیا جب میں نے لیے کو ان کے پاس دیکھا تو میں بہت گھبرائی حضرت خبیب میری گھبراہٹ سمجھے کے میں کے ، کہنے لگے ۔ ود کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ میں بیچے کو قتل کردوں گا، انشاء اللہ میں ایسا نہیں کروں

کنف الباری گا" \_ (۱۲) وہ عورت کہتی ہے ۔

مارايت اسيراً قط خيرا من خبيب القدرايته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومثذ ثمرة وانعلموثق في الحديد وماكان الارزق وزقه الله

" میں نے خبیب سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا، میں نے ان کو انگور کے خوشے سے کھاتے ہوئے دیکھا حالانکہ اس وقت ہے ، کھل مکہ میں موجود نہیں تھا، وہ لوہ کی بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے ، یہ صرف اللہ ہی کی جانب سے رزق تھا جو ان کو اللہ سجانہ وتعالی دیا تھا۔ "

حفرت خبیش کی شهادت

پھریہ لوگ حفرت خبیب کو قتل کرنے کے لیے وہ سے باہر لیکر نکلے ، حفرت خبیب نے کہا "مجھے موقعہ دو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا۔ " چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا، آپ نے دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمانے لگے۔ "اگر جُھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا رہا ہوں (اس لیے میں نماز لمبی کرما ہوں) تو میں اور زیادہ (طویل کرکے نماز) پڑھتا" میں موت سے گھبرا رہا ہوں (اس لیے میں نماز لمبی کرما ہوں) تو میں اور زیادہ (طویل کرکے نماز) پڑھتا" (لیکن چونکہ مجھے نمہارے اس عمان کا خدشہ تھا اس لیے میں نے مختصر نماز پڑھی) ہمر آپ نے ان لوگوں کے لیے بددعا کی۔ اللهم احصبهم عددا (۱۳) "اے ان ان کو گن می کر گرفت میں لیجیئے " اور آپ نے شعر پڑھے:۔

ما ان ابالی حین اقتل مسلماً علی ُای شق کان الله مصرعی وذلک فی ذات الاله وان یشاً یبارک علی اوصال شلو ممزع

• جب میں مسلمان ہونیکی حالت میں قتل کیا جارہا ہوں تُو مجھے اس بات کی کوئی فکر اور پروا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کس پہلو پر میرا (زمین پر) پہھڑنا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱۲) اس بچے کا نام " ایوسین بن الحارث بن عدی " لکھا ہے ، ایک روایت میں ہے کہ حفرت نعیب شنے لائے کا ہاتھ پکڑ کر حورت سے ہکا ویکھیے اللہ نے کھیے اللہ نے کہا مجھے آپ سے یہ ندشہ نبیل (کہ آپ معموم یچ کو قتل کریں ہے) حضرت نعیب ہے استرہ مورت کی طرف ، تھینکتے ہوئے کہا کہ میں مذاق کردہا تھا۔ (دیکھیے نتج الباری: ۱/ ۲۸۷)

<sup>(</sup>۱۲) وفي سيرة ابن مشام: ١٨٢/٣ فلما اوثقوه (اي خبيبًا) قال: اللهم اناقد للمنارسالة رسولك فبلغه الغلاة ما يصنع بنا "م قال: اللهم احصهم عندا واقتلهم بندا ولا تفادر منهم احنا... فكان معاوية بن ابي سفيان يقول: حضر تديومثذ فيمن حضرهم ابي سفيان فلقد وايتديلة يني الى الارض في قائمن دعوة خبيب وكانوا يقولون: ان الرجل اذا دعي عليه فاضطجه لجند والتعند

اور یہ میرا قتل ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے ، اگر وہ چاہے گا تو تکراے تکراے کیے ہوئے عضو کے جوئے عضو کے جوئے عضو کے جوڑوں پر برکت نازل کرے گا۔

اوصال: "وصل" كى جمع ب جوڑ كو كہتے ہيں۔ مشلو: (شين كے مسروك ساتھ) عضو كو كہتے ہيں۔

ممزع: ككراك ككراك كيا بوار

پمرعقبہ بن حارث ان کی طرف اٹھا اور انہیں شہید کردیا۔ (۱۴) کقار نے حضرت خبیب کی نعش کو سولی پر طکا ہوا چھوڑ دیا تھا، طبری نے اپن تاریخ میں نتل کیا ہے کہ حضوراً کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد ہ کو ان کی نعش اتار لانے کے لیے بھیجا، یہ حضرات وہاں بہونچ ، دیکھا کہ مشرکین لاش کے ادگرد بہرہ دینے کی غرض سے بڑے ہوئے ہیں، ان کو غافل پاکر حضرت زبیر اور حضرت مشرکین لاش کو اپنے مقداد نے لاش اتاری جو بالکل تروتازہ تھی جبکہ آپ کو شہیا ہوئے چالیس دن گرز چکے تھے ، لاش کو اپنے اونٹ پر رکھ کر روانہ ہوئے ، مشرکین کی جب آنکھ کھلی، دیکھا کہ لاش غائب ہے تو دوڑے اور حضرت زبیر اور حضرت زبیر نے اس غرض سے کہ لاش کی ہے حرمتی نہ ہو لاش کو اطمینان کے ساتھ اونٹ سے بیا تارا، فورا زمین شق ہوئی اور حضرت ضبیب کی لاش اس کے اندر غائب اطمینان کے ساتھ اونٹ سے نیجے اتارا، فورا زمین شق ہوئی اور حضرت ضبیب کی لاش اس کے اندر غائب ہوگئی، (10) یہیں سے حضرت خبیب کی لاش سے اندر غائب

حفرت زیدین الدثنه کی شهادت

بخاری کی روایت میں حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے ، دوسرے قیدی حضرت زید بن الدشن کا قصہ مذکور نہیں ہے ۔

حضرت زید بن الدشنہ کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیہ بن حلف کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خرید اسماء مفوان نے اپنے غلام نطاس روی کے حوالہ کرکے حضرت زید کو مقام شعیم بھیجا کہ ان کو وہال

مااناوالله قتلت خبيباً لاني كنت اصغرمن ذلك ولكن اباميسرة اخابني عبدالدار اخذ الحربة فجعلها في يدي ثم اخذبيدي

وبالحرية الم طعنديها حتى قتله (وانظرسيرة ابن مشام: ١٨٢/٣ \_والبداية: ٦٣/٣)

(١٥) ديكھي تاريخ الطبري: ٢/ ٢١٢

(۱۷) حافظ ابن مجرن "الاصابة في تعييز الصحابة" من مذكوره واقعد نقل كرن ك بعديه بمي لكما ب كه حفرت نهيب كوجب شهيد كياكيا تو مشركين في سولى پرس ان ك جهرت ك رخ كو قبلات بناكر دو مرى جانب كيا ليكن ان كا رخ از نود قبله كي جانب مراجاتا ، كار في بار قبل سه ان ك رخ كو محرك كي كوشش كي ليكن بربار يمي موتا رها آخر عابز موكر قبله رخ بي ان كي نعش كو چموزا... (ديكھي الامابة: ١٢ ١٩١٩-)

<sup>(</sup>١٣) يه علم بن حارث بعد من مسلمان بوك تقع ، ابن الحال في عقر كاي قول محى فل كيا ب :-

شہید کردیا جائے ، تماثا دیکھنے کے لیے قریش کی ایک جاعت مقام تنعیم میں جمع ہوگئ تھی، جب ان کو شہید کردیا جائے کرنے کے لیے سامنے لایا گیا تو ابوسفیان نے کہا کہ اے زید اکیا تم اس بات کو پند کرو ہے کہ تمہاری جان نے جائے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تمہاری جگہ قتل کردیا جائے ، حضرت رید بن الدشہ مشتعل ہوگئے اور انہوں نے ڈانٹ کر کہا، "نحدا کی قسم! مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤل میں کا تلا یا پھانس چھے اور میری جان اس کے عوض میں نے جائے " ابوسفیان نے جواب س کر کہا۔ "خدا کی قسم! میں نے جائے سے اور وفادار ہیں۔ " وال کی قسم! میں نے می کو اتنا مخلص اور عاشق نہیں پایا جتنا اس ے محمد ان کے عاشق اور وفادار ہیں۔ " (۱۵) می قسم! میں نے مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اس کے بعد نسطاس نے ان کو شہید کردیا ، یہ نسطاس بعد میں نئے مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ۔ (۱۵)

ادھر قریش کو جب حضرت عاصم بن ثابت انداری سے قتل کی اطلاع ملی تو انہوں نے چند آدی روانہ کیے کہ جاکے ہوں کو کہ حضرت عاصم نے روانہ کیے کہ جاکے ہوں کو کلہ حضرت عاصم نے جنگ بدر کے موقع پر قریش کا ایک سردار قتل کیا تھا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عاصم نے عقب بن ابی معید کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے پر قتل کیا تھا۔ (19)

بعض ابل سیر کی روایات میں بیہ بھی ہے کہ حضرت عاصم شنے سلافہ بنت سعید کے دو لڑکوں کو قتل کیا تھا اس لیے سلافہ نے یہ نذر مانی تھی کہ عاصم کے کاستہ سر میں شراب پیوں گی اور اعلان کیا تھا کہ جو شخص عاصم کا سرلائے گا اس کو سو اونٹ انعام میں دیتے جائیں کے ۔ (۲۰)

ادهر حفرت عاصم ننے یہ عہد کیا تھا کہ میں کی کافر کے جسم سے اپنا جسم مس نہیں کروں گا اور یہ دعا کی تھی۔ الله مانی احسی لک الیوم دینک فاحسی لی لحسی (۲۱) "اے الله! آج میں آپ کے دین کی حفاظت کرہا ہوں ، آپ میرے جسم کی حفاظت کیجیئے "۔ اللہ جل ثانہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی ، یہاں بخاری کی روایت میں ہے۔

فبعث الله عليدمثل الظلة من الدبر فحمت من رسلهم

"الله تعالى نے حضرت عاصم كے جسم پر بائبان كى طرح بھروں كا ايك دستہ بھيج ديا جس نے قريش كے بھيج ہوئے اوگوں سے حضرت عاصم كى حفاظت كى۔ "
الطلة: (ظاكے ضمہ كے ساتھ) سائبان كو كہتے ہيں۔

<sup>(</sup>١٤) ويكيب سيرة ابن بشام: ١/ ١٨١ وتاريخ الطبري: ٢١٩ / ١٨١ ويكيب الاصابة: ١/ ١٥٥ (١٩) اس كي تقصيل غزوا بدر من مرز حكي

<sup>(</sup>٢٠) ويكي تاريخ الطبري: ٢٠ ٢١٢ والبداية والنهاية: ١٣ /٢

<sup>(</sup>١٦) ديكھ فتح البارى: ١/ ٢٨١

الدُبُر: (دال کے فتحہ اور با کے سکون کے ساتھ) زبوروں اور بھراوں کو کہتے ہیں۔
بھراوں کو دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے کہ شام کو جب زبور ہٹیں گے تو آکر اس وقت سر کاٹ لیس گے
لیکن جب رات کا وقت آیا تو ایک سیلاب آیا اور اس میں ان کی لاش غائب ہوگئ اور بعض حضرات نے کہا
کہ زمین شق ہوئی اور اس میں حضرت عاصم کی لاش پوشیدہ ہوگئ بہرحال کفار کو ان کے جسم پر دسترس حاصل
نہ ہوگی۔ (۲۲)

غزوهٔ بئرمعونه صفره هجری

برمعونہ کا واقعہ اس طرح بیش آیا کہ قبیلۂ بنوعام کا سردار عام بن مالک حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی نعدمت میں حاضر ہوا ، ساتھ ہدیہ بھی لایا ، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی وعوت دی اس نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ الکار کیا بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے آدمی ہمارے قبیلے کی طرف اسلام کی دعوت کی غرض ہے بھیجے ، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اہل نجد ہے اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے اصحاب کو نقسان پہنچائیں گے ، عام بن مالک نے جس کی کنیت "ابوبراء" ہے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کو بناہ میں لیتا ہوں۔ (۲۳) چنانچہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرمائش پر ستر قراء کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا ، بخاری کتاب الجہاد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قبیلہ رعل وذکوان کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر: و نے کھے انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کرکے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے درخواست کی تھی کہ ہمارے مشمول کے مقابلے میں ہمیں مدد دیجیئے ، ان کی مدد کی غرض سے آپ نے ان ستر صحابہ کی محتات کو روانہ فرمایا تھا۔ (۲۲)

کین دونوں باتیں جمع ہوسکتی ہیں کہ عامر بن مالک نے جو درخواست کی تھی اس کی خواہش کو بھی پررا کرنا تھا اور قبیلۂ رعل وذکوان کی امداد بھی مقصود تھی۔

جنائچہ یہ حضرات روانہ ہوئے ، ان کا امیر آپ نے مندر بن عمروساعدی کو مقرر فرمایا اور حضرت حرام بن ملحان کو آپ نے ایک نط بنوعام کے سروار عامر بن طفیل کے نام دیا یہ عامر بن طفیل عامر بن مالک کا بھتیجا تھا۔ حضرت حرام رض الله عند اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں چہنچ ، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم پیچھے

<sup>(</sup>۲۲) حضرت عاصم بن جابت انصاری جلیل انقدر صابی تقع اور سابقین اولین می سے تقے ، غزو گیدر میں شرکت اور لیلت العقب میں بیعت کا شرف ان کو حاصل ہے ، حالات کے لیے دیکھیے (الاصابة: ۲۲ ۲۲۲)

<sup>(</sup>١٣) طبقات بن سيد: ٢/ ٥٢ وسيرة ابن مثام: ١٩٣ - ١٩٣ -

<sup>(</sup>۲۴) فتح الباري: ١/ ٢٨١

کثندالباری

رہو، میں عامر بن طفیل کو خط دیتا ہوں، اگر مجھے اس نے امن دیدیا تو تم ہمیں رہنا اور اگر مجھے قتل کردیا تو تم ہمیں رہنا اور اگر مجھے قتل کردیا ہی تم باقی ساتھیں کے پاس چلے جانا۔ حضرت حرام اگر جیسا کہ آگے روایات میں تفصیل آرہی ہے شہید کردیا میا اور بی عامر کو باقی صحابہ کے قتل پر ابھارا، عامر بن طفیل کے چپا عامر بن مالک نے کہا میں نے ان حضرات کو امن دیا ہم بنوعامر نے امن دیا ہم بنوعامر نے امن دیا ہم بنوعامر نے مہد کھی نہیں ہونی چاہیئے۔ (۲۵) جب بنو عامر نے عامر بن کہا کہ جب ان کو امن دیا گیا ہے بھر غداری اور عہد کھی نہیں ہونی چاہیئے۔ (۲۵) جب بنو عامر نے عامر بن طفیل کی بات نہیں مانی تو عامر نے رعل اور ذکوان سے مدد طلب کی، رعل اور ذکوان نے باوجود اس کے کہ حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے سحابہ کو بھیجنے کی درخواست کی تھی، عہد تکلی کی اور عامر بن طفیل کے ساتھ مل کر صحابہ کرام کو شہید کیا۔

صرف بین صحابہ یجے ، ایک حضرت کعب بن زیدانصاری محقے ، ان کے بارے میں بیہ سمجھا گیا کہ بیہ فوت ہو چکے ہیں حالانکہ وہ زندہ تھے ، حضرت کعب بن زید طبعہ میں غزوۂ خندق کے موقع پر شہید ہوئے ہیں۔ دو مرے وہ صحابہ میں ایک منذر بن محمد شخے اور ایک عمرو بن امیہ ضمری شخے ، یہ دونوں مویشی چرانے جنگل گئے ہوئے تھے ، اچاک انہیں آسمان میں پرندے اڑتے نظر آئے ، پرندوں کو دیکھ کر بید دونوں تھبرا گئے اور کہا کہ کوئی حادثہ ضرور پیش آیا ہے ، جب قریب گئے تو دیکھا کہ تمام صحابہ شہید ہوگئے ہیں ، دونوں نے مشورہ کیا کہ کوئی حادثہ ضرور پیش آیا ہے ، جب قریب گئے تو دیکھا کہ تمام صحابہ شہید ہوگئے ہیں ، دونوں نے مشورہ کیا کہ کہ مدینہ چلیں اور رسول اگرم ملی اللہ علیہ وسلم کو خبرویں ، لیکن منذر کہ کیا کرنا چاہیئے ، عمرو بن امیہ نے وہ اس جا کہ کے دہاں سے میں کیوں بھاگوں ؟ آسے بڑھے اور کا مرا میا کہ خوالہ کیا ، ممال منذر بن عمرو بن امیہ کو لوگوں نے زندہ گرفتار کیا اور عامر بن طفیل کے حوالہ کیا ، عامر نے ان کے سرکے بال کانے اور یہ کہ کر ان کو آزاد کردیا کہ میری والدہ نے آیک غلام آزاد کرنیکی نذر عامر نے اس کی طرف سے آزاد ہے ۔ (۲۲)

جب حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تن آپ ایک ماہ تک رعل وذکوان کے حق میں قنوت نازلہ میں بددعا کرتے رہے ، اس حادثہ سے آپ کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ زندگی بھر اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا۔ اب ذرا بخاری کی روایتیں دیکھ لو!

٣٨٦٥/٣٨٦٠ : حدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ سَبْعِينَ رَجُلاً لِحَاجَةٍ ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ ، فَعَرَضَ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ سَبْعِينَ رَجُلاً لِحَاجَةٍ ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ ، فَعَرَضَ

<sup>(</sup>۲۵) سيرة اين بشام: ۲۳ ۱۹۳

<sup>(</sup>٢٩) ويكي ارج الطبري: ١٢ / ٢٢٠ وسيرة ابن بشام: ١٩٥ / ١٩٥

لَهُمْ حَبَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، رِعْلُ وَذَكُوَانُ ، عِنْدَ بِئْرِ بُقَالُ لَهَا بِئْرُ مَعُونَةَ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا ، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِمْ ، فَدَعَا النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا ، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِمْ مَا كُنَّا نَقَنْتُ . هَمْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَذٰلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ ، وَمَا كُنَّا نَقَنْتُ .

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَسَأَلَ رَجَلُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ: أَبَعْدَ الرُّكُوعِ، أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ .

باب کی پہلی روایت میں غروہ رجیع کو بیان کیا گیا ، اور باب کی دوسری روایت سے لے کر باب کے آخر کی تمام روایات غرزہ بئر معونتر سے متعلق ہیں۔

فردہ برمعونہ سے متعلق بہلی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہو ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ستر آدی کسی کام سے لیے بھیج جن کو "قراء" کہا جاتا تھا، بنو سلیم کے وہ قبیلے رعل اور ذکوان ان کے راستے میں ایک کنویں کے پاس جس کو "بئرمعونہ" کہا جاتا ہے آڑے آئے ، صحابہ شنے کہا تم ہمارا راستہ روکتے ہو ، خداکی قسم ! ہم تمہارے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم تو حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام سے جارہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے سحابہ کو قتل کردیا، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے جارہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے سحابہ کو قتل کردیا، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میں اور ذکوان کے حق میں بدوعا فرمائی اور بہیں سے قنوت نازلہ کا آغاز ہوا اس سے پہلے ہم قنوت نہیں پرھاکرتے تھے۔

حفرت عبد العزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ ایک آدی نے حفرت انس سے سوال کیا کہ قنوت رکوع کے بعد ہے یا قرائت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے ہے ؟ حضرت انس شنے فرمایا کہ "قرائت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے ہے " اور ظاہر ہے کہ وترکی قنوت رکوع سے پہلے ہی ہوتی ہے -

(٣٨٦١) : حدَّثنا مُسْلِمٌ : حَدِّثْنَا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ قالَ : قَنَتَ رَسُولٌ اللهِ عَلَيْقُ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو عَلَى أَحْبَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ .

غزوة برَمعونه سے متعلق دو مری روایت بھی حفرت انس سے مروی ہے البتہ یہاں قبادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اس میں ہے کہ رکوع کے بعد ایک مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنوت پڑھی، مراد قنوت نازلہ ہے، عرب کے چند قبائل کے لیے آپ اس میں بددعا فرمایا کرتے تھے۔

(٣٨٦٢) : حدَّثني عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لِحْبَانَ ، ٱسْتَمَدُّوا رَسُولَ ٱللهِ ﷺ عَلَى عَدُو ، فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كُنَّا نُسَمِّيمِ الْقُرَّاءَ فِي زَمانِهِمْ ، كَانُوا بِيثْرِ مَعُونَةَ قَتْلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ ، فَبَلَغَ كَانُوا بِيثْرِ مَعُونَةَ قَتْلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ ، فَبَلَغَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَقَنَتَ شَهْرًا بَدْعُو فِي الصَّبْعِ عَلَى أَخْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءٍ الْعَرَبِ ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لِحْبَانَ ، قَالَ أَنَسٌ : فَقَرَأَنَا فِيهِمْ ثُرْآنًا ، ثُمَّ إِنَّ ذَٰلِكَ رُفِعَ : بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا وَعُصَيَّةً وَبَنِي لِحْبَانَ ، قالَ أَنَسٌ : فَقَرَأَنَا فِيهِمْ ثُرْآنًا ، ثُمَّ إِنَّ ذَٰلِكَ رُفِعَ : بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِيبَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا .

غزوہ برُ عونہ سے متعلق تیسری روایت "سعید عن فتادہ عن انس" ہے حضرت انر فرماتے ہیں:

" رعل ، ذکوان ، عصیہ اور بی لحیان نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے وشمن کے خلاف مدو
طلب کی تو آپ نے سر انصار ان کی مدو کے لیے عنایت فرمائے جنہیں ہم " قراء " کہا کرتے تھے ان کے
زمانے میں (یعنی اس زمانے میں جبکہ حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم بھی بقید حیات تھے اور براے براے صحابہ
بھی موجود تھے ان کو " قراء " کہا جاتا تھا) یہ لوگ دن میں لکرایاں جمع کیا کرتے تھے (اور ان کو فروندت
کرے ابنی ضروریات یوری کیا کرتے تھے ) اور رات میں نماز پراھتے تھے۔ "

بہاں روایت میں "بنولحیان" کا ذکر کردیا ۔ بے حالانکہ بنو لحیان کا تعلق غزوہ رجیع سے ب اس کے "بال روایت میں "بنولحیان" کے ذکر کو وہم قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ روایت غزوہ رجیع سے ہمیں غزوہ برمعونہ سے متعلق ہم نے قرآن کی آیت پڑھی لیکن پھروہ ہے ۔ (۲۷) حضرت انس مفرماتے ہیں۔ ان قراء سعین کے متعلق ہم نے قرآن کی آیت پڑھی لیکن پھروہ آیت ہے۔ آیت اٹھالی گئی (اور اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی...) وہ آیت ہے۔

بلغوا عناقومنا انالقينا ربنا فرضى عناوارضانا

" ہماری طرف سے ہماری قوم (مسلمانوں) کو یہ اطلاع پہنچادیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرلی ہے ، سورہ ہم سے راننی اور ہم اس سے راننی ہیں۔ " اس آیت میں قراء سبین کا قول نقل کیا کیا ہے

(٣٨٦٣): وَعَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّنَهُ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْكِ قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصَّبْعِ بَدْعُو عَلَى أَخْبَاءِ مِنْ أَخْبَاءِ الْعَرْبِ ، عَلَى رِ لِلْ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَيِي لِخْبَانَ . الصَّبْعِ بَدْعُو عَلَى أَخْبَاءِ مِنْ أَخْبَاءِ الْعَرْبِ ، عَلَى رِ لِلْ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَيِي لِخْبَانَ . وَالْمَ خَلِيفَةُ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع : حَدَّنَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ : أَنَّ أُولَئِكَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ تُتِلُوا بِبِثْرِ مَعُونَةً . قُرْآنًا : كِتَابًا . نَحْوَهُ .

اس روایت کی سند ماقبل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے ، یہ علیحدہ ایک تعلیق ہے اس روایت کے بارے میں امام بحاری کہتے ہیں کہ میرے اساذ خلیفہ (بن خیاط) نے یہ اضافہ کیا کہ یزید بن زریع نے ہم سے بیان کیا کہ ان اولئک السبعین من الانصار قتلوا بیئر معونہ " یہ ستر سحلیہ جو بتر معونہ میں شہید کیے گئے انصار میں سے مخے ۔ "

قرانا کتابانحوہ: اوپر روایت میں حضرت انک کا تول آیا تھا۔ وقرانا فیھم قرانا یمال "قرانا کتابا" کہ کر بتادیا کہ برآن سے مراد کتاب اللہ ہے اور مطلب سے بند کہ ان قراء کی شہر دت کے بعد ان کے متعلق آیت نازل ہوئی تھی۔ (۲۸)

ان مذکورہ چاروں روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی ہے "عبدالعزیز عن انس " والی اللہ علیہ والی " والی اللہ علیہ اس کی تصریح ہے کہ یہ تنوت قبل الرکوع تھی اور " فتادہ عن انس " والی روایت میں ہے کہ یہ قنوت بعد الرکوع تھی۔

وونوں روایتوں میں تطبیق واضح ہے کہ بہاں روایت یں جس قنوت کا دکر ہے وہ قنوت و تر ہے اور دوسری روایت میں قطبیق دائلہ مراو ہے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہوتی ہے ، عیسری روایت میں "صلاة الصبح" کی تفریح ہے ، آگے ای باب میں ایک اور روایت آرہی ہے وہ فیصلہ کن درجہ میں ہے کہ فجر کی ناز میں فنوت صرف ایک مہینے تک پڑھی گئ اور وہ قنوت نازلہ تھی، اور اس کے علاوہ جو قنوت ہوا کرتی ہے وہ قنوت و ترکملاتی ہے جو قبل الرکوع ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>٢٨) چنانچه ملامه على لكت بين:-

<sup>&</sup>quot; مرانا کتابانحوه" غرضه تفسیر القرآن بالکتاب شما ذَمَر نا ، قولد "نحوه"ای نحو روایة عبدالاعلی بن حماد عن یزیدبن زریم الی آخره ـ (وانظر عمدة القاری: ۱۲ / ۱۷)

أَبَلَغْ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْلِيْهِ ، فَجَعَلَ بُحَدُّنُهُمْ ، وَأَوْمَؤُوا إِلَى رَجُلِ ، فَأْتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَلُحِقَ الرَّجُلُ ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَلُحِقَ الرَّجُلُ ، فَقُتِلُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْأَعْرَجِ ، كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْنَا ، ثُمَّ كَانَ مِنَ الرَّجُلُ ، فَقُتِلُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْأَعْرَجِ ، كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْنَا ، ثُمَّ كَانَ مِنَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ عَلَيْنَا ، ثُمَّ كَانَ مِنَ النَّبِيُّ عَلَيْنِهِ عَلَيْهِمْ فَلَاثِينَ صَبَاحًا ، عَلَى رَعْلِ وَذَكُوانَ وَبَنِي لِحَيَانَ وَعُصِيَّةَ ، الَّذِينَ عَصَوا اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِمْ .

صرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں کو جو ام سلیم کے بھائی تھے ستر سواروں میں بھیجا۔ مشرکین کا سردار عامر بن طفیل تھا یہ مدینہ منورہ آیا تھا اس نے اور صنوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو جین باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا تھا چنانچہ اس نے کہا۔

یکونلک اهل السهل ولی اهل المدر او اکون خلیفتک او اغز و باهل غطفان بالف والف می یکونلک اهل السهل ولی اهل المدر او اکون خلیفتک او اغز و باهل غطفان بالف والف میں در ہار آپ کے بعد آپ کا جالشین میں ہول گا (اگر ان دونوں باتوں میں کوئی منظور نہیں تو) پمر غطفان کے ہزاروں لوگوں کو لے کر آپ سے جنگ کروں گا "۔

#### بالف والف

اس کا ایک مطلب تو یہ لیا جاتا ہے کہ ایک ہزار سوار ہوں کے اور ایک ہزار کھوڑے اور ایک مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک ہزار سوار ہوں کے اور ایک ہزار کھوڑے سرخ وسفید ہوں کے ، اور ظاہر مطلب یہ لیا جاتا ہے ایک ہزار کھوڑے ہوں گے اور ایک ہزار کھوڑے ہوں گے ۔ (۲۹) مقصد یہ ہے کہ برطی طاقتور فوج کے کہ جب وہ ہزار کھوڑے ہوں گے ۔ (۲۹) مقصد یہ ہے کہ برطی طاقتور فوج کے کر آپ سے جنگ کروں گا۔

فطعن عامر في بيت ام فلان فقال: غدة كغدة البكر

" پھر عامر ام فلال کے محمر میں طاعون میں مبلا ہوا ، کہنے لگا جیسے جوان اونٹ کے بدن میں بڑی مگٹی اور پھوڑا نکلتا ہے اس کے جسم میں بھی ایسا پھوڑا نکلا ہے۔"

فى بيت امراة من آل بنى فلان

یماں تو وضاحت نہیں ہے لیکن اہل سیر نے روایت نقل کی ہے کہ آل سلول کی ایک عورت کے محمر میں اس کو طاعون کی گلٹی نکلی متی۔ (۲۰) چنانچہ جب وہ مرنے کے قریب ہوگیا تو اس نے کہا "میرا محمورا

<sup>(</sup>٢٩) ويكي فتح الباري: 2/ ١٨٥ وعدة التاري: 1/ ١٤١ (٢٠) فتح الباري: ١/ ١٨٥ وعمدة التاري: ١/ ١٤١

لاؤ (میں بستر پر بہیں مردل گا) اور سوار ہو کر محدوث کی پیٹھ پر ہی مرا۔ یہ روایت عزوہ بئر معونہ کے قصے سے متعلق ہے لیکن چونکہ بئر معونہ میں شہید ہونے والے سحابہ کا اسل قاتل عامر بن طفیل مقا اس لیے جملہ معزضہ کے طور پر بچ میں اس کا قصہ بیان کردیا گیا۔

فانطلق حرام۔اخوام سلیم۔وہورجل اعرج ورجل من بنی فلان یہاں عبارت میں غلطی ہوگئ ہے ، سیح عبارت ہے ، اواو " « ہو " ہوگئ ہے ، سیح عبارت ہے : فانطلق حرام ہوور جل اعرج ورجل من بنی فلان ہے " واو " " ہو " کے بعد ہے کیونکہ "وہور جل اعرج" اگر پڑھیں گے تو دو نرا بیال لازم آئیں گی۔

ایک یہ کہ اس صورت میں حضرت حرائم کا اعرج ہونا ثابت ہوگا حالائکہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ اعرج نہیں تھے ۔۔

ورسری بید که اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ ایک حضرت حرام سی جو کہ اعرج متھے اور ایک آدمی بی فلال میں سے گئے ہو کہ اعرج متھے اور ایک آدمی بی فلال میں سے گئے ، حالانکہ جانے والے حین آدمی ہیں۔ ایک حضرت حرام بن ملحان ، دوسرے رجل اعرج جن کا نام کعب بن زید بتایا کمیا ہے اور حمیسرے شخص منذر بن محمد تھے۔

چنانچہ آگے روایت میں حضرت حرام کا تول "کون قریبا" (تم دونوں قریب رہو) اس بات کی داخل واضح دلیل ہے کہ آپ کے ساتھ دو آدی اور تھے ، نیز ایک دوسری روایت میں ہے ۔ فانطلق حرام ورجلان معد، رجعل اعرج ورجل من بنی فلان اس لیے "واو" "هو" کے بعد ہونا چاہیے لیکن غلطی سے "واو" کو مقدم کرویا کیا۔ (۲۱)

سی روایت میں وہی بات ہے کہ عامر بن طفیل کے پاس جب حضرت حرام بن ملحائ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ہینچ تو حضرت حرام میاں شہید کردیتے گئے اور رعل وذکوان اور عصیہ نے مل کر بئر معونہ میں ویگر صحابہ کو بھی شہید کردیا۔

#### فلحقالرجل

- اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ "لحق" کو معروف پڑھا جائے اور "الرجل" ہے مراد وہ کافر لیا جائے جس نے حضرت حرام "کو نیزہ مار کر شہید کیا اور پھر اپنے کافر ساتھیوں ہے جا ملا یعنی "لحق الرجل بالمشر کین بعد قتل حرام بن ملحان"
- ورسری صورت بہ ہے کہ "لحق الرجل" میں "الرجل" سے مراد حضرت حرام" کا رفیق ہو کہ وہ حضرت حرام" کا رفیق ہو کہ وہ حضرت حرام رضی اللہ عند کے شہید ہونے کے بعد اپنے مسلمان ساتھیوں سے جاملے یعنی "لحق الرجل

بالمسلمين"

تعیری صورت یہ ہے کہ "لحق" کو جبول پڑھا جائے اور "الرجل" ہے مراد حضرت حرام مراد عضرت حرام مراد صورت میں مطلب ہوگا کہ جب حضرت حرام مراد کو نیز مارا کیا تو آپ، ۔۔، "الله اکبر ، فزت ، ورب النعبة " کمه کر انتقال فرمایا اور موت کی آغوش میں چلے گئے یعنی "لحق المر-جل بالموت"

ایک اور صورت ہے کہ "الرجُل" (جیم کے سکون کے ساتھ) "راجل" کی جمع ہو اور رجل" سے مشرکین کی جمع ہو اور رجل" سے مشرکین کی جماعت مراد لی جائے ، اس صورت میں مطلب ہوگا۔ لحق الرجل المشرکون بالمسلمین فقتلو هم "یعنی مشرکین کی پیدل جماعت مسلمانوں کے ساتھ مل کئی اور ان کو شمید کردیا" ۔ (۲۲)

(٣٨٦٥) : حدَثني حِبَّانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : حَدَّنَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : حَدَّنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ : أَنَّهُ سَبِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ رَفِي اللهُ عَنْ يَقُولُ : لَمَّا طُبِنَ حَرَامِ بَنُ مِلْحَانَ ، وَكَانَ خَالَةُ ، يَوْمَ بِنْرِ مَعُونَةً ، قَالَ بِالدَّمِ هُكَذَا ، فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِمِ وَرَأْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : فُزْتُ وَكَانَ خَالَهُ ، يَوْمَ بِنْرِ مَعُونَةً ، قَالَ بِالدَّمِ هُكَذَا ، فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِمِ وَرَأْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : فُزْتُ وَرَبِ الْكَعْبَةِ . [ر : ٧٥٥ ، ٢٦٤٧]

اس روایت ، میں ہے کہ جب حضرت حرام می کو سر عونہ سے موقع پر نیزہ مارا گیا۔ قال بالدم هکذا ، یعنی فعل بالدم هکذا

خون کو انہوں نے اپنے چہرے اور سر پر مل لیا اور کہا کہ "فرت، رب الکعبة" حفرت حرام نے اپنی مظلومیت کو اللہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں بیش ہونے کے لیے اور خون آنود چبرے اور سرکے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے یہ صورت اضایار کی۔

٣٨٦٧/٣٨٦٦ : حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قالَتْ : اَسْتَأْذَنَ النّبِي عَلَيْكُ أَبُو بَكُو فِي العَخْرُوجِ حَينَ اَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذَى ، فَقَالَ لَهُ : (أَقِمْ ) . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ اَكَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ يَقُولُ : (إِنِّي لَأَرْجُو ذٰلِكَ) . قالَتْ : فَآنَتَظَرَهُ أَبُو بَكُو ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا ، فَناداهُ فَقالَ : (أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ) . فَقالَ أَبُو بَكُو : إِنَّمَا هُمَا ٱبْنَتَايَ ، فَقَالَ : (أَشَعَرْتُ فَطُهُمُ أَنُو بَكُو ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكُ : (الصَّحْبَةُ ) أَنْهُ اللّهُ عَنْ عَنْدَكَ ) . فَقالَ : يَا رَسُولَ اللهِ الصَّحْبَةُ ، فَقَالَ النّبِي عَلِيْكُ : (الصَّحْبَةُ )

<sup>(</sup>rr) دیکھے فتح اساری: ٤/ ٢٨٨ وعدة القاری: ١٨٢ ١٨٢

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، عِنْدِي نَاقَتَانِ ، قَدْ كُنْتُ أَعْدَدُنَهُمَا لِلْخُرُوجِ ، فَأَعْطَى النَّبِيَّ عَالِيًّهِ الْحُدَاهُمَا – وَهْوَ بِثُورٍ – فَتَوَارَيَا فِيهِ ، فَكَانَ عامِرُ بْنُ فُهَيْرَه غَلَامًا لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ الطَّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَة أَحِي عائِشَة لِأُمْهَا ، وَكَانَتُ لِأَبِي بَكْمٍ عامِرُ بْنُ فُهَيْرَه غَلَامًا لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ الطَّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَة أَحِي عائِشَة لِأُمْهَا ، وَكَانَتُ لِأَبِي بَكْمٍ مِنْحَةً ، فَكَادَ يَرُوحُ بِهَا وَيَغْدُو عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ ، فَيَدَّلِخُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَشْرَحُ ، فَلَا يَفْطَنُ بِهِ أَحَدُّ مِنَ الرَّعاءِ ، فَلَا نَعْمَلُ بِهِ أَحَدُّ مِنَ الرَّعاءِ ، فَلَمَا خَرَجَ مَعَهُمَا يُعْقِبَانِهِ حَتَى قَدِما اللّذِينَة ، فَقُبْلَ عامِرُ بْنُ فُهَيْرَة بَوْمَ بِبْرِ مَعُونَة .

(٣٨٦٧): وَعَنْ أَبِي أَسَامَةَ قَالَ: قَالَ هِشَامُ بَنُ عُرُوَةً: فَأَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الّذِينَ بِبِثْرِ مَعُونَةً ، وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ، قَالَ لَهُ عامِرُ بْنُ الطُّفَيْل: مَنْ هٰذَا ؟ فَأَشَارَ إِلَى قَتِبل ، فَقَالَ لَهُ عمْرُو بْنُ أُمَيَّةً: هٰذَا عامِرُ بْنُ فُهِيْرَةً ، فَقَالَ: لَقَدْ وَأَبْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ ، ثُمَّ وُضِعَ ، فَأَقَى النَّبِيَّ عَيَّالَةٍ خَبَرُهُمْ فَنَاهُمْ ، فَقَالَ: (إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا ، وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ ، فَقَالُوا: رَبَّنَا أُخْبِرُ عَنَا إِنْ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا ، وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ ، فَقَالُوا: رَبَّنَا أُخْبِرُ عَنَا إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا ، وَإِنَّهُمْ عَنْهُمْ ، وَأُصِيبَ عَنْكَ وَرَضِيبَ عَنَا ، فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ ). وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيمِمْ عُرُوةُ بْنُ أَسَاءَ إِنْ الصَّلْتِ فَسُمَ عُرْوَةً بْنُ أَسَاءَ اللّهَاءِ بَعْدَامُ إِلَى السَّاءِ بَنْ مَا مُوسِمَ عَنْ وَاللّهَ اللّهُ عَلْلَ وَرَضِيبَ عَنَا ، فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ ). وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيمِمْ عُرُوةً بْنُ أَسَاءَ السَّاءِ بَنَ عَمْرِو شُمِّيَ بِهِ مُنْذِرًا. [ر: ١٤٦٤]

حدثنا عبيدبن اسماعيل حدثنا ابواسامة...

حضرت عائشہ صدیقہ رنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابدیکر صدیق پر مکہ میں کفار کی جانب سے تکالیف اور ایذائیں سخت ہوگئیں تو انہوں نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے نکلنے اور ہجرت کرنے کی اجازت ماگی۔ یہ اس واقعہ کے بعد کا واقعہ ہے جب حضرت ابدیکر مکہ سے نکلے تھے اور ابن الدخنہ آپ کو واپس ۔ ا، کر آگئے تھے ۔ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابدیکر سے فرمایا، "مخمرو، ابھی نہ جاؤ" حضرت ابدیکر شے فرمایا، "مخمرو، ابھی نہ جاؤ" حضرت ابدیکر شے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کہ سے نکنے کی اجازت دی جائے، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے۔

حضرت مائشہ مفرماتی ہیں کہ حضرت ابویکر انظار کرنے لگے ، ایک دن حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت حضرت ابویکر میک پاس محمر میں آئے اور فرمایا اُکھڑج ،آخر ہے من عندک

یبال پہلے "اُخریج" ہے ، اس کے بعد "اَخریج من عندک" ہے ۔ لیکن حافظ اور عبی نے جو روایت نقل کی ہے اس میں صرف "اخریج من عندک" ہے (۲۲) اور یبی ظاہرہے ، حضورا کرم صلی الله علیہ

<sup>(</sup>۲۳) دیکھیے نتح الباری: ۷/ ۲۸۹ حدیث نمبر ۴۰۹۳ وعمد ة انقاری: ۱۷ / ۱۵ حدیث نمبر ۱۲۹-

وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں، ان کو آپ نکالدیجیئے اور اگر "اُخْرج" والی روایت درست ہے تو کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " ذرا باہر آو اور جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کو علیحدہ کردو" مقصدیہ تھا کہ ہماری بات کوئی اور آدمی نہ سن لے ۔ حضرت الوبکر شنے کہا کہ "حضرت! میرے پاس تو میری دو بیٹیاں ہیں " جو ہماری را زدار ہیں ادر جن سے کی بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے ۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ " آپ کو معلوم ہے کہ مجھے مکہ سے ہجرت کرنیکی اجازت دیدی می ہے ۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ " آپ کو معلوم ہے کہ مجھے مکہ سے ہجرت کرنیکی اجازت دیدی می ہے " حضرت الوبکر شنے کہا "الصحبة" یعنی میں رفاقت کی در خواست کرتا ہوں۔

پہلے بھی درخواست کر رکھی تھی اور پہلے سے یہ بات متعین تھی کہ ساتھ چلیں گے اور حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس واسطے بتانے آئے تھے کہ اب چلنا ہے لیکن ادب کی روسے حضرت ابوبکر شنے دوبارہ درخواست پیش کی۔

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة

"الصحبة" يا تو منصوب م يعنى اختر الصحبة اوريا مبتدا بونى كى وجب مرفوع م اور خبراس كى محذوف م يعنى "لك الصحبة"

حضرت الوبكر رضى الله عند نے عرض كيا كه ميرے پاس دو او طنياں ہيں، ميں نے ان كو سفر كے تو ايك اور كيا ہوا ہے چونكه انظار تقاكه حضور صلى الله عليه وسلم كو ا بازت طے كى اور بهر ساتھ سفر كريں كے تو ايك او تلنى اپنے ليے انہوں نے تياركى ہوئى تھى، چنانچه ايك او تلنى حفرت الوبكر رضى الله عنه نے حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كو ديدى، يہاں نہيں ہے ، دومرى جگه آئے گاكه حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "اس كى قيمت لے لو" حضرت الوبكر دنى الله عنه نے قيمت كے قبول كرنے سے معذرت كى تو آپ نے امراركيا اور وجہ يہ تھى كه آپ چاہتے تھے كه ہجرت جيسا مقدس عمل اپنے خرچ اور داتى مال سے كيا جائے حضرت الوبكر اكو تو چونكه آپ كيا خوشودى مطلوب تھى اس ليے انہوں نے قيمت قبول كى۔

### وهىالجدعاء

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں میں ایک اونٹنی کا نام "قسواء" آتا ہے بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت الدیکر شنے جو اونٹنی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی دہی " ناقہ قصواء" تھی، (۱) لیکن یہاں روایت میں ہے کہ وہ "جدعاء" تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ "جدعاء" اس لیے تھی کہ اس کے کان کٹے ہوئے تھے بلکہ اس کا نام ہی "جدعاء" کان کٹے ہوئے نہیں تھے بلکہ اس کا نام ہی "جدعاء" تھا۔ چنانچہ اپنی اوٹنیوں پر دونوں رات کے وقت اندھیرے میں سوار ہوئے اور چلدیتے ، جیل تور کے ایک غار میں جہنے اور دونوں حضرات اس میں چھپ گئے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے تحفظ کی غرض سے غار کے اندر روبوش ہوجانا اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ اسباب کو انستیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے ، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے حفاظت کا یہ طریقہ اختیار کیا چنانچہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں مین دن تک روبوش رہے ۔ (۳)

#### مولانا قاسم نانوتوی کا جذبهٔ اتباع سنت

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیہ کے متعلق ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ جب انگریزوں کے متابلے میں ان حضرات نے جو جہاد کیا مقا اس میں ناکامی بوئی تو انگریزوں نے کشت وخون کا بازار گرم کردیا، اس موقع پر انگریزوں نے ہزاروں علماء کو قتل کیا، چوراہوں پر ان کو سولی کے تختوں پر لاکایا اور بعض کو خنزیر کی کھال میں زندہ سی کر زمین میں وفن کیا۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تو انگریزوں کے خلاف شمشیر برہنہ سے اور انہوں نے علی طور پر
ان کے خلاف قتال اور جہاد کیا تھا، ان کی گرفتاری کے لیے انگریز نے کوشش شروع کی، لوگوں نے مولانا کو
مشورہ دیا کہ آپ روپوش ہوجائیں چنانچہ لوگوں کے بہت اصرار پر مولانا نے صرف تین دن روپوشی اختیار کی کہ
حضورا کرم صلی اللہ علیہ وعلم کی سنت تین دن کی ہے اور تین دن کے بعد وہ بھر باہر آگئے ، لوگ بہت اصرار
کرتے تھے اور روپوتی کے جواز میں کوئی اشکال ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ا تباع سنت کا غلبہ اتنا تھا کہ
انہوں نے تین دن سے زیادہ روپوشی کو برداشت نہیں کیا۔

ایک مربہ حکومت کو اطلاع دی مگئ کہ مولوی قاسم صاحب فلال جگہ موجود ہیں گرفتاری کے لیے مرکاری کارندے آگئے اور مولانا بھی مل کئے لیکن اللہ تعالی نے کیا جرائت عطا فرمائی تھی اور کیا حوصلہ اور دلیری ان کو ملی تھی کہ وہ اہلکار جب گرفتار کرنے کے لیے بہنچ تو چونکہ وہ مولانا کی شکل وصورت سے تو واقف تھے بنیں، اس لیے مولانا ہی سے آکر پوچھا کہ "مولوی قاسم کہاں ہیں؟" مولانا قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنی جگہ سے ایک دو ندم آکے بڑھے اور فرمایا کہ ابھی تو یہاں تھے ، وہ سمجھے کہ کسی دو سرے آدی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں اور اس دوسرے آدی کو نہ پاکر وہ اہلکار ناکام والی بوئے اور اس طرح مولانا گرفتاری سے نج گئے۔

<sup>(</sup>r) ہجرت کے متعلق تقصلات کے لیے دیکھیے ابواب الہجرہ بخاری جلد اول ص ۵۵۱

ایک مرحب مولانا دیوبند کے قریب اپنے کھیتوں میں ایک مکان میں مقیم سے ، اطلاع ہوگئی کہ مولانا فلال جگہ مرحب مولانا دیوبد کے والا عملہ کی کیا، مولانا موجود سے ، ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے کہا کہ مولوی قاسم صاحب کہاں ہیں؟ مولانا قاسم نانو توی نے فرمایا کہ "مولوی قاسم صاحب کہاں ہیں؟ مولانا قاسم نانو توی نے فرمایا کہ "مولوی قاسم صاحب سے طلت رہنا، بیٹھو چائے ہیو، جلدی کس بات کی ہے ۔ " انہیں بھایا اور ان کی ضاطر مدارات کی، وہ لوگ سمجھے کہ یہ شخص اس قدر ب جبک ہم سے مل رہا ہے اور ہماری تواضع بھی کررہا ہے تو یقینا کی کوئی دوسرے آدی ہے اور مولانا کوفنار ہونے سے نج کئے۔

بات مواینا قاسم نانو توی کی احباع ست کی در بی تھی، صدیث یں آتا ہے کہ اگر کسی کو بخار ہوجائے تو وہ نہر میں جائے اور صبح سویرے پانی کے بہاؤ کے رخ پر کھومے ہو کر غسل کرے تو چند مقررہ دنوں تک ایسا کر نے ہے بخار سے افاقہ ہوجائے گا ، دولانا کو جب بھی بخار آتا کھا تو باوجود اس کے کہ دیوبند کے قریب میں نہر نہیں تھی لیکن مولانا کئی میل دور جاکر نہر میں غسل کرتے بھے اور شفایاب ہوتے تھے کہ حدیث شریف میں یہ علاج بتایا گیا ہے لیکن یہ ہرایک کا کم نہیں ہے ، بلکہ یہ پختہ درجے کے یقین کی بات حدیث شریف میں یہ علاج بتایا گیا ہے لیکن یہ ہرایک کا کام نہیں ہے ، بلکہ یہ پختہ درجے کے یقین کی بات ہو وہ یقین اللہ سحانہ وتعالی کسی کو عطا فرمادیں تو اس کے مطابق شرات اور آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں۔

فكان عامربن فهيرة غلاماً لعبدالله بن الطفيل

عام بن فہرہ عبداللہ بن طفیل بن سخبرہ کے غلام تھے۔ یہاں یک نقل کیا گیا ہے لیکن رجال کی کتابوں میں عام طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ عبداللہ بن طفیل نہیں ہیں بلکہ طفیل بن عبداللہ ہیں یہاں قلب ہو کہا ہے۔ (۲) یہ سبداللہ بن سخبرہ حضرت عائش کی دالدہ نہ رہ اس رومان کے پہلے شوہر تھے ، عبداللہ بن سخبرہ حضرت ابوبکرش کے طلیف تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو ام رومان سے حضرت ابوبکرش نے خادی کی ، ان سے حضرت عائش ادر حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر پیدا ہوئے ، طفیل بھی ام رومان کے بطن سے پیدا ہوئے لیکن وہ پہلے شوہر عبداللہ بن سخبرہ کے بیٹے ہیں تو اس طرح طفیل حضرت عائش کے مال شرک بھائی ہیں ، عام بن فہیرہ طفیل بن عبداللہ کے علام تھے ، حضرت ابوبکرش نے ان و فرید لیا تقا اور پھر آزاد کردیا تھا، حضرت ابوبکرش نے بہاں دودھ والی او نتی تھی ، عامر بن فہیرہ اس او نتی کو چرانے کے لیے نام کو جنگل کی طرف لے جایا کرتے تھے ، رات بھر جنگل میں رہ کر صبح کو مکہ میں واپس لایا کرتے تھے ، آفر شب میں او نتی سے دودھ نکال کر حضوراکرم صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت ابوبکرش پاس لے جاتے اور ان کو دودھ پلا کر واپس ہوتے ، جب کر حضوراکرم صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت ابوبکرش پاس لے جاتے اور ان کو دودھ پلا کر واپس ہوتے ، جب حضوراکرم صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت ابوبکرش پاس لے جاتے اور ان کو دودھ پلا کر واپس ہوتے ، جب حضوراکرم صلی اللہ علیہ و سلم میں دن کے بعد عار توں و ظرات ابنی اپنی او طنوں پر ان کو یکے بعد دیگرے بھایا کرتے تھے ، حضرت بن ساتھ تھے اور بید دونوں حضرات ابنی اپنی او طنوں پر ان کو یکے بعد دیگرے بھایا کرتے تھے ،

حضرت الديكر صديق ظاہر ہے كہ ان كو مستقل طور پر اپن ادنٹن پر بھانے كے ليے راضى تقے مگر حضوراكرم ملى الله عليه وسلم كى خواہش تقى كه مجھے بھى اس كا اجر ملنا چاہيئے يہاں تك كه تينوں حضرات مدينه پہنچ كئے ۔

فقتل عامربن فهيرة يوم بثرمعونة

امام بحاری رحمتہ اللہ علیہ کا اصل مقصد ہی جملہ ہے کہ غزوہ بئر معونہ میں حضرت عامر بن فہیرہ شہید کے مجتے بتنے باقی ہجرت کے قصے کا تعلق غزوہ بئر معونہ سے نہیں ہے۔

وعن ابی اسامة ، قال : قال هشام بن عروة فاخبر نی ابی ، قال : لماقتل الذین ببئر معونة .... النخ

یه ماقبل کی سند کے ساتھ ہے لیکن اس کو علیمدہ ذکر اس لیے کیا کہ آگے جو واقعہ بیان کیا جارہا ہے

اس میں برمعونہ کا ذکر ہے اور ماقبل میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں صرف ہجرت کا ذکر ہے ، حضرت عامر

بن فہیرہ ہجرت کے واقعہ میں بھی شریک سے اور برمعونہ کے واقعہ میں بھی۔ البتہ پہلی روایت موصولہ تھی

اور یہ روایت مرسلہ ہے ، یہاں بھام بن عروہ حضرت عروہ سے نقل کررہے ہیں اور حضرت عروہ تابعی ہیں ،

صحابی کا واسطہ ذکر نہیں کیا گیا ، ان دونوں روایتوں کے اس فرق کو بھی ظاہر کرنا مقصود تھا اس سے علیمدہ طور

پر "وعن ابی اسامة" ہے سند کو ذکر کیا ، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب برمعونہ میں سر قراء شہید کردیت کے اور عمرو بن امیہ ضمری قید کر لیے گئے ، عامر بن طفیل نے ایک قتیل کی طرف اشارہ کرکے پوچھا کہ یہ کون ہے ؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت عامر بن فہیرہ نہیں ، عامر بن طفیل نے ایک قتیل کی طرف اشارہ کرکے پوچھا کہ یہ کون ہے ؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت عامر بن فہیرہ نہیں ، عامر بن طفیل نے ایک قتیل کی طرف اشارہ کرکے پوچھا کہ یہ کون ہے ؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت عامر بن فہیرہ نہیں ، عامر بن طفیل نے ایک قتیل کی طرف اشارہ کرکے کہا ۔۔

لقدرایته بعدماقتل رفع الی السماء حتی انی لانظر الی السماء بینه و بین الارض 'ثم وضع " من فی این الله می سند " می سند انتظائی گئ کئ کہاں کا میں سند انتظائی گئ کئی کہاں کہ میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ لاش اس کے اور زمین کے درمیان معلق ہے چمروہ لاش زمین کردھ دی گئے۔ " پر رکھ دی گئے۔ "

یہاں بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ لاش زمین پر رکھ دی گئ، لیکن بعض اہل سیرنے نقل کیا ہے کہ وہ لاش محمرزمین کی طرف نہیں آئی۔ (۵)

واصیب فیھم یومٹذ عروۃ ہن اسماء بن الصلت فسمی عروۃ بدومنذربن عمروسمی بدمنذر عروہ بن زبیر کا نام اسی عروہ بن عروہ بن اسماء بن الصلت ان قراء سبعین میں شہید ہوئے تھے تو عروہ بن زبیر کا نام اسی عروہ بن اسماء کے نام پر رکھا کیا (اس لیے کہ بزرگوں کے نام پر بچوں کا نام تبرکا رکھتے ہیں لیکن ایک نکتہ اور بھی ہے کہ وہ عروہ بن اسماء بن الصلت تھے اور حضرت عروہ کی والدہ کا نام بھی "اسماء بنت ابی بکر" تھا، ان کے الدکا نام اسماء تھا اور ان کی والدہ کا نام اسماء میں ایک منذر بن عمرو بھی تھے حضرت زبیر اللہ کا نام اسماء تھا اور ان کی والدہ کا نام اسماء ہے) اسی طرح شہداء میں ایک منذر بن عمرو بھی تھے حضرت زبیر اللہ کا نام اسماء ہے۔

<sup>(</sup>٥) وَمَكِي السيرة الحلبية: ١٤٣/٣ سرية الفراء آلى بثر معونة

كا أيك اور بيا ہوا انہوں نے اس كا نام (ان شهيد كے نام پر) منذر ركھا۔

٣٨٧٠/٣٨٦٨ : حدّثنا مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمانُ النَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قَنْتَ النَّبِيُّ عَلِيْتُهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ، يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ وَيَعُولُ : (عُصِيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ) .

(٣٨٦٩) : حدَّثنا بَحْيُ بْنُ بُكَبْرِ : حَدَّثَنَا مالِكُ ، عَنْ إِسْحَنَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنْس بْنِ مالِكِ قالَ : دَعا النَّبِيُّ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا - بَعْنِي أَصْحَابَهُ - بِينْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا ، حِينَ يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَلَحْلَانَ : (وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهُ وَرَسُولَهُ عَلَيْنَ ) . قالَ أَنسُ : فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ فَيْلُوا - أَصْحَاب بِبْرِ مَعُونَةً - قُوْآنَا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخ بَعْدُ : بَلْمُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَرَضِيعَ عَنْهُ .

(٣٨٧٠) : حدّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدُّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ قَالَ : مَا لَكُ وَخِي اللهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : كَانَ قَبْلَ اللَّهُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : كَانَ قَبْلَ اللَّهُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : عَبْلُهُ ، قُلْتُ : فَإِنَّ فَلَانَا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ ، قَالَ : كَانَ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : قَبْلُهُ ، قُلْتُ : فَإِنَّ فَلَانَا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ ، قَالَ : كَانَ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا : إِنَّهُ كَانَ بَعْثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ ، وَبَيْنَ وَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ عَهْدٌ قِبَلَهُمْ ، فَظَهَرَ وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً ، إِلَى نَاسٍ مِنَ المُشْرِيكِينَ ، وَبَيْنَ رَسُولُو اللهِ عَلِيلَةٍ عَهْدٌ قِبَلَهُمْ ، فَظَهَرَ هُولُو اللهِ عَلِيلِةٍ عَهْدٌ وَبَكُومِ شَهْرًا وَلَوْ اللهِ عَلِيلِةٍ عَهْدٌ قِبَلَهُمْ ، فَظَهَرَ هُولُو اللهِ عَلَيْكِ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا وَهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْكِ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا وَلَهُ مِنْ وَمُولُو اللهِ عَلَيْكُ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ بَعْدَ الرَّكُوعِ شَهْرًا وَلَهُ مَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بَعْدَ الرَّكُوعِ شَهُرًا وَلَوْ اللهِ عَلَيْكُ بَعْدَ الرَّكُوعِ شَهْرًا وَلَهُ عَلَيْهُمْ . [ر : ٢٩٤ ، ٢٩٤٧]

قوت فی الصلاۃ کے بارے میں یہ وہ فیصلہ کن روایت ہے جس کا ذکر ماقبل میں آیا تھا، اس میں تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت صرف ایک مہینہ تک پڑھی جس میں آپ ان مشرک قبائل کے حق میں بددعا کیا کرتے تھے جنہوں نے بئر معونہ میں ستر صحابہ کو شہید کیا تھا۔ (قنوت کے متعلق فتہی اختلاف کے لیے کتاب الصلوۃ کی مراجعت فرمائیں۔)

# باب : غَزْوَةُ الخَنْدَقِ ، وَهْيَ الْأَحْزَابُ .

قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً : كَانَتْ فِي شُوَّالِ سَنَةَ أَرْبَعِ ِ

٣٨٧١ : جدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا يَخْى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ : أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظَةٍ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهُوَ اَبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةٌ ، فَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ ، وَهُوَ آبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٌ ، فَأَجَازَهُ . [ر : ٢٥٢١]

#### غزوهٔ خندق

صفورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کے قبیلۂ بونضیر کو مدینہ منورہ سے نکالا تو اس قبیلہ کی آیک جاعت جاکر خیبر میں آباد ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف مازشوں میں مصروف ہوگئی۔
مسلمانوں کو جب غرق احد میں شکست ہوئی تو ان یہودیوں کو مازش کا بڑا اچھا موقع ملا، چانچہ ان کے مرداروں میں سے جی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق ، کنانہ بن الربع مکہ معظمہ گئے اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا ، کنانہ بن ربعے نے جاکر بی غطفان کے لوگوں سے کہا کہ خیبر کے نظستانوں کی مالانہ محجوروں میں سے نصف حصہ ہم تم کو دیا کریں کے بشرطیکہ تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ایار ہوجاؤ۔ اس لالج میں آکر یہ لوگ بھی جنگ پر آمادہ ہوگئے ، بنوا مد بنوغطفان کے حلیف جھے ، بنوغطفان نے ان کو ساتھ دینے کے لیے کہا ، وہ بھی تیار ہوگئے ، ای طرح بنو سلیم اور بنو سعید بھی تیار ہوگئے ۔ ای طرح بنو سلیم اور بنو سعید بھی تیار ہوگئے ۔ ای طرح بنو سلیم اور بنو سوگھوڑے ۔ اور ایک ہزار پانچ سو اونٹ مختے ، ہوا ، اس میں قریش کے چار ہزار آدی تھے ، ان کے پائی تین سوگھوڑے ۔ اور ایک ہزار پانچ سو اونٹ مختے ، الاسفیان پورے لفکر کی قیادت کردیا تھا اور احد کے قریب جاکر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ (11)

حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے سحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فاری شنے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، مدینہ منورہ کے تین اطراف میں مکانات اور نخلستان منے ، ادھر سے حملہ کرنا تو کفار کے لیے مشکل تھا، صرف شام کی جانب والا جصہ کھلا ہوا تھا اور وشمن کو اسی الحرف سے درادالمعاد ۱۲ ، وزادالمعاد ۱۲ ،۲۵۰ (۱۱) ملبقات بن سعد ۲۲ ، وزادالمعاد ۱۲ ، وزادالمعاد ۱۲ ، درادالمعاد ۱۲ ، درادالمعاد ۲۵ ، وزادالمعاد ۲۵ ، وزادالمعاد ۱۲ ، ۲۵ سند ۲۰ سن

ملہ کرنا تھا چنانچہ آپ نے حضرت سلمان فاری کے مثورے کو قبول کیا اور اس جانب خندق کھودنے کا آغاز ہوگیا، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بین ہزار سحلہ خندق کی کھدائی ہیں شریک ہوئے ، آپ نے خود اس کے حدود قائم فرمائے اور خط تھنچ کر دس آدموں پر دس دس گرزمین تقبیم کی، خندق کا عمق پانچ گرز کے قریب رکھا گیا اور اس کی لمبائی تقریباً ساڑھے بین میل تھی، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودنے میں شریک تھے ، انصار ومہاجرین سب ملکر رجزیہ اشعار پڑھتے اور اپنے اپنے حصہ کی کھدائی میں گئے رہتے ، بعض صحابہ جب اپنے حصہ سے جلد فارغ ہو گئے تو وہ دوسرے صحابہ کے ساتھ ان کے حصے میں شریک ہوگئے ۔ (۱۲) اس طرح ابن سعد کے بیان کے مطابق چھ دن میں یہ خندق تیار ہوئی ، (۱۳) اس میں اور بھی روایتی ہیں ، بعض کے نزدیک بیس دن ایک روایت میں چوبیس دن اور اور بھی روایتی ہیں ، بعض کے نزدیک بیس دن ایک روایت میں خندق کھودنے میں ایک روایت میں ایک ماہ کا عرصہ بھی بنایا گیا ہے ۔ علامہ سمہودی فرماتے ہیں کہ اصل میں خندق کھودنے میں تو صوف چھ دن گئے دن گئے البت کی مدت حصار بیس دن ہے ۔ علامہ سمہودی فرماتے ہیں کہ اصل میں خندق کھودنے میں تو صوف چھ دن گئے قرانہ کی مدت حصار بیس دن ہے ۔ اس

یہ عقت سردی کا موسم تھا، تیز کھنڈی ہواوں کے جھکو چل رہے تھے اور قیط کا زملنہ تھا، کی دن مسلمان فاقے سے رہے ، خود حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر پھربندھے ہوئے تھے لیکن اسلام کے لیے قربانی کا ایک جذبہ تھا جس کی وجہ سے دنیا کی ہر تکلیف کو اسلام کی خاطر برداشت کرنا ان کے لیے آسان تھا۔

مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے تو کھار کا لئکر بہنج کمیا اور احد کے قریب ہر کو کھار نے پڑاؤ ڈالا، مسلمان کوہ سلع کے قریب جاکر کھیرے ، عور توں اور بچوں کو محفوظ قلعوں میں بھیجنے کا حکم دیا گیا اور چند صحلبہ کو ان کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ (۱۵)

نظر کفار نے آگر جب خندق ویکھی، اس چیزے ان کو پہلے کہمی واسطہ نہیں پڑا تھا اس لیے ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیے جملہ کیا جائے ، صرف ایک صورت تھی تیراندازی کی، چنانچہ دونوں طرف سے تیراندازی بوتی رہی اسی تیراندازی میں حضرت سعد بن معاذ زخی ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بعد میں اعقال فرما مجے تھے ۔

یہ طسلہ بیس دن تک اور بعض کے نزدیک ایک ماہ تک جاری رہا ، کفار نے کئی تدبیریں سوچیں

<sup>(</sup>۱۲) این اشیر نے لکما ہے کہ خدق کی تحدائی کی تقسیم کے وقت مباجرین اور انسار میں حضرت سلمان فادی کے بارے میں اختلاف ہوگیا، ہر فرق این اشیر نے لکما ہے دائی ہوگیا، ہر فرق این کو اسادی اس کو اسادی کو ہمارے ساتھ ہوتا چاہیے، انسار ان کو انساری کر اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے تھے ، حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:۔ "سلمان ساامل البیت" سلمان ہم ایل بیت میں سے ہیں۔ (ویکھیے الکال للین اشیر: ۲ / ۱۲۲)

<sup>(</sup>۱۲) دیکھیے طبقات بن سعد: ۲/ ۲۷ (۱۴) سیرة مصطفی: ۲/ ۳۱۱ به بحوالیًا زر قانی: ۲/ ۱۱۰ ( ۱۵) دیکھیے سیرة بن ہشام: ۲/ ۱۳۳۱

کین کوئی کارگر نہ ہوئی، بالآتر آی۔ دن انہوں نے مثورہ کیا کہ آج بل کر ایک عام اور سخت مملہ کیا جائے۔
چانچ کفار نے ایک زروست مملہ کیا تیروں اور بتھروں کی بارش کردی اور عرب کے مشہور بہلوان عمرو بن عبدود اور اس کے ساتھ عکرمہ بن ابی جہل، نوفل بن عبداللہ اور ضرار بن خطاب وغیرہ نے ایک جگہ سے خندق عبور کرکے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی، عمرو بن عبدود بدر میں زخمی ہوا متھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں کے دعوت مبارزت دی، عمرو بن عبدود بدر میں زخمی ہوا متھا اور اس نے قسم عبدود کے مقابلے میں حضرت علی نظے (۱۱) عمرو نے کہا تم چھوٹے ہو، ابھی تمہیں زندگی کی کچھ بہاریں ویکھی ہیں، اس لیے واپس چلے جاؤ، کی برطے آدی کو میرے مقابلہ میں لاؤ میں تمہدے قتل کو پسند نہیں ویکھی ہیں، اس لیے واپس چلے جاؤ، کی برطے آدی کو میرے مقابلہ میں لاؤ میں تمہدے قتل کو پسند نہیں ہوئیا اور گھوڑے ہے اتر کر حضرت علی ٹر وار کیا، حضرت علی ٹر فار میں اس کو دجہ سے عمرو طیش میں جواب میں حضرت علی ٹر فار کیا ، بہلے ہی وار میں اس کو جہنم رسید کیا اور نعرۂ تکبیر بلند کرکے فتح کا اعلان جواب میں حضرت علی ٹر فار کیا ، بہلے ہی وار میں اس کو جہنم رسید کیا اور نعرۂ تکبیر بلند کرکے فتح کا اعلان حواب میں حضرت علی ٹر فار میں اس کو جہنم رسید کیا اور نعرۂ تکبیر بلند کرکے فتح کا اعلان خواب میں جاگرا، حضرت علی ٹر فار س کا بھی کام تمام کیا۔ (۱۵) یہ دن بڑا حضرت تھا، پورے دن میں جو کیوں دن بڑا حضرت تھا، پورے دن ہو میں میارا، حضرت علی ٹر فار س کا بھی کام تمام کیا۔ (۱۵) یہ دن بڑا حضرت تھا، پورے دن

محاصرہ بدستور جاری رہا کہ ایک دن نعیم بن مسعود اشجی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! میں ایمان لاچکا ہوں میری قوم کو میرے ایمان لانے کا علم نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی تدبیر کروں، آپ نے اجازت دی اور فرمایا کہ "فان الحرب خدعة" " لڑائی تو حیلہ اور تدبیر ہی کا نام ہے (19) " نعیم بن مسعود انتجی قبیل نبی غطفان کے مردار تھے، قریش اور یہود وونوں کا ان پر اعتماد تھا،

<sup>(</sup>۱۸) دیکھیے البدایت والنمایت: ۲/ ۱۰۷- البته ابن سعد نے طبقات (۲/ ۱۸) میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام نے نوفل پر تلوار سے حملہ کرکے اس کے دد مجروے کردیئے تھے ممکن ہے حضرت علی اور حضرت زبیر دونوں نے اس کو قتل کیا ہو۔

<sup>(19)</sup> ديكھيے سيرة ابن بشام: ٣/ ٢٥٠- وزادالمعاد: ٣/ ٢٥٣

اہوں نے یہودیوں اور قریش میں پھوٹ ڈالنے کی ایک عجیب تدبیر کی اس طرح کہ پہلے یہود بی قریظہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم لوگ لڑائی میں شریک تو ہوگئے ہو لیمن تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر جنگ میں گلست ہوئی تو قریش اور غطفان کے لوگ تو اپنے گھروں کو چلے جامیں گے لیمن تم کہاں جاؤ گے ، تمہارا واسطہ تو یمیں مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے گا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ بی قریظہ نے کہا پھر کیا کرنا چاہیئے ؟ حضرت نعیم بن مسعود شنے کہا کہ پہلے اطمینان کرلو، قریش اور غطفان کے چند آدمی اپنے پاس رہن رکھو، اگر وہ رہن میں اپنے آدی آپ کے پاس رکھوادیں تو جنگ میں شرکت کرو ورنہ نہیں، بی قریظہ کو رہن رکھو، اگر وہ رہن میں اپنے آدی آپ کے پاس رکھوادیں تو جنگ میں شرکت کرو ورنہ نہیں، بی قریظہ کو ان کی یہ بات پسند آئی اور سب نے کہا کہ قریش سے آدمیوں کے رہن رکھنے کا مطالب کرنا چاہیئے، حضرت نعیم وہاں سے بھر قریش کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یمود مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر پشیمان ہو چکے ہیں اور انہوں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ اگر ہم قریش اور غطفان کے پور مزار گرفتار کرکے آپ کے حوالے کردیں تو کیا آپ راضی ہوجائیں گے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس بوجائیں گے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بات رہن میں کچھ آدی طلب کریں گے رضامندی ظاہر کردی ہے ، چنانچہ اب یمودیوں کا ارادہ ہے، کہ تم سے رہن میں کچھ آدی طلب کریں گے اور ان کو مسلمانوں کے حوالے کردیں قرین کا ارادہ ہے، کہ تم سے رہن میں کچھ آدی طلب کریں گے اور ان کو مسلمانوں کے حوالے کردیں گے۔ (۲)

قریش اور غطفان نے عکر مہ بن ابی جہل کو بی قریظہ کے پاس بھیجا کہ جنگ کا محاصرہ کانی طویل ہو گیا ہے اب تم باہر نکلو تاکہ مل کر حملہ کریں ، عکر مہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں اس وقت شرکت کریں گے جب تم باہر نکلو تاکہ میں اس وقت شرکت کریں گے جب تم اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بطور رہن رکھ و تاکہ ہمیں تمہاری طرف سے اطمینان ہوجائے اور کہیں تم ہمیں تنہا چھوڑ کر بھاگ نہ نکلو ، اس جواب سے نعیم بن مستود کی بات کی صداقت کا قریش اور غطفان کو یقین ہوئیا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم رہن میں اپنے آدمی نہیں رکھوا سکتے اگر جنگ لرانی ہے تو آجاؤ ، اس طرح احزاب کفار میں یکھوٹ پڑگئی اور ان کے درمیان اختلافات بدا ہوگئے۔

اس کے باتھ باتھ اللہ جل شانہ نے ایک تیز آندھی بھیجی جس نے لشکر کفار کے تمام خیے آکھاڑ دیے ، ان کی طنامیں ٹوٹ گئیں ، ہانڈیاں اور دیگر بازوبامان بکھر گیا جس کی وجہ سے کفار بدخواس ہوئے ، گھبرا گئے اور بالآئر ایوسفیان نے اعلان کیا کہ بوقریظہ نے ہمارا باتھ چھوڑ دیا ہے ، ہمارے جانور ہلاک ہوگئے ، آندھی نے ہمارے خیے اور ان کی طنامیں آکھاڑ دیں لہذا نورا والیں چلو، یہ کہتے ہی ایوسفیان اونٹ پر سوار ہوگئے اور اس طرح فریش اور دوسرے سب لوگ روانہ ہوگئے ۔ (۲۱)

مج ہوئی تو حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے لاالد الاالله

<sup>(</sup>٢٠) ديكي البداية والنحاتة: ٣/ ١١١- ١١٣ وسيرة ابن بشام: ٣/ ٢٠٠ (٢١) ديكي طبقات بن سعد: ٣/ ١٩

وحده الشريك له الملك وله الحمد وهوعلى كل شئى قدير ، آنبون تاثبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده يه بده كا دن تفا اور ذكى قعده كى ٢٣ تاريخ تحى-اس غزوه مين حجيم مسلمانول نے جام شهادت نوش فرمایا۔ • ضرت سعد بن معاد الله عضرت عبدالله بن سهل عن حضرت انس بن اوليس في حضرت طفيل بن نعمان ه حضرت كعب بن زيد و حضرت تعليه بن عند ما

کفار کے جین آدی قتل ہوئے۔ ● عمرہ بن عبدود ﴿ نوفل بن عبدالله ﴿ عثمان بن منبه (٢٣) غزوهٔ خندق میں حضوراکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت عبداللہ بنایا مکتوبم کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تھا۔ (٢٣) اس غزوہ میں مسلمانوں کا شعار (علامتی لفظ) " حتم الاینصرون" تھا۔ (٢٥)

حضرت حسان بن ثابت شکے بارے میں آتا ہے کہ وہ غزوہ خندق میں اس قلعہ کی حفاظت پر مامور سفے جس میں عور میں تقییں، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپ تھی حضرت صفیہ نے ایک بہودی کو قلعہ کے ارد گرد چکر لگاتے دیکھا تو حضرت حسان سے کہا کہ اس کو قتل کردد، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری مخبری کردے ، حضرت حسان نے اس کو قتل کرنے سے معذرت کی، حضرت صفیہ خود خیمہ کی ایک لکڑی اٹھا کر اس بہودی کے تعاقب میں گئیں ، اس کے مر پر وہ لکڑی مار کر اس کا کام تمام کیا اور آ کر حضرت حسان سے کہا کہ اب اس کے مقیار تو اتار لاؤ، حضرت حسان شنے اس سے بھی معذرت کی اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ (۲۲)

لین علامہ سہلی نے لکھا ہے کہ یہ روایت تیجے نہیں، ایک تو اس لیے کہ یہ منقطع الاسناد ہے اور دوسرے اس لیے کہ معرت حسان شعراء قریش کی مذمت میں شعر کہتے تھے اور جواب میں وہ بھی اشعار کہتے تھے تو حضرت حسان اگر اتنے ہی بزدل کھتے تو ان کے مخالف شعراء اشعار میں ان کی اس بزدل کا ذکر ضرور کرتے جبکہ ان کے خلاف کہے گئے اشعار میں ان کی بزدل کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے ۔ (۲۷)

غروة خندق كى تاريخ وقوع مي اختلاف غروة خندق كے بارے ميں ابن اسحاق، قنادہ اور عام اہل سرومغازى كى رائے يہ ہے كہ يہ س ۵

<sup>(</sup>٢٢) طبقات بن سعد: ٢/ ٥٠ (٢٣) طبقات بن سعد: ١/ ٥٠- وكال ابن المير: ٦/ ١٢٢

<sup>(</sup>۲۳) البداية والنماية: ۱۰۲ م ۱۰۳ (۲۵) سيرة بن مثام: ۲/ ۱۳۲ نيز ديكي زادالمداد: ۲/ ۲۵۳

<sup>(</sup>٢٦) ديكي سيرة ابن بشام: ٢/ ٢٢٥ (٢٤) ديكي الروض الانف: ٢/ ١٩٣ - ١٩٣

هجری کو پیش آیا ہے۔ (۲) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موسی بن عقبہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ س م هجری میں پیش آیا ہے اور محمد بن حزم ظاہری کی بھی ہی رائے ہے ہی قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ (۷) اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میلان مجھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے موسی بن عقبہ کا قول نقل نہیں کیا۔ نقل کمیا ہے ، ابن اسحاق کا قول نقل نہیں کیا۔

# وحبر تسمير!

غزوہ خندق کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ جبل سلع کے سامنے آپ نے خندق کھدوائی مھی، پیچھے جبل سلع کے سامنے آپ نے خندق کھدوائی مھی، اور اس کے آگے مشرکین کی جماعتیں سلم کی ہوئی تھیں، اہل عرب کے یہاں خندق کھود کر دشمن کا راستہ روکنے کا طریقہ نہیں تھا البتہ ایرانیوں میں یہ طریقہ رائج تھا اور حضرت سلمان فارسی کا تعلق چونکہ ایران سے تھا اس لیے وہ اس سے واقف تھے ، چنانچہ انہوں نے اس کا مشورہ دیا اور آپ نے قبول فرمایا۔

اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے اور اپنے دفاع کی خاطر اگر دوسری قوموں کے ایجاد کردہ اسلحہ اور تدابیر کو اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ۔ کہتے ہیں کہ منو شہر بن ابیرج بن افریدون حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، سب سے پہلے اس نے خندق کا طریقہ جاری کیا تھا اور اس کے بعد پھریہ مختلف اتوام میں جاری ہوا۔ (۸)

غزرہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، احزاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزرہ میں مشرکین مختا غنہ قبائل کے لوگوں کو ساتھ لے کر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آئے تھے جن کی تعداد دس ہزار تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کل تین ہزار تھی تو چونکہ احزاب کھار کا بڑا اجتاع اس میں ہوا تھا اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔

حدثنا يعقوب بن ابر الهيم حدثنا يحيى بن سعيد....

حفرت ابن عمر است موایت ہے کہ وہ غروہ احد میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش موقع پر آپ ہوئے اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی آپ نے ان کو اجازت نہیں دی پھر غزوہ خندق کے موقع پر آپ

<sup>(</sup>۲) زادالمعاد: ۲۹۹/۲ فصل في غزوة الخندق

<sup>(2)</sup> زادالمعاد: ٣/ ٢٩٩-

<sup>(</sup>٨) چنائي علام بهيلي لكيت ين : وحفر الخندق لم يكن من عادة العرب ولكند من مكايد الفرس و حروبها .... و اول س حند و الحنادق من ملوك الفرس مند شهر بن ابير جبن افريدون .... (وانظر الروض الانف: ١٨٤/٢)

کے سامنے پیش ہوئے اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی تو آپ نے اجازت دیدی۔

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے ، اس روایت میں غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر چودہ سال بتائی گئ ہے اور غزوہ احد بالا تفاق ۳ هجری میں پیش آیا ہے ، اس کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر ان کی عمر اس روایت میں پندرہ سال بتائی گئ ہے ، معلوم ہوا کہ غزوہ خندق ۴ هجری میں پیش آیا ہے ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے "کانت فی شوال سنة اربع" کی تائید میں اس روایت کو پیش کیا ہے ۔

- لیکن جیبا کہ بتایا گیا کہ عام اہل سیر ومغازی ۵ هجری میں اس غزدے کے وقوع کے قائل ہیں،
  وہ اس روایت کے جواب میں کہتے ہیں کہ غزدہ اصد کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر کے چود ہویں سال
  کی ابتدا تھی اور غزوہ خندق کے موقع پر ان کی عمر کے پندر ہویں سال کی انتہا تھی تو اس طرح دو سال کا فاصلہ
  ہوجائے گا اور ۵ هجری میں اس کے وقوع سے روایت باب کے روسے کوئی اعتراض لازم نہیں آئے گا۔
- بعض حفرات نے اس روایت کا بیہ جواب دیا کہ غزوہ خندق میں حفرت عبداللہ بن عمر کی عمر پندرہ سال سے زیادہ تھی لیکن شرکت جہاد کے لیے پندرہ سال کی عمر چونکہ شرط ہے اس لیے روایت میں پندرہ کا ذکر کردیا، تاہم اس سے بید لازم نہیں آتا کہ اِن کی عمر پندرہ سے زائد نہ ہو، (۹)
- ہے جو محرم ہے اس سے سن ہجری کا حساب لگایا گیا، ہجرت رہیج الاوّل میں ہوئی اور اسی سال رہیج الاوّل سے پہلے جو محرم ہے اس سے سن ہجری کا حساب لگایا گیا، ہی عام علماء کا قول ہے البتہ یعقوب بن سفیان وغیرہ کا خیال ہے کہ تاریخ سن ہجری کی ابتدا کا حساب اگلے محرم سے لگایا گیاہے ، یعنی ہجرت کے دس ماہ بعد جو محرم ہے اس سے سن ہجری کی ابتدا ہوئی، اس لحاظ سے غزوۂ بدر ایک هجری میں، غزوۂ احد ۲ هجری میں اور غزوۂ خندت ہ هجری میں ہوگا۔ تو جو لوگ غزوہ خندت کے ۲ ھے میں وقوع کے قائل ہیں انہوں نے تاریخ ہجری کی ابتدا میں یعقوب بن سفیان کا قول اختیار کیا ہے اور جو حضرات ۵ هجری میں اس کے وقوع کے قائل ہیں انہوں نے سن هجری کی ابتدا میں جمہور علماء کا قول لیا ہے لہذا ہے کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے ، سال وقوع کی تعیین پر تو سب متفق ہیں البتہ سن ہجری کی ابتدا میں اختلاف کی وجہ سے ہم اور ۵ ھے کا فرق پڑھیا۔ (۱۰) کی تعیین پر تو سب متفق ہیں البتہ سن ہجری کی ابتدا میں اختلاف کی وجہ سے ہم اور ۵ ھے کا فرق پڑھیا۔ (۱۰) میں ہجری کی ابتدا میں شمار نہیں ہوں گے اور اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے ، لہذا میں ہجرت کے بعد کے دس ماہ سن ہجری میں شمار نہیں ہوں گے اور اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے ، لہذا میں ہجرت کے بعد کے دس ماہ سن ہجری کی ابتدا ہجرت کے مینے یعنی رہیج الاول سے پہلے والے محرم سے کی جائے۔ (۱۱)

<sup>(</sup>٩) مذكوره دونول توجيبات ك ي حكي زادالمعادج ١٠ من ١٢٥٠ ودلائل يبتى: ١٩ ٢٩١ - ٢٩١

<sup>(10)</sup> و كي القميل ك ليه ولائل بيهتي: ٣ / ٣٩٧ ، باب التاريخ لفزوة الخندق نيز البداية والنهاية: ٩٣-٩٣-٩٣

<sup>(11)</sup> البداية والنماية: ۴ م ۹۴

امام مالک کی رائے یہ ہے کہ تاریخ ہجری کا اعتبار ربیج الاول ہی سے کرنا چاہیئے کیونکہ یہی مہینہ ہجرت کا ہے۔ (۱۲) واللہ اعلم

٣٨٧٧ . حدّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي حازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُ فِي الخَنْدَقِ ، وَهُمْ يَحْفِرُونَ ، وَنَحَنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ عَلَى أَلَدُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ فِي الخَنْدَقِ ، وَهُمْ يَحْفِرُونَ ، وَنَحَنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ عَلَى أَنْ عَنْهُ الآخِرَةُ فَا غَفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) . أَكْتَادِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ : (اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةُ فَآغُفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) . ( : ٢٥٨٦ ]

حضرت بہل بن سعد رمنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خندق میں ہم صنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختے ، صحابہ خندق کھود رہے تھے اور ہم مٹی کو اپنے کندھوں پر رکھ کر منتقل کررہے تھے ۔ تو صنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

٣٨٧٤/٣٨٧٣ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرٍ و : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنْ حُمَيْدٍ : سَمِعْتُ أَنَّسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَةٍ إِلَى الخَنْدَقِ ، فَإِذَا اللهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ ، فَلَمَّا اللهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ ، فَلَمَّ وَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجُوعِ ، قال : (اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةُ . فَآغْفِوْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمَهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةُ . فَآغْفِوْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمَهَادِ مَنْ النَّصَبِ وَالجُوعِ ، قال : (اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةُ . فَآغُفُو لَ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ) . فَقَالُوا مُجِيئِنَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدا عَلَى الجِهادِ ما بَقِينَا أَبَدَا عبد الله بن محمد بن حارث عبد الله بن محمد بن حارث عبد الله بن محمد بن حارث زارى "

آپ کے دیکھا کہ سحابہ سخت سردی کی ضبح میں خندق کھود رہے ہیں۔ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک کو دیکھا تو فرمایا۔

اللهم لاعيش الا عيش الأخرة فاغفر للانصار والمهاجرة

سیابہ اس کے جواب میں کہتے تھے:

نحن الذين. بايعوا محمدا على الجهاد مابقينا ابدا

" ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ جب تک ہم باقی اور زندہ رہیں گے ، ہمیشہ آپ کے ساتھ ملکر جہاد کریں گے "

(٣٨٧٤) : حدَثنا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقُ حَوْلً اللَّدِينَةِ ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابُ عَلَى مُتُونِهِمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدَا قَالَ : يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، وَهُوَ يُجِيبُهُمْ : (اللَّهُمْ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ . فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمَاجِرَهُ) .

قَالَ : يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَئِيَّ مِنَ الشَّعِيرِ ، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، تُوضَعُ بَيْنَ بَدَي الْقَوْمِ ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ ، وَهْيَ بَشِعَةٌ فِي الحَلْقِ ، وَلَهَا رِبحٌ مُنْنِنٌ . [ر : ٢٦٧٩]

يؤترن بملء كفي من الشعير٬ فيصنع لهم باهالة سنخة توضع بين يدى القوم٬ والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولهاريح منتن

" منرت الس م فرماتے ہیں کہ معظی بحر کر جو ان سحابہ کو دئے جاتے تھے اور اس جو کو بداوار چربی میں پکا کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا وہ حضرات بھوکے ہوتے تھے اور وہ کھانا حلق میں تاگوار ہوتا تھا (لیکن بھوک کی وجہ سے بھر بھی مجوراً کھاتے تھے ....) اور اس میں بداو بھی ہوتی تھی۔ " بصنع: یعنی بطبخ۔ اھالة: چربی کو کہتے ہیں بشعة: (بفتح الباء و کسر الشین) الی سری ہوئی چیز جو حلق میں انکتی ہو۔ سنیخة: (بفتح السین و کسر النوں و فتح النحاء) بداودار چیز کو کہتے ہیں۔

ایک شبہ اور اس کے جوابات یہاں یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ قرآن شریف میں نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سوماعلمناه الشعر وماينبغي له" اوريهال حضور اكرم اشعار پرطه ربي بير-

اس کا جواب امام بیہقی نے یہ دیا کہ اصل میں یہ اشعار نہیں ہیں رجز ہے اور علماء اشعار کے نزدیک رجز اشعار میں داخل نہیں اس لیے یہ آیت کے خلاف نہیں ہے۔ (۱۳)

بعض حضرات نے کہا کہ آیت میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس کا مقصدیہ ہے کہ انشاء شعر آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے اور یہ الشاء شعر نہیں شعر خوانی ہے لہذا قرآن کی آیت سے اس کا کوئی تعارض نہیں ہے۔
تعارض نہیں ہے۔

٣٨٧٦/٣٨٧ : حدَّثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْبِي : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْسَ ، عَنْ أَبِيهِ قال : أَنَيْتُ جابِرًا رَضِيَ ٱلله عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّا بَوْمَ الخَنْدَقِ نَحْفِرُ ، فَعَرَضَتْ كُذْبَةٌ شَدِيدَةُ ، فَجَاؤُوا النَّبِيُّ عَلَيْكِ فَقَالُوا : هٰذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الخَنْدَقِ ، فَقَالَ : (أَنَا نَازِلٌ) . ثُمَّ قامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرِ ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ الْمُعْوَلَ فَضَرَبَ فِي الْكُدْبَةِ ، فَعَادَ كَثِيبًا أَهْبَلَ ، أَوْ أَهْبَمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ٱفْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ لِآمْرَأَنِي : رَأَيْتُ بِالنِّبِيُّ عَلَيْكُ شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَٰلِكَ صَبْرٌ ، فَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ ، فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّهُمْ وَ الْبَرْمَةِ ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ عَيْلِكُ وَالْعَجِينُ قَلِهِ ٱلْكَسَرَ ، وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَثَانِيُّ قَدْ كَادَتْ تَنْضَجُ ، فَتُلْتُ : طُمَّيُّمٌ لِي ، فَقُمْ أَنْتَ يَـا رَسُولَ ٱللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ ، قالَ : (كُمْ هُوَ) . فَلاَكُرْتُ لَهُ ، قالَ : (كَثِيرٌ طَيَّبٌ ، قالَ : قُلْ لَهَا : لَا تَنْزِعُ الْبُرْمَةَ ، وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِي ، فَقَالَ : قُومُوا) . فَقَامَ الْمَهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، فَلَمَّا دَخُلَ عَلَى آمْرَأَتِهِ قَالَ : وَيُحَكُّ جَاءَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ بِالْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَتْ : هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : (آدْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا) . فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخَبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ، وَيُخَمِّرُ الْبَرْمَةَ وَالنَّتُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ ، فَلَمْ يَزَلْ بَكْسِرُ الْخُبْزَ ، وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَنِيَ بَقِيَّةً ، قالَ : (كُلِي لَهٰذَا وَأَهْدِي ، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مجَاعَةً) . (٣٨٧٦) : حدَّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثْنَا أَبُو عاصِم : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْبَانَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ مِبِنَاءً قالَ : سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : لَمَّا حُفِرَ الخَنْدَقُ

<sup>(</sup>١٢) ويكي السيرة النبوية والاتار المحمدية للسيد احمدزيني دحلان: ١٠٥/٢ على هامش السيرة الحلبية

رَأَيْتُ بِالنِّيُ عَلَيْ خَمَهَا شَدِيدًا ، فَآنْكَفَأْتُ إِلَى آمْرَأَتِي ، فَقَلْتُ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَإِنْ وَرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَلَنَا بَهَيْمَةً وَالْبَتُ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ خَمَهًا شَدِيدًا ، فَأَخْرَجَتْ إِلَى جَرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَلَنَا بَهَيْمَةً وَالْجَنَّةِ ، وَمَلَحَتْنَ الشَّيْرِ ، فَقَرَعَتْ إِلَى فَرَاغِي ، وَقَطَّعْهَا فِي بُرْمَيّها ، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَيَمَنْ مَعَهُ ، فَجِئْتُهُ فَسَارَزُنَّهُ ، فَقَلْتُ : رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ وَيَمَنْ مَعَهُ ، فَجِئْتُهُ فَسَارَزُنَّهُ ، فَقَلْتُ : بَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَيَمَنْ مَعَهُ ، فَجِئْتُهُ فَسَارَزُنَّهُ ، فَقَلْتُ : فَعَلَا اللّهَ عَلَيْكُ وَيَكَ أَنْ وَلَمْ مَعَكَ ، فَعَلْتُ أَنْ وَطَحَنّا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرَّ مَعَكَ ، فَعَلْتُ أَن وَلَمْ مَنْكَ أَنْ وَطَحَنّا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرَّ مَعَكَ ، فَعَلْتُ أَنْ وَطَحَنّا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرَ مَعَلَى أَنْتُ وَلَكُ أَنْ مَوْلًا ، فَعَى أَجِيءَ هَلَا بِكُمْ ) . وَمُ اللّه مِنْكُمْ وَالْوَكَ ، فَتَعَلَى أَنْ مَوْلُولُ اللّه مِنْكُمْ وَلَا تَعْرِفُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَالْولُكَ ، فَتَحَدُ إِلَى مُرْمَتِنَا فَبَعْوَ وَبَارَكَ ، فَمَ عَمَدَ إِلَى مُرْمَتِنَا فَبَعْوَ وَبَارَكَ ، فَمَ عَمَدَ إِلَى مُرْمَتِنَا فَبَعْ مِاللّهِ لَقَدْ أَنْكُمْ وَالْدَالِ مُ وَلَا تَعْرِفُولُ ، وَلَا تَعْرِفُولُ كَاللّهُ مَنْ أَلْفَ ، فَأَنْحُمُ وَالْدُ كَاللّهُ مَنْ اللّه مُولِكَ اللّه اللّه عَرِيزَةً لَكُوا وَالْتُومُ وَالْولُكَ ، فَأَنْ عَمِينَا فَيْعُومُ وَالْولُكَ ، فَأَوْمِهُ وَالْمَالُولُ كَالُوا مَنْ مُولُولُ كَاللّهُ مَا لَكُوا لَا مُؤَولُولُ اللّهُ مُولُولُ كَاللّهُ مُولُولًا ، وَإِنْ مُولُولُ كَالُولُ مَنْ اللّهُ كَالَ اللّهُ مُنْ وَلَا تُعْرَفُومُ وَالْمُولُ اللّهُ مُعْرَدُ وَاللّهُ مُنْ الْمُؤْدُ وَالْمُولُ اللّهُ مُنْ الْمُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِلًا مُعْرَدُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْدُ وَاللّهُ مُنْ الْمُؤَدُولُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْدُ وَالْمُولُ اللّهُ مُولُولًا مُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ ال

حدثناخلادبن يحيى حدثنا عبدالواحدبن ايمن .... عبدالواحدبن ايمن عن ابيه

"ابید" سے مراد "ایمن صبی " ہیں، یہ ابن ابی عمر مخزدی کے آزاد کردہ غلام ہیں اور بخاری کے راووں میں ہیں۔ یہ صدیث "من افراد البخاری" ہے، نتیجے مسلم میں نہیں ہے۔ ایمن صبی کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر کے پاس آیا۔

فقال: المايوم الخندق نحفر 'فعرضت كدية شديدة

"حضرت جارات فرمایا کہ ہم غزوہ خندق میں خندق کھود رہے سے کہ ایک سخت قسم کی چان مائے میں۔ " سعایہ سے یہ بٹان نہیں ٹوٹی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہاں ایک چٹان خندق میں آئی ہے (جو ٹوٹی نہیں ہے) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اترتا ہوں چنانچ آپ کھردے ہوئے اور آپ کے شکم مبارک پر پھر بندھا ہوا تھا روایت کے الفاظ ہیں۔ "وبطندمعصوب بحجر" ابن حبان نے اس کو وہم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یے لفظ "معصوب بحجر" (زا کے ساتھ) ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمرکس رکھی تھی... (۱۲) پھر کے بندھنے کا آپ کے بطن پر کیا سوال ہے ، آپ تو خود فرماتے ہیں۔ انی ابیت بطعمنی دبی ویسقینی

حافظ ضیاء الدین مقدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حبان کی تردید کی لیکن ان سے قبل علامہ کرمائی رحمہ اللہ سے بھی ان کی تردید کی ہردید کی شدت سے بھی ان کی تردید کی ہے البتہ کرمائی نے ابن حبان کا نام ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بھوک کی شدت میں بیٹ کمر سے مل جاتا ہے اور کمر جھک جاتی ہے تو الیبی حالت میں اہل حجاز میں یہ طریقہ اور رواج تھا لہ وہ کف دست کے برابر بیٹ پر چھر باندھتے تھے ، اس چھرکی برودت کی وجہ سے بیٹ میں بھوک کی حرارت ماند بردتی تھی اور کمر کو سہارا ملتا تھا تو وہ سیدھی رہتی تھی۔ (۱۵)

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آجانا بعیدازقیاس نہیں ہے ، تجب کہ ابن حبان نے اپنی سیح میں خود حضرت ابوابوب انصاری کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضوراکرم ملی الله علیہ وسلم خلاف عادت دوپہر کو گھر سے نکلے تو باہر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ملاقات ہوگئ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں گھر سے باہر آئے ہو؟ تو دونوں نے بھوک کی شکایت کی، حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی بھوک کی تکلیف کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں اس کے بعد آپ عیوں حضرات وسلم نے فرمایا کہ میں بھی بھوک کی تکلیف کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں اس کے بعد آپ عیوں حضرات ابوابوب انصاری کے گھر کے اور انہوں نے آپ کی ضیافت کی۔ (۱۲)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ آپ کو بھی بھوک کی شکایت ہوتی تھی، باقی رہا آپ کا ارشاد "انی ابیت بطعمنی رہی ویسقینی" تو وہ صوم وصال کے موقع پر ہے، عام حالات کے لیے نہیں ہے۔

ولبثنا ثلاثة ايام لانذوق ذواقا فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد

كثيبااهيلاواهيم

" حضرت جابر" فرماتے ہیں کہ جم نے جین ون سے کوئی چیز نہیں چکھی تھی، حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے کدال کو ہاتھ میں لے کر اس چٹان پر مارا تو وہ چٹان ریت کا دھیر ہوگئ۔ "

اهیل اور اهیم دونوں کے معنی ایک ہیں آور مطلب یہ جھٹے جینے بہنے والی ریت ہوتی ہے ، اس پر پاؤں رکھ دیا جائے تو وہ نیچ کو بہہ جاتی ہے ، ای طرح آئی مرب سے وہ چنان ریت کی طرح بہہ گئے۔ (۱۷) حضرت جائز فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے گھر جانے کی اجازت دید بجیئے ، چنانچہ گھرا کہ میں سے بھی جبی سے کہا کہ میں نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الیسی حالت میں دیکھا ہے کہ مبر نہ ہو کا تمہارے پاس کھائے کو گھے ہے ؟ بیوی نے کہا میرے باس کچھ جو ہیں اور بھری کا ایک بچہ ہے چنانچہ میں نے بگری کا وہ بچہ ذی کیا اور بیوی نے جو بیسے ، یہاں جک کے وشت کو جم نے (بکنی کا ایک بچہ ہے چنانچہ میں رکھ دیا۔

<sup>· (10)</sup> ديكھيے شرح كرمانى: ١١/ ٢٠

<sup>(</sup>١٦) ويكي الاحسان برتيب صحيح ابن حبان: ٣٢٢/٨ باب ذكر الامر بتحميد الله جل وعلا عند الفراغ من الطعام على مااسيغ وافضل وانعم (١٦) في البارئ: ١٤/٤ عن الطعام على مااسيغ وافضل وانعم (١٤) في البارئ: ١٤/٤ عند الله على مااسيغ وافضل وانعم (١٤)

ثمجثت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قدانكسر

« پمرمیں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آٹا ٹوٹ چکا تھا" یعنی آٹے کو مونده کر رکھ دیا تھا اور اچھی خاص دیر ہوگئ تھی، آٹے میں خمیر اٹھنے لگا تھا جب آٹے میں خمیر اٹھنے لگتا ہے تواس کی اوپر کی سطح ٹوٹے لگتی ہے اور اس میں درزیں پر جاتی ہیں "والعجین قدانکسر" سے اس کو بیان كررب بين والبرمة بين الاثافي قدكادت ان تنضج والبرمة بين الاثافي قدكادت ان تنضج

" ہانڈی چولے پر تھی اور یکنے کے قریب تھی۔ "

الاثافى: ان عين چھروں كو كہتے ہيں جو چولها بنانے كے ليے استعمال كيے جاتے ہيں، اس كا مفرد

الأثفية ع - (١٨)

حفرت جابر ﴿نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا "مختصر سا کھانا ہے آپ تشریف لے چلیں، ایک یا دو آدی آپ کے ساتھ ہوں " آپ سے بوچھا کتنا کھانا ہے؟ میں نے بتادیا تو آپ نے فرمایا۔ " كثير طيب" اور ساتھ يہ بھى فرمايا كہ جب تك ميں نہ آجاؤى بوى سے كم، دوك نہ ہانڈى چولىے سے اتارے نہ روشیاں "نور میں لگائے ، پھر آپ نے سحابہ میں اعلان فرمایا کہ جابر جھی دعوت ہے ، سب چلو، ادھر حضرت جابر ط محربوی کے پاس مہنچے اور کہا کہ ویحک! (تیرا بھلا ہو) حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم تو مہاجرین اور انصار سب كواينے ساتھ لارہے ہيں۔

ب الم معلوم ہے کہ حضرت جابر کی بوی ناتجربہ کار میسی معلق اس لیے انہوں نے حضرت جابر سے کما کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کھانے کے متعلق بوچھ لیا تھا؟ حضرت جابر انے کہا ہال بوچھ تو لیا تھا، اس سے ان کو اطمینان ہوگیا کہ ، محر آپ اپنے اور اللہ کے اعتماد پر لے کر آرہے ہیں۔ (١٩) آپ نے محابی سے فرمایا۔ ادخلواولا تضاغطوا "اندر چلو اور رش عد کرو" چنانچہ آپ روٹیال توڑنے لگے اور ان پر بوٹیاں رکھنے لگے اور ہانڈی سے گوشت اور تور سے روٹی لیکر ان کو ڈھاکس دیتے تھے ، اس طرح برابر آپ رول کے گاڑے کر کر کے دیتے رہے اور ہانڈی میں سے چمچ بھر بھر کر لیتے رہے یہاں تک کہ سب آسودہ ہوگتے اور کھانا کچھ ریج بھی میا، پھر آپ سے حضرت جابڑ کی بوی سے مخاطب ہوکر فرمایا۔ کلی هذاواهدی فان الناس اصابتهم مجاعدة

" بہتم خود بھی کھاؤ اور محلے بروس میں بھی ہدیہ بھیجو اس لیے کہ لوگوں کو بھوک لاحق ہے " یعنی قلط کا زمانہ ہے لوگ فقروفاقے میں مبلا ہیں۔

<sup>(</sup>١٨) ديكي شرح الكراني: ٢٠ ٢٠

<sup>(9</sup> یک نیخ الباری: ۲۹۸/۱

حدثنى عمروبن على حدثنا ابوعاصم....

اس حدیث میں بھی حضرت جابررضی الله عنه کی دعوت کا مذکورہ واقعہ بیان کیا کمیا ہے۔

ولنابهيمة داجن فذبحتها

" داجن" اس بکری کو کہا جاتا ہے جس کی پرورش مگھر میں کی جاتی ہے اور اس کو چراگاہ کی طرف نہیں بھیجا جاتا۔ (۲۰)

انجابراقدصنعسورا

ں مصر "اس دعوت کو کہتے ہیں جو شادی کے موقع پر کیجاتی ہے اور شادی میں طاہر ہے بروی دعوت کیجاتی ہے اس لیے یہاں کہا کیا کہ جابر نے بروی دعوت کا اہتام کیا ہے ، ولیے "سور" قلعے کی چار دیواری کو بھی کہتے ہیں، یہ غیر عربی لفظ ہے ۔ (۲۱)

فحی مکابکم"ای هلموامسر عین" یعنی جلدی سے سب چلو۔ (۲۲)

٣٨٧٧ : حدّ ثني عُنَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَة رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : وإِذْ جاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الحَنَاجِرَ ، قَالَتْ : كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الخَنْدَقِ .

٣٨٧٨ : حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحُقَ ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ مَا اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ ، أَوِ آغَبَرُ بَطْنُهُ ، أَوِ آغَبَرُ بَطْنُهُ ، وَلَا عَنْهُ مَا لَخَنْدَقِ ، حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنُهُ ، أَوِ آغَبَرُ بَطْنُهُ ، يَقُولُ :

(وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَلَا أَوْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا) إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا)

وَرَفَعَ بِهَا صَوْنَهُ : (أَبَيْنَا أَبَيْنَا). [ر: ٢٦٨١]

٣٨٧٩ : حدَّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا بَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قالَ : حَدَّثَنِي الحَكَمُ ، عَنْ ثُجَاهِدٍ ، عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قالَ : (نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأَهْلِكَتْ عَالَ بُالدَّبُورِ) . [ر : ٩٨٨]

<sup>(</sup>۲۰) شرح الكرباني: ۲/ ۲۰ (۲۱) ايشا الاسار (۲۲) فتح البارى: ۲۹۹/2

حدثنى عثمان بن ابى شيبة حدثنا عبدة ....

عبده: يه راوي كالقب ب، ان كانام "عبدالرحمن بن سليمان كلابي" ب- (٢٣)

عبدہ: یہ راوی 8 هب ہے ؟ ان 8 کام جبرار ن بن میں طب ہے۔ (۱۱) حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اذجاء و کم من فوقکم و من اسفل منکم... (۲۲) اس آیت کا تعلق غزوہ فندق سے ہے۔

حدثنامسلمبن ابراسيم....

حضرت براء بخرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دھورہ تھے یہاں تک کہ اس نے آپ کے پیٹ کو چھپالیا تھا یا آپ کا شکم مبارک گرد آلود ہوگیا تھا۔ رادی کو شک ہے کہ "اغمر" کہا یا "اغبر" کہا۔ اس موقع پر آپ مضرت عبداللہ بن رواحہ کے بیہ اشعاد پڑھ رہے تھے۔

| مااهتدينا | لله    | Í  | لولا   | والله  |
|-----------|--------|----|--------|--------|
| ولاصلينا  | تصدقنا |    |        | , لا   |
| علينا     | سكينة  |    |        | فانزلن |
| لاقينا    | ان     | ۲  | الاقدا | وثبت   |
| علينا     | بغوا   | قد | الالي  | ان     |
| ابينا     | فتنة   |    | ارادوا | اذا    |

بخدا! اگر الله کی رحت مد ہوتی تو ہم ہدایت مد پاتے اور مد ہم صدقہ دیتے اور مد نماز پڑھتے ۔

• اے اللہ! ہم پر سکینہ نازل فرما اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدی عطا فرما۔

ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ، جب یہ لوگ ہم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کریں مے تو ہم الکار کریں مے تو ہم الکار کریں مے ۔ انری کلمہ (آبینا) کو آپ بلند آوازے باربار دھراتے تھے۔

حدثنامسدد...

حضرت ابن عباس محضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بادمبا کے ذریعہ میری مدد کی می اور دیور پیجموا ہوا کو کہتے ہیں۔ (۲۵) مدد کی می اور دیور پیجموا ہوا کو کہتے ہیں۔ (۲۵) چونکہ غزوہ خندق میں الله تعالی نے پروا ہوا کے ذریعہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں کی

<sup>(</sup>۲۲) عداً الطرى: ۱۸۲ / ۱۸۲

<sup>(</sup>۲۲) ہے سور قام اب کی آیت نمبردس کا صد ہے ، پوری آیت اس طرح ہے

اذجاء وكممن فوقكم ومن اسفل منكم واذزاغت الابصار وبلعت القلوب الحناجر وتظنون باللمالظنونا ٥

<sup>&</sup>quot; (اور یاد کرد اس وقت کو) جب دہ لوگ تم پر چڑھ آئے تھے اور کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جب آنگھیں مھلی کی مھلی رہ می مھیں، اور کھیچ منر کو آنے لکے تھے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح سے ممان کررہے تھے۔ " (۲۵) فیض البادی: ۹۹/۳ سباب غزوة الخندق

مدد فرمائی تھی اس لیے امام بخاری نے یہ روایت اس باب میں ذکر فرمائی۔

٣٨٨٠ : حدّ ثني أَخْمَدُ بْنُ عُنْهَانَ : حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ بُحَدَّثُ ، قالَ : يُوسُفَ قالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ بُحَدَّثُ ، قالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَخْزَابِ ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةِ ، رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الخَنْدَقِ ، حَتَّى وَارَى عَنِّي الْفَبْارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعَرِ ، فَسَمِعْتُه يَرْجُرُ بِكَلِمَاتِ آبْنِ رَوَاحَةً ، وَهُو يَنْقُلُ مِنْ النَّبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعَرِ ، فَسَمِعْتُه يَرْجُرُ بِكَلِمَاتِ آبْنِ رَوَاحَةً ، وَهُو يَنْقُلُ مِنْ النَّرَابِ يَقُولُ :

(اللَّهُمُّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اَهْنَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقَنَا وَلَا صَلَّبْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنْ الْأَلْى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا)

قَالَ : ثُمَّ يَمُدُّ صَوْنَهُ بِآخِرِهَا . [ر : ٢٦٨١]

اس روایت میں وہی بات بیان کی گئ ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوة خندق میں رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے ، البیتہ اس روایت میں ایک جملہ ہے ۔ و کان کثیر الشعر یعنی "آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر بہت بال تھے ۔ " اس کا بظاہر شمائل ترمذی کی اس روایت سے تعارض معلوم ہوتا ہے جس میں ہے کہ آپ طویل المسریہ بھے ، مسریہ بابوں کی اس باریک لکیر کو کہتے ہیں جو سینے سے ناف تک جاتی ہے ، تو اس روایت کا تقاضہ ہے کہ بال کم ہوں جبکہ یہاں "کثیرالشعر" کہائیا ہے ۔

وونوں روایوں میں ایک تطبیق یوں کی تھی ہے کہ اگری وہ لکیر تھی تو بہت باریک جیسا کہ شمائل ترمذی کی روایت میں ہے تاہم اس باریک لکیر میں بال بہت کھنے تھے ، ان بالوں کے کھنے ہونے کو یہاں کثرت شعرے تعبیر کیا کیا ہے۔ (۲۲)

ورسری ایک بات حفرت انور شاہ کشمیری رحمت الله علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو منفبط قرار نہیں ویا جاسکتا، ایک آدی نے دیکھا، اس کو محسوس ہوا کہ بال زیادہ ہیں تو "کثیرالشعر" نقل کردیا، دوسرے آدی نے دیکھا اس کو بال کم محسوس ہوئے تو اس نے اپنے مشاہدہ کے مطابق روایت نقل کردی اور ظاہر ہے کہ ہر آدی کا مشاہدہ اور اس کا تأثر الگ الگ ہوتا ہے ۔ (۲۷) واللہ اعلم

<sup>(</sup>ra) دیکھیے نتج الباری: 2/ rol

<sup>(</sup>٢٤) فيض البارى: ٩٩/٣\_باب، غزوة الخندق

٣٨٨١ : حدَّني عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَ ، هُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ الرَّحْسَ ، هُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهُ عَبْدَا قالَ : أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ اللهُ عَبْدَا قَالَ : أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ اللهُ عَبْدَا لَهُ عَنْهُمَا قالَ : أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ اللهُ عَبْدَا لَهُ عَنْهُمَا قالَ : أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ لَوْمُ اللهُ عَبْدُونُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَبْدُ اللهُ عَنْهُمُ عَبْدُ إِلَّا لِهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَبْدُ اللهُ عَنْهُمُ عَبْدُ اللهُ عَنْهُمُ عَبْدُ اللهُ عَنْهُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالَ عَلَالَ عَلْكُونُ عَلَيْهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْ

٣٨٨٢ : حدّ أي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قَالَ : سَالِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى حَفْمَةً وَنَسُواتُهَا تَنْطُفُ ، قُلْتُ : قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ ، فَلَمْ بُحْكُلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ . فَقَالَتِ : الْحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي ٱحْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فَوْقَةٌ . فَلَمْ تَدَعَهُ حَتَّى ذَهَبَ ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ ، قالَ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ فَرْقَةً . فَلَمْ تَدَعَهُ حَتَّى ذَهَبَ ، فَلَمَّ تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةً ، قالَ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ فَرْقَةً . فَلَمْ قَدْعَهُ عَلَى الْمُولِيَةُ ، فَلَكَ عَبْهُ مَنْ عَلَيْ قَرْتُ أَنَّ مَنْ مَنْ أَنْ أَقُولَ : أَحَقُ بِيهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ . قالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً : فَهَلًا أَلْأَمْ فِي هُلَا أَلْهُ مِ فِلْكَ مَنْ عَبْدُ اللّهِ : فَحَلَلْتُ حَبُولِي ، وَهَمَنْتُ أَنْ أَقُولَ : أَحَقُ بِهِ إِنْ الْجَمْعِ ، وَتَسْفِكُ مَنْ مَنْ عَبْدُ اللّهُ فِي عَنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ . قالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَة : قَاللّهُ فِي الْمِنْكُ مَنْ عَبْدُ اللّهُ مِ فَكُنْتُ مَا أَعَدًا اللّهُ فِي الْجَنَانِ . قالَ حَبِيبٌ : حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ قَالَكُ وَاللّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُقَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ ، وَتَسْفِكُ اللّهُ فِي الْجَنَانِ . قالَ حَبِيبٌ : حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ . قالَ مَحْمُودٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّوْقَ : وَنُوسَانُهَا .

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه فرماتي بين-

دخلت على حفصة ونسواتها تنطف دخلت على حفصة ونوساتها تنطف

"میں حضرت حفصہ کے پاس میا، آپ کی زانوں سے پانی کے قطرے میک رہے تھے۔ " نوساۃ: نوسۃ کی جمع ہے، ناس، ینوس کے معنی متحرک ہونے کے ہیں یہاں زانوں اور بالوں کو نوساۃ کہا کیا ہے، غالباً آپ شے سردھویا تھا اور پانی بالوں سے میک رہا تھا اس لیے ان پر نوساۃ کا اطلاق کیا گیا۔ (۱)

يبال ووسيخ بين مارے ليخ مين "نوساتها" ب اور بعض تعول مين "نسواتها" ب علامه

عين اور قطلاني في "نسواتها" بي نقل كيا ب ليمن كرماني ن كما ب كد "نسواتهاليس بشي "(٢)

امام بخاری رحمت الله علیہ نے اس حدیث کے آخر میں عبدالرزاق سے روایت نقل کی ہے اس میں ہے قال محمود عن عبدالرزاق "نوساتھا" یہ تائید امام بخاری نے اس لیے پیش کی ہے کہ "نوات" نقل محمود عن عبدالرزاق "نوساتھا" نقل صحیح نہیں ہے لہذا" نوسات" والے نسخ ہی کو مسیح کہا جائے گا۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٤ ٢٥٠ (٢) ويكي شرح الكرباني: ٢٢ / ٢٢

حضرت ابن عمر فی حضرت حفصہ فی کہا کہ لوگوں کا معاملہ آپ دیکھ رہی ہیں یعنی امارت کے بارے میں حضرت، علی فاور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف آپ کے علم میں ہے ، فیھ سے اس معاملہ میں نہ مشورہ کیا گیا اور نہ کسی قسم کی بات کی گئی، حضرت حفصہ فی کہا آپ جائیے ، وہ لوگ آپ کا انظار کررہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نہ گئے اور رکے رہے تو مسلمانوں میں تفریق اور انشار پیدا ہوگا؟ چنا نچہ حضرت حفصہ فی ن ان کو جانے پر مجبور کردیا، حضرت ابن عمر فیال گئے ، حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے خطبہ ویتے ہوئے کہا۔

من كان يريدان يتكلم في هذا الامر فليطلع لناقر به فلنحن احق به ومر ابيه "جو شخص اس خلائ ، مم اس معامله ميں بات كرنا چاہتا ہے وہ اپنا چهرہ ہمارے سامنے لائے ، مم اس رابن عمر سے اور اس كے باپ سے خلافت كے زيادہ حقد اربيں .. "

اس جملہ میں حضرت معاویہ سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت فاروق اعظم اپر تعریض کی ہے۔

حافظ ابن خرر مہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت معادیہ تو حضرت عمر بن اخطاب کی بڑی تعریف

کرتے تھے بلکہ ان کی تعریف میں مبالغہ سے کام لیتے تھے ، لبذا یہ بات ان کی شان سے بڑی بعید ہے کہ انہوں

نے حضرت عمر پر ترین کی ہو بلکہ بعض روایات میں ہے یہ تعریض حضرات حسنین اور حضرت علی پر تھی۔ (۳)

لیکن عبدالرزاق کی روایت میں حضرت ابن عمر اور حضرت عمر پر تعریض کی تھری ہے چنا نچہ

روایت کے الفاظ میں۔

فقام معاوبة عشية ، فاثنى على الله بماهواهله ، ثم قال: امابعد ، فمن كان متكلما في هذا الامر
 فليطلع لي قرنه ، فوالله لا يطلع فيه احد الاكنت احق به منه ومن ابيه قال: يعرض بعبد الله بن عمر ﴿ (٢)

نیز آگے حبیب بن مسلمہ کا قول ای روایت میں آرہا ہے کہ انہوں نے حفرت عبداللہ بن عمر سے دریافت کیا کہ "آپ نے حفرت معادیم" کو جواب کیوں نہیں دیا" حضرت عبداللہ بن عمر شنے فرمایا کہ "میں نے اپنی چادر کو جو احتیاء کے طور پر باندھ رکھی تھی کھولا بھا ادر ارادہ کرلیا تھا کہ ن سے کہوں کہ "احق بهذاالامر من قاتلک واباک علی الاسلام" "اس خلافت کا زیادہ حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے بہذاالامر من قاتلک واباک علی الاسلام" "اس خلافت کا زیادہ حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی ناطر جنگ کی۔ "لیکن اس خوف کی وجہ سے کہ میری بات سے ملافوں میں انتشار پیدا بواللہ بوجائے گا اور خون ریزی ہوگی میں سے ان کو جواب نہ دیا، میں نے اس موقعے پر ان نعموں کو یاد کیا جو اللہ علم جل شانہ نے (مبر کرنے والوں کے لیے) تیار کی ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ نے یہ تعریض حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمرفاروق شرکی کتی۔

<sup>(</sup>r) فتح البارى: 1/ ٢٠٠٣ (م) ويكھيے مصنف عبدالرزاق عزوة ذات السلاسل و خبر على ومعاوية ج: ٥-ص ٢٦٥٠

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ لغزش ہے ان کو حضرت عمر اُکے بارے میں اس قسم کی تعریف کا حق حاصل جن حاصل نہیں ہے ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ارے میں بھی ان کو اس تعریف کا حق حاصل نہیں ہے ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مقام ور تبہ اور فضائل کے اعتبار سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت اونچے ہیں۔ باتی یہ کہ حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو نزاع بیدا ہوا تو وہ دومری بات ہے ، تاہم خلافت کے ببرحال حضرت علی نزیادہ حقدار تھے ، اگرچ راجح بہی ہے کہ خلافت کا استحقاق ہو یا قصاص کا معاملہ جق حضرت علی کے ساتھ تھا اور حضرت معاویہ کے لیے ان کے اجتباد میں خطاکے باوجود اجر ہے۔

اصل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عند کا خیال یہ تھا کہ خلافت کا زیادہ حقدار وہ آدی ہے جو ذی
رائے ہو، فضائل کا اس میں اعتبار نہیں ہے (۵) اور حضرت معاویہ مبہرحال عرب کے مشہور مدرین میں سے
متھے ، عرب کے چار "دکھاۃ" مشہور ہیں۔ © حضرت معاویہ تھ حضرت عمروین العاص تھ حضرت مغیرہ بن
شعبہ تھی اور زیادین ابی سفیان ، یہ لوگ بلا کے زبین اور سیاسی امور کے حد درجہ ماہر تھے ۔

### ترجمت الباب سے روایت کی مناسبت

چونکہ حضرت ابوسفیان اور حضرت معاویہ مغزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف کفار کے ساتھ جھک میں شریک مخفے اور حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر تعابہ نے ان کا مقابلہ کیا تھا، روایت مذکورہ میں .... "احق بھذا لامر منگ من قاتلک واباک علی الاسلام" نے غزوہ خندق کی طرف اشارہ ہے اور اس مناسبت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت یمال تخریج کی ہے۔ (۲) واللہ اعلم۔

٣٨٨٤/٣٨٨٣ : حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ صُرَدٍ قالَ : قالَ النِّبِيُّ عَيِّالِتُهِ يَوْمَ الْأَجْزَابِ : (نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا) .

(٣٨٨٤) : حدّثني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يَحْبِي بْنُ آدَمَ : حَدَّثْنَا إِسْرَاثِيلُ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحُقَ بَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكَ يَقُولُ ، حِبِنَ أَجْلَى الْأَحْزَابُ عَنْهُ : (الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا ، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ).

<sup>(</sup>۵) فتح الباري: ۱/ ۲۰۴ (۱) فتح الباري: ۱/ ۲۰۳

سلیمان بن صروری بخاری میں صرف دو روایتیں ہیں (ع) ایک یہ ہے اور ایک "باب صفتہ ابلیں " میں ہے ، فرماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن فرمایا: نغزو هم ولا يغزوننا "اب ہم ان سے لایں مے وہ (اقدام کرکے) ہم ہے نہیں لوسکیں مے ۔ " چنانچہ بی ہوا کہ غزوہ خندق کے بعد کفار سے بھر اقدام نہ ہو کا بلکہ مسلمانوں نے فتح کمہ میں اقدام کیا۔

٣٨٨٥ : حدَّثنا إِسْحٰقُ : حَدِّثَنَا رَوْحٌ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِكِلِمْ : أَنَّهُ قالَ يَوْمَ الخَنْدَقِ : (مَلَأَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ، كما شَغْلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ ) . [ر : ٢٧٧٣]

٣٨٨٦ : حدّ ثنا المكنّيُ بنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشِ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا كِدْتُ أَنْ أَصَلِي ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ ، خَعَلَ يَسُبُّ كُفًّارَ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا كِدْتُ أَنْ أَصَلِي ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ ، فَمْ النَّبِيِّ عَلِيْكُ بُطْحَانَ ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ مُنْ مَنْ النَّي عَلِيْكُ بُعْدَهَا المَغْرِبُ . [ر : ٧١٥] وَتَوَضَّأَ لَهَا ، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبُ . [ر : ٧١٥] حدثنا اسحاق حدثنا روح حدثنا هشام....

حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزرہ خندق میں فرمایا کہ "اللہ ان کے محرول کو اور ان کی قبور کو آگ سے بھردے کہ انہوں نے جمیں صلوۃ وسطی سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا (اور نماز عصر قضاء ہوگئ۔) یہ روایت اور اس سے اگی والی روایت "مواقیت الصلاۃ" میں گرز کی ہے۔

٣٨٨٧: حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ آبْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَمِعْتُ جابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَهِ مَ الْأَحْزَابِ : (مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ) . فَقَالَ الزَّبَيْرُ : أَنَا ، ثُمَّ قَالَ : (مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ) . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا ، ثُمَّ قَالَ : (مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ) . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ لِكُلِّ نَهِي حَوَادِيًّا ، وَإِن حَوَادِيًّ الزُّبَيْرُ ) . [د : ٢٦٩١] فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ لِكُلِّ نَهِي حَوَادِيًّا ، وَإِن حَوَادِيًّ الزُّبَيْرُ ) . [د : ٢٦٩١] خفرت جاررضي الله عند فرات جير كون لائے گا؟ تو حضرت زبيرضي الله عند و الم فرايا "مين "آپ علي الله فرايا كم موقع پر فرايا كم موقع بيل قوم كي خبر كون لائے گا؟ تو حضرت زبيرضي الله عند فرايا "مين "آپ علي الله فرايا كم مارے پاس قوم كي خبر كون لائے گا؟ تو حضرت زبيرضي الله عند فرايا "مين" آپ علي الله فرايا كم مارے پاس قوم كي خبر كون لائے گا؟ تو حضرت زبيرضي الله عند فرايا "مين" آپ علي الله عند فرايا "مين" آپ علي الله عند فرايا " مين "آپ علي الله فرايا كم مارے پاس قوم كي خبر كون لائے گا؟ تو حضرت زبيرضي الله عند فرايا " مين "آپ علي الله عند فرايا " مين "آپ علي الله عند فرايا " مين " آپ علي الله عند فرايا " مين الله عند فرايا " مين " آپ علي الله عند فرايا " مين " آپ عند فرايا " مين الله عند فرايا " مين " آپ علي الله عند فرايا " مين الله عند الل

علیه وسلم نے محرفرمایا "من یاتیا بخبر القوم" حضرت زبیر شنے فرمایا "انا" تو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم فرمایا- ان لکل نبی حواریا وان حواری الزبیر "برنی کے لیے ایک (خاص) حواری (مددگار) ہوتا ہے اور میرا حواری زبیرہے ۔ "

سیح مسلم کی روایت میں ہے (۸) کہ توم کی خبر لانے کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لے مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت زبیررضی اللہ عنہ جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔

• دونوں روایات میں تطبیق کے لیے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ممکن ہے یہ واقعہ ایک وقت کا ہو اور وہ واقعہ دوسرے وقت کا ہو۔

کین واقعہ یوں ہے کہ حضرت زبیررضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی قریظہ کی خبر لانے کے لیے بھیجا کھا اور حضرت حدیدہ رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ اور مشرکین غطفان کی خبر لانے کے لیے بھیجا کھا اور حضرت حدیدہ رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ اور مشرکین غطفان کی خبر لانے کے لیے بھیجا کھا (9) یہ دونوں بالکل الگ الگ واقعات ہیں اس لیے تعارض کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیئے۔

٣٨٨٨ : حدّثنا تُتَبِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّبْثُ ، عَنْ سَعِيدِ آبْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ ، أَعَزَّ بُعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَغَلْبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ) .

٣٨٨٩ : حدَّثنا مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا الْفَزَّارِيُّ وَعَبْدَةُ ، عَنْ إِسْاعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : دَعا رَسُولُ ٱللهِ عَلَى الْأَحْرَابِ فَقَالَ : (اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ ٱلْحِسَابِ ، آهْزِمِ الْأَحْزَابَ ، اللَّهُمَّ آهْزِمُهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ) .

[(: • ۲۷۷۶]

٣٨٩٠ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِهِ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ أَوِ الحَجَّ أَوِ الْحَجَّ أَوْ الْمُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيْكَبُرُ ثَلَاثَ مِرَادٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الملكُ ، وَلَّهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيِبُون تَائِبُونَ ، عابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرُ بُنَا حَامِدُونَ . وَلَا أَنْهُ وَعْدَهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيِبُون تَائِبُونَ ، عابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرُ بُنَا حَامِدُونَ . مَسَلَقَ ٱللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ) . [د : ١٧٠٣]

<sup>(</sup>A) ويكم صحيح مسلم باب غزوة الاحزاب كتاب الجهادو السير وقيم الحديث: ٣٢٠٣ فه

<sup>(</sup>٩) نتح الباري: ١٤/١٥-

باب : مَوْجَعِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَحْزَابِ ، وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَافِظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ .

## غزوهٔ بن قريظه!

یہاں سے امام بحاری رحمتہ اللہ علیہ غزوہ بن قریظہ بیان فرما رہے ہیں، یہود بن قریظہ کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف کی کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے ، غزوہ خندق کے موقع پر جب قریش دس ہزار کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے آئے تو اس وقت بن قریظہ نے اینا عہد توڑا اور مسلمانوں کے خلاف قریش کے ساتھ جاطے ۔ (۲۸)

۲۳ ذی تعدہ ۵ هجری کو جب احزاب کفار والی چلے گئے اور حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ منورہ آگئے ، تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھولدیئے تو اسی دن ظہر کے قریب حضرت جبریل آئے اور حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم نے اور حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیئے ؟ حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بال" حضرت جبریل نے فرمایا کہ فرشوں نے ابھی ہتھیار نہیں کھولے اور نہ وہ والیس ہوئے ، ابھی فوراً بی قریظہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔

چنانچہ حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام صحابہ عصر کی نماز بن قریظہ میں جاکر پڑھیں، مقصد بیہ تھا کہ عصر تک وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کرنا ہے ، تین ہزار کا لشکر تھا اور اس میں چھتیں عصورے تھے ، مسلمانوں کا یہ لشکر وہاں پہنچا اور نقریباً پچیس دن تک ان کا محاصرہ جاری رکھا، (۲۹) محاصرہ کے دوران بن قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے ان کو جمع کیا اور کہا کہ میں تین باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں ، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرو۔

● پہلی بات یہ ہے کہ تم پر یہ امر بالکل واضح ہو چکا ہے کہ یہ شخص (حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم) اللہ علیہ وسلم) اللہ کے وہی نبی اور رسول ہیں جن کا تذکرہ تم اپنی کتاب توریت میں پاتے ہو، لہذا سب ایمان لے آؤ اور ان

<sup>(</sup>٢٨) چانچ حافظ ابن فيم اس غزوه ك سبب ك متعلق لكهية إس:-

و كان سبب غزوهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لماخرج الى غزوة الخندق و القوم معه صلّح ، جاء حيى بن اخطب الى بنى قريظة فى ديارهم و فقال: قد جنتكم بعز الدهر ، جنتكم بقريش على سادتها و غطفان على قادتها وانتم اهل الشوكة والسلاح و فهلم حتى نناجز محمدا و نفر غ منه و فقال لهم رئيسهم: بل جنتنى والله بدل الدهر ، جنتنى بسحاب قداراق ماء و فهو يرعد و يبرق و فلم يزل حيى يخاد عموي معده .... حتى اجله بشرط ان يدخل معد فى حصنه يصيب ما اصابهم و فقمل و نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و اظهر و است و بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم الخبر و انظر زادالمعاد: ٣٠ / ١٣٠ صلى الله عليه و المسلمين " (وانظر زادالمعاد: ٣٠ / ١٣٠ و دلاكل يمنى ٣٠ / ٢٠ / ١٣٠ و دلاكل يمنى ٣٠ / ٢٠ / ١٣٠ و دلاكل يمنى ٣٠ / ٢٠ / ١٣٠ و دلاكل على ١٢٠ / ٢٠ و ١٣٠ و دلاكل على ١٢٠ / ٢٠ و ١٣٠ و دلاكل على ١٢٠ / ٢٠ و ١٣٠ و دلاكل على ١٢٠ / ٣٠ و ١٣٠ و دلاكل على ١٢٠ / ٢٠ و ١٣٠ و دلاكل على ١٢٠ / ٢٠ و ١٣٠ و دلاكل على ١٣٠ و دلاكل على ١١٠ و ١١٠ و ١٩٠ و ١٨٠ و ١

کے متبع اور پیروکار بن جاؤ' اس سے تمہاری جان' مال ' یچے اور عور تیں سب مامون و محفوظ ہوجائیں سے ۔

• دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے بچوں اور عور توں سب کو قتل کردو اور بے کابا ہوکر بے جگری سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے برطعو' اگر جنگ میں شکست ہوئی تو عور توں اور بچوں کی کوئی ککر نہ ہوگی اور اگر فتح ہوئی تو عور توں کی تو کوئی کی ہے نہیں' وہ اور مل جائیں گی ان سے یچے بھی اور پیدا میں جوجائیں سے ۔

میسری صورت یہ ہے کہ آج ہفتہ کی رات ہے ، ممکن ہے مسلمان یہ سمجھ کر کہ ہفتہ کا دن بہود کا محترم دن ہے اس میں وہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں جمارے حملہ سے مطمئن اور غافل ہوں لہذا سب مل کر سمانوں پر شب خون مارو اور ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاؤ۔

لین بی قریظہ نے کعب بن اسد کی جینوں باجی تسلیم نہیں کیں، انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم اپنا دین چھوڑ کے ہیں، نہ اپنی عور توں اور بچوں کو قتل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہفتہ کی رات ملہ کرکے اس محترم دن کی بے حرمتی کر سکتے ہیں کہ اس دن کی بے حرمتی ہی کی وجہ تو ہمارے اسلاف سور اور بندر بنائے گئے تھے۔ (۲۰) محاصرہ سے تنگ آکر بی قریظہ اس بات پر آبادہ ہوگئے کہ ان کے بارے میں حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ صاور فرما کیں وہ انہیں منظور ہے، بی قریظہ کے ساتھ انصار کے قبیلۂ اوس کے حلیفانہ تعلقات تھے، قبیلۂ اوس سے تعلق رکھنے والے سحابہ نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ بی قبیلۂ اوس سے تعلق رکھنے والے سحابہ نے بی نفیر کے ساتھ جس طرح معاملہ فرمایا اب ہماری درخواست پر اس طرح معاملہ بی قریظہ کے ساتھ فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھیک ہے، قبیلۂ اوس کے طرح معاملہ بی قریظہ کے ساتھ فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھیک ہے، قبیلۂ اوس کے حمیل منظور ہے۔

حضرت سعد بن معاُدُ ختی تھے ، ان کو بلایا گیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بی قریظہ کے لڑنے والے متام مرد قتل کیے جامیں اور ان کی عور توں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنایا جائے اور ان کا تمام مال مسلمانوں

<sup>(</sup>۲۰) سیرة این بشام: ۱۳ - ۲۳۷ - ۲۳۷ - والبدایت والنهایت: ۱۳ - ۱۲۰ - محاصره کے دوران بمود نے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے درخواست کی حضرت ابولبابہ میں بھیدیا جائے تاکہ وہ ان سے مشورہ کر سکس کو نکہ حضرت ابولبابہ میں بھیدیا جائے تاکہ وہ ان سے مشورہ کر سکس کو نکہ حضرت ابولبابہ می بو قریظہ سے جائے کہ اور عور تیں جمع مور تی جم مرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا حکم اور فیصلہ منظور کرلیں ، ابولبابہ مین کہا بال کراو اور ساتھ حلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ذائع کے جائے کہ ابال کراو اور ساتھ حلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ذائع کے جائے کہ ابال کراو اور ساتھ حلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ذائع کے جائے کہ ابنی جگہ سے بیا کہ ذائع کے ایک ستون سے جائے کہ ابال کرتے ہوئے بیا کہ دائع کو ایک ستون سے باندھ کر قسم کھائی کہ جب تک الله میری توبہ قبول نہیں فرائیں کے ابی جگہ سے نہوں گا یبال بحک کہ الله جل شائد نے ان کی توبہ حضورا قدس میلی الله علیہ وسلم پر نازل فرائی۔ (دیکھیے سیرۃ ابن بھام: ۱۳ - ۱۳۲ - ۱۳۳)

میں تقسیم کردیا جائے جس کی تقدمیل آعے بخاری کی روایت میں آرہی ہے۔

عور توں میں سے کی کو بھی قتل نہیں کیا گیا سوائے ایک عورت کے جس کا نام سیر کی کتابوں میں

(۱۱) اس موقع پر قتل کئے جانے والے یہودیوں کی تعداد میں اختلاف ہے ، ابن احاق نے چھ سو اور ابن اخیر نے اپن تاریخ "الکالی " میں سات سوکی تعداد بتائی ہے ، علامہ سہلی نے لکھا ہے کہ آکٹر کا قول یہ ہے کہ آٹھ اور نو سو کے درسیان ان کی تعداد تھی جبکہ امام ترمذی، امام کسلی اور ابن حبان نے سند سیحے کے ساتھ حضرت جابر سے چار سوکی تعداد تھی کے ، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ان مختلف روایات میں تطبیق دیتے ہوئے کہا ہے کہ مکن ہے اصل یہودیوں کی تعداد تو چار سو ہو اور باتی ان کے اجاع ہوں۔

(ديكي لتح الباري: ١/ ١١٥- وابن اثير: ٢ / ١٣٤)

(۲۴) سيرة ابن مشام: ۲۵۲ ۲۵۲

"بنانه" بتایا کیا ہے چونکہ اس نے چھت سے چکی کا پاٹ گرا کر حضرت خلادین سوئیڈ کو شہید کیا تھا اس لیے وہ قصاماً قبل کی مکئ ۔ (۲)

٣٨٩١ : حدّنني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّنَنَا ٱبْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا السَّلَاحَ وَاعْنَسَلَ ، عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا رَجْعَ النَّبِيُ عَلِيْكِ مِنَ الخَنْدُقِ ، وَوَضَعَ السَّلَاحَ وَاعْنَسَلَ ، قَائْدُ عَنْهُ ، فَقَالَ : قَدْ وَضَعْتَ السَّلَاحَ ؟ وَٱللهِ مَا وَضَعْنَاهُ ، فَآخُرُجْ إِلَيْهِمْ . قَالَ : هَا هُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلِيْكِ إِلَيْهِمْ . [ر : ٢٦٥٨] قالَ : هَا هُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ إِلَيْهِمْ . [ر : ٢٦٥٨]

پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ہے اس میں وہی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم جب خندتی سے واپس ہوئے اور آپ نے ہتھیار اتار دیئے تو حضرت جبربل آئے اور کہا کہ بخدا! مہم نے امجمی ہتھیار نہیں رکھے ، آپ قریظہ کی طرف نکلیں چنانچہ آپ بن قریظہ کی طرف روانہ ہوگئے۔

٣٨٩٢ : حدَّثنا مُوسَى : حَدِّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغَبَارِ سَاطِعًا فِي زُقاقِ بَنِي غَنْمٍ ، مَوْكِبَ جِبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَّ بْظَلَةً . [ر : ٣٠٤٢]

طرت انس <sup>یو</sup> فرماتے ہیں۔

من حصرت جبریل کی شاہانہ سواری سے بنوغنم کی گلیوں میں اکھنے والے غبار کو گویا اب بھی میں دیکھ رہا ہوں جب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم بن قریظہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ "

موكبجبريل

موحب "هو" محذوف کی خبر ہونیکی بنا پر مرنوع ہے۔ ﴿ یا اس کو "الغبار" سے بدل کر قرار دے کر مجرور پڑھا جائے۔ ﴿ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو "ادی" وغیرہ فعل محذوف کا مفتول تسلیم کرایا جائے تو اس صورت میں منصوب ہوگا۔

<sup>(</sup>س) اس مورت كو معلوم ہو چكا مقاكم مقتولين كى فبرست ميں اس كا نام بھى شال ہے ليكن اس كے باوجود قتل سے چند ساعات قبل حضرت عائشہ الله كى ساتھ باجم كرتى رہى اور بات بات پر بنتى رہى ،كد استے ميں اس كا نام پكارا كيا ، اٹھ كر قتل گاہ كى طرف جانے لكى ، حضرت عائشہ نے پوچما ،
كم ساتھ باجم كرتى رہى اور بات بات پر بنتى رہى ،كد استے ميں اس كى سزا پانے جاتى ہوں چنانچ اس كى كردن اڑائى كى ، حضرت عائشہ بعد ميں فرايا كرتى مختل كہ قتل سے چند ليمے پہلے اس عورت كى بنى نوشى باتوں پر آج كا مجمع بقب ہوتا ہے ... (ديكھيے البداية والناية: ١٣ ) ١٣٩)

حفرت شاہ صاحب نے "موکب" کا ترجہ کیا ہے "شاہانہ سواری" (۳۵) یعنی شاہانہ سواری کی رفتار سے حفرت جبریل امین زقاق بی غنم سے گزر رہے تھے اس سے غبار اڑ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا۔

اس میں اختلاف ہے کہ حفرت جبرئیل کو بی کے علاوہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے یا نہیں ؟ بعض حفرات قول اول کے قائل ہیں اور بعض قول ثانی کے ... یہاں حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اکھنے والے غبار کو دیکھا اور کمی شخص کو نہیں دیکھا تو ممان سے کیا کہ یہ حفرت جبرئیل ہیں۔ بند دیکھنے کی وج یہ تھی کہ حفرت جبرئیل اپنی اصلی شکل میں تھے ، کیونکہ جہاں حفرت جبرئیل کمی آدمی کی صورت میں مشکل ہوئے ہیں تو وہاں دو مروں نے انہیں دیکھا ہے ، جیسا کہ کتاب الایمان میں گزرا " ھذا جبر ثیل جاء کم یعلمکم دینکم " (۳۵)

٣٨٩٣ : حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ أَسْاءَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَفِعٍ ، عَنْ أَفِعٍ ، عَنْ أَفِعٍ ، عَنْ أَشِاءَ ، عَنْ أَفِعٍ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : (لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيْهَا ، إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً ) . فَأَدْرُكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيْهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي ، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذٰلِكَ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّيِّ عَلِيْكِ فَلَمْ يُعَنِّفُ واحِدًا مِنْهُمْ .

[(: 3.4]

یے روایت بعینہ اس سند اور متن کے ساتھ الواب الخوف میں "باب صلاۃ الطالب والمطلوب" میں گزر چکی ہے ، اس روایت میں ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز قریظہ ہی میں پڑھنی ہے جبکہ مسلم کی روایت میں عصر کی بجائے ظہر کی نماز کا ذکر ہے ۔ (٣٤) عام روایات اور کتب حدیث سے ظہر کی تائید معلوم ہوتی ہے اور اہل سیر اور اہل مغازی عصر کا ذکر کرتے ہیں۔

دونوں میں تطبیق یوں ہوسکتی ہے کہ ممکن ہے لشکردو حصوں میں تقسیم کیا میا ہو ایک حصہ لظکر کا وہ ہو جو ظہر سے بہلے روانہ ہوا ، ان کو کہا کہ ظہر بوقریظہ میں پڑھنی ہے اور دو مرا حصہ وہ ہو جو ظہر کے بعد روانہ ہوا ، ان کو کہا کہ عصر بنوقریظہ میں پڑھنی ہے ۔ یا یوں کہا جائے کہ لشکر میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہوا ، ان کو کہا کہ عصر بنوقریظہ میں پڑھنی ہے ۔ یا یوں کہا جائے کہ لشکر میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے

<sup>(</sup>ra) فيض الباري: ١٠٠/٣ \_ باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب

<sup>(</sup>٢٦) چالي عفرت ثاه ماحب فراتي بين:

واختلفوا في ان رؤية جبرئيل هل تجوز لغير النبى صلى الله عليدوسلم اولا؟ فمنهم من جوزها ومنهم من انكرها والظاهر من مذا اللفظ اندلما رأى الغبار ساطعاً ولم ير راكباً ظن اند جبر ئيل عليد السلام ولم يره وذلك اذاكان في صورته اما اذاتمثل في صورة رجل فقد رآه آخرون ايضًا كمامر في الايمان "هذا جبر ئيل جاء كم يعلمكم دينكم" (فيض الباري: ١٠٠/٣)

<sup>(</sup>٢٤) ويكي ، صحيح مسلم كتاب الجهاد باب العبادرة بالغزو رقم الحديث ٢٠٦٥ -

ظہر نہیں پڑھی تھی ان سے تو کہا کہ ظہر کی نماز وہاں پڑھنی ہے اور بقیہ جنہوں نے ظہر پڑھ لی تھی ان سے کہا کہ تم عصر وہاں پڑھنا۔

كتاب المغازي

فادرك بعضهم العصر في الطريق

"بعض سحابہ نے عصر کو راستہ میں پایا" یعنی عصر کا وقت راستے میں ہوا تو بعض نے کہا ہم تو بی قریظہ جاکر عصر پڑھیں گے اور بعض نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر راستے میں عصر کا وقت ہوجائے تو بھی نماز نہیں پڑھنا بلکہ آپ کا مقصد تعجیل مقاکہ جلدازجلد بوقریظہ پہنچنا ہے ، محر بعد میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے کسی پر بھی اظہار نارافکی نہیں فرمایا۔

سوال یہ ہے کہ بہاں عمل کس کا بہتر ہے ؟ راستے میں نماز پڑھنے والوں کا یا ان حفرات کا جنہوں فی بوقریقہ جاکر نماز پڑھی، ایو محمد بن ترم ظاہری کہتے ہیں کہ ہم اگر وہاں ہوتے تو بنوقریقہ تک پہنچنے میں اگر کئی برس بھی لگ جاتے تب بھی عصر کی نماز بنوقریقہ سے پہلے نہ پڑھتے لیکن حافظ ابن قیم سے "زاوالمعاد" میں ان لوگوں کے فعل کو ترجیح دی ہے جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی اور نماز عصر کو اپنے وقت پر اواکیا کہونکہ ان لوگوں نے دو فضیلتیں حاصل کی ہیں، ایک فضیلت نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کی اور دوسری فضیلت جہاد میں حصہ لینے کی، اور جلد سے جلد بنوقریظہ بہنچنے کی فکر تو ان کو بھی وامن کیر تھی، چنانچہ انہوں نے نماز راستے میں پڑھی اور چیج دی گئی ہے۔ (۳۸)

٣٨٩٤ : حَدُثنا أَبْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا مُعْنَمِرٌ . وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِي عَلِيفَةُ النَّخَلَاتِ ، حَتَّى سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِي عَلَيْكِ النَّخَلَاتِ ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمْرُونِي أَنْ آنِيَ النَّبِي عَبَيْكِ فَأَسْأَلَهُ الذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَكَانَ النَّبِي عَبِيلِهِ فَذَ أَعْطَاهُ أُمَّ أَبْمَنَ ، فَجَاءَتُ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ النَّوْبَ فِي عُنْقِي بَعْضَهُ ، وَكَانَ النَّبِي عَبِيلِهِ فَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَبْمَنَ ، فَجَاءَتُ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ النَّوْبَ فِي عُنْقِي تَقْولُ : كَلًا وَالذِي لَا إِلٰهَ إِلَا هُو لَا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِهَا ، أَوْ كَمَا قَالَتْ ، وَالنَّبِي عَلِيلِهِ

<sup>(</sup>٣٨) چاني حافظ ابن تيم لکھتے ہيں:-

بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازو اقصب السبق وكانوا اسعد بالفضيلتين فانهم بادروا الى امتثال امره في الحروج وبادروا الى مرضاته في الصلاة في وقتها 'شمهادروا الى اللحاق بالقوم 'فحازو أفضيلة الجهاد'و فضيلة الصلاة في وقتها 'وفهموا ما يراد منهم وكانوا افقىمن الآخرين .... (وانظر زادالمعاد: ١٢١/٣)

يَقُولُ : (لَكِ كِذَا) . وَتَقُولُ : كَلَّا وَاللَّهِ ، حَتَّى أَعْطَاهَا – حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ – عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ ، أَوْ كما قالَ . [ر : ٢٩٦٠]

حضرت انس من فرماتے ہیں کہ انصار کے آدی حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھجور کے درخت متعین کردیتے تھے (اور آپ یہ درخت مہاجرین کو دیدیا کرتے تھے ...) یہاں تک کہ قریظہ اور نضیر کے قبائل فتح ہوگئے (تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو مہاجرین سے لے کر انصار کو واپس کردیا اور قریظہ اور نضیر کے اموال مہاجرین میں تقسیم فرمادیتے ) اس وقت میرے محموالوں نے مجھے حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں جاکر ان درختوں کے متعلق جو محم والوں نے آپ کو دیئے تھے پوچھوں (کہ وہ درخت جمیں واپس کردیئے جائیں کے یا نہیں؟) حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت حضرت ام ایمن کو دے دیئے تھے ۔ استے میں حضرت ام ایمن آگئیں اور میری گردن میں چادر ڈال کر کہنے لگیں " ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت آپ کو نہیں دیں گے ، یہ تو آپ مجھے دے چکے ہیں۔ " اور حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت آپ کو نہیں دیں گے ، یہ تو آپ مجھے دے چکے ہیں۔ " اور حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت آپ کو نہیں دور کو قودہ کہتی تھیں " بخدا ام ایمن گو نہیں واپس کروں گی۔ " حتی کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو ان درختوں کے دی سے میں تو نہیں واپس کروں گی۔ " حتی کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو ان درختوں کے دی سے می این درخت اور دیئے تب وہ حضرت انس والے درختوں کے واپس کر دنے پر راضی ہوئیں۔

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم کی حاصنہ (مریہ) تھیں، انہوں نے پیمن میں آپ کو گود میں کھلایا تھا اور حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم ان کو "مان" کہا کرتے تھے ، ان کا احترام کیا کرتے تھے ... یہ حبثہ سے تعلق رکھتی تھیں اور عربی لہجہ صاف نہیں بولتی تھیں، ایک مرحبہ کسی جنگ کے موقع پر انہوں نے مسلمانوں سے دعا کے طور پر کہا۔ سبت اللہ اقدام کہ "فا" کے بجائے "سین" استعمال کیا، اس جیلے کے معنی ہوتے ہیں "اللہ تمہارے پاؤں کاٹ ڈالیں" جبکہ وہ کہنا یہ چاہتی تھیں کہ اللہ تمہاری زبان بڑی سختی یاام ایمن! آپ خاموش رہیئے، تمہاری زبان بڑی سخت ہے " یعنی کہنا کچھ چاہتی ہو" اللہ ان "اک عفراء اللہ ان "اے ام ایمن! آپ خاموش رہیئے، تمہاری زبان بڑی سخت ہے " یعنی کہنا کچھ چاہتی ہو"

<sup>(</sup>٢٩) حفرت ام ايمن رضى الله عمنها كا نام بركة بت ثعلب ، ايمن آپ كا بينا تفاجو آپ كے پہلے شوہر عبيد بن زيد سے پيدا ہوا، ايمن كو هفورا قدس صلى الله عليه وسلم كى سحبت كى سعادت اور غزرہ ضيبر ميں شرف شہادت حاصل ہے، عبيد بن زيد كے بعد حفرت ام ايمن شيفر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے معنى اور مشہور سحالى حفرت زيد بن حارث سے كاح كيا اور ان سے حفرت اسامه رسى الله عنه بيدا ہوئے حضرت ام ايمن سنے چونكہ حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى برورش كى مفى اس ليے آپ وقتا تحضرت ام ايمن شك بال تشريف لے جايا كرتے تقے، جب آپ . . .

## روایت مذکورہ سے حضرت گنگوہی کا استدلال

حضرت منگوبی رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ انصار نے یہ درخت حضورا قدی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں هب کے طور پر پیش کئے تھے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آگے حضرت ام ایمن کو بھی بطور هب کے دیئے تھے ، اب ان کی والبی کرائی جارہی ہے معلوم ہوا کہ رجوع فی الهبہ جائز ہے جو حفیہ کا مذہب ہے ۔ حافظ ابن حجر چونکہ شافعی ہونے کی وجہ سے رجوع فی الهبہ کو جائز نہیں سمجھتے اس لیے وہ کہتے ہیں مذہب ہے ۔ حافظ ابن حجر چونکہ شافعی ہونے کی وجہ سے رجوع فی الهبہ کو جائز نہیں سمجھتے اس لیے وہ کہتے ہیں میں عاریت تھی۔ (۴۰)

حضرت کتگوی رحمت الله علیه فرماتے ہیں اگریہ عادیت تھی تو عادیت کو آگے هبر کرنا کہاں درست ہے؟ جبکہ حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم نے آگے حضرت ام ایمن کو یہ هبر کئے تھے ، اگر آپ ہمیں کہ حضرت ام ایمن کو بھی عادیت کے طور پر کہ حضرت ام ایمن کو بھی عادیت کے طور پر ہی عادیت کے طور پر ہی دینے گئے تھے تو یہ اور کے گئے تھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر ان کو یہ عادیت کے طور پر ہی دینے گئے تھے تو بھر انہوں نے واپس کرنے سے انکار کیوں کیا؟ ان کا انکار دلالت کرتا ہے کہ یہ هبر تھا اور هبہ کرکے واپس لینا دلیل ہے اس باٹ کی کہ رجوع فی البہ جائز ہے ۔ (۱۱) والله اعلم۔ البتہ حفیہ کے نزدیک رجوع فی البہ چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے عام نہیں۔

٣٨٩٥ : حدَّثني مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ قالَ . سَمِعْتُ أَبَا أَمامَةَ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى، حُكْمٍ

٠٠٠ کی وفات ہوئی تو جفرت مدین آکر شنے فاروق اعظم شے کا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم حفرت ام ایمن سے بال تشریف لے جایا کرتے تھے چلیے آج ہم بھی ان کے بال چلتے ہیں، جب یہ دونوں حفرات ان کے گھر داخل ہوئے تو حفرت ام ایمن رونے لکیں، انہوں نے کما کہ آپ کم کیوں روری ہیں؟ اللہ کے بال آپ رسول کے لیے جو کچھ ہے وہ اس دنیا ہے بہتر ہے، فرانے لکیں، یم اس لیے نمیں روری ہوں کہ آپ کی وفات ہوگئ ہے بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ وی آسمانی کا سلسلہ منقطع ہوگیا، یہ من کر حفرت مدیق اور حفرت فاروق بھی رونے لگے ، حضرت امرانی کی وفات حضرت عثمان سے دور خلافت میں ہوئی۔ (تقصیل کے لیے دیکھیے الاصابة: ١٢ / ٢٢٢)

(٢٠) ديكھيے فتح الباري: ٤/ ٢١١

(٢١) چانچ طفرت محكوى رمة الله عليه فراق بير-

قولد: "فاسالدالذي كانوا اعطوه" فيد دلالة على جواز الرجوع في الهبة وان الموهوب لداذا وهبد الاخر ولم يملك الواعب الاول وهمامن الموهوب لدالاول ولذلك امرالنبي صلى الله عليدوسلم ام ايمن ان تردها اليهم ولوملك ردها بنفسد النفيسة لما افتقر الى ذلك .... وجواز الرجوع في الهبة فاهر برجوع الانصار فيما كانوا اعطوه ولايمكن حمله على اندكان عارية لاهبة ولاندلوكان عارية لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطية ام انس لام أيمن اذلا يجوز هبة العارية .... (وانظر لامع الدراري : ٣٣٢/٨) .

سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ إِلَى سَعْدٍ فَأَنَّى عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ المَسْجِدِ قَالَ اِلْأَنْصَارِ : (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، أَوْ خَيْرِكِمْ) . فَقَالَ : (هٰؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ) . فَقَالَ : تَقْتُلُ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ : (قَضَيْتَ بِحُكْمٍ اللهِ . وَرُبَّمَا قَالَ : بِحُكْمِ الْمَلِكِ) . [ر : ٢٨٧٨]

یہ روایت حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے ہے ، حضرت ابوسعد خدری کا نام "سعید بن ماک " ہے ، خرمات ابوسعد خدری کا نام "سعید بن ماک " ہے ، فرماتے ہیں کہ نزل اہل قریظة علی حکم سعد بن معاذ کے حکم اور فیصلہ پر اترنا منظور کرلیا "

در حقیقت بنو قریظہ قلعوں سے اتر نے کے لیے بالکل آمادہ نہ تھے لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ قبیلہ حضرت سعد بن معاذ قبیلہ حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور قبیلہ اوس اور بنوقریظہ کے درمیان حلیفانہ تعلقات تھے ، بنوقریظہ کو خیال ہوا کہ اب ہمارا معاملہ سعد بن معاذ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہرحال ہمارے حق میں آسان سے آسان تر فیصلہ کریں می اس لیے وہ لوگ اتر آئے ، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، حضرت سعد بن معاذ قریب ہی مجد کے ایک خیے میں مقیم تھے ، (۱) چنانچہ وہ حمار پر سوار ہوکر آئے۔

فلمادنامن المسجد

"سو جب وہ مسجد کے قریب ہو گئے " بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں "مسجد" سے مراد مسجد نبوی ہے ، یہ غلط ہے ، بلکہ یہاں مسجد سے نماز کی وہ عارضی جگہ مراد ہے جو محاصرے کے دوران حضورا قدس ملی اُللہ علیہ وسلم نے دیار بن سلمہ میں مسجد کے طور پر بنائی تھی " (۲) یہ جگہ بنوقریظہ کے قریب تھی " بنوقریظہ منورہ سے چھ میل کے فاصلے پر تھے ۔ (۲)

قال للانصار: قومواالی سید کم او خیر کم صفورا قدس صلی الله علیه وسلم نے انصار سے فرمایا "اینے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو" یا اینے میں بہتر کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ اینے میں بہتر کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔

<sup>(</sup>۱) یہ خیر حضورا تدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے قریب لگایا تھا تاکہ ان کی عیادت آبانی ہے آپ کرتے رہیں۔ (دیکھیے دلائل جہتی: ۲ / ۲۹)

<sup>(</sup>۲) ویکھیے فتح البادی ۲ / ۴۱۳ (۳) البدد الساری حاشیع فیغی البادی: ۲ / ۱۰۱ –

مسئلة قيام تعظيم

سیمکی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، امام فوی رحمہ اللہ نے قیام تعظیم کو ثابت کرنے کے لیے آیک مستقل رسالہ لکھا ہے، ابن الحاج نے ان کی تردید کی اور ان کے موقف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی اس طرح فریقین کی طرف سے اس مسئلے میں لکھا جاتا رہا۔

لیکن قول فیصل ہے ہے کہ اہل کرم اور اہل فضل کے احزام میں کھڑے ہونے کی مد صرف ہے کہ اجازت ہے بلکہ بہتر اور افضل ہے ، لیکن ہے اجازت دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے ۔

ایک بیر کہ جس کے لیے کھرف ہورہ ہیں اس کے دل میں بیہ طلب نہ ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اگر اس کے دل میں بیہ خواہش ہے تو پھر کھڑا ہونا جائز نہیں۔

ورسری شرط بہ ہے کہ تھولے ہونے والے کے دل میں اس قیام کا داعیہ ہو، اگر دل میں اس کے اکرام کا داعیہ نہیں، محض ریاء اور شنق کی بناء پر کھڑا ہورہا ہے تو بھی جائز نہیں ہے۔ (۴)

(۲) کی کے لیے قبام کی مختلف صور تیں ہوسکتی ہیں جن میں صرف ایک صورت (قیام تعظیی) کے حکم میں اختلاف ہے ، بلق صور توں کا حکم واضح اور متعن علیہ ہے ۔

- پہلی صورت ہے کہ سردار بیٹھا ہے اور حاضرین اس کی تعظم و تمریم میں مسلسل مجلس می سمودے ہیں ، یہ صورت بالاتعاق با التعاق بالماتات عبائز ہے کو کہ ہے جمیوں کی محکبران اور جابلان رسم ہے ۔
- دوسری صورت یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں تکبر اور برانی ہو جس کی وج سے وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے لیے تحرف ہوں، یہ صورت مجمی بالاتقاق ناجائز ہے ۔
- تعمري صورت به ب كر آنے والے كے دل مي كلمراور برالي تون بوا تاہم يه ور بوك لوگوں كے محرف بونے كى وج سے اس كمر بيدا ہوگا، اليے شخص كے ليے كمرا مون كروہ ہے ۔
- چوتھی صورت ہے ہے کہ کسی کی آمد پر نوشی اور مسرت کی وجہ سے السان اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوجائے یہ صورت ند صرف ہے کہ جائز ہے بلکہ مستحب اور مندوب ہے اور اس کے جواز میں کسی کا اختلاف آسیں۔
- یا تویں صورت ہے ہے کہ کی شخص کو اللہ کی جانب سے کوئی نعمت بل ہے ، اس شخص کو اس نعمت پر مبار کباد دینے کے لیے آدی کھڑا ہو، یہ صورت بھی مستقب اور مندوب ہے ۔
  - چھٹی مورت یہ ہے کہ کمی پر کوئی مصیبت آئی ہے ، اس کی تسل کے لیے کوئی کھڑا ہوگیا تو۔ بھی مستحب اور مندوب ہے -
- ماتری صورت یہ ہے کہ آنے والے کے اکرام میں کوئی آدی کھڑا ہورہا ہے تاہم آنے والے کے ول میں نا اپنے لیے اس قیام تعظمی کی خواہش ہے اور نہ تمنا ،
- یے ساتویں صورت مختلف نے ہے ، طرفین کے دلائل آگے سختاب الاستندان باب قول النبی سلی الله علی سوسلم ، قومواالی سید کم " کے حمت حافظ ابن حجر نے بیان کئے ہیں ، الشاء اللہ بوری تفصیل وہال آئے گی۔

(مذكوره سات صور تول ك ليه ويكييع تكله فتح اللهم ج عد ص: ١١٢١ ١١٢٠)

حضرت سعد بن معاذرض الله عند جب آئے تو حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے فیصلہ پر راضی ہوئے ہیں، حضرت سعد شنے اس موقع پر حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم سے یہ بھی دریافت کیا کہ میرا فیصلہ کس پر نافذ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، سب پر نافذ ہوگا، عرض کیا، آپ پر بھی نافذ ہوگا، فرمایا کہ بال مجھ پر بھی نافذ ہوگا، (۵) اس وقت حضرت سعد شنے فیصلہ کیا کہ ان کے لونے والے مرد قتل کردیے جائیں اور ان کی عور تیں اور یج قیدی بنالیے جائیں، آپ ملی الله علیہ وسلم نے حضرت سعد شمرے فرمایا کہ آپ نے الله کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔

مولانا شبی نعمانی مرحوم نے لکھا ہے کہ تورات، کتاب تیٹنہ ، اصحاح نمبر بیس ، آیت نمبر وس میں ہے کہ "اگر کسی قوم کو محاصرہ کے دوران گرفتار کیا جائے تو اس میں جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کردیا جائے اور نیچ ، عور تیں اور جو چیزیں ان کے پاس ہوں ان سب کو مال غنیت شمار کیا جائے گا (۱) " تو چونکہ حضرت سعد شنے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا اس لیے حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ "قصیت بحکے الله"

لیکن ظاہر یہ ہے کہ حضورا قدس مملی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت وی آئی بھی اور اس کے ذریعہ آپ کو اللہ سجانہ وتعالی کا فیصلہ بنایا کیا بھا، حضرت سعد شنے جب مھیک اسی طرح فیصلہ کیا جس کی اطلاع آپ کو وی کے ذریعہ دی گئی تھی تو آپ نے فرمایا "قضیت بحکم الله" واللہ اعلم

٣٨٩٦ : حدّثنا زَكَرِيّاءُ بْنُ بَحْبَىٰ : حَدِّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُصِبِ سَعْدٌ بَوْمَ الخَنْدَقِ ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، يُقَالُ لَهُ حَبّانُ بْنُ العَرِقَةِ ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحُلِ ، فَضَرَبِ النّبِيُ عَنْفِيلًا خَيْمَةً فِي المَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ ، خَلَمًا رَبّع رَسُولُ اللهِ عَنْفِيلًا مِنَ الخَنْدَقِ وَضَعَ السّلَاحَ وَأَغْسَلَ ، فَأَتَاهُ جَبْرِ بلُ عَلَيْهِ السّلَامُ وَهُو بَنْفُضُ رُأْسَهُ مِنَ الْفَنَادِ ، فَقَالَ : قَدْ وَضَعَ السّلَاحَ ، وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ ، أَخُرُجُ إِلَيْهِمْ . وَهُو بَنْفُضُ رُأْسَهُ مِنَ الْفَنَادِ ، فَقَالَ : قَدْ وَضَعْ السّلَاحَ ، وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ ، أَخُرُجُ إِلَيْهِمْ . وَلَا اللّهِ عَلَيْكِ فَنَزُلُوا عَلَى حُدْمِهِ ، قَالَ النّبِي عَلِيلِهُ فَنَزَلُوا عَلَى حُدْمِهِ ، قَالَ النّبِي عَرَبْظَةَ ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْلِكُ فَنَزُلُوا عَلَى حُدْمِهِ ، فَالَ النّبِي عَلَيْكِ فَنَزُلُوا عَلَى حُدْمِهِ ، فَالَ النّبِي عَلَيْهِ السّلَاءُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ النّهِ عَلَيْكُ فَنَوْلُوا عَلَى حُدْمِهِ ، فَالَ النّبِي عَلَيْكُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ مَنْ النّهُ مِنْ النّسَاءُ وَاللّهُ رَبّعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

ست مصرت شیخ الحدیث مدطلیم کی تقریر میں مذکورہ قیام تعظیم سے بھی ساتویں صورت مراد ہے جس کو دوستشرطوں کے ساتھ افغل اور بہتر کہا گیا اور اس کو مولانا ظفر احد عثانی نے اعلیاء السنن میں «احق بالعل، " کہا ہے .... (دیکھیئے اعلاء السنن ۱۱۷ مولانا ظفر احد عثانی نے اعلیاء السنن میں «احق بالعل، " کہا ہے .... (دیکھیئے اعلاء السنن ۱۱۷ واللہ اعلم

<sup>(</sup>٥) السيرة الحبية: ٢ /٣٣٩ ـ

<sup>(</sup>١) وبكي سيرت النبي ازشل نعماني ج١- ص ٢٥٠

كثغب البادى

وَأَنْ تَفْسَمُ أَمْوَالُهُمْ

رماهرجلمن قريش يقال لدحبان بن العرقة وماهفى الاكحل

" حضرت عائشہ " فرماتی ہیں کہ قریش کے ' ایک شخص نے جس کو حبان بن عرقہ کہا جاتا تھا حضرت سعد بن معاذ کو تیر مارا اور تیراس نے بازو کی رگ میں مارا "

مار کو لوس ایک عیمائی پادری ہے ، وہ کہنا ہے کہ چونکہ حضرت سعد او ایک قرظی نے تیر مارا تھا اس لیے انہوں نے بنوقر بیلہ کے خلاف حت فیصلہ انتقام کے طور پر کیا لیکن یہ جھوٹ ہے ، یہاں بخاری کی روایت میں تھری ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ایک قریشی آدی نے تیر مارا تھا۔

فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه

"حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم بنوقریقہ کے پاس آئے (یعنی آپ نے ان کا محاصرہ کیا) چنانچہ بنو قریقہ آپ کے نیصلہ پر اترے "کہ جو نیصلہ آپ کریں سے ہمیں منظور ہے ۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ یہود ابتداء طفرت سعد ہی کے نیصلہ پر راضی ہوئے تھے (د) جبکہ یبال بخاری کی روایت میں ہے کہ حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے نیصلے پر وہ راضی ہوئے تھے ۔ دونوں قسم کی روایات میں تطبیق یوں ہوسکتی ہے کہ ممکن ہے ان کو اس بات کا علم ہوگیا ہو کہ حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم آپا نیصلہ خود صادر نہیں فرائیں سے کہ ممکن ہے ان کو اس بات کا علم ہوگیا ہو کہ حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم آپا نیصلہ خود صادر نہیں فرمائیں سے ملکہ حضرت سعد سے حوالہ کریں سے اس بناء پر وہ آپ کے فیصلے پر راضی ہوئے ہوں۔

قَالَ هِشَامٌ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ سَعْدًا قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أُحَبُّ إِلَيْ أَنْ أَجَاهِدَمُمْ فِيكَ ، مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولُكَ عَلَيْكِ وَأَخْرَجُوهُ ، اللَّهُمَّ فَإِنْي أَظُنُ أَنْكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ بَنِي مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ ، حَتَى أَجَاهِ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَأَفْجُرْهَا وَأَجْعَلْ مَوْتَنِي فِيها ، فَأَنْفَجَرَتْ مِنْ لَيْتِهِ ، أَجَاهِ مَهُمْ مَ وَفِي اللّسْجِدِ خَيْمَةُ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، إلا اللّهُ بَسِيلُ إلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : يَا أَهْلَ الخَبْمَةِ ، مَا هُذَا الْخَبْمَةِ ، فَمَاتَ مِنْهَا رَفِي اللّهُ عَنْهُ .

[(: [40]]

یہ تعلیق نہیں ہے بلکہ ماقبل سند کے ساتھ ہے ، حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد شنے یہ دعا کی عمی کہ "اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ اس بات سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے کہ میں تیرے راسة میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور ان کو اپنے وطن سے لکالا، اے اللہ!

اب میرا خیال ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان تونے جنگ جم کردی تاہم اگر قریش کے ساتھ کچھ جنگ
باقی ہو تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھیئے یہاں تک کہ میں تیرے رائے میں ان سے جہاد کر سکون اور اگر آپ
نے ان کے ساتھ ہماری جنگ ختم کردی ہے تو میرے اس زخم (کے خون) کو بہائے اور اس میں میری موت
واقع کرد بجیئے۔ "

فانفجرت من لبّته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بنى غفار - الاالذم يسيل اليهم " چناني سين اليهم " چناني سين سن ان كازتم بهر پرا عميد مين قبيله مبوغفار كا أيك خيمه مقاجب خون ان كى طرف بهه كر آيا تو ده تصبرائے - "

لوگول منے جب خون دیکھا تو پکار اکھے یہ خون کہال سے آرہا ہے ؟ دیکھا تو حفرت سعد اے زخم سے خون بہد رہا تھا چنانچہ اس کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔

یال کی کو بہ شبہ ہوسکتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عند نے جو دعاکی معنی وہ شاید قبولی نہیں ہوئی کے کہ انہوں سے کہ حضرت سعد رضی اللہ عند باق ہو تو مجھے زندہ رکھیئے جبکہ فتح کمد کے موقع پر قریش کے ساتھ جنگ ہوئی ہے کیان حضرت سعد بن معاذات زخم کی وجہ سے اسی وقت انتقال فرما سعد بن معاذات زخم کی وجہ سے اسی وقت انتقال فرما سعد بن معاذات خرکے تھے۔

- اس کا آیک جواب تو یہ ہے کہ مہر دعا کا دنیا میں قبول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ، بعض دعا میں دنیا میں قبول نہیں ہوتیں کیکن اللہ سحانہ وتعالی ان کو آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنادیتے ہیں، حضرت سَخَد کی اس دعا کو بھی اللہ سجانہ وتعالی نے آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنایا۔
- کی لیکن اس سے بہتر بات ہے کہ حضرت سعد اکا مقصد ہے تھا کہ اگر جنگہ، کوئی الیمی ہوجس میں قریش اقدام کریں تو الیمی جنگ کے لیے مجھے باقی رکھیے ، جبکہ فتح مکہ کے موقع پر قریش نے اقدام نہیں کیا تھا بلکہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے گئے گئے اور اس میں بھی قریش کے ساتھ کمی زردست جنگ کی نوبت نہیں آئی بلکہ حضرت نجالد بن ولید ان کے ماتحت مسلمانوں کی ایک جماعت کو کھار کی معمولی سی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا گئا اس لیے حضرت سعد بن معاذی دعا اللہ سجانہ وتعالی نے اس دنیا ہی میں قبول فرمائی اور ان کو اپنی طرف بلایا۔

حافظ ابن حجر رحمت الله عليه نے متدرک عاکم کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت سعد مکا جب انتقال ہوا تو ان کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھولے گئے اور ان کی روح کی آمد ہے فرشتے بڑے نوش ہوئے (۸)

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ١ / ١٢٣ - باب ساقب سعد بن معاذ رضي الله عند

اور حافظ ابن کثیر نے البدایت والنھایتہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت سعد بن محافظ کا جب انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے ستر ہزار فرشتے آسمان سے آئے۔ جو اس سے قبل کبھی آسمان سے نازل بنیں ہوئے تھے (۹) ، حضرت جابر رننی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن معافظ کی موت سے عرش بل کیا تھا۔ (۱۰)

٣٨٩٧ : حدثنا الحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : أَخْبَرَنَا شُغْبَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيُّ : أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَخِبِر إِلَّ مَعَكَ) . وَخِبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِي عَلِيْكَ لِحَسَّانَ : (اَهْجُهُمْ - أَوْ هَاجِهِمْ - وَجِبْرِ بِلُ مَعَكَ) . وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ : (اَهْجُ المُشْرِكِينَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ) . قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ : (اَهْجُ المُشْرِكِينَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ) . [د : ٤١٤]

### باب: غَزْوَةُ ذَاتِ الرَّفَاعِ.

وَهْيَ غَزْوَةُ مُحَارِبِ خَصَفَةَ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ ، فَنَزَلَ نَخْلاً ، وَهْيَ بَعْدَ خَيْبَرَ ، لِأَنَّ أَبَا مُوسٰى جاءَ بَعْدَ خَيْبَرَ .

غزوة ذات الرقاع كي وحبه تسميه!

رقاع رقعة كى مجمع ب پن اور چينظرف كو كهتے ہيں۔ اس غزدے كى وجه تسميه ميں مختلف اقوال بين-

ایک بات اس سلسلہ میں ہے کہی مگی کہ چونکہ اس غزوے میں زیادہ چلنے کی وجہ سے صحابہ کرام اس ایک بات اس سلسلہ میں ہے کہی کہ چونکہ اس غزوے میں زیادہ چلنے کی وجہ سے صحابہ کرام اس کے پاؤں میں آبلے پڑھے اس کے بائل پر لیمیٹ لیے تھے اس کیے اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں، چنانچہ اس باب میں آگے حضرت الوموسی اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت آرہی ہے ، اس میں ہے ۔ فسمیت غزوہ ذات الرقاع لماکنا نعصب من النحرق علی ارجلنا عنہ کی روایت آرہی ہے ، اس میں ہے ۔ فسمیت غزوہ ذات الرقاع لماکنا نعصب من النحرق علی ارجلنا

<sup>(</sup>٩) ويكي البداية والنهاية: ١٧٨/٣

<sup>(</sup>١٠) ديكي الاصابة: ٢٠ / ٢٠ حافظ ابن كثير ف البداية والنحاية من اس قم كى بهت ى روايات جمع كردى بين، ويكيم البداية والنهاية أباب وفاة سعد بن معاذر ضي الله عند: ١٢٦/٣ ـ ١٢٠ ـ

- واقدی اور ابن سعد نے کہا کہ " ذات الرقاع " ایک پہاڑ کا نام ہے جس میں مختلف رگوں کے نشانات ہیں چونکہ اس غزوے کے موقع پر آپ نے وہاں قیام فروایا تھا اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع بڑیا۔ (۲)
- ابن حبان نے کہا کہ اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع اس لیے رکھا کیا کہ ان کے محور ہے مختلف رنگوں کے نقط ابن حجر نے فرمایا کہ ابن حبان کا یہ قول تصحیف پر مبنی ہے انہوں نے " جبل " کو " خیل " پڑھ لیا ہے ۔ (۲)
- ﴿ بعض علماء مالکیہ نے اس غزوے کے ذات الرقاع نام کی ایک عجیب دجہ بیان کی انہوں نے کہا کہ اس کو "ذات الرقاع" اس لیے کہا کہ سحابہ نے اس غزوہ میں صلوة خوف اداکی متمی اور نماز میں پوند کاری ہوئی تقی کہ ایک جماعت ایک رکعت پڑھ کر چلی گئی پھر دومری جماعت آئی اس نے ایک رکعت پڑھی اور پھر وہ واپس چلی گئی اور پہلی جماعت آئی اس نے نماز پوری کی اس کے بعد پھر دومری جماعت نے پڑھی اور پھر اپنی نماز مکمل کی تو چونکہ اس میں سحابہ نے نماز دو تکراوں اور حصوں میں پڑھی اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ (۳)

علامہ نودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان شام توجیہات میں کوئی تعارض ہمیں ان شام اسباب اور وجوہ کی بناء پر اس غزوے کا یہ نام پر ممیا ہے ۔ (۵) والله اعلم

غروة ذات الرقاع كاسبب!

اس غروے کا سبب یہ تھا کہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غطفان کے دو قبیلے بو

<sup>(</sup>١) البداية والنحلة: ١٠ ٨٣

<sup>(</sup>٢) طبقات بن سعد: ٢/ ٦١ ، والبداية والنفاية: ٨٢ /٣

<sup>(</sup>r) مع الباري: 1/ ۱۹۹

<sup>(</sup>r) وفى الفتح: (٣١٩:/٤) واغرب الداودى وفقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيها وفسيت بذلك لترقيع الصلاة فيها (٥) فع البارى: ٢/ ٣١٩

محارب اور بنو تعلب نے لئکر جمع کیا ہے اور وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف منظم ہورہے ہیں ، حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہ وہ لوگ پیش قدمی کرتے چار سو صحابہ کو ساتھ لے کر پیش قدمی کی۔ (۱)

غزوهٔ ذات الرقاع كى تاريخ وقوع من اختلاف!

اس غزوہ کی تاریخ وقوع میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔

- ایک جماعت کی رائے ہے کہ یہ غزدہ سمھ میں پیش آیا۔ (٤)
  - بعض حفرات کا خیال ہے کہ هم میں پیش آیا ہے ۔ (۸)
- امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ عصر عُزوہ نصیبر کے بعد پیش آیا ہے اور ولائل سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے ، چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں: وهی بعد خیبر ، لان اہاموسی جاء بعد خیبر
- امام بخاری کی پہلی دلیل ہے ہے کہ اس غزوہ میں حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ شرک مضے جیسا کہ خود ان کی روایت اس باب میں آرہی ہے ، دوسری طرف ہے بات متفق علیہ ہے کہ حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ فتح نعیبر کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تھے ، لہذا غزوہ ذات الرقاع میں ان کی شرکت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ غزوہ ، ضیبر کے بعد واقع ہوا ہے ۔

ابن سیدالناس نے امام بخاری رحمت الله میلیکے اس استدلال کو رد کرتے ہوئے کہا کہ حضرت الوموی اشعری رضی الله عنه کی اس روایت سے غزوہ ذات الرقاع کے غزوہ خیبر کے بعد وقوع پر کوئی دلالت نہیں ہوتی ، حافظ ابن حجر نے ابن سیدالناس کے اس قول پر تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ ابن سیدالناس کا امام بخاری رحمہ اللہ کے اس استدلال کو رد کرنا تھیک نہیں، اس روایت سے امام بخاری کا اپنے مدعا پر استدلال بالکل واضح اور صاف ہے۔ (۹)

الم بخاری رحمہ اللہ کا دوسرا استدلال معترت الدہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو آگے امام بخاری سے اللہ کا دوسرا استدلال معترت الدہریرہ اللہ عنہ کی تعلیقاً ذکر کی ہے لیکن الدواود، نسائی، طحاوی، مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں حضرت الدہریرہ کا خزوہ ذات الرقاع میں شرکت کا رضی اللہ عنہ کی بے روایت موصولا متول ہے جس میں حضرت الدہریرہ کی غزوہ ذات الرقاع میں شرکت کا

<sup>(</sup>۲) طبقات این سعد: ۲/ ۲۱

<sup>(2)</sup> البداية والنماية: ١٠ ٨٣

<sup>(</sup>٨) الكالل للكن المير: ١٣٠ /١٣٠

<sup>(</sup>٩) ديكھيے فتح الباري: ١/ ٢١٨

بیان ہے اور حضرت ابوہریر ہ الاتفاق غزوہ خیبر کے بعد آئے ہیں، غزوہ ذات الرقاع میں ان کی شرکت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہے ، حافظ ابن قیم اور علامہ تقی الدین سبی مجمی امام بخاری کی تائید کرتے ہیں۔

صوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ملا ہ الخوف غزوہ عسفان میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ملا ہ الخوف غزوہ عسفان میں اواکی اور غزوہ عسفان غزوہ مدیبیہ کے بعد واقع ہوا ہے اور یہاں بخاری کی روایت میں غزوہ ذات الرقاع میں بھی ملا ہ الخوف کا اواکرنا مصرح ہے ، ظاہر ہے کہ یہ صلا ہ الخوف غزوہ داشاں میں صلا ہ الخوف کے بعد ہے اور جب غزوہ عسفان حدیبیہ کے بعد ہے تو یقینا اُب میں احتمال ہوں کے ، ایک احتمال تو یہ ہوگا کہ غزوہ ذات الرقاع الاھ کے بالکل آخر میں مانا جائے کہ الھ میں غزوہ حدیبیہ اور غزوہ عسفان واقع ہوا ہے اور اس کے آخر میں اس غزوہ کو تسلیم کرلیا جائے دوسرا احتمال یہ ہوگا کہ اس غزوہ ضیر کے بعد مانا جائے ، ان دونوں احتمالات میں غزوہ ذات الرقاع کا وقوع غزوہ خیبر سے پہلے ہوگا ، تعیسرا احتمال یہ ہے کہ اس کو غزوۂ خیبر کے بعد مانا جائے ، تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کی تائید کی دواجتمالات ایے ہیں کہ ان کی تائید کی روایت سے نہیں ہوتی ہے ، جبکہ تعیسرے احتمال کی تائید حضرت ابومو کی اشعری اور حضرت ابوہریزہ کی روایت سے نہیں ہوتی ہے ، جبکہ تعیسرے احتمال کی تائید حضرت ابومو کی اشعری اور حضرت ابوہریزہ کی روایت سے نہیں ہوتی ہے لہذا ہی احتمال قابل قبول ہوگا اور کہا جائے گا کہ غزوہ ذات الرقاع غزوۂ خمبر کے بعد روایت سے نہیں ہوتی ہے لہذا ہی احتمال قابل قبول ہوگا اور کہا جائے گا کہ غزوہ ذات الرقاع غزوۂ خمبر کے بعد روایت ہو ہوں)

بعض حفرات نے کہا کہ درحقیقت غزرہ ذات الرقاع دوہیں، ایک وہ ہے جس کا ذکر اہل سیر اور اسحاب مغازی کرتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جس میں حضرت ابوموسی اشعری شریک ہوئے ہیں تو جس ذات الرقاع کا ذکر اسحاب سیر کرتے ہیں وہ تو خیبر ہے۔ بہلے واقع ہوا ہے اور جس میں حضرت ابوموسی اشعری شنے شرکت کی ہوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہے۔

غزوہ ذات الرقاع کے تعدد پر انہوں نے یہ دلیل دی کہ حضرت ابوموی اشعری کے جس روایت میں غزوہ ذات الرقاع میں ابنی شرکت کا ذکر کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چھ آدمی تھے اور ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے اور جس غزدہ ذات الرقاع کا ذکر اصحاب مغازی نے کیا ہے اس میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار سو صحابہ کا مجمع تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ غزوے ہیں ایک میں چھ صحابہ اور دوسرے میں چار سو صحابہ تھے ۔ (۱۱)

<sup>(</sup>۱۰) زادالعاد ۱۲ م- ۲۵۱ نتج الباري: ۱/ ۱۸۸

<sup>(</sup>١١) فتح الباري: ١/ ١٨هـ والبداية والنفاية: ١٣ ٨٥

لیکن غزوہ ذات الرقاع کے تعدد پر یہ استدلال بہت ضعیف ہے کمونکہ حضرت ابوموی کے اس طرح کہنے ہے کہ ہم چھ آدی باری باری اونٹ پر سواری کرتے تھے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ان کے ساتھ لشکر میں کوئی اور نہ ہو کمونکہ جب بڑا لشکر ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہوئے مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہوجاتے ہیں ہمروہ علیحدہ علیحدہ ابنی ابنی ٹولیوں میں چلے ہیں اس لیے حضرت ابوموی ٹے جو یہ فرمایا کہ ہم چھ آدی تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل ہی چھ تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹولی چھ آدمیوں کی تھی۔ (۱۲)

# امام بخاری سے غزوہ ذات الرقاع کو غزوہ خیبرے پہلے کیوں ذکر کیا؟

لیکن اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب امام بخاری ٔ غزوہ ذات الرقاع کو غزوہ ٔ خیبر کے بعد تسلیم کررہے ہیں تو پھراس کو غزدہ ٔ خیبر کے بعد ذکر کرتے ، غزوۂ خیبرے پہلے کیوں ذکر کیا۔

اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ امام بخاری کے غزوہ ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے ذکر کرکے تاریخ وقوع میں عام احل سیر کی بات تسلیم کرنے کی طرف اشارہ کیا۔

ودسری وجہ سے لکھی ہے کہ امام بخاری نے نہیں بلکہ ان سے سیح بخاری کی روایت کرنے والے بعد کے راویوں نے اس کو خیبر سے پہلے ذکر کیا۔ (۱)

• اوریہ بھی ممکن ہے کہ اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری نے ایسا کیا ہو۔ واللہ اعلم

#### وهى غزوةمحارب خصفة من بنى ثعلبة من غطفان

امام بخاری رحمت الله علیہ نے ترجمت الباب میں دو دعوے کیے ہیں، ایک یہ کہ بخروہ ذات الرقاع غروہ فردہ بیں، اور خردہ بار دو سرا دعوی یہ کیا ہے کہ غزوہ ہیں، اور خردہ محارب نصفہ دونوں ایک غزوہ ہیں، اور اس باب کے آخر تک امام بخاری رحمت الله علیہ نے ان دو دعوں کو دلائل سے ثابت کیا ہے ۔
" محارب خصفہ" میں محارب کی اضافت نصفہ کی طرف اس لیے کی کہ عرب میں محارب نام کے اور بھی قبائل تھے، محارب عبدالقیس اور محارب فہر، ان سے تمییز کے لیے محارب نصفہ کہا۔ (۱۳)

<sup>(</sup>١٢) فتح البارى: ١/ ١٩٩-

<sup>(</sup>۱) دیکھیے اُن دو توجیهات کے لیے فتح الباری: ۲۱۷۱-

<sup>(</sup>١٣) في البارى: ١٤ ٨١٨ وعمدة القارى: ١٤ / ١٩٣

من بنى ثعلبة من غطفان

یے عبارت امام کاری کے اوسام میں ہے ہے ، کہونکہ اس عبارت کا مغبوم یہ نکاتا ہے کہ محارب بن خصفہ ثعلبہ کی اولاد میں ہے ہے اور ثعلبہ محارب کا جدامجد ہے حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے ، ثعلبہ محارب کا جد نہیں ہے بلکہ خود ثعلبہ ، غطفان کی اولاد میں واخل ہے اور غطفان اور محارب دونوں چپازاد بھائی ہیں کہونکہ غطفان سعد بن قیس کا بیٹا ہے ، اس طرح سعد اور خصفہ دونوں بھائی بیں اس طرح سعد اور خصفہ دونوں بھائی بیں اور محارب خصفہ بن قیس آپس میں چپازاد بھائی ہیں اس لیے عبارت "من بیں اور غطفان بن سعد بن قیس اور محارب خصفہ بن قیس آپس میں چپازاد بھائی ہیں اس لیے عبارت "من شعبی نے بنی ثعلبة" کے بجائے "وبنی ثعلبة" واوعاطفہ کے ساتھ ہونی چارہیے چنانچہ حافظ ابن حجر اور علامہ عمیی نے مشیک عبارت اس طرح نقل کی ہے ۔ و جسی غزوۃ محارب خصفۃ وبنی ثعلبة من غطفان (۱۳)

فنزلنخلا

جب آپ عزوة ذات الرقاع كے ليے تشريف لے كئے تو مقام نحل ميں آپ نے نزول فرمايا اس جگه كو بطن نخل بھى كہتے ہيں اور نخل بھى، يہ جگہ بلادِ غطفان ميں واقع ہے اور مدينہ منورہ سے دو دن كے فاصلے پر ہے، (۱۵) غالباً يہاں كھوروں كے درخت بہت تھے اس ليے اس جگہ كو نخل كہا جانے لگا۔

٣٨٩٨ : قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَقَالَى لِي عَبْدُ اللهِ بْن رَجَاءٍ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْعَظَّارُ ، عَنْ يَحْبِيٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ صَلَّى بِأَضْحَابِهِ فِي الخَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ .

وقال عبداللهبن رجاء

عبداللہ بن رجاء دو ہیں، ایک عبداللہ بن رجاء کی ہیں اور ایک عبداللہ بن رجاء بھری ہیں، عبداللہ بن رجاء بھری ہیں، عبداللہ بن رجاء بھری ہیں، عبداللہ بن رجاء بھری ہے امام بخاری کا سماع ہے البتہ عبداللہ بن رجاء کی سے امام بخاری کا سماع ہیں ان سے امام بخاری کا سماع ہے لیکن "قال" کا صیغہ امام بخاری تعلیق کے لیکن "قال" کا صیغہ امام بخاری تعلیق کے استعمال کرتے ہیں اس لیے بظاہر یہ تعلیق ہے ، اس تعلیق کو ابوالعباس السراج نے ابنی مسند میں موصولا نقل کیا ہے ، البتہ بخاری کے ابوذروالے نسخہ میں "وقال عبداللہ بن رجاء" ہے ، باس صورت میں یہ تعلیق نہیں ہوگی۔ (۱۲)

<sup>(</sup>١٣) نتح الباري: ١٤ ٨١٨ عدة القاري ١١٤ ١٩٣

<sup>(10)</sup> فتح الباري: 2/ ١٩٨ وعمد أله القاري ١٤/ ١٩٣

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ١٤/ ١٩٣

اخبرناعمران القطان

یہ حمران بن داود القطان ہیں، امام بخاری ان کی روایات کو صرف استشہاد میں ذکر کرتے ہیں، یہ قوت وضبط کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر فائز نہیں ہیں کہ امام بخاری رحمت الله علیہ ان کی روایت سے استدلال کریں۔ (۱۷)

ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع

"حضرت جایر فرماتے ہیں کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں غزوے غزوہ ذات الرقاع میں صحابہ کو صلاق خوف پر معالی ۔ "

فی غزوۃ السابعة: میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہورہی ہے اصل میں ہے "فی الغزوۃ السابعة" اس روایت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنے اس دعوے پر کہ غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد ہے استشہاد مقصود ہے اس لیے کہ اس سے قبل جی براے غزوات ہوئے ہیں، ﴿ غزوهٔ بدر ﴿ احد ﴿ احد ﴿ بِعَرِينَا ﴾ ورقیبر... ان کے بعد ساتواں غزوۂ ذات الرقاع ہے ۔

بعض لوگوں نے "غزوة السابعة" كى اضافت كو ديكھ كريد سمجھ لياكہ اس سے مرادس عظمرى كا غزوة ذات الرقاع ہے -

حافظ ابن مجرنے کہا کہ اگر "غزوۃ السابعة" سے "غزوۃ السنة السابعة" مراد لیا جائے تو اس صورت میں ہے روایت نص بالمراد ہوجائے گی (یعنی ہے روایت اس بات پر صراحاً دال ہوگی کہ غزوۂ ذات الرقاع ضیبر کے بعد ہے کیؤنکہ غزوۂ ضیبر من سات کے پہلے ماہ محرم میں پیش آیا ہے تو ذات الرقاع کے من سات میں ہونے کا واضح مطلب ہوگا کہ وہ ضیبر کے بعد ہے ) اور بھر امام بخاری کو حضرت ایوموی اشعری وغیرہ کی روایات سے استدلال کا تکلف نہیں کرنا چاہیئے لیمن امام بخاری اس قیم کی روایات سے آگے استدلال کررہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کے نص بالمراد والے معنی (غزوۃ السنة السابعة) مراد نہیں ہے بلکہ "الغزوۃ السابعة" مراد ہے جو امام بخاری کے دعوے پر نص نہیں ہے البتہ امام کے دعوے کی تائید اس سے ضرور ہورہی ہے اس لیے امام بخاری آگے مزید دلائل پیش کررہے ہیں۔ (۱۸) واللہ وعوے کی تائید اس سے ضرور ہورہی ہے اس لیے امام بخاری آگے مزید دلائل پیش کررہے ہیں۔ (۱۸) واللہ اعلم۔

<sup>(12)</sup> فتح البارى: 2/ 199

<sup>(</sup>۱۸) دیکھیے نتح الباری: 4/ ۱۹۹

## قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْكُ الخَوْفَ بِلْدِي قَرَدٍ .

"حضرت ابن عباس شنے فرمایا کہ حضوراً کرم علی اللہ علیہ وسلم نے ذی قرد میں صلاة خوف اداکی"

یہ تعلیق ہے ، امام نسائی اور طبرانی نے اس کو موصولا نقل کیا ہے ، (۱۹) امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک وعوی ترجمتہ الباب میں یہ کیا ہے کہ غزوۃ ذات الرقاع اور غزوۃ محارب خصفہ دونوں ایک ہیں، تعلیق مذکور سے امام اپنے اس وعوی کو ثابت کررہے ہیں اس طرح کہ ذی قرد میں حضوراً کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مناز خوف اداکی، ذی قرد مدینہ منورہ سے ایک دن کی مسافت پر بلاد غطفان سے منفل ایک مقام کا نام ہے اور ذات رقاع بھی ذی قرد سے متقل بلاد غطفان میں ایک بہاڑ ہے ، ذی قرد میں غزوۃ محارب خصفہ ہوا ہے اور ذات رقاع بھی ذی قرد سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں مقامات ساتھ ساتھ ہیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں فرات رقاع دونوں ایک ہیں ایک تو اس لیے کہ ذی قرد اور ذات الرقاع دونوں ایک ہیں ایک تو اس لیے کہ ذی قرد اور ذات الرقاع دونوں ایک ہیں ایک دومرے کے قریب ہیں، دومرے اس لیے کہ دونوں ایک ہیں۔ ایک دومرے کے قریب ہیں، دومرے اس کے کہ دونوں ایک ہیں۔ ایک دومرے کی دلیل ہیں کہ غزوۃ محارب خصفہ اور ذات الرقاع دونوں ایک ہیں۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ استدلال کمزور ہے آیک تو اس وجہ سے کہ صلاۃ الخوف متعدد بار اداکی گئی، دونوں غزوات کے اتحاد پر صلاۃ الخوف کی ادائیگی سے استدلال اس وقت درست ہوتا جب وہ ایک مرتبہ اداکیجاتی، دوسرے اس وجہ سے کہ اگر ذی قرد اور ذات الرقاع دو متعمل مقامات کے نام ہیں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ غزوہ محارب اور ذات الرقاع ایک ہوں، عین ممکن ہے کہ ذی قرد میں مستقل غزوہ ہوا ہو اور ذات الرقاع کی نے دلیل کوئی قوی اور مضبوط دلیل نہیں ہے۔ واللہ اعلم ہوا دار ذات الرقاع کا غزوہ الگ ہو، اس لیے امام بخاری کی ہے دلیل کوئی قوی اور مضبوط دلیل نہیں ہے۔ واللہ اعلم

وَقَالَ بَكُرُ بْنُ سَوَادَةَ : حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّ جابِرًا حَدَّثُهُمْ : صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْكِ بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَثَعْلَبَةً .

وقال بکربن سوادہ: بکربن سوادہ بھری ہیں اور مصر کے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے ، حضرت عبدالعزیر 'نے ان کو افریقہ کی طرف فقہ کی تعلیم کی غرض سے بھیجا تھا، وہیں ان کا انتقال ۱۲۸ھ میں ہوا، ابن معین اور نسائی نے ان کی توثیق کی ہے ، ان کی کنیت الانتمامہ ہے ۔ (۲۱)

<sup>(</sup>١٩) فتح الباري ٤/ ٢٣٠ وعمدة القاري: ١٤/ ١٩٣

<sup>(</sup>٢١) عمدة القارى: ١٤ / ١٩٣ ـ ١٩٥

حدثنی زیادہن نافع: یہ مصری ہیں اور صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے ، اس مقام کے علاوہ بخاری میں ان کی کوئی اور روایت مذکور نہیں ہے ۔ (۲۲)

عن ابی موسی: یه ابوموی اشعری رضی الله عنه نہیں ہیں، بلکه ان کا نام «علی بن رباح» بتایا کمیا ہے ، ان کی فقط ہی آیک حدیث بخاری میں آئی ہے۔ (۲۲)

صلى النبى صلى الله عليه وسلم بهم يوممحارب و ثعلبة

اس عبارت سے امام برداری کا وہی مقصد ہے کہ آپ سے غزوہ محارب و تعلیہ میں نماز پڑھائی اور ذات الرقاع میں بھی صلاۃ خوف کی ادائیگی کا ذکر ہے ... معلوم ہوا کہ دونوں غزوے ایک ہیں۔

وَقَالَ أَبْنُ إِسْحَٰقَ : سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ : سَمِعْتُ جابِرًا : خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ إِلَى ذَاتِ الرُّقاعِ مِنْ نَخْلٍ ، فَلَتِي جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ ، فَلَمْ بَكُنْ قِتَالٌ ، وَأَخافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَصَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْكُ وَكُعْنَي الخَوْفِ .

اس روایت کے ذکر کرنے سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا منشاء بیہ ہے کہ حضرت جابڑ کی تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں صلاة خوف اداکی، تو جن روایات میں غزوہ نخل میں صلاة خوف کی ادائیگی کا ذکر آتا ہے وہاں غزوہ نخل سے غزوہ ذات الرقاع مراد بوتا ہے کیونکہ غزوہ ذات الرقاع غطفان کے لوگوں سے ہوا اور غطفان بطن نخل میں رہتے تھے ، البتہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ابن اسحاق کی سیرت میں بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے ابن اسحاق کی سیرت میں اس سند کے ساتھ یہ روایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے تسامح ہوگیا ہے ، سیرت ابن اسحاق میں اس سند کے ساتھ حضرت جائز کا ایک اور واقعہ اسی غزوہ سے متعلق مذکور ہے ، امام نے غلطی سے صلاۃ نوٹ کی ادائیگی کا قصہ ذکر کردیا۔

علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری کا تسامح ثابت کرنے والے کا حافظہ کیا امام بخاری سے زیادہ ہے؟ اگر سیرت ابن اسحاق میں یہ واقعہ اس سند کے ساتھ موجود نہیں ہے تو اس سے یہ کبال لازم آتا ہے کہ کسی اور جگہ بھی موجود نہ ہو، عین ممکن ہے کہ امام بخاری نے ابن اسحاق کی اس سند کے ساتھ یہ واقعہ کمیں اور دیکھا ہو۔ (۲۳)

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري: ١٤ -٢٠ وعمدة القارى: ١١٧ ١٩٥

<sup>(</sup>rr) فيخ البارى: ٤/ معه وعدة القارى: ١٤/ ١٩٥ ( rr) عدة القارى: ١٤/ ١٩٥

وَقَالَ يَزِيدُ ، عَنْ سَلَمَةً : غَزُوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ يَوْمَ الْقَرَدِ . [٣٩٠١ ، وانظر : ٢٧٥٣] يد يزيد بن ابي عبيده بين ، حضرت علمة بن الاكوع كر آزاد كرده غلام بين - (٢٥) يد حضرت علمة بن الاكوع سے روایت كرتے بين كر انہوں نے فرمایا ميں نے حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كے ساتھ غزوہ ذى قرد مين شركت كى -

حضرت سلمت بن الاكورغ كى اس تعليق سے امام بخارى كا منشاء غزوة محارب خصفہ اور ذات الرقاع كو ايك ثابت كرنا ہے ، اس طرح كه ذى قرد ميں غزوة محارب خصفہ ہوا اور ذى قرد اور ذات الرقاع دو متفسل جگہوں كے نام ہيں لہذا اس سے ان دونوں غزدوں كا ايك ہونا ثابت ہوا، ليكن جيسا كه بتايا كميا ہے امام كا بيد استدلال كمزور ہے كونكہ جگہوں كے اتصال سے غزوات كا اتحاد لازم نہيں آتا۔

حافظ ابن حجر" كا خيال

حافظ ابن حجر حضرت سلمته بن الاكونع كى اس روايت سے اور اس سے ماقبل حضرت ابن عباس كى اس روايت سے افال عناء سمجھ بيس كه اس روايت سے جس ميں غزوة ذى قرد ميں صلاة خوف كى ادائيگى كا ذكر ہے امام بخارى غزوة ذات الرقاع اور ذى قرد كو ايك ثابت كرنا چاہتے ہيں۔ (٢٩)

لیکن جیبا کہ بتایا گیا ہے امام بحاری کا مقصد غروہ محارب خصفہ اور غزوہ زات الرقاع کو ایک ابت کرنا ہے ، غزوہ ذی قرد اور ذات الرقاع کو ایک ابت کرنا آپ کا مشاء ومقصد ہمیں ہے جیبا کہ حافظ سمجھ رہے ہیں کو دار ذات الرقاع کو ایک اللہ علیہ غزوہ ذی قرد کو مستقل بیان کررہے ہیں اور وہال امام بحاری نے تصریح کی ہے کہ "و هی قبل خبیر بثلاث" یعنی غزوہ ذی قرد خیبر سے جمین دن پہلے ہوا ہے ، اس لیے حافظ ابن مجرکا یہ کہنا کہ ارام بخاری کا مقصد غزوہ ذی قرد اور ذات الرقاع کو ایک بتانا ہے درست ہمیں۔ واللہ اعلم ابن مجرکا یہ کہنا کہ ارام بخاری کا مقصد غزوہ ذی قرد اور ذات الرقاع کو ایک بتانا ہے درست ہمیں۔ واللہ اعلم

٣٨٩٩ : حدَّثُنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ : حَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ بُرَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ أَبِي مُوَلِيْقٍ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ أَبِي مُوَلِيْقٍ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا ، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي ، وَكُنَّا نَلفُ عَلَى أَرْجُلِنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى أَرْجُلِنَا . وَحَدَّثَ أَرْجُلِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>۲۵) عِمدة القارى: ۱۷ / ۱۹۵

<sup>(</sup>۲۷) فتح الباري: 2/ ۲۲۱

أَبُو مُوسَى بِهٰذَا ، ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ ، قالَ : مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ

یہ حضرت ابوموسی اشعرُفی کی وہی روایت ہے جس سے امام بخاری نے ترجمت الباب میں استدلال کیا ہے ، حضرت ابوموسی اشعرُفی کی وہی روایت ہے جس سے امام بخاری نے ترجمت الباب میں نکلے ، کیا ہے ، حضرت ابوموسی فرماتے ہیں کہ ہم حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے ، ہم چھ آدی تھے اور باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے ، میرے ساتھوں کے پاؤں پھٹ کئے تھے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے پاؤں پر کپڑے کی پٹیاں باندھ لی تھیں، حضرت ابوموسی نے اس غزوے میں اپنی شرکت بیان تو کردی لیکن بھر انہوں نے پدد نہیں کیا کہ ان کے کسی نیک عمل کا افشا ہو کہ اس سے خواہ مواکا شبہ بیدا ہوگا۔

حضرت ابوموی اشعری معبشہ سے مدینہ منورہ فتح خیبر کے بعد آئے تھے تو غزوہ ذات الرقاع میں ان کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ ، فتح خیبر کے بعد کا ہے اور یہی مقصد ہے امام بخاری کا!

بن خوات ، به ١٩٠٠ عن مَالِح بن حَوْ مالِك ، عَنْ مالِك ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ ، عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّات ، عَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مالِك ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ ، عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ بَوْمَ ذَاتِ الرَّقاعِ صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ : أَن طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وُجَاهَ الْعَدُو ، فَصَلَّى بِهِم المَّتَعُوا لِأَنْفُسِم ثُمَّ الْصَرَفُوا ، فَصَفُوا وَجَاهَ الْعَدُو ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِم الرَّكْعَةُ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُوا لِأَنْفُسِم ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِم .

قالَ مَالِكٌ : وَذَٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ. [٣٩٠٢] حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيدبن رومان.... يزيد بن رومان حضرت زبير بن العوامُ العمامُ على مثل بين (٢٤) -

عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مالح بن خوات كى بجى أيك روايث بخارى مين آئى ہے (٢٨) .... "عمن شهد" كے مصداق كے بارے ميں بعض حضرات نے كها حضرت سهل بن ابى حشمه مراد ہيں، (٢٩) ليكن امام غزائى اور علامه نووى "نے اسى كو ترجيح " خوات بن جبير" كو اس كا مصداق قرار ديا جو صالح بن خوات كے والد ہيں، حافظ ابن حجر نے اسى كو ترجيح

<sup>(</sup>۲۷) عمدة القارى: ١٤ / ١٩٦\_

<sup>(</sup>٢٨) قال الحافظ: وصالح تابعي ثقة اليس لدفي البخاري الاهذا الحديث الواحد فتح الباري ٢٧٢/٢ م

<sup>(</sup>٢٩) فتح الباري: ١/ ٣٢٢ وعمدة القارى: ١١/ ١٩٧

ویتے ہوئے کہا کہ ابن مندہ اور بیبقی کی روایات میں "عن صالح بن خوات عن اید" کی تصریح ہے جس سے
یہ بات متعین ہوجاتی ہے کہ "عمن شہد" کا مصداق صالح بن خوات کے والد حضرت خوات بن جمیر ہیں۔ (۳۰)

اس روایت میں غزوۂ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف کی اوائیگی کی کیفیت بیان کی گئ ہے ، کہ اولاً

ایک جاعت نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائی اور دوسری جماعت وشمن کے مقابلہ میں
کھڑی رہی، جو جماعت آپ کے ساتھ تھی اس کو ایک رکعت پر بھا کر آپ کھڑے رہے اور اس جماعت نے
ابی نماز پوری کرلی، نماز سے فارغ ہو کریے لوگ آکر دشمن کے مقابل صف آراء ہوگئے اور دوسرا طائعہ آیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی باقی ایک رکعت اس طائعہ کو پر بھائی اور بھر آپ قعدے میں بھٹے
رہے اور طائعہ ثانیہ کے حضرات اپنی نماز کی باقی ایک رکعت اس طائعہ کو پر بھائی اور بھر آپ قعدے میں بھٹے
رہے اور طائعہ ثانیہ کے حضرات اپنی نماز پوری کرنے گئے ، جب انہوں نے دوسری رکعت پر بھ ٹی اور التحیات
میں بیٹھ کر تشہد وغیرہ سے فارغ ہوگئے تو پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔

قالمالك: وذلك احسن ماسمعت في صلاة الخوف

مذکورہ روایت میں صلاۃ الخوف کی اوائیگی کی جو صورت بیان کی گئی ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف کے بارے میں جتنی صورتیں میں نے سی ہیں ان میں یہ صورت سب سے اچھی ہے اس میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت پڑھنے کے بعد طاکھہ ثانیہ کی نماز کی تکمیل کا انتظار کیا اور جب طاکھہ ثانیہ نے اپنی نماز پوری کرلی تو ان کے ساتھ آپ نے سلام پھیرا۔

لیکن دار تطنی نے ابن دھب سے یہ نقل کیا ہے کہ امام مالک پہلے تو اس صورت کو پسندیدہ قرار دیتے تھے لیکن بعد میں قاسم بن محمد کی وجہ سے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ امام کو طائفہ ثانیہ کی نماز کی تکمیل کا انظار نہیں کرنا چاہیئے بلکہ امام سلام بھیر کر اپنی نماز مکمل کردے ۔ (٣١)

٣٩٠١ : وَقَالَ مُعَاذُ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِي الزُّ بَيْرِ ، عَنْ جابِرٍ قالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ بِنَخْل . فَذَكَرَ صَلَاةَ الخَوْفِ .

َ تَابَعَهُ اللَّيْثُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ الْفَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَهُ : صَلَاةَ النَّبِيِّ عَلِيْكِ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ . [ر : ٣٨٩٨]

اس سے قبل معاذی روایت گزری ، امام کاری فرماتے ہیں کہ معاذی متابعت لیث نے کی ہے ، یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس متابعت سے مراد متابعت اصطلاحی نہیں ہے بلکہ اس متابعت سے "موافقة فی

<sup>(</sup>ro) فتح الباري ، / ۲۲۲

 <sup>(</sup>٣١) ويكھيے سنن دار قطني: ٦١/٢ - باب صفة صلاة الخوف واقساسها

صفة الصلاة "مراد ہے بعنی جس طرح معاذی روایت میں صلاۃ نوف کی ادائیگی کی کیفیت اور صورت بیان کی گئی ہے تھیک اسی طرح صلاۃ نوف کی ادائیگی کی وہی صورت اور کیفیت لیٹ نے بھی اپنی روایت میں بیان کی ہے ، متابعت اصطلاحی اس لیے مراد نہیں ہے کہ معاذی روایت حضرت جابر شہ موصولا متقول ہے اور لیث کی روایت مرسلاً متقول ہے اور متابعت اصطلاحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سحابی کی کوئی روایت ایک سند کے ساتھ متقول ہے وہی روایت اس سحابی ہے کی دوسری سند کے ساتھ آجائے اور یہاں ایسا نہیں ہے ۔ (۲۲) کی ساتھ متقول ہے وہی روایت اس سحابی ہے کی دوسری سند کے ساتھ آجائے اور یہاں ایسا نہیں ہے ۔ (۲۲) اس متابعت کو پیش کرنے ہے امام بخاری کا مدعا ہے ہے کہ غزوۃ بنی انمار اور غزوۃ ذات الرقاع وونوں ایک ہیں ایک اس لیے کہ غزوۃ بنی انمار بلادغطفان میں ہوا ہے اور دوسرے اس لیے کہ غزوۃ ذات الرقاع الرقاع اور غزوۃ بنی انمار کے متعلق روایات میں صلاۃ نوف کی ادائیگی کا ذکر آتا ہے ۔ (۲۲) لیکن آپ کو بتایا جاچکا ہے کہ امام کا یہ استدلال ضعیف ہے ۔

٣٩٠٢: حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا يَحْيىٰ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ : يَقُومُ الْإِمامُ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوّ ، وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوّ ، فَيُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوّ ، وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوّ ، فَيُصَلِّي بِاللَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكانِمِمْ ، بِاللَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، فَلَهُ ثِنْتَانِ ، ثُمَّ يَوْكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكانِهِمْ ، فُمَّ يَوْكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكانِهِمْ ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكانِهِمْ ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكانِهِمْ ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ ، فُمَّ يَوْكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَكُعَةً ، فَلَهُ ثِنْتَانِ ، ثُمَّ يَوْكُعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ ، فَلَهُ ثِنْتَانِ ، ثُمَّ يَوْكُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ .

حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا بَحْبِيٰ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيْمٍ : مِثْلَهُ .

حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قالَ : حَدَّثِنِي اَبْنُ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ : سَمِعَ الْقَاسِمَ : أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلٍ : حَدَّثُهُ : قَوْلَهُ . [ر : ٣٩٠٠]

٣٩٠٤/٣٩٠٣ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ ، فَصَافَفْنَا لَهُمْ .

<sup>(</sup>٢٣) ويكھيے فتح البارى: ١ / ٢٢٠ ـ ٢٢٥

(٣٩٠٤): حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ الطَّائِفَةُ وَالطَّائِفَةُ الْأَخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ اَنْصَرَفُوا ، فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ أُولِئِكَ ، فَجَاءَ أُولِئِكَ ، الْأُخْرَى مُواجِهَةُ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ اَنْصَرَفُوا ، فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ أُولِئِكَ ، فَجَاءَ أُولِئِكَ ، فَجَاءَ أُولِئِكَ ، فَجَاءَ أُولِئِكَ ، فَطَلَقْ بِهِمْ رَكَعْتُهُمْ ، وَقَامَ هُؤُلَاءِ فَقَضُوا رَكُعْتُهُمْ ، وَقَامَ هُؤُلَاءِ فَقَضُوا رَكُعْتُهُمْ . وَقَامَ هُؤُلَاءِ فَقَضُوا رَكُعْتُهُمْ . وَقَامَ هُؤُلَاءِ فَقَضُوا رَكُعْتَهُمْ . وَقَامَ هُؤُلَاءِ فَقَضُوا رَكُعْتُهُمْ . [ر : ٩٠٠]

٣٩٠٦/٣٩٠٥ : حدَّثنا أَبُو الْبَمَانِ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : حَدَّثَنِي سِنَانٌ وَأَبُو سَلَمَةَ : أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَ : أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكِهِ قِبَلَ نَجْدٍ .

حدثنا اسماعيل...عن جابربن عبدالله رضى الله عنهما....

حضرت جابر مفرماتے ہیں کہ وہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف غزا کے لیے مجئے جب اس غزوہ سے والیمی ہوئی۔

فادركتهم القائلة في وادكثير العضاه

" تو قیلولہ کے وقت نے ان کو الیمی وادی میں پایا جس میں بڑے بڑے کانٹے دار درخت تھے ، بول کے درخت مراد ہیں ۔ "

العضاه: الي براك ورخت كو كميت بيس جس ميس كثرت س كائم بوت بيل-

حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہال نزول فرمایا اور لوگ ان بڑے بڑے کانٹے دار درختوں کے نیچے الیہ حاصل کرنے کی غرض سے مصل گئے ، خود حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے درخت کے نیچے الیہ حاصل کرنے کی غرض سے مصل گئے ، خود حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے درخت کے نیچے

فروکش ہوئے اور اپنی تلوار اس درخت سے الکادی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ابھی ہم کچھ دیر سوئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہم آئے تو آپ کے پاس ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میری تلوار سونت لی تھی یعنی اولا تلوار کو درخت سے اتارا اور پھر نیام سے نکال کر سونت کہ اس شخص نے میری تلوار سونت ہوئی اس کے ہاتھوں میں تھی، کہنے لگا کر کھڑا نہوگیا تھا، میں سورہا تھا جب میری آنکھ کھلی تو تلوار سونتی ہوئی اس کے ہاتھوں میں تھی، کہنے لگا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ! سو دیکھیے وہ بیٹھا ہوا ہے ، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرمایا اور اس کو مزا نہیں دی۔

(٣٩٠٦): وَقَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا يَحْبَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جابِرٍ قال : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهِ بِذَاتِ الرِّقاعِ ، فَإِذَا أَتَبْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ عَيَّلِيْهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ عَيِّلِيْهِ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَآخُتَرَطَهُ ، فَقَالَ : غَنَافُنِي ؟ قالَ : (لَا) . وَجُلٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ عَيِّلِيْهِ مُعَلِّقٌ بِالشَّجْرَةِ فَآخُتُرَطَهُ ، فَقَالَ : غَنَافُنِي ؟ قالَ : (اللهُ) . فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْلِيْهِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَعَلَّ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِيْهِ فَقَى بِالطَّائِفَةِ الْأَخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَبِيِّ عَيْلِيْهِ أَوْمَ مِن يُطْقِفُهُ وَكُعْتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَبِيِّ عَيْلِيْهِ أَوْمَ مِن كُفْتَوْمِ وَكُفَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَبِيِّ عَيْلِيْهِ أَوْمَ مِن لِلْقَوْمِ وَكُفَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَبِيِّ عَيْلِيْهِ أَوْمَ مِن لِلْقَوْمِ وَكُفَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَبِيِّ عَيْلِيْهِ أَنْهُ فَا لَا أَنْهُ مُنْ مِن لِلْقَوْمِ وَكُفَتَوْ . وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأَخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَبِي عَلَيْهِ اللهُ الْفَقْ مِ وَلِلْقَوْمِ وَكُفَتَوْ .

وَقَالَ مُسَدَّدُ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ : اَسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَتُ بْنُ الحَارِثِ ، وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصَفَةَ .

آس سے قبل حفرت جابڑ کی روایت میں تھا کہ ہم نجد کی طرف غزوہ کرنے گئے تھے اور غزوہ نجد سے مراو غزوہ تو سے امام سے مراو غزوہ تحارب خصطہ تھا، اب حفرت جابر شنے ذات الرقاع کا لفظ استعمال کیا، اس طرح اس سے امام بخاری کے اس وعوی کی تائید ہوجاتی ہے کہ غزوہ محارب خصطہ اور غزوہ ذات الرقاع ایک ہیں اور حضرت جابر شمل کی ان دو روایتوں کو پیش کرنے سے امام بخاری کا یہی مقصد ہے۔

فتهدده اصحاب النبى صلى الله عليدوسلم

"آب" کے اس اورانی کو ڈاٹا" پہلے آچا ہے کہ آپ" نے اس کو معاف کردیا تھا، طاہر ہے کہ جب سحابہ نے اس کو داٹا تو آپ" نے ان کو روک دیا ہوگا، واقدی نے نقل کیا ہے کہ یہ اعرابی

<sup>(</sup>۳۳) فتح البارى: 2/ ۳۲۸

اس موقع پر مسلمان ہوگیا تھا اور اس نے اپنے قبیلہ میں جاکر اسلام کی ،عوت دی جس سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ (۲۵)

فصلى بطائفة ركعتين٬ ثم تاخروا٬ وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين٬ وكان للنبي صلى الله عليه وسلم اربع وللقوم ركعتان

یہ روایت سب کے لیے اشکال کا سبب بی ہوئی ہے ، اس لیے کہ اس بات پر تقریباً تمام ایمہ "کا اتفاق ہے کہ امام اور قوم دونوں مسافر ہوں تو امام کے ساتھ قوم ایک ایک رکعت پڑھے گی اس طرح امام کی بھی دو رکعتیں ہوں گی اور قوم بھی اپنی باتی ایک رکعت امام ہے الگ مکمل کرکے دو رکعتیں پڑھے گی اور اگر امام اور قوم دونوں مقیم ہوں تو اس صورت میں امام ہر طائعہ کو دو دو رکعت پڑھائے گا، اس طرح امام کی چار رکعتیں ہوں گی اور قوم کی امام کے ساتھ دو رکعتیں ہوں گی، باقی دو رکعتیں دہ لوگ امام سے الگ پوری کریں گئے۔

کین بخاری کی اس روایت میں جو صور تحال بیان کی حمی ہے اس کی روسے حضورا قدس صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بھی مسافر نقط اور قوم بھی مسافر اجس کا تفاضہ تو یہ تھا کہ آپ ہر طائفہ کو ایک ایک رکعت پر معانت کیا ہے کہ سافر کے بجائے ہر طائفہ کو دو دو رکعتیں پر معانیں... اس اشکال کے مختلف جوابات دیئے حمئے ۔

€ چونکہ امام شافئ کے نزدیک اور ایک روایت میں امام احمد کے نزدیک اور ایک تول میں امام مالک کے نزدیک اقتداء مفترض خلف المتعلّل جائز ہے اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے پہلے طائفہ کو جو دو رکعتیں پرطھائیں ان میں آپ منترض بھے اور طائفہ اولی بھی مفترض تھا اور طائفہ ثانیہ کو جو آپ نے دو رکعت پرطھائی ان میں طائفہ ثانیہ مفترض تھا البتہ آپ شنقل تھے ، (۲۱) لیکن اس پر پھریہ اشکال ہوگا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر طائفہ اولی کو مفترض بن کر نماز پرطھائی اور طائفہ ثانیہ کو شنقل بن کر تو درمیان میں سلام کا فاصلہ ہونا چاہیئے ، یمال روایت میں اس کا ذکر نہیں ، اس کا ذکر نہیں ، اس کے جواب میں یہ حضورات فرماتے ہیں کہ ایسی روایات موجود ہیں جن میں دو رکعت کے بعد حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا ذکر ہے ، اگر جہ ان میں بعض منقطع اور بعض ضعیف ہیں لیکن چونکہ ان کے طرق متعدد ہیں اس لیے ان سے استدلال کیا جاسکتا ہے ۔ (۲۷)

🗨 حفیہ چونکہ اقتداء مفترض خلف المتفل کے قائل نہیں اس لیے یہ جواب ان کے ہاں نہیں

<sup>(</sup>ra) ويكي سيرت مصطفى ج م ص ٢٥٥ (ra) ويكي شرح مسلم للنووي ٢٤٨/١ ماب صد ة المخوف.

<sup>(</sup>ra) چنانچہ وار تطنی اور ابو واوو کی روایات میں دو رکعت کے بعد آپ کے ملام پھیرنے کا ذکر ہے ۔ (سنن دارة ملنی: ۱۰/۲ مسنن ابی داود: ۲۰/۱ در اور ۲۰/۲ مسنن ابی داود: ۲۰/۱ در اور ۲۰/۱ در ابود: ۱۰/۲ مسنن ابی داود: ۲۰/۱ در ابود: ۱۰/۲ مسنن ابی داود: ۲۰/۱ در ابود: ۲۰/۱ در ابود

چل سکتا، انہوں نے اس روایت کے دوسرے انداز سے جوابات دیتے ہیں۔

امام طحاوی کے اس روایت کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک فرض کو دو مرتبہ پردھنا جائز تھا اور یہ شروع اسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہوگیا۔ (۳۸)

بعض حفرات نے کہا کہ یہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ مفترضین کو بھی نفل کی نیت کے ساتھ نماز پراھا کتے تھے ، (۲۹) لیکن یہ جواب اطمینان بخش نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خصوصیت کے جبوت کے لیے صریح نص اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی صریح دلیل اللہ علیہ وسلم کی کہ خصوصیت ثابت ہو۔
دلیل الیسی موجود نہیں جس سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ثابت ہو۔

وقال مسدد...اسم الرجل غورث بن الحارث (۴۰) یعنی اس اعرابی کا نام غورث بن الحارث تھا جس نے تلوار سونت لی تھی۔

(۲۸) چانچ الم طحادي رحمته الله علي لكت يس: - .... والفريضة تصلى حيثذ مرتين فيكون كل واحدة منها فريضة وقدكان ذلك يفعل في اول الاسلام عمر المعلم من المنظر شرح معانى الآثار للطحاوى: ٢١٨/١) ( (٢٩) ويكي بذل الجمهود: ٢٦٢/٦ - ٢٦١-

وطور عيد على المحورت بن الحارث مراوع عام المحاصلة وبل في المحاصد وبل في راست براه مرت بوط المحاسبة على المستعلى المحاسبة وكأن الذهبي لما المحاسبة المحاسبة وكأن الذهبي لما المحاسبة المحاسبة والمحاسبة المحاسبة ا

بعض حضرات نے " فورث بن الحارث " کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں دلائل بیبقی کی اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس میں اس کے متعلق یہ العاظ آئے ہیں۔ فجاءالی قومد فقال: جنت کم من عند خیرالناس (دلائل بیبقی: ٣٤٦/٣)

لیکن ظاہر ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں " خیرالناس " کے الفاظ ایک غیرمسلم کی زبان سے بھی فکل سکتے ہیں اور نکلے ہیں، یہ العام الفاظ " خورث " کے اسلام قبول کرنے میں صریح نہیں ہیں البتہ ان سے اس کے قبول اسلام کے احتال کی جائید ضرور ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقة المحال

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَنْظِيْدِ بِنَخْلٍ ، فَصَلَّى الخَوْفَ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِيْلِ فِي غَزْوَةِ نَجْدٍ صَلَّاةَ الْخَوْفِ ، وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيْلِهِ أَيَّامَ خَبْبَرَ . [ر : ٢٧٥٣]

غزوہ نجد سے غزوہ ذات الر قاع مراد ہے ، حضرت ابوہر پرہ ٹنے اس میں شرکت کی ، اور حصرت ابوہر پرہ ' فتح خیبر کے بعد مدینہ منورہ آئے ہیں ، معلوم ہوا کہ غزوہ ذات الرقاع فتح خیبر کے بعد ہے ۔

احادیث صلاة الخوف سے متعلقہ دیگر مباحث بخاری جلد اول میں ابواب صلاة الخوف سے متعلق بیں، وہیں ان پر تفصیلی کلام بھی ہے۔

## باب : غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً ، وَهْيَ غَزْوَةُ الْمَرَيْسِيعِ

بنو المصطلق قبیلۂ بی خزاعہ کی شاح ہے ، مصطلق "جذیمہ بن سعد" کا لقب ہے ، مصطلق "صلق" سے مشتق ہے ، جس کے معنی "رفع الصوت" کے آتے ہیں، جذیمہ بن سعد کی آواز چونکہ بہت عمدہ اور اونچی تھی اس وجہ سے اس کا لقب "مصطلق" رکھا کیا۔ (۱)

امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوہ بن المصطلق كا نام غزوہ مريسيع بھی نقل كيا ہے ، مريسيع ايك چھے كا نام ہو (۲) جہال يہ غزوہ ہوا ، اس جگہ كى مناسبت سے اس كو غزوہ مريسيع بھى كہا جاتا ہے اور بنوالمصطلق قوم كا نام ہے جس كے ساتھ يہ غزوہ ہوا تھا اس ليے اس كو غزوہ بنى المصطلق بھى كہتے ہيں۔

غزوہ بن المصطلق اور غزوہ مریسیع ایک ہیں یا دو؟ امام بحاری ؒنے تو کہہ دیا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں ،
لیکن العجاتم ابن حبان بُستی نے اور ان کی احباع میں علامہ محمد طاہر پٹنی "صاحب مجمع البحار" نے کہا ہے کہ
یہ دو علیحدہ علیحدہ غزوے ہیں ، غزوہ مراسیع ۲ شعبان ۵ ھا میں پیش آیا ہے اور غزوہ بن المصطلق ۲ ھا کا ہے ۔ (۳)
لیکن ان کی یہ رائے درست نہیں ، فیجے بات وہی ہے جو امام بخاری ؒنے کمی ہے یہ ایک ہی غزوے
کے دو نام ہیں اور اسی پر تمام اہل سرومغازی کا اتفاق ہے ۔

عجیب بات یہ ہے کہ ابن حبان بستی اور محمد طاہر پٹنی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ غزرہ بنی المصطلق اور غزرہ مریسیع دونوں علیحدہ غزوے ہیں اور دوسری طرف حضرت جویریہ بنت حارث رضی الله عنها کے

<sup>(1)</sup> فتح الباري: ٤/ ٢٢٠٠ وفي العمدة: ١/١٤ ٢٠ و اصله مصتلق وابدلت الطاء من التاء لاجل الصاد

<sup>(</sup>۲) وفي الفتح: ٤/: ٣٣٠واما المريسيع فبضم الميم وفتح الراءو سكون التحتانيتين بينهمامهملة مكسورة وآخره عين مهملة هوماءلبني خزاعة (۲) ويكي مجمع بحار الانوار: ٨٥٢ / ٢٥٢ - ٢٥٩\_

بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بن المصطلق میں حاصل ہوئیں اور پھر دونوں ہے بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ کو غزوہ مریسیع میں حاصل ہوئیں، ظاہر ہے یہ اس وقت درست ہوسکتا ہے کہ جب بھی کہتے ہیں اور بنو المصطلق کو ایک ہی غزوہ مانا جائے ۔ (۴)

## قَالَ أَبْنُ إِسْحَٰقَ : وَذَٰلِكَ سَنَةَ سِتٍ .

امام مغازی محمد بن اسحاق، ابن جریر طبری ، تعلیف بن خیاط اور ابد محمد بن حزم ظاہری کی رائے یہ بے کہ یہ عزوہ ۲ ھے کا ہے۔ (۲)

# وَعَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً : سَنَةَ أَرْبَعٍ

یہ سبقت قلم ہے کیونکہ حاکم ، ابوسعید اور دیگر اسحاب مغازی نے موسی بن عقبہ کا قول "سنة خمس"

نقل کیا ہے (٤) اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ موسی بن عقبہ کے نزدیک یہ غزوہ ۵ ھ میں واقع ہوا ،
حافظ ابن حجر "نے ۵ ھ میں اس غزوے کے وقوع کو راج قرار دیا ، وجہ اس کی یہ بیان کی کہ حضرت سعد بن معاذ "
کی اس غزوے میں شرکت بخاری میں مذکور ہے دوسری طرف احادیث سحیحہ سے یہ بات نابت ہے کہ حضرت سعد بن محاذ خون غزوہ بن قریظیہ کے زمانے میں وفات بائی ہے جس کی تقصیل گذر حکی اور غزوہ بن قریظیہ ۵ ھ میں واقع ہوا ہے اب اگر غزوہ مریسیج ۲ ھ میں غزوہ بن قریظیہ کے ایک سال بعد تسلیم کیا جائے تو اس میں حضرت سعد بن معاذ کی شرکت کیلے سیجے ہوسکتی ہے۔ (۸)

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِي الزُّهْرِيِّ : كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي غَزْوَةِ الْمَر بْسِيعِ

یہ تعلیق ہے ، امام بیہ قلی نے "دلائل النبوہ" میں اس کو موصولا ذکر کیا ہے ، (۹) بتانا یہ ہے کہ ام المومِنین حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما پر تہمت لگانے کا واقعہ غزوہ مراسیع سے والہی کے وقت پیش آیا تھا۔

<sup>(</sup>٣) چناني ماحب مجمع كارالاوار من بانج ه من غزوه مريسيع بيان كرتے ہوئ لکھتے ہيں: ﴿ وفيها غزوة المريسين ، مثانى شعبان فاقتتلوا ، وقتل العشرة ، واسرالباقون ، وكانت وبهم حويرية بنت المحارث ، فاعتقها و تزوجها ﴾ اس كے بعد چھ بجرى من غزوه بى المصطلق كو بيان كرتے ہو ، كے العشرة واسرالباقون ، وكانت وبهم حويرية بنت المحارث ، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ ويكي تجمع بحارالانوار ٥٠ / ٢١٥ ، ٢١٥ مسلم الله عليه وسلم ﴾ ويكي تجمع بحارالانوار ٥٠ / ٢١٠ ، ٢١٥ م

<sup>(</sup>۵) نتخ البارى: ير ۱ m۰

<sup>(</sup>١) ويلي عد أو القاري: ١١ / ٢٠١ نيز دلائل بيبقي: ١٢ / ٢٠٠ وطبقات بن سعد: ١٢ / ٢٣-

<sup>(</sup>ع) وسكيمي غدة التارى: ١٤/ ٢٠١ (A) فتح البارى: ١/ ١٣٠٠ (P) حدة التارى: ١٠١ ٢٠١

اس کے وقوع کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بوالمصطلق کا مردار حارث بن ابی ضرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لئکر جمع کررہا ہے ، آپ علی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بُریدہ بن حُسیب اسلی کو صور تحال معلوم کرنے کے لیے روانہ فرمایا ، انہوں نے آکر اطلاع دی کہ بات سیح ہے اور وہ لوگ جنگ کے لیے جمع بورہے ہیں ، حضوراکرم علی اللہ علیہ وسلم نے فورًا تحله کی ایک بردی جماعت لے کر ان کی طرف خروج کیا ، ابن سعد کے بیان کے مطابق یہ دو شعبان بروز پیر ۵ حد کلا ایک بردی جماعت لے کر ان کی طرف خروج کیا ، ابن سعد کے بیان کے مطابق یہ دو شعبان بروز پیر ۵ حد کلا واقعہ ہے (۱۰) جب آپ بہنچ تو وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلارہے تھے اور بالکل غائل تھے ، حضوراکرم علی اللہ علیہ وسلم کے اچانک جملے کی وہ تاب نہ لاسکہ اور یوں انہوں نے شکست کھائی ، دو سو گھرانے قید ہوئے ، دوہزار اونٹ غنیمت میں طے ، پانچ ہزار بکریاں قبضے میں آئیں اور تقریباً ان کے دس آدی مارے گئے ۔ (۱۱)

#### حفرت جویریه بنت حارث ط

مال غنیت میں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بھی تھیں، وہ حضرت شماس بن قیس می حصے میں آئی تھیں، چند سحابہ نے حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ حضرت جویر می بنو مصطلق کے مردار کی بعثی ہیں، وہ آپ ہی کے لیے مناسب ہیں، کسی دوسرے شخص کے پاس ان کو نہیں ہونا چاہیئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ چونکہ حضرت جویر فیہ کو حضرت شماس بن قیس شنے مکا تب بنالیا تھا اس لیے وہ خود آپ علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، بدل کتابت میں میری امدادا کیجائے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بہترین بات بتازی، کہ تمہارا بدل کتابت میں ادا کرویتا ہوں اور اس کے بعد میں تمہیں اپنی زوجیت میں لے لیتا ہوں، حضرت جویریہ ٹیہ س کر بہت خوش ہوئیں اور اس کے بعد میں تمہیں اپنی زوجیت میں لے لیتا ہوں، حضرت جویریہ ٹیہ س کر بہت خوش ہوئیں اور آزاد ہونے کے بعد ان کی رائے پر اپنی رضامندی ظاہر کی چنانچہ آپ نے ان کا بدل کتابت ادا کردیا اور آزاد ہونے کے بعد ان کو اپنے عقد میں لے لیا۔ (۱۲)

حضرت جویریہ کے والد حارث بن ابی ضرار بہت سے اونٹ لے کر اپنی بیٹی کی آزادی کے لیے مدینہ منورہ آئے ، ان اونٹوں میں دو اونٹ بہت عمدہ قسم کے تھے ، پہلے تو اسی خیال سے لے کر چلے تھے کہ سب ہی پیش کروں گا اور ان کے عوض اپنی بیٹی آزاد کراؤں گا ، لیکن راستے میں نیت خراب ہوگئی اور وہ دو اونٹ انہوں نے ایک تھائی میں چھپا دیئے ، بقیہ اونٹ لے کر حاضر ہوئے ، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض

<sup>(</sup>١٠) ديكھيے طبقات بن سعد: ١٢ - ١٦ - واقدي نے لكھا ہے كه آپ كے ماتھ سات سو آدى تھے - (ولائل بيتى: ١٢ / ٢١)

<sup>(</sup>١١) ديكھيے طبقات بن سعد: ٢/ ٥٣ (١٢) اسدانية والنھاتية: ٣/ ١٥٩

مدعاكيا، آپ كے فرمايا، وہ دو اونٹ كہال ہيں جو تم فلال كھائى ميں چھپا آئے ہو تو انہول نے كہا "اشهدانك رسول الله" واقعی آپ الله كے رسول ہيں، ان دو اونؤل كاكسى كو علم نہ تھا، آپ كو اللہ نے يقينا وى كے ذريعه بتايا ہے اور اس طرح انہوں نے اسلام قبول كرايا، اس كے بعد حضورا قدس صلی اللہ عليه وسلم نے ان سے فرماياكہ تم ابنی بيٹی سے معلوم كرلو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے كے ليے راضى ہے تو تھيك ہے۔

حارث نے حضرت جویریہ سے معلوم کیا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، اور بھر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حارث کی بھی خواہش وہ نہ رہی کیونکہ ان کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ (۱۳) کیونکہ ان کے لیے اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہوں۔ (۱۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی خاتوں کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا اس لیے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی زوجیت میں لیا تو تنام متحابہ کرام شنے بنی المصطلق کے ان دو سو گھرانوں کو جو قید ہوکر ان کے پاس آئے تھے یہ کہ کر آزاد کردیا کہ "انھماصھار دسول اللہ" یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرالی رشتہ دار ہیں۔ (۱۲)

اس غزدہ میں آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا تھا، ازواج مطہرات م میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمۂ آپ کے ساتھ تھیں۔ (۱۵)

٣٩٠٧ : حدَّنَا قَتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ آبِنِ مُحَبِّرِ بِزِ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ المَسْجِدَ ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ آبِنِ مُحَبِّرِ بِزِ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ المَسْجِدَ ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيِّلِيْهِ اللهِ عَنْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَهِي الْعَرَبِ ، فَآشَنَبَيْنَا النِّسَاءَ ، وَآشَنَدَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَيَعْوَلِهُ مَنْ اللّهِ عَيِّلِيْهِ بَيْنَ أَظَهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَشْأَلُهُ ، وَأَلْنَا نَعْزِلَ ، وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ عَيِّلِيْهِ بَيْنَ أَظَهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَشَالُهُ ، وَأَلْنَا نَعْزِلُ ، وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللّهِ عَيِّلِيْهِ بَيْنَ أَظَهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَشَالُهُ ، وَأَلْنَا لَعْزِلُ ، وَقُلْنَا نَعْزِلُ ، وَقُلْنَا نَعْزِلُ ، فَقَالَ : (ما عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، ما مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلّا فَضَالًا فَعْرَالُ ، فَقَالَ : (ما عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، ما مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلّا فَيْعَلُوا ، ما مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى بَوْمِ الْقَيَامَةِ إِلّا وَمْعَى كَائِنَةً لِكَ ، وَقَالَ : (ما عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، ما مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةً إِلَى بَوْمِ الْقَيَامَةِ إِلَا لَا مَعْرَبُولُ . [د : ٢١٦٣]

حفرت الوسعيد خدري رضى الله عنه فرماتے ہيں كہ ہم حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كے ساتھ غزوۃ بنى المصطلق ميں مينے ، ہميں عرب كے قيديوں ميں سے كچھ قيدى ملے (جن ميں عور تيں بھی تقيں) بُعد عن الازواج كى وجہ سے ہميں عور توں كى رغبت ہوئى اور مجرد رہنا ہمارے ليے بہت شاق ہوا ، ہم نے عزل كرنا چاہا (مطلب يہ ہے كہ باندياں تو ہمارے پاس ہيں ان سے وطى كريں گے اور عزل كريں گے كيونكہ عزل نه كرنے (مطلب يہ ہے كہ باندياں تو ہمارے پاس ہيں ان سے وطى كريں گے اور عزل كريں گے كيونكہ عزل نه كرنے

<sup>(</sup>١٣) ويلهي الاصابة في تمييز الصحابة: ٢٨١/١ - ترجمة الحارث براس مرار

<sup>(</sup>۱۴) دلاكل بيتي و ۱۸ - ۵ (۱۵) طبقات بن سعد: ۲/ ۲۴ ، ۹۲ ،

کی صورت میں حاملہ بننے کا احتمال ہے اور ام ولد ہونے کی بناء پر باندی کی بیع جائز نہیں اس لیے ہم نے چاہا کہ عزل کریں۔) چنانچہ ہم نے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا۔

ماعليكم ان لاتفعلوا عامن نسمة كائنة الى يوم القيمة الاوهى كائنة

"کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ تم عزل نہ کرو کیونکہ قیامت تک جس روح کو پیدا ہونا ہے وہ تو پیدا ہوکر رہے گی۔ "

مقصدیہ ہے کہ اصل مدار اللہ جل شانہ کی جانب ہے لکھی ہوئی تقدیر پر ہے اگر اللہ سحانہ وتعالی نے آپ کو اولاد دینے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ اولاد ہوکر رہے کی، آپ چاہے کمزور ہوں یا طاقتور، چاہے آپ عزل کریں یا نہ کریں۔ اس لیے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ... "ماعلیکم ان تفعلوا" نہیں فرمایا بلکہ "ماعلیکم ان لاتفعلوا" فرمایا، مطلب بھی ہے کہ جس بچے کو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، تمہارا عزل کرنا بے صود ہے ، معلوم ہوا کہ آپ نے عزل کو پسند نہیں فرمایا۔

خاندنی منصوبه بندی اور اس کا حکم!

یہ جو آج کل خاندانی منصوبہ بندں کا سلسلہ چلا ہے اس کے پیچھے در حقیقت انسان کی یہ غلط ککر کار فرما ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو رزق کا ذمہ دار مخبرالیا ہے ، رزق جس کی ذمہ داری اللہ جل شانہ نے لی ہے اور جس کی تصریح قرآن شریف میں گی گئی ہے "و مامن دابة فی الارض الاعلی الله رزقها (۱۲) یہ ایک حقیقت ہے ، لیکن جابل انسان نے یہ حقیقت فراموش کردی اور یوں خاندانی منصوبہ بندی کے عنوان سے انسانی پیدائش کی شرح کم کرنے کے لیے ایک عوای جمع سرکاری سربرستی میں چلائی جارہی ہے ، یہ شرعا مرام اور ناجائز ہے ، انفرادی مخصوص صور قول اور شخصی واقعات میں شریعت نے عزل کی اجازت بھی دی ہے مثل بودی بیمار ہے اور اس کی صحت ولادت کی تکلیف کی متحمل نہیں ہو سکتی ایسی حالت میں اگر مانع حمل میں دائج بودی بیمار ہے اور اس کی صحت ولادت کی تکلیف کی متحمل نہیں ہو سکتی ایسی حالت میں اگر مانع حمل میں دائج سے اختیار کی جائیں تو جائز ہے ، ہمارا اعتراض منصوبہ بندی ہے اس نظام پر ہے جس کو پورے ملک میں دائج کی ساز کی جائیں نرق ومعاش خوس بندی کے باس نظام پر ہے جس کو پورے ملک میں دائج کے لیے کانی نہیں بین لہذا اگر زندہ رہنا ہے تو خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کیا جائے ، یہ تھیک نہیں ہے ۔ کے لیے کانی نہیں بین زنا عام ہوجاتا ہے ، خود وہ غیر مسلم قومیں جنہوں نے خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کیا جائے ، یہ تھیک نہیں ہو جواتا ہے ، خود وہ غیر مسلم قومیں جنہوں نے حیائی پر حمل کیا وہ اس کے عقیدے میں بھی فساد آجاتا ہے ، خود وہ غیر مسلم قومیں جنہوں نے سان منصوبہ بندی پر عمل کیا وہ اس کے بھیانک نتائج بھگتنے کے بعد اب اپنی غلطی کا برطا اعتراف اور اقرار اس منصوبہ بندی پر عمل کیا وہ اس کے بھیانک نتائج بھگتنے کے بعد اب اپنی غلطی کا برطا اعتراف اور اقرار

کررہی ہیں بلکہ کئی ملکوں میں شرح پیدائش بردھانے کے لیے انعامات بھی مقرر کیے گئے ہیں، معیشت کی سیجے منصوبہ بندی تو ہم کرتے نہیں، قدرتی وسائل معاش کی تلاش کے لیے مخوس اقدامات کرتے نہیں جو اصل کرنے کے کام ہیں اور سارا زور خاندانی منصوبہ بندی پر دیا ہوا ہے ۔

## روایت باب پر ایک اشکال اور اس کے جوابات!

روایت باب کے متعلق کسی کو یہ اشکال ہوسکتا ہے کہ بنوالمصطلق کی جو خواتین باندیاں بن کر مسلمانوں کے قبضہ میں آئی تھیں وہ مشرکات تھیں اور جمہورایمہ کے نزدیک مشرکات سے وطی جائز نہیں ہے ، ملک یمین کے ساتھ وطی کرنا صرف اس باندی سے جائز ہے جو مسلمان ہویا کتابیہ ہو، بھریہاں مسلمانوں نے بنو المصطلق کی مشرکات باندیوں سے وطی کیوں کی؟ اس اعتراض کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

و قاضی ابوالولید باجی مالکی نے کہا ہے کہ یہ مشرکات نہیں تھیں، کتابیات تھیں لیکن یہ جواب درست نہیں ہے، وہ مشرکات ہی تھیں، کتابیات نہیں تھیں۔ (۱۷)

ابن عبدالبرمالکی نے کہا ہے کہ بیہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مشرکات سے وطی کرنے کی حرمت ازل نہیں ہوئی تھی، بیہ زول حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے ۔ (۱۸)

﴿ اَمَامُ احمد بن حَنْبَلُ رَحْمَةُ اللهُ عليهِ نَ فَرَمَايا ويحتَمَلُ انهن كن اسلمن يعني مُكُن ہے مسلمانوں ك قبضه ميں آنے كے بعد وہ خواتين مسلمان ہوگئى ہوں انہوں نے ديكھا كہ اب عزت كى زندگى گزار نے كى يہى صورت ہے كہ اسلام قبول كرايا جائے اور مسلمان ہونے كے بعد ان سے وظى كرنے ميں تو كوئى شبہ ہى نہيں ہے ، يہ جواب سب سے راجح معلوم ہوتا ہے ۔ (١٩)

٣٩٠٨ : جدّ ثنا مَحْمُودٌ : حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ غَزْوَةَ جَبْدٍ ، فَلَمَّا أَدْرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ ، وَمُونَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّنَ سَبْفَهُ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي وَهْ وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّنَ سَبْفَهُ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ ، وَبَيّنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ بَرَقِلِيّ فَجِثْنَا ، فَإِذَا أَعْرَابِيُّ قَاعِدٌ بَيْنَ لَكُنْ مَنْ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ بَرَقِلِيّ فَجِثْنَا ، فَإِذَا أَعْرَابِيُّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدْنُ وَائِمٌ عَلَى رَأْسِي ، فَاسْتَيْقَظَتُ وَهُوَ فَائِمٌ عَلَى رَأْسِي ، فَقَالَ : (إِنَّ هٰذَا أَتَافِي وَأَنَا نَائِمٌ ، فَآخَتُرَطَ سَيْنِي ، فَاسْتَيْقَظَتُ وَهُوَ فَائِمٌ عَلَى رَأْسِي ، مُخْتَرِطٌ صَلْتًا ، قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قُلْتُ اللهُ ، فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ ، فَهُو هَذَا) . قالَ : وَلَمْ يَعَاقِبُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ . [ر : ٢٧٥٣]

<sup>(</sup>١٤) اوجز المسالك: ٢٦٣/١٠ ماجاء في العزل (١٨) ويكي التمهيد لابن عبد البر: ١٣٥/٣ ـ (١٩) فتح الباري: ٩ / ٣١٠ ـ باب العزل

اس روایت میں اعرابی کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ غزدہ ذات الرقاع میں گذر چکا ہے علامہ عینی کی رائے یہ ہے کہ یہاں کاتب کی غلطی سے اس کو ذکر کیا ہے ، (۲۰) پہلے اہام بخاری نے اس واقعہ کو دومری سندسے بیان کیا تھا اور یہاں کسی اور سندسے بیان کیا اور ایک ہی حدیث کو مختلف سندوں سے بیان کرنا امام کی عام عادت اور اسلوب ہے البتہ اس کا محل غزوہ ذات الرقاع تھا۔

## باب : غَزْوَةُ أَنْمَارٍ .

٣٩٠٩ : حدَثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا آبْنُ أَبِي ذِنْبٍ : حَدَّثَنَا عُبَّانُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيِّ قالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّلِتِهِ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ ، يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ ، مُتَوَجِّهًا قِبَلَ المَشْرِقِ ، مُتَطَوِّعًا . [ر : ٣٩١]

اس غزوہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ اُمر ہے اور یہ واقدی وغیرہ کے نزدیک ربیع الاول ۲ ھ میں پیش آیا ابن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ یہ صفر ۳ ھ میں پیش آیا لیکن اکثر اسحاب سیر کے نزدیک غزوہ انمار اور غزوہ ذات الرقاع ایک ہی ہے ، اور یہاں اس کا ذکر بے موقع ہے ، اس لیے کہ غزوہ مریسیع میں افک کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے بعد "باب حدیث الافک" آرہا ہے ، ورمیان میں غزوہ انمار کا ذکر تر تیب کے خلاف ہے ، حافظ نے لکھا ہے والذی یظھر ان التقدیم والتا خیر فی ذلک من النساخ (۲۱)

### باب: حَدِيثِ الْإِفْكِ.

وَالْإِفْكُ وَالْأَفَكُ ، بِمَنْزِلَةِ النَّجْسِ وَالنَّجَسِ ، يُقَالُ : ﴿ إِفْكُهُمْ ﴿ الصافات: ١٥٠ / وَ الْأَخْلُ مَ ، وَأَفَكُهُم ، وَلَنَّ مَالُ : أَفَكَهُم ، يَقُولُ : صَرَفَهُمْ عَنِ الإِيمَانِ وَكَذَّبَهُم ، كَمَا قَالَ : ﴿ الْاحْقَافَ : ﴿ مِنْ فَلَكُ عَنْهُ مَنْ صُرِفَ . كَمَا قَالَ : ﴿ يُصْرَفُ عَنْهُ مَنْ صُرِفَ .

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث افک کو تین جگہ مطولاً ذکر کیا ہے ، ایک کتاب الشہادات میں دوسری جگہ یہاں مغازی میں اور تعیسری جگہ کتاب النفسیر میں سورۃ نور کے ضمن میں، حافظ ابن حجر منے کتاب النفسیر میں حدیث افک پر تفصیلی کلام کیا ہے ، ان تین مقامات کے علاوہ امام بخاری نے اس حدیث کو مختصراً بھی بہت سے مقامات میں ذکر کیا ہے اور جہال ذکر کرتے ہیں وہال مختلف مسائل ان کے پیش نظر

<sup>(</sup>۲۰) عمدة القاري: ۲۱ / ۲۰۲ (۲۱) فتح الباري: ۲/ ۲۲۹ .

ہوتے ہیں، ان مسائل کو اجزاء حدیث سے ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے دیں

الإفك والأفك بمنزلة النبجس والنجس

یعنی بید لفظ إِفَاق (ہمزہ کے کسرہ اور فاء کے سکون کے ساتھ) بھی ہے اوراً مَنٹ (ہمزہ اور فاء کے فتحہ کے ساتھ) بھی ہے جیسے "نجش" اور " نجس " ہے۔

يقال: إِنْكهم النَّكهم وانَّكهم

اس سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے مشہور لغت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت بل ضلوا عنهم و ذلک اِفکهم و ما کانوا یفترون" میں مشہور قرات بکسر الہمزہ و سکون الفاء ہی ہے ، البتہ اس میں افکہم، مجرد سے ماضی کا صیغہ اور اقکہم باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ بھی مستعمل ہے لیکن یہ دونوں قرابیمی شاذیمیں۔ (۲۲)

٣٩١٠ : حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِح ، عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّ ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ ، وَعَبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِكِمْ ، حِبنَ قَالَ لَهَا أَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِكِمْ ، حِبنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا ، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ

(۲۲) امام بحاری نے اس حدیث کو مذکورہ تین مقالت میں بالتفصیل ذکر کیا ہے ، ان تین مقالت کے علاوہ بندرہ مقالت میں مختفراً ذکر کیا ہے ، اس معرح کل اٹھارہ مقالت میں اس کو بیان کیا ، ان مقالت کی تقصیل درج ذیل ہے -

• كتاب الهبة ،باب الهبة العراة لغير زوجها رقم الحديث ٢٥٩٣ • كتاب الشهادات ،باب اذا عدل رجلا ، رقم الحديث ٢٦٣٨ • كتاب الشهادات ، باب القرعة في المشكلات ، وقم الحديث ٢٦٨٨ • كتاب الشهادات ، باب القرعة في المشكلات ، وقم الحديث ٢٦٨٨ • كتاب الشهادات ، باب القرعة في المشكلات ، وقم الحديث ٢٦٨٨ • كتاب المفازى ، غزوة بدر ، وقم الحديث ٢٠٨٨ • كتاب المفازى ، باب حديث الأفك • كتاب التفسير ، باب (قال بل صولت لكم انفسكم فصبر جعيل) رقم الحديث ٢٦٩٩ • فكتاب التفسير ، باب (الولا اذسمعتم قلتم ما يكون لنا ....) رقم الحديث ٢٤٨٠ • للذين جاء وابالافك عصبة منكم ....) رقم الحديث ٢٢٨٩ • كتاب التفسير ، باب (لولا اذسمعتم قلتم ما يكون لنا ....) رقم الحديث ٢٠٤٠ • للأنسلام القديم باب النم اذ تهب يوم بامن زوجتها لضر تها ..... وقم الحديث ٢١٩٠ • باب العران والنذور ، باب قول الرجل : لعمر الله .... رقم الحديث ٢٦٦٢ • كتاب الايمان والنذور ، باب قول الرجل : لعمر الله .... رقم الحديث ٢٦٦٢ • كتاب الايمان والنذور ، باب قول الرجل : لعمر الله تعالى : (و امر هم شورى يبنهم) وقم الحديث ٢٦٦٠ • وايضاً وقم الحديث ٢٦٠٠ • كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى ، (يريدون ان يبدلوا كلام الله) رقم الحديث ٢٠٤٠ • مل كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى ، (يريدون ان يبدلوا كلام الله) رقم الحديث ٢٠٤٠ • مل كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى ، (يريدون ان يبدلوا كلام الله) رقم الحديث ٢٠٤٠ • مل كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى ، (يولون النبى صلى الله عليه وسلم الما بالقر آن مع سفرة الكرام البررة ، وزينو القرآن ما صورت المولاد في مناسك ، وقم الحديث ٢٠٤٠ • ملى الله عليه وسلم الما القرق المعرب القرق المعرب القرق المولون النبية وزينو القرآن المولون النبية ولله المعرب المعرب المعرب القرق المعرب القرق المعرب القرق المعرب القرق المعرب القرق المعرب المعرب المعرب المعرب القرق المعرب القرق المعرب القرق المعرب المعرب

مذکورہ مقامات میں نمبر © ، نمبر © ، اور نمبر © میں حدیث انک امام نے بالنفسیل ذکر کی ہے۔ حافظ ابن مجر نے اس حدیث پر سکاب النفسیر میں سور قانور کے ضمن میں تقریباً ستانمیں صفحات پر مشتل تفسیلی کلام کیا ہے۔ ویکھیے نتے الباری: ۱۸ / ۲۸۵ سام ۲۸۱ (۲۲) عمد قالقاری: ۲۰ / ۲۰۳

كثف البارى

بَعْضٍ ، وَأَثْبَتَ لَهُ ٱقْتِصَاصًا ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ بِنْهُمُ الحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عائِشَةَ ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ . قالُوا : قالَتْ عائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلِكُمْ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ ٱللهِ ﷺ مَعَهُ ، قَالَتْ عَاثِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَبُنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي ، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنِهِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ ٱلْحِجَابُ ، فكنْتُ أُخْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَيْلِكَ مِنْ غَزْوَتِهِ ثِلْكَ وَقَفَلَ ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، نَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جاوَزْتُ الجَيْشَ ، فَلَمَّا فَضَيْتُ شَأْنِي أَفَبَلْتُ إِلَى رَحْلِي ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ ٱنْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالْنَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ٱبْتِغَاؤُهُ ، قالَتْ : وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كانُوا يَرْحَلُونَ لِي ،فَٱحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُهَبَّلْنَ ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ ، وَكُنْتُ جارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ فَسَارُوا ، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا ٱسْتَمَرَّ الجَيْشُ ، فَجِنْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ ، فَتَيَمَّتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِلُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِيْتُ ، وَكَانَ صَفُوانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ ٱلذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي ، فَرَأًى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَاثِم ٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ ٱلْحِجَابِ ، فَآسْتَيْقَظْتُ بِآسْيَرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي ، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي ، وَوَٱللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ ، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ آسْيَرْجَاعِهِ ، وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلْتَهُ ، فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا ، فَآنْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ ، قالَتْ : فَهَلَكَ فِيَّ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الْإِفْكِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِيِّ آبْنُ سَلُولَ . قَالَ عُرْوَةُ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ ، فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعهُ وَيَسْتَوْشِيهِ . وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا : كَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ ، وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ ، في نَاسِ آخَرِينَ لَا عِلْمَ ﴿ لِي بِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةً ، كَمَا قَالَ ٱللهُ تَعَالَى ، وَإِنَّ كُبْرَ ذَٰلِكَ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبَيّ قَالَ عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَكُرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ الَّذِي قالَ : فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

قَالَتْ عَاثِشَةُ : فَقَدِمْنَا اللَّدِينَةَ ، فَأَشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ بُفِيضُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ ، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ بُرِينِنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ مَنْكُ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ : (كَيْفَ تِيكُمْ) . ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَذَٰلِكَ يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرَّ ، حَنَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ ، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَناصِعِ ، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا ، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَلِلاً إِلَىٰ لَيْلِ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا ، قالَتْ : وَأَمْرُزَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرَّبَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِي ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا ، قالَتْ : فَآنْطَلَقْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَح ، وَهْيَ ٱبْنَةُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرٍ خالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ ، وَٱبْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَنَانَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَنْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا : بِنْسَ ما قُلْتِ ، أَتُسْبَيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا ؟ فَقَالَتْ : أَيْ هَنْتَاهْ أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ ؟ قَالَتْ : وَقُلْتُ : وَمَا قَالَ ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقُوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، قَالَتْ : فَآزْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي 
 ذَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قالَ : (كَيْفَ تِيكُمْ) . فَقُلْتُ لَهُ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُوَيَ ؟ قَالَتْ: وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَنْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا ، قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمُّنَّاهُ ، مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قالَتْ : يَا بُنَيَّةُ ، هَوَّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كانَتِ ٱمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِيُّهَا ، لَهَا ضَرَائِرُ ، إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا . قالَتْ : فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ ، أَوَ لَقَدْ تَحَدَّثُ النَّاسُ بِهِٰذَا ؟ قَالَتْ : فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ -عَنَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعُ وَلَا أَكْنَحِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي ، قالَتْ : وَدَعَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، حِينَ ٱسْتَلَبَتَ الْوَحْيُ ، يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُما فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ ، قالَتْ : فَأَمَّا أَسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِي بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ أَسَامَةُ : أَمْلُكُ ، وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، لَمْ يُضَيِّنِ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ، وَالنَّسَاءُ

سِوَاهَا كَذِيرٌ ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ . قَالَتْ : فَدَعَا رَسُولُ ٱللَّهُ مِيْكِاتِهِ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : (أَيْ بَرِيرَةُ ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِي . قالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ : وَالَّذِيّ بَعَثَكَ بِالْحَقّ ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْيِصُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي ٱلدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ ، قَالَتْ : فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ مِنْ يَوْمِهِ فَٱسْتَغْذَرَ مِنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبَيِّ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : (يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، مَنْ يَعْلَيْرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي ، وَٱللَّهِ ما عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَبْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَما يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي) . قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَعْذِرُكَ ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأُوسِ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ ، أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرك . قالت : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الخَزْرَجِ ، وَكَانَتْ أُمُّ -نَسَّانَ بِنْتَ عَمَّهِ مِنْ فَخِذِهِ ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ، وَهُوَ سَيُّدُ النَّفَزْرَجِ ، قَالَتْ : وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا ، وَلَكِنِ ٱخْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَعْدِ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ ٱللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ ، وَلَوْ كانَ مِنْ رَهْطِكَ ما أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ . فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَهُوَ ٱبْنُ عَمِّ سَعْدٍ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ ٱللهِ لَنَقَتْلَنَّهُ ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ ثُجَادِلٌ عَنِ الْمَنَافِقِينَ . قَالَتْ : فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَيْكِ قَائِمٌ عَلَى الْمُنْبِرِ ، قالَتْ : فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَيْكِ بُخَفِّضُهُمْ ، حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ ، قَالَتْ : فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَٰلِكَ كُلَّهُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ ، قَالَتْ : وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي ، وَقَدْ بَكَبْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا ، لَا بَرْقَأُ لِي دَمْعُ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، حَتَّى إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ الْبَكَاءَ فالِقُ كَبِدِي ، فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، فَأَسْتَأْذَنَّتْ عَلَيَّ آمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي ، قالَتْ : فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذ قِيلَ ما فِيلَ قَبْلَهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ ، قَالَتْ : فَتَشَمَّدَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ حِبنَ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ : (أَمَّا بَعْدُ ، يَا عَائِشَةُ ، إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيثَةً ، فَسَيْبَرَّثُكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتْتِ بِذَنْبٍ ، فَأَسْتَغْفِرِي ٱللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتَرَفَ ثُمَّ تاب ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ . قالَتْ : فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِي مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَّمْعِي حَتَّى ما أُحِسُ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُلْتُ لِأَبِي : أَجِبْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ عَنِّي فِيما قالَ ، فَقَالَ أَبِي : وَٱللَّهِ مَا أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ

ٱللَّهِ عَلِيْكِ ، فَقُلْتُ لِأُمِّي : أَجِيبِي رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيْكِ فِيما قالَ ، قالَتْ أُمِّي : وَٱللَّهِ مَا أَذْرِي ما أَقُولُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ ، وَأَنَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا : إِنِّي وَٱللَّهِ لَفَكَا ۖ عَلِمْتُ : لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الحَدِيثَ حَبَّى ٱسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ، فَلَيْنَ قُلْتُ لَكُمْ : إِنِّي بَرِيئَةٌ ، لَا تُصَدِّقُونَنِي ، وَلَئِنِ آغْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ ، وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ ، لَتُصَدِّقُنِّي ، فَوَاللَّهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ : «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ». ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَأَضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي ، وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذ بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ ٱللَّهَ مُبَرَّئِي بِبَرَاءَتِي ، وَلَٰكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ ٱللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى ، لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْفَرَ مِنْ أَنْ يَنَكُلُّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ ، وَلٰكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئْنِي ٱللَّهُ بِهَا ، فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَيْلِيَّةٍ مَجْلِسَهُ ، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءُ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيْتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ ، وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ ، مِنْ ثِقُلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، قالَتْ : فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيِّكِ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فكانَتْ أُوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ : (يَا عَائِشَةُ ، أَمَّا ٱللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِي . قَالَتْ : فَقَالَتْ لِي أُمِّي : قُومي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : وَٱللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ ، فَإِنِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، قالَتْ : وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ نَعَالَى : وإِنَّ الَّذِينَ جاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ، الْعَشْرَ الآيَاتِ ، ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ هٰذَا في بَرَاءَتِي ، قالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّينُ ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ : وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا ، بَعْدَ الَّذِي قالَ لِعَائِشَةَ ما قالَ . فَأَنْزَلَ ٱللهُ : ووَلَا يَأْتَل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ إ إِلَى قَوْلِهِ – غَفُورٌ رَحِيمٌ، . قالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّينُ : بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي '، فَرَجَّعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : وَٱللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا ، قالَتْ عائِشَةُ : وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِي ، فَقَالَ لِزَيْنَبَ : (مَاذَا عَلِمْتِ ، أُوْ رَأَيْتِي . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَٱللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَبْرًا ، قالَتْ عَائِشَةُ: وَهْيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِالْوَرَعِ. قالَتْ: وَطَفِقَتْ أُخْمُ حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ

قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ : فَهَٰذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هُؤُلَاءِ الرَّهْطِ .

كتاب المغازى

كشف الباري

ثُمَّ قَالَ عُرْوَةً : قَالَتْ عَائِشَةُ : وَاللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيْقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ ، فَوَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْنَىٰ قَطُ ، قَالَتْ : ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ .

یباں سند میں ابن شہاب زهری کے چار اساتذہ ہیں، • حضرت عروہ بن زبیر • حضرت سعید بن المسيب 🗨 حضرت علقمة بن وقاص 🎱 اور حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عيب بن مسعود عليه چارول ك چاروں جلیل القدر تابعی ہیں، اور ان کی شہرت؛ امامت اور عظمت وجلالت مسلم ہے ۔ ان چاروں حضرات ے امام زهری انے حدیث افک روایت کی ہے اور یہ سب حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، امام زهری ا فرماتے ہیں کہ ان چاروں اساتذہ نے حضرت عائشہ صدیقة کی اس حدیث کا ایک ایک حصہ مجھ سے بیان کمیا، مطلب یہ ہے کہ کسی نے ایک حصہ بیان کیا ، کسی نے دوسرا حصہ ، یوری حدیث کسی ایک نے بیان نہیں کی اور ان اسحاب اربعه میں بعض حضرات حضرت عائشہ صدیقہ میں اس صدیث کو زیادہ محفوظ کرنے والے مقع یعنی ان کے پاس اس کا حصہ زیادہ تھا اور وہ نہایت ہی پختگی اور مضبوطی کے ساتھ اس حدیث کو بیان كرتے تھے ، ايك تو ان حضرات كى عظمت اور جلالت شان اور بمر امام زهري كا ان كے بارے ميں اعتراف اور اقرار کہ یہ حدیث ان کو خوب یاد تھی، وقدوعیت.... اور بے شک میں نے ان تمام حفرات سے وہ حدیث محفوظ کی جو انہوں نے حضرت عائشہ مے واسلے سے مجھ سے بیان کی، اگر حدودہ حدیث بعض حضرات کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے پر یاد تھی (لیکن یہ نہ سمجھے کہ ایک کی بیان کی ہوئی حدیث دوسرے کی حدیث کے ساتھ متعارض تھی بلکہ) ان میں ایک کی حدیث دوسرے کی حدیث کی تصدیق و تائید کرتی ہے۔ خلاصة كلام يدكه امام كارى رحمته الله عليه نے حديث افك امام زهري كى سند كے ساتھ پيش كى ہے ، امام زهری اپنے جن چار اساتذہ سے یہ صدیث نقل کرتے عقبے ان کے متعلق انہوں نے یہ تصریح کردی ہے کہ وہ یہ حدیث بوری بیان نہیں کرتے تھے ، ایک ایک حصد بیان کرتے تھے ، کچھ حصد ایک استاذ نے بیان کیا اور کچھ دوسرے نے اس طرح یہ پوری صدیث ان تمام حضرات کے بیان سے مرتب ہوگئ-

### حدیث افک کا ترجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے مضے تو ازواج مطبرات کے مابین قرعہ اندازی کرتے تھے ، جس کا نام قرعہ میں نکلتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے جا۔تے ، چنانچہ ایک غزوے میں آپ نے ہمارے درمیان قرعہ ڈالا جس میں میرا نام نکلا،

تو میں رسول اللہ صلی اللہ سلم سے ساتھ نکلی، نزول حجاب کے بعد کا یہ واقعہ ہے، میں ہودج سمیت ا تھائی جاتی اور ہودج میں بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں اتاری جاتی تھی، ہم روانہ ہوئے ، حق کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہو کر لوٹے ، والہی میں ہم لوگ مدینے کے قریب تھے (کہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا)، آخر شب میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے روائلی کا اعلان کیا ( آپ کا مقصدیہ تھا کہ لوگ ا بن این ضرور توں سے فارغ ہو کر تیار ہوجائیں کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے) چنانچہ اعلان س کر میں اعظی اور (قندائے حاجت کے لیے) چلی کئی یہاں تک کہ میں اشکر سے تجاوز کر گئی (اور کافی دور نکل کئی) چنانچہ جب میں ا بی ضرورت سے فارغ ہوگئ اور ابنی سواری کے پاس آئی تو میں نے اپنے سینے کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ میرا وہ ہار مرمیا ہے جو شہر "ظفار" کے مونگوں سے بنایا کیا تھا، میں اپنے بارکی تلاش کے لیے واپس مئی، اس کی اللاش نے مجھے روکے رکھا (اور مجھ کو دیر ہوگئ) ادھر وہ لوگ جو مجھے سوار کیا کرتے تھے انہوں نے میرے مودج كو امھايا اور ميرى سوارى كے اونٹ پر ركھ ديا ، وہ يہ سمجھ رہے تھے كہ ميں بودج كے اندر موجود بوں ، چونکه عور عین اس زمانے میں دبلی بتلی ہوا کرتی تقیم، موٹی بھاری نہیں ہوتی تھیں، اور مذہبی ان پر زیادہ عوشت چیرها ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت معمولی کھانا تھاتی تھیں اس لیے ہودج کو اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اس کے ملکے بن میں اجنبیت کا اندازہ نہیں ہوا۔ نیزاس وقت میں کم عمر بھی تھی، پس انہوں نے اونٹ کو ہانکا اور روانہ ہوگئے ۔ میں نے اپنا ہار نشکر کی روائلی کے بعد پالیا، پڑاؤکی جگہ پر جب میں آئی تو دہال کوئی واعی تھا م كوئى مجيب (كرسب لوك چلے كئے تھے) ميں نے اس خيال سے ابني پراني منزل ہي (ميس بين ) كا ارادہ کرلیا کہ وہ لوگ جب مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کرنے کے لیے یہاں لوطیں گے (اگر میں کہیں ادھر ادھر چلی می تو ان کو علاش میں مشقت ہوگی) میں اپنی جگہ پر بیٹھی تھی کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سومئی، صنوان بن المعطل سلمي لشكر كے بيجھے رہا كرتے تھے (تاكہ اگر كشكر سے كوئى چيزرہ جائے تو وہ اٹھا لائيس) وہ مج کے وقت میری جگہ کے پاس بہونیے ، انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کی پرچھائیں دیکھیں ، جب انہوں نے قریب آکر مجھے دیکھا تو بہچان لیا کوئکہ پردہ کے حکم نازل ہونے سے قبل وہ مجھے دیکھ چکے تھے میں ان کے استرجاع (انالله واناالیه راجعون پڑھنے) سے بیدار ہوگئ، میں نے اینا چہرہ اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور خداکی قسم! ہم نے کوئی ایک بات بھی نہیں کی اور نہ ہی ان کے اسرجاع کے علاوہ کوئی کلمہ میں نے ان ے سنا' وہ سواری سے اترے اور اپنی سواری (اونٹ) کو بٹھایا اور اس کی انگی ٹانگ کو دبایا (تاکہ مجھے سوار ہونے میں آسانی ہو) میں اٹھ کر سوار ہوگئ، چنانچہ وہ سواری کو آگے سے تھینیج ہوئے روانہ ہوئے ، حق کہ مم كوكتى دوبهر ميں لشكر كے پاس آئے اور لشكر نے براؤكيا تھا، پس ميرے متعلق جس كو ہلاك ہونا تھا وہ بلاك بوا اور جس شخص نے ہمت میں برا حصہ لیا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا... حضرت عروہ فرماتے تھے

کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ عبداللہ بن ابی، تبمت کی اغاعت کرتا تھا؛ اس کے پاس تبمت کے متعلق گفتگو ہوتی تھی، وہ اس کی تصدیق کرتا، اس کو سنتا اور برضا چرضا کر پیش کرتا، نیز تبمت لگانے والے دو مرے لوگوں میں صرف حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور جمنہ بنت جمش کا نام لیا گیا ہے، باتی حفرات کا مجھے علم نہیں دکہ اور کون لوگ اس میں شامل تھے ) البتہ اتی بات ضرور ہے کہ یہ ایک پوری جماعت تھی جمیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ﴿ ان الذین جاء و ابالافک عصبة منکم ﴾ "ب شک جن لوگوں نے تبمت لگائی ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے .... " حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان کے سامنے حضرت حسان کو برا بھلا کہا جائے ، فرماتی تھیں کہ حسان ہی نے تو یہ شعر کہا ہے ....

فان ابی ووالده وعرضی لعرض محمد منکم وقاء

"میرا باپ اور میرے باپ کے والد اور میری عزت محمد کی عزت کی خاطر تمہارے سامنے ڈھال بی میں "-

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ بھر ہم مدینہ آئے ، مدینہ ہین نجنے کے بعد میں ایک ماہ بیمار رہی ، لوگوں نے اصحاب افک کے قول کو موضوع بخن بنالیا کھا تاہم مجھے اس سلسلے میں کوئی علم نہیں کھا۔ البتہ بیماری کے دوران مجھے یہ بات شک میں دالتی کھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف وکرم اپنے ساتھ نہیں دیکھی تھی جو بیماری کے وقت پہلے دیکھا کرتی تھی، صرف اٹنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف للے ت باس رسول اللہ صلی اللہ میں اللہ تشریف لیجاتے ، بس رسول اللہ صلی اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے صرف اس طرز عمل سے مجھے قدرے شک ہوتا گئی شرکا مجھے کوئی علم نہیں تھا، جب میں کچھ محتمد ہوئی، تو اس وقت میں حضرت ام مسطح کے ساتھ "مناصع" کی طرف نگی، وہ ہماری قضاء حاجت کی جمعہ میں اور ہم قضاء حاجت کے لئے صرف رات کو نگلتے تھے ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تھروں کے قدری بیٹ اور ہم قضاء حاجت کے لئے صرف رات کو نگلتے تھے ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تھروں کے قدری بیٹ اور ہم قضاء حاجت کے لئے راکھوں کے حدوں اس حضرت الحاج بنانے کے دور) صحرا میں جاتے تھے ، گھروں کے پاس بیت الحقاء بنانے ہے ہمیں تکلیف ہوتی تھی، چنانچہ میں اور مسطح نگلیں، ام مسطح بن اٹناشہ بن عبد مناف کی بیٹی ہیں اور ان کی مال صحر بن عامر کی بیٹی مصرت الویکر صدیق کی خالہ ہیں اور مسطح بن اٹناشہ بن عباد بن المطلب، ام مسطح کے بیٹے ہیں۔

چنانچہ ہم دونوں قضاء حاجت سے فارغ ہوكر گھركى طرف آربى تھيں كہ ام مسطح اپنى برى چادر ميں المجھ كر كر پرايں تو بوليں، تعس مسطح "مسطح ہلاك ہو" ميں نے ام مسطح سے كہا، تم نے بہت برا جہلہ كم ديا، كيا تم الئے آدى كو برا بھلاكمہ ربى ہوجو بدر ميں شركہ ، ہوا ہے ، اس پر ام مسطح نے كہا، اے بھولى ا

تونے نہیں ساکہ مسطح کیا کہتا ہی رتا ہے؟ میں نے پوچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ تب انہوں نے ہمت لگانے والوں کی بات مجھ سے بیان کی، بس کی وجہ سے میرا مرض اور بڑھ کیا، جب میں گھر لوٹ آئی تو رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے والدین کے ہاں جانے کی اجازت دیں گے ؟ میرا مقصد یہ تھا کہ ان سے اس معاملہ کی تحقیق کرول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دیدی، تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، امال جی! یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹی! پریشان نہ ہو، بخدا، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت خوبھورت الیے مرد کے پاس ہو جو اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں پھر کہ کھی اس پر عیب نہ لگتے ہوں میں نے کہا، سحان اللہ! کیا واقعی لوگ اس قسم کی باتیں کررہے ہیں، چنانچہ میں اس پر عیب نہ لگتے ہوں میں نے کہا، سحان اللہ! کیا واقعی لوگ اس قسم کی باتیں کررہے ہیں، چنانچہ میں اس رات مبح تک روتی دو آت نہ میرے آلو تھے اور نہ مجھے نیند آئی۔

دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اس وقت تک وی رکی ربی (چونکہ یہ دونوں تھرے آدی تھے اس لیے) آپ نے ان دونوں سے پوچھا اور اپنی بیوی سے جدائی (طلاق) کے متعلق ان سے مشورہ کیا، اسامہ بن زید نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اہلیہ کی پاکدامن کے متعلق اپ عظم کے مطابق اور اہل بیت کے بارے میں دہ جو مجھ جانتے تھے اسی کے موافق مشورہ دیا، چنانچہ انہوں نے کہا " آپ کی اہلیہ ہیں، ہم ان کے متعلق صرف خیرہی جانتے ہیں " ۔ اللبۃ حضرت علی رضی اللہ عند نے آپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ یارسول اللہ! اللہ نے آپ پر کچھ تھی نہیں الدیت حضرت علی رضی اللہ عند نے آپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ یارسول اللہ! اللہ نے آپ پر کچھ تھی نہیں فرمائی (اگر انواہوں کی بناء پر عاکش کی طرف سے کچھ تکدر طبق ہوگیا ہے تو) عور تیں اور بہت ہیں (اور آپ کا حلا اس طرح بھی رفع ہوگئا ہے تو) عور تیں اور ان کے حالت بلدیں گئ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات جانتی ہیں) سے آپ پوچھ لیجیئے وہ آپ کو سیح سیح سیح بات بلدیں گئ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمی نے تجھے شک حالات جانتی ہیں) سے آپ پوچھ لیجیئے وہ آپ کو سیح سیح بیج بات بلدیں گئ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیاتھ بھیا ہوں اس من بی بی بیں دیکھی ہو معوب ہو، بی اتنی سی بات دیکھی ہے کہ وہ کس نے تی بیں، اپنی سی بات دیکھی ہے کہ وہ کس نے تی بیں ان کی سیدھی سادی ہیں ان کی سیدھی سادی ہیں ان کی بیک اس کی بیس ان کی سیدھی سادی ہیں ان کی بیک سیدھی سادی ہیں ان کی بیک ان کی بیک ان کی بیک سیدھی سادی ہیں ان کی بیک ان کی بیک ان کی بیک ان کی بیک سیدھی سادی ہیں ان کی بیک سیدھی سادی ہیں ان کی بیک دی بیک سیدھی سادی ہیں ان کی بیک دو تو تن سیدھی سادی ہیں ان کی بیک دو تو تن سیدھی سادی ہیں ان کی بیک دو تو تن سیدھی سادی ہیں ان کی بیک دو تو تن سیدھی سادی ہیں ان کی بیک دو تو تن کی سیدھی سیدھی سادی ہیں ان کی بیک دو تو تن کی سیدھی سیدی بیک دو تو تو تی سیدھ

چنانچہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن عبداللہ بن ابی کے خلاف مدد طلب کرتے ہوئے برسر منبر خطاب فرمایا، یامعشرالمسلمین! کون ہے جو اس شخص کے مقابلہ میں میری مدد کرے جس کی جانب سے مجھے میرے اہل خانہ کے متعلق تکلیف پہنچی ہے ، خداکی قسم! میں اپنے اہل کے بارے میں سرف خیر کو

جانتا ہوں اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس کے متعلق بھی میں صرف نیکی اور خیر کا علم رکھتا ہوں اور وہ تو میرے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے مگر میرے ساتھ ....

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم كابد خطاب س كر حضرت سعد بن معاذ كسرف بوئ اور كها يارسول الله! میں آپ کی مدر کرونگا، اگر اس شخص کا تعلق قبیلۂ اوس سے ہے تو میں اس کی گردن اڑادوں گا اور اگر وہ ہمارے خزرجی بھائیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو آپ جو حکم فرمائیں گے ہم آپ کا حکم بجالائیں سے ، اس پر قبیلۂ نزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے ، حضرت حسان کی والدہ ان کی چھازاد بہن لگتی تھی (اور پونکہ حضرت حسان اس تہمت میں شریک تھے اس لیے حضرت سعد بن عبادہ سمجھے کہ حضرت سعد بن معاذ وسن سے پہلے نیک آدمی محقے لیکن اس وقت خاندانی حمیت ان بر غالب ورائی، چنانچہ انہوں نے حفرت سعد بن معاد اے کہا کہ " تم نے غلط کہا، بخدا، نہ تم اس کو قتل كركتے ہو الدنة تم اس كے قتل پر قدرت ركھتے ہو، اگر وہ (ہمت لگانے والا) تمہارے قبيلے سے ہوتا تو تم اس كا قتل بركزنه چائة " (ليكن چونكه اس كا تعلق بمارے قبيله سے ہاس ليے تم قتل كى بات كررہ بو ....) انتے میں حضرت سعد بن معادٌّ کے چچازاد بھائی حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ م ے کہا "غلط بات تو تم نے کہی ہے "، بحدا! ہم اس کو ضرور قتل کریں مے تو منافق ہے تب ہی تو منافقول کی طرف سے لڑتا ہے " اس تو تکار کی وجہ سے اوس اور خزرج دونوں قبیلے بھواک اکھے ، حتی کہ آپس میں انہوں نے لڑنے کا ارادہ کرلیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے آنہیں خاموش کراتے رہے ، حتی کہ سب خاموش ہوگئے اور آپ بھی خاموش ہوئے ، حضرت عائشہ مغرماتی ہیں، میں اس روز بھی پورے دن روتی رہی، کسی طرح نہ میرے آنو تھے اور نہ ہی مجھے نمیند آئی، صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے ، دو را تیں اور ایک دن میں مسلسل روتی رہی ، اس عرصے میں نہ میرے آنسو بند ہوئے اور نہ میند آئی ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میرے والدین میرے پاس بیٹے تھے اور میں رو رہی تھی، اتنے میں ایک انصاری خاتون نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، میں نے انہیں اجازت دیدی، وہ بھی میرے یاس آکر رونے لگی، ہم اس حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ، سلام کرے تشریف فرما ہوئے ، جب سے مجد پر تہمت لگائی مئی تھی اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے ، ایک مہینہ تک حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے سلسلے میں کوئی وجی نازل نہیں ہوئی... آپ نے تشریف فرمانے کے بعد ککمۂ شہادت پڑھا، بمحر فرمایا...

"امابعد! عائشہ! آپ کے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے ، اگر تم بری ہو تو اللہ تعالی ضرور تمہیں بری کردیں گے ، اور اگر تم سے کوئی گناہ مرزد ہوگیا ہے تو اللہ سے توبہ

واستغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرکے توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ "

جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی تو میرے آنو ایے خشک ہوگئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہورہا تقا... چنانچہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجیئے ، انہوں نے کہا، بحدا، میں نہیں جانتا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیا کہوں، پھر میں نہیں آرہا میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ جواب دیجیئے انہوں نے بھی معذرت کرتے ہوئے کہا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں آپ صلی الله علیہ وسلم سے کیا کہوں؟ اب مجورًا مجھے خود عرض کرنا پڑا، اس وقت میں ایک کسن کہ میں آور مقل میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا میں نے کہا۔

" بخدا، مجھے معلوم ہوگیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات سی، بہاں تک کہ وہ آپ کے دلول میں بیٹھ گئ اور آپ نے اس کی تصدیق بھی (ایک حد تک) کردی اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے اور اگر میں اس تہمت کا اعتراف کرلوں.... جس سے میرا بری ہونا اللہ کو نوب معلوم ہے ، اگر میں اس تہمت کا اعتراف کرلوں.... جس سے میرا بری ہونا اللہ کو نوب معلوم ہے تو آپ لوگ کہیں گے اس نے نیچے بات کہدی ، واللہ! اب میں اپنے اور آپ کے معاطے کی کوئی مثال بجزاس کے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد (یعقوب علیہ السلام) نے (اپنے بیٹوں کی غلط بات س کر) فرمائی تھی کہ فصیر جمیل، واللہ المستعان علی ماتصفون " اب میں صبر جمیل ہی کو اختیار کرتی ہوں اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہو اس مسلط میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے " ....

 جب یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے چنانچہ سب سے پہلا کلمہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا۔ "عائشہ! اللہ حلّ جلّ شانہ نے تمہاری براہت نازل کردی " پس میری والدہ نے مجھے سے کہا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گری ہوں گری میں صرف اللہ کے سامنے کھڑی ہوباؤ (تعظیم کے طور پر...) میں نے کہا، خداکی قسم! میں نہیں کھڑی ہوں گر میں صرف اللہ تعالی ہی کی حمدو تکر بجالاؤں گی (کہ اس نے میری براہت کا اعلان فرمایا...) اللہ جل شانہ نے "ان الذین جاءوا بالافک عصدة منکم... اللہ" سے دس آیات (میری براہت میں) نازل فرمائیں۔

جب الله جل شانه نے میری برات کا اعلان ان آیات میں کردیا تو حفرت ابوبکر صدیق شنے کہا اور وہ حفرت مسطح بن اثاثہ پر قرابت اور ان کی غربت کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے کہ بحدا، میں آئندہ مسطح پر کھر بھی خرچ نہ کروں گا کہ اس نے بھی عائشہ پر ہمت لگائی ہے ، اس پر قرآن مجید کی آیت ولایا تل اولوا الفضل منکم .... سے غفور دحیم .... تک نازل ہوئی، اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر شنے کہا، کوں نہیں، میری تو بھی خواہش ہے کہ اللہ جل شانہ میری مخفرت فرمائیں .... چنانچہ آپ حضرت مسطح کو ان کا خرچ دوبارہ دینے گئے اور کہا واللہ! ان کا یہ نفقہ میں کھی بند نہیں کروں گا....

حضرت صدیقة مخراتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے میرے معالم میں حضرت زینب بنت بحض دریافت کیا تھا کہ عائشہ کے متعلق تم کیا جانتی ہو تو ام المومنین زینب شنے کہا تھا۔ "احمی سمعی وبصری واللہ ماعلمت الاخیرا" یعنی میں اپنے کانوں کو الیمی فضول باتیں سننے ہے اور اپنی نگاہ کو نالپ ندیدہ مناظر دیکھنے سے محفوظ رکھتی ہوں ، خداکی قسم! مجھے عائشہ میں کوئی بات سوائے بھلائی اور خیر کے معلوم نہیں ... حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے ایک زینب ہی الیمی تھیں جو اور خیر کے معلوم نہیں ... حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں اللہ تعالی نے ورع و تقوی کی وجہ سے ان میرا مقابلہ (حسن وجال ، عقل وذکاوت وغیرہ میں) کرتی تھیں .... لیکن اللہ تعالی نے ورع و تقوی کی وجہ سے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کی بہن حمنہ بنت بحش می جانب سے لڑنے لگی .... (تاکہ میرا رتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گھٹ جائے اور ان کی بہن زینب بنت بحش می کا رتبہ بڑھ جائے ....) چنانچہ ہلاک ہونے والوں میں وہ بھی ہلاک ہوئے۔

# حدیث افک کے بعض جملوں کی تشریح

قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاار ادسفرا اقرع بين ازواجه "حضرت عائشة فرمايا كرتے تھے تو اپنی ا "حضرت عائشة فرماتی ہیں كه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم جب سفر كا ارادہ فرمايا كرتے تھے تو اپنی ازواج كے درمیان قرعه اندازی كیا كرتے تھے ۔ "

ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی اور اس کا حکم!

اس مسله میں حفرات حفیہ کا موقف یہ ہے کہ قرعہ اندازی حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں مقی، آپ ازواج مطہرات کی تطبیب قلوب کے لیے قرعہ اندازی کرتے تھے کیونکہ اگر آپ اپنی مرضی ہی ہے کسی کو متعین کرلیتے تو اس سے دوسری ازوائج کو ملال اور غم ہوتا کہ ہمیں کیوں نظرانداز فرمایا، شوافع میں سے کسی کو متعین کرلیتے تو اس سے دوسری ازوائج کو ملال اور غم ہوتا کہ ہمیں کیوں نظرانداز فرمایا، شوافع میں سے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے "خلاصہ" میں اسی کو اختیار فرمایا اور علامہ زرقانی نے "شرح مواحب" میں اکثر مالکیہ کا مختار اسی کو قرار دیا ہے۔

اکثر حنابلہ اور اکثر شافعیہ کی رائے ہیہ ہے کہ "قسم بین الازواج" آپ پر واجب تھا اور یہ قرعہ اندازی بھی بطور واجب آپ کرتے تھے۔ (۲۳)

فاقرع بيننافي غزوة غزاها فخرج فيهاسهمي

ابن اسحاق اور طبرانی کی روایت میں بیہ تصریح آئی ہے کہ بیہ غزوہ جس کا حضرت عائشہ عیہاں ذکر کررہی ہیں بیہ غزوۂ مریسیع تھا (۲۵) جس کو غزوۂ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں، قرعہ میں حضرت عائشہ کا نام نکلا۔

فخرجت معرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انزل الحجاب

'' چنانچہ میں نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ، یہ نزول حجاب کے بعد کا واقعہ ہے '' نزول حجاب کا حکم کب آیا؟ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

- واقدى، قناده، ابن جرير اور حافظ ابن كثيركي رائے يہ ہے كہ يہ ٥ ه كا واقعہ ہے ۔
- 🖸 حافظ شرف الدین دمیاطی کا خیال ہے کہ یہ ۴ ھ کا واقعہ ہے ، حافظ ابن حجر اور علامہ ابن فیم م کا

میلان بھی اسی طرف ہے۔

<sup>(</sup>۲۳) اس مسئلہ کی تقصیل کے لیے دیکھیے فتح القدیر مع الکفایة: ۳۰۳-۲۹۹/۳ باب القسم والمغنی لابن قدامة: ۲۳۸/۷ \_ (۲۵) فتح الباری: ۱۸ / ۳۵۸

😉 اور الدعبيده وغيره كي رائے بيب كربير عدد كا واقعه نے ـ (٢٦)

فكنت احمل في هو دجي وانزل فيه

" چنانچ میں ہودج سمیت اٹھائی جاتی اور ہودج میں بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت ہی میں اتاری جاتی

ھودج: ایک خاص قمم کا پردہ ہو تا ہے جو سواری کے اوپر نصب کردیا جاتا ہے تاکہ عورت اس میں باپردہ رہے ، (۲۷) اس محل کو بھی " هودج" کہہ دیا جاتا ہے جس پر وہ پردہ بندھا ہوا ہوتا ہے ۔

فاذاعقدلى منجزع ظفار قدانقطع

" اچانک میں نے دیکھا کہ میرا ہار جو ظفار کے موگے کا تھا ٹوٹ کر گر برا ہے "

جزع: موگلے اور منکے (گلینے یا مرے) کو کہتے ہیں۔

ظفار: یمن کے علاقے کے ایک، شہر کا نام ہے ، چونکہ وہ موگے اور مرسے اس شرے آئے ہوئے تھے اس لیے "جزع" کی اضافت اس کی طرف کردی، ابن التین نے اس کی قیمت بارہ درہم نقل کی ہے، بعض سخول میں "من جزع اظفار" آیا ہے ، اظفار ظفر کی جمع ہے اور ظفر ایک خاص قسم کی خوشو ہوتی ہے ، جزع اظفار کا مطلب یہ ہوگا کہ اس خوشو سے مگ کی شکل میں وہ مو لگے بنائے گئے تھے اور ، محران سے بار تیار کیا گیا تھا۔ (۲۸)

وكان النساء اذذاك خفافالم يهبلن ولم يغشهن اللحم

"عورتیں اس زمانے میں دلی بتلی ہوا کرتی تھیں، موٹی بھاری نہیں ہوتی تھیں اور نہ ہی ان پر زياده گوشت بحرها بوا بوتا کها"

لم يهبلن: باء ير تينون اعراب يرسط كئ بين، نيزباب افعال اور تفعيل سے بھى يرساميا سے اور معنی یہاں سب کے یہ ہیں کہ وہ بھاری نہیں ہوتی تھیں۔ (۲۹)

حتى اتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهمنزول

" يہاں تك كه جم كركتى دوبر ميں كشكر كے پاس آئے اور كشكر نے يراوكيا تھا۔"

موغرین: باب افعال اور باب تفعیل دونوں سے مستعمل ہے ، دونوں صور تول میں "موغرین"

کے معنی " داخلین فی وقت الظمیرة" کے ہیں، "وغرة" دوببرے وقت کو کہتے ہیں۔ (۳۰)

<sup>(</sup>۲۹) ان مین اقوال کے لیے دیکھیے ، فتح الباری: ۱/ ۲۰۰۰ نیز فتح الباری: ۱۸ مهر سر التحال ۱۸ مهر

<sup>(</sup>۲۷) فتح البارى: ۸/ ۴۵۸ (۲۸) فتح البارى: ۸/ ۴۵۹

<sup>(</sup>۲۹) فتح الباري: ۸/ ۴۰۰ (۲۰) عمدة القاري: ۲۰۷/ ۲۰۷

ویستمعه ویستوشید "عبدالله بن ابی اس بهتان کو سنتا اور اس کو براها تا کها" استیشاء کے معنی ہوتے ہیں کی مسئلے کے متعلق استفسار کرنا تاکہ اس کو موضوع سخن بنایا جائے ۔ (۲۱) فدعار سول الله صلی الله علیہ وسلم بریرة فقال:ای بریرة ، هل رایت من شی یریبک؟ یبال یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت بریره رضی الله عنها اس وقت تک جاریہ کھیں، ان کے مولی

یبال یہ اشکال ہوسکتا ہے کہ حضرت بریرہ رسی اللہ عنہا اس وقت تک جاریہ حقین، ان کے مولی نے انہیں مکاتبہ بٹایا تھا اور حضرت عائشہ نے ان کا بدل کتابت ادا کیا تھا، اس کے بعد حضرت عائشہ نے پاس رہا کرتی تھیں لیکن ان کی آزادی کا یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے جبکہ واقعہ افک ۵ھ میں پیش آیا ہے، واقعہ افک کے وقت حضرت بریرہ مضرت عائشہ نے پاس نہیں رہا کرتی تھیں تو ان سے تحقیق حال کوں کی جارہی ہے ؟

باقی رہی اس بات کی دلیل کہ حضرت بریرہ گی آزادی کا واقعہ فتح مکہ کے بعد بیش آیا ہے تو وہ یہ ہے کہ حضرت بریرہ شنے جب خیار عتی کی بنیاد پر اپنے شوہر مغیث سے علیحدگی اختیار کرلی تھی تو حضرت مغیث مدینے کی گلیوں میں حضرت بریرہ سے پیچھے روتے روتے بھرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم مجھے سے علیحدگی مت اختیار کرو لیکن حضرت بریرہ ان کے ساتھ رہنے پر آمادہ اور تیار نہ تھیں، اس وقت حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چپا حضرت عباس شسے فرمایا تھا کہ دیکھیے مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت ہے اور بریرہ کو مغیث سے کس قدر بغض ہے۔ (۳۲) اور حضرت عباس شدینے میں فتح کہ کے بعد آئے ہیں، معلوم ہوا کہ حضرت بریرہ کی آزادی کا قصہ فتح مکہ نے بعد کا ہے تو ۵ ھے کے واقعہ افک میں حضرت عائش شکے متعلق ان سے تحقیق حال کی آزادی کا قصہ فتح مکہ نے بعد کا ہے تو ۵ ھے کے واقعہ افک میں حضرت عائش شکے متعلق ان سے تحقیق حال کا کیا مطلب ہے ؟

حافظ ابن قیم نے فرمایا کہ روایت میں "بریرہ" کا نام وہم ہے (rr) اور علامہ زرکش نے بھی حافظ ابن قیم کی تائید کی ہے۔(سم)

مین صحیح بات یہ ہے کہ اس کو وہم کہنے کی ضرورت نہیں ہے ، حضرت بریرہ اگر چہ واقعہ افک کے وقت آزاد نہ تھیں اور اپنے مولا ہی کے ہاں رقیقہ کی حیثیت سے رہا کرتی تھیں لیکن چونکہ مسلمان تھیں اور حضرت عائشہ کو سمسنی کی وجہ سے کسی تجربہ کار خاتون کی اعانت کی ضرورت تھی تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے مولا نے ہاں رہتے ہوئے بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی مدد کے لیے ان کے ہاں آیا کرتی ہوں، اس لیے

<sup>(</sup>٢١) وفي شرح الكرماني: ١٦ / : ٥٣ مستوشيداي يستخرج ببالبحث عند ثم يفشيد و لا يدعد يخمد

<sup>(</sup>۲۲) ولفظه: ياعباس الاتعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا الحديث اخر جدالبحارى مى كتاب الطلاق باب شفاعة النبى صلى الله عليموسلم فى زوج بريرة وقم الحديث ۵۲۸۳

<sup>(</sup>٣٣) إزادالمعاد٬٣٠/٢٦٠ فصل٬ (ماوقع في حديث الأفك من الوهم)

<sup>(</sup>۲۲) نتخ الباري: ۱۸ ۲۹۹

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ سے متعلق ان سے پوچھا۔ (۲۵)

غيرانها جارية حديثة السن تنامعن عجين اهلها فتأتى الداجن فتاكلم

"بس اتنی سی بات ہے کہ وہ کم س بچی ہیں اپنے گھر کے، آٹے کو کھلا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بکری آکر وہ آٹا کھا جاتی ہے۔"

اس جلے سے حضرت بریرہ کے حضرت عائشہ کی عفت کی مزید تاکید کی ہے کہ وہ تو اتنی بھولی بھالی ہیں اور اتنی سیدھی سادی ہیں کہ ان کو اپنے گھر کے آئے کے بارے میں بھی کئی مرتبہ خیال نہیں رہتا، الیم مصومہ پریہ الزام۔ (۲۹)

فقام سعدبن معاذ وقال: انايار سول الله اعذرك

تو سعد بن معاذ کھرمے ہوئے اور کہا یارسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا یہاں اشکال ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رنبی اللہ عنہ کا تو غزوہ بن قریظہ میں اتقال ہوچکا تھا اور غزوہ بن قریظہ م ھیا ۵ ھ میں بیش آیا ہے جبکہ افک کے واقعہ کا تعلق غزوہ مریسیع اور بنوالمصطلق سے ہے جو ۲ ھ میں ہوا ہے تو روایت میں حضرت سعد بن معاذ کا نام کیے آئیا ہے ؟ اس اشکال کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

- ابن عبد البر مالكی اور قاضی ابوبكر بن العربی نے فرمایا كه يهال حضرت سعد بن معادم كا نام علط به اور يه وجم راوی به اور حسبِ عادت قاضی ابوبكر "بن العربی" نے يه بھی كهه دیا كه سعد بن معاذ كا مام كے نام كے غلط ہونے پر سب كا اتفاق بے ۔ (٣٤)
- و قاضی اسماعیل مالکی وغیرہ نے فرمایا کہ غزوہ مراسیع غزوہ خندق سے پہلے پیش آیا ہے (۳۸) اور جب غزوہ مراسیع کو غزوہ خندق سے پہلے تسلیم کرایا جائے تو واقع مرافک میں حضرت سعد بن معاذی موجودگی پر کوئی اشکال ہی نہیں رہنا۔

البتہ غزدہ مریسیع کو خندق سے مقدم مانے کی صورت میں آیک اور اشکال ہوگا اور وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر اکو سب سے پہلے جس غزدے میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت کی اجازت دی وہ غزوہ خندق ہے ، دوسری طرف یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابن عمر شنے غزدہ مریسیع میں شرکت کی ہے ، اب اگر غزوہ مریسیع کو خندق سے پہلے مانا جائے تو خندق کے بجائے مریسیع ان کی شرکت کا پہلا غزوہ ہوگا۔ (۳۹) بعض علماء نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر شخروہ مریسیع میں اب والد کے ساتھ جوا گئے تھے انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، مستقلاً جس غزوے میں آپ بے والد کے ساتھ جوا گئے تھے انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، مستقلاً جس غزوے میں آپ بے

<sup>(</sup>۲۵) نتج البارى: ۱۸ مام فتح البارى: ۱۸ مام فتح البارى: ۱۸ مام فتح البارى: ۱۳۵ فتح البارى: ۱۸ مام فتح البارى

شرکت کی اور جس میں آپ کو اجازت دی گئی تھی وہ غزوہ خندق ہی تھا۔ (۴۰)

امام بہتی نے ایک اور جواب دیا ہے اور وہ یہ کہ غزوۂ مریسیع غزدۂ خندق کے بعد اور حضرت سعد بن معاذ کی وفات سے پہلے پیش آیا ہے ، حضرت سعد بن معاذ ابھی زخی بی تھے کہ غزوۂ مریسیع اور اس میں واقعہ افک بیش آیا اور افک کے واقعہ پیش آنے کے بعد آپ کا انتقال ہوا (۱۳) لہذا حدیث افک میں حضرت سعد بن معاذ کا نام آنے پر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔

فقال ابع: والله ما ادرى ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت مدین اکبررضی الله عند کے رگ وریشے میں صدق اس طرح پیوست ہوچکا تھا کہ حضرت عائشہ ملی پاکدامن بیٹی کے دفاع اور ان کی براوت ظاہر کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوئے اس لیے کہ ان کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا، بعد میں جب حضرت صدیقہ کی براوت کا اعلان الله جل شانہ نے قرآن میں فرمایا تو حضرت عائشہ شنے اپنے والدے کہا کہ آپ نے کیوں میری طرف سے عذر پیش نہیں کیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر شمرت عائشہ شنے اپنے والدے کہا کہ آپ نے کیوں میری طرف سے عذر پیش نہیں کیا تھا؟ حضرت مدیق اکبر شمرت اور ساب کرتا اور نے جواب ویا۔ اُئی سماء تظلنی وائی ارض تقلنی اذا قلت مالم اعلم "کونسا آسمان میرے اور ساب کرتا اور کونسی زمین مجھے اپنے اور اٹھاتی جب میں کہہ دیتا وہ بات جو مجھے معلوم نہیں تھی " (۲۲)

فاخذه ماكان ياخذه من البُرُحاء حتى اندليتحدر مندمن العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي انزل عليد

ور بن برالیا آپ آکو اس شدت نے جو (زول وی کے وقت) آپ پر طاری ہوتی تھی حق کہ آپ راکے چہرے مبارک) سے موتوں کی طرح بسینے کے قطرے گرنے لگے حالانکہ سردی کا دن تھا یہ اس کلام البی کے بوجھ کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل کیا گیا۔ "

البُرَ َ حاء "برح" اس طرمی کی شدت کو کہتے ہیں جو بخار کی وجہ سے یا سخت موسم کی حرارت کی وجہ ہے پسینے کا سبب ہنے "بر حاء" (باء کے ضمہ اور راء کے فتحہ کے ساتھ) اسی سے ہے۔ (۴۳)

الجُمان (بضم الجيم و تخفيف الميم) موتول كو كمت بير- (٣٣)

فقلت: لا والله لا اقوم اليه فاني لا احمد الا الله عزوجل

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قتم کھا کر کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہیں کھڑی موں کی، میں مرف اللہ کا فکریہ ادا کروں گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بیخودی کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ اللہ کے ماسوا سے نظر ہٹ کئی اور صرف اللہ پر نظر باتی رہی، ان پر تو قیامت گذر کئی اور اللہ جل شانہ نے وی کے ماسوا سے نظر ہٹ کئی اور صرف اللہ پر نظر باتی رہی، ان پر تو قیامت گذر کئی اور اللہ جل شانہ نے وی کے

<sup>(</sup>۲۰) فتح البارى: ۱۸/ ۲۵۲ (۱۱) ديكھيے دلائل النوونيستى: ۱۹۸ باب صديث الأكل (۲۳) نتح البارى: ۱۸/۸ باب صديث الأكل (۲۳) نتح البارى: ۱۸/۸ ۱۸ ۱۳۰) عمدة التارى: ۱۰۹/۱۸ (۲۳) عمدة التارى: ۱۰۹/۱۸ (۲۳)

ذریعے ان کی برات کا اعلان کیا ، ایسی حالت میں اللہ پر نظر کا ہم جانا اور ماسوا سے نظر کا ہم جانا کوئی بعید بات نہیں ، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ "نے یہ ناز میں کہا ، ناز میں ہوتا یہ ہے کہ ول میں جو کیفیت رائے اور جاگزیں ہوتی ہے ظاہر میں اس کے خلاف اس کا اظہار ہوتا ہے ، حضرت عائشہ "کے دل میں بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت بے انتہاء موجود تھی لیکن ان پر اس وقت ناز کی کیفیت طاری موثی اور انہوں نے اس کے خلاف کا اظہار کیا ، بظاہر ناز ہے اور دل میں صد ہزار نیاز موجود ہے (۲۵) ورنہ اس میں کیا شک ہے اور خود حضرت عائشہ جھی یہ بات بخوبی جانتی ہیں کہ یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انہیں ملا ہے۔

قالت عائشة: والله ان الرجل الذي قيل لدماقيل ليقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ماكشفت من كنف انثى قط

"حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس شخص پر یہ الزام لگایا گیا تھا وہ یہ الزام من کر کہتے تھے بحان اللہ ! ! اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے کبھی کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا" ان کا نام حضرت صفوان بن معطل ہے ۔

یہاں اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابوسعید خدری کی روایت ابوداود، طحادی، حاکم، احمد اور ابن حبان منے نقل کی ہوی حضوراکرم صلی الله علیه وسلم فقل کی ہوی حضوراکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کی کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتے ہیں، میں روزہ رکھتی ہوں تو یہ تراوا دیتے ہیں اور خودیہ فجرکی نماز طلوع آفتاب کے بعد پڑھتے ہیں۔

حفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان سے بوچھا تو حضرت صفوان نے تقصیلی صور تحال بناکر اپنی صفائی پیش کی، اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان کی بیوی تھی تو پھر ان کا یہ کہنا "ماکشفت من کنف اندی قط" کیے درست ہوسکتا ہے ؟ اس اشکال کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

ابوبكر بزاز نے كہا كه حضرت الوسعيد خدرى كى يه روايت منكر ہے كيونكه يه روايت اعمش نے الوصالح سے صيغه «عن " كے ساتھ نقل كى ہے اور اعمش كا عنعنہ مقبول نہيں كيونكه وہ تدليس كرتے ہيں كيكن حافظ ابن حجر نے فرمايا كه ابن سعدكى روايت ميں "عن ابى صالح" كے بجائے" سمعت ابا صالح " ہے ، سماع كى تصريح ہونان كى روايت كا سماع كى تصريح كرديں تو محد ثين ان كى روايت كا سماع كى تصريح كرديں تو محد ثين ان كى روايت كا اعتبار كرتے ہيں، لہذا الديكر بزاز كا يہ كہناكہ يه روايت منكر ہے اور اس بيں تدليس ہوئى ہے سيحے نہيں ہے ۔ (١)

<sup>(</sup>٢٥) قال ابن الجوزى: انماقالت ذلك ادلالاكمايدل الحبيب على حبيبد (فتح البارى: ٣٤٤/٨) - (1) فتح الباري: ٣٩٢/٨

● علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت صفوان کی مراد ہے کہ "ماکشفت من کنف انشی قط علی وجہ الحرام" کہ میں نے حرام طریقے سے کی عورت کا پردہ نہیں کھولا لیکن علامہ قرطبی کے اس جواب پر اشکال ہوتا ہے کہ ابوعوانہ کی روایت میں الفاظ اس طرح آئے ہیں، "ماکشفت من کنف انشی قط علی وجہ الحلال و لا علی وجہ الحرام" (۲)

امام بیہقی نے فرمایا کہ جو واقعہ کاری میں بیان کیا ہے یہ شادی سے پہلے کا ہے اس وقت تک شادی نمیں ہوئی تھی اور الاواود والا واقعہ بعد کا ہے جبکہ شادی ہوچکی تھی لہذا کوئی تعارض نہیں۔ (r)

# حضرت صفوان بن المعطل يُز

یہ مدینہ منورہ کے باشندہ ہیں، خندق، یا مریسیع ان کا پہلا غزوہ ہے جس میں انہوں نے شرکت کی، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا۔ "ماعلمت علیہ الاخیرا" ان کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ان کی وفات حضرت عمر شکے دور خلافت میں ہوئی، ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ 19 ھ میں جہاد آرمینیا میں شہید ہوئے ہیں، بعض حضرات نے سن وفات ۵۸ ھ اور بعضوں نے ۲۰ ھ بھی بتایا ہے۔ (۳) واللہ اعلم

٣٩١١ : حدَّني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ : أَمْلَى عَلَيَّ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قالَ : قالَ لِيَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمِلِكَ : أَبَلَنَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةً ؟ قُلْتُ : لَا ، وَلٰكِنْ قَدْ أَخْبَرَفِي رَجلَانِ مِنْ قَوْمِكِ ، أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو بَكْرِ عَائِشَةً ؟ قُلْتُ : لَا ، وَلٰكِنْ قَدْ أَخْبَرَفِي رَجلَانِ مِنْ قَوْمِكِ ، أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الحَارِثِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُمَا : كَانَ عَلِيَّ مُسَلِّمًا فِي شَأْنِهَا . فَرَاجَعُوهُ فَلَمْ يَرْجع . وقالَ : مُسَلِّمًا ، بِلَا شَكَّ فِيهِ وَعَلَيْهِ ، كَانَ فِي أَصْلِ الْعَتِيقِ كَذَٰلِكَ .

حدثنی عبدالله بن محمد به عبرالله بن محمد مسندی بین ، اور ان کی کنیت ابو جعفر مے ۔ (۵) عن الزهری قال: قال لی الولید بن عبدالملک ابلغک ان علیا کان فیمن قذف عائشة ؟

بنوامیہ میں بعد میں ایے لوگ آئے جو حفرت علی کی شان میں ادب واحترام کی رعایت نمیں کرتے تھے تو یہ ولید بن عبدالملک بن مروان اموی امام زھری سے پوچھتا ہے کہ کیا حضرت عائشہ پر تمت

لگانے والوں میں حضرت علی مجھی واحل ہیں؟ (٦) امام زہری کا جواب ملاحظہ ہو، فرمایا کہ میرے پاس اس قسم کی کوئی خبر نہیں بہنچی ہے۔ بلکہ خود تمہاری قوم کے دو آدمیوں الوسلمة بن عبدالرحمن اور الوبكر بن عبدالرحمن است کے حضرت عائشہ شنے ان دونوں سے کہا....

#### كانعلى مسلمافي شانها

یہ "مسلما" اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے ، اسم فاعل کی صورت میں " ترجمہ ہوگا کہ حفرت علی خضرت عائشہ کے متعلق سکوت اختیار کرنے والے تھے ، اس صورت میں " تسلیم " سکتوت کے معنی میں ہے ، (2) اور مطلب ہے ہے کہ حضرت علی شد حضرت عائشہ کی برایت کا ذکر کرتے تھے اور نہ تہمت کا .... بلکہ خاموش تھے ، اور اسم مفعول کی صورت میں معنی ہوں گے .... کان علیا سالمامن الخوص فی شانھا یعنی حضرت عائشہ کے سلیلے میں وہ غورو فکر کیا جائے کیونکہ حضرت صدیقہ کی براوت غورو فکر کیا جائے کیونکہ حضرت صدیقہ کی براوت غورو فکر کیا جائے کیونکہ حضرت صدیقہ کی براوت غورو فکر کیا جائے کیونکہ حضرت صدیقہ کی براوت غورو فکر کیا جائے کیونکہ حضرت صدیقہ کی براوت غورو فکر کیا جائے ہی نہیں تھی۔ (۸) یا سلما صیغہ اسم مفعول محفوظا کے معنی میں ہے یعنی وہ تہمت لگانے سے محفوظ تھے ۔ اس عبدالرزاق نے معربین راشد سے "مسلما" کے بجائے "مسیما" کا لفظ نقل کیا ہے ۔ (۹) اس صورت میں معنی ہوں کے کہ حضرت علی خضرت صدیقہ کی خان میں برائی کا ارتکاب کرنے والے تھے ، اس صورت میں معنی ہوں کے کہ حضرت علی خضرت صدیقہ کی خان میں برائی کا ارتکاب کرنے والے تھے ، اس میا امام میں یوسف کی روایت نقل کرے عبدالرزاق کی روایت کی روایت کی دوایت نقل کرے عبدالرزاق کی روایت کی دوایت کی دوایت نقل کرے عبدالرزاق کی روایت کی دوایت کی دوایت نقل کرے عبدالرزاق کی روایت کی دوایت کی دوایت نقل کرے عبدالرزاق کی دوایت کی دوایت کی دوایت نقل کرے عبدالرزاق کی دوایت کی دوایت نقل کرے عبدالرزاق کی دوایت کی دوایت کی دوایت نقل کرے عبدالرزاق کی دوایت کی دوایت کی دوایت کو کردی ہے۔

ورحقیقت بعض ناصبیوں نے بنوامیہ کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے حضرت علی می شان کھٹانے کے لیے اس روایت میں تحریف کی اور "کان علی مسلما فی شانها" میں تصحیف کرکے "کان علی مسیثا فی شانها" بناویا۔ (۱۰) لیکن امام زہری رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر محدث نے اس تصحیف کی تروید کی اور فرمایا کہ یہ لفظ "مسلما" ہی ہے ، چنانچہ آگے روایت کے الفاظ ہیں۔ فراجعوہ فلم یر جعوقال: مسلما بلاشک

<sup>(</sup>۱) ومى ترحمة الزهرى عن "حلية الاولياء" من طريق ابن عينية عن الزهرى: "كنت عندالوليد بن عبدالملك فتلاهذه الاية (والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) فقال: نزلت في على بن ابى طالب قال الزهرى: اصلح الله الامير اليس الامر كذلك.... اخبر ني عروة عن عائشة انها نزلت مى عبدالله بن ابى ابن مدلول" (فتح البارى: ۲۲۲/۷)

<sup>(</sup>٤) عمدة القارى: ١٤ / ٢٠٩

<sup>(</sup>٨) عمد و القارى: ١٤ / ٢٠٩ و شرح الكرماني: ١٦ / ١١٠

<sup>(9)</sup> رفيخ الباري: ١٤/١٤

<sup>(</sup>۱۰) عمد قالقاری: ۱۵/ ۲۱۰

فید یعنی امام زہری سے لوگوں نے مراجعت کی کہ یہ نفظ "مسلما" ہے یا "مسیئا" زہری نے اس کے علاوہ کچھ نمیں کہا (یعنی مسیئاً کی تائید نہیں کی) اور آپ نے فرمایا یہ نفظ "مسلما" ہی ہے ، کرمانی اور عبی کے مطابق یہ مراجعت زہری سے کی گئ ہے ، حافظ صاحب کا خیال ہے کہ ہشام بن یوسف کے شاگردوں نے ہشام سے یہ مراجعت بغرض تحقیق کی ہے ۔

اس طرح بادشاہ وقت "ولید بن عبدالملک" کی رائے کے خلاف امام زہری ؓنے حق بات بیان کی اور روایت میں تصحیف کرنے والوں کی تصحیف کی نشاندہی کی ، فجز اہ اللہ عناو عن سائر المسلمین خیر المجز اء (١١)

٣٩١٧: حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَتْ : حَدَّثْنِي مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ قَالَ : حَدَّثْنِي أَمُّ رُومانَ ، وَهْيَ أُمُّ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَلَمْنِ وَفَعَلَ ، قَالَتْ : فَعَلَ اللهُ بِفَلَانٍ وَفَعَلَ ، فَقَالَتْ بَبِنَا أَنَا قَاعِدَةً أَنَا وَعَائِشَةً ، إِذْ وَبَجَتْ أَمْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَتْ : فَعَلَ اللهُ بِفَلَانٍ وَفَعَلَ ، فَقَالَتْ : فَعَلَ اللهُ بِفَلَانٍ وَفَعَلَ ، فَقَالَتْ : كَذَا أُمُّ رُومانَ : وَما ذَاكَ ؟ قَالَتْ : كَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَتْ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ : كَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَتْ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ : وَاللهُ أَنْوَلَ اللهُ عَلَيْكُ ؟ قَالَتْ : فَعَلَمْ مُعْنِياً عَلَيْهَا ، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْها جُمَّى بِنَافِضِ ، فَطَرَحْتُ عَلَيْها فَعَطَيْنَها ، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْها جُمَّى بِنَافِضِ ، فَطَرَحْتُ عَلَيها لِيَابَها فَعَطَيْنَها ، فَمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : (مَا شَأْنُ هٰذِي ) . قُلْتُ : بَا رَسُولَ اللهِ أَخَذَتُها الحُمَّى بِنَافِضٍ ، قَالَ : فَمَا أَنْ هُو مَنْ مُنْ اللهُ عُلَيْهِ فَقَالَتَ : وَاللهِ لَيْنَ حَلَفْتُ لا فَعَلَيْنَ فَقَالَ : وَاللهُ لَكِنْ حَلَقْتُ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَتَ : وَاللهُ لَكِنْ حَلَفْتُ لا مُسَالًا فَاللهُ عَلَى وَمَلْكُمْ حَيْعُقُوبَ وَيَنِيهِ : وَوَاللهُ اللهُ الْمُنْ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ مَا عَلِيهُ وَلَوْلَ اللهُ عَنْرَهَا ، قَالَتْ : بِحَمْدِ اللهِ لا بِحَمْدِ اللهُ إِللهُ عَلْمُ وَلَا بِحَمْدِكَ . [ر : ٢٤٥٣] اللهُ عَلْمُ وَلَا بِحَمْدِ وَلَا بِحَمْدِ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَا بِحَمْدِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا بِحَمْدِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ وَلَا بِحَمْدِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حدثناموسی بن اسماعیل حدثنا ابوعوانة ابوعوانه كانام "وضاح بن عبدالله يككرى" ہے۔ (١٢)

اذولجت امراة من الانصار ... قالت: ابني فيمن حدث الحديث

یبال اشکال ہوتا ہے کہ افک کی باتیں کرنے والوں میں انصار سے ایک حظرت حسان بن ثابت تھے اور دو مرا عبداللہ بن ابی منافق تھا، اور ان میں سے کسی کی بھی اس وقت والدہ موجود نہیں تھی تو ہمراس انصاری خاتون نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے بیٹے نے بھی افک کی باتیں کی ہیں، اس کا جواب یہ دیا کہا ہے کہ مکن ہے رضاعت کے تعلق سے انصاری خاتون نے اس کو اپنا بیٹا کہہ دیا ہو۔

اس روایت پر ایک دوسرا اشکال به بوتا ب که به روایت مسروق بن الاجدع حضرت ام رومان سے نقل کررہے ہیں اور مسروق بن الاجدع تابعی ہیں، جبکه حضرت ام رومان کا انتقال حضوراکرم ملی الله علیه وسلم کی حیات بی میں بوچکا تھا، پر مسروق بن الاجدع کی ملاقات ان سے کیسے بول، چنانچه خطیب بغدادی اور دوسرے کی لوگوں نے اس روایت کو منقطع قرار دیا ہے ۔

حافظ ابن مجر "نے فرمایا کہ خطیب بغدادی اور دومرے حضرات نے روایت پر انقطاع کا جو محم لگایا ہے یہ درحقیقت وا قدی کے کلام پر مبنی ہے کہ انہوں نے کہا ام رومان کی وفات حضور گی حیات میں ہوئی ہے اور واقدی اس درجے کے آدی نہیں ہیں جن کی وجہ سے روایات صحیحہ کو معلول قرار دیا جائے ، اس لیے روایت پر انقطاع کا اعتراض قابل قبول نہیں ہے وجہ اس کی بیہ ہے کہ امام بخاری نے تاریخ کمیر اور تاریخ اوسط میں نقل کیا ہے کہ حضرت ام رومان می انتقال ۱۵ ھ میں ہوا ہے ، لہذا مسروق کے تابعی ہونے کے باوجود ان کی ملاقات ام رومان سے ہو سکتی ہے ۔ (۱۳)

٣٩١٣ : حدّثني يَخْبِي : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَبْكَةَ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا : كَانَتْ تَقْرَأُ : إِذْ تَلِقُونَهُ ۚ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُ : الْوَلْــٰقُ الْكَذِبُ . قَالَ ٱبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً : وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا . [٤٤٧٥]

یحیی .... ید یحی بن جعفر بن اعین ہیں ، الوز کریا ان کی کنیت ہے اور بخارا بیکند کے رہنے

والے ہیں۔ (۱۵)

عن نافع بن عمر یہ نافع عبداللہ بن عمر کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ عمر بن عبداللہ مجمی قریثی کے صاحبزادے ہیں۔ (۱۲)

قرآن شریف کی آیت "اذتلقوندبالسنتکم" میں مشہور قرات ، "تلقوند" (قاف کی تشدید کے ساتھ)

<sup>(</sup>۱۳) دیکھیے فتح الباری: ۱/ مهم علام ابن قیم نے بھی زادالمعادین اس بات کورائح قرار دیا ہے کہ حضرت ام ردائن کا انتقال حضوراكرم ملى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد بوا بے - (زادالمعاد: ۲/ ۲۷۱- ۲۷۸)

<sup>(</sup>۱۵) عمدة القارى: ۱۷ / ۲۱۱

<sup>(</sup>١٦) عمد لا القارى: ١٤ / ٢١١

ہے لیکن حضرت عائشہ "اسے "تکِقُون" پڑھتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ "ولق" کے معنی جھوٹ کے ہیں،
آیت کے معنی ہوں مے کہ "جب تم اپنی زبانوں سے یہ جھوٹی بات یول رہے تھے " ابن ابی ملیکہ نے فرمایا
کہ چونکہ یہ آیت حضرت عائشہ "کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس لیے ان کو اس سلسلے میں زیادہ علم ہے۔
لہذا اگر انہوں نے "تیکھون" پڑھا ہے تو یہ بھی درست اور ضیح ہے۔ (12)

٣٩١٤ : حدّثنا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ذَهَّ تُ أَسُبُّهُ حَسَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : لَا تُسَبَّهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُتَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَاثِهِ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : ٱسْتَأْذَنَ النَّيَّ عَلِيْكُ فِي هِجَاءِ المُشْرِكِينَ ، قَالَ : (كَثْفَ بِنَسَيى) . قَالَ : لَأَسُلَنْكَ مِنْهُمْ كما نُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ عُقْبَةً : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ : سَمِعْتُ هِشَامًا ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَبَبْتُ حَسَّانَ ، وَكَانَ مِثَنْ كُثِّرُ عَلَيْهَا . [ر : ٣٣٣٨]

حضرت ہشام اپنے والد حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت حسان کو برا بھلا کہنے لگا، حضرت عائشہ شنے فرمایا کہ آپ انہیں برا بھلانہ کہیں کیونکہ حضرت حسان محضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے ، ایک مرجہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کی ہجو بیان کرنے کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا میرے نسب کا کیا بنے گا کیونکہ قریش کے متام بطون اور شانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھیں، اس پر حضرت کیونکہ قریش کے متام بطون اور شانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھیں، اس پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

لأسكنك منهم كماتسل الشعرة من العجين

" میں آپ کو ان سے اس طرح نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ " یعنی جس طرح آٹے میں سے بال نکالتے ہیں اور بال پر آٹے کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس طرح میں آپ کو ان ابخویہ اشعار میں سے ایسا صاف نکال لوں گا کہ آپ پر اس مذمت اور ابجو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

<sup>(14)</sup> حضرت عائش یکی قرارت درست اور میمی تو ضرور ب لیکن راج مشہور قورت ہی ب ، باقی ابن ابی ملیک کا یہ کہنا کہ یہ آیت حضرت عائش یک متعلق بازل ہوئی ب لیڈا انہیں اس کی قرارت کے بارے میں اس متعلق بازل ہوئی ب لیڈا انہیں اس کی قرارت کے بارے میں اس آیت کا نزول اس بات کو مسترم نہیں ہے کہ ان کا علم بھی اس آیت کے متعلق زیادہ ہو چنانچہ مولانا رشید اجد محکوی فراقے ہیں فولد: ولاند نزل فیھا کا دائت تعلم ان نزولھانیھالایستان مزید فی علمهابھا ویکھے الاسم الدراری: ۲۸ مدر کا استان

کشد الباری حضرت حسان بن ثابت <sup>ال</sup>!

حضرت حسان بن ثابت رض الله عنه بڑے جلیل القدر سحابی ہیں، آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا، حافظ ابن مجر رحمہ الله نے "اللصابة" میں الاعبیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے، فضل حسان بن ثابت علی الشعراء بثلاث کان شاعر الانصار فی الجاهلیة، وشاعر النبی صلی الله علیہ وسلم فی ایام النبوة وشاعر الیمن کلهافی الاسلام....(۱۸)

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرعبہ آپ مبعد نبوی میں بیٹھے اشعار پڑھ رہے کتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگئے ، انہوں نے آپ کو غصے ہے دیکھتے ہوئے کہا... افی مسجد رسول الله تنشد الشعر "آپ مبحد نبوی میں شعر پڑھ رہے ہیں " ؟ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے جواب ویا "قد کنت انشد و فید من مو خیر منک " یعنی میں مبعد نبوی میں شعر پڑھا کرتا تھا اور اس وقت آپ سے بہتر انسان (حضور صلی اللہ علیہ و سلم) اس میں موجود ہوتے تھے .... نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے آپ کے لیے مبد نبوی میں ایک منبر رکھوایا تھا، آپ اس پر بیٹھ کر مشرکین کمہ کے قصائد کا جواب دیا کرتے تھے ، آپ مبعد نبوی میں ایک منبر رکھوایا تھا، آپ اس پر بیٹھ کر مشرکین کمہ کے قصائد کا جواب دیا کرتے تھے ، آپ منان کے لیے دعا بھی کی تھی "اللهم اید و بروح القدس "(۱۹)

حضرت حسان رضی اللہ عند نے مشرکین مکہ کی خوب مذمت کی ہے انہوں نے اپنے اشعاد میں بڑے بلیغ انداز واسلوب کے ساتھ ان کی ہجو بیان کی ہے اور کمال سے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ہجو ومذمت کی پرچھائیں بھی نہیں پڑنے دیں، آپ کے ایک چچازاو بھائی الاسفیان بن حارث بن عبدالمطلب کتھے، ان کی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن اور جوانی میں بڑی دوستی تھی لیمن جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو یہ آپ کے دربے آزار ہوگئے اور چونکہ شاعر تھے اس لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مذمت اور ہجو کے اشعاد کہا کرتے تھے، بڑی ایذاء رسائی انہوں نے کی ہے، بعد میں فتح کہ کہ موقع پر مسلمان ہوگئے تھے اور پھرانہوں نے اپی تمام کو تاہیں اور غلطیوں کی ہے، بعد میں فتح کہ کہ موت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبر ان کی ہجو کی، ان کی ہجو میں مشکل سے کی ہے معورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پچازاد بھائی تھے، شاعر کا قصہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ کمی کی مذمت اور ہجو پر اثر آتا ہے تو باپ، وادا سب کو سمیٹ لیتا ہے، جب حضرت حسان الاسفیان بن حارث ملی اللہ عنہ وہ بھی ہوجائے اور حضورا کرم ملی اللہ علیہ وضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی ہجو بھی ہوجائے اور حضورا کرم ملی اللہ علیہ وہ بھی ہوجائے اور حضورا کرم ملی اللہ علیہ وہ بھی ہوجائے اور حضورا کرم ملی اللہ عبد قدائد کا جواب دینے لگے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی ہجو بھی ہوجائے اور حضورا کرم ملی اللہ عبد وہ کہی ہو بھی ہوجائے اور حضورا کرم ملی اللہ عبد وہ کہی ہو بھی ہوجائے اور حضورا کرم ملی اللہ علیہ کے ہجویہ قصائد کا جواب دینے لگے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی ہجو بھی ہوجائے اور حضورا کرم ملی اللہ

<sup>(</sup>١٨) الاملة في تمييزالعماة: ١ / ٣٩٢

<sup>(19)</sup> الاصابة في تمييز الفحابة: 1/ ٢٢٩

<sup>(</sup>٢٠) آگ في مك يان من ان كا تذكره آربا ب-

علیہ وسلم پر اس کا کوئی اثر بھی نہ پڑے ، یہ کافی مشکل کام تھا لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایسا کرکے دکھایا، انہوں نے کہا۔

وان سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدک العبد ومن ولدت ابناء زهرة منكم كرام ولم يقرب عجائزک المجد

• ب شک بردی شرافت وبزرگی بو ہاشم میں بو بنت مخزوم میں ہے اور اے ابوسفیان! تیرا باوا غلام

ور زہرہ کی اولاد نے جنہیں جنا ہے وہ تو شریف لوگ ہیں لیکن تیری بوڑھیوں (امہات) کو بزرگی نے چھوا بھی نہیں ہے۔

"بنت مخزوم" سے حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم کی دادی فاطمہ بنت عمرہ بن عائد بن عمران بن مخزوم مراد ہیں جو آپ علی اللہ علیہ وسلم کے دائد ماجد عبداللہ اور ابوطالب کی دائدہ تھیں، حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شرافت اور بزرگی بنت مخزوم یعنی فاطمہ کی اولاد میں ہے اور الوسفیان بن حارث سے کہا، "ووالدک العبد" درحقیقت الوسفیان کے والد "حارث" کی والدہ کا نام "سمیہ" تھا، وہ "موہب" کی بیٹی تھی، موہب، بوعبد مناف کا غلام تھا تو اس طرح ابوسفیان کے باپ کے نسب میں غلای کا ذکر موجود ہے، "ووالدک العبد" سے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، خود الوسفیان کی ماں کا بھی بھی حال تھا کہ اس کا والد (الوسفیان کا نانا) غلام تھا اس طرح ابوسفیان کے دوھیال اور نصیال ہم دونوں میں غلای کا ذکر ہے، حضرت حسان بن ثابت شنے اپنے قول "ولم یقرب عجائزک المحبد" سے بھی شرافت ویزدگی نہیں گزری اور المحبد" سے بھی شرافت ویزدگی نہیں گزری اور صفوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی نصیال کا تعلق "بوزہرہ" سے ہا در بنو زہرہ سارے احرار اور آزاد ہیں اس حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی نصیال کا تعلق "بوزہرہ" سے ہوادر بنو زہرہ سارے احرار اور آزاد ہیں اس حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی نصیال کا تعلق "بنوزہرہ" سے ہوادر بنو زہرہ سارے احرار اور آزاد ہیں اس کیا داری والد کرام ہے اور بنو زہرہ سارے اور بنو زہرہ سارے احرار اور آزاد ہیں اس

لکھا ہے کہ جب ابوسفیان بن حارث نے اپنی ہجو میں حضرت حسان گا یہ قصیدہ سنا تو کہا، "هذا شعر لم یغب عند ابن ابی قحافة" (۲۲) یعنی یہ قصیدہ حضرت ابوبکر اس موجودگی بی میں کہا کیا ہے کیونکہ حضرت ابوبکر مدیق انساب قریش سے براے زبردست عالم تھے اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو حضورا قدس

<sup>(</sup>٢١) مذكوره تعميل كے ليے ديكھيے شرح مسلم للاام النووي مو ١٠٠٠ باب فضائل حسان بن البت

<sup>(</sup>۲۲) شرح دیوان حسان بن عابت الانصاری لعبدالرحمن البرقوتی م ص : ۲۱۷

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش مکہ کے متعلق شعر کھنے سے قبل حفرت الوبکر سے انساب کی تحقیق کرلیا کریں۔

حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه کی وفات کے سن میں روایات مختلفت ہیں، بعض روایات میں ۱۰ ھ آپ کا سن وفات بتایا گیا ہے ، بعض میں ۵۰ ھ اور بعض روایات میں ۵۳ ھ میں آپ کی وفات کا ذکر ہے ۔ (۲۳) حافظ ابن حجرنے "الاصابة" میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک سو بیس سال عمر پائی۔ (۲۳)

٣٩١٥ : حدّثني بِشْرُ بْنُ خالِدٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ أَبِي الضُّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا ، يُشَبِّبُ بِأَنْيَاتٍ لَهُ ، وَقَالَ :

حَصَانً رَزَانً مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحٌ غَرَثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَاثِشَهُ : لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَٰلِكَ . قالَ مَسْرُوقٌ : فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ ؟ وَقَدْ قالَ اللهُ تَعَالَى : وَوَالَّذِي نَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيم . فَقَالَتْ : وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَلَى ؟ قالَتْ لَهُ : إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ ، أَوْ : يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِكَ . [٤٤٧٧ ، ٤٤٧٧]

حفرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں حفرت صدیقہ اسے پاس گیا، وہاں حفرت حسان بن ابت المموجود کے اور حفرت ام المومنین کو شعر سنا رہے تھے ، وہ تشبیب کے ابیات پڑھ رہے تھے ، تشبیب کے اشعار وہ ہوتے ہیں جو قصیدے کی ابتدا میں شاعر ذکر کیا کرتا ہے ، ان میں محبوبہ کے حسن وجمال اور جوانی کی محبت کی داستانیں ہوتی ہیں، چنانچہ حضرت حسان شنے تشبیب کے اشعار پڑھتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔

حصان رزان ماتزن بریبة وتصبح غرثلی من لجوم الغوافل حصان: کے معنی عفیف اور پاکدامن کے ہیں۔ رزان: باوقار کو کہتے ہیں، "امرأة رزان" باوقار عورت ۔ غرثی: کے معنی "جائعة" کے ہیں۔

شعر کا ترجمہ ہے۔ "میری محبوبہ پاکدامن اور بڑی باد قار ہے ، اس پر کسی شک وشبہ کی ہمت نہیں ا لگائی جاسکتی، اور وہ صبح کرتی ہے اس حال میں کہ وہ بھوکی ہوتی ہے بے خبر عور توں کے گوشت سے " یعنی وہ

<sup>(</sup>٣٢) الاصابة في تمييز الفحاية: ٢٢١/١

<sup>(</sup>rr) الاصابة في تمييز العجابة: 1 / rra

عور تیں جو زنا اور وہاعی زنا سے بالکل بے خبر ہیں ان کی وہ کوئی غیبت نہیں کرتی۔ حضرت صدیقد رضی اللہ عنہانے یہ شعر من کر حضرت حسان سے کہا "مگر آپ تو ایسے نہیں ہیں" رکیونکہ حضرت حسان محضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہوگئے تھے ....)

مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صریقہ " عصر کیا کم تاذنی لدان ید حل علیک آپ ان کو اپنے پاس آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہوئے ، "والذی تولی کبر منهم له عذاب عظیم" اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا "وای عذاب اشد من العمی" نابینا ہونے سے اور کون ساعذاب سخت ہوگا، حضرت حمال "آخر عمر میں نابینا ہوگئے تھے۔

حضرت عائش کا یہ جواب علی سبیل التنزل ہے کیونکہ "والذی تولی کبره...." کا مصداق عبدالله بن ابل ہے ، حضرت عائش شمیاری بات مصروق کو علی سبیل التنزل جواب دیا کہ بالفرض شمیاری بات مان بھی لی جائے کہ حضرت حسان "الذی تولی کبره" کا مصداق ہیں تو اندھا ہونے سے اور سخت عذاب کیا ہوگتا ہے ۔ (۲۵)

### باب: غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ.

وَقَوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، /الفتح: ١٢٨/

حافظ ابن مجر رحمت الله عليه نے کتاب الشروط کی پانچیں جلد میں غزوہ حدیبیہ پر بری تقعمیل کے ساتھ بحث کی ہے ، وجہ اس کی ہے ہے کہ امام بخاری رحمت الله علیه نے حدیبیہ کا واقعہ پوری تقصیل کے ساتھ کتاب الشروط ہی میں بوان کیا ہے (۱) اس کو غزوہ حدیبیہ اور عمرة الحدیبیہ کہتے ہیں ، ابتداء یہ سفر عمرے کے لیے ہوا تھا اس لیے اس کو عمرة الحدیبیہ کہا جاتا ہے اور آگے جاکر بیعت رضوان کا واقعہ چونکہ بیش آیا اور جنگ کا نقشہ بنا اس لیے اس کو غزوۃ الحدیبیہ بھی کہتے ہیں۔

غزوہ حدید کی تقصیل ہے ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے نواب دیکھا کہ میں اور میرے اصحاب کی ایک جاعت امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اور عمرہ ادا کیا ہے ، جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا تو صحابہ جو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کی محبت میں پہلے ہی سے علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا تو صحابہ جو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کی محبت میں پہلے ہی سے

<sup>(</sup>۲۵) لامع الدراري: ۸ / ۲۸م

<sup>(</sup>۱) چنائي حافظ ابن حجرت تقريباً بيس مفحات پر مشتل مديث مدجي پر تقسيل كلام كيا ب (ديكي فتح الباري: ٢٥٣٥-٢٥٢\_باب الشروط في البجاد والمصالحة مع المالحرب و كتابة الشروط)

اس بات کے خواہشمند تھے کہ وہاں جائیں اور طواف وعمرہ کریں۔ وہاں جانے کے لیے بے تاب ہو گئے ، چنانچہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی تعدہ بروز پیر آھ صحابہ کرام کو لے کر بقصد عمرہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوگئے ، (۲) ہٹام بن عروہ نے ماہ شوال میں آپ کی روائلی نقل کی ہے۔ (۳) لیکن یہ درست نہیں، صحیح قول اول ہی ہے ، آپ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے ؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں، تیرہ سوسے لے کر اٹھارہ سو تک کی تعداد نقل کی گئ ہے ، خود بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اونی کی روایت میں چودہ سواور عبداللہ اللہ اونی کی روایت میں تیرہ سو کا عدد منقول ہے ، البتہ مشہور قول چودہ سو کا ہے۔

دوالحلیقہ پہنچ کر آپ نے احرام باندھا اور بسربن سفیان کو آپ نے جاسوس بناکر آگے بھیجا کہ وہ قریش کے حالات کی خبر لیں اور جمیں بتائیں کہ ان پر جمارے اس سفر کا ردعمل کیا ہے ، جب آپ "غدیر افطاط" پر چہنچ تو بسربن سفیان نے آکر آپ کو اطلاع دی کہ قریش لفکر جمع کررہے ہیں اور انہوں نے یہ بینا کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے ۔ (۴) قریش نے مقدمتہ الجیش کے طور پر حضرت نالد بن ولید کو دو سو سواروں کا دستہ دے کر مسلمانوں کی طرف بھیجا، حضرت خالد بن ولید جب مقام عمیم تک چہنچ تو صنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا علم ہوا چنانچہ آپ نے وہ راستہ چھوڑ کر دو سرے راستہ یہ سفر شردع کیا۔

مکہ مکرمہ کے قریب جب ایک مقام پر آپ بہنچ تو دہاں آپ کی اونٹنی "قصواء" بیٹھ کئی اس کو الشانیکی بڑی کوشش کی گئی لیکن وہ کی طرح اپنی جگہ ہے نہیں اکھی، صحابہ شنے کہا "خلات القصواء و ماذاک لھا القصواء " یعنی قصواء آرش کی مخورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ماخلات القصواء و ماذاک لھا بحلق ولکن حبسها حابس الفیل (۵) " اس کے بعد آپ نے فرمایا حداکی قسم میں قریش کی ہراس بات کو قبول کروں گا جس میں جرم کی تعظیم ہو۔ اس کے بعد قصواء کو اٹھایا تو اٹھ کر چلنے لگی اور حد بیب میں جاکر آپ نے قیام فرمایا۔ (۲) حد بیب میں ایک کنواں تھا جس میں تھوڑا بہت پانی تھا وہ مسلمانوں سے پہلے ہی استعمال سے ختم ہوگیا۔ پانی کی قلت ہوئی جبکہ شدید گری کا زمانہ تھا، سحابہ شنے آپ سے پانی کی کی کی شایت استعمال سے ختم ہوگیا۔ پانی کی قلت ہوئی جبکہ شدید گری کا زمانہ تھا، سحابہ شنے آپ سے پانی کی کی کئی گئی گردہ میں گاڑدہ محابہ شنے حکم کی تعمیل کی جس

<sup>(</sup>٢) الدابة والنهاية: ١١٣/٣- وسيرة طبية: ٩/٣

<sup>(</sup>r) البداية والنماية: م/ ١٦٢ وسيرة طلبيه: ٣/ ٩

<sup>(</sup>r) عمدة القارى: 14 / ٢٢٥

<sup>(</sup>٥) زاوالمعاد: ٢/ ٢٨٩ وولائل النبوه بيهتى: ١٠١ /١٠١

<sup>(</sup>١) سيح بارى كاب الشروط ، باب الشروط في الجباد ، رقم الحديث ١٣٣١

کی وجہ سے اس کویں میں اس قدر پانی آئیا کہ سب لوگ سیراب ہونے لگے۔ (2)

حدید سے حضرت خراش بن امیہ خراعی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اہل کمہ کی طرف بھیجا کہ جاکر ان

ہر کہ ہم فقط عمرے کی غرض سے آئے ہیں، جنگ کرنا ہمارا مقصود نہیں، مطلب آپ کا یہ مخاکہ
بیت اللہ پر تو کسی کی اجارہ داری نہیں ہے ، آخر تمام عرب آتے ہیں عمرہ ادر جج کرتے ہیں تو ہم بھی اگر
عمرے کے لیے آگئے تو ردکنے کی کیا وجہ ہے ؟ خراش بن امیہ کمہ گئے تو قرایش نے ان کا ادخت ذیح کرویا اور
انہیں قتل کرنا چاہا لیکن درمیان میں کچھ لوگوں نے بیج کراکر انہیں چھڑایا ، وہ کسی طرح نکل کر
صفورا قدس صلی اللہ علیہ و علم کے پاس مینی اور آپ کو تمام قصے سے آگاہ کیا۔ (۸) اس کے بعد آپ نے
صفرت عمرت عمرت کرنا کو اہل کمہ کے پاس بھیجنا چاہا لیکن حضرت عمرشے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ یارسول اللہ! اہل
مکہ کا میرے ساتھ جو بغض اور دشمنی ہے وہ آپ کو معلوم ہے اور کمہ میں میرا ایسا کوئی قربی رشتہ دار بھی
نہیں ہے جس کے ہاں میں پناہ لوں ، اگر حضرت عمران کو آپ بھیجدیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہونکہ مکہ میں ان
کے کافی رشتہ دار موجود ہیں ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو پیام دیکر روانہ
فریایا۔ (۹)

حفرت عثان رفنی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور مکہ میں ابان بن سعید کے ہاں مشرے ، قریش سے بات کی لیکن قریش حضرت عثان اللہ علیہ کے مکہ مکرمہ میں داخطے پر راضی نہ ہوئے البتہ انہوں نے حضرت عثان اللہ میں آپ کے بغیر طواف نہیں سے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں لیکن حضرت عثان نے فرمایا کہ میں آپ کے بغیر طواف نہیں کروں گا، قریش نے حضرت عثمان کو مکہ میں روکے رکھا اور عام طور پر یہ خبر مشہور ہوگئ کہ وہ شہید کردیئے کے ۔ (۱۰)

بيعت رضوان .

حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور فرایا کہ

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي: ١٩٢/٣ ـ بابماظهر في البئر التي دعافيها رسول الله صلى الله عليدوسلم وهي الحديبية من دلالات النبوة ـ

<sup>(</sup>۸) طبقات بن سعد: ۲/ ۹۹

<sup>(</sup>٩) سرة بن بشام: ١٢ ٢٢٩

<sup>(</sup>۱۰) سیرا ابن ہشام: ۲۱ ا۲۲۔ بعض تعلبہ نے حدیبیہ می رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے کہاکہ عمثان شفے کمہ جاکر طواف کرلیا ہوگا، حضورا نے فرایا، نبیں، وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کریں مے ، جب حضرت عمثان کم سے حدیبیہ آئے تو تعلی شے ان سے پوچھاکہ آپ نے طواف کیا ، فرایا "اگر سال بھر مجھے احرام عمرہ کی حالت میں رہنا پڑتا تب بھی میں رسول اللہ ملی اللہ غلیہ وسلم کے بغیر طواف نہ کرتا۔ " (فیرہ حلمیہ: ۱۲/۳)

حضرت عمان یک خون کا قصاص لینا ضروری ہے ، یہ کہ کر وہیں ایک کیکر کے درخت کے سایہ میں بیٹھ کر آپ اے سحابہ کرام سے جا ناری کی بیعت لی ، تمام سحابہ سے برٹ جوش وخروش کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ جب تک جان میں جان ہے کھار ہے ہم جہاد وقتال جاری رکھیں ہے ، یہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے ، سب سے پہلے الاسنان اسدی شنے بیعت کی۔ (۱۱) جب تمام صحابہ بہیعت سے فارغ ہوگئے تو حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت عشان کی طرف سے ہے ۔ (۱۲)

حفرت عثمان رضی الله عنه کو مکه مکرمه میں روکنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش نے اپنے پچاس آدی اس مازش پر نگانے تھے کہ وہ حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم کے قریب پہنچیں اور موقع دیکھ کر آپ کو (معاذالله) شہید کردیں، یہ لوگ اس تاک میں تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے محافظ محمد بن سلمہ شنے ان سب کو گرفتار کرکے آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کردیا، ادھر قریش کو جب اپنے ان پچاس آدمیوں کی گرفتار کرکے آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کردیا، ادھر قریش کو جب اپنے ان پچاس آدمیوں کی گرفتار کی خبر ملی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی الله عنه کو روک لیا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحابہ سے بیعت لینے کی اطلاع جب قریش کو ہوئی تو وہ بڑے مرعوب ہوئے اور مصالحت ومفاہمت کی طرف مائل ہونے گئے۔ (۱۳) قبیلۂ خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقاء اپنے قبیلہ کے چند آدمیوں کو لے کر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، قبیلۂ خزاعہ اگر جب اب تک مشرف باسلام نہیں ہوا تھا لیکن اسلام اور مسلمانوں کا خیرخواہ تھا، مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اور منصوبے بناتے تھے اس قبیلہ کے لوک حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم کو اس کی الحلاع کردیا

(۱۲) یاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ بیعت هفرت عثان کی شاوت کی اطلاع طنے کی وجہ سے شروع کی گئی تھی کہ کھار قریش سے ان کا قسامی لیا جائے گا تو ہمم حضرت عثان کی طرف سے موسکتی ہے ، جائے گا تو ہمم حضرت عثان کی طرف سے ہوسکتی ہے ، مردہ کی جانب سے بیعت کیسے مکن ہے ؟

اں کا جواب علامہ طبی نے یہ واک حفرت عثالُنا کی طرف سے بیعت آپ نے اس وقت کی جب آپ کو معلوم ہوا کہ ان کی شہاوت کی خبر درست ہمیں ہے اور وہ زندہ ہیں۔

لین پر مر اشال ہوگا کہ اس بیعت کا سب حضرت عثان کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد ان کا تصاص لیا تھا تو جب یہ تعدیق ہوگئ کہ وہ زندہ میں تو ، محر حضرت عثان کی طرف سے بیعت کس چیزیر کی گئی؟

علامہ حلی کے فرایا کہ اس بیعت کا سب صرف مفرت عثان کا تصاص لینا نیس تھا بلک حفرت عثان کے ساتھ وی سحابہ بھی کہ سے تھے اور ان کے متعلق بھی یے فہر بلی تھی کہ ودسب شہید کردیئے گئے ہیں، ان کا قصاص لینا بھی اس بیعت میں داخل تھا، جب آپ کو یہ خبر بلی کہ حفرت عثان کی طرف سے ان کے ساتھیوں کا تصاص لینے پر بیعت کی۔ واللہ اعلم۔ (دیکھے اللہ قالحملیة: ۱۵/۲۳۔)

<sup>(11)</sup> زارالمعاد: ۳۲ ۲۹۱

<sup>(</sup>١٢) السيرة الحلبية: ١٩/٣

کرتے تھے ، بدیل بن ورقاء نے آکر آپ سے عرض کیا کہ قریش کہ پوری قوت کے ماتھ مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں اور انہوں نے اردگرد پان کے تمام چھوں پر قبضہ کرلیا ہے ، وہ لوگ آپ کو کہ میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ و علی ہم کی ہے جنگ کے قصد وارادے ہے نہیں آئے ، ہم عمرے کی نیت ہے آئے ہیں ، متعدہ جگوں نے قریش کو ہمزور کردیا ہے آگر وہ چاہیں قو کی متعین مدت تک سے لیے ہم ہے صلح کرلیں اور ہمیں اور باتی عرب کو چھوڑ دیں ، اگر باتی عرب ہم پر غالب آگے تو ان کی مراد کھر پیٹے پوری ہوجائے گی اور آگر ہمیں غلبہ حاصل ہوجائے تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اسلام قبول کریں یا ، ہمر ہمارے ساتھ جنگ کریں اور اس عرصے میں وہ اپنی قوت کو بھی مجتمع اور مرتب کرلیں گے ، تاہم اگر قریش اس بات کو نہیں کسلیم کرتے تو قدم ہے اس ذات کی جس کے قیدت میں میری جان عاب تاہم اگر قریش اس بات کو نہیں کسلیم کرتے تو قدم ہے اس ذات کی جس کے قبیم قدرت میں میری جان ہیں ان ہے اس وقت تک جہاد وقتال کرتا رہوں گا جب تک میری گردن سرے الگ نہ ہوجائے ۔ (۱۳) بیرس سائی جاتی ہوائی ہے ، خواد وقتال کرتا رہوں گا جب تک میری گردن سرے الگ نہ ہوجائے ۔ (۱۳) انہیں سائی جاتی ہوئی کریں کے باس گیا اللہ تا ہم ان کے جاتی ہوئی کر جاتی ہوئی کرون سرے الگ کہ بات شورا کرم ملی اللہ علیہ انہیں سائی جو قریش کی صلی کے متعلوں آخریش کے جاتی اور دی رائے حضرات نے کہا کہ بات تو س لینی چاہیئے ، چانچ بدیل نے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ان کو بتایا اور آپ کی وہ بات بھی انہیں سائی جو قریش کی صلح کے متعلق آخریت میں ان کو جم کہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، قریش نے کہا، بے شک وہ لوائی کی نیت سے نہیں آئے تاہم ان کو جم کہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے ۔ (۱۵)

قبیلۂ بی تقیف کے سردار عروہ بن مسعود نے قریش سے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو بات
کی ہے وہ تمہاری بہتری اور بھلائی کی بات ہے اس کو قبول کرلو اور مجھے اجازت دو کہ میں جاکر ان سے اس
سلسلے میں بات کرلوں، چنانچہ وہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، قریش کا پیغام سنایا
اور کہا کہ فرض کرلو آپ قریش کا خاتمہ ہی کردیں تو یہ کوئی اچھی بات ہوگ، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کی
شخص نے اپنی ہی قوم کو ہلاک ورباد کیا ہو، علاوہ ازیں اگر لڑائی کا رخ بدلا اور قریش کو غلبہ حاصل ہوا تو یہ
اور را در مرکے اوباش آپ کے اردگر و جمع ہو گئے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں گرزنے پائے گا کہ یآپ کو تھا چھوڑ کر
چلے جائیں کے ، حضرت مدری آ کبڑ کو عروہ کی اس بر کمانی پر سخت غصہ آیا اور عروہ کو گائی دی۔ انتصاب
بظر اللات انفر عنہ و ندعہ "تو جاکر اپ لات کی شرم گاہ کو چاٹ ، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر
بظر اللات انفر عنہ و ندعہ "تو باکر اپ لات کی شرم گاہ کو چاٹ ، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر
بطاگ جائیں گے ؟ " لات قبیاء تقیف کے بت کا نام ہے ، عربوں کے یہاں یہ عنت قسم کی گائی تھی عردہ
نے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا " الو بحریش" عردہ نے کہا

<sup>(</sup>۱۴) سیرت این بشام: ۲۲۵./۲

<sup>(10)</sup> البدارة والخفارة: ٣/ ١٧٦

میں ان کی سخت کائی کا جواب ضرور دیتا لیکن ان کا ایک احسان میری گردن پر ہے جس کا بدلہ میں اب تک نہیں دے سکا اس لیے کچھ نہیں کہتا ۔ (١٦) عروہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مفقکو کے دوران آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا ، یہ بے تکلفانہ گفتگو میں عرب کا ایک انداز ہے ، عروہ کے بھتیج حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اپنچ چاکی یہ جرائت گوارا نہ ہوسکی کہ یہ ناپاک ہاتھ اس مقدس داڑھی تک مخیرہ بن شعبہ تلوار کا دستہ عروہ کے ہاتھ پر مارتے تاکہ وہ ہاتھ آپ کی داڑھی سے الگ رکھے ، حضرت مغیرہ چونکہ نود اور زرہ میں ملبوس تھ اس وجہ سے عروہ آپ کو نہ پہچان سکا ، عروہ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا ، یہ مغیرہ تیرا بھتیجا ہے ، عروہ نے جب پہچانا تو کہا ، "او غدار! تجھے یاد نہیں کہ میں نے تیرے غدر کی تلافی کی تھی،"

اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ شاہ مقوقس کے دربار میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور چند دوسرے لوگ آیک ساتھ گئے ، شاہ مقوقس نے کچھ تحائف پیش کیے ، بادشاہ نے مغیرہ کی بہ نسبت ان کے ساتھیوں کو تحائف کچھ زیادہ دیئے ۔ حضرت مغیرہ کو اس پر براا طیش تھا، والپی میں آیک مقام پر سب رکے ، کھانا پیناکیا اور نوب شراب پی کر سو گئے ، حضرت مغیرہ نے اس موقع پر سب کو قتل کر ڈالا اور ان کا مال لے کر مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے ، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اسلام تو قبول کرایا اور مال کو یہ کمہ کر دد کردیا کہ یہ غدر ودھوکے کا مال ہے ، ان مقتولین کا خون بہا عردہ نے اپنی سے اداکیا تھا، عردہ نے اپنی جملہ اوغدار کہہ کر اس کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ (۱۵)

عروہ بن مسعود حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ گفتگو کے دوران آپ پر صحابہ کرام کی جانثاری کا مشاہدہ کرتا رہا یمال تک کہ آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوکا بھی تو سحابہ اس کو اپنے ہا تھوں میں لے کر چہرول سے مل لیتے ، جب آپ وضو کرتے تو آپ کے وضو سے گرنے والے پانی پر سحابہ کرام ٹوٹ پر نے اور وہ پانی لے کر اپنے چہروں پر ملتے تھے ، جب آپ بات شروع فرماتے تو سحابہ کرام ہیں آوازیں بہت کردیتے اور جہ تن گوش بن کر آپ کی بات سنتے ، عروہ نے جب سحابہ کرام کے دربار نبوت میں آواب وجانثاری کا یہ عالم دیکھا تو بڑا متأثر ہوا اور واپس جاکر قریش سے کہا۔

یامعشر قریش! انی قد جئت کسری فی ملکه وقیصر فی ملکه والنجاشی فی ملکه وانی والله مارایت ملکافی قومه قط مثل محمد فی اصحابه ولقدرایت قومالا یسلموندلشی ابدا فرووارایکم (۱۸)

<sup>(</sup>١٦) وہ احبان یے تھاکہ حضرت صدیق اکبرٹے ایک مرتب دیت کے سلسلہ میں دس ادنٹ دیکر عروہ کی مدد کی تھی (فتح الباری: ١٥ - ٢٣٠)

<sup>(14)</sup> سيرة ابن بشام ٢/ ٣٢٤ ٢٨٠ وزادالمعاد: ٣/ ٢٩٣

<sup>(</sup>١٨) البداية والنفاية: ٣/ ١٩٨

ری "اے قریشیو! میں کسری وقیفر اور نجاشی کے درباروں میں ان کے پاس کیا ہوں لیکن خدا کی قبم! میں بدشاہ کو اپنی قوم میں ایسامعزز نہیں دیکھا جیسا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے اسحاب میں ہیں، میں نے ان کے پاس ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کو کسی علیہ وسلم) اپنے اسحاب میں ہیں، میں نے ان کے پاس ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کو کسی مجمی چیز میں کبھی جھی تنہا نہیں چھوڑیگی لہذا تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ "

اس کے بعد قریش کے علیف ایک صبی سردار علیس بن علقمہ نے بھی چاہا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات کرے اور دیکھے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے ، یہ لوگ قربانی کے جانوروں کی برخی تعظیم کیا کرتے تھے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اس لیے جب آپ نے دیکھا کہ حلیس آرہا ہے تو صحابہ کرام معلی اللہ علیہ و تم مدینہ منورہ سے لائے ہو سب کو قطار میں کھڑا کردہ ، حلیس نے جب قربانی کے جانور تو تم مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے بغیر راستے ہی سے واپس ہوگئے اور جاکر جانور قطار میں کھڑا کہ واللہ! وہ لوگ تو عمرہ کرئی نیت سے آئے ہیں ، ان کے پاس بکری کے جانور موجود ہیں ، ان قریش سے کہا ، واللہ! وہ لوگ تو عمرہ کرئی نیت سے آئے ہیں ، ان کے پاس بکری کے جانور موجود ہیں ، ان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے ہرگز نہیں روکنا چاہیئے ، بعض لوگوں نے ان سے کہا تو گزار اور جنگی آدی ہے ، بات سمجھتا نہیں اور رائے دیتا ہے ، بیچار ا چونکہ صبی تھا اس لیے قریش کے مغرور لوگوں نے اس کی بات سمجھتا نہیں اور رائے دیتا ہے ، بیچار ا چونکہ صبی تھا اس لیے قریش کے مغرور لوگوں نے اس کی خاب بیت اللہ کہ م نے آپ کے ساتھ حلف یا معاہدہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ بیت اللہ کے بات سمجھتا نہیں دو کوں کے اس کی ناراحتی کا طواف کرنے والوں کو روکیں گے ، اگر آپ لوگوں نے حمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو عمرہ کرنے سے روکا تو سے سارے آدمیوں کو بہاں سے لے جاؤں گا اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں دہے گا ، اس کی ناراحتی کو دیکھ کر قریش کیا ہوں ، غورہ وگوں نے اس سے باکہ آپ تشریف رکھیں ، نارامس نہ بوں ، غورہ وگور کیا جارہا ہے ، چنانچہ وہ میٹھر گیا ۔ (19)

بالآخر قریش نے صلح کے لیے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سہیل بن عمرو کو بھیجا اور ان سے کہا کہ صلح صرف اس شرط پر ہوسکتی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سال والیس چلے جائیں، تاکہ قبائل عرب میں یہ مشہور نہ ہو کہ مسلمان مکہ میں زبردستی داخل ہوگئے ہیں، سہیل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے دیکھا تو فرمایا۔ "قدسهل الله لکم من امر کم" اب اللہ نے تمہارے لیے معاملہ کچھ آسان کردیا، آپ نے ان کے نام سے فال نیک لی۔ (۲۰)

صلح حدیبیہ اور اس کے شرائط

سہیل بن عمرو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ آپ

<sup>(</sup>١٩) سيرة ابن بشام: ٣/ ٣٢٠ ودلائل النبو ٥: ٣/ ١٠٢

<sup>· (</sup>۲۰) سيرة ابن بشام: ۲۲ (۲۰)

کے سامنے بیٹھ گئے ، طرفین سے بات چیت شروع ہوئی، سہیل نے قریش کا پیغام آپ کو سایا، قریش نے صلح کے لیے سب سے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ مسلمانوں کو اس سال عمرے کی اجازت نہیں وی جائی ، آشر سحلہ کرام اس پر ہرگز رافی نہ تھے کہ عمرہ کیے بغیر اثرام کھول دیں اور والی مدینہ چلے جاہیں۔ صحابہ نے سہیل سے حت تفتیک کی، درمیان میں طرفین سے آوازیں بلند اور بحت ہوتی رہیں۔ (۱۱) حطرت عباوین بشر نے سہیل کو ڈاٹٹا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند مت کر، طویل تفتیک کے بعد شرائط صلح طے ہوئے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ وہ صحفامہ لکھیں، آپ نے حضرت علی او فرایا، لکھو، "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سہیل نے کہا کہ "الرحدی" اور "الرحیم" ہمارے ہاں مستعمل میں، ہمارے تال سامی اللہ سے فرایا کہ ایسا ہی لکھو، اور آگ کا فقرہ آپ نے یہ لکھوایا۔ " ھذاماقاضی علیہ محمد دو سول اللہ" یعنی یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد اللہ کا وقرہ آپ نے یہ لکھوایا۔ " هذاماقاضی علیہ محمد دو سول اللہ" یعنی یہ می ایک اللہ کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مجمعے تو ہم ہمارے اور آپ کے درمیان جھراکس بات کا تھا، آپ صوف "محمد بن عبداللہ" کھوائیں، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "انا محمد دوسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ" کھوائیں، حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "انا محمد دوسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ" کا نظ مطاوء " کین حال میرا نام لکھو اور " دسول اللہ" کا نظ مطاوء کین محمد بن عبداللہ" کا نظ مطاوء کین

حضرت علی رسی اللہ عند نے ظاہر احسوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی لیکن یہ خلاف ورزی جس پاک جذب اور جس عظیم عقیدت و محبت کی بنیاد پر ہورہی ہے اس محبت کی قدروقیمت ہم چاہے والے جانے ہیں کہ یہ بے ادبی نہیں تھی، اس میں اختلاف ہے کہ "الاُمر فوق الادب فوق الادب فوق الامر کی اولیت فوق الامر" سیح ہے ، بعض حفرات الامر فوق الادب کو اولی کہتے ہیں اور بعض الادب فوق الامر کی اولیت کے قائل ہیں لیکن اس میں یہ ضوری ہے کہ رعایت اوب میں آمرکی ناراحکی کا اندیشہ نہ ہو، حضرت الاہر شرف نے بھی (جب وہ نماز پر محمل کیا تھا، دونوں طرف ولائل ہیں، یمال حضرت علی رضی اللہ عند نے اشارہ کیا تھا) الادب فوق الامر پر عمل کیا تھا، دونوں طرف ولائل ہیں، یمال حضرت علی رضی اللہ عند کے انکار پر صفوق الادب کے بجائے "الادب فوق الامر" پر عمل کیا، حضرت علی رضی اللہ عند کے انکار پر صفورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے بلکہ ان سے فرمایا کہ اچھا مجھے بناؤ کہ میرا نام کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عند منے اس جگہ پر انگی رکھدی چنانچہ آپ نے نود الیہ باتھ سے "دسول الله" کا لفظ حضرت علی رضی اللہ عند منے اس جگہ پر انگی رکھدی چنانچہ آپ نے نود الیہ باتھ سے "دسول الله" کا لفظ حضرت علی رضی اللہ عند من ایات میں اختلاف ہے کہ محمد بن عبداللہ آپ نے نود لکھا یا حضرت علی سے نام کہاں ہے کہ محمد بن عبداللہ آپ نے نود لکھا یا حضرت علی سے لکھا،

<sup>(</sup>٢١) سيرة ابن بثام: ٢/ ٢١١) سيرة حلبية: ٢٠/٣ \_ وصحيح مسلم كتاب الجهاد ، باب صلح العديبيد، رقم العديث: ٢٠٩٥

<sup>(</sup>۲۴) سيرة طلبيه: ۲۰/۳

قائمی عیاض کی رائے ہے کہ بطور معجزہ آپ نے خود اُٹھا اور حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے لکھا اور فکتب رسول الله ﷺ میں اسناد مجازی ہے جیسا کہ کتب المی قیصر و کسری میں اسناد مجازی ہے ۔ جن شرائط پر صلح ہوئی وہ یہ تھے:

- مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، عمرے کے لیے آئدہ سال آئیں اور صرف عین دن قیام کرے واپس چلے جائیں، جنگی ہتھیار لگا کرنہ آئیں، عام عرب مسافروں کی طرح صرف نیام میں بند تلوار ساتھ لائیں۔۔
  لائیں۔۔
- و قریش میں سے اگر کوئی شخص اپنے ولی و آقا کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے تو وہ واپس کردیا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافرلیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مدینہ سے مکہ آجائے تو اس کو واپس نہ کیا جائے گا۔
- ک ریگر قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ معاہدہ میں شریک ہونا چاہیں ، شریک ہوجائیں یہ صلح دس سال کے لیے ہوگی۔ (۲۴)

چنانچہ بنو خزاعہ آپ کے عہد میں اور بنو بکر قریش کے عہد میں شریک ہوگئے ، اس طرح بنو خزاعہ آپ کے حلیف ہوگئے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے ۔

چونکہ یہ شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں اس لیے صحابہ کرائم کو بحت ناگواری ہورہی تھی۔

ابھی معاہدہ لکھا جارہا تھا کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے الاجندل (۲۵) جو مسلمان ہوچکے تھے اور مکہ میں قید تھے ،

کفار ان کو طرح طرح کی بخت ازیتیں دیتے تھے کسی طرح بھاگ کر پاؤں میں بطریاں پہنے ہوئے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر گربڑے اور آپ سے پناہ مانی ، کچھ مسلمان برطھے اور انہیں اپنی پناہ میں لے لیا،

سہیل نے کہا، «محمد ارصلی اللہ علیہ وسلم) معاہدہ کے مطابق اس کو واپس کرو" حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی معاہدہ مکمل طور پر قلمبند نہیں ہوا ، مطلب یہ تھا کہ صلحنامہ مکمل طور پر قلمبند نہیں ہوا ، مطلب یہ تھا کہ صلحنامہ مکمل طور پر قلمبند ہو اور فریقین کے دسخوا اس پر ہوجائیں اس کے بعد اس پر عمل شروع ہونا چاہیئے ، لیکن سہیل نے کہا کہ اگر ابوجندل کو واپس نہیں کرتے ہو تو صلح نامنظور ہے ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجندل کو اپنے ابوجندل کو واپس نہیں کرتے ہو تو صلح نامنظور ہے ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجندل کو اپنے ابوجندل کو واپس نہیں کرتے ہو تو صلح نامنظور ہے ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجندل کو اپنے ابوجندل کو واپس نہیں کرتے ہو تو صلح نامنظور ہے ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجندل کو اپنے ابوجندل کو واپس نہیں کرتے ہو تو صلح نامنظور ہے ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجندل کو اپنی

<sup>(</sup>٢٢) مذكوره شرائط كے ليے ويكھي البداية والنفاية: ١٩٨/٣ - ١٢٩

<sup>(</sup>۲۵) ابوجند افع کا نام "ماص " تھا، حافظ ابن مجرنے ان کا نام " عبدالله " لکھا ہے ، یہ سابقین اولین میں ہے ہیں اور ان سحائی میں شائی ہیں جہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حف اور بیاں دی گئیں، یہ صلح صدیعیہ کے وقت مکہ والی کردیئے کئے تھے ، لیکن کچھ عرصہ بعدیہ مکہ سے لکل کر ابوبسیر "کے ساتھ مل گئے تھے اور ساحل سمندر کے قریب ویرہ جا کر انہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا جن سے سنگ آ کر نود اہل مکہ سے کہا کہ یہ لوگ مدید میں مسلمانوں کے ساتھ رہیں۔ حضرت ابوجندل او تیس سال کی عمر میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔
(اللماجة: ۱۲ میں حکوم حدیث حلید ۲۲)

پاں رکھنے کے لیے ہیل سے بہت اصرار کیا لیکن وہ نہ مانا ہنایت ہی مجبور ہوکر نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ابوجندل کو کفار کے حوالہ کیا ، حضرت ابوجندل پر کفار نے ظلم وستم کے جو پہاڑ ڈھائے تھے اس کے کچھ نشان ان کے جسم پر موجود تھے ، مسلمانوں کو انہوں نے اپنے زخم دکھائے اور سسکیوں سے بھری آواز میں مسلمانوں کو پکار کر کہنے گئے ۔ یامعشر المسلمین! اردالی المشرکین ، یفتنونی فی دینی (۲۲) یہ بڑا ولسوز منظر تھا ، ایک طرف شرائط صلح سے مسلمانوں کے جذبات سخت مجروح تھے ، عمرہ کئے بغیرواپس جانے کا غم منظر تھا ، ایک طرف ابوجندل کی یوں واپس ، ان پر ڈھائے جانے والے مظالم اور پھر مسلمانوں کو پکار کر ان کی اس صدائے دردناک سے سحابہ کے جذبات کا عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ، تمام مسلمان اس مدائے دردناک سے سحابہ کے جذبات کا عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ، تمام مسلمان اس

درحقیقت یہ موقع مسلمانوں کے لیے عنت آزمائش کا تھا، ایک طرف صلح کی شرطوں سے مسلمان ول برداشتہ تھے اور پھر حضرت ابوجندل کی بیربوں سمیت آمد، ان کی مظلومیت کی واستان اور مسلمانوں سے پناہ طلب کرنے کی ان کی صدا نے مسلمانوں کو تراپا دیا لیکن مرور دوعالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدہ پر برقرار رہے اور ابوجندل سے فرمایا۔

ياابا جندل! اصبر، واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من

المستضعفين فرجا ومخرجا اناعقدنا بيننا وبين قومنا صلحا وانالا نغدر بهم

ان کے درمیان صلح ہو چکی ہے اس لیے ہم اب بدعہدی نہیں کرسکتے ۔ " صابب درمیان صلح ہو چکی ہے اس لیے ہم اب بدعہدی نہیں کرسکتے ۔ "

صلح کی کارروائی ہونے کے بعد بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کو قربانی کرنے اور مرمنڈانے کا حکم دیا لیکن سحابہ کرام اس قدر دل شکستہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جین بار حکم دیا لیکن کوئی بھی نہ اٹھا جس کی وجہ سے آپ انجیدہ خاطر ہوئے۔

اس سفر میں ازواج مطہرات میں ہے ام المورمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها آپ کے ساتھ کھیں، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے اس رنج کا ذکر کیا، حضرت ام سلمہ شنے بہت ہی صائب اور مناسب مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ یارسول اللہ ! ہے صلح مسلمانوں پر بہت شاق ہے جس کی وجہ سے وہ

<sup>(</sup>٢٦) البداية والنهاية: ١٦٩

<sup>(</sup>٢2) لكما بيدكه حضرت الدجندان كو جب والبم كيا جانے لگا تو حضرت فاروق أن كر ساتھ ساتھ جانے لكے اور ابنى تلوار ان كے قريب كر كے كيے "ان دم الكافر عندالله كدم الكلب" حضرت فاروق چاہتے تھے كه الدجندل معلوار كى كر سميل كو قتل كروس ليكن حضرت الدجندان اپنے والد سميل كو قتل كردي ليكن حضرت الدجندان اپنے والد سميل كو قتل كرنے كى تاب بنيس ركھتے تھے ۔ (البداتة والنحاتة: ١ / ١٦٩ وتاريخ الخيس ٢٢/٢-)

افسردہ اور کبیدہ خاطر ہیں اس لیے آپ ان سے کچھ نہ کہیں، باہر جائیں اور جہام کو بلا کر خود اپنا طلق کرکے احرام کھولدیں، صحابہ ازخود آپ کی احباع کریں ہے، چنانچہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے نور پہلے اپنا سرمنڈایا اور قربانی ذریح کی، سحابہ کرام شنے جب دیکھا تو سب کھوٹے ہوئے اور حلق وقربانی کرنے گئے ، آپ نے سب کے لیے دعا فرمائی۔ (۲۸)

حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے مقام صدیبہ میں نقریبا بیس ون قیام فرمایا (۲۹) اور اس کے بعد آپ فی مدینہ منورہ کا رخ کیا، راستے میں جب والهی ہورہی تھی حضرت عرضصورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے اور کہا، یارسول اللہ ایمیا آپ اللہ کے ہی برح نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کوں نہیں، حضرت عرض کیا کہ کیا ہمارے مقولین جنت میں اور ان کے مقولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کوں نہیں اس پر حضرت ہمارے مقولین جنت میں اور ان کے مقولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کوں نہیں اس پر حضرت عرشے کہا "پمحردین میں ہم یہ ذات کیوں گوارا کررہے ہیں؟" حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا۔ وانا عبداللہ ورسولہ لن اخلال اللہ جل شانہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں عے "حضرت عرشے فرمایا۔ یارسول اللہ"!

کی نافرمانی نہیں کرسکتا، اللہ جل شانہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں عے "حضرت عرشے فرمایا۔ یارسول اللہ"!

کی نافرمانی نہیں کرسکتا، اللہ جل شانہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں عے "حضرت عرشے فرمایا۔ یارسول اللہ"!

مدین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت صدیق شے وہی گفتگو کی، حضرت ابو کرشے ان سے فرمایا کہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت صدیق شے وہی گفتگو کی، حضرت ابو کرشے ان سے فرمایا کہ سال بی کام کریں گے " وہال سے حضرت عرش حضرت الو کرسے سے اللہ کام کریں گے " وہال سے حضرت عرش حضرت الو کرسے ملیا تھا کہ ای سال ہے کام کریں گے " وہال سے حضرت عرش حضرت الو کرسے ملیا کہ اور بند ہی خوالیا کہ معمل اللہ علیہ وہی گفتگو کی، حضرت ابو کرشے نے ان سے فرمایا کہ معمل اللہ علیہ وہی گفتگو کی، حضرت ابو کرشے نے ان سے فرمایا کہ معمل اللہ علیہ وہی کو نیصلہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کے علم کے مطابق کرتے ہیں اس لیے انہیں کی رکاب تھا ہے رہول ہیں، وہ جو کچھ نیصلہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کے علم کے مطابق کرتے ہیں اس لیے وہی گفتگو کی، حضرت ابو کرشے کے ان سے فرمایا کہ مطابق کرتے ہیں اس کے انہیں کی رکاب تھا ہے رہول ہیں، وہ جو کچھ نیصلہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کے علم کے مطابق کرتے ہیں اس کے انہیں کی رکاب تھا ہے رہوں گائی کی دورت ابور کے انہیں کی رکاب تھا ہے رہوں گوری سے دورت ابور کے دورت ابور کی دورت کی میں کی دورت کی کرنے کی دورت کی کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کی دورت کی کرنے کرنے کے دورت کی کرنے کو کرنے کرنے کی دورت کرنے کرنے کرنے کی کرنے کو کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کے دورت کرنے کے دورت کرنے

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے اپنی ان مستاخانہ باتوں پر سخت ندامت ہوتی رہی اور میں مسلسل توبہ واستغفار کرتا رہا، نہازیں پر معتا رہا اور تلافی کے لئے صدقہ وخیرات کرتا رہا (۲۱) ای والهی کے سفر میں سورة فتح نازل ہوئی... "انا فتحنالک فتحا مبینا" حضرت عمر بن الحظاب رضی الله عنہ نے عرض کیا، یارسول الله اکیا یہ فتح ہے؟ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ فتح مین ہے۔ (۲۲) یہ تو عزوہ صدیبیہ کی تاریخی تقصیل تھی،

المرى علرى كتاب الشروط ، باب الشروط في الجياد: رقم الحديث: ٢٥٣٢

<sup>(</sup>٢٩) طبقات بن سعد: ٢/ ٩٨

<sup>(</sup>٢٠) كارى اكتاب الشروط ، باب الشروط في الجياد ، رقم الحديث: ٢٥٣٢

<sup>(</sup>١٦) زادالماد: ٢/ ٢٩٥

<sup>(</sup>٣٢) ولاكل النبو وبيهق: ٦/ ٢٣٩ إب غزد ونيبر

# صلح صريبيه كے نتائج پرايك نظر

صلح حدید کا واقعہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی فراست بوت کا عابکار واقعہ ہے ، اس وقت جب آپ اس سفر میں کہ مکرمہ کے قریب ہینچے تو آپ کی سواری ناقیہ قصواء بیٹھ گئی ، آگے کے کی جانب برطفے ہے اس نے انکار کردیا ، اس وقت بڑے اعتماد کے ماتھ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر قریش نے کوئی بھی الیمی تجویز پیش کی جس میں اللہ کی حدود و حرمات کی تعظیم پائی جائے اور شعائر اللہ کے اوب کے وہ منافی نہ ہو تو میں اسکو قبول کرونگا۔ یہ فرمانا تھا کہ اونٹی کھڑی ہوگئی اور آپ نے بجائے مکہ کے حد بید کا رخ فرمایا اور بھر صلح ہوئی جو بطاہر دب کرکی گئی تھی، صحابہ کرام میں بہت آزرہ ہوئے تھے اور حضرت عمر تو رسول اللہ کی محبت کے جوش اور اسلام کی عظمت کی خاطر اپنے قالہ میں نہ رہے تھے ، وہ تو آپ ہے کہ رہے تھے ہم حق پر بیں پھر کس لیے اپنے رہن کے واطح اس صلح نے ذریعہ ہم ذات کو قبول کریں ، چونکہ منجملہ شرائط کے یہ بھی پھر کس لیے اپنے رہن کے واطح اس صلح نے ذریعہ ہم ذات کو قبول کریں ، چونکہ منجملہ شرائط کے یہ بھی کھا کہ عمرہ کئے بغیرواپس بوجا ہیں گو اور مدینے سا کوئی آدی کے سے مسلمان ہوکر مدینے جائے گا تو اس کو کمانے کا تو اس کو کا تو اس کو کہ نہ نہیں بلایا جائے گا۔ مناز کی طرف واپس نہیں بلایا جائے گا۔ مناز کی طرف واپس نہیں بلایا جائے گا و دور واپس نہیں بلایا جائے گا۔ جب آپ نے ملح کی تو آگر چو بظاہر وہ صلح دب کرکی تھی لین اس کے طائدار اور حیرتاک نتائج خابر ہوئے۔

اول تو سیاسی طور پر ایک فائدہ ہوا کہ قریش جو مسلمانوں کی کوئی قانونی حیثیت ہمیں مانتے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ چند سر بھرے نوجوان ہیں، انہوں نے انتشار اور تشویش کو جنم دیا ہے، باپ کو بیٹے ہے، بیوی کو شوہر سے اور بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا ہے، یہ دہشت گردی پر اتر آئے ہیں کچھ دن میں اپنا انجام کو بہنچ کر یہ ختم ہوجائیں گے ، آج صلح کے ذریعے کفار قریش نے مسلمانوں کو اپنے مدمقابل ایک فریق کی حیثیت سلم کیا اور باقاعدہ صلح کی۔

دوئم اس صلح کے ذریعے سے مسلمانوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا، عمرے کے لیے کل ۱۲۔

10 سوکی تعداد آپ کے ہمراہ تھی استے ہی یا کم وبیش اور مسلمان تھے جو اس سفر میں ہمراہ نہ تھے لیکن صرف دو سال سے بھی کم عرصے میں ۸ھ کو جب فتح مکہ کے لیے آپ نے سفر کیا تو دس ہزار کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا۔ ہمراہ تھا۔ ہمراہ تھا۔ ہمراہ تھا۔ ہمراہ تھا۔ ہمراہ تھا۔ ہمراہ تھے اور اس کے بیمر جوک کے موقعہ پر ۹ھ میں تیس ہزار یا اس سے بھی زیادہ مجاہدین آپ کے ہمراہ تھے اور اس کے بیک سال بعد ۱۰ھ میں ایک لاکھ چیس ہزار افراد جمتہ الوداع میں شامل ہوئے۔ حدید کا واقعہ

و کا ہے ، ۱۳ سال کے کے ، ۲ سال مدینے کے ، اہل اسلام کی کل تعداد ان ۱۹ سال میں ۳ ، ۴ ہزار تک پہنچ ان ہے ، لیکن صلح حد بید کے بعد صرف چار سال میں یہ تعداد لا کھوں تک پہنچ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ صلح سے پہلے جنگ کی حالت تھی آپس کی کشیدگی اور نفرت کی وجہ سے اس میں اختلاط کی نوبت ہی نہیں آتی تھی اور آگر مجمی یہ نوبت آتی بھی تھی تو نفرتوں کی وجہ سے تسیح طریقے پر غورو لکر نہیں کیا جاتا تھا۔ اول تو صلح سے آگر مجمی یہ نوبت آتی بھی تھی تو نفرتوں کی وجہ سے تسیح طریقے پر غورو لکر نہیں کیا جاتا تھا۔ اول تو صلح سے آپس کی نفرتیں کم ہوئیں اور اختلاط کی صورتیں پیش آنے لگیں۔ مسلمان کے جانے گئے ، کھار کی مدینے میں آمدور فت شروع ہوئی، جب یہ ہوا تو کافروں نے دیکھا اور بار بار دیکھا اور آزمایا کہ یہ ہمارے بھائی بند اسلام میں داخل ہونے کے بعد بالکل ہی بدل گئے ان میں تو تجیب وغریب انقلاب آیا ہے ، یہ صدق ووفا کے پیکر بن گئے ، امانت ودیانت ان کی مرشت میں داخل ہوگئی، شرافت و بھلمت ان کی علامت اور بہچان قرار پیک نے ، امانت ودیانت ان کی مرشت میں داخل ہوگئی، شرافت و بھلمت ان کی علامت اور بہچان قرار پیک ، یہ زیردست اور ہمزوروں کے محافظ اور ظالموں اور سرکھوں کی سرکوبی اور مرزنش کے لیے طاقتور اور مضبوط پی تو اس مشاہدے کے بعد وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور بکشرت اسلام میں داخل ہونے گئے۔

سوئم حدیبیہ کے واقع سے پہلے صورت حال یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے جوب میں مکہ تھا اور وہاں قریش اسلام کے دشمن رہتے تھے جن سے کئ جنگیں بھی ہو کی تھیں اور شمال میں خیبر تھا جہاں بہود آباد تھے ، الل كتاب مون كى وجر سے وہ محى برترى كے زعم ميں مبلا تھے اور دينى سادت وقيادت كا استحقاق اپنے سوا کسی کے لیے نہیں مانتے تھے ادھر بنونضیر کے اخراج من المدینہ کا داقعہ پیش آچکا تھا اوریہ لوگ مدینے ہے نکل کر خیبر ہی میں آباد ہوئے کتھ ، بو قربطہ کے غدر کے نتیج میں مدینہ منورہ کے اندر ان کے قتل عام کا واقعہ پیش آچکا تھا تو ایک طرف قریش مکہ اسلام اور مسلمانوں کے جانی دشمن تھے جن کے ساتھ بدر ، احد اور خندق جیسے معرکے پیش آیکے تھے اور وہ بدر وخندق کی شکست کا غم نہ بھولے تھے دوسری طرف خیبر کے یہود تھے جن کو بی نضیر کی جلاوطنی اور بوقریظہ کے قتل کا رنج وغم کھائے جارہا تھا اور اسلام کی ترتی ان کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی ،مھر قریش اور یہود میں مسلمانوں کے خلاف آپس کا گٹھ جوڑ بھی رہا کر تا تھا جیسا کہ بدر کے بعد یہود نے قریش کو جنگ کے لیے اشتال دلایا اور احد کا واقعہ پیش آیا، پھر خندق کے موقع پر بھی یبود خیبر اور بوقریظہ نے مسلمانوں کے خلاف قریش کے ساتھ سازباز کی، ان حالات میں آپ نے خیال فرمایا کہ مدینہ بیج میں سے اور دونوں طرف شمال وجنوب میں دشمن موجود ہے یہ بھی خطرہ رہنا تھا کہ یہ دونوں مل کر کے یکبارگی مدینے پر حملہ آور نہ بوجائیں اور اس صورت میں یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ آپ کے پر افکر کشی كركے قریش كاكوئی بندوبست كريں۔اسلےكه اس صورت میں خيبر سے يہود كے جملے كا انديشہ تھا وہ مدينے كو خالی یاکر مدینے پر حملہ آور ہوسکتے تھے۔ اگر آپ یہود کے شرکو رفع کرنے کے لیے خیبر پر چڑھائی کرتے ہیں تو خطرہ ہے کہ مدینے کو خال دیکھ کر قریش حملہ مذکر بیٹھیں۔ عجیب تثویش ناک صورت تھی۔ اس لیے آپ ا

نے فیصلہ کیا کہ دونوں میں ہے کی ایک فریق ہے صلح کی جائے نواہ وہ کی بھی صورت میں گتی بھی مدت کے لیے ہو، آپ نے صلح کے لیے قریش کو ترجیح دی، اول تو اس لیے کہ ان ہے رشتے داریاں تھیں، وہ ہم وطن بھی مجھے تھے ان کا خبث باطن بھی شاید یہود ہے کچھ کم تھا، یہود کا غدر بھی پہلے واقع ہوچا تھا اور خیال بھی اللہ اس صلح کے فورا بعد بشرطیکہ اس میں ترمات اللہ کی تعظیم میں خلل نہ آئے یہود پر چرسائی کرکے ان کی شرے محفوظ ہونے کا انتظام کرلیا جائے بھر قریش رہ جائیں گے وہ جب تک صلح کی پابندی کرتے ہیں کھی ہے شرے صلح رہے گی اور جب وہ صلح کی خالف ورزی کریں گے تو ان کا انظام بھر مشکل نہ رہے گا، چانچہ اس مصلحت کے پیش نظر آپ نے دب کر صلح کی اور ابھی اس صلح نامے کی سیابی خشک نہ ہونے پائی تھی اس مصلحت کے پیش نظر آپ نے دب کر صلح کی اور ابھی اس صلح نامے کی سیابی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ آپ سے کہ عرم میں بہود پر فتح صلے کہ میں شریک ہونے والے سحابہ جہی کو لے کر ضیبر پر چرسائی ایک ماہ نے میں ہے کہ محرم میں بہود پر فتح صلح کی خلاف ورزی کی اور رمضان کہ ھو میں ہوئی ہوئی ہوئی کی ایک ماہ نے کہ محرم میں بہود پر فتح صاصل کرئی گئی۔ اب قریش رہ گئے کچھ عرصے تک انہوں نے صلح کی پائیس اور اس طرح فتح کرلیا جسے کہ وہ کوئی مشکل کام تھا ہی نہیں اور اس طرح فتح کرلیا جسے کہ وہ کوئی مشکل کام تھا ہی نہیں اور اس طرح وہ اس کے پر لیکر بھول یمن دارالاسلام بنالیا گیا۔ اس سطح فد بھیہ کو قرار دیا گیا چونکہ بھول یمن دارالاسلام بنالیا گیا۔ اس سطح فری میں خاصلہ کوئی مشتل تھا تی نہیں اور اس طرح فتح کرلیا جسے کہ وہ کوئی مشکل کام تھا ہی نہیں اور اس طرح فتح کرلیا جسے کہ وہ کوئی مشتل تی بین دارالاسلام بنالیا گیا۔ اس سطح فتہ کی میشن خیہ میں اور دیگر مسالح پر بھی میشتل تھی کوئی کیں دو مقبت فتح کہ کا بیشن خیہ بین اور دیگر مسالح پر بھی میشتل تھی۔

٣٩١٩ : حدَّثنا خالِدُ بْنُ مَخْلَدِ : حَدِّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلَانٍ قالَ : حَدَّثنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُو اللهِ عَلَيْكَ مَا الحُدَيْبِيةِ ، فَأَصَابَنَا مَطَرُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ صَلَاةَ الصَّبْعِ ، أَقَبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ : (أَنَدْرُونَ مَاذَا قالَ رَبُّكُمْ) . قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ : (قالَ اللهُ : مُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ : (أَنَدْرُونَ مَاذَا قالَ رَبُّكُمْ) . قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ : (قالَ اللهُ : أَمْبَتَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنَ بِي وَكَافِرُ بِي ، فَأَمَّا مَنْ قالَ : مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللهِ وَبِرِزْقِ اللهِ وَبِفَصْلِ أَمْبَعَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنَ بِي وَكَافِرُ بِي ، فَأَمَّا مَنْ قالَ : مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللهِ وَبِرْزِقِ اللهِ وَبِفَصْلِ اللهِ مَا مُؤْمِنَ بِي ، كَافِرُ بِالْكُو كَبِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللهِ وَكِذَا وَكَذَا ، فَهُو مُؤْمِنُ اللهِ ، فَهُو مُؤْمِنُ بِي ، كَافِرُ بِالْكُو كَبِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا ، فَهُو مُؤْمِنُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَكَذَا وَكَذَا ، فَهُو مُؤْمِنُ اللهِ عَلَى عَلَانَ بَيْخِمِ كَذَا وَكَذَا ، فَهُو مُؤْمِنُ اللهِ الْكُورُ كَبِ كَافِرُ فِي . [ر : ١٨٥]

بہ خالد بن مخلد بحلی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، یہ امام مسلم کے بھی استاذ ہیں یہ روایت

م کتاب الصلوة " میں گرز چکی ہے - (rr)

<sup>(</sup>٣٣) بخارى كتاب العملوة اباب قول الله عزوجل: وتجعلون رزقكم انكم تكنبون ١٣١/١٠

٣٩١٧: حدَّثنا هُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً: أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: إَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّنِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْقَبْلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْقَبْلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْقَبْلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ اللهِ إِلَيْ اللهَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ اللهُ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهِ عَنْهُ مِنَ الْعَامِ اللهُ عَنْهُ إِنَّةٍ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَبَيْتِهِ . [ر: ١٦٨٧] مِنَ الْجَعْرَانَةِ ، حَبْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حَنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَبَيْتِهِ . [ر: ١٦٨٧] به روايت كتاب الحج مين صان بن حيان كي طريق عي كرز عجى جـ (٣٣)

٣٩١٨ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْبَارَكِ ، عَنْ يَخْبِي ، عَنْ عَبْدِ اَللهِ ٱبْنِ أَبِي قَتَادَةً : أَنَّ أَبَاهُ حَدِّنَهُ قالَ : ٱنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ ، أَأَخْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُخْرِعْ . [ر : ١٧٢٥]

یہ سعید بن الربیع عامری ہیں، علی بن مبارک بھری سے روایت کرتے ہیں اور وہ یکی بن ابی کشیر مائی سے نظل کرتے ہیں۔

عن عبدالله بن ابي قتادة....

حضرت الوقتادہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، واقدی اور کبی نے ان کا نام "نعمان" بتایا ہے بعض حضرات نے "عمرو" کہا، لیکن زیادہ مشہور قول ہے ہے کہ ان کا نام "حارث" ہے ان کے والد کا نام "ربعی" ہے، ان کو "فارس رسول ملی اللہ علیہ وسلم" کہا جاتا تھا، سرسال کے قریب عمریائی، کوفہ یا مدینہ میں حضرت علی یا حضرت معاویہ " کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی۔ (۲۵) ہے حدیث "ابواب العمرة" میں مفصل گزر چکی ہے۔ (۲۹)

٣٩٢٠/٣٩١٩ : حدّثنا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : تَمُدُّونَ أَنْهُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةً ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةً فَتْحًا ، وَنَحْنُ نَمُدُّ الْفَتْحَ يَبْعَةً الرُّضُوانِ يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ ، كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْكَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ، وَالْحُدَيْبِيةُ بِثْرٌ ، فَنزَحْنَاهَا فَلَمْ تَتْرُكُ فِيهَا قَطْرَةً ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِي عَلَيْكَ فَأَنَاهَا ، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاء فَلَمْ تَتْرُكُ فِيهَا قَطْرَةً ، فَمَ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا ، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرَكَانًا .

<sup>(</sup>٢٢) كارئ كتاب الحج ابواب العمرة باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم: ٢٣٩/١

<sup>(</sup>٢٥) الاصابة في تمييز العوابة: ٢ / ١٥٨ (٣٦) كاري، الداب العمرو، باب بزاء الصيد: ١ / ٢٣٥

تعدون انتم الفتح عنتح مكة .... و نحن نعد الفتح بيعة الرضوان

حضرت براء بن مازب رض اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتح کمہ کو فتح شمار کرتے ہو لیکن ہم بیعت رضوان کو فتح شمار کرتے ہیں۔ درحقیقت صلح صدیبیہ بی اسلام کی وسیع اشاعت اور تبلیغ کا پیش خیمہ بی، اس سے قبل عام عرب اسلام کی اعلی اضلاق قدروں سے بالکس ناواتف تھے ، آئے دن مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان جنگی معرکوں کی وجہ سے عام قبائل عرب کو مسلمانوں سے قریب ہونے اور ان کے اضلاق ویکھنے کے مواقع کم سے کم ملنے بھے جب صلح صدیبیہ ہوئی، اور راست پرامن ہوگئے ، تو قبائل عرب کو براہ راست مسلمانوں کی معاشرت، ان کے اضلاق اور ان کی زندگی کے طوروطریقے دیکھنے کو سلم اور وہ اسلام اور مسلمانوں سے متاثر ہوکر جوق درجوق اسلام میں داخل ہونے لگے ، بھی وجہ تھی کہ غزوۂ صدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ سے متاثر ہوکر جوق درجوق اسلام میں داخل ہونے کہ ، بھی وجہ تھی کہ غزوۂ صدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ سے متائل عرب کا دس ہزار افراد پر مشتل لئکر جرار تھا، جب فتح کمہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کی چابی آپ قبائل عرب کا دس ہزار افراد پر مشتل لئکر جرار تھا، جب فتح کمہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کی چابی آپ کے باتھ میں آئی تو آپ نے سب سحابہ کو اور خصوصاً حضرت عرام کو خطاب کرے فرمایا کہ یہ ہے وہ فتح جو میں آئی تو آپ نے سب سحابہ کو اور خصوصاً حضرت عرام کو خطاب کرے فرمایا کہ یہ ہو ہو تھی ہو ہیں آئی تو آپ کے سب سحابہ کو اور خصوصاً حضرت عرام کو خطاب کرے فرمایا کہ یہ ہے وہ فتح جو میں آئی تو آپ کے سب سحابہ کو اور خصوصاً حضرت عرام کو خطاب کرے فرمایا کہ یہ ہو نے نیادہ کوئی عظیم اور بہتر فتح نہیں ہے۔

كنامع النبى صلى الله عليه وسلم اربع عشرة مائة

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے "الفاواربع مائة" نہیں کہا، بلکه اربع عشرة مائة" کہا جو عام اسلوب کے خلاف ہے ، علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں سحابہ کرام " شات" میں تعتیم تھے ، سوکی ایک جاعت تھی، سوکی دوسری جاعت تھی تو "مثات" کی اس تقسیم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ممکی، اگر "الفاواربعمائة" فرماتے تو "مثات" کی اس تقسیم کی طرف اشارہ نہ ہوتا۔ (۲۸)

آمے فرماتے ہیں کہ حدیبہ ایک کواں ہے ، ہم نے اس کا پانی بھینچا (چودہ سو آدی تھے ، پانی اس میں محفورًا محفا) ایک قطرہ بھی ہم نے اس میں نہیں چھوڑا، حنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ کنویں پر آکر اس کے کنارے پر تشریف فرما ہوئے ، پہمر آپ نے پانی کا ایک برتن منگوایا، وضو فرمایا، پھر کلی کی اور دعا فرمانی اور اس وضو اور کلی والے پانی کو آپ نے اس کنویں میں ڈالا۔

فتركناها غيربعيد

پس تھوڑی دیر ہم نے اس کنویں کو چھوڑے رکھا یعنی نورًا ہی پانی کھینچنا شروع نہیں کیا، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا "دعو ھاساعة" تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑے رکھو (۲۹)

<sup>(</sup>۲۸) عبدة القارى: ۱۷/ ۲۱۴ و شرح الكرماني: ۱۲/ ۲۲

<sup>(</sup>۲۹) نتح الباري: 1/ ۲۳۲

ثمانها اصدرتناما شثنانحن وركابنا

پھراس کنویں نے جمیں اتنا پانی دیکر لوٹایا جننا ہم نے چاہا اور ہماری سواریوں نے چاہا "اصدر تنا" کے معنی "ارجعتنا" کے بین کہا جاتا ہے "اصدرتہ فصدر ای ارجعتہ فرجع " (۴۰) "صادر الماء" اس شخص کو کہتے ہیں جو پانی کے گھاٹ ہے واپس لوٹ کر جارہا ہو 'مقصد اس جملہ کا یہ ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کے کلی کرنے کے بعد اس کنویں میں اتنا پانی آئیا جو ہماری ضرورت کے لیے بھی کافی تھا اور ہماری سواریوں کی ضرورت بھی اس سے پوری ہوگئی ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ تھا۔

(٣٩٢٠) : حدَّثني فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ أَعْبَنَ أَبُو عَلِيَ الْحَرَّانِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ : أَنْبَأَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَنَزَلُوا عَلَى بِثْرِ فَنَزَحُوهَا ، فَأَتُوا رَسُولَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْبِثْرَ وَفَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ، ثُمَّ قَالَ : (أَنْتُونِي بِدَلْوِ مِنْ مَا بُهَا) . فَأَنِيَ بِهِ ، فَبَصَقَ لَدُعا ، ثُمَّ قَالَ : (أَنْتُونِي بِدَلْوِ مِنْ مَا بُهَا) . فَأَنِيَ بِهِ ، فَبَصَقَ فَدَعا ، ثُمَّ قَالَ : (وَعُوهَا سَاعَةً) . فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَلِكَابَهُمْ حَتَّى آرْتَحَلُوا . [ر : ٣٣٨٤]

حضرات براء بن عازب رننی اللہ عنہ کی روایت پہلے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے عبداللہ بن موی کے طریق سے نقل کی اور یہاں فضل بن یعقوب کے طریق سے نقل کررہے ہیں۔

تَعَرَّمُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ سَالِم ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةً فَتَوَضَّا مِنْهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِتِهِ : (مَا لَكُمْ) . قَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِتِهِ : (مَا لَكُمْ) . قَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِتِهِ : (مَا لَكُمْ) . قَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا لِيقِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكُوتِكَ ، قَالَ : فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلِيلِهِ يَدَهُ فِي اللهِ يَعْلَيْهِ يَدَهُ فِي اللهِ عَلَيْكُ بَاللهِ يَقُولُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْنَالِ الْمُيُونِ ، قَالَ : فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأَنَا ، فَقُلْتُ لِجَابِرٍ : لَوْ كُنَّمُ بَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً .

(٣٩٢٢) : حدّثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ : بَلَغَنِي أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ : كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ، قُلْتُ لِسَعِيدُ : حَدَّثَنِي جابِرُ : كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً ، الَّذِينَ بَايَعُوا النَّيِّ عَرَيِّكِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ . قَقَالَ لِي سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، عَنْ قَتَادَةً . تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ .

(٣٩٢٣): حدَّثنا عَلَيُّ : حَدِّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرُّو : سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ : (أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ). وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِاتَةٍ ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَبْتُكُمْ مَكانَ الشَّجَرَةِ .

تَابَعَهُ الْأَعْمَشُ : سَمِعَ سَالِنًا : سَمِعَ جَابِرًا : أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ . [ر: ٣٣٨٣]

٣٩٢٤ : وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَذَنْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَنْفًا وَثَلَاثَمِاثَةٍ ، وَكانَتْ أَسْلُمُ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ .

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ : حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ .

حدثنا يوسف بن عيسى....

یہ یوسف بن عیسی مروزی ہیں ، ان کا لقب ابدیعقوب ہے اور یہ امام مسلم کے بھی شخ ہیں۔ (۱۱)
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوۃ حد بیبہ کے موقع پر لوگوں کو بیاس کی اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک "رکوہ" یعنی چرف کا ایک ظرف موجود تھا جس میں کچھ پانی تھا ، آپ نے اس سے وضو فرمایا ، بھر لوگ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف (پانی کی ضاطر) متوجہ ہوئے ، آپ نے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا مالکہ ؟ تمہیں کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ، ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم اس سے وضو کرلیں اور پی لیں سوائے اس پانی کے جو آپ کے رکوہ (چھاگل ، چرے کے برتن) میں ہے ، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس رکوہ (چھاگل) میں رکھا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس رکوہ (چھاگل) میں رکھا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح نکلے لگا جیسا کہ چشمے سے نکا کرتا ہے بہانچہ ہم نے پانی پیا اور وضو کیا ، میں (سالم) نے جابر سے پوچھا کہ اس ہوجاتا ، وہے ہم پدرہ سو تھے ۔

## ایک سوال اور اس کے جوابات

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اس سے ماقبل حضرت براء بن عازب والی روایت سے بظاہر متعارض ہے کیونکہ اس میں ہے کہ آپ نے کنویں میں کلی کی، جس کے بعد اس میں پانی بھر آیا اور حضرت جابڑاکی اس روایت میں آپ کی انگیوں کے درمیان سے پانی پھوٹے کا ذکر ہے۔

• اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت جابر کی یہ روایت "کتاب الاشریہ" میں مفصل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر کی روایت کا واقعہ نماز عصر کے وقت کا ہے اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کا واقعہ نماز کے وقت سے متعلق نہیں، یہ دو الگ الگ واقعہ ہیں لہذا کوئی تقارض نہیں۔ (۴۲)

و اور دومرا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ جب چھاگل میں رکھا اور آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ بھوٹ کر نگلے لگا تو سحابہ شنے اس پانی سے اپنی ضرورت پوری کرلی، اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ جو کچھ پانی بچا ہے اس کو کنویں میں ڈالدو، چنانچہ جب وہ کنویں میں ڈالدیا کمیا تو وہ خشک کنواں پانی سے بھر کمیا لہذا واقعہ ایک ہی وقت کا ہے البتہ مخبزے کا ظہور دو مرتبہ ہوا، حضرت جابر کی روآیت میں بہلے معجزے کا ذکر ہے اور حضرت براء کی روایت میں دوسرے معجزے کا ببان ہے، اس طرح دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ (۳۳)

اصحاب حدببیه کی تعدا دمیس اختلاف روایات اور اس کا حل

حضرت جابراً کی اس روایت میں صلح حدید میں سحابیہ کی تعداد پندرہ سو بنائی مکی ہے اور اس روایت کے مقسل اگلی روایت میں حضرت جابر ابھی سے چودہ سو کا عدد متول ہے ، حضرت براء بن عازب رضی الله عنه کی روایت میں بھی چودہ سو کا ذکر تھا اور آگے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کی روایت آرہی ہے اس میں تیرہ سو کا عدد متول ہے ۔

امام نودی رحمہ اللہ نے تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ اصل تعداد چودہ سوسے زیادہ تھی جیسا کہ حضرت براء م کی روایت میں "الفاو اربعہائة" کے بعد "اواکثر" کا نفظ آیا ہے۔ تو جس نے کسر کو پوراکیا اس نے پندرہ سو کہا اور جس نے کسر کا اعتبار نہیں کیا اس نے چودہ سو کہا ، یہ تو جمع بین الروایات کی صورت تھی جو امام نودی م نے اختیار کی۔ (۳۳) امام بیہتی نے ترجیح کا طریقہ اختیار کرکے فرمایا کہ چودہ سوکی تعداد راج ہے۔ (۳۵)

جمال تک تعلق عبداللہ بن ابی اونی کی روایت کا ہے جس میں تیرہ سوکا ذکر ہے تو اس کے بارے میں یہ جہاں تک مکن ہے انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہا ہو، باقی جن حفرات کو تیرہ سو سے زیادہ کا علم متھا انہوں نے اپنے علم کے مطابق زیادہ تعداد روایت کی، یا یوں کہا جائے کہ مدینہ سے نگلتے وقت تعداد تیرہ سو تھی لیکن بعد میں یہ تعداد براھ گئ، عبداللہ بن ابی اوفی نے مدینہ مورہ سے خروج کے وقت کی تعداد

<sup>(</sup>rr) فتح الباري: 1/ rrr (rr) فتح الباري: 1/ rrr

<sup>(</sup>٢٢) شرح الكرماني ١٦٠ / ٢٥) دلاكل بيبقي: ٩٨ / ٩٨

بتائی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اصل مجاہدین کی تعداد تو تیرہ سو تھی اور جن روایات میں زیادہ کا ذکر ہے ان میں نمدام ، عور توں اور بچوں کا بھی اعتبار کیا گیا ہے (۲۹)

حدثنا الصلت بن محمد ...

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت اس سے قبل یوسف بن علیمی کے طریق سے آئی ہے اور اب امام بخاری حضرت جابر کی روایت کو "الصلت بن محمد" کے طریق سے بیان کررہے ہیں، یہ صلت بن محمد بھری ہیں اس روایت میں پندرہ سو کا ذکر ہے ۔

تابعدابوداود

بعنی ابوداود طیالسی نے صلت بن محمد کی متابعت کی ہے ، یہ متابعت اسماعیلی نے موصولاً ذکر کی ہے ۔

تابعه محمدين بشار

حافظ ابن حجر سے اس متابعت کو یہاں نقل کیا ہے لیکن اس پر کوئی کلام نہیں کیا اور علامہ عینی نے یہاں اس کو نقل ہی نہیں کیا ، ہمارے نسخ میں یہ موجود ہے ، مطلب یہ ہے کہ الدواود طیالتی کی طرح.... محمد بن بشار نے بھی صلت بن محمد کی متابعت کی ہے ۔

حدثناعلى حدثناسفيان....

حضرت جابر عبی کی روایت کو امام نے ایک اور طریق سے بیان کیا، اس روایت میں تعداد چودہ سو بتائی گئی ہے ۔

تابعه الاعمش سمع سالما اسمع جابرا

"تابعد" کی ضمیر "سفیان" کی طرف لوٹ رہی ہے ، یعنی اعمش نے سفیان بن عیبینہ کی متابعت کی ہتابعت کی ہتابعت کی ہے ، سفیان روایت کرتے ہیں "عمر بن دینار عن جابر "" ہے اور اعمش نقل کرتے ہیں "سالم عن جابر ""

ے ....

وقال عبيداللهبنمعاذ

یہ تعلیق ہے ، اس تعلیق کو ابو تعیم نے "مستخرج علی مسلم" میں موصولاً تقل کیا ہے۔ (۴۸) یہ عبداللہ ا بن الن اوفی کی وہی روایت ہے جس میں تیرہ سوکی تعداد بیان کی گئی ہے ۔

وكانت اسلم ثمن المهاجرين

حضرت عبدالله بن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ صلح حد ببید میں قبیلۂ اسلم کے لوگ مماجرین کا آمھواں

ھے مصبے منے ، اب مہابرین کی تعااد معلوم ہو تب اسلم کی تعداد کی آسٹویں ھے کی شکل میں تعیین کی جاسکے گی آ لیکن مہابرین کی تعداد کا تسحیح اندازہ نہیں، البتہ وا قدی نے نقل کیا ہے کہ قبیلۂ اسلم کی تعداد آیک سو تھی، اس لحاظ ہے مہابرین کی تعداد آٹھ سونے گی۔ (۴۹)

٣٩٧٥ : حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُومٰى : أَخْبَرَنَا عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ : أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ : رَيُقْبَضُ الصَّالِحُونَ ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، لَا يَعْبُأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا) . [٢٠٧٠]

قیس بن حازم حفرت مرداس اسلی ہے روایت کررہ ہیں، امام بحاری، ابو حاتم رازی اور امام مسلم نے اس روایت کو وحدان میں شمار کیا ہے ، مطلب یہ ہے کہ حفرت مرداس اسلی ہے قیس بن حازم کے علاوہ اس روایت کو اور کوئی نقل کرنے والا نہیں ہے ، لیکن حافظ جمال الدین مزی اور حافظ شمس الدین ذبی فرماتے ہیں کہ اس روایت کو مرداس اسلی ہے نقل کرنے والے "زیاد بن علاقہ" بھی ہیں، لہذا اس روایت کا شمار وحدان میں نہیں ہوگا، لیکن حافظ ابن حجز نے حافظ مزی اور حافظ ذبی کے قول کی تردید کرتے ہوئے کہا (۵۰) کہ مرداس دو ہیں، ایک مرداس اسلی ہیں جن کا یبال ذکر ہے اور دوسرے مرداس بن عروہ ہیں۔ زباد بن علاقہ مرداس بن عروہ سے روایت کرتے ہیں، مرداس اسلی سے نہیں، لبذا مرداس اسلی سے روایت کرنے والے قیس بن حازم شہا ہیں اور یہ روایت وحدان میں سے جیسا کہ ابن حبان، حافظ ابن مندہ، ابن کرنے والے قیس بن حازم شہا ہیں اور یہ روایت وحدان میں سے ہے جیسا کہ ابن حبان، حافظ ابن مندہ، ابن حاتم اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔

باقی ہے کہ مرداس اسلمی اور مرداس بن عروہ دو الگ الگ شخص ہیں یا ہے ایک ہیں ، حافظ ابن حجر "نے "الاصابة فی تمییز الصحابة " میں تحقیق فرمانی ہے اور بتایا ہے کہ یہ دو ہیں ایک نہیں۔ (۵۱) حضرت مرداس اسلی " اسحاب حدیبیہ میں سے ہیں ، اس مناسبت سے اس روایت کو یہاں نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہیں ، وہ "الاول فالاول " کے قاعدے کے مطابق دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے اور جیسے کھجور اور شعیر کا ردی اور فضول بھوسہ آخر میں رہ جاتا ہے ، اس طرح آدی بھی آخر میں ایسے ہی فضول اور ردی قسم کے رہ جائیں گے ، اللہ جل شانہ کو ان لوگوں کی کوئی پروا نہیں ہوگ۔

٣٩٢٦: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِاثَةً بِنْ أَصْحَابِهِ ، (٩٩) عَدَوْاللهِ: ١١/ ٢١٦

<sup>(</sup>٥٠) حافظ ابن مجرفے يه ترديد " ابن السكن" كے حواله سے كى ب (ديلي، تح البارى: ١/ ٢٢٥)

<sup>(</sup>٥١) ديكھيے الامابة في تمييز الفحابة: ١٠ ٢٠١

فَلَمَّا كَانَ بِذِي الحُلَيْفَةِ قَلَدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا ، لَا أُحْصِي كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ ، حَتَى سَمِعْتُهُ بَقُولُ : لَا أَحْفَظُ مِنَ ٱلزُّهْرِيُّ الْإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ ، فَلَا أَدْرِي ، بَعْنِي مَوْضِعَ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدَ ، فَلَا أَدْرِي ، بَعْنِي مَوْضِعَ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ ، أَو الحَدِيثَ كُلَّهُ . [ر : ١٦٠٨]

یہ علی بن عبدالله مدینی ہیں ، امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں ، روایت میں ہے کہ جب آب ملی الله علیه وسلم مقام " ذوالحلیفه " میں بہنچ تو آپ نے ہدی کو قلادہ پہنایا اور اشعار کیا اور وہاں سے آپ نے احرام باندھا۔

لااحصى كم سمعتدمن سفيان

یہ علی بن عبداللہ مدینی کا قول ہے ، وہ فرماتے ہیں میں شمار نہیں کرسکتا کہ میں نے یہ حدیث سفیان سے کتنی بار سنی، اس جملے کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں۔

ایک مطلب یہ ہے کہ علی مدین فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سفیان سے اتنی کثرت سے سی کہ مجھے سیجے تعدادیاد نہیں، مقصودیہ ہے کہ بہت مرتب سی۔

وسرا مطلب علامہ کرمانی نے بیان کیا کہ حضرت مدین یہ کمنا چاہ رہے ہیں کہ سفیان نے اسحاب صدیبیہ کی کتنی نعداد بیان کی تضی جمجھے یاد نہیں ، لیکن یہ مطلب درست نہیں اس لیے کہ ابن شہاب زہری سے یہ روایت متعدد طرق سے متقول ہے ، محصریہ سے یہ روایت متعدد طرق سے متقول ہے ، محصریہ کہنا کہ مجھے یاد نہیں کہ میرے استاذ نے تعداد کتنی بیان کی تھی درست نہیں ہوگا۔ (۵۲)

حتى سمعتديقول: لااحفظمن الزهري الاشعار والتقليد

علی بن عبدالله مدی فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان کویہ کہتے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ مجھے زہری سے اشعار اور تقلید یاد نہیں ہے ، یعنی اس حدیث میں "قلدالهدی واشعر" کے جو الفاظ آئے ہیں ، یہ مجھے زہری سے یاد نہیں ہیں۔

فلاادرى يعنى موضع الاشعار والتقليد والحديث كلم

علی بن عبدالله مدین فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت سفیان کی اس سے مراد صدیث میں صرف اشعار ونقلید ہے یا پوری حدیث، یعنی سفیان نے جو کہا تھا کہ مجھے زہری سے اشعار اور تقلید یاد نہیں

<sup>(</sup>۵۲) واغرب الكرمانى فحمل قول على بن المدينى "لااحصى كم سمعتبمن سفيان" على اندشك فى العدد الذى سمع مند....و يكفى فى التعقب عليه ان حديث سفيان هذا ليس فيه تعرض للتردد فى عددهم بل الطرق كلها جازمة بان الزهرى قال فى روايته: "كانوا بضع عشرة مائة" أو انظر وتح البارى ٢٣٥/٤)

ہ ، علی مدین فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں اس سے سفیان کی مراد پوری حدیث کے متعلق عدم حفظ کی تھری کرنی ہے یا صرف اشعار اور تقاید کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ یاد نہیں ، باقی حدیث یاد ہے ، علی بن عبداللہ مدین نے تو یہاں یہ فرمایا۔ لیکن آمے یمی روایت عبیداللہ بن محمد جعفی کے طربق سے آئی ہے ، اس میں سفیان فرماتے ہیں "حفظت بعضہ و ثبتنی معمر " یعنی اس حدیث کا بعض حصہ تو مجھے یاد ہے اور بعض حصہ معمر نے مجھے یاد کرایا ، جس سے یہ بات بے غبار ہوجاتی ہے کہ سفیان پوری حدیث کے بارے میں نہیں کہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں بلکہ بعض حصہ کے بارے میں کہ رہے ہیں ، عبیداللہ بن محمد جعفی کی روایت سے علی بن عبداللہ مدینی کو پیش آنے والا تردد دور ہوجاتا ہے ۔ (۵۳)

٣٩٢٧ : حدَّثنا البِحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ قالَ : حَدَّثَنَى عَبدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بُوسُفَ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ وَرْقَاءَ ، عَنِ أَبْنِ أَبِي بَغِيعٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ قالَ : حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي لَبْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : عَنِ أَبْنِ لَبْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : قَنْ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكُ مَوَامُكُ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (أَبُوْذِيكَ هَوَامُكَ) قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكُ ذَيْكَ هَوَامُكُ ) قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكُ : (أَنْ بُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِيَّةِ مَسَاكِينَ ، أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَنْزِلَ ٱللهُ الْفِدْيَةَ ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكُ : (أَنْ بُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِيَّةِ مَسَاكِينَ ، أَنْ يُحْلِقُ ، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) . [ر : ١٧١٩]

جسن بن خلف واسطی امام بخاری کے صفار شیوخ میں سے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن اسا تذہ سے استفادہ کیا ہے ان میں یہ بہت کم عمر اور کم س تھے اور بخاری میں ان کی فقط بھی ایک روایت ہے۔ (۵۳) یہ روایت کتاب الحج میں "باب النسک بشاۃ" کے تحت گرز چکی ہے۔ (۵۵)

٣٩٢٨ : حدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّنَنِي مَالِك ، عَنْ زَيدِ بِنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِفَتْ عُمَرَ امْرَأَةُ شَابَّةُ ، فَقَالَتْ : يَا أَبِيرَ المُؤْمِنِينَ ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا ، وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا ، وَلَا لَهُمْ فَقَالَتْ : يَا أَبِيرَ المُؤْمِنِينَ ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا ، وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا ، وَلَا لَهُمْ نَزُعٌ وَلا ضَرْعٌ ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلُهُمُ الضَّبُعُ ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ الْغِفَارِيُّ ، وَقَدْ شَهِدَ أَنِي الْحَدَيْنِيةَ مَعَ النَّي عَلِيلِهِ . فَوَقَفَ مَعْهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْجَبًا بِنَسَبِ قَرِيبٍ ، أَنْ الْحُدَيْنِيةَ مَعَ النَّي عَلِيلِهِ . فَوَقَفَ مَعْهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْجَبًا بِنَسَبِ قَرِيبٍ ، ثُمَّ اللهُ بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَاهُما طَعَامًا ، وَحَمَلَ مُنْ مَنْ يَفَقَةً وَثِيَابًا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اقْتَادِيهِ ، فَلَنْ يَفْنَى حَتَى يَأْتِيكُمُ اللهُ بَعَيرٍ ، فَلَى عَلَى اللهُ السُلِيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَقَالَ رَجُلُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَكْثَرْتَ لَهَا ؟ قالَ عُمَرُ : ثَكِلْتُكَ أُمُّكَ ، وَاللّهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخاهَا ، قَدْ حاصَرًا حِمْنَا زَمانًا فَآفَتَنَحَاهُ ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَنِيءُ سُهْمَاتُهُمَا فِيهِ .

زیدین اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کررہے ہیں، اسلم حضرت عمرر سی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے ، یہ بمن کے قیدیوں میں آئے تھے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ مکرمہ میں خریدا اور پھر آزاد کردیا تھا۔ (۵۲)

اس روایت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسلم فرائے ہیں میں حضرت عمرفاروتی رسی اللہ عنہ کے ساتھ بازار کی طرف نظا، بہاں ایک نوجوان عورت حضرت عمرشے میں اس خفاف بن ایسا عمرا شوہر مرکیا، اس نے چھوٹے چھوٹے بھی چھوڑے ہیں، مجھے ان بچوں پر فقر وفاقہ کا ڈر ہے ، میں "خفاف بن ایساء غفادی" کی بیٹی ہوں اور میرے واللہ حضوراکرم منل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدید میں حاضر تھے ، حضرت عمرشے جب ان کی بیات می تو اس عورت کے پاس محرف ہوگئے اور آگے نہیں برطع ، ہمرآپ اپ اور تفریق کا سامان اور کپڑے و غیرہ تھے اور اپ اور دو پوریاں اس پر لاو دیں جن میں کھانا، خرچ کا سامان اور کپڑے و غیرہ تھے اور اون کی کہڑا دی اور اس سے فرمایا، یہ تم لیجاؤ، یہ ختم نہیں ہوا ہوگا کہ اللہ جل شانہ تمہادے ابن مزید مال پہنچادے گا ؛ مطلب یہ تقاکہ اس مال کے ختم ہوئے تک تم تمہارے پاس اور مال بھیج دیں پاس مزید مال پہنچادے گا ؛ مطلب یہ تقاکہ اس مال کے ختم ہونے تک تم تمہارے پاس اور مال بھیج دیں باس مزید مال پستجادے گا ؛ مطلب یہ تقاکہ اس مال کے ختم ہوئے ایس عورت کو بہت دیدیا، امیرالمومنین آپ نے اس عورت کو بہت دیدیا، امیرالمومنین آپ نے اس عورت کو بہت دیدیا، امیرالمومنین آپ نے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا آپ زمانے تک جم اس قلع میں اپنے حصوں آپکھوں کے سامنے ہو کہ اپنے اور بھائی نے آپ تھا، اس کا مال غنیت کے طور پر قسم کیا ووصول کر رہے تھے ، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو قلعہ فتح کیا تھا، اس کا مال غنیت کے طور پر قسم کیا اور جم آج بک اس قلعہ سے استفادہ کرتے چلے آرے ہیں، لہذا آگر اس عورت کو ہم نے کچھ زیادہ دے تر اور اور بیا تو بیں بازدا آگر اس عورت کو ہم نے کچھ زیادہ دے تر اور بیا تہ بیں ناگوار نہیں ہوئی جائیں۔

ترجمة الباب سے اس حدیث کی مطابقت اس خاتون کا بد قول ہے .... وقدشهدابی الحدیبیة مع النبی صلی الله علیه وسلم یعنی میرے والد غزوہ تحدیبید میں شریک تھے .... روایت کے مندرج ذیل جملول کو بھی ذراً سمجھ لو۔

<sup>(</sup>۵۱) عمدة القارى: ١١/ ٢١٨

والثهما ينضجون كراعا ولالهم زرع ولاضرع

"اور بخدا! وہ یچے کراع (بکری کا پائے) نہیں پکا گئے اور نہ ان کے کھیت ہیں اور نہ دودھ "
اس جلہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ یچ اس قدر فقیر اور مسکین ہیں کہ بکری کے پایہ
پکانے پر بھی قادر نہیں ہیں جن کی عرب میں کوئی اہمیت نہیں، ایسی بے قدر وقیمت چیز کے پکانے پر ان کو
قدرت نہیں تو اس سے ان کی غربت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے
کہ وہ یچ ایسے کم عمر ہیں کہ ان کو پائے پکانے کا سلیقہ بھی اپنی کم عمری کی وجہ سے نہیں آتا جبکہ پائے پکانے
میں کسی خاص حدیدی ضرورت نہیں پراتی، پہلے معنی کی رو سے بچوں کی غربت کا بیان مقصود ہوگا اور دوسرے
معنی کے لیاظ سے بچوں کی، کم عمری بنانا مقصود ہوگا۔ (۱)

وخشيتان تاكلهم الضبع

الضیع (ضاد کے فتحہ اور باء کے ضمہ کے ساتھ) بجو اور کفتار کو کہتے ہیں، اصل میں جو ضیع " قط سالی کو کہتے ہیں، اصل میں لو ضیع " قط سالی کو کہتے ہیں، قط سالی میں لوگ مرتے بہت ہیں، کثرت موتی کی وجہ سے اس کی نوبت نہیں آتی کہ سب کے لیے قبر اور دفن کا بندوبست کیا جائے ، لاشیں باہر پڑی رہتی ہیں تو یہ کفتار آ کر ان لاشوں کا گوشت کھاتا ہے ، اس مناسبت کی وجہ سے اس کو بھی جضیع " کہا جانے لگا۔ (۲)

مرحبابنسبقريب

یہ جملہ حضرت عمر شنے ارشاد فرمایا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ تم بنوغفار سے تعلق رکھتی ہو اور جم قریش سے تعلق رکھتی ہو اور جم قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور قریش اور بنوغفار کا نسب آھے "کنانہ" میں جاکر مل جاتا ہے۔ (۳)

بعيرظهير

أس اونث كو كهية بين جو مضبوط كمروالا اور طاقتور بو-

٣٩٣٢/٣٩٢٩ : حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ أَبُو عَمْرِو الْفَزَارِيُّ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ، ثُمَّ أَنَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : قالَ مَحْمُودٌ : نُمَّ أَنْسِيتُهَا بَعْدُ .

حضرت سعید بن المسیب اپنے والد مسیب بن حرم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں فرمایا کہ میں نے وہ درخت دیکھا تھا (جس کے نیچے صلح حدید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی) بعد میں چھر میں اس درخت کے پاس آیا تو میں اسے پہچان نہ سکا کہ وہ کیکر کا درخت کولسا تھا جس کے نیچے بعد میں چھر میں اس درخت کے پاس آیا تو میں اسے پہچان نہ سکا کہ وہ کیکر کا درخت کولسا تھا جس کے نیچے

ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

قالمحمود: ثم انسيتهابعد

یے محود بن غیلان امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، ان کی روایت میں لقدرایت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم اعرفها کے بجائے لقدرایت الشجرة ثم انسیتهابعد ہے۔

(٣٩٣٠) : حدَّننا مَحْمُودُ : حَدَّنَنا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : اَنْطَلَقْتُ حَاجًا ، فَمَرَرْتُ بِقَوْم يُصَلُّونَ ، قُلْتُ : ما هَٰذَا المَسْجِدُ ؟ قالُوا : هٰذِهِ الشَّجْرَةُ ، قَالَ : اَنْطَلَقْتُ حَاجًا ، فَمَرَرْتُ بِقَوْم يُصَلُّونَ ، قَلْتُ : ما هٰذَا المَسْجِدُ ؟ قالُوا : هٰذِهِ الشَّجْرَةُ ، فَقَالَ سَعِيدُ : حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ تَحْتَ الشَّجْرَةِ ، قالَ : فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ حَدَّنِي أَبِي : أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ تَحْتَ الشَّجْرَةِ ، قالَ : فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ عَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

نَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ مَرَّلِكِهِ لَمْ يَعْلَمُوهَا ، وَعَلِيْتُمُوهَا أَنْتُمْ ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ ؟ (٣٩٣١) : حدَّننا مُوسَى : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ : حَدَّثَنَا طَارِقٌ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،

عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَخْتَ الشَّجَرَةِ ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْقَبْلَ فَعَمِيتُ عَلَيْنَا .

رُ٣٩٣٢) : حَدَّثنا قَبِيصَةُ : حَدَّثنا سُفْبَانُ ، عَنْ طَارِقِ قَالَ : ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي : وَكَانَ شَهِدَهَا .

طارق بن عبدالر حمن بحلی بحتے ہیں کہ میں بچ کے لیے گیا تو ایک قوم کے پاس کررا جو نماز پڑھ رہی تھی میں نے دریافت کیا "یہ کوئی مبحد ہے ؟ " لوگوں نے کہا یہ وہی درخت ہے جہاں حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان بی تھی (یعنی چونکہ یہ مقدس مقام ہے ، بیعت رضوان بیاں ہوئی ہے ، اس کے منبرک ہونے کی بناء پر بیبال لوگ نماز پڑھ رہے ہیں) پھر میں حضرت سعید بن المسنیب کے پاس آیا، میں نفرک ہونے کی بناء پر بیبال لوگ نماز پڑھ رہے ہیں) پھر میں حضرت سعید بن المسنیب کے پاس آیا، میں نفرک ہونے کی بناء پر بیبال لوگ نماز پڑھ رہے والد نے مجھے بتایا کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنبوں نے ان کو یہ واقعہ بتایا تو سعید نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جب ہم الگے سال دوبارہ اس مقام پر) گئے تو ہم اس درخت کو بھول گئے اور تلاش وجستج کے باوجود ہمیں اس درخت کو علم نہ دوبارہ اس مقام پر) گئے تو ہم اس درخت کو بھول گئے اور تلاش وجستج کے باوجود ہمیں اس درخت کو جانتے نہیں تھے اور تم جانتے ہو (اور وہال مسیب نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو جانتے نہیں تھے اور تم جانتے ہو (اور وہال مسیب نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو جانتے نہیں تھے میں اللہ علیہ وسلم کے اسحاب سے بھی زیادہ جانتے والے ہو۔

یہ درخت اللہ جل شانہ نے سحابہ سے بھلادیا اور وہ باوجود علاش کے اس درخت کو معلوم نہ کر کے اس میں یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ آگر ہے ورخت متعین اور موجود ہوتا تو اس بات کا اندایشہ رہتا کہ کہیں لوگ اس کی پوجا شروع نہ کردیں اور حد شرع سے تجاوز نہ کرنے لکیں کوئلہ عربوں میں ایک رواج ہے بھی تھا کہ وہ بعض درختوں کو کسی وجہ سے منبرک قرار دیتے اور پھراس کی پرسش اور پوجا میں لگ جایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس درخت کی بہجان دلوں سے نکال دی۔

لیکن اس باب میں حضرت جابر اللہ کی روایت گذری ہے ولو کنت ابصر الیوم لاریتکم الشجرة اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر از الذرنے کے باوجود مکان شجرہ سے واقف تھے اور پر محر بعد میں تو وہاں مسجد بھی بنادی گئی تھی جیسا کہ خود اس روایت میں مسجد کا ذکر موجود ہے ، اس لیے سعید بن مسیب کا یہ انکار کل نظر ہے ۔

ابن سعد نے سند قیمی کے ساتھ حضرت عمر سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ کچھ لوگ اس درخت کے پاس آتے ہیں اور وہال نماز پڑھتے ہیں، حضرت عمر شنے ان لوگوں کو ڈاٹٹا اور اس درخت کے کاشنے کا حکم دیا چنانچہ وہ کاٹ دیا گیا، (۵) فاروق اعظم شنے کا شنے کا بیہ حکم اس درخت کی عبادت شروع نہ کردیں۔ واللہ اعلم

٣٩٣٣ : حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ آبْنَ أَبِي أَوْقَى ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، قالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ) . فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَ) .

[ر: ۲۲۱]

وكانمن اصحاب الشجرة....

اس روایت کا یمی جزء ترجمته الباب سے متعلق ہے اور یہ روابت "کتاب الزکوة" میں گزر چکی ہے (۲) ۔

٣٩٣٤ : حدّثنا إِسْهاعِيلُ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحِيٰ ، عَنْ عَبَّادِ ٱبْنِ تَسِيمٍ قَالَ : لَمَا كَانَ بَوْمُ الْحَرَّةِ ، وَالنَّاسُ بُبَايِعُونَ لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، فَقَالَ ٱبْنُ زَيْدٍ : عَلَى مَا يُبَايِعُ ٱبْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ؟ قِيلَ لَهُ : عَلَى المَوْتِ ، قَالَ : لَا أَبَايِعُ عَلَى ذٰلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْتِ ، وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ . [ر : ٢٧٩٩]

وكانشهدمعاالحديبية

" یعنی عبدالله بن زید اسول الله علی الله علیه وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں حاضر تھے"

اس آخری جملہ کی دجہ ہے اس روایت کو یہاں بیان کردیا ، پر روایت کتاب الجہاد میں گرز چکی ہے۔ (2)

اس روایت کی سند کی صوصیت ہے ہے کہ اس میں تمام کے تمام رادی مدنی ہیں۔ (۸) اس روایت میں

واقعہ حرہ کا کچھ تذکرہ ہے جس کی تفصیل گرز چکی ، یہاں ہے بیان کیا ہے کہ لوگ عبداللہ بن حظلہ کے ہاتھ

پر بیعت کردہے تھے تو عبداللہ بن زید نے پوچھا کہ ہے ابن حظلہ کس بات پر بیعت لے رہے ہیں ، ان کو بتایا

گیا کہ موت پر بیعت لے رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم نے فرمایا کہ میں کسی اور کے ہاتھ پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موت پر بیعت کے لیے تیار نہیں ، آپ جمد ہیہ میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ

وسلم کے ساتھ تھے۔

٣٩٣٥ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ يَعْلَى الْمُحارِبِيُّ قالَ : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ آبْنِ الْأَكْوَعِ قالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، قالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيْرِ اللَّهُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلَّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ

یہ یحی بن یعلی کوفی ہیں ، امام بخاری کے قدماء شیوخ میں داخل ہیں ، ٣١٦ه میں ان کا انتقال ہوا (٩)

یہ روایت حضرت سلمتہ بن الاکوع ہے ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جعہ
کی نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر والی آتے تھے تو دیواروں کا اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں بیٹھ کر راحت حاصل کی جانکے ، چونکہ حجاز خط استواء ہے قریب ہے اس لیے زوال کے وقت وہاں سایہ اصلی بہت کم ہوتا ہے جس میں بیٹھ کر سستایا نہیں جاسکتا۔

امام احد بن حنبل رحمة الله عليه اس روايت سے استدلال كرتے ہيں كه جمعه كى نماز زوال سے پہلے پڑھى جاسكتى ہے ليكن جمبورايمه ان كے استدلال كو قبول نہيں كرتے ، جمبور كہتے ہيں كه اس روايت كا مقسد صرف بيہ بنانا ہے كہ ہم جمعه كى نماز ميں تعبيل كيا كرتے تھے ، به مطلب نہيں كه اسكو زوال سے پہلے پڑھ ليا كرتے تھے ، وروائ

٣٩٣٦ : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا حَاتِيمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِسَلَمَةَ ٱبْنِ الْأَكْوَعِ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَابَعْتُمْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ؟ قالَ : عَلَى المَوْتِ

[ر: ۲۸۰۰]

<sup>(4)</sup> مسحيح بخارى كتاب الجبراد بهاب البعة في الحرب: ٢١٥/١-

<sup>(</sup>A) عدة القارى: ١٤/ ٢٢٠ (٩) عدة القارى: ١٤/ ٢٢١ (١٠) لتح البارى: ١٤/ ٣٥٠

حضرت سلمتہ بن الاكوع رضى اللہ عنہ سے بوچھا گیا كہ آپ لوگوں نے حد بہیہ میں حضورا كرم ملى اللہ علیہ وسلم سے كس چيز پر بيعت كى تھى، علی المموت " جم نے موت پر بيعت كى تھى، علي وسلم سے كس چيز پر بيعت كى تھى، تعلى ان لانفر " يعنى جم بھا گيں گے نہيں، دونوں روايات بعض روايات ميں آيا ہے كہ جم نے بيعت كى تھى "على ان لانفر " يعنى جم بھا گيں گے نہيں، دونوں روايات ميں كوئى تعارض نہيں، نہ بھا كئے كا مطلب بھى ہى ہے كہ مرجائيں سے ليكن ساتھ چھوڑ كر نہيں جائيں سے \_ (11)

٣٩٣٧ : حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمَسَبِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ، فَقُلْتُ : طُولَى لَكَ ، صَحِبْتَ النَّبِيَّ عَلَيْكُمُ وَبَابَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَقَالَ : يَا أَبْنَ أَخِي ، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ .

حضرت مسیب فرماتے ہیں کہ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا طوبی لک صحبت النبی صلی الله علیہ وسلم وبایعتہ تحت الشجرة "مبارک ہو آپ نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم وبایعتہ تحت الشجره شرف بیعت حاصل کیا۔ " تو حضرات براء فرمانے لکے ، انک لاتدری مااحد ثنا بعدہ یعنی آپ کو نہیں معلوم کہ ہم نے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا نی چیزی نکالیں۔

یہ حضرت براء کی تواضع اور انکساری ہے جس کی بناء پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں کو تاہیاں کی ہیں، ہم سے بعد میں قصور ہوئے ہیں، معلوم نہیں کہ صحبت اور بیعت کے وہ فضائل جو ہمیں حاصل ہوئے سے ان کے اثرات باقی بھی رہیں گے یا نہیں اور یہ اصل میں ان واقعات کی طرف اشارہ تھا جو حضرت عاکشہ صدیقہ ہے اور حضرت علی سے درمیان پیش آئے تھے ، اگر چ صحابہ کرام ہیں ہر ایک کی نیت حمایت جی اور حفاظت وین کی تھی لیکن یہ کہ بہرحال مقابلہ بھی ہوا اور تصادم بھی ہوا اور اس کے حضرت براء بن عاذب فرماتے ہیں، انک لاتدری مااحد شابعد

٣٩٣٨ : حدّثنا إسحٰقُ : حَدَّثَنَا بَعْنِيٰ بنُ صَالِحٍ قالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِبَةُ ، هُوَ ٱبْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ بَعْنِيٰ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّالُوِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ عَلِيْكِمْ تَعْتَ الشَّجَرَةِ .

٣٩١٣٩ : حدّثني أَخْمَدُ بْنُ إِسْحْقَ : حَدِّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِنِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : وإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ، قالَ : الحُدَيْبِيَةُ ، قالَ أَصْحَابُهُ : هَنِينًا مَرِبنًا ، فَمَا لَنَا ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ : ولِيُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ ، .

قَالَ شُغْبَةُ : فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ ، فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا كُلِّهِ عَنْ قَنَادَةَ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ : أَمَّا : وإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ، فَعَنْ أَنَسٍ ، وَأَمَّا هَنِيثًا مَرِبِئًا ، فَعَنْ عِكْرِمَةَ . [١٥٥٤]

قتادہ بن دعامہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا "انا فتحنالک فتحامینا " سے مراد "حدیبیہ " ہے .... چونکہ اس آیت میں خطاب حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم کو ب اس لیے صحابہ اکرم شنے آپ علی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا "هنیگا، مریشا؛ فمالنا" بعنی آپ کے لیے مبارک ہو، خوشگوار ہو کہ نکہ اللہ جل شانہ نے سورہ فتح کی اس پہلی آیت کے بعد حضورا قدس علی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے ۔ "لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر " صحابہ شنے کہا " فمالنا " یعنی ہمارے لیے والم و منارے حق میں تو کوئی بشارت نہیں آئی تو اس پر اللہ تعالی نے ہے آیت اتاری لیدخل المؤمنین و المومنات جنات تجری من تحتها الانهار .... (۱۲) مومنین کے لیے بھی بشارت آگئی۔

قتادہ کے شاگرد شعبہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قتادہ سے سنکر میں کوفہ آگیا اور یہ پوری حدیث میں نے ان کی سند " یعنی قتادہ عن انس " سے بیان کی، پھر جب میں ووبارہ قتادہ کے پاس میا اور یہ حدیث ان سے ذکر کی تو اس وقت قتادہ نے کہا کہ "انا فتحنالک فتحامینا" کی تفسیر تو حضرت انس سے میں نے بلاواسطہ روایت کی تا ہوں۔

وراصل تعادہ نے پہلے تدلیں کی تھی، اس حدیث کے دو جزء ہیں، پہلے جزء میں "فتحامینا" کی تقسیر بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد "صلح حدیبیہ " ہے اور دو سرے جزء میں ... لید خل المؤمنین والمؤمنات .... کا سبب نزول بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے لیے تو کوئی بشارت نازل نہیں ہوئی تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری، حدیث کا پہلا جزء قتادہ براہ راست حضرت انس شے نازل نہیں ہوئی تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری، حدیث کا پہلا جزء قتادہ براہ راست حضرت انس شعب دوایت نہیں کرتے بلکہ درمیان میں "عکرمہ" کا واسطہ نے بھی اور دوسرا جزء وہ براہ راست حضرت انس شعبہ کو یہ حدیث سنائی تو عکرمہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا ہے تحر جب وہ دوبارہ ان کے پاس کئے تو انہوں نے کہا کہ حدیث کا یہ دوسرا جزء میں عکرمہ سے روایت کرتا ہوں۔

قیادہ مدنسین میں مشہور ہیں لیکن امام بخاری اور امام مسلم ان مدنسین کی وہی روایت نقل کرتے ہیں۔ اُس میں "سماع" کی تصریح ہو۔

٣٩٤٠ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ، قَالَ : إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقِلْدِ بِلُحُومٍ

<sup>(</sup>١٣) سورة الفتح: 1 ٥

الحُمُرِ ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللّهِ عَلِيْكُ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْكَ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ وَعَنْ مَجْزَأَةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، ٱسْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ ، وكانَ اَشْنَكَىٰ رُكْبَتَهُ ، فكانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِةِ وِسَادَةً

مجزاہ بن زاہر اسلمی کی بخاری میں صرف دو روایتیں ہیں، ایک یہ اور ایک اس سے متصل اگلی
روایت۔ (۱۳) یہ اپنے والد زاہر اسلمی سے روایت کرتے ہیں فروکان ممن شهد الشجرۃ ﴾ "اور وہ صلح
حدیبیہ میں حاضر تھے " اسی جملے کی مناسبت سے اس روایت کو یہاں امام بخاری ذکر کررہے ہیں، روایت میں
"لوم حمر" (گدھوں کے گوشت) کی حرمت بیان کی حمی ہے جس کی تقصیل آھے غزوہ خیبر کے بیان میں
آئے کی کمونکہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوم حمر کی حرمت کا اعلان غزوہ خیبر میں کیا تھا۔

وعن مجزاة عن رجل منهم من اصحاب الشجرة اسمه أهبان بن اوس

یہ ماقبل سند کے ساتھ متصل ہے ، مجزا ہ ایک اور آدی ہے روایت کرتے ہیں جو اصحاب الشجرہ میں ہے ہیں، ان کا نام "اُہبان بن اوس ہے" (۱۴) ان کو کھٹنے میں تکلیف تھی تو سجدہ کرتے وقت کھٹنے کے اپنے وسادہ رکھ لیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ عذرکی وجہ سے ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

٣٩٤١ : حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدِّثْنَا آبْنُ أَبِي عَلِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَخْبَى بْنِ سَيِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بنِ النَّعْمَانِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ : كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ وَأَصْحَابُهُ أَنُوا بِسَوِينٍ ، فَلَاكُوهُ

تَابَعَهُ مُعَاذً ، عَنْ شُعْبَةَ . [ر: ٢٠٦]

حضرت سوید بن العمان جو "اسحاب شجره" میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستولایا کمیا تو انہوں نے اس کو کھول کر پیا۔

تابعمعاذعنشعبة

یعنی معاذ نے شعبہ سے روایت کر کے ، ابن ابی عدی کی متابعت کی ہے ، اس متابعت کو اسماعیلی فی موصولا نقل کیا ہے ۔ (۱۵)

<sup>(</sup>١٢) مُدة الأرى: ١٤/ ٢٢٣

<sup>(10)</sup> اهبان (بضم الهمزة وسكون الهاء) بن اوس الاسلمي الصحابي وكان ابتئ داراً في الكوفة ومات بها في صدرايام معاوية.... يقال: انه هوالذي كلمدالذئب (وانظر عمدة القاري: ٢٢٣/١٤)

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ٤ / ٢٥٢

٣٩٤٢ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حاتِم بْنِ بَزِيع : حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن أَبِي جَمْرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ، وكانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ مِنْ أَصْحَابِ السَّجَرَةِ ، هَلْ يُنْقَضُ الْوِنْرُ ؟ قالَ : إِذَا أَوْنَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ .

"شاذان" کے معنی فرحان کے آتے ہیں، یہ لقب ہے، نام ان کا "اسود بن عام" ہے، (۱۱)

یہ شعبہ سے نقل کرتے ہیں اور شعبہ "الاجمرہ" سے روایت کرتے ہیں، الاجمرہ کا نام " نصر بن عمران" ہے ا انہوں نے عائذ بن عمرو سے سوال کیا اور یہ اسحاب الشجرہ میں سے ہیں کہ کیا نقض و ترکیا جاسکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب اول لیل میں تم نے و تر کو پڑھ لیا تو آخر لیل میں پمعرو تر نہ پڑھو۔

# مسئله نقض وتر!

اسحاق بن راھویہ نقض و تر کے قائل ہیں اور بعض صحابہ سے بھی نقض و ترکی روایت منقول ہے لیکن حضرات حفیہ فرماتے ہیں کہ نقض و ترکوئی چیز نہیں ہے ، امام مالک اور امام شافعی کے یہاں بھی نقض و ترکوئی چیز نہیں ہے کہ نقض و ترینہ کیا جائے لیکن آگر کوئی و ترکوئی چیز نہیں ہے کہ نقض و ترینہ کیا جائے لیکن آگر کوئی کرلے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جوازکی گنجائش نکل سکتی ہے کیونکہ بعض صحابہ سے نقض و تر معنول ہے ۔ (۱۸)

نقف وتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اول لیل میں کوئی و تر پڑھ کر سوکیا، آخر لیل میں اس کی آنکھ کھی اور اب وہ تبجد پڑھنا چاہتا ہے تو چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے .... "اجعلوا اخرصلوتکم باللیل و ترا" (۱۹) (رات میں و تر کو آخری نماز بناؤ) اس لیے اول لیل میں جو و تر پڑھا تھا اس کا نقض کردیا جائے اور یہ نقض و تر اس طرح ہوگا کہ تبجد پڑھنے سے پہلے ایک رکعت، عشا کے بعد پڑھے ہوئے و تر کی ان تین رکعات کے ساتھ ملانے کی نیت سے پڑھ لی جائے تو بیہ چار رکعت ہوکر نقل بن جائیں گی اور اول لیل میں پڑھا ہوا و تر منقوض ہوجائے گا۔

روایت باب میں نقض و ترکی نفی مذکور ہے ، باتی "اجعلوااخر صلوتکم باللیل و ترا" کا مطلب یہ ہو اگر کسی کو یقین ہے کہ وہ تہجد کے وقت بیدار ہوگا تو وہ و تراس وقت کے لیے چھوڑ دے اور تہجد کے بعد

<sup>(</sup>١٦) عمدة القارى: ١٤ / ٢٢٢

<sup>(</sup>١٨) چناني مسند احدين حفرت ابن عمرت نقض وتر متول ب ديكي مجمع الزوائد: ٢/ ٢٣١

<sup>(</sup>۱۹) محيح بحاري بابليجمل آخر صلوتمو تر آ کتاب الصلوة: ۱۳۹/۱ ـ و صحيح مسلم بماب صلاة الليل و عدد رکعات النبي صلى الله عليموسلم: ۲۵۲/۱

اس کو اوا کرے لیکن اگر کسی نے اول لیل میں وتر پڑھ لیا ہے تو ہمجد کے وقت دوبارہ ہمیں پڑھے گا کہونکہ طلق بن علی رنبی اللہ عنہ گی روایت الدواود میں موجود ہے اور اس کو نسائی اور ترمذی نے بھی نقل کیا ہے ، امام ترمذی نے اس کو سیح قرار دیا ہے ، ابن حبان اور ابن فزیمہ نے اس کو سیح قرار دیا ہے ، آپ ان خرمایا۔ "لاو تران فی لیلة" (۲۰) یعنی ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں۔

٣٩٤٣ : حدّ ثنى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَن رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكُم ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بَسِيرُ مَعَهُ لَيلاً ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَن شَيءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكُم ، فُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يَجِبْهُ ، ثمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يَجْبُهُ ، ثمَّ سَأَلَهُ عَمْرُ بنُ الخَطَّابِ : ثَكِلْتُكُ أَمُّكَ بَا عُمَرُ ، نَزَرْتَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِ فَلَاتُ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُعِبِي عُمْ مَّ فَعَدَّمْتُ أَمَامَ السُلِمِينَ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَنْوِلَ فِي قُولَانَ فَلَمْ اللهِ عَبِيكِ مَا مَالِعْتَ مَنْ مَنْ يَعْرَبُ فَي مَا لَكُ وَلَكَ إِنْ الْعَرْبُ مَنْ مَنْ مَلْهُ وَمَلْمُ وَمَا لَهُ عَمْلُ مَ وَجَفْتُ مَسُولَ ٱللهِ عَبِيكِ فَلَكُ : (لَقَدْ أُنْوِلَتُ عَلَى اللَّيْلَةَ سُورَةً ، لَهِي وَمَا لَكَ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ السَّمْسُ ثُمَّ قَرَأً : وإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا») [٤٧٥ ، ٤٧٥]

حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جارہے تھے یہاں اس سفری تعیین نہیں ہے ، طبرانی کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ حد ببیہ کا سفر تھا، (۲۱) حضوراً کرم صلی اللہ علیہ وسلم حد ببیہ ہے والیس آرہے تھے ، حضرت عمر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے ، رات کا وقت تھا، حضرت فاروق ش نے آپ ہوا ہے کوئی بات پوچھی، آپ نے ان کو جواب نہیں دیا، جواب آپ نے اس لیے نہیں دیا کہ ذکر قلبی میں آپ مشغول تھے اور التفات نہیں ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت آپ می وقی نازل ہورہی ہو، اس لیے جواب نہیں دیا، حضرت عمر شیہ تھے کہ آپ نے ان کا سوال سنا نہیں، چنانچہ دوبارہ سوال کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا تعیسری مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ نے جواب نہیں دیا ، جب تین مرتبہ سوال کیا اور آپ کی طرف سے جواب نہیں دیا تو حضرت عمر شے کہا۔

ثکلتکامک، یاعمر، نزرت ۷۲ رسول الله صلی الله علیموسلم ثلات سرات بکل ذلک لایجیبک یعنی اے عمرا تیری مال تجھے کم کردے ، تونے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عمن مرحب (سوال کے جواب

<sup>(</sup>۲۰) رواه ابوداود٬ وقم ۱۳۳۹ في الصلا٬ باب في نقض الوتر٬ والترمذي٬ وقم ۴۵٬ في الصلاة٬ باب ماجاء لاوتر ان في ليلة والنسسائي٬۲۲۹٬ ۲۳۰ في تيام الليل٬ باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر في ليلة٬ وانظر تفصيل المسئلة في الفتح: ۲/ ۱۸۸ كتاب الوتر –

<sup>(</sup>٢١) فتح البارى: ٨/ ٥٨٣ (٢٣) نزرت (بفتح النون وتشديد الزاء) اى: الححت وضيقت عليد حتى احرجته (عمدة القارى: ٢٢٥/١٤)

کے لیے ) اصرار کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بار بھی تجھے جواب نہیں دیا، حضرت عُمْر کو تھویش اور پریشانی لاحق ہوئی، عُمْر فرماتے ہیں، میں نے اپنے اونٹ کو ایر لگائی اور میں مسلمانوں سے آگے چلا گیا، حضرت عمر اس سے قبل چونکہ کچھ جذباتی گفتگو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق شے کرچکے اس لیے ڈر گئے اور انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت اترے گی، عُمْر فرماتے ہیں ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ مجھے پار رہا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ میرے بارے میں قرآن کی جنانچہ میں آپ کے پاس ہوا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگیا ہے (اور اس میں مجھ پر عتاب آگیا ہے) چنانچہ میں آپ کے پاس آیا، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک الیمی سورۃ نازل ہوئی ہے کہ وہ مجھے ہر ایک جیزے زیادہ محبوب ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سورۃ مجھے دنیا کی ہر چیز اس جیزے زیادہ محبوب اور عزیز ہے ، اس کے بعد آپ نے سورۃ فتح کی خلات فرمائی۔

٣٩٤٤ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد : حَدِّثَنَا سُفْيَانُ قالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ حِينَ حَدَّثَ هُذَا الحَدِيث ، حَفِظت بَعْضَهُ ، وَبَّنَنِي مَعْمَر ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسْورِ بنِ مَخْرَمَة وَمَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ : يَزِيدُ أَحَدُهُما عَلَى صَاحِبِهِ قالَا : خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ عَامَ الحُدَيْبِيةِ فِي بِضِع عَشْرَةَ مِانَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا أَنَى ذَا الحَلَيْفَةِ ، قَلَدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ ، وَبَعَثَ عَشْرَةَ مِانَةً مِن خُرَاعَة ، وَسَارَ النَّبِيُ عَلِيلِةٍ حَبَّى كَانَ بِعَدِيرِ الْأَشْطَاطِ أَنَاهُ عَيْنُهُ ، قالَ : إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ الْأَحابِيشَ ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ ، وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ ، وَمَايُوكَ ، وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ ، وَمَايَعُوكَ . وَمَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ ، وَمَايَعُوكَ . وَمَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ ، أَثَرَوْنَ أَنْ أَبِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَادِيًّ هُؤُلَاهِ اللّذِينَ ، وَمَايَعُوكَ . وَمَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ ، فَإِنْ يُأْتُونَا كَانَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ اللّذِينَ ، وَالَّ الْبِينَ مَنْ مُدُوبِينَ . قَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجْتَ عامِدًا لِهٰذَا الْبَيْتِ ، لَا تُمِيكُ وَالَا أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجْتَ عامِدًا لِهٰذَا الْبَيْتِ ، لَا تُرِيكُ وَلَا حَرْبَ أَحَدِ ، وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ ، فَلَا حَرْبَ أَحَدُ ، فَلَنْ عَنْ صَالَنَاهُ . قالَنَاهُ . قالَ : (آمضُوا عَلَى السُمِ الله ) .

[ر: ۱٦٠٨]

حفظت بعضہ و ثبتنی معمر اس جلے کے متعلق تقصیل سے کلام گزر چکا.

وبعث عينالدمن خزاعة

اس نراعی جاسوس کا نام میں نے "بسربن سفیان" بتایا تھا، (۲۳) بعض حفرات نے "بشربن

سفیان " ان کا نام نقل کیا ہے۔ (۲۴)

حتى كان بغدير الاشطاط اتاه عيند ....

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ مقام عسفان میں جاسوس آیا تھا (۲۵) اور بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ "غدیر اشطاط" میں جاسوس آیا، لیکن ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جو روایت نقل کی ہے اس سے وضاحت ہوجاتی ہے ، "اتاہ عینہ بغدیر الاشطاط و هو قریب من عسفان" چونکہ غدیرا شطاط اور عسفان قریب قریب ہیں اس لیے ایک روایت میں ایک کا نام اور دوسری روایت میں دوسرے مقام کا نام ذکر کردیا۔ (۲۲)

## ایک اشکال اور اس کا جواب

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ بخاری کتاب الشروط کی روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عمیم میں خالد بن ولید کے آسنے کی اطلاع صحابہ کو دی تھی، (۲۷) چنانچہ حضرت شخ الحدیث صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے "جزء الحج والعمرة" میں بھی نقل کیا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع علی الغیب کے طور پر یہ بات اللہ نے بتائی تھی، جہاں تک جاسوس کا تعلق ہے تو جاسوس نے صرف قریش کے جمع ہونے کی خبر آپ کو دی تھی، خالد بن ولید کی آمد کی اطلاع اس نے نہیں دی ... لیکن ابن اسحاق کی روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ اس جاسوس نے حضرت خالد کی آمد کی خبر بھی دی اور قریش کے لئکر جمع کرنے کی اطلاع بھی دی۔ (۲۸)

ان روایات میں تطبیق کی صورت ہی ہو سکتی ہے کہ اصل میں اس جاسوس نے حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو دونوں با ہیں بتائی تھیں اور اس کی خبر سے مطلع ہونے کے بعد پھر آپ نے صحابہ کرام می سامنے اس کا ذکر کیا ، لہذا جن روایات میں ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولیڈ کی اطلاع صحابہ کو دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جاسوس کے اطلاع دینے کے بعد پھر آپ نے سحابہ کو بتایا ، واللہ اعلم دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جاسوس کے اطلاع دینے کے بعد پھر آپ نے سحابہ کو بتایا ، واللہ اعلم

وقد جمعوالك الاحابيش الاشطاط

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري: ١/ ٢٥٣

<sup>(</sup>٢٥) ديكي وسيرة ابن مثام: ٣٢ ٢٣٢

<sup>(</sup>۲۲۱) کتح الباری: ۵/ ۲۳۴

<sup>(</sup>٢٧) چنائي كاري، كتاب الشروط كي روايت مي ب ﴿ حتى اذاكانو ابيعض الطريق قال النبي صلى الله عليدوسلم: ان خالدين وليد بالغميم في حيل لقريش طليعة افخذو اذات اليمين....﴾ منجح كاري مكتاب الشروط ، إب الشروط في انْجَهاد ، رقم ٢٧٣١

<sup>(</sup>۲۸) دیکھیے اسپرة ابن ہشام: ۳/ ۳۲۲

"احابیش" "احبوش "کی جمع ہے (۲۹) بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں احبوش جاعت کو کہتے ہیں تو "احابیش" کے معنی ہوئے "جاعات" اور ابن درید نے کہا کہ "صبقی" ایک پہاڑ کا نام ہے "
اس کے نیچے جمع ہوکر مختلف قبائل نے آپس میں عہد کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف مشترکہ جنگ لڑیں ہے "
اس حبیثی" پہاڑکی مناسبت سے ان لوگوں کو "احابیش کے کہاکیا۔ (۲۰)

الاشطاط: به لفظ كارى كے أكثر تسخول ميں نہيں ہے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے كہ به وہم ہے ، اس كو اگر درست تسليم كيا جائے تو ، كر كہنا پڑے گاكہ به "شطط" كى جمع ہے جس كے معنی تجاوز كے آتے ہيں "الاحابيش الاشطاط" كے معنی ہوں مے اليم جماعتيں جو تعداد اور شمار سے متجاوز ہيں اور بير كنابه ہوگا ان كى كثرت سے تو معنی ہوں ئے ۔ "جمعوالك الجماعات الكثيرة"

فقال: اشيروا ايهاالناس على اترون ان اميل الى عيالهم وذرارى هؤلاء الذين يريدون ان يصدونا عن البيت

"چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، لوگو! مجھے مشورہ دو، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں بیت الله سے روکنا چاہتے ہیں ان کے عیال اور بچوں کا میں رخ کروں۔"

فان ياتوناكان الله عزوجل قدقطع عينامن المشركين والاتركناهم محروبين

" پس اگرید لوگ ہمارے پاس (اپنے بچوں کی حفاظت کے ۔لیے لڑنے) آگئے تو اللہ جل شانہ مشرکین سے ایک "جماعت" قطع کردے گا اور اگر وہ لوگ ہمارے پاس نہ آئیں تو ہم ان کو شکست خوردہ کرکے چھوڑ دیں گے۔ "

فان ياتوناكان الله عزوجل قدقطع عينامن المشركين

"عین" کے معنی جس طرح جاسوس کے آتے ہیں ای طرح اس کے معنی "جاعت" کے معنی "جاعت" کے معنی "جاعت" کے معنی "جاعت" کے محتی اس کے معنی مراد ہو کتے ہیں اس جلے کے مختلف مطلب بیان کئے گئے ہیں۔

ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ قریش کے ساتھ عرب کے مخلف قبائل جمع ہوگئے ہیں اور پیچے ان کے اہل وعیال سب غیرمحفوظ ہیں لہذا ہم ان قبائل کے گھروں پر مملہ کردیں، حملہ کی اطلاع پاکر قبائل کے یہ لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یا تو ہم سے لڑنے آجائیں کے تو قریش کی طاقت

<sup>(</sup>ra) تعليقات لامع الدراري للشيخ زكريا؛ مر rrc / ۸

<sup>(</sup>٢٠) ديكهي النهاية لابن الاثير: ١ / ٢٣٠

<sup>(</sup>٣١) وفي مختار الصحاح: ٣٣٨ ـ: ٣٣٨ الشَطَط بفتحتين مجاوزة القدر في كل شئى وفي الحديث ﴿ لها مهر مثلها الأوكس والشطط ﴾ أي الانقصان والازيادة

كمزور بوجائے گى كونكہ ان كا جمع كيا بوا لشكر منتشر بوجائے گا اور يكى مطلب ہے۔ كان الله عزو جل قطع عينا من المشركين كا، "اى كان الله عزو جل قطع من المشركين جماعة" يعنى الله جل شانه مشركين سے ايك جماعت كو قطع اور جدا كرديں كے اور اگر وہ لوگ اسپنے بچوں اور اہل وعيال كى حفاظت كے ليے نہيں آئے تو جماعت خوردہ كركے چھوڑيں كے كہ ان كے بچوں، عور توں اور محروں پر قبضہ كرليں مے۔

© لیکن "قطع عینامن المشرکین" میں "عین" ہے مراد اگر جاسوس لیں تو اس وقت مطلب ہوگا، جب ہم ان کفار کے گھروں پر حملہ کردیں اور وہ اپنے اہل وعیال کی حفاظت کے لیے ہملدے پاس آئیں تو پھر ہمیں اہل کہ کی طرف جاسوس بھیجنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کونکہ جاسوس وشمن کی تعداد وغیرہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور جب ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں صرف قریش ہیں ہاقی قبائل چلے سے ہیں تو جاسوس کی ضرورت نہیں رہے گی، "قطع عینامن المشرکین" کا مطلب ہوگا اللہ جل شانہ نے مشرکین کی طرف جاسوس کی ضرورت نہیں رہے گی، "قطع عینامن المشرکین" کا مطلب ہوگا اللہ جل شانہ نے مشرکین کی طرف جاسوس کی ضرورت ہم ہے قطع اور ختم کی، چنانچہ اس دو سرے مطلب کو بیان کرتے ہوئے صاحب لامع الدراری فرماتے ہیں۔ ﴿ ویمکن ان یکون المعنی انهم اذار جعوا الیهم لم تحتج الی بعث جاسوس الی مکة لیعلم لنا علم من اجتمع فیھا من الکفار 'اذلا یبقی ھناک غیر قریش 'فلایحتاج الی بعث جاسوس 'لحصول العلم باندلیس فیھا احدممن سواھم ﴾ (۲۵)

● قطع عینا من المشرکین "میں "عینا" کو جاسوس کے معنی میں لیتے ہوئے اس جملے کا ایک مطلب علامہ عینی و قطع عینا من المشرکین "میں بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ اگریہ مشرکین ہمارے پاس جنگ لڑنے آئی تو اس صورت میں ہم نے جو جاسوس ان کی جانب بھیجا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ، جاسوس کے خبر لانے کے بعد بھر بھی مشرکین ہے اگر قتال کی نوبت آئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ گویا ہم نے جاسوس بھیجا ہی نہیں ، اللہ نے ہمارے جاسوس کو جو مشرکین کی خبر لانے کے لیے ہم نے بھیجا تھا قطع کردیا یعنی ہے ہی نہیں ، اللہ نے ہمارے جاسوس کو جو مشرکین کی خبر لانے کے لیے ہم نے بھیجا تھا قطع کردیا یعنی ہے

فائدہ اور بے اثر بنادیا (۲۲)۔

لیکن اس جملے کا یہ مطلب مھیک نہیں ہے کمونکہ اس مطلب کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ "جاسوس کا فائدہ جنگ سے بچنا ہوتا ہے ، لہذا اگر جنگ ہوگئ تو جاسوس کا کوئی فائدہ نہیں " حالانکہ یہ مفروضہ کھیک نہیں ، کمونکہ کئی مرتبہ جاسوس کی خبروں سے کھیک نہیں ، کمونکہ کئی مرتبہ جاسوس کی خبروں سے دو سری احتیاطی تدابیر میں مدد ملتی ہے اور جاسوس کا فائدہ ہوتا ہے۔

٣٩٤٥ : حدَنني إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ : حَدُّثَنِي آبْنُ أَخِي آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمُّهِ : أَخْبَرَ نِي عُرُوَّةً بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ : يُغْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَر رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيلًا فِي عُمْرَةِ الحُدَيْدِيةِ ، فكانَ فِيما أَخْبَرَنِي عُرْوَةً عَنْهُمَا : أَنَّهُ لمَّا كاتب رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِكُ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو بَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ ، وَكَانَ فِيما ٱشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو أَنَّهُ قالَ : لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ، وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. وَأَلَّى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَيْكِيْ إِلَّا عَلَىٰ ذٰلِكَ ، فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذٰلِكَ وَٱمَّعَضُوا ، فَتَكَلَّمُوا فِيهِ ، فَلَمَّا أَبِّي سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيْكِمْ إِلَّا عَلَى ذَٰلِكَ ، كَانَبَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِمْ ، فَرَدًّ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذِ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرُو ، وَكُمْ يَأْتِ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيْكُ أَحَدُ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَجَاءَتِ الْمؤمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ، فَكَانَتْ أُمُّ كُلْنُوم بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِثَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُم ، وَهِيَ عَانِقٌ ، فَجَاءَ أَهْلُهَا بَسْأَلُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيْكِمْ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ ، حَتَّى أَنْزَلَ ٱللَّهُ تَعَالَى في الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ ٣٩٤٦ : قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِي عَلِيْكِ ، قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيْكِ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الآيَةِ : وِيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَابِعُنْكَ.

وَعَنْ عَمَّهِ قَالَ : بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ ٱللهُ رَسُولَهُ عَلَيْكِمْ أَنْ يَرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ ، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبًا بَصِيرٍ : فَذَكَرَهُ بِطولِهِ . [ر: ١٦٠٨]

> حدثنی اسحاق.... حدثنی ابن اخی بن شهاب این شہاب کے بھتیج کا نام «محمد بن عبداللہ ہے " ۔ (۲۷)

وفكر والمؤمنون ذلك وامعضوا افتكلموافيه

امعضوا، اصل میں "انمعضوا" تھا، نون کا میم میں ادغام ہوکر "امعضوا" بنا، اس کے معنی میں، بے مزہ ہونا، ناپدند کرنا، مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اس صلح سے بے مزہ ہوئے اور ول ہی ول میں کرھتے رہے ۔

وجاءت المؤمنات مهاجرات ....

مسلمان عورتیں صلح حدید کے بعد آپ کے پاس آئیں، مشرکین نے ان کی والی کا مطالبہ کیا لیکن حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ان کو والیس کردینے سے انکار کردیا... ایک تو اس لیے کہ صلح میں "رجل" کا لفظ تھا، لہذا عورت شرائط صلح کی پابندی میں داخل نہیں تھی اور دومرے اس لیے کہ قرآن نے حکم دیدیا تھا۔ "فلاتر جعوهن الی الکفار" (۳۸)

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ "فلا ترجعو هن" کا حکم صلح کے حکم عام میں تخصیص مھی یا ملح کے حکم عام میں تخصیص مھی یا ملح کے حکم کا نسخ تھا، اس سلسلے میں ابن عربی اور دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ حکم قرآنی سے ملح کے حکم عام میں تخصیص ہوئی ہے ، البتہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حکم قرآنی اس حکم کے لیے نامخ ہے ۔

اس صورت میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن سنت کے لیے نائخ ہوسکتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول مشہور یہ ہے کہ قرآن سنت کے لیے نائخ نہیں ہوسکتا، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں جس طرح قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے لیے نائخ بن سکتی ہے اسی طرح قرآن حدیث کے لیے بھی نائخ ہوسکتا

٣٩٤٩/٣٩٤٧ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّه

عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ

آللهِ عَلِيْكُ ، فَأَهَلَ بِمُمْرَةٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ .

ُ (٣٩٤٨) : حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ : حَدِّنَنَا بَحْنِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ أَهَلَّ وَقَالَ : إِن حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كما فَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ ، حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ ، وَثَلَا : وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُوِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً هِ .

(٣٩٤٩) : حدَّثنا عَبْدُ أَللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْهَاءَ : حَدَّثَنَا جُوَبْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عُبَيْدَ آللهِ آبْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ : أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ . وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْهَاعِيلَ :

<sup>(</sup>۲۸) سورة الممتحنة /۱۰

<sup>(</sup>٢٩) ويكي كشف الاسرار على اصول فحر الاسلام: ١٤٥/١- ١٤٦ باب تقسيم الناسغ \_

حَدِّثَنَا جُويْرِيَةُ ، عَنْ نَافِع : أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ ٱللهِ قَالَ لَهُ : لَوْ أَقَمْتَ الْعَامَ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي عَلِيلِكِ فَحَالَ كُفَّارُ تُويْشِ دُونَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ النَّبِي عَلِيلِكِ هَحَالَ كُفَّارُ تُويْشِ دُونَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ النَّبِي عَلِيلِكِ هَدَايَاهُ ، وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُ ، وَقَالَ : أَشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ، فَإِنْ خَلِي اللهِ عَلَيْلِكِ ، اللهِ عَلَيْلِكِ اللهِ عَلَيْلِكِ ، اللهِ عَلَيْلُكِ ، اللهِ عَلَيْلُ وَاحِدًا ، وَسَعْبًا وَاحِدًا ، وَسَعْبًا وَاحِدًا ، حَلَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا . [ر : ١٥٥٨] حدثنا قسة عراك ....

حفرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمرہ کے ارادے سے نکلے (فتنہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر اللہ اور حجاج بن یوسف کا قضیہ مراد ہے) فرمانے گئے اگر مجھے بیت اللہ جانے سے ردک ریا ممیا تو چھر ہم وہی طریقہ اختیار کریں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، چنانچہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ باندھا کیونکہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال عمرے کا احرام باندھا تھا۔

حدثنامسدد...

اس روایت میں بھی حضرت ابن عمر اے عمرے کا مذکورہ واقعہ ہے۔ حدثنا عبدالله بن محمد....

یہ تیسری سندے امام بخاری مضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ذکر کررہے ہیں اوریہ مفصل ہے۔

• ٣٩٥١/٣٩٥ : حدّ ثني شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ : سَمِعَ النَّصْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا صَخْرٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنْ عُمَرُ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنْ عُمَرُ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنْ عُمَرُ وَكُومُ وَنَ الْأَنْصَادِ ، يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ ، وَرَسُولُ يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ أَرْسُلَ عَبْدَ الشَّجَرَةِ ، وَعُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ ، اللهِ عَلَيْلِهُ مُتَلِيعًا مُعَدَّ إِلَى الْفَرَسِ ، وَمُعَرُ بَسْتَلَيْمُ لِلْقِتَالِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَهِيَ الّذِي يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ اللهُ عَلَيْلِهُ ، فَهِي الَّتِي يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ اللهِ عَلَيْلِهُ ، فَهِي الَّتِي يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ اللهِ عَلَيْكُ ، فَهِي الَّتِي يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ اللهُ عَلَيْكُ ، فَهِي الَّتِي يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ اللهُ عَلَيْكُ ، فَهِي الَّتِي يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ اللهُ عَلَيْكُ ، فَهِي اللّذِي يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ اللهُ عَلَيْكُ ، فَهِي اللّذِي يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ ، فَهِي اللّذِي عَلَيْكُ اللّذَاسُ أَنَّ النَّاسُ أَنَّ الْفَلَ عَلَيْكُ ، فَوَى اللّذِي عَنْكُ عُمَرَ

· شجاع بن الوليد امام بخاري كے اقران ميں سے ہيں اور ان كى بخارى ميں صرف يہى ايك روايت ہے ، (۴۰)

یہ "نظر بن محمد" سے روایت کرتے ہیں، نظر بن محمد کی بھی بخاری میں صرف ہی ایک روایت ہے (۴۱)،

نافع کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابن عر، حفرت عمر سے پہلے مسلمان ہوئے حالانکہ یہ بات تھیک نہیں بلکہ

ہوا یہ تھا کہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے حد بیبہ کے موقع پر عبداللہ بن عُمْرُ کو ایک انصاری کے پاس اپنا گھوڑا

لانے کے لیے بھیجا تھا، اس دوران حضوراکرم علی اللہ علیہ وسلم نے تحت الشجرہ بیعت لیا شروع کردیا،

حضرت عَمْرُ کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے، عبداللہ بن عمر شنے پہلے بیعت کی، پھر

گھوڑا لانے گئے، جب وہ حضرت عمر شکے پاس کھوڑا لائے تو آپ جنگ کے لیے زرہ پہن رہے تھے، حضرت عمر شکے اور

ابن عمر شنے ان کو بلایا کہ حضوراکرم علی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، چنانچہ حضرت عمر شکے اور

حضوراکرم علی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، بس اتنی می بات تھی کہ لوگوں نے چوا شروع کردیا کہ ابن عمر شدے سہلے مسلمان ہوئے ہیں۔

(٣٩٥١): وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدِّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثْنَا عُمَّرُ بْنُ مُحَمَّلٍ الْعُمْرِيُّ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ آبْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّيِّ عَلَيْكِ الْعُمْرِيُّ: أَخْبَيْهِ ، تَفَرَّقُوا فِي ظِلَالِ الشَّجَرِ ، فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِثُونَ بِالنَّيِّ عَلَيْكُ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، وَمُ الحُدَيْبِيةِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، وَالْمَرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ؟ فَوجَدَهُمْ يُبَايِعُونَ ، فَبَابِعَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ ، فَخَرَجَ فَلَابًع مَنْ اللهِ عَلَيْكِ ؟ فَوجَدَهُمْ يُبَايِعُونَ ، فَبَابِعَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمْرَ ، فَخَرَجَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمْرَ ، فَخَرَجَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمْرَ ، فَخَرَجَ فَبَايَعَ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى عُمْرَ ،

یہ تعلیق ہے ، اسماعیلی نے اس کو موصولا نقل کیا ہے ، (۴۲) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حد بہیہ میں جو لوگ حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ وہاں درختوں کے سایہ میں سنتشر ہوگئے تھے۔ اچامک میں نے دیکھا لوگ حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھیرا ڈالے ہوئے ہیں تو حضرت عمر نے کہا، عبداللہ! ذرا دیکھویہ کیا قصہ ہے ؟ ابن عمر جب گئے تو دیکھا کہ لوگ بیعت کررہے ہیں، چنانچہ خود بیعت کرل، پمر آکر حضرت عمر کو اطلاع دی تو آپ جمی گئے اور بیعت کی۔

اس سے پہلی روایت میں تھا کہ حضرت عمر شنے عبداللہ سے کہا تھا کہ انصاری کے پاس میرا تھوڑا ہے وہ لیتے آؤ اور اس روایت میں ہے کہ حضرت عمر شنے فرمایا کہ ذرا دیکھو کہ یہ لوگ حضورا قدس صلی اللہہ ، علیہ و علم کے اردگرد کیوں جمع ہورہے ہیں۔

لیکن ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے ، کبونکہ ممکن ہے حضرت عمر شنے ابن عمر سے دونوں باتیں مرکبی ہوں کہ محمور الیتے آؤ اور دیکھویہ لوگ کیوں جمع ہورہے ہیں، ایک راوی نے ایک بات بیان

<sup>(</sup>۲۱) عدة القارى: ۲۲۸ (۲۲) عدة القارى: ۲۲۹/۱۷

کردی اور دو سرے راوی نے دوسری بات ذکر کر دی۔ (۲۳) واللہ اعلم

٣٩٥٧ : حدَّثنا ٱبْنُ نُمَبِّرٍ : حَدَّثَنَا يَعْلَى : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : سَمِعتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ، حِينَ ٱعْتَمَرَ ، فَطَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ ، وَصَلَّى نَصَلَّبْنَا مَعَهُ ، وَسَعٰى بَبْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً لَا يُصِيبُهُ أَحَدُّ بِشَيْءٍ .

#### [ر : ۱۰۲۳]

یہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی نے فرمایا کہ ہم حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرۃ القضاء کرنے گئے ، آپ نے طواف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا ، آپ نے ضاومروہ کے ساتھ طواف کیا، آپ نے نمار پڑھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھر آپ نے صفاومروہ کے درمیان سعی کی، ہم حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے شراور ان کی ایذاء رسانی کے خوف سے چھپائے ہوئے تھے ، یعنی آپ کو گھیرے میں لے کر چل رہے تھے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچادے۔

اس روایت میں "عمرة القضاء" كا واقعہ ہے " اس كا تعلق بظاہر صلّح حدید سے نہیں ہے ليكن چونكه "عمرة القضاء" كا فيصله حدید ہے موقع پر ہوا تھا اس مناسبت كى بناء پر امام بخارى رحمت الله عليه نے يہ روايت يہال ذكر فرمائى۔

٣٩٥٣ : حدّثنا الحَسَنُ بْنُ إِسْحَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَابِقٍ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولُهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَصِينِ قَالَ : قَالَ أَبُوْوَائِلِ : لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ مِنْ صِفَّيْنَ أَتَبْنَاهُ نَسْتَهُ بْبِرُهُ ، فَقَالَ : آثَهِمُوا الرَّأْيَ ، فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلَ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدًّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيِّالَةُ أَمْرَهُ لَوَدُتُ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَانَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ لَوَلَا مُنْ مِنَا إِلَى أَمْرٍ اللهِ عَلَيْنَا خُصْمُ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ لَيْ وَلَوْ أَلْهَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، مَا نَسُدُّ مِنْهَا إِلَّا أَنْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمُ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ

[ر: ۳۰۱۰]

حسن بن اسحاق کی بخاری میں فقط بھی ایک روایت آئی ہے۔ (۴۳)

قال ابووائل: لماقدم سهل بن حنيف من صفين اتيناه نستخبره

ابودائل کا نام شقیق بن سلمہ ہے ، فرماتے ہیں کہ جب سہل بن حنیف مفین سے آئے تو ہم ان کے پاس آئے تاکہ ان سے خبریں پوچھیں۔

<sup>(</sup>m) نتخ الباري: 1/ ۲۵۰

<sup>(</sup>۴۳) و کان حسن ین استحاق من اصحاب ابن المبارک و مات سنة احدی و اربعین و مالتین و مالنفی البخاری سوی هذا الحدیث (۴۲) (۵۸/۱ )

کشفالباری ایک اشکال اور اس کا جواب

یباں افکال ہوتا ہے کہ اس روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایدوائل جنگ صفین میں شریک نہیں تھے ، حضرت سہل بن حنیف جنگ صفین میں شریک تھے ، جب وہ جنگ صفین سے والیس ہوئے تو ان سے حالات معلوم کرنے کے لیے ابدوائل ان کے پاس کئے جبکہ امام بخاری نے اس روایت کو «کتاب الجہاد" میں نقل کیا ہے ، اس میں یہ تصریح موجود ہے کہ ابدوائل جنگ صفین میں بذات خود موجود تھے (۵۵) اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سہل بن صنیف سے سوال ابدوائل نے جنگ صفین ہی میں کیا تھا۔

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جنگ صفین میں ابدوائل موجود کھے اس میں کوئی شک نہیں ای طرح جن روایات میں ہے کہ ابدوائل نے سہل بن صنیف سے جنگ صفین میں سوال کیا تھا وہ بھی تھیک ہے البتہ یہاں روایت باب میں حضرت ابدوائل کا یہ فرمانا کہ سہل بن صنیف جب صفین سے واپس آئے تو ہم نے ان سے بوال کرنا سے متعلق آپ یہ کہ مکتے ہیں کہ جنگ سے واپس کے بعد ابدوائل کا ان سے سوال کرنا دوسرے لوگوں کو سنوانے کے لیے تھا، خود تو انہوں نے صفین ہی میں ان سے سوال کیا تھا لیکن اب سوال اس لیے کرہے ہیں تاکہ اور لوگ بھی سوال جواب س سکیں۔

دراصل حفرت سہل بن حنیف پر حفرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیں کا یہ اعتراض تھا کہ آپ قتال میں اہل شام کے مقابلے میں زیادہ دلچپی کا مظاہرہ نہیں کررہے ہیں، (۴۹) یہ سوال جب حفرت سہیل بن حنیف سے کیا کیا تو انہوں نے فرمایا۔

اتهموا الراى فلقدر ايتنى يوم ابى جندل ولو استطيع ان اردعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ولرددت و الله و رسوله اعلم لله عليه و سلم المرددت و الله و رسوله اعلم

" تم اپنی رائے کو مہم سمجھو، میں نے یوم ابی جندل (صلح صدیبیہ) میں اپنے آپ کو دیکھا اگر اس دن میرے لیے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رد کرنا ممکن ہوتا تو میں ضرور رد کردیتا لیکن اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں (کہ فائدہ کس چیز میں ہے)

حفرت سہیل بن حنیف کے اس جواب کا مطلب، اور پس منظریہ ہے کہ جب حفرت علی اور کا مطلب، منظریہ ہے کہ جب حفرت علی اور خشرت معاویہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی کے ساتھیوں کو جنگ میں غلبہ حاصل ہونے لگا، حضرت معاویہ کے ساتھی زیادہ قتل ہونے لگے اور قریب تھا کہ جنگ میں انہیں مکمل شکست ہو، اس دوران

<sup>(</sup>۲۵) چانچ روایت کے القاظ بی "الاعمش قال: سالت اباو اثل شهدت صفین؟قال: نعم.... "کتاب الجهاد باب اثممن عاهد "ثم غدر و رقم المحدیث ۱۸۱

حضرت عمرو بن العاص شنے حضرت معاولی کو مشورہ دیا کہ ایک صورت الی ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کریں تو یہ نونریزی رک سکتی ہے اور ان کا غلبہ موقوف ہوسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن بھیجیں اور کمیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے گا، مجھے امید ہے کہ حضرت علی اس پیشکش کو قبول کریں گے اور اس طرح قنال موقوف ہوجائے گا۔

چنا نچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمروبن العاص کے مثورے پر عمل کیا اور حضرت علی سے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ قرآن کرے گا، حضرت علی شے اختاف کیا اور کہا کہ آپ قرآن کو ہو کتی ہے ، اس موقع پر حضرت علی شے اختاف کیا اور کہا کہ آپ قرآن کو اس وقت حکم سلیم نہ کریں، اس وقت قتال جاری رکھنا چاہیئے کیونکہ ہمارا پلرا بھاری ہے اور ہم مکمل غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اس پر حضرت سہل بن حنیف شے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا۔ ایھا الناس، اتھموا انفسکہ .... یعنی اے لوگو! تم اپنی آپ (اور اپنی رائے) کو بھی مہم سمجھو، یہ مت سمجھو کہ مرف تہماری ہی رائے تعلی اس وقت میں میں موجود تھا اور اس وقت میری ہی رائے تھی کہ جنگ ہوئی چاہیئے ، صلح نہیں ہوئی چاہیئے لیکن اس وقت ہم نے اپنی تمرادی ہی وار اس وقت میری ہی رائے تھی کہ جنگ ہوئی چاہیئے ، صلح نہیں ہوئی چاہیئے لیکن اس وقت ہم نے اپنی ارائے چھوڑ کر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر عمل کیا جس کا نتیجہ اچھا اور انجام بخیر ہوا جبکہ وہاں معاملہ کو اور اسلام کا تھا اور یہاں تو مسلمانوں کے آپس کا مسئلہ ہے ، لہذا اس میں اپنی ہی رائے کو درست معمور کر قتل مسلم کو بے دریخ جاری رکھنے پر اصرار نہیں ہونا چاہیئے۔

اس روایت کی بیہ تفصیل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں بیان کی ہے ، یہال بخاری کی روایت مختصر ہے ۔ (۴۷)

وماوضعنا اسيافنا على عواتقنا لامر يفظعنا ١٨٠ الااسهلن بنا الى امر نعرفه قبل هذا الامر عمانسد منها ٢٠٠ خصما الاانفجر علينا خصم ماندرى كيف ناتى له

<sup>(</sup>٢٤) ديكي ، تعليقات لامع الدراري: ٨ / ٢٥٠

<sup>. (</sup>٢٨) الامرالفظيم: الشنيع الشديد٬ وقوله: يفظعنا اي: يوقعنافي امر فظيع شديد علينا٬ خصماً: الخصم: الطرف٬ وخصم كل شئي: طرفد. (وانظر جامع الاصول: ٢٣١/٨)

<sup>(</sup>منها کی ضمیر "الامر" کی طرف راجع ہے ، تواعد کے لحاظ سے بظاہر "مند" ہونا چاہیئے ، چانچہ ایک روایت میں "مند" ہے۔ (عدد اتقاری: ١٣٠/١٥)

اس کی بھٹ پرٹی ہے ، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح اس معلط کو سلجھائیں۔ "

حضرت سبل بن حنیف کے اس جلے کا مقصدیہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں فتنے کا جو دروازہ کھلا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دروازے کو کس طرح بند کیا جائے ، اس سے پہلے جب ہم جہاد کے لیے تلوار اٹھاتے اور کس فتنے کو ختم کرنے جاتے تو وہ فتنہ ختم ہوجاتا مقالیکن موجودہ فتنہ کی نوعیت اس سے بالکل مختلف ہے۔

چونکہ اس روایت میں حضرت سبل بن صنیف نے صلح حدیبیہ میں اپنی موجودگی کا ذکر کیا ہے اس مناسبت سے امام بخاری ان یہ روایت یہاں تخریج کی ہے ۔ واللہ اعلم

٣٩٥٥/٣٩٥٤ : حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثْنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبُوبَ ، عَنْ أَبُوبَ ، عَنْ كُعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَنَّى عَلَيَّ النَّيُّ عَلَيْكِ فَهَاهِدٍ ، عَنِ آبْنِ أَبِي لَيْلَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَنَّى عَلَيَّ النَّيُّ عَلَيْكِ وَجُهِي ، فَقَانَ : (أَيُوْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ) . قُلْتُ : نَمْ ، وَمَنْ الحَدَيْنِيَةِ ، وَالْقَمْلُ بَتَنَائِرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَانَ : (أَيُوْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ) . قُلْتُ : نَمْ ، قالَ : (فَاحْيُقِ بَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ اللهُ الل

(٣٩٥٥): حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ : حَدَّنَنَا هُشَمْ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَئِلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ . قالَ : وَكَانَتْ لِي وَفْرَةً ، فَجَعَلَتِ الْهَوَامُ يَالِكُهُ وَلَا تَكُنْ مُحْرِمُونَ ، وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ . قالَ : وَكَانَتْ لِي وَفْرَةً ، فَجَعَلَتِ الْهَوَامُ نَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي ، فَمَرَّ بِي النِّي عَلَيْكِ فَقَالَ : (أَبُؤُ ذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ ) . قُلْتُ : نَعَمْ ، قالَ : وَأَنْزِلَتْ هَذِيهِ اللّهِ اللّهِ مُوسِمًا أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَأْسِكِ فَفِدْيَةً مِنْ صِبَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ وَلَا نَسُكُوه . [ر : ١٧١٩]

## باب : قِصَّةُ عُكُلٍ وَعُرَيْنَةَ .

٣٩٥٧/٣٩٥٦ : حَدَّنَنَى عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَّئَهُمْ : أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكُلٍ وَعُرَيْنَةَ ، قَدِمُوا اللّهِينَةَ عَلَى النِّيِّ قَتَادَةَ : أَنَّ اللهِ عَنْهُ حَدَّئَهُمْ : أَنْ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ وَعُرَيْنَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْ عَلَاهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَّا لَهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ ع

وَاسْنُوْخَمُوا اللَّدِينَةَ ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَبَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَآنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، وَقَتْلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ وَاسْتَاقُوا اللَّهُ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا اللَّبِي عَلَيْكُ فَبَعْثَ الطّلَبَ فِي آثَارِهُمْ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَنْبِيهُمْ ، وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الحَرَّةِ حَتَى ماتُوا عَلَى حالِهِمْ .

قَالَ قَتَادَةُ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، رَيَنْهٰى عَنِ المُثْلَةِ . وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةً : مِنْ عُرَيْنَةَ . وَقَالَ يَحْبِيٰ بْنُ أَبِي / كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ : قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكَلِ

الحصر میں عکل اور عرفیہ کا واقعہ پیش آیا، آٹھ آدمیوں کی جاعت حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جن میں چار آدمیوں کا تعلق قبیلہ عربیہ سے تھا، مین آدمی قبیلہ عکل کے تھے اور آیک تحدمت میں حاضر ہوئی جن میں چار آدمیوں کا تعلق قبیلہ عربیہ میں اسلام قبول کیا اور وہاں رہنے گئے لیکن مدینہ منورہ کی آب وہوا ان کو موافق نہیں آئی اور یہ لوگ بیمار ہوگئے ، آپ سے شکایت کی، آپ نے مدینہ سے باہر اپنی اون وہوا ان کو موافق نہیں جانے کی ہدایت کی اور فرمایا کہ اوشنیوں کا دودھ اور پیشاب پی او، تھیک ہوجاؤ گئے ، اپ کے اور دودھ و پیشاب کی استعمال سے بالکل تندرست ہوگئے ۔

جب سحتند ہو گئے تو ان او نول کے نگہباں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے رائی حفرت یسار کو انہوں نے قتل کیا اور اونٹ لے کر بھاگے ، حفور اقدس علی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے بیس آدی حفرت کرز بن جابر فہری کی قیادت میں ان کے تعاقب میں روانہ فرمائے ، حفرت کرز بن جابر فہری کی قیادت میں ان کے تعاقب میں روانہ فرمائے ، حضرت کرز بن جابر فہری کی قیادت میں ان کے قتل کا حکم دیا ، چنانچہ ان بن جابر فہری نے ان سب کو گرفتار کیا ، حضوراکرم علی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا ، چنانچہ ان کی آنکھوں میں سلائی بکھیری گئی اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر حرہ (چھر بی زمین) کی آیک جانب میں ان کو ڈالدیا کیا اور اس طرح سب وہیں مرکئے ۔ (۲)

واستوخمواالمدينة

یعنی مدینہ کو انہوں نے آب وہوا کے اعتبار سے اپنے لیے موافق نہیں پایا، "ارض و خیمة" اس زمین کو کہتے ہیں جہال کی آب وہوا موافق نہیں ہوتی۔

<sup>(1)</sup> فتع البارى: ٢٣٤/١-باب ابوال الابل

<sup>(</sup>r) تقصیل کے لیے دیکھیے فتح الباری: ۱/ عصر معدد اللہ علی سے نوال لاھ کا، ابن احاق کے نزدیک جمادی اثنانیہ لاھ کا واقعہ ہے۔

اناكنااهل ضرع ولمنكن اهل ريف

"جم ابل ضرع تقے ابل ریف نہیں... تھے " ضرع تھن کو کہتے ہیں اور "ریف" مرسز کھیت

مطلب یہ ہے کہ ہم جگل اور دہبات کے رہے والے ہیں وہاں جانور پالتے تھے اور ان کے دودھ پر گزارا ہوتا تھا شہری نہیں ہیں کہ تھیت اور کاشت کرتے ہوں (مدینہ منورہ کے لوگ تھیتی باڑی کرتے تھے)

فسمروااعینهم وقطعواایدیهم یبال اشکال ہوتا ہے کہ اسلام میں "مثله" جائز نہیں ہے، حضوراکرم ملی الله علیه وسلم نے مثله ہے منع فرمایا ہے تو بمعران لوگوں کا مثلہ کمیوں کیا کمیا؟ اس کے مختلف جوابات دیئے مگئے ہیں۔

 ابن شاہین اس موال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مثلہ کی حرمت سے پہلے کا ہے ابھی تک مثلہ کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، بعد میں مثلہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ (۳)

🗗 علامہ ابن الجوزی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک عام مثلہ تو منسوخ ہوچا تھا لیکن ا بھی تل مثلہ کے بدلے مثلہ کا جواز برقرار تھا اور چونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راعی کو قتل کرکے ان کا مثلہ کیا تھا اس لیے قصاصاً ان کا بھی مثلہ کیا کیا، بعد میں قصاصا مثلہ بھی حرام کردیا میا اور اب مثلہ کمی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ (۴)

قال ابوعبد الله: وقال شعبة وابان وحماد عن قتادة: من عرينة

امام بخاری فرماتے ہیں کہ شعب ابان اور حماد نے قتادہ سے صرف "من عرینة" نقل کیا ہے قبیلہ عكل كا نام ان حفرات نے نہيں ليا۔ شعبر كى تعليق كو امام بخارى نے كتاب الزكوة ميں موصولا فقل كيا ہے ، ابان بن زید کی تعلیق کو ابن ابی شیب نے موصولا نفل کیا ہے اور ماد کی تعلیق کو امام ابوداود نے موصولا نقل کیا ہے۔ (۵)

وقال يحيى بن ابى كثير و ايوب عن ابى قلابة عن إنس قدم نفر من عكل

یحی اور ابوب نے حضرت انس سے ابوقلب کے واسطے سے جو روایت نقل کی ہے اس میں صرف قبیای عکل کا نام ہے ، عربیہ کا نام نہیں۔ یحی بن کثیر کی اس تعلیق کو امام بخاری رحمت الله علیہ نے کتاب المحاربين ميس موصولاً نقل كيا ب (٢) اور الوب كي روايت كو امام بخاري في كتاب الطبارت ميس موصولاً نقل كيا

<sup>(</sup>r) فتح البارى: ١/ ٣٠٠ - ٢٠١ (م) فتح البارى: ٢٠٠/١ - ٣٠٠

<sup>(</sup>۵) عدة القارى: ١٤ / ١٣٢-

<sup>(</sup>٢) مسعيع بخارى كتاب الردة والمحاربين بابلم يحسم النبي صلى الله عليموسلم المحاربين من اهل الردة حتى هلكوا وقم الحديث ٦٨٠٣

(٣٩٥٧) : حدّ ثني مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، أَبُو عُمَرَ الحَوْضِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ ، وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّأْمِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ آسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا ، قالَ : مَا تَقُولُونَ فِي هَٰذِهِ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّأْمِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ آسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا ، قالَ : مَا تَقُولُونَ فِي هَٰذِهِ الْقَسَامَةِ ؟ فَقَالُوا : حَقُّ قَضَى بِهَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكِ وَقَضَتْ بِهَا الخُلْفَاءُ قَبْلَكَ ، قالَ : وَأَبُو قِلَابَةَ خَلْفَ سَرِيرِهِ ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ : فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ ؟ قالَ أَبُو قِلَابَةَ : إِنَّا يَكُونَ عَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ ؟ قالَ أَبُو قِلَابَةَ إِيَّالِي حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ .

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ : مِنْ عُرَيْنَهَ وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : مِنْ عُكُلٍ ، ذَكَرَ الْقِصَّةَ . [ر : ٢٣١]

حدثنى ابورجاءمولى ابى قلابة....

اس سند پر اشکال ہوتا ہے کہ حماد بن زید کے دو استاذ ہیں، ایوب اور تجاج صواف تو "حدثنی"

کے بجائے "حدثانی" تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیئے، علامہ عینی نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایوب
کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ یہ روایت ابوقلابہ سے بلاواسطہ نقل کرتے ہیں یا ابورجاء کے واسطہ سے
نقل کرتے ہیں جبکہ حجاج صواف کے متعلق یہ بات متعین ہے کہ وہ ابورجاء کے واسطہ سے نقل کرتے ہیں،
اس لیے "حدثنی" مفرد کا صیغہ اختمال کیا کہ ضمیر حجاج صواف کی طرف راجع ہے، ابوب اس میں شامل
نہیں۔ (۸) واللہ اعلم

وكانمعمبالشام

یعنی ابورجاء ابوقلاً کے ساتھ شام میں تھے یہ روایت یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ نقل کی گئ ہے ، آگے کتاب الدیات میں مفصل آئے گی، الشااللہ وہیں اس پر تفصیلی تفعیکو ہوگی۔

باب : غَزْوَةُ ذَاتِ الْقَرَدِ . وَهِيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَغارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ

<sup>(</sup>٤) ليح كارى كاب الطباره، باب الوال الابل، رقم ٢٣٣

<sup>(</sup>۸) ممدة القارى: ۱۵/ ۱۲۳۲

" ذی قرد" یا " ذات قرد" ایک چشمے کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے ایک دن کی مسافت پر بلاد غطفان میں واقع ہے ۔

یہ غزوہ کب پیش آیا؟ اہل سر اور مغازی کا اس پر اتفاق ہے کہ غزوہ ذی قرد ۲ھ میں حد بیہ سے پہلے پیش آیا ہے ، ابن سعد نے طبقات میں رہتے الاول ۲ھ میں (۹) بعض حفرات نے جادی الاول ۲ھ میں اور محمد بن اسحاق نے شعبان ۲ھ میں اس کا وقوع بتایا ہے (۱۰) یہ تمام اقوال اس پر دلالت کررہے ہیں کہ غزوہ ذی قرد کا دقوع وقع ذی قرد حد بیہ ہے کیونکہ حد بیہ ذی قعدہ ۲ھ میں پیش آیا ہے اور جب غزوہ ذی قرد کا وقوع حد بیہ ہے پہلے ہے کونکہ حد بیہ ہوگا کیونکہ غزوہ خیبر حد بیہ کے بعد ٤ ھ میں پیش آیا ہے۔ حد بیہ ہے پہلے ہوگا کیونکہ غزوہ خیبر حد بیہ کے بعد ٤ ھ میں پیش آیا ہے۔ کہ یہ بیان امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرمارہے ہیں کہ یہ غزوہ خیبر سے مرف تین دن پہلے واقع ہوا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امام بخاری 'اس کو حد بیہ کے بعد مان رہے ہیں ، حافظ ابن قیم اور علامہ بیبقی نے کہ مام بخاری کی مطابقت کی ہے ، وہ بھی اس کو حد بیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے مائتے ہیں ، (۱۱) امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت سلمتہ بن الاکوع کی ایک مفصل روایت ذکر کی ہے اس سے بھی اس بات کی تائید محمد ہوتی ہے کہ یہ خیبر سے تین دن پہلے ہے۔ (۱۲)

ایوالعباس قرطبی رحمہ اللہ نے تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت سلمتہ بن الاکوع کی مفصل روایت میں جس خیبر کا ذکر ہے ممکن ہے وہ مشہورہ غزوہ خیبر نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف کی بار لئکر روانہ فرمایا ہے ، لیکن ان کی یہ بات وزنی اس لیے نہیں ہے کہ اس روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت علی نے "مرحب یہودی" ہے مقابلہ کیا، اور یہ مقابلہ مشہور غزوہ خیبر ہی میں ہوا تھا لہذا اس کو کسی دومرے غزوہ خیبر پر محمول کرنا بلادلیل درست نہیں ہے ۔ (۱۳)

و حافظ ابن مجر رحمت الله عليه في دونوں فيم كى روايات ميں تطبيق كے ليے غزوہ خيبر كو متعدد مائے كے جائے غزوہ ذى قرد كو متعدد مانا ہے ، وہ فرماتے ہيں كہ عبدالرحمن بن طفس فزارى في مقام ذى قرد ميں كے بجائے غزوہ ذى قرد كو متعدد مانا ہے ، وہ فرماتے ہيں كہ عبدالرحمن بن طفس فزارى نے مقام ذى قرد ميں آپ كى اوشنوں پر كى بار شخون مارا ہے ، پس جس ذى قرد كو عام اہل سير ذكر كرتے ہيں وہ حديبيہ سے پہلے

<sup>(</sup>٩) طبقات بن سعد: ١/ ٨٠ ـ ٨١ عزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغابة

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري: ۲/ ۳۲۰

<sup>(11)</sup> قال ابن القيم: ووهذه الغزوة كانت بعد الحديبية وقلو مم فيها جماعة من اهل المغازى و السير افذكر و النهاكانت قبل الحديبية ... ) و انظر زادالمعاد: المام يهقى خراك المام يهقى المام يهقى

<sup>(11)</sup> كونك أس روايت ك آخر م ب "فرجعنا الى من غزوة ذات قرد الى المدينة والله مالبتنا بالمدينة الاثلاث ليال حتى خرجنا الى خير منا الى خير منا الى خير منا الى المبير باب غزوة ذي قردو غيرها

<sup>(</sup>۱۲) فتح البارى: 1/ ۱۳۰ الله

پیش آیا ہے اور امام بخاری کے جس غزوہ ذی قرد کو خیبرے صرف تین دن پہلے بتایا ہے یہ دوسرا واقعہ ہے اور سے حدیبی کے بعد پیش آیا ہے لہذا اب دونوں قسم کے اتوال میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ (۱۳) غزوہ ذی قرد کی تفصیل آگے روایت میں آرہی ہے۔

٣٩٥٨ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا حاتِمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قالَ : سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يَقُولُ: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُولَى ، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ ، قَالَ : فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ : أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْكُ ، قُلْتُ : مَنْ أَخَذَهَا ؟ قالَ غَطَفَانُ ، قالَ : فَصَرَختُ ثَلَاثَ صَرَخاتٍ : يَا صَبَاحَاهُ ، قَالَ : فَأَشْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَنِي اللَّذِينَةِ ، ثُمَّ ٱنْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكُتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِ ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي ، وَكُنْتُ رَامِيًا ، وَأَقُولُ :

أَنَا أَبْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

وَأَرْجَهُو ﴾ حَتَّى ٱسْتَنْقَذْتُ اللُّقَاحَ مِنْهُمْ ، وَٱسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَائِينَ بُرْدَةً . قَالَ : وَجَاءَ النَّبيُّ عَلِيْتِهِ وَالنَّاسُ ، فَقُلْتُ : بَا نَبِيَّ ٱللَّهِ ، قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ المَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ ، فَٱبْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةُ ، فَعَالَ : (يَا آبْنَ الْأَكْوَعِ ، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ). قالَ : ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا اللَّدِينَةَ [ر: ٢٨٧٦]

حضرت سلمند بن الا کوع رضی الله عنه اس روایت میں واقعہ ذی قرد بیان فرما رہے ہیں کہ میں صبح کی اذان سے قبل مدینہ منورہ سے باہر غابہ (صحرا) کی طرف نکلا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اوطنیال ذی قرد میں چررہی تھیں تو عبدالرمان بن عوت کا غلام مجھے ملاء بیال غلام کا نام نہیں بتایا، مسلم شریف کی روایت میں ان کا نام " رباح" آیا ہے لیکن مسلم کی روایت میں اس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کا غلام کہا ہے ۔ تاجم اس میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ عین ممکن ہے کہ غلام تو عبدالرحمن بن عوف کا ہو اور رسول الله ملی الله

علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہوا کرتا ہو اس لیے اس کو آپ کا غلام بھی کہہ دیا گیا۔ (۱۵)

رباح نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او شنیاں پکر الی کئی ہیں، میں نے کہا، کس نے ؟ کہا، غطفان نے ، چنانچہ میں نے تین مرتبہ "یاصباحاہ" بلند آواز سے بکارا اور مدینہ کی دو چمر کی زمینوں کے درمیان کی پوری آبادی کو میں نے اپنی آواز سنا دی (مکن ہے آپ کی آواز بت بلند ہو اور یا ہوسکتا ہے کہ سے

آپ کی کرامت ہو) اور پر مرس آئے کی طرف روانہ ہوگیا۔ حق کہ میں نے ان شبخون مارنے والوں کو پالیا، وہ پانی پینا چاہ رہے تھے چنانچہ میں ان پر تیربرسانے لگا اور میں ایک بہترین تیرانداز تھا، یہ رجز مجھی پردھ رہا تھا

## اناابن الاكوع اليوميوم الرضع

" میں اکوع کا بیٹا ہوں، آج سمینوں کی بربادی کا دن ہے ۔ "

ر کہتے ہیں لیکن کمینے اور ذلیل نے معنی میں استعمال ہونے کا لیس منظریہ بیان کیا کیا ہیں لیکن کمینے اور ذلیل نے معنی میں بھی استعمال ہونے کا لیس منظریہ بیان کیا کیا ہے کہ ایک بخیل آدی اپنا منہ اوشنیوں کے مقن سے لگا کر دودھ پیتا تھا، اس کویہ خوف رہنا تھا کہ اگر دودھ برتن میں نکالے گا تو پڑوی دودھ دوہنے کی آواز س کر بہیں ما گئے نہ آجامیں، چونکہ اس طرح دودھ پینا ایک کمینہ حرکت محمی اس لیے دودھ دوہنے کی آواز س کر بہیں ما گئے نہ آجامیں، چونکہ اس طرح دودھ پینا ایک کمینہ حرکت محمی اس لیے اضع سے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ (۱۲)

حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں ہے رج پڑھ رہا تھا حق کہ میں نے ان سے تمام اوشنیاں چھڑوالیں اور تھیں چادریں بھی میں نے ان سے چھین لیں (کہ بدحواس کے عالم میں چادر بھی انہیں بوجھ محسوس ہورہی تھی اس لیے چادریں چھوڑ کر بھائے جارہے تھے) اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سحائیہ آگئے ، میں نے کہا ، اے اللہ کے نبی ایس نے ان لوگوں کو پانی نہیں چینے دیا اور وہ پیاسے ہیں لہذا آپ ان کی طرف ابھی لشکرروانہ کیجیئے تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، یاابن الاکوع ، ملکت ، فاسم ہے۔ اے ابن الاکوع ؛ ملکت فاسم ہے۔ اے ابن الاکوع ، ملکت ، فاسم ہے۔ اے ابن الاکوع ؛ حسن من واضل ہوگئے ۔ وسلم نے شفقت کی بناء پر مجھے اپنا ردیف بنایا حتی کہ ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوگئے ۔

## باب : غَزُورَةُ خَيْبَرَ ـ

غزدہ خیبر کے بارے میں جمبور اہل سرومفازی کی رائے یہ ہے کہ یہ یہ ہو میں پیش آیا ہے ، صفوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے والیس ہوئے تو ذی الحجہ اور اوائل محرم میں آپ مدینہ منورہ میں رہے اور آخر محرم میں آپ نے خیبر کی طرف خروج فرمایا، (۱۷) خیبر مدینہ منورہ سے آٹھ منزل (یعنی تقریباً دوسو میل) کے فاصلہ پر شام کی طرف واقع آیک جگہ کا نام ہے ۔ (۱۸)

<sup>(</sup>۱۲) نتح البارى: 2/ mr

<sup>(</sup>١٤) البداية والنباية: ٢/ ١٨١

<sup>(</sup>١٨) طبقات بن سعد: ١/ ١٠٦- وسيرت الني: ١/ ٢٥٥- بعض حفرات نع ٩٦ ميل اور بعض في ١٨٨ كويير يعن تقريباً مواسوميل فاصله لكعا

غزوة خيبر كاسبب

یہود کو جب بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطن کرکے مدینہ منورہ سے نکالا تو یہ لوگ جاکر خیبر میں آباد ہوگئے اور وہاں مسلمانوں کے نطاف سازشوں میں معروف ہوگئے ، ایک طرف تو یہ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے نطاف جنگ پر آمادہ کرنے کی کوششیں کرتے تھے اور دومری جانب مدینہ میں منافقین کو مسلمانوں کے نطاف شہ ویتے تھے ، اس لیے اب ضرورت تھی کہ ان پر حملہ کرکے ان کی طاقت کو ختم کیا جائے اور دعوت اسلام کی راہ میں ان کی رکاوٹوں کا سرباب کیا جائے ، جب حنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حد بیہ سے واپس تشریف لارہے تھے تو راستہ میں سور ہ فتح کی آیت نازل ہوئی، "وعد کم الله مغانم کثیرہ تا خذونها، فعجل لکم هذه" " هذه " کا اثارہ غزوہ خیبر ہی کی طرف ہے ۔ (19)

حضور صلى الله عليه وسلم كي روانگي!

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ زسلم نے اپنے ساتھ سولہ سو سحابہ لیے ، جن میں دوسو سوار تھے اور چودہ سو پیدل تھے ، (۲۰) اس غزوہ میں جانے سے قبل حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وی اللہ جل شانہ نے حکم ویا کہ منافقین کو اپنے ساتھ اس سفر میں جانے کی اجازت نہ دیں کیونکہ صلح حدید میں یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے ، بعض نے معذرت کرلی تھی اور بعض نے صاف انکار کردیا بتھا اس لیے اس غزوے میں منافقین کو شامل سفر نہیں کیا گیا۔ (۲۱) ازواج مطبرات میں سے آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا (۲۲) اور مدینہ منورہ میں سمجے روایت کے مطابق حضرت سباع بن عرفطہ کو آپ نے اپنا قائم مقام بنایا کیا ہے ۔ اب نے جاکر مقام "رجیع " میں پڑاؤ ڈالا ، یہ مقام خیبر اور غطفان کے درمیان واقع ہے ، یہاں قیام کی وجہ یہ تھی کہ غطفانی اہل خیبر کے حلیف تھے اور انہوں نے یہود خیبر کی مدد کے لیے لئکر بھی جمع کرلیا تھا ، اگر مسلمان سیدھے جاکر ضیبر پر حملہ آور ہوگ اللہ علیہ وسلم نے رجیع میں قیام فرمایا اور ان لوگوں کو اس لیے انہیں مرعوب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجیع میں قیام فرمایا اور ان لوگوں کو اس لیے انہیں مرعوب کرنے کے لیے زسول اللہ علیہ وسلم نے رجیع میں قیام فرمایا اور ان لوگوں کو بہ خطرہ ہوا کہ اگر ہم یہود کی مدد کے لیے خیبر جائیں گے تو مسلمان بیجھے ہمارے گھروں پر حملہ کردیں گے جنانچہ یہ لوگ خود اپنا خطرہ محسوں کرکے واپس ہونے اور یہود خیبر کی مدد کا ارادہ انہوں نے ترک کردیا۔ (۲۲)

<sup>(</sup>١٩) ولاكل النبوه بيهتى: ١٩٤ /١٩٥

٢٠٠١) سيرت النبي ٢١٥/٢ بحوالة زرقاني: ٢١٤/٢-

<sup>(</sup>٢١) · يجهي الدر المنثور في القسير الهاثور: ١٩ عد ـ (٢٢) طبقات بن سعد: ١٠١/٢ مـ

<sup>(</sup>٢٢) طبقات بن سعد: ١٠٦/٢ (٢٢) الكال لابن اشير: ١/ ١٥٢

جب آپ خیبر کے قریب کینی تو داخل ہونے سے قبل سحابہ سے فرمایا "عظیرو" اور یہ دعا پر حی الله مرب السموات و مااظللن و رب الارضین و مااقللن و رب الشیاطین و مااضللن و رب الریاح و ماافرین نسالک خیر هذه القریة و خیر اهلها و خیر مافیها و نعو ذبک من شرها و شراهلها و شرما فیها اقدموابسم الله روایات میں ان الفاظ سے مختصر الفاظ بھی آئے ہیں ، لیکن ابن اثیر نے مذکورہ الفاظ تقل کے ہیں۔ (۲۵)

## خيبرير حمله اور محاصره!

خیبر آپ رات کے وقت محلہ کرنے کی نہیں اور چونکہ آپ کی عادت مبارکہ رات کے وقت حملہ کرنے کی نہیں محلی بلکہ آپ مجمع کا انظار کرتے تھے ، اگر صبح اذان کی آواز سنائی دیتی تو حملہ نہیں کرتے اور اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی تو آپ حملہ کردیتے اس لیے آپ نے صبح تک انظار کیا جب اذان کی آواز نہیں آئی تو آپ نے حملہ کا ارادہ فرمایا، یمودی صبح اپنے باغات اور تھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے جب آپ کو آتے دیکھا تو پکار اسمے ، "محمد والخمیس" اور جاکر قلعوں میں محصور ہوئے ، صنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا۔ "الله اکبر! خربت خیبر انااذانزلنابساحة قوم فساء صباح المنذرین" (۲۲)

خیبر میں کئی قلعے تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلعوں کی طرف براھے اور انہیں یکے بعد دیگرے فتح کرتے رہے ، ان قلعوں کی تعداد اور ان میں فتح کی ترتیب میں روایات مختلف ہیں لیکن اکثر اہل مفازی نے چھے قلعوں کا ذکر کیا ہے ۔

• سب سے پہلے " قلعہ ناعم" فتح ہوا ، اس قلعہ کی فتح میں ایک سحابی محمود بن سلمہ شہید ہوئے "
حضرت محمود بن سلمہ رضی اللہ عند نے بڑی دلیری اور جانبازی کے ساتھ حملہ کیا اور دیر تک لڑتے رہے ، مقلک
کر کچھ دیر دم لینے کے بیے قلعہ کی دیوار کے سابہ میں بیٹے ، کنانہ بن رہیج نے قلعہ کی فصیل سے چکی کا پاٹ
ان بر گرایا اور وہ شہید ہوگئے ، لیکن یہ قلعہ بہت جلد فتح ہوا۔ (۲۷)

قلعہ نام کے بعد مسلمان " قلعہ تموص " کی طرف بردھ ، یہ قلعہ تمام قلعول میں سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم تھا، یہود کا مشہور پہلوان " مرحب " اس قلعہ میں تھا جو آیک ہزار سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس قلعہ کا محاصرہ تقریباً بیس روز تک جاری رہا، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم درد شقیقہ کی وجہ تحود میدان میں نہ آکے ، آپ نے حضرت ابد بکر او جھنڈا دے کر بھیجا لیکن اس دن قلعہ فتح نہ ہوسکا " پھر آپ نے دوسرے دن حضرت فاروتی اعظم کو جھنڈا دے کر روانہ فرمایا لیکن اس دوز بھی باوجود شدید جنگ

<sup>(</sup>٣٥) الكافل للكن الثير: ٢٢ / ١٣٧ (٢٩) البداية والنهاية: ٣/ ١٨٣

<sup>(</sup>٢٤) الكالل لاين اهير: ٢/ ١٣٨ - وسيرة ابن مثام: ٣٣ /٣٠

کے قلعہ فتح نہ ہوگا، آیک دن شام کو آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ اماواللہ، لاعطینها غدّارجلا یحب اللہ ورسولہ ویحب الله ورسولہ یاخذ ها عنوة "بیدا کل میں ایے آدی کو علم دول گا جو الله اور الله کے رسول سے محبت کرتے ہیں ، وہ اس قلعہ کو زبردسی فتح کرلے گا۔ " اس رات ہر صحابی کو انتظار تھا کہ آپ کس کو جھنڈا عنایت فرائیں سے اور ہر آیک کی نواہش متھی کہ جھنڈا اس کو ملے ، اگھ دن حنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا، خواہش متھی کہ جھنڈا اس کو ملے ، اگھ دن حنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب وہن حضرت علی آشوب چشم کی وجہ سے وہاں موجود نہ تھے ، آپ نے انہیں بلایا اور ان کی آنکھوں پر لعاب وہن گایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیت فرمایا، چنانچہ حضرت علی ہے دہورکا مشہور پہلوان "مرحب" یہ رجز پر طعنا ہوا میدان میں اترا۔

حضرت علی ہے ، یہود کا مشہور پہلوان "مرحب" یہ رجز پر طعنا ہوا میدان میں اترا۔

قدعلمت خیبر انی مرحب

قدعلمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب "ضیر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سلاح ہوش اور تجربہ کار ہوں"

حضرت سلمت بن الأكوع كے بھائى عامر بن الاكوع اس كے مقابلہ ميں يه رجز پڑھتے ہوئے نكلے ۔ قدعلمت خيبر انى عامر

شاكى السلاح٬ بطل مغامر

مرحب نے ان پر وار کیا، حضرت عامر شنے ابنی ڈھال سے اس کو روکا، بھر عامر شنے تلوار سے اس پر وار کیا، تلوار سے اس پر وار کیا، تلوار بلٹ کر خود آپ کے گھٹنے پر آکر لگی جس سے آپ شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت علی شی رجز برطعتے ہوئے مرحب کے مقابلے کے لیے خود تشریف لائے۔

اناالذی سمّتنی امی حیدره کلیث غابات کریه المنظره

" میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدد (شیر) رکھا ہے ، جنگل کے شیر کی المرح نہایت ہی

مبيب ہول۔ "

مرحب براے جوش سے آیا لیکن حضرت علی شنے تلوار اس زور سے ماری کہ اس کے سرکے دو کروے کروے ، پھر مرحب کا بھائی " یاس "آیا، مسلمانوں کی جانب سے حضرت زبیر شنے جاکر اس کا کام منام کیا اور اس طرح بالآبرد اللہ جل شانہ نے حضرت علی سے ہاتھ پر قوص کا یہ مضبوط قلعہ فتح فرمایا۔ (۲۸)

<sup>(</sup>۲۸) دیکھے البدایة والنایة: ۲/ ۱۸۳ - ۱۹۰ البدایة والنمایة میں یہ ذکر انہیں ہے کہ جس قلعہ کو حضرت علی فی مخ استا وو « قوص » مخا بلکہ این اخیر نے لکھا ہے کہ یہ قلعہ « وطبح وسلالم » مخاه البت حافظ این تجر فراتے ہیں کہ حضرت علی نے جس قلعہ کو فتح کیا وہ « قوص » مخاه چانچ وہ لکھتے ہیں۔ وکان اسم الحصن الذي فتحد على القدوص و هومن اعظم حصونهم۔ (فتح الباری: ۴۸۸/۷)

اس قلعہ سے بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے ، ان ہی قیدیوں میں بنو نضیر کے سردار حیی بن انطب کی بیٹی حضرت صفیہ انتھیں جو بعد میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ (۲۹)

تا عدم تموص کے فتح کرنے کے بعد مسلمان " قلعہ صعب بن معاذ" کی طرف برطے ، یہ قلعہ اشیاء خوردونوش کے لحاظ سے تمام قلعوں میں سب سے بڑا تھا، یہاں یہود نے خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر اشیاء خوردونوش رکھا تھا چنانچہ مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ اس کو بھی فتح کرلیا اور اس سے لشکر اسلام میں اشیاء خوردونوش کی کھی شکایت دور ہوئی۔ (۲۰)

© اس کے بعد مسلمان " قلّہ" نای قلعہ کی طرف براھے ، یہ پہاڑی چوٹی پر واقع تھا اور اسی وجہ سے اس کو " حسن قلہ " کہتے تھے ، یہ قلعہ بھی کانی مستم تھا، عین روز تک آپ نے اس کا محاصرہ جاری رکھا، اس اشاء میں ایک بہودی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ ایک ماہ بھی ان کا محاصرہ کئے رہیں تب بھی یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا کیونکہ تھانے کا سامان ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے اور پانی یہ لوگ رات کے وقت اتر کر چوٹی کے وامن میں واقع چھے سے بھر لیتے ہیں، اہذا اگر آپ قلعہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پانی کا راستہ بند کرد بجیئے چنانچہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کردیا جس کی وجہ سے مجبور ہوکر وہ لوگ باہر جنگ کے لیے فکلے ، جنگ ہوئی، تقریباً دس میہودی مارے گئے اور بعض مسلمان بھی شہید ہوئے اور قلعہ پر مسلمانوں نے بالآثر قبضہ کرلیا۔ (۳۱)

© اس کے بعد مسلمانوں نے دوسرے چھوٹے قلعوں کو بھی فتح کرلیا اور سب سے آخر میں "قلعہ وطیح" اور "قلعہ سللم" کی طرف متوجہ ہوئے ، یہود دوسرے قلعوں سے نکل کر ان دو میں جمع ہوگئے تھے ، مسلمانوں نے تقریباً چودہ دن ان دو قلعوں کا محاصرہ جاری رکھا، بالآخر یہود نے مجبور ہوکر سلام بن ابی الحقیق کو صلح کے لیے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح ہوسکتی ہے لیکن شرط یہ ہوگی کہ یباں سے نہ سونا ساتھ لے ہوسکتی ہو اور نہ چاندی، تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی ہھیار اور سامان حرب اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی چیز چھیانے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی چیز چھیانے کی اجازت ہوگی۔ (۲۲)

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کو یہود نے قبول کیا لیکن درمیان میں یہود نے بدعبدی کرتے ہوئے بدعبدی کرتے ہوئے ایک تھیلے کو کہیں چھپادیا، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانتہ بن الربیع کو بلایا اور اس تھیلے کے بارے میں اس سے دریافت کیا، کنانہ نے کہا کہ وہ تو لڑائی میں خرچ ہوگیا، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مال زیادہ تھا جبکہ لڑائی کی مدت اتنی طویل نہیں رہی، اس

<sup>(</sup>٢٩) فتح الباري: ١/ ٢٥٨ (٢٠) سيرة ابن بشام: ٢/ ٣٣١ (١٦) دلائل النبو وللبيرقي: ١/ ٢٢٣ (٢٢) دلائل النبو وللبيرقي: ١/ ٢٢٣

طرح آپ نے ایک دو اور یبودیوں سے بھی دریافت کیا لیکن کسی نے حقیقت ظاہر نہیں کی، چانچہ آپ نے ایک انصاری صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ، فلال جگہ ایک درخت کی بڑا کھودو، تقیلا وہال ہے ، رہ گئے ، وہال زمین کھودی تو وس ہزار دینار کی قیمت پر مشمل زیورات کا تقیلا وہاں سے بر آمد ہوا، چونکہ ان لوگوں نے ،ال چھپا کر شرائط صلح کی خلاف ورزی کی تھی اس لیے ان کو قتل کردیا گیا۔ کنانتہ بن الربیع تو اس لیے بھی قتل کا مستحق تھا کہ اس نے قلعتہ ناعم کی فتح کے وقت محمود بن سلمتہ کو شہید کیا تھا۔ (۲۳)

اہلِ فدک کو جب اطلاع ملی کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیر فتح کرایا ہے تو انہوں نے محیصہ بن مسعود کے ذریعہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا جس میں انہوں نے مذکورہ شرائط پر صلح کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فدک سے نصف اموال پر صلح کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فدک سے نصف اموال پر صلح کرلی اور فرمایا کہ جب بھی ہم چاہیں سے تو تمہیں نکال دیں سے اور اس طرح فدک بھی فتح ہوگیا۔ (۲۳) غزوہ خیسر میں تقریباً چودہ بندرہ صحابہ شہید ہوئے اور ۲۹ یہودی مارے گئے۔ (۲۵)

٣٩٥٩ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكُ ، عَن بَحِيٰ بنِ سَعِيدٍ ، عَن بُشَيرِ بنِ يَسَارٍ : أَنَّ سُويَدَ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْكِ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ ، يَسَارٍ : أَنَّ سُويَدَ بْنَ النَّعْمَانِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِي عَلَيْكِ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ ، وَهُي مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ ، صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَعا بِالْأَرُوادِ فَلَمْ بُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّي ، وَهُمْ مَنْ أَدْنَى خَيْبَرَ ، صَلَّى الْمَعْرِبِ ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ بَتَوَضَّأً . [ر: ٢٠٦] فَأَكُلُ وَأَكُلْنَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ بَتَوَضَّأً . [ر: ٢٠٦]

٣٩٦٠ : حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً : حَدَّثَنَا حاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِكِمْ إِلَى خَيْبَرَ ، فَسِرْنَا لَبْلاً ، فَقَالَ رَجُلاً شَاعِرًا حَدَّاءً ، فَتَرْلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ بَقُولُ :

<sup>(</sup>۲۳) سرة حليد: ۲/۲م

<sup>(</sup>rr) دلائل النبو ، للبيتى: ٢/ ٢٢٦ فدك جازك شمال من مدينه منوره عدو عين دن ك فاصلي خيبرك قريب مبودول كى التي تقى (ديكھيد معجم البلدان: ١٣٨٠ - )

<sup>(</sup>۲۵) بيرت مصطفى ۲ / ۲۲۳\_

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى كتاب الوضوء باب من مضمض من السويق ولم يتوضاً ١ /٣٣ ــ

اللَّهُمُّ لَوْلَا أَنْتَ مَا أَهْتَدَبْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَا صَلَّيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَنْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَنْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِبِحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَنْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِبِحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَنْقِينَ عَلَيْنَا وَإِللَّهَا عَلَيْنَا وَإِللَّهَا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ : (مَنْ هٰذَا السَّائِقُ). قَالُوا : عَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ ، قَالَ : (يَرْحَمُهُ اللهُ). قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ : وَجَبَتْ يَا نَيْ اللهِ ، لَوْلَا أَمْتَمْنَا بِهِ ؟ فَأَنْيَنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَهُ شَدِيدَةً ، ثُمَّ إِنَّ اللهُ ثَمَالَ فَتَحَمّا عَلَيْمٍ ، فَلَمَّا أَسْى النَّاسُ مَسَاءَ الْبَوْمِ النِّي وَبَحَتْ عَلَيْمٍ ، أَوْقَلُوا نِيرَانًا كَئِيرَةً ، فَقَالَ النَّيُ عَلَيْهٍ : (مَا هٰذِهِ النِّيرَانُ ؟ عَلَى أَيُ مَنِي وَيَعِتْ عَلَيْمٍ ، أَوْقَلُوا نِيرَانًا كَئِيرَةً ، فَقَالَ النَّي عَلَيْهٍ : (مَا هٰذِهِ النِّيرَانُ ؟ عَلَى أَي مُنْ يُولِدُنَ ). قَالُوا : عَلَى لَحْمٍ ، قَالَ : (عَلَى أَي لَحْمٍ ) . قالُوا : لَحْمُ حُمُو الْإِنْسِيَّةِ ، قَالَ النَّي عَلِي أَي لَحْمٍ ، قَالَ : (عَلَى أَي لُحْمٍ ) . قالُوا : لَحْمُ حُمُو الْإِنْسِيَّةِ ، قَالَ النِّي عَلِي عَلِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

یے روایت حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی ہے ، آگے روایت میں عامر بن الاکوع کی شہادت کا واقعہ بیان کیا جارہا ہے ، حضرت عامر بن الاکوع حضرت سلمۃ بن الاکوع کے بھائی نہیں بلکہ ان کے چچا ہیں ، حضرت سلمۃ کے والد کا نام "عمرو" ہے ، عمرو بن الاکوع حضرت عامر بن الاکوع کے بھائی ہیں ، لیکن عام طور پر حضرت سلمۃ کی نسبت ان کے دادا "الاکوع" کی طرف کرکے .... "سلمۃ بن الاکوع" کہتے ہیں ، طور پر حضرت سلمۃ بن الاکوع" کے دادا "الاکوع" کی طرف کرکے .... "سلمۃ بن الاکوع" کہتے ہیں ، الاکوع" کا نام "سنان" مقال (۲)

الاتسمعنامن هنيهاتك

هنيهات، هنيهة كى جمع باور هنيهة هنة كى تصغيرب جيب سنيهة سنة كى تصغيرب، ي

افظ کنایہ کے طور پر احتمال ہوتا ہے جیسے "فلان بن فلال "کنایہ ہے اسی طرح "هن بن هن" اور "هنت بن هن" اور "هنت بن هن" اور "هنت بن هنت " ہمی اہل عرب احتمال کرتے ہیں، یہاں "هنتیمات" ہے مراد رجزیہ اشعار ہیں۔ (۳) حضرت عامر بن الاکوع رضی اللہ عنہ ہے کسی آدمی نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ رجزیہ اشعار نہیں سنائیں سے چنانچہ حضرت عامر نے سواری سے اتر کر قوم کے سامنے حدی خوانی شمروع کردی...

اللهم لولا انت مااهتدینا ولاتصدقنا ولاصلینا القینا فاغفر فداءً لک ما ابقینا وثبت الاقدام ان لاقینا والقین سکینة علینا انیا اتینا وبالصیاح عولوا علینا وبالصیاح عولوا علینا

اے اللہ! اگر تیری تونین نہ ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے اور نہ ہی ہم کوئی صدقہ کرتے اور نہ بنا اللہ! اللہ ال نماز راجھتے ۔

اور ہم نے جو گناہ اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ معاف فرما اور جنگ کے وقت ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہماری جانیں آپ کی رضاء کے لیے قربان ہیں۔

مسلم شریف کی روایت میں "ماابقینا" کی بجائے "مااقتفینا" ہے (۴) اور ای کو اس رجز میں اشہر الروایات قرار دیا گیا ہے ، "اقتفاء " کے معنی اتباع کے آتے ہیں ، "مااقتفینا" کے معنی ہوں محے "ماتبعنا من الخطایا و ماار تکبنا من الذنوب " یعنی جن گناہوں کے پیچھے ہم گئے اور جن معاصی کا ہم نے ارتکاب کیا اے اللہ تو ہمیں وہ معاف فرما۔ (۵) بعض روایات میں "مااتقینا" بھی ہے ، اس وقت معنی ہوں کے "ماتر کنامن الاوامر" یعنی ہم نے جن اوامر اور احکام خداوندی کی تعمیل نہیں کی وہ ہمیں معاف فرما۔ (۱) اور ہمی مدد کے لیے چیخا پکارتا ہمیں بلائے گا تو ہم فوزا مدد کے لیے آجیکا پکارتا ہمیں بلائے گا تو ہم فوزا مدد کے لیے آجیکی گارتا ہمیں بلائے گا تو ہم فوزا مدد کے لیے آجائیں گے۔ بعض روایات میں "اتینا" کی بجائے "ابینا" ہے ،اس صورت میں معنی ہوں مے ، اگر یہ کافر شور اور ہنگامہ کرے ہمیں کفر کی طرف لوٹے پر مجبور کریں گے تو ہم انکار کریں مے ۔ (۵) اور ہمیں مدد کے لیے بلانے والوں کا اپنی پکار پر اعتماد ہے ، یعنی جو لوگ ہمیں مدذ کے لیے بلاتے والوں کا اپنی پکار پر اعتماد ہے ، یعنی جو لوگ ہمیں مدذ کے لیے بلاتے والوں کا اپنی پکار پر اعتماد ہے ، یعنی جو لوگ ہمیں مدذ کے لیے بلاتے والوں کا اپنی پکار پر اعتماد ہے ، یعنی جو لوگ ہمیں مدذ کے لیے بلاتے والوں کا اپنی پکار پر اعتماد ہے ، یعنی جو لوگ ہمیں مدذ کے لیے بلاتے والوں کا اپنی پکار پر اعتماد ہے ، یعنی جو لوگ ہمیں مدذ کے لیے بلاتے

<sup>(</sup>r) عمدة العارى: ١١/ ١٢٥ (٢) سجح مسلم، باب غزة و فير، رقم الحديث ٢٣٢٢ (٥) فتح البارى: ١ ٢٥١ - ٢٣٦

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۱ مام سري فتح الباري: ۲۱ مام فتح الباري: ۲۱۸ مام فتح

ہیں ان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز پر ہم ان کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے ، اس صورت میں "عوّلیا" تعویل سے ماخوذ ہے ، تعویل کے معنی اعتماد اور بھروسہ کے ہوتے ہیں ، علامہ خطابی نے "وبالصیاح عولوا علینا" کے معنی "اجلبوا علینا بصوت" بیان کئے ہیں یعنی وہ کفار شوروہ نگامہ کے ماخطہ ہمارے خلاف میدان میں آج آئے ہیں، اس صورت میں یہ "عویل" سے ماخوذ ہوگا، عویل کے معنی شور اور رفع الصوت کے آتے ہیں لیکن ابن التین نے ان پر اعتماض کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ "عویل" سے اور رفع الصوت کے آتے ہیں لیکن ابن التین نے ان پر اعتماض کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ "عویل" سے ہو تو ہمر "اعولوا" ہونا چاہیئے ، جبکہ روایت میں "عولوا" ہے ۔ (۸) ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ "ان کافروں نے شور مچا کر ہمارے مقابلہ میں مدد طلب کی ہے " "عوّل" کے صلہ میں جب حوف "باک تو اس کے معنی مدد طلب کرنے کے آتے ہیں تو "بالصیاح عولوا علینا" کا مطلب ہوگا "استغانوا بالصیاح من اعدائنا علینا" واللہ اعلم

## ایک اشکال اور اس کے جوابات

یبال دوسرے شعریس "فداءلک" کبا ہے ، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ تقدیہ وہال ہوتا ہے جہال فنا اور موت مقور ہو، جب کہا جاتا ہے "میں آپ پر قربان ہوں" تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر موت آنے کی بجائے مجھ پر آجائے اور میری زندگی آپ کو مل جائے اور یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تبارک وتعالی کے لیے نہ موت مقور ہے اور نہ فنا، پھر "فداءلک" کہنا کیے مھیک ہوگا؟ اس اشکال کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

ایک جواب نیہ دیا گیا ہے "فداؤلک" کے طاہری معنی بہاں مراد نہیں ہیں بلکہ بہاں اس سے اللہ تعالی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اور اللہ جل شانہ کی تعظیم کا بیان مقصود ہے ۔ (۹)

© دوسرا جواب علامہ مازری نے دیا کہ "فداؤلک" میں مضاف محذوف ہے۔ ای "فداولرضاک" آپ کی رضا کے لیے ہماری جانیں فدا ہیں اور اللہ کی رضا فوت ہوسکتی ہے ، کتنے کفار ہیں جنہیں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہے ان کے حق میں اللہ کی رضا فوت شدہ ہے۔ (۱۰)

عیری بات اس سلسلے میں ہے کہ گئ ہے کہ "فداءُلک" میں خطاب اللہ جل ثانہ سے ہیں ہے بلکہ مامع سے بیا خطاب جلد معترضہ کے طور پر کیا گیا ہے ، مامع سے بیا خطاب جلد معترضہ کے طور پر کیا گیا ہے ، مامع کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے

<sup>(</sup>۸) نتح البارى: ١١٧٨م

<sup>(</sup>٩) فتج الباري: ١/ ٢٥٥ وعدة القارى: ١١/ ٢٢٥\_

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري: ۷/ ۳۵- وعمدة القارى: ۱۲/۳۵\_

شعراء ایسا کرتے ہیں۔ (۱۱) داللہ اعلم

قال رجل من القوم: وجبت يانبي الله الولاامتعتنابه

قوم میں ہے ایک آدی نے کہا یہ حضرت عمر شخے جیسا کہ ایاس کی روایت میں تھری ہے (۱۲)
"اے اللہ کے بی ! جنت اس کے لیے واجب ہوگئ، آپ نے اس کی بہادری ہے جمیں مزید فائدہ اٹھانے کا موقع کیوں نہیں دیا " ۔ جباد وغیرہ کے موقع پر جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق اس قسم کے الفاظ استعمال فرماتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ شہید ہوجائے گا چونکہ حضرت عمر اکو یہ بات معلوم تھی اس لیے انہوں نے آپ سے یہ جملہ کہا۔ چنا نچہ جب قوم نے صف بندی کی تو عام نے ایک یہودی کی ساق پر مارنے کے لیے ابنی تلوار اٹھائی، تلوار چھوٹی تھی، جب دار کیا تو تلوار کی نوک پلٹ کر حضرت عامر سے گھٹے مارنے کے لیے ابنی تلوار اٹھائی، تلوار اٹھائی، تلوار ہودئی تھی، جب دار کیا تو تلوار کی نوک پلٹ کر حضرت عامر سے گھٹے کے کنارے کو آگی جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔

حضرت سلمت بن الاكوع رسى الله عنه فرماتے ہیں كه جب صحابہ ضیبر سے لوٹے تو رسول الله صلى الله عليه دسلم نے مجھے (عملین) دیکھا تو میرا ہاتھ بكر كر فرمایا كيا بات ہے ؟ میں نے كہا میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، لوگ كرد رہے ہیں كہ عامر كا عمل حبط (ضائع) ہوكيا ہے (كه انہوں نے خودكشى كى ہے) حضوراكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جس نے يہ كہا ہے اس نے غلط كہا ہے، عامر كو تو دوہرا اجر ملے گا، دونوں انگروں كو آپ نے جمع كركے اشارہ سے فرمایا كہ اس كو دوہرا تواب ملے گا وہ تو كفار كے مقابلہ میں مشقت انگروں كو آپ نے جمع كركے اشارہ سے فرمایا كہ اس كو دوہرا تواب ملے گا وہ تو كفار كے مقابلہ میں مشقت انگروں كو آب كے بايد آدى تھا۔

قل عربي مشي بها مثله

"ایسا عربی جو زمین پر چلا ہو عامر کی طرح بہت کم ہے۔ " اور بعض نسخوں میں "مشابھامثلد" ہے یعنی کوئی دوسرا عربی عامر کے مشابہہ اور ممأنل نہیں ہے وہ تو بے مثالی آدی تھا، اس سے ان کی فضیلت

اور فوقیت بیان کرنا مقصود ہے ۔ (۱۲)

مَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ أَنَّى خَيْرَ لَيْلاً ، وَكَانَ إِذَا أَنَّى قَوْمًا بِلَيْلِ لَمْ يُغِرْ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ أَنَّى خَيْبَرَ لَيْلاً ، وَكَانَ إِذَا أَنِّى قَوْمًا بِلَيْلِ لَمْ يُغِرْ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ أَنَّى خَيْبَرَ لَيْلاً ، وَكَانَ إِذَا أَنِي قَوْمًا بِلَيْلِ لَمْ يُغِرْ بِمِمْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَلَمّا أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَايِلِهِمْ ، فَلَمّا رَأُوهُ قَالُوا : مُحَمّد وَالخَمِيسُ . فَقَالَ النّبِيُ عَلِيْتُهُ : (خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ النّذِينَ ) .

المساحى: "مِسحَاة" كى جمع ب ، كدال كو كمت بين-المكاتل: "مكتل" كى جمع ب ، توكرى كو كمت بين-

قالوا:محمد والله محمد والخميس

یعنی محمد (صلی الله علیه وسلم) بمعه لشکر آگئے ، لشکر کو « خمیس " کہتے ہیں اس لیے که لشکر پانچ صول مین تغشیم ہوتا ہے ، مینہ ۞ مینہ ۞ میسرہ ۞ قلب ۞ مقدمه ۞ اور ساقہ (۱۳)

(٣٩٦٢): أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا آبْنُ عُيِيْنَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ آبْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكُرَةً ، فَخُرَجَ أَهْلُهَا بِالنَّيِّ عَلِيْكِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكُرَةً ، فَخُرَجَ أَهْلُهَا بِالنَّيِ عَلِيْكِ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْذِي ، مُحَمَّدٌ وَالْخَبِيسُ . فَقَالَ النَّيُ عَلِيْكِ : بِاللهِ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْذِي ، مُحَمَّدٌ وَالْخَبِيسُ . فَقَالَ النَّيُ عَلِيْكِ : وَاللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ النَّذِينَ) . فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الحُمْرِ ، فَإِنَّا رَجْسٌ . وَرَسُولَهُ يَنْهَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمْرِ ، فَإِنَّا رَجْسٌ . وَرَسُولَهُ يَنْهَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمْرِ ، فَإِنَّا رَجْسٌ .

### [ر: ۲۲٤]

مركى دو قسميں بيں ايك اهليه والسيه اور دوسرى وحشيه، ممروحشيه كا كوشت بالاتفاق جائز ہے ، مراهليه كا كوشت بالاتفاق جائز ہے ، مراهليه كا كوشت جمهور سحابه اور ايمه كے نزديك حرام ہے البتہ حضرت ابن عبائل اور امام مالك سے ايك روايت ميں اس كى حلت متفول ہے ، طرفين كے دلائل آگے "كتاب الصيدوالذبائح" ميں "باب لحوم الحمر الاهليه" كے تحت آئيں گے ۔

مراهلیہ میں حرمت کم کی مختلف علتیں صحابہ سے بیان کی ہیں ، کسی نے اس کی علت یہ بیان کی کہ

<sup>(</sup>۱۲) عدة القارى: ١٤/ ٢٣٤

<sup>(</sup>۱۲) عدة القارى: ١٤ م

یہ باربرداری کا جانور ہے ، اگر اس کا گوشت کھانا شروع کردیا جائے گا تو سواری اور باربرداری کے کام میں مشکل پیش آئے گی، کسی نے کہا کہ وہ گندگی کھاتا ہے اس وجہ سے حرام قرار دیا کیا لیکن اصل علت وہی ہے جو حدیث مذکور میں بیان کی گئ ہے "فانھار جس" کہ یہ نجس ہے اس وجہ سے حرام ہے ۔ (10)

٣٩٦٣: حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّهُ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُّرُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُّرُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُّرُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُّرُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُّرُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ: أَكْلَتِ الحُمُّرُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْبَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُّرِ أَنْفِي النَّاسِ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْبَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُّرِ اللَّمْ . [٢٠٨ ه ، وانظر: ٣٦٤]

اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور دو مرتبہ آپ سے گدھوں کا گوشت کھانے کے متعلق دریافت کیا لیکن آپ خاموش رہے ، تمیسری مرتبہ جب آیا تو آپ نے اس کی حرمت کا اعلان کیا۔

پہلی اور دوسری مرتبہ خاموش رہنے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اس وقت آپ مکسی شغل میں مشغول کھے ان کے سوال کی طرف التفات نہیں ہوا ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس کے آپ خاموش رہے ، بعد میں وحی کے ذریعہ اس کی حرمت آئی تو آپ نے اعلان فرماویا۔

عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْكُ الصَّبْحَ فَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِعَلَسٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْكُ الصَّبْحَ فَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِعَلَسٍ ، ثُمَّ قَالَ : (اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ) . فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السَّكَكِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ المُقَاتِلَةَ وَسَنَى الذُّرِيَّةَ ، وَكَانَ فِي السَّبِي صَفِيَّةُ ، فَصَارَتُ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ ، فَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا . فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِلنَّابِتٍ ؛ فَمَا أَصْدَقَهَا ؟ فَحَرَّكَ ثَابِتُ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ .

(٣٩٦٥) : حدَّثنا آدَمُ : ۚ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ آبْنَ ماالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَبَى النَّبِيُّ عَيْلِكِهِ صَفِيَّةَ ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا . فَقَالَ ثابِتٌ لِأَنَسٍ : مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا ، فَأَعْتَقَهَا [ر: ٣٦٤] ما أَصْدَقَهَا عدثناسليمانبن حرب.... فجعل عنقها صداقها

"حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت صفیہ "کے عتق کو مہر مقرر کیا" مذہب احناف کے لحاظ سے لحاظ سے اس کی تادیل یہ ہوسکتی ہے کہ اولا ان کو مکاتب بنایا اور بھر بدل کتا.ت کو ان کا مہر مقرر کیا اور اس کو رسول الله علیہ وسلم کی خصوصیت پر بھی محمول کرسکتے ہیں، یہ بحث کتاب النکاح میں آئے گی۔

٣٩٦٦ : حدّثنا تُعَيِّهُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُ رَخِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ الْتَقَى هُو وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا ، فَلَمَّا مالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَجُلُّ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلّا آتَبَعَهَا بَضْرِبُهَا بِسِيْفِهِ ، فَقِيلَ : ما أَجْزَأُ مِنًا الْيَوْمَ أَحَدُ كَما أَجْزَأً فَلانُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ : أَنا صَاحِبُهُ ، قالَ : فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمُ وَقَفَ مَعَهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْعَ مَعَهُ ، قالَ : فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّما وَقَفَ مَعَهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْعَ مَعَهُ ، قالَ : فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّما وَقَفَ مَعَهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْعَ مَعَهُ ، قالَ : فَخَرَجَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَأَسْتَعْجَلَ المُوتَ ، فَوَضَعَ سَيْقَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ نَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَأَعْتَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ ، فَقُلْتُ : أَنَا لَكُمْ بِهِ ، فَخَرَجْتُ فِي طَلْبِهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَأَعْتَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ ، فَقُلْتُ : أَنَا لَكُمْ بِهِ ، فَخَرَجْتُ فِي طَلْبِهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى مَسُفِهُ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ قَدْيَكِ ، فَقَلْتُ مَعُولُ النَّارِ ، فَوَضَعَ سَيْفَهُ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنُ قَدْيَتِهِ ، فَمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمُؤْلِ النَّارِ ، فَوضَعَ سَيْفَهُ فِي الْأَرْضِ وَدُبُبُهُ بَيْنُ قَدْيَتِهِ ، فَمَّ تَحَامَلَ عَلَى عَلَى السَّالِ ، فَرَعْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُو مِنْ أَهُلِ النَّارِ ، وَمِنَ أَلْمُ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْعَلَ عَمَلَ أَهُلِ النَّارِ ، وَيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُو مِنْ أَهُلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْعَلَ عَمَلَ أَهُلِ النَّذِهِ ، وَهِمَ مِنْ أَهُلِ النَّذِ ، وَلِنَا الرَّجُلَ لَيْعَلَ عَمَلَ أَهُلِ النَّذِهِ ، وَمِا يَبُولُ النَّارِ ، وَالْ النَّارِ ، وَالَّ الرَّعُلُ الْمُعَلِ الْعَلَ الْمُنْ الْمُلِ النَّارِ ، وَالَمُ النَّذِهِ اللَّهُ الْمَلَ

٣٩٦٧ : جَدَّنَا أَبُو الْمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : شَهِدْنَا خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لِرَجُلِ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ : (هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ) . فَلَمَّا حَضَرَ الْقِنَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِنَالُ حَتَّى كُثُرَتْ بِهِ الْإِسْلَامَ : (هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ) . فَلَمَّا حَضَرَ الْقِنَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِنَالُ حَتَّى كُثُرَتْ بِهِ الْمُراحَةُ ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْنَابُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجُرَاحَةِ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمًا فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ ، فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ ، آنْنَحَرَ فَلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ : (قُمْ يَا فُلَانٌ ، فَأَذُنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةُ إِلَّا لَا مُنْوَلِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا كَانَتُ إِلَّا لَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلّا اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ الْقَالُ اللهُ الْحَدَى اللهُ اللهُو

مُؤْمِنٌ ، إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَمِّدُ ٱلدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ)

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ شَبِيبٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي آبْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالِلْهِ خَيْبَرَ . وَقَالَ آبْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِلْهِ . تَابَعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ . وَقَالَ الزَّيْدِيُّ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ خَيْبَرَ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عَبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ ، وَسَعِيدٌ ، عَنِ النَّبِيُّ عَلِيكٍ . [ر: ٢٨٩٧]

حدثنا قتيبة.... عن سهل بن سعد الساعدي....

اس روایت میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ایک آدمی کی خود کشی کا واقعہ نقل کررہے ہیں اور اس روایت سے متصل اگلی روایت میں حضرت ابوہررہ بمجھی ایک آدمی کی خود کشی کا واقعہ نقل کررہے ہیں و دونوں روایت سے منظر رکھنے سے صاف نظر آئے گا کہ سہل بن سعد کی روایت میں "خیبر" کا ذکر نہیں ہے اور حضرت ابوہررہ کی روایت میں "شہدنا خیبر" کی تصریح موجود ہے ۔

حفرت سہل بن سعد کی روایت کے متعلق ابن التین کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ خیبر نے متعلق نہیں ہے ، یہ کی دوسرے غزوے کا واقعہ ہے ، علامہ ابن الجوزی رحمتہ اللہ علیہ نے «مشکل الصحیحین» میں اس بات کی تھری کی ہے کہ حضرت سہل کی روایت کا یہ واقعہ غزوہ احد ہے متعلق ہے ، لیکن حافظ ابن حجر کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سہل کی روایت کا واقعہ غزوہ خیبر بی سے متعلق ہے ، وہ فرماتے ہیں حضرت الوہریہ اور حضرت سہل دونوں کی روایتوں میں در حقیقت ایک بی واقعہ بیان کیا گیا ہے جو خرماتے ہیں حضرت الوہریہ اور حضرت سہل دونوں کی روایت میں معمولی سا فرق یہ ہے کہ حضرت سہل کی روایت میں ہے کہ اس خیبر سے متعلق ہے ، البتہ دونوں روایات میں معمولی سا فرق یہ ہے کہ حضرت سہل کی روایت میں ہے کہ اس نے تیرے اپنے آپ کو ختم آدی نے تیرے اپنے آپ کو ختم کی سے کہ اس نے تیرے اپنے آپ کو ختم کیا تھا لیکن حافظ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے اس نے تیرے نودکشی کی کوشش کی ہو جب اس سے کامیابی نے تیرے دودکشی کی کوشش کی ہو جب اس سے کامیابی نے تیرے ہوئی ہو تو یہر تلوار سے اپنے آپ کو ختم کردیا ہو ، ایک حدیث میں ایک چیز کا ذکر ہوا اور دوسری حدیث میں دوسری چیز کا دیر ہوا اور دوسری حدیث میں دوسری چیز کا دیر ہوا اور دوسری حدیث میں دوسری چیز کا۔ (۱۲)

امام بخاری اے حفرت سبل کی روایت غروہ ضیر میں بیان کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا

<sup>(</sup>۱۶) فتح البارى: ٤ / ٣٥٣

رجحان بھی یمی ہے کہ به واقعہ خسر کا ہے۔ والله اعلم۔ فقیل:مااجز امناالیوم احد کمااجز افلان

حفرت شيخ الهند كااستدلال

حضرت نیخ الهند رحمت الله علیه جب اس مقام پر پہنچ تھے تو تعبیم فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد اگر مرحم جایا کرتے تھے ، ایک مرحبہ اس عجم کی وجہ بیان فرمائی کہ حدیث میں آتا ہے .... ﴿ لا تجزی صلاۃ الابفاتحة الکتاب ﴾ حضرات شوافع اس حدیث کو نص فی ایجاب الفاتحة قرار ویتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصدیہ ہے کہ نماز بغیر فاتحہ کے درست ہی نہیں ہوتی ، حضرات مفیہ کہتے ہیں کہ "لا تجزی صلاۃ" میں "اجزاء" ہے اجزاء کامل مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ نماز بغیر فاتحہ کے کامل نہیں ہے ۔ حفیہ کی یہ توجیہ حدیث باب میں سب کے نزدیک متفق علیہ ہے ، یہاں سب یمی فاتحہ کے کامل نہیں ہے ۔ حفیہ کی یہ توجیہ حدیث باب میں سب کے نزدیک متفق علیہ ہے ، یہاں سب یمی کہتے ہیں کہ "ما اجزامنا" کے اندر جس اجزاء کا ذکر ہے اس ہے اجزاء کامل مراد ہے ورنہ قتال تو اور لوگوں نے بھی تئل کہا تھا لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ جس طرح کامل فور پر مکمل بہاوری کے ساتھ قتال اس شخص نے کیا ہم میں ہے کی اور نے اس طرح قتال نہیں کیا۔ (۱۷) طور پر مکمل بہاوری کے ساتھ قتال اس شخص نے کیا ہم میں ہے کی اور نے اس طرح قتال نہیں کیا۔ (۱۷) حتاب المغازی کے شروع میں "جہاد کے اغراض ومقاصد" میں یہ قصد میں آپ کو بتاچکا ہوں۔ خصی ' (۱۸) کتاب المغازی کے شروع میں "جہاد کے اغراض ومقاصد" میں یہ قصد میں آپ کو بتاچکا ہوں۔ فقال د جل من القوم: اناصاحبہ فقال د جل من القوم: اناصاحبہ

اس آدمی کا نام حافظ این تجرف "اکشمین ابی الجون خزاعی" بتایا ہے ، (۱۹) انہوں نے فرمایا میں اس شخص کے ساتھ رہوں گا۔

حدثنا ابواليمان اخبر نا شعيب عن الزهري.... ان الله يؤيدالدين بالرجل الفاجر

اگر فاجر ہے مراد فاس ہے تو بات ہلکی ہے ، ایک آدی گہنگار اور فاس ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی اپنے دین کی خدمت اس سے لیے ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی آدی اگر دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوتی کہ فدمت اس سے لیے ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی آدی اگر دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے تو ضروری ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے ۔ اور اگر فاجر سے مراد کافر ہے تو پھر بات بہت سے ہوتی وہ آدی جو جھی جنت میں ہنیں جائے گا، اللہ تعالی اس سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں، اس لیے بہت ڈرتے رہنا چاہیئے، دین کی کوئی خدمت اگر جم سے اور آپ سے ہورہی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس لیے بہت ڈرتے رہنا چاہیئے، دین کی کوئی خدمت اگر جم سے اور آپ سے ہورہی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ

<sup>(14)</sup> قين البارى: ١٣٣/٥

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباري: ١٤ مدم (١٩) فتح الباري: ١٤ مدم

یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہو، وہ تو اپنے دین کی تائید فاسقوں اور کافروں ہے بھی کرادیتے ہیں۔ تابعہ معمر عن الزهری

اس سے پہلی روایت شعیب نے زحری سے نقل کی ہے ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ شعیب کی متابعت معرف کی ہے ، امام بخاری وامام بخاری رحمتہ اللہ متابعت معمر نے بھی یہ روایت زہری سے نقل کی ہے ، اس متابعت کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ابواب القدر میں موصولًا نقل کیا ہے ، کتاب الجباد میں بھی امام بخاری نے یہ متابعت موصولًا ذکر کی علیہ وبال زہری سے معمر تنہا روایت نہیں کرتے بلکہ معمر اور شعیب دونوں زہری سے راویت کرتے ہیں۔ (۲۰) وقال شبیب عن یونس عن ابن شہاب… ان ابا هریرة قال شهدنا مع النبی صلی الله علیہ وسلم وقال شبیب عن یونس عن ابن شہاب… ان ابا هریرة قال شهدنا مع النبی صلی الله علیہ وسلم

حنينا

اس تعلیق سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری سے یونس بن یزید فی حضرت ابوہری اور معمر عن سے بھی حضرت ابوہری کی مذکورہ روایت نقل کی ہے لیکن یونس کی روایت شعیب عن الزہری اور معمر دونوں نے اپنی روایت میں "خیبر" کی الزہری دونوں کی روایت میں "خیبر" کی تصریح کی ہے جبکہ یونس کی اس روایت میں "خیبر" کے بجائے "حنین" کی تصریح ہے۔

وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

اس سے پہلی تعلیق "شبیب عن یونس" متھی، یہ "تعلیق ابن المبارک عن یونس" ہے، البتہ وہ موصولاً متھی اور یہ مرسلاً ہے کیونکہ "سعید" کے بعد سحالی کا ذکر نہیں ہے۔

امام بخاری کا مقصدیہ ہے کہ جس طرح "شبیب عن یونس" کی روایت میں "حنین" کا ذکر ہے۔ اس طرح" ابن المبارک عن یونس" کی روایت میں بھی "حنین" کا ذکر ہے۔

تابعه صالح عن الزهري

یعنی ابن المبارک کی متابعت صالح بن کیسان نے کی ہے ، مطلب یہ ہے کہ "ابن المبارک عن پونس عن الزہری" کی روایت کو مرسلاً ذکر کرتے ہوئں ، اس متابعت کو مرسلاً ذکر کرتے ہیں ، اس متابعت کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں موصولاً نقل کیا ہے ۔ (۲۱)

وقال الزبيدى: اخبرنى الزهرى: ان عبدالرحمن بن كعب اخبره ان عبيدالله بن كعب قال:

اخبرنى من شهدمع النبي صلي الله عليه و سلم خيبر

اس سے پہلے ایک تعلیق "قال شبیب" گذری ہے ، امام کاری "قال الزبیدی" سے دونوں کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، پہلی تعلیق میں "عبدالرحمن بن عبدالله بن تعب" ہے ، زبیدی کی اس

تعلین میں "عبدالر من بن کعب" ہے یہاں "عبدالله "جو "عبدالر من" کے والد ہیں ان کا نام اختصارا حذف کردیا اور "عبدالر حمن بن کعب" ہونا چاہئے تھا، نیزائس تعلیق میں عبدالر حمن بن کعب " ہونا چاہئے تھا، نیزائس تعلیق میں عبدالر حمن براہ راست حضرت ابوہر برہ "سے نقل کرتے ہیں اور یہاں عبیدالله بن کعب سے نقل کررہے ہیں، ای طرح وہاں ابوہر برہ "کے نام کی تصریح ہے اور یہاں کسی سحابی کے نام کی تصریح میں اور یہاں کسی سحابی کے نام کی تصریح میں اور یہاں "حنین" کی تصریح تھی اور یہاں "خیین" کی تصریح تھی اور یہاں "خییر" کہا ہے العبتہ وہاں "حنین" کی تصریح تھی اور یہاں "خییر" کی تصریح ہے۔

قال الزهرى: واخبرنى عبيدالله بن عبدالله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

بعض نے "عبیداللہ بن عبداللہ" کے بجائے "عبداللہ بن عبداللہ" نقل کیا ہے ، یہ دونوں حضرت عمر سے بیت ہوایت بھی مرسل ہے ۔

ان تعلیقات سے امام کاری رحمہ اللہ اس روایت کے مختلف طرق کی طرف اشارہ کرکے معمر اور شعیب کی روایت کو ترجیج دینا چاہتے ہیں، معمر اور شعیب کی روایت میں ضیبر کی تصریح آئی ہے ، "یونس عن الزہری" کی روایت میں "حضرت ابوہریہ " عن الزہری" کی روایت میں "حضرت ابوہریہ " کی روایت میں عبدالرحمن نے فیبر کی سے موصولا معتول ہے ، امام بخاری نے اس کے بعد زبیدی کی تعلیق ذکر کی جس میں عبدالرحمن نے فیبر کی تصریح کی ہے ، تو جن روایات میں "حنین" کا ذکر آیا ہے وہ موصولاً بھی منقول ہیں اور مرسلا بھی، پھران میں بعض طرق میں "حنین" کے بجائے "فیبر" کا ذکر ہے اس لیے معمر اور شعیب کی روایت ہی سیجے اور مراج ہے ، علامہ ذبلی نے بھی معمر اور شعیب کی روایت کو راج قرار دیا ہے ۔ (۲۲) اور امام نووی "نے مسلم شریف کی شرح میں قاضی عیاض کا قول نقل کیا کہ حنین کے بجائے "فیبر" ہی سیجے ہے ۔ (۲۲) امام بخاری "شریف کی شرح میں قاضی عیاض کا قول نقل کیا کہ حنین کے بجائے "فیبر" ہی سیجے ہے ۔ (۲۲) امام بخاری "خیبر فرائی ہے ۔

٣٩٩٨ : حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسَاعِبلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي عُنَانَ ، عَنْ أَبِي مُولَى اللهِ عَلَيْكِ خَيْبَرَ ، أَوْ قَالَ : لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ خَيْبَرَ ، أَوْ قَالَ : لَمَّا نَوَجَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ خَيْبَرَ ، أَوْ قَالَ : لَمَّا نَوَجَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ خَيْبَرَ : أَللهُ أَكْبَرُ أَللهُ أَكْبَرُ ، وَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ ، إِلنَّكُمْ بِهِ النَّكُمْ بِي اللهِ أَللهُ أَكْبَرُ أَللهُ أَكْبَرُ ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ ، إِلنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، وَهُو مَعَكُمْ ) . وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ ، فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ فَيْسٍ ) . قُلْتُ : لَبِيكَ بَا رَسُولَ اللهِ ،

<sup>(</sup>rr) فتح الباري: ١/ ٣٤٠. (rr) شرح مسلم للنووي: 1/ عد

قَالَ : (أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِي. قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) . [ر : ٢٨٣٠]

حفرت الاموى اشعرى رضى الله عنه فرمات بين كه خيبر سے جب حضورا قدى صلى الله عليه وسلم مدينه كى طرف آن لك تو راسة ميں ايك وادى ميں صحابة في بلند آواز سے تكبير كہنى شروع كى، تو حضوراكرم صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمايا كه "اربعوا علائه انفسكم انكم لاتدعون اصم ولا غائب انكم تدعون صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمايا كه "اربعوا علائه انفسكم انكم لاتدعون اصم ولا غائب انكم تدعون مى الكائب و هومعكم " يعنى اپنے ساتھ نرى اختيار كرو (زيادہ زور سے نعرہ مت لگاؤ) كمونكه تم ببرے يا غائب كو تو يكار نہيں رہے ہو، جى ذات كو تم يكار رہے ہو وہ سميع اور قريب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔

حضرت ابوموسی اشعری فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا،
رسول الله صلی الله علیہ و لیم نے جب مجھے "لاحول و لاقوۃ الاباللہ" کہتے ساتو فرمایا، عبدالله بن قیس اسل متمہیں ایسا کلمہ نہ بتادوں جو جنت کے نزانوں میں سے ایک نزانہ ہے، میں نے کہا، کیوں نہیں یارسول اللہ اللہ اللہ تاب نے فرمایا "لاحول و لاقوۃ الاباللہ" سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ "لاحول و لاقوۃ الاباللہ" کا ورد ۹۹ بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ان میں سے ہلکی اور کم سے کم بیماری "جم" ہے ۔ (۲۵) جس میں آدی کو پریشانی ہوتی ہے اور انسان کے ول کا کون زائل ہوجاتا ہے، جم کی وجہ سے اور بھی بہت سی بیماریال لاحق ہوجاتی ہیں، حضورا قدس حلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا نزانہ کہا ہے یہ بہت برای چیز ہے۔ لاحق ہوجاتی ہیں، حضورا قدس حلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا نزانہ کہا ہے یہ بہت برای چیز ہے۔

اس روایت کے شروع میں ہے "لماتوجہرسول الله صلی الله علیہ وسلم" اس سے خیبر کی طرف متوجہ ہونا مراد ہمیں ہے بلکہ خیبر فتح کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے کیونکہ حضرت الاموی اشد علیہ وسلم کی سواری کے عقب میں کتا اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت الاموی اشعری فتح خیبر کے بعد حبشہ ہے آئے تھے جیبا کہ آگے روایت آرہی ہے ، کا اتفاق ہے کہ حضرت الاموی اشعری فتح خیبر کے بعد حبشہ ہے آئے تھے جیبا کہ آگے روایت آرہی ہے ، اس لیے روایت میں "توجہ الی خیبر" مراد لینا درست نہیں ہے ۔ (۲۲)

٣٩٦٩ : حدّثنا المكلِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قالَ : رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمةَ ، فَقُلْتُ : بَا أَبَا مُسْلِم ، مَا هٰذِهِ الضَّرْبَةُ ؟ فَقَالَ : هٰذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْرَ ، فَقَالَ النَّاسُ : هٰذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْرَ ، فَقَالَ النَّاسُ : أُصِيبَ سَلَمَةُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِكُمْ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ ، فَمَا آشْتَكَيْنُهَا حَتَّى السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّيْقِ عَلَيْكُ السَّاعِةِ السَّعَةِ السَّاعِةِ السَّيْقِ عَلَيْكُونَ السَّاعِةِ السَّيْقِ السَّاعِةِ السَّيْقِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّيْقِ السَّعَةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّيْقِ السَّعَةِ السَّيْقِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّيْقِ السَّيْقِ السَّاعِةِ السَّيْقِ السَّيْقِ السَّيْقِ السَّاعِةِ السَّيْقِ السَّيْقِيْنِ السَّيْقِ الْعَلَامِ السَّيْقِ السَاسَاعِةِ السَّيْقِ السَّيْقِ السَّيْقِ السَّيْقِ الْعَلَامِ السَّيْقِ الْعَلَى الْعَلَامِ السَّيْقِ الْعَلَامِ السَّيْقِ الْعَلَى السَّيْقِ السَاعِقِ السَاعِقِ السَاعِقِ الْعَلَى الْعَلَامِ السَّيْقِ السَاعِقِ السَاعِقِ السَاعِقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَامِ السَّعِيقِ الْعَلَى السَّيْقِ الْعَلَامُ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّاعِ السَّعَامِ السَاعِقِ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمَ ا

<sup>(</sup>٢٣) اربعو معداه ارفقوا يفال ربع عليدير بعربعا اداكف عنه واربع على نفسدكف عنها وارفق بها (عمدة القارى: ٤٣١/٤)

<sup>(</sup>٢٥) ويكي مستدرك حاكم: ١ / ٥٣٢ نيز انحاف السادة المتقين: ٢٦٦/٩-

<sup>(</sup>۲۹) عمد آلقاری: ۱۵ / ۲۴۱

حضرت بزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمتہ بن الاکوع کی پنٹلی میں تلوار کی ضرب کا نشان دیکھا تو ان سے میں نے دریافت کیا کہ یہ کس چیز کا نشان ہے ؟ فرمانے گئے ، جنگ خیبر میں تلوار کی یہ ضرب لگی تھی، اس وقت لوگوں نے کہا سلمہ زخی ہوگیا (یعنی اب بچنا مشکل ہے یہ ضرب جان لیوا ثابت ہوگی) میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے مین بار اس پر دم فرمایا تو میری نکیف ایسی ختم ہوئی کہ آج تک پھر کبھی شکایت نہیں ہوئی۔

٣٩٧٠: حدّننا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ : حَدِّثَنَا اَبْنُ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ قالَ : الْنَقَى النَّبِيُ عَيَّالِيْهِ وَالْمَشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَآقْتَتُلُوا ، فَمَالَ كُلُّ فَوْمٍ إِلَى عَسْكُرِهِمْ ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلُّ لاَ يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إِلَّا اتَبْعَهَا فَضَرَبَهَا بِسَيْفِهِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولُ اللهِ ، مَا أَجْزَأَ أَحَدُ مَا أَجْزَأَ فُلانٌ ، فَقَالَ : (إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) . فَقَالُوا : أَيْنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : لَأَتَبِعَنَهُ ، فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ أَهْلِ النَّارِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : لَأَتَبِعَنَهُ ، فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ ، حَتَى جُرِحَ ، فَآسَتَعْجَلَ المَوْتَ ، فَوضَع نِصَابَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَّابَهُ بَيْنَ ثَلاَيْهِ ، كُنْتُ مَعْهُ ، حَتَى جُرِحَ ، فَآسَتَعْجَلَ المَوْتَ ، فَوضَع نِصَابَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَّابَهُ بَيْنَ ثَلْايَهِ ، كُنْتُ مَعْهُ ، حَتَى جُرِحَ ، فَآسَتَعْجَلَ المَوْتَ ، فَوضَع نِصَابَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَّابَهُ بَيْنَ ثَلْايَهِ ، فَعَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَشَالًا وَلَا النَّيْ عَلَيْكُ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْكُونَ اللهِ ، فَعَالَ : أَشَالُ اللّهِ ، فَقَالَ : (إِنَّ الرَّجُلُ لِلنَّاسِ ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ . وَيَعْمُلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ . وَيَعْمُلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ . وَيَعْمُلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ . وَيَعْمُلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنْقِ .

[(: ۲3۷۲]

٢٩٧١ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ النَّذَاعِيُّ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ قَالَ : كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ

محمد بن سعید خزاعی کی بخاری میں صرف دو روایتیں آئی ہیں، ایک یہ اور ایک کتاب الجھاد میں گذری ہے (۲۷) اور زیاد بن الربیع کی فقط ہی ایک روایت بخاری میں ہے۔ (۲۸)

نظرانس الي الناس يوم الجمعة ، فراي طيالسة ، فقال: كانهم الساعة يهودخيبر

" حضرتُ انس شن جمعہ کے دن لوگوں کو دیکھا کہ سب چادریں لیے ہوئے ہیں فرمایا یہ لوگ اس وقت خیبر کے یہودیوں کی طرح لگ رہے ہیں۔ "

طیالسة "طیلسان" کی جمع ہے ، چادر کو کہتے ہیں، چونکہ یہ ایک خاص قسم کی سیاہ چادر تھی جو یہود

<sup>(</sup>٢٤) فتح الباري ١٥١٤ (٢٨) فتح الباري: ١٥١٤

استعمال کرتے تھے اس لیے حضرت انس کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوئی کہ ان کے ساتھ مسلمان مشابہت اختیار کریں ، جہال تک مطلق چادر کے استعمال کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج ادر کراہت نہیں ہے۔

٣٩٧٧: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا حاتِمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَة رَضِي اللهُ عَنْهُ وَحَدَّى اللّهُ عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ

اس روایت میں حضرت علی م کو جھنڈا دینے کا واقعہ نقل کیا ہے جس کی تفصیل قلعۂ قموص کی فتح میں گذر جکی۔

٣٩٧٣ : حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ : حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهُ اللهُ وَرَسُولُهُ) . قالَ : فَبَاتَ النَّاسُ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ، يُحِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ) . قالَ : فَبَاتَ النَّاسُ غَدًا رَجُلاً يَنْهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يَدُوكُونَ لَيْلَنْهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يَعْطَاهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ : (أَيْنَ عَلَيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) . فَقِيلَ : هُو يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، قالَ : (فَأَرْسِلُوا اللهِ) . فَأَيْ يَهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ ، فَبَرَأَ حَتَى كُأَنْ لَمْ يَكُونُوا مِثْلَكِي عَيْنَيْهِ ، قَالَ : (أَنْفُذُ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ ، فَبَرَأَ حَتَى كُأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعَ مَ نَوْلَ لَهُ مِنْ عَنَى يَكُونُوا مِثْلَكَ عَنَيْهِ مِنْ حَقَى عَلَيْهُمْ مِنْ حَقَى يَكُونُوا مِثْلَكَ عَنَيْهِ مِنْ حَقَ عَلَى وَسُلِكَ حَتَى تَثُولُ بِسِاحَتِهِمْ مِنْ حَقَى الْهُ الْاسْلام ، وَأَخْبِرُهُمْ عِمَا يَعْبُمْ مِنْ حَقَ اللهِ عَنْ أَنْ يَكُونُوا مِثْلَكَ حُمْرُ النَّعَمِ مَنْ حَقَ اللهِ فَيهِ ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِي اللهُ بُهُمُ النَّهُ مِكَ رَجُلًا وَاحِدًا ، خَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ مِنْ حَقَ اللهِ مَنْ وَاللهِ فِيهِ ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهُذِي اللهُ بِلَ رَجُلًا وَاحِدًا ، خَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ .

#### [ر: ۳۸۷۲]

انفدعلى رسلك يونهى اس حال مين چلے جاؤ، ثم ادعهم الى الاسلام، بحر انہيں اسلام كى دعوت دو۔

جہادے قبل اسلام کی دعوت

اس مسئلہ میں ایمہ کا اختلاف ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے سے قبل جہاد کرنا جائز ہے

یا نہیں، عام طور پر اس مسئلہ میں تین مذاہب بیان کئے جاتے ہیں۔

● دعوت الی اسلام مطلقًا واجب ہے اس وقت تک کافروں سے قتال جائز نہیں ہے جب تک انہیں اسلام کی دعوت نہ دی جائے ، چاہے ان کو اسلام کی دعوت اس سے پہلے پہنچی ہویا نہیں، حافظ ابن حجر فضرایا کہ یہ امام مالک کا مذہب ہے ۔ (۲۹)

وعوت الى الاسلام مطلقاً واجب نہيں، يعنى چاہے اسلام كى دعوت كافروں تك پہنچى ہويا نہ ہوتا ہم ان كے ساتھ قتال كرنے سے قبل ان كو اسلام كى دعوت دينا كوئى ضرورى نہيں، سے مذہب امام شافعى سے ایک روایت میں منتول ہے ۔ (٢٠)

تیسرا مذہب جہور ایمہ کا ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی قوم کو قتال سے پہلے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو الیمی صورت میں وعوت الی الاسلام واجب ہے اور بغیر دعوت کے قتال جائز نہیں ہے اور اگر اس قوم کو اسلام کی دعوت، قتال سے پہلے پہنچی ہے تو قتال سے قبل اس کو اسلام کی دعوت دینا مستحب ہے ، بھی سیجے اور جہور ایمہ کا مذہب ہے ۔ (۲۱)

### تغبير

حافظ ابن حجرنے حضرات حنفیہ کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک وعوت الی الاسلام مستحب
ہے اور اگر بغیر وعوت کے قتال کیا جائے تو جائز ہے (۳۲) لیکن حافظ نے حنفیہ کا مذہب صحیح نقل نہیں کیا
ہے ، حنفیہ کا مذہب وہی ہے جو جمہور کا ہے ، چنانچہ صاحب ہدایہ نے تصریح فرمائی ہے ، ﴿ لایجوزان یقاتل من لم تبلغ الدعوة الى الاسلام الاان یدعوه ... ویستحب ان یدعومن بلغت الدعوة ﴾ (۳۳) والله اعلم

٣٩٧٦/٣٩٧٤ : حدّننا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ : حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الزَّهْرِيُّ ، وَحَدَّنَنِي أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الزَّهْرِيُّ ، وَحَدَّنَنِي أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الزَّهْرِيُّ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى المُطَلِّبِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : وَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَنْهِ الْحَصْنَ ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةً بِنْتِ حَتَي بْنِ أَخْطَبَ ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا ، فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُّ عَلَيْقِلَ إِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْاءِ حَلَّتْ ، فَبَىٰ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِيدٍ ، فَأَصْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٢٩) فتح البارى: ١/ ٨١٨ (٢٠) فتح البارى: ١/ ٨١٨ (٣١) فتح البارى: ١٠٨ (١٠٠

<sup>(</sup>rr) چانچ حافظ لکھتے ہیں وعن الحنفیة تجوز الاغارة علیهم مطلقاً وتستحب الدعوة فرقتع الباري: ٣٤٨/٤\_)

<sup>(</sup>٢٣) بدايه اكتاب السير- بشرح فتح القدير: ١٩٤/٥

ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَع صَغِيرٍ ، ثُمَّ قالَ لِي : (آذِن مَنْ حَوْلَك) فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتُهُ عَلَى صَفِيَّةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْلَدِينَةِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِ بُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ

(٣٩٧٥) : حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَن ْسُلَيْمَانَ ، عَنَ يَحْيَىٰ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ : سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْظٍ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَنَّى أَعْرَسَ بِهَا ، وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا ٱلْحِجَابُ.

(٣٩٧٦) : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَيِ مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ بِنِ أَيِ كَثِيرٍ قَالَ : أَقَامَ النَّيِّ عَلَيْهِ بَعْفَرَ بِنِ أَي كثِيرٍ قَالَ : أَقَامَ النَّيُّ عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ، فَدَعُوتُ المُسلِمِينَ إِلَى وَلِيَتِهِ ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْرٍ وَلَا لَحْمٍ ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَن أَمَرَ بِلَالاً بِالأَنطَاعِ فَبُسِطَت ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، أَوْمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إِن حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، أَوْمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إِن حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، أَوْمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إِن حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إِن حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إِن حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إِن حَجَبَهَا فَهِي وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَلَمَا الرَّنَحَلَ وَطَّا لَهَا خَلْفَهُ ، وَمَدَّ ٱلْحِجَابَ [ر : ٣٦٤] حدثناعِدالغفا،

یہ روایت اور اس کے ساتھ آگے کی دو روایتیں حضرت انس سے مروی ہیں ، ان تینوں روایات میں حضرت انس شے مودی ہیں ، ان حضرت صفیہ سے حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے واقعے کو بیان کیا ہے ۔

### حفرت مفيه

یہ سردار بی نفسر حی بن اخطب کی صاحبزادی ہیں ، پہلے ان کا نکاح سلام بن مشکم نامی ایک یہودی سے ہوا ، اس کے انتقال کے بعد کنانتہ بن ابی الحقیق کے عقد نکاح میں آئیں ، جب قلعی قموص فتح ہوا تو حضرت صفیہ مجھی دیگر قیدیوں کے ساتھ قید ہوکر آئیں ، کنانہ بعد میں اپنی بدعبدی کی وجہ سے قتل کیا گیا (جس کی تفصیل گذر چکی) حضرت وحیہ کئی نے آکر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی طلب کی تو آپ سے حضرت صفیہ ان کے حوالہ کیں ، لیکن صحابہ شنے آپ سے کہا کہ حضرت صفیہ شمردار کی بیٹی ہیں اور حسن وجمال کے اعتبار ان کے حوالہ کیں ، لیکن صحابہ شنے آپ سے کہا کہ حضرت عفیہ شعوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحیہ کو دوسری باندی دی اور حضرت صفیہ شے آپ سے خود نکاح کرلیا۔ (۲۳)

والہی پر جب مقام صہباء پر آپ میننچ تو حضرت صفیہ (ماہواری سے) پاک ہو میں، اس مقام پر آپ سے ان کے ساتھ شب زفاف گذاری اور تین دن وہاں قیام فرمایا، سادہ سا ولیمہ کیا گیا، وسترخوان بچھا کر تھجور، پنیراور تھی سے بنا ہوا " خیس " صحابہ شنے تھایا۔

حفرت مفیر برای عاقلہ ، حلیمہ اور فاضلہ خاتون تھیں ، حافظ ابن حجر نے "الاصابة" میں لکھا ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صہباء ہے پہلے ان کے پاس تشریف لائے تو حفرت صفیرا کی خواہش یہ ہوئی کہ اس وقت حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف نہ لائیں ، چنانچہ آپ واپس ہوئے ، بعد میں جب ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمانے لگیں ، چونکہ وہ مقام یہود خیبر کے قریب تھا ، آپ کو میرے قریب پاکر یہودی آپ کے خلاف مازش کرسکتے تھے ، اس خطرہ کی وجہ سے میں نے چاہا تھا کہ آپ ممیرے قریب بھال نہ رہیں۔ (۲۵)

امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت صفیہ کو اضار دیا کہ وہ اگر چاہیں تو آزاد ہوکر اپنے گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو آپ کے نکاح میں آنا قبول کریں، حضرت صفیہ میں نے دوسری صورت اختیار کرکے آپ کے نکاح میں آنا قبول کیا۔ (۳۷)

ابن احاق نے اپنی سرت میں نقل کیا ہے کہ حضرت صفیہ سے فتح خیبرے قبل خواب دیکھا تھا کہ چاند میرے گود میں آگیا ہے ، جب یہ خواب اپنے شوہر کنانہ کو سنایا تو اس نے طمانچہ رسید کرتے ہوئے کہا کہ تو بادشاہ مدینہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی تمنا کرتی ہے ، اس طمانچہ کا نشان حضرت صفیہ سے چہرے پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہ قصہ سنایا۔ (۲۷)

جب رسول الله على الله عليه وعلم مرض الوفات مين سخے تو تمام امهات المومنين آپ ك اردگرو جمع ہوئيں، حضرت صفيہ في آپ كى تكليف ديكھ كركبا، والله، يانبى الله، لوددت ان الذى بك بى "اے الله كے بى! بخدا ميں چاہتى ہوں كہ جو نكليف آپ كو ہے ، يہ مجھے ہوتى " اس جملے پر باقی ازواج مطبرات شنے ان سكو كھور كر ديكھا، حضور اكرم صلى الله عليه وعلم نے باقی ازواج علی ازواج علی اور فرمایا، "والله، انهال صادقة" آپ كا مطلب يه تھا كہ يہ جملہ انهوں نے كى تصنع كی وجہ سے نہيں كما بلكه سے كہا اور دل سے انهالصادقة" آپ كا مطلب يه تھا كہ يہ جملہ انهوں نے كى تصنع كی وجہ سے نہيں كما بلكه سے كہا اور دل سے كہا ہے ۔ (٢٨) حضرت صفير كا انتقال ٥٠ ھ يا ١٥ ھ ميں حضرت معاوية على يور خطافت ميں ہوا۔ (٢٩) اب ذرا روايات كے مشكل الفاظ ديكھ لو۔

<sup>(</sup>٢٥) الاصابة في تعييز الصحابة: ٣٣٤/٣ (٢٦) مسند المم احد بن صلى: ١٢٨/٢-

<sup>(</sup>ra) سيرت ابن حثام: ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١ (٢٨) الاصابة في نمييز الصحابة: ٢٣٨ - ٢٣٨ (٢٩) الأمر ابة في تمييز الصحابة: ٢٣٨ - ٢٣٨

فاصطفاها النبى صلى الله عليه وسلم لنفسه

اس جلہ کا ایک مطلب ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیر کو اپنے لیے مال غنیت کے جے میں منتخب کیا، عام مسلمانوں کو مال غنیت میں جتنا حصہ ملتا مقارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خمس کے علاوہ مال غنیت میں اتنا ہی حصہ ملتا تھا تو جو حصہ خیبر کے عام مال غنیت سے آپ کو ملنا کھا ای میں آپ نے حضرت، صفیہ کا انتخاب کیا اور دو سرا مطلب ہے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے "صفی" کے طور پر ان کو اپنے لیے متعین کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیت کی تقسیم سے قبل ہے اختیار ہوتا کھا کہ جو چیز آپ کو پسند ہو وہ آپ لے لیں جس کو اصطلاح میں صفی کہا جاتا ہے ، حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت صفیہ کا نام " و بنب " کھا جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صفی کے طور پر ان کا انتخاب اپنے لیے کیا تو اس وقت ہے ان کا نام " صفیہ " ہوگیا۔ (۴۰)

ثمصنع حيسافي نطع صغير

صیں ، سیجور، بنیر اور سمی سے بنا ہوا ایک مخصوص کھانا ہوتا تھا جو عربوں کے ہاں بہت بسندیدہ ہوتا تھا۔ نطع: چرمے کے دسترخوان کو کہتے ہیں، اس کی جمع "انطاع" آتی ہے۔

فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يحوى لهاوراءه بعباءة

یعنی میں نے دیکھا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے لیے اپنے پیچھے چادر کے ذریعہ جگہ بنارہ سے ، مطلب یہ ہے کہ آپ محفرت صفیہ کو اپنے پیچھے بنظانے کے لیے چادر درست کررہے تھے تاکہ وہ اس بندھیں۔ یحوی لھا، کے معنی ہیں، یجعل لھا حویة، حویہ، اس چادر کو کہتے ہیں جو اونٹ وغیرہ پر سال بندھیں۔ یحوی لھا، کے معنی ہیں، یجعل لھا حویة، حویہ، اس چادر کو کہتے ہیں جو اونٹ وغیرہ پر سوار شخص اپنے اردگرد بجھاتا ہے، (۴۱) عباءة، سے مراد بھی چادر ہے۔

٣٩٧٧ : حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِٰ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا وَهْبٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن حُمَیْدِ بنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : کُنَّا مُحَاصِرِي خَيْبَرَ ، فَرَمٰى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ ، فَنزَوْتُ لِآخُذَهُ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ عَلِيْكِ فَآسْتَحْيَيْتُ .

#### [ر: ۲۹۸٤]

حفرت عبداللہ بن مغل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ایک آدی نے ایک تضلی پھینکی جس میں چربی تھی اس کو لینے کے لیے میں نے چھلانگ لگائی، اچانک دیکھا تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی تشریف فرما تھے تو میں شرمندہ ہوا، چونکہ بھوک کی شکایت عام ہوگئی تھی اس لیے حضرت عبداللہ "

<sup>(</sup>۴۰) نتخ الباري: 1/ ۴۸۰ فتر رود

<sup>(</sup>۴۱) فتح البارى: 4-1 ۲۸۰

اس چربی کی تقبلی کی طرف بردھ ، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اشیاء نوردونوش کی اگر کہی کو ضرورت ہو تو مال غنیت کی تقسیم سے قبل بقدر ضرورت لینا جائز ہے ، اسی طرح اسلحہ وغیرہ اگر جہاد میں استعمال کرنے کے لیے مال غنیت کی تقسیم سے قبل لے لیا جائے تو مضائقہ نہیں لیکن بعد میں انہیں واپس کرنا ہوگا۔

٣٩٧٨ : حدّثني عُبَيْدُ بنُ إسماعِيلَ ، عَن أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ ، عَنْ أَبْلُ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلَةِ نَلْمَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكُلِ النَّومِ ، وَعَنَ لَحُومِ الحُمُر الْأَمْلِيَةِ فَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

نَهُى عَن أَكُلِ النُّومِ : هُوَ عَن نَافِعٍ وَحْدَهُ . وَلُحُومِ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ : عَنْ سَالِمِ

[۸۱۰ : ۳۹۸۱ ، ۲۰۲ ، وانظر : ۸۱۵]

اس روایت کو عبیداللہ نافع اور سالم سے نقل کرتے ہیں، آگے جاکر انہوں نے بتایا کہ اکل ثوم کا مسئلہ میں نے نافع سے روایت کیا ہے ، دونوں کو مسئلہ میں نے سالم سے روایت کیا ہے ، دونوں کو چونکہ پہلے جمع کردیا تھا تو کسی کو شبر ہوسکتا تھا کہ دونوں سے دونوں مسئلے متقول ہیں اس لیے آگے وضاحت کردی۔

جمہور کے نزدیک لہس کھانا جائز ہے البتہ اس بات کی آختیاط ہونی چاہیے کہ پکاکر اس کو استعمال کیا جائے تاکہ اس کی بدیو اذیت کا سبب نہ ہو۔

٣٩٧٩ : حد تني يَحييٰ بنُ قَرَعَةً : حَدِّنَنَا مالِك ، عَنِ أَبنِ شِهَابٍ ، عَن عَبْدِ ٱللهِ وَالحَسَنِ اللهِ عَلَيْ بنِ عَلَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيْ ، عَنْ أَبِيهِما ، عَن عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِ أَنَّى مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيْ ، عَنْ أَبِيهِما ، عَن عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِ أَنْ مُنَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . [٥٢٠٣ ، ٢٠٥٦ ، ٢٠٥٦] نعمى عَنْ مُتُعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . [٢٥٦ ، ٢٠٥٦ ، ٢٥٦] ي روايت هرات ابل بيت سے مقول ہے ، هرت ابن شهاب كے بعد كے سارے راوى ابل بيت سے تعلق ركھتے ہيں۔

نكتنه

اس روایت کے ایک راوی "حضرت محمد بن علی" ہیں، ان کی والدہ کا نام حفیہ ہے اور یہ حضرت علی " ہیں، ان کی والدہ کا نام حفیہ ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ عند کے صاحبزادے ہیں، عام طور سے والدہ کی طرف نسبت کرکے ان کو "محمد بن حفیہ" ہی

کہا جاتا ہے ، حفیہ حضرت علیٰ کی باندی تفیں۔

رافضی ان کو "الہ اصغر" مانے ہیں، عجیب بات ہے کہ محمد بن حفیہ جس باندی سے پیدا ہوئے ہیں، وہ حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد میں مال غنیت میں آئی تھیں اور حضرت علی کو ملین، بھر ان سے حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حفیہ پیدا ہوئے تو اگر العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ حضرت الو بکر صدیق میں بجانب نہیں تھے ، اور معاذاللہ وہ ایمان سے خارج تھے اور وہ غاصب اور ظالم تھے تو بھر ان کا جہاد بھی اسلای جہاد نہیں ہو سکتا اور اس جہاد میں جو مال غنیت ہاتھ آئے گا اس کو بھی اسلای غنیت نہیں کہ سکتے ہیں، چنانچ اس غنیت میں جو باندی ملے گی اس پر بھی ملک یمین صحیح ثابت نہیں ہوگ تو اس طرح الہ اصغر کا نسب مشکوک ہوجائے گا اس لیے روافش کو خیال رکھنا چاہیئے کہ حضرت صدیق می گان میں سے طعن کا موقع پیدا ہوتا ہے۔

### حرمدن متعه

اس روایت میں متعد کی حرمت بیان کی گئی ہے ، یہ بات تو آگے آئے گی کہ متعد کو خیبر میں حرام قرار دیا گیا یا فتح مکہ میں یا غزوہ اوطاس میں یا حجتہ الوداع میں یا تبوک میں البتہ متعد کی حرمت جو باجماع امت ایک متفق علیہ مسئلہ ہے ، اس سلسلہ میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔

## روافض کے نزدیک متعہ اور اس کا رتبہ

ابل تشیع اور روافض کے نزدیک متعہ نہ صرف طلل ہے بلکہ عظیم ترین عبادت ہے ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدی ایک مرتبہ متعہ کرتا ہے تو اس کا درجہ حفرت حسین کے برابر ہوجاتا ہے اور اگر یہ سعادت اس کو دوسری بار بھی حاصل ہوجائے تو وہ حفرت حسن کے مرتبہ کے مساوی ہوجاتا ہے اور جو تین مرتبہ متعہ کرے اس کا درجہ (نعوذباللہ) مرتبہ متعہ کرے تو اس کا درجہ حفرت علی کے برابر ہوجاتا ہے اور جو چار مرتبہ متعہ کرے اس کا درجہ (نعوذباللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوجاتا ہے ، کہتے ہیں کہ متعہ کرنے والا جب متعہ کے بعد عسل کرتا ہے تو عسل کے دوران گرنے والے کے عصل کے دوران گرنے والے قطرات میں ہر ہر قطرہ سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس متعہ کرنے والے کے عدل کے دوران گرنے والے کے دوران گرنے والے کا دوران گرنے والے کے دوران گرنے والے کا دوران گرنے والے کے دوران گرنے والے کا دوران گرنے والے کیا دوران گرنے والے کیا دوران گرنے والے کا دوران گرنے والے کا دوران گرنے والے کیا دوران کردوران گرنے والے کیا دوران کردوران گرنے والے دوران کردوران گرنے والے دوران گرنے والے دوران کردوران گرنے والے دوران کروران گرنے والے دوران گرنے والے دوران گرنے والے دوران گرنے والے دوران گر

لیے مغفرت اور رفع درجات کی دعا کرتا رہتا ہے ، متعہ کی یہ فضیلت خود ان کی کتالوں میں درج ہے۔ (۱)

متعة روا نفن خالص زنا ہے

روافض کے ہاں جو متعہ رائج ہے یہ خالص زنا ہے ، ان کے متعہ میں گواہ نہیں ہوتے ، ولی نہیں ہوتا، نفقہ واجب نہیں ہوتا، سکن، عدت، میراث اور نسب نام کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، بس ایک مرد ایک عورت سے تمتع حاصل کرنے کے لیے اجرت کے عوض معاہدہ کرلیتا ہے (۲) اور ظاہر ہے کہ اس باہمی رضامندی سے عام طور پر زنا بھی ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ زنا میں اجرت کا طے ہونا کوئی ضروری نہیں، زنا بخیر اجرت کے بھی ہوتا ہے اور اجرت کے ساتھ بھی، اور متعہ میں اجرت ہوتی ہے ، کسی بھی دین سماوی میں کبھی جس طرح زنا طال نہیں ہوا اس طرح روافض کا مذکورہ متعہ بھی حلال نہیں ہوا۔

حلت متعہ پر آیت قرآنیہ سے روافض کا غلط استدلال متعہ کی حلت پر روافض قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

فما استمتعتم بدمنهن فاتوهن اجورهن فريضة، ولاجناح عليكم فيما تراضيتم بدمن بعد الفريضة، ان الله كان عليماً حكيماً (٣)

روافض کہتے ہیں کہ اس آیت میں متعہ کا بھی ذکر ہے اور اجرت کا بھی، نیز حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبدالله بن عباس کی قرارت میں "الی اجل مسمی" کا اضافہ بھی ہے ان کی قرارت ہے ، ﴿ فعا استمتعتم بدمنهن الی اجل مسمی .... ﴾ (۲) اجل، متعہ اور اجرت تمینوں چیزوں کا ذکر ہے اور اس کا نام سمتعہ " ہے ، لبذا متعہ کا جوت قرآن میں موجود ہے ۔

(1) چنا بچ شیعوں کی مشہور کتاب " تقسیر منباج العادقین " جس کو شیعہ تقسیر کمیر کہتے ہیں اور جس کا مفر فتح اللہ کاشانی شیعہ مجتہد ہے اس میں نضائل متعہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریت نسوب یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ سے فرایا:

من تمتم مرة كان درجته كلدرجة الحسين٬ ومن تمتم مرتين فدرجته كلدرجة الحسن٬ ومن تمتم ثلاث مرات كان درجته كلدرجة على بن ابي طالب ومن تمتم اربع مرات فدرجته كدرجتي ــ (منهاج الصادفين: ۴۹۳)

ای طرح شید مجمد سید ابواتا اسم این کتاب "بربان المتع" می الم جعرمادق سے بدوایت نقل كرا بيد -

. قال ابوعبدالله: مامن رجل تمتع ثم اغتسل الاخلق الله من كل قطرة تقطر مندسبعين ملكا ، يستغفرون لدالى يوم القيامة ــ (شبعيت كا

املي روب مفحه ٢٠١ بحواله مرهان المتعة: ٥٠)

(٢) ويكي شيعيت كا اصلى روب ٢٩٨ بحوالة تهذيب اللكام ١٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ - طبع تران

(٣) بيورة النساء / ٢٠

(r) ويكي الجامع لاحكام القرآن للقرطبي: ١٣٠/٥ ـ ومعالم السنن للحطابي: ١٩/٣ ـ

آيت كاصحيح مفهوم

بیکن یہ تلبیں ہے ، قرآن کی اس آیت کے سیاق وسباق میں اگر غور کیا جائے تو بات بے غبار ہوجاتی ہے اور آیت کریمہ کا سیح منہوم واضح ہوجاتا ہے۔ اس آیت سے پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے محرمات کی تفصیل بیان فرمائی ہے حرمت علیکم امھاتکم وبناتکم النے اس کے بعد متعمل دو مرک آیت میں ان عور توں کی نشاندی فرمائی گئ ہے جن سے نکاح طلال اور جائز ہے چنانچہ فرمایا گیا۔ ﴿ واحل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین ﴾ یعنی مذکورہ محرمات کے علایہ باقی عور توں سے نکاح جائز ہے ، پھر "واحل لکم محصنین غیر مسافحین ﴾ یعنی مذکورہ محرمات کے علایہ باقی عور توں سے نکاح ان حلال عور توں میں ہے کسی کے ساتھ نکاح کرایا اور اس سے استمناع بھی کرایا تو اس کا بورا مہر اس کو دو۔ اس سیاق وسباق کو دیکھنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ "فعا استمنعتم بد..." سے کسی مستقل چیز کا اس سیاق وسباق کو دیکھنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ "فعا استمنعتم بد...." سے کسی مستقل چیز کا اس سیاق وسباق کو دیکھنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ "فعا استمنعتم بد...." سے کسی مستقل چیز کا علم نہیں دیا جارہا ہے بلکہ یہ ماقبل کلام پر تفریع اور اس کا تتمہ ہے۔

جہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن تعب ای قرابت کا تعلق ہے تو ان کی وہ قرابت شاذہ ہے جس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ (2)

فما استمتعتم بد... ہے آگر رافضیوں کا متعہ مراد لیا جائے تو اس ہے ایک اور خرابی ہے لازم آئے گی کہ آیت کے ابتدائی حصہ میں کہا گیا ہے کہ آیت کے ابتدائی حصہ میں کہا گیا ہے کرمات کے علاوہ جن عور توں ہے تم نکاح کرو تو اس نکاح ہے عفت اور پاکدامنی کے طلبگار بنو 'نکاح ہے مرمات کے علاوہ جن عور توں ہے تم نکاح کرو تو اس نکاح ہے عفت اور پاکدامنی کے طلبگار بنو 'نکاح ہے شہوت رانی مقصد نہیں ہونی چاہیئے چنانچہ فرمایا گیا "محصنین غیر مسافحین "اب اکر "فمااستمتعتم بد..." ہے روافض کا متعہ مراد لیا جائے تو وہ تو ہوتا ہی شہوت رانی کے لیے ہے جس کی پہلے ممانعت کی گئ تو اس طرح اول اور آخر کلام میں تعارض پیدا ہوگا۔

<sup>(</sup>۵) سورة النساء / ۲۵ رو) سورة المستحدة / ۱٠ (٤) تقعيل كث كے ليے ويكھيے تقير قرطي: ١٢٩/٥- ١٣٢-

حرمت متعه ير قرآني آيات

حدیث کے علاوہ قرآن مجید کی بھی کئی آیات متعد کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں ، چنانچہ سور ق معارج میں فرمایا گیا ، والذین هم لفروجهم حافظون الاعلی از واجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ه فمن ابتغی و را ه ذلک فاولئک هم العادون (۸)

ان آیات میں دو قسم کی عور تول کے ساتھ جمبتری کی اجازت دی گئی ہے ، ایک ازواج یعنی وہ عور ہیں جن سے عقد نکاح کے ذریعہ انسان متع حاصل کرسکتا ہے اور دوسری ملکہ، یمین کے ذریعہ سے انسان کی ملکیت میں آنے والی اندیاں ، ان دو قسموں کے علاوہ کئی اور سے اپنی شہوت پوری کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے لوگ سرکش اور باخی ہیں اور ظاہر ہے جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہے وہ ان دو قسموں میں سے کہا ہی کہ ایسے اور اس کو آپ زوجہ نہیں کہہ سے کہ زوجہ کے لیے میراث ، سکئی عدت اور اس سے پیدا ہونے والے بچہ کا نسب ثابت ہوتا ہے جبکہ متعہ میں عورت کے لیے ان میں سے کمی چیز کا ہوت سے پیدا ہونے والے بچہ کا نسب ثابت ہوتا ہے جبکہ متعہ میں عورت کے لیے ان میں سے کمی چیز کا ہوت روافض نہیں مانے ، اس طرح اس پر باندی کا اطلاق بھی نہیں کہا جاسکتا کہ باندی فروخت کی جاسکتی ہے لیکن دوافس نہیں مانے ، اس طرح اس پر باندی کا اطلاق بھی نہیں کر عقد کر نے والے لوگ فمن ابتعی و داء خس فاؤلک ہم العادون میں وافل ہیں اور اس آیت سے جمی متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے وان حفتم ان ختم مان کو تقسطوا فی البتامی فانک حوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثلات و رباع ، فان حفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ماملکت ایمانکم (۹)

یبال بھی اجازت یا نکاح کی ہے یا ملک یمین کی اور متعد ن نکاح ہے اور نہ اس میں ملک یمین کی شکل پائی جاتی ہے ، نیزیبال یہ قید ہے کہ نکاح بیک وقت صرف چار عور تول کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ، عدد مقرر ہے جبکہ متعد بیک وقت روافض کے ہال دس عور تول سے بھی کیا جاسکتا ہے بلکہ ہزار عور تول سے بھی کیا جاسکتا ہے بلکہ ہزار عور تول سے بھی کیا جاسکتا ہے بلکہ ہزار عور تول سے بھی کیا جاسکتا ہے بلکہ ہزار عور تول سے بھی کیا جاسکتا ہے ۔ (۱۰)

ای طرح قرآن مجیدی اس آیت سے بھی متعدی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ولیستعفف الذین لا یجدون نکا حاستی یغنیهم الله من نضله (۱۱)

"اور جن لوگوں کو نکاح پر قدرت بسیں وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں حق کہ جب اللہ ان کو اپنے

<sup>(</sup>A) سورة المعارج ! ۲۱ ، ۲۰ ، ۲۱

<sup>(</sup>٩) سورة النساء ٢ /

 <sup>(</sup>١٠) چانچ شیول کی کتاب "تهذیب الاحکام" می ب تزوج منهن الفا ً فانهن مستاجر ات (ص: ٢٥٢)

ز ۱۱) سور آ النور / ۳۳

فضل سے غنی کردے ۔ " (تب نکاح کرلیں)

یہ آیت صاف صاف بتاری ہے کہ اگر کسی شخص کی مالی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ وہ نکاح اور نفقہ وغیرہ کے اخراجات برداشت کر یکے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عفیف رہنے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کو ضبط و قالو میں رکھے ، جب اللہ جل شانہ اس کی مالی حالت مستحکم فرمادیں گے تب وہ نکاح کرے اگر متعہ کے جواز کی کوئی صورت اسلام میں جائز ہوتی تو آیت میں اس اسلوب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا متعہ کے جواز کی کوئی صورت اسلام میں جائز ہوتی تو آیت میں اس اسلوب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا متعہ کا حکم دے دیا جاتا۔ (۱۲)

ای طرح قرآن کی سور قفرقان کی آیت ﴿ هوالذی خلق لکم من الماء بشراف جعله نسباو صهرا﴾ (۱۲)

میں نسب اور مصابرت کے سلسلہ کو اللہ کی نعمقل میں شمار کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ نسب اور مصابرت کا ترتب نکاح پر ہوتا ہے متعہ پر نہیں ہوتا ہ محراگر متعہ بقول روافض عظیم عبادت ہے تو جس طرح نکاح میں اظہار اور اعلان ہوتا ہے ، تہنیت ومبارکبادی پیش کی جاتی ہے تو یہ لوگ متعہ میں ایسا کیوں نہیں کرتے ، آج تک کسی رافضی کو فخرے یہ کہتے کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے اپنی مادر محترمہ یا بہن کے متعوں کا ذکر کیا ہو اور اس عظیم عبادت کے اظہار پر خوشی کا اظہار کیا ہو۔

حقیقت ہے ہے کہ ان کے دل خود اندر سے اس پر مطمئن نہیں ہیں، لیکن شہوت رانی اور دین اسلام سے برگشتگی اور انحراف کی وجہ سے انہوں نے خالص زنا کو متعہ کا نام دے کر اس کے جواز کا وضائرورا پیٹنا شروع کیا، اللہ جمیں دین اسلام کی تعجم عطا فرمائیں اور شیطان کے جھکنٹوں سے جمیں بچائیں۔ (آمین)

## ابتدائے اسلام میں جو متعہ حلال تھا وہ در حقیقت نکاح موقت تھا!

یبال روایت میں جس متعہ کی حرمت کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ سے مانعت فرمائی اس متعہ سے رافضیوں کا متعہ مراد نہیں، جیسا کہ بتادیا گیا کہ متعہ روافض زنا ہے اور زنا کی اجازت اسلام میں کبھی بھی نہیں دی گئی، ابتدائے اسلام میں جس متعہ کی اجازت تھی وہ درحقیقت لکاح موقت تھا، نکاح موقت، زنا اور نکاح سیح کے درمیان کی چیز ہے ، نکاح موقت پر نہ لکاح سیح کا اطلاق درست ہے اور نہ اس کو زنا کہہ سکتے ہیں، نکاح سیح میں میراث

(شيعيت كا اصلى روب بحوالة روزنامه خادم وطن سندهى، مورند دسمبر ١٩٩٠ع كا اردو ترجمه)

<sup>(</sup>۱۳) لیکن قرآن کے اس حکم کے بالکل برعکس ایران کے صدر کا یہ حکم طاحقہ ہو " ایران کے صدر مسرعلی اکبر حاشی رنسخبل نے ایران میں رہنے والی تنام بوہ اور کنواری عورتوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عارضی مدت کی خیرر می شاویاں کریں، اس نے یہ بات تہران یو نیورٹی میں جعد والے خطب میں ،کی ، اس نے یہ بھی کہا کہ یہ شادیاں صرف وہ آدی کریں جو غیر شادی شدہ ہیں "

اور فرقت کے بعد عدت ہوتی ہے جبکہ نکاح موقت میں یہ چیزیں نہیں ہوتیں، تاہم اس کو زنا بھی نہیں کہد سکتے کیونکہ یہ عقد گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے اور اس میں انتبراء بھی ہوتا ہے نیزولی کی اجازت بھی ہوتی ہے اس لیے اس کو زنا نہیں کہ سکتے۔

# نكاح موقت اور متعة روافض ميں فرق!

یہ بات تو آپ کے سامنے آگئ کہ ابتدائے اسلام میں جس متعہ کا جواز تھا وہ نکاح موقت تھا لیکن جو متعہ روافض میں از جو متعہ روافض میں فرق یہ جو متعہ روافض کے ہاں رائج ہے یہ نکاح موقت ہیں، ولی کی اجازت ہوتی ہے ، استبراء (بحیضتہ واحدہ) ہوتا ہے جبکہ روافض کے ہاں رائج متعہ میں نہ گواہ ہوتے ہیں، نہ اذن ولی ہے اور نہ ہی استبراء۔

متعہ یا نکاح موقت کا جواز ابتدائے اسلام میں بالکل اسی طرح تھا جیسے سود اور شراب کا جواز ابتدا میں تھا، لیکن جس طرح سود اور شراب کی حرمت کے بعد اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں رہی اسی طرح نکاح موقت یا متعہ کے جواز کا بھی اس کی حرمت کے اعلان کے بعد کوئی تصور نہیں۔

## حضرت ابن عبائل کی طرف جواز متعه کی نسبت!

حضرت ابن عبار کی طرف یہ بات بعض روایات میں منسوب ہے کہ وہ جوازِ متعہ کے قائل تھے ،
لیکن ان کی طرف یہ نسبت ان کے اقوال شاؤہ کی بنیاد پر ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، نیز حضرت ابن عباس شرے رجوع بھی ثابت ہے (۱۲) حضرت سعید بن جبیر رجمت الله علیہ نے ایک مرتبہ حضرت عبدالله بن عباس شرے کہا کہ آپ نے کیا فتوی دیا ہے "سارت بھاالر کبان و قالت فیھا الشعراء" یعنی آپ کے اس فتوے کو لوگ شہرت دے رہے ہیں، شعراء نے بھی اس فتوے کے بارے میں طبع آزمائی کی ہے ، حضرت ابن عباس شرنے دریافت کیا کہ شعراء نے کیا کہا ہے تو سعید بن جبیر نے کی شاعر کے یہ شعر سنائے۔

وقد قلت للشيخ لما طال محبسه ياصاح هل لك فى فتياابن عباس هل لك فى رخصة الاطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس

<sup>(</sup>۱۲) چانچ آم ترفری فرات یم: فوانماروی عن ابن عباس شنی من الرخصة فی المتعة الم رجم عن قولم حیث اخبر عن النبی صلی الله علیه وسلم ﴾ الجامع الصحیح للترمذی: ۲۱۳/۱\_باب ما جاء فی نکاح المتعة)

" میں نے شیخ سے کہا جب اس کا عظمرنا کانی طویل ہو کمیا کہ صاحب! آپ کو (جواز متعہ کے متعلق) ابن عباس اللہ فتوی میں کوئی دلچسی ہے اور کیا نرم ونازک اطراف والی دوشیزہ میں آپ کو کچھ رغبت ہے جو لوگوں کے جانے پر آپ کا عظمانا ہے " (اور آپ اے متعہ کریں)

حضرت ابن عباس شنے جب بیہ شعرسے تو استغفار پڑھنے کے بعد فرمایا و ماھی الا کالمیتة والدموالنحنزیر (۱۵) غرضیکہ ان سے رجوع ثابت ہے ۔

باقی یہ کہ متعد کی حلت کے وہ بتداء کیوں قائل تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعد کی حرمت کا جس وقت اعلان فرمایا اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس جم عمر تھے اس سے ان کو اس کی اطلاع نہ ہوسکی، اس کے ساتھ انھے یہاں یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابن عباس جس متعد کے جواز کے قائل تھے وہ سکاح موقت تھا، رافضیوں والامتعد نہیں تھا۔

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر

سفرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں غزوۂ خیبر کے موقع پر متعہ کی حرمت بلائی می ہے ، لیع کی روایات پر تو اتفاق ہے کہ متعہ منموخ ہوچکا ہے البتہ اس میں روایات مختلف ہیں کہ کب اور کس موقع پر یہ منموخ ہوا؟ بعض روایات سے غزوۂ خیبر میں (۱۲) ، بعض سے نتح کمہ میں (۱۷) ، بعض سے غزوۂ اوطاس میں (۱۸) بعض سے تبوک میں (۱۹) اور کچھ روایات سے حجۃ الوداع (۲۰) میں اس کی حرمت کا اعلان معلوم ہوتا

لیکن توک والی روایات ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں ہیں، (۲۱) جن روایات میں حجۃ الوداع کے موقع پر چونکہ الوداع کے موقع پر چونکہ مسلمانوں کا مجمع بہت بڑا تھا اس لیے اعلاماً للناس آپانے اس کی حرمت کا دوبارہ اعلان فرمایا، حرمت کا

كثف الباري

<sup>(10)</sup> ويكي التعليق الصبيح على سشكاة المصابيح: ٢٩/٣ \_ ٢٤ \_ ومعالم السن للحطابي: ١٩/٣ \_

<sup>(</sup>۱۲) جیماکہ مدیث باب میں سن،

<sup>(12)</sup> چنا نچ كزالعمال كى روايت يم يه عن سبرة ان رسول الله صلى الله عليدوسم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع ﴾ (كنز العمال ١٦ / م ١٤٥ وقع ٣٥٤٣٤)

<sup>(</sup>١٨) چائي حفرت سلمة بن الاكور) فرماتة بين .... ( رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم عام او طلس في المتعة ثلاثاتُم نهى عنها ﴾ (صحيح مسلم ١/ ٢٥١) باب ما جاء في متعة النكاح)

<sup>(</sup>١٩) وفي رواية اسحاق بن راشدعن الزهري.... ﴿ ان النبي صلى الله عليه وسلم فهي غزوة تبوك عن نكاح المتعة ﴾ (فتح الباري: ١٦٨/٩)

<sup>(</sup>٢٠) عن محمد بن الحنفية وقال: ﴿تكلم على وابن عباس في متعة النساء قال لدعلى: انك امرؤ ناثه وان الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وفي حجة الوداع ﴾ (كتر العمال: ٩٢٨/١٦)

<sup>(</sup>۲۱) دیکھیے نتح الباری: ۹/ ۱۷۰

اعلان تو آپ پہلے کر چکے تھے اس موقع پر تحریم سابن ہے۔ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے دوبارہ اعلان فرمایا ، (۲۲) جہال تک ان روایات کا تعلق ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ اوطاس میں متعد کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے تو ان روایات میں غلط قبمی کا دخل ہے چونکہ غزوہ اوطاس فتح کمہ کے متعمل بعد واقع ہوا ہے اس لیے بعض راویوں نے فتح کمہ کے بجائے غزوہ اوطاس کا ذکر کردیا۔ (۲۳)

اب دو قسم کی روایات رہ جاتی ہیں جن میں بعض سے غزوۂ خیبر میں اس کی حرمت کا اعلان معلوم ہوتا ہے اور بعض میں فتح مکد کے موقع پر متعد کی حرمت کے اعلان کا ذکر ہے۔

امام شافعی اور ان کے بعض اضحاب کی رائے یہ ہے کہ متعہ کی حرمت اولاً خیبر میں ہوئی، اس کے بعد فقح کمہ عرفع پر تین دن کے لیے اس کو مباح قرار دیا جمیا اور جین دن کے بعد ابدالآباد تک اس کو حرام کردیا گیا، اس طرح اس کی حرمت واباحت دونوں مکرز ہوئیں اور قبلہ کی طرح اس میں بھی دومر تبہ لیخ ہوا (۲۳) امام نودی نے اس کو دانح اور مختار قرار دیا ہے ۔ (۲۵) والتداعلم

٣٩٨١/٣٩٨ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ : أَخبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : حَدُّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ نَهْى يَوَمَ خَيْبَرَ عَنَ لُحُومِ الحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ

(٣٩٨١) ؛ حدّثني إِسْحَقُ بَنُ نَصْرٍ: حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ: حَدِّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنَ نَافِعٍ وَسَالِمٍ ، عَن أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : نَهَى النَّيُّ عَلِيْكُ عَن أَكُلِ لُحُومِ الحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ . [ر: ٣٩٧٨]

٣٩٨٦ : حدّثنا سُلَيَمانُ بنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِي ، عَنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهِمَا قالَ : نَهٰى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ ، وَرَخَّصَ فِي الخَيْلِ . [٧٠١ ، ٧٠٤]

بَهُ أَيْ أَوْفَى رَضِيَ آللهُ عَنهُما يَقُولُ: أَصَابَتُنَا جَاعَةٌ بَوْمَ خَيبَرَ ، فَإِنَّ القُلُبُورَ لَتَغَلَى ، قالَ : سَمِعتُ ابْنَ أَي أَوْفَى رَضِيَ آللهُ عَنهُما يَقُولُ: أَصَابَتُنَا جَاعَةٌ بَوْمَ خَيبَرَ ، فَإِنَّ الْقُلُبُورَ لَتَغَلَى ، قالَ : وَبَعضُهَا نَضِجَت ، فَجَاءَ مُنَادِي النَّيِّ عَلِيلَةٍ : (لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا ، وأَهْرِيتُوهَا) . قالَ آبَنُ أَبِي أُوفَى : فَتَحَدَّثُنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهٰى عَنهَا لِأَنْهَا ثَمْ تُحَمِّسُ ، وَقَالَ بَعْضُهُم : نَهٰى عَهَا قَالَتَهُ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَلِرَةَ .

<sup>(</sup>rr) فتح البارى: 14 -12 (rr) فتح البارى: 14 -12

<sup>(</sup>rr) زادالمعاد: ۲/ rrr (۲۵) دیکھیے شرح مسلم للنودی: ۱/ ۲۵۰

(٣٩٨٤) : حدّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قالَ : أَخَبَرَنِي عَدِيُّ بنُ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبِدِ اللَّهِيُّ عَلِيْكُ فَأَصَابُوا حُمُرًا عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبِدِ اللَّهِيُّ عَلِيْكُ فَأَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوهَا ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (أَكْفِئُوا الْقُدُورَ) .

(٣٩٨٥) : حدَّثْنِي إِسْحَنُ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ : حَدَّثْنَا عَدِيُّ بَنُ ثَابِتٍ : سَمِعَتُ الْبَرَاءَ وَٱبْنَ أَبِي أَوْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يُحَدَّثَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّظِيْ أَنَّهُ قَالَ يَرْمَ خَيْبَرَ ، وَقَدَ نَصَبُوا الْقُدُورَ : (أَكْفِئُوا الْقُدُورَ).

حدَّثنا مُسْلِمٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ الْبَرَاءِ قالَ : غَزَونَا مَعَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ ، وَنَ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ الْبَرَاءِ قالَ : غَزَونَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ،

(٣٩٨٦) : حدّثني إِبَرَاهِيمُ بَنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا آبِنُ أَبِي زَائِدَةَ : أَخْبَرَنَا عاصِمٌ ، عَنْ عامِرٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ آللهُ عَنهُمَا قالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلِيْكِ فِي غَزَوَةِ خَيبَرَ : أَنْ نُلْنِيَ الحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ نِيثَةً وَنَضِيجَةً ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرَنَا بِأَكِلِهِ بَعْدُ . [(: ٢٩٨٦]

٣٩٨٧ : حدّثني مُحَمَّدُ بنُ أَبِي الحُسَينِ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفَّصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عاصِمٍ ، عَنْ عامِرٍ ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : لَا أَدْرِي أَنَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ أَجْلِ أَنْهُى عَنْ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ مِنْ أَجْلِ أَنْهُ كَانَ حَمُولَةً النَّاسِ ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمٍ خَيْبَرَ : لَحْمَ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . الحُمُر الْأَهْلِيَّةِ .

حدثنا سلیمان بن حرب....ورخص فی الخیل گھوڑے کے گوشت کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام شافعی امام ابویوسف"، امام محمد" اور اکثر علماء کے نزدیک اس کا گوشت جائز اور مباح ہے - (۲۷)

امام ابو صنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے ، (۲۷) بعض مالکیہ نے اس کو مکروہ تحریمی کما اور بعض نے کم کمروہ تحریمی کہا اور بعض نے مکروہ تخریمی ،ونے کی طرف مائل ہیں اور امام ابو بکر جصاص کا میلان کراہت تنزیبی کی طرف ہے ۔ (۲۹)

جہور کا استدلال صدیث باب سے ہے اور امام اعظم اور امام مالک کا استدلال حضرت خالد بن ولید

<sup>(</sup>٢١) ويكي شرح الهذب ١١٩- (٢١) شرح الهذب ١٩م

<sup>(</sup>۲۸) ديكھيے اوج السالك: 9 / 1۸۰ (۲۹) اوجزالسالك: 9 / 1۸۱

کی روایت ہے ہے جس کو الاواود، نسائی اور این ماحب نے روایت کیا ہے .... ﴿ نهی رسول الله صلی الله علیہ وسلم عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمر... ﴾ (٣٠)

امام ابوصنیقہ سے ماحبین کے قول کی طرف رجوع بھی فقل کیا کیا ہے۔ (۳۱)

٣٩٨٨ : حدّثنا الحَسَنُ بْنُ إِسحَٰنَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَابِقِ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكِ عُبَدُ اللّٰهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكِ فَرَسٌ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهَمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ مَهَمًا . قَالَ : فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ : إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ شَهْمٌ . [ر : ٢٧٠٨]

قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: للفرس سهمين وللراجل سهما بير مش*بور اختلافي* سئله هي -

- جمہور اور صاحبین کے نزدیک فارس کے لیے تین ھے ہیں، دو ھے گھوڑے کے اور ایک فارس
   کا اپنا اور راجل کے لیے ایک حصہ ہے ۔
  - امام اعظم الوحنیف " کے نزدیک فارس کے دو اور راجل کا ایک صبہ ہے۔ (۳۲)

غنائم خيبركي تقسيم

غنائم خیبر کے اولا چھتیں جھے کئے تھے جن میں اتھارہ جھے مسلمانوں کی عام ضروریات کے لیے مختص کردیئے گئے اور باقی انتھارہ جھے مجاہدین میں تقسیم کئے گئے۔ (rr)

مجاہدین میں یہ اتھارہ سے کس طرح تقسیم کیے گئے ہیں؟ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں مشہور بہی ہے کہ کل چودہ سو سحابہ شختے جن میں دو سو فارس تھے ، چودہ سو سحابہ شکے چودہ سے ہوگئے ، ایک سے میں سو افراد شریک رہے اور باقی چار سے گھوڑوں کے ہوئے کیونکہ ہر گھوڑے کے دو سے ملتے ہیں تو دو سو گھوڑوں سے چار سو سے ہوئے ، اس طرح یہ اٹھارہ سے تقسیم ہوئے ۔ (۲۲)

<sup>(</sup>٢٠) اعلاء السنن ١٤ / ١٣٣

<sup>(</sup>r1) اوح المسالك: 9/ 1۸۰

<sup>(</sup>۲۲)بذل المجهودفي حل ابي داود: ۲۲۲۲/۱۲ نيز فتح الباري٬ ٦٨/٦ كتاب الجهاد ،باب سيام االفرس

<sup>(</sup>٣٣) وفي زادالمعاد (٣٢٨/٣): وقسم رسول الله صلى الله عليموسلم خيبر على ستة وثلاثين سهما ؛ جمع كل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف وستماثة سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وهوالف وثمانمائة سهم وعزل النصف الأنحر وهوالف وثمانماتة سهم لنواتبموما ينزل بعمن امورالمسلمين

<sup>(</sup>rr) زارالمعار: ۲۲ -۲۳

یہ تقسیم جمہور اور صاحبین کے مذہب کے مطابق ہے کہ فارس کو تین اور راجل کو ایک حصد ملالیکن امام ابدداود نے اپنی سنن میں مجمع بن جاریہ کی روایت نقل کی ہے کہ خیبر میں مجاہدین کی تعداد پندرہ سو مقمی جن میں تین سو سوار کھے ، آپ نے ہر سوار کو دو دو ھے دیئے اور ہر پیادہ کو ایک ایک حصد دیا تو اتھارہ حصوں میں سے چھے ھے تین سو سواروں نے لیے اور باقی بارہ ھے بارہ سو راجلین کو طے ۔ (۲۵)

اس روایت کے رو سے غنائم خیبر کی تقسیم امام اعظم کے مذہب کے مطابق ہوئی ہے ، اس مسئلہ کی مکمل تحقیق اور طرفین کے دلائل ، کتاب الجہاد ، باب سہام الفرس میں گذر چکے ہیں۔

٣٩٨٩ : حدّ ثنا يَحْنِي بَنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ ، عَنَ يُونُسَ ، عَنِ آبِنِ شِهَابٍ ، عَنُ سَعِيدِ آبُنِ اللَّسَيَّبِ : أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمِ أَخَبَرَهُ قال : مَشَيْتُ أَنَا وَعُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيَّ عَلَيْكُم ، وَنَحْنُ بَمْ وَلَا يَنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُم ، وَتَحْنُ بَمْ وَلَا يَعْمَلُ : فَقَالَ : وَقَلْنَا : أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَلِّبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكَتْنَا ، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنكَ . فَقَالَ : (إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَلِّبِ شَيْءُ وَاحِدُ) . قالَ جُبَيْرٌ : وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لِينِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنُو المُطَلِّبِ شَيْءً وَاحِدًى . قالَ جُبَيْرٌ : وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لِينِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنُو المُطَلِّبِ شَيْءً وَاحِدًى . قالَ جُبَيْرٌ : وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لِينِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنُو المُطَلِّبِ شَيْءً وَاحِدًى . قالَ جُبَيْرٌ : وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لِينِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنُو المُطَلِّبِ شَيْءً وَاحِدًى . قالَ جُبَيْرٌ : وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لِينِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنُو المُطَلِّبِ شَيْءً وَاحِدًى .

حضرت جبیر بن مطعم م فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے شکایت کی کہ آپ نے خبیر کے مال خمس میں سے بنوالمطلب کو حصہ دیا اور جمیں چھوڑ دیا حالانکہ وہ اور جم آپ سے قرابت میں برابر ہیں۔

دراصل عبد مناف کے چار بیٹے تھے ؟ ہاشم ؟ مطلب ؟ عبدشمس ؟ نوفل، صوراکرم صلی الله علیہ وسلم ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، حضرت جبیر اوفل کی اولاد میں اور حضرت عثمان غی عبدشمس کی اولاد میں سے ہیں تو رشتہ داری اور قرابت کی حیثیت سے بنو ہاشم کے لیے بنوالمطلب، بنو عبد شمس اور بنونوفل ایک جیسے ہیں اس لیے حضرت جبیر اور حضرت عثمان نے آکر شکایت کی کہ جب قرابت میں ہم سب برابر ہیں تو بھر ہمیں بھی مال خمس میں سے حصہ ملنا چاہیئے تھا لیکن رسول الله علی وسلم نے فرمایا۔

انمابنوهاشم وبنوالمطلب شئي واحد

ابوداود وغیرہ کی روایت میں اس کے بعدیہ اضافہ بھی ہے ،﴿ اناوہنوالمطلب لم نفتر ق فی جاھلیة ولافی اسلام﴾ یہ اثارہ اس طرف تھا کہ جب قریش نے بنوہاشم کا مقاطعہ کیا تھا تو اس وقت بنوالمطلب نے بنوہاشم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بنونوفل اور بنو عبدشمس نے ساتھ ہمیں دیا تھا تو چونکہ بنوہاشم اور بنوالمطلب قرابت کے ساتھ ساتھ نصرت ومدد میں بھی باہم شریک رہے اس لیے آپ نے ان کو "شی واحد"

<sup>(</sup>٣٥) ويكي سنن ابي داود كتاب الجهاد باب في من اسهم لسهم وقم ٢٤٣٦

فرمایا۔ (۲۷)

، ٣٩٩٢/٣٩٩ : حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ : حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْلِهِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، عَنَ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيُّ عَلِيْكِ وَنَحَنُ بِالْيَمَنِ ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ ، أَحَدُهُما أَبُّو بُردَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهُم ، إمَّا قَالَ : فِي بِضْعِ ، وَإِمَّا قَالَ : فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ ، أَو : ٱنْنَيْن وَخَمسِينَ رَجلاً مِن قُومى ، فَرَكِيْنَا سَفِيْنَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ بِالحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بُنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ عَبِّلِلَّهِ حِبنَ ٱفْتَتَحَ خَيْبَرَ ، وَكانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ بَقُولُونَ لَّنَا ، يَهْ بِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ : سَبَقَنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ . وَدَخَلَتْ أَشْاءُ بِنتُ عُمَيسٍ ، وَهِيَ بِمَّن قَدِمَ مَعَنَا ، عَلَى حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِيُّ عَيْكُ زَائِرَةً ، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيُّ فِيمَنْ هَاجَرَ ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ ، وَأَسَهَاءُ عِندَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسَهَءَ : مَن هُذِهِ ؟ قالَت : أَسْهَاءُ بِنْتُ عُمْيْسٍ ، قالَ عُمَرُ : آلحَبْشِيَّةُ هَذِهِ ، آلْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ ؟ قَالَتْ أَسَاءُ : نَعَمَ ، قَالَ : سَبَقَنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ ، فَنَحْنُ أَحَقُ بِرَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكُ مِنْكُمْ ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ : كَلَّا وَٱللَّهِ ، كُنْمْ مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكُ يُطْعِمُ جائِعَكُمْ ، وَيَعِظُ جاهِلكُمْ ، وَكُنَّا فِي دَارِ – أَو فِي أَرض – الْبَعَدَاءِ الْبُغَنْهَاءِ بِالحَبَشَةِ ، وَذَٰلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ عَلِيْكُ ، وَآيْمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا ، حَتَّى أَذَكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكِ ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَثُخَافُ ، وَسَأَذَكُرُ ذَٰلِكَ-لِلنَّبِيِّ عَلَيْكُم وَأَسْأَلُهُ ، وَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَيْلِكُ قالَتَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ۗ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا؟ قالَ : (فَمَا قُلْتِ لَهُ) . قالَت : قُلتُ لَهُ : كَذَا وَكَذَا ، قالَ : (لَيْسَ بِأَحَقُّ بِي مِنْكُمْ ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ – أَهْلَ السَّفيينَةِ – هِجَرَتَانِي . قَالَتَ : فَلَقَدْ رَأَيتُ أَبَا مُوسَى وَأَصحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا ، يَسَأَلُونَنِي عَن هٰذَا الحَدِيثِ ، مَا مِنَ ٱلدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظُمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قالَ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْكِ قالَ أَبُو بُرِدَةَ : قَالَتَ أَسْهَاءُ : فَلَقَدَ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَٰذَا الحَدِيثَ مِنِّي

(٣٩٩١) : وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ ، عَنُ أَبِي مُوسَى : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ

<sup>(</sup>۲۹) دیکھیے فتح الباری: ۲/ ۲۲۵

رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ مَا مُخُلُونَ بِاللَّيْلِ ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُم مِنُ أَصُوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِاللَّيْلِ ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُم مِنُ أَصُوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِاللَّيْلِ ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ ، إِذَا لَتِيَ الخَيْلَ ، أَوْ قَالَ : الْعَدُوَّ ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ ) قَالَ لَهُمْ : إِنَّا أَصَحَابِي بَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ )

حدثنامحمدبن علاء....

اس روایت میں حضرت ابوموی اشعری شنے اپنی ہجرت کا واقعہ بیان کیا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر س کر میں اور میرے ساتھ میرے دو بھائی مدینہ کے ارادہ سے ہجرت کے لیے نکلے ، لیکن دریا میں سفر کرتے ہوئے کشتی ہمیں حبثہ کی طرف لے گئی، وہاں حضرت جعفرطیار سے ملاقات ہوئی اور پھر ہم سب مل کر مدینہ آئے اور فتح خیبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔

اس سفر میں حفرت جعفرطیار کی بوی حفرت اسماء بنت عمیں جمی تھیں، وہ ہجرت کے بعد حفرت حفد کے پاس ملاقات کی غرض ہے گئ ہوئی تھیں کہ اتنے میں حفرت عمواروق احفرت حفد کے پاس آئے ، حفرت اسماء کو ان کے پاس دیکھ کر پوچھا "من هذه" یہ کون ہیں؟ حفرت حفد نے فرمایا "اسماء بنت عمیں ہیں" حفرت عمر نے فرمایا آلحب شیۃ هذه؟ آلبحریۃ؟ یعنی یہ وہی ہے جس نے حبشہ ہے بحری سفرکیا؟ حفرت اسماء ن کہا " جی ہاں " حفرت عمر نے فرمایا "سبقناکہ بالهجرة ونعون احق بر سول الله منکم" حفرت عمر نے کہا پر حضرت اسماء بہت غصہ ہوئیں اور کہنے لگیں، ہرگر نہیں، تم لوگ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے ، تم میں بھوے کو وہ کھانا کھلاتے تھے اور جابل وناواقف کو وعظ وفصیحت فرماتے تھے اور جابل وناواقف کو وعظ وفصیحت فرماتے تھے "و کنافی دار البعداء البغضاء بالحبشة" جبکہ ہم حبشہ میں ایک دور دراز وشمنوں کی زمین میں تھے اور یہ سب تکیف ہم اللہ اور اس کے رسول سے برداشت کرتے رہے۔

اس کے بعد حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر اس قول کا ذکر کیا، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے دو ہجر تیں کیں، تمہارا حق اس اعتبار سے زیادہ بنتا ہے۔ وضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لھم: ان اصحابی یامرونکم ان تنظروهم

اور ان اشعریین میں سے ایک صاحب حکیم ہیں (حکیم یا تو ان کا نام ہے یا صفت ہے) جب وہ سواروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں "میرے ماتھی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو"
اگر خیل سے مراد دشمنوں کا لشکر ہے جیسا کہ بعض روایات میں "اذالقی الحیٰل" کے بجائے "اذالقی العدو" کا لفظ آیا ہے تو اس صورت میں اس جملے کے دو مطلب ہوسکتے ہیں۔

ایک یہ کہ جب وہ حکیم وشمنول سے ملتے ہیں تو ان کو غیرت ولاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے

ما تھیوں کا حکم ہے کہ تھٹرو، تم بھائے کہاں جارہے ہو، یعنی وہ حکیم اتنے شجاع ہیں کہ جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے دشمنوں کو لکارتے اور غیرت دلاتے ہیں۔ (۲۷)

اور دوسرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے وہ ان سے خطاب کرکے کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں کا حکم ہے کہ بھاگو نہیں، رکو، ہم بھی آرہے ہیں، اس جلے سے وہ دشمنوں کو یہ تأثر دینا چاہتے ہیں کہ میں آکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھی بھی آرہے ہیں۔

اور اگر خیل سے مراد دشمنوں کا لشکر نہیں بلکہ "خیل المسلمین" مراد ہے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگاکہ "اے مسلمان شہوارو! میرے پیدل آنے والے ساتھی تم سے یہ النماس کرتے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو، ان کو ساتھ لے کر چلو، سواری پر اکیلے آگے مت دوڑو" (۲۸) واللہ اعلم

(٣٩٩٢) : حدَّثني إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ : قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ بَعْدَ أَنِ ٱفْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا ، وَلَمْ يَقْسِم لِأَحَدِ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا . [ر : ٢٩٦٧]

حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ ہم نتح خیبر کے بعد نبی کریم علی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے ہمیں حصہ عنایت فرمایا اور ہمارے علاوہ کسی بھی ایسے شخص کو حصہ نہیں دیا جو فتح خیبر میں شریک نہ رہا ہو۔

غنیت میں جہاد کے بعد آنے والا کا حصہ

آگر کوئی شخص شریک غزوہ ہوتا ہے وہ تو بال غنیت میں حصہ پاتا ہی ہے ، اس طرح جہاد ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی آدی غانمین کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے تو بالاتفاق اس کا بھی مال غنیت میں حصہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص جہاد ختم ہونے کے بعد اور مال غنیت کی تنسیم سے قبل غانمین سے آ کر مل جاتا ہے تو اس کو مال غنیت میں حصہ دیا جائے گا یا نہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے ، امام شافعی اور امام احمد بن صنبل کے وہ قول ہیں ، ایک قول ہے ہے کہ اس شخص کو حصہ نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ وہ جہاد میں شریک منبل کے وہ قول ہیں ، ایک قول ہے ہے کہ اس کو حصہ ملے گا کیونکہ وہ مال غنیت کی تقسیم سے پہلے پہنچا ہے (۲۹) لیکن ہیں ہوا دوسرا قول ہے ہے کہ اس کو حصہ ملے گا کیونکہ وہ مال غنیت کی تقسیم سے پہلے پہنچا ہے (۲۹) لیکن

<sup>(</sup>٢٤) فتح البارى: ١/ ٢٨٤

<sup>(</sup>٢٨) فتح الباري: ٤/ ٢٨٥ وعمد والقارى: ١٥ / ٢٥٠ وتعليقات لامع الدراري: ٨/ ٢٥١

<sup>• (</sup>٢٩) ويكي فتح البارى: ١٧ مه سكاب فرض الخس ، وبذل الجمهود ١٢ سام باب من جاء بعد الفنية اكتاب الجياد، وعدة القارى: ١٤ / ٢٥٣

سوافع کا مشہور تول پہلا ہی ہے۔

عفرات حفیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب تک مال غنیت دارالاسلام کی مرحدوں میں داخل نہیں ہوجات اس سے پہلے پہلے اگر کوئی آکر غانمین سے مل جائے تو اس کو حصد دیا جائے گا درنہ نہیں۔ (۴۰)

خفیہ کے مذہب پر حدیث باب سے اشکال ہوتا ہے کہ اس میں فرمایا کیا ہے .. "ولم مقسم لاحدلم یشهدالفتی غیر نا" جس سے ہوتا ہے کہ جو لوگ جہاد کے اضتام کے بعد مال غنیت کی تقسیم سے پہلے فیبر میں آگئے تھے آپ نے ان کو سمہ نہیں دیا۔

حفیہ کی طرف سے یہ جواب ریاممیا ہے کہ سمکن ہے جن لوگوں ری بارے میں حضرت الوموی ا فرمارہے ہیں کہ انہیں حصہ نہیں دیاممیا وہ وارالاسلام کی حدود میں پہنچنے کے بعد آئے ہوں اور یہ مجمی ممکن ہے کہ آپ نے ان کو حصہ عنایت فرمایا ہو لیکن حضرت الومو ی کو اس کا علم نہ ہوسکا ہو اس لیے انہوں نے "ولم یقسم لاحد" فرمادیا۔ (۲۱) والنداعلم

٣٩٩٣: حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحَمدِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنَ مَالِكِ بْنِ أَنَسَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَوْرُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِمٌ مَوْلَى ٱبْنِ مُطِيعِ: أَنَّهُ سِّمِعٌ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ٱفْتَتَحْنَا خَيْبَرَ، وَلَمْ نَغَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً ، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِيلَ وَالْمَتَاعَ رَالْحَرَائِظَ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ إِلَى وَادِي الْقَرَى ، وَمَعَهُ عَبْدُلُهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، وَالْحَرَائِظَ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفْنَا مَع رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ إِلَى وَادِي الْقَرَى ، وَمَعَهُ عَبْدُلُهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضَّبَابِ ، فَبَينَا هُو يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ إِذْ جَاءَهُ سَهُم عائِر ، حَتَّى أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضَّبَابِ ، فَبَينَا لَهُ الشَّهَادَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكَ إِذْ جَاءَهُ سَهُم عائِر ، حَتَى أَصَابَ ذَلِكَ الْمَبْدَ ، نَقَالَ النَّاسُ : هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ : (بَلْ ، وَالَّذِي نَضِي بِيدِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَعْانِمِ ، ثَمْ تُعِبَهَا الْقَامِمُ ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ بِشِرَاكُ أَو بِشِرًا كَيْنِ ، فَقَالَ : هٰذَا شَي أَنْ الشَّهُ اللَّذِي وَمُ خَيْبَرَ مِنَ النَّهِ يَهُ إِلَى أَو بِشِرًا كَيْنِ ، فَقَالَ : هٰذَا شَي هُ نَارًا ) . فَجَاءَ رَجُلُ حِينَ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ بِشِرَاكُ أَو بِشِرًا كَيْنِ ، فَقَالَ : هٰذَا شَي هُ

<sup>(</sup>٢٠) عدة القارى: ١٤/ ٢٥٣ ويذل المجبود: ١٢٠ / ٢٢٠

<sup>(</sup>٢١) حفرت سبار بورى رحمد الله في فياياك جن حفرات كو مال غنيت من سے كيد بنس داميا ددامل به حفرات في خبر كے بعد آية على اور الله الله عن حفرات كو مال غنيت مرف غانمين كو ملتا ہے جو لوگ جهاد من شرك بنس بوت بوت انس في خبير كا بند حبر دارالاسلام بن مي جوت بوت انس ملتا۔

اس پر اشکاں ہوگا کہ حضرت ابدس ی اشعری بھی فتح ضیبر کے بعد آئے تھے آگر ضیبر دارالاسلام بن حمیا تھا تو ہم ان کو حسد کھیے ملا؟
اس کا جواب حضرت سار بودی رحمد اللہ نے یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمس میں سے دیا تھا عام مال خنیت میں سے نہیں دیا تھا۔ اور یہ بھی مکن ہے کہ غانمین کی رضامندی سے عام مال غنیت میں سے انہیں دیا تھا۔ وار جب فانمین راضی ہوں تو الیے شخص کی غنیت میں سے حسد دینا جائز ہے جو جہاد میں شریک نہ رہا ہو۔ (دیکھیے بذل المجبود: ۱۱ مصل باب من جاء بعد الفنیمة)

كُنْتُ أَصَبْتُهُ ، فَقَالَ رَمُولُ ٱللهِ عِلَيْهِ : (شِرَاكُ- أَوْشِرَا كَانِ -مِن نار) . [٦٣٢٩]

حدثنى عبدالله بن محمد....

ن روایت حضرت الابریره رضی الله عنه سے ب ، وه فرماتے ہیں کہ ہم نے خیبر فتح کیا، مال غنیت میں وہاں جمیں سونا یا چاندی نہیں ملی بلکہ گائے ، اونٹ، تھریلو سامان اور باغات وغیرہ ملے ، پھر حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کے ساتھ ہم وادی قری کی طرف لوٹے ، رسول الله صلی الله علیه وسلم کا آیک غلام تھا جس کو "مدعم" کما جاتا تھا جو قبیلۂ بوضاب کے ایک آدی نے آپ کوہدیہ کے طور پر دیا تھا (اس آدمی کا نام رفاعه بن زید بن وهب خزاعی نقل کیا ہے سرائھ ) وہ غلام رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اجاك أيك "مهم عائر" أكر اس كولكا (" أيم عائر" اس تيركو كهتة إين جس كا و يعينكن والا معلوم منه بو) جس كى وجر سے وہ انتقال كركيا، لوگوں نے كما "هنيئالدالشهادة" تو رسول الله على الله عليه وسلم نے فرمايا-كلاً والذي نفسي بيده ان الشملة التي اصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل

یعنی: "ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبظ قدرت میں میری جان ہے ، وہ چادر جو اس نے خیبر میں مال غنیت تقسیم ہونے سے پہلے لی تھی وہ اس کے اوپر آگ بن کر مشتفل ہورہی ہے " یباں ہمارے نسخوں میں "کلا" کے بجائے "بلی" ہے، حموی اور سرخی کی روایت میں "بل" ہے حافظ ابن مجر اور قسطلانی نے "بل" کو سیح قرار دیا، موطا امام مالک کی روایت میں "کلا" ہے (m) " كلا " اور " بل " دونول صور تول مين مفهوم اور معني سيجع بنته بين، ليكن " بلي " كي صورت مين معني سيجع نہیں ہوتے ، اس لیے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کی شہادت پر مبار کبادی دینے کی تردید كرنا چاہتے ہيں اور ظاہر ہے وہ ترديد "كلا" اور "بل"كي صورت ميں ہو كتى ہے ۔ لفظ " بلي " اگر ہوگا تو یہ تردید نہیں ہوگی بلکہ تائید ہوگ جو آپ کے مدعا اور مقصد کے خلاف ہے اس لیے جن نسخوں میں "بلی" ہے اس کو وہم قرار دیا گیا۔

"مدعم" کے بارے میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ فرمایا تو ایک صحابی نے جوتے کا ایک یا دو لیے لاکر آپ کی خدمت میں پیش کے اور کہا کہ یہ میں نے مال غنیت کی تعتبم سے سلے لیے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ایک یا دو تھے بھی آگ ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو نہ دیتا تو یہ تسمه آگ بن كرتحه جلاتا

<sup>(</sup>٢٢) فتح الباري: ٤/ ٢٨٩ وعمدة القارى: ١٤/ ٢٥٣ - ٢٥٥

<sup>(</sup>٢٦) فتح الباري: ٤/ ٢٨٩ وعمدة القارى: ١١/ ٢٥٥

ایک اشکال اور اس کا جواب

یہاں روایت باب میں حفرت الوہ بڑہ فرماتے ہیں "افتتحنا خیبر" یہ جمع متکم کا صیغہ ہے ، حالانکہ حفرت ابوہ بڑہ فرماتے ہیں "افتتحنا خیبر" یہ جمع متکم کا صیغہ ہے ، حالانکہ حفرت ابوہ برہ فتح خیبر کے بعد آنے تھے ، فتح خیبر میں شرک بہیں تھے چنانچہ امام وارقطنی نے موسی بن مفرک بہیں ہے نقل کیا ہے کہ "افتتحنا خیبر" کے الفاظ وہم ہیں۔ (۳۳)

حافظ ابن تجرف فرمایا کہ یہ "افتتح المسلمون خیبر" کے معنی میں ہے ، (۲۵) جس طرح ذوالیدین کے قصہ میں حفرت ابوہر یہ ہوئے "صلینا خلف رسول الله صلی الله علیہ وسلم" کہا ہے ، حالانکہ وہ قصہ بدر سے پہلے کا ہے اور حفرت ابوہر یہ ہ اس وقت شریک صلوۃ نہیں تھے ۔ وہال بھی صلینا کے معنی صلی المسلمون ہیں، مسلمانوں کے فعل کو حفرت ابوہر یہ ابسااوقات جمع مظم کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں۔

٣٩٩٥/٣٩٩٤ : حدَثنا سَعِيدُ بنُ أَبِي مُريَمَ : أَخَبَرَنَا مَحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ قالَ : أَخَبَرَنِي زَيدٌ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَقُولُ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَن أَتُرُكُ آخِوَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ ، ما فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْبَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا ، كما قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ خَيبَرَ ، وَلٰكِنِّي أَتُوكُنِي أَتُوكُهُمَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا .

(٣٩٩٥): حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهدِيّ ، عَن مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ ، عَن زَيدٍ أَبْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَوْلَا آخِرُ الْسُلِمِينَ ، مَا فُتِحَت عَلَيهِم قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْنُهَا ، كما قَسَمَ النَّبِيُّ عَلِيْقَةٍ خَيرَ. [ر: ٢٢٠٩]

حضرت عمر بن الحظاب رنبی الله عنه جب بلاد کفار کو فتح فرمایا کرتے تھے تو وہ زمینوں کو غانمین میں نقسیم نہیں کیا کرتے تھے ، ان کا خیال تھا کہ اگر میں زمینوں کو غانمین میں تقسیم کردوں تو جو گاؤں یا زمین جس کے جصے میں آئیگی وہ اس کا مالک ہوگا اور اس کے بعد وہ اس کے ورثہ کو ملے گی اور دوسرے لوگوں کا اس نمیں کوئی حق نہ ہوگا اس نے انہوں نے اس کو جمیشہ کے لیے وقف کردیا تاکہ تیامت تک ان کی آمدنی سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا رہے ۔ (۴۹)

<sup>(</sup>۲۳) فتح البارى: 2/ ۲۸۸

<sup>(</sup>۵۵) کتح الباری: ۱/ ۲۸۸

<sup>(</sup>٢٩) روايت ك الفاظ يه ين: ﴿ لولاان اترك آخر الناس بباناليس لهم شئى.... ﴾ قال العينى: قوله: بباناً معناه شيئاً واحداً وقال الخطابى: ولا احسب هذه اللفظة عربة... قال الاز هرى: بل هى لغة صحيحة لكنها غير فاشية وقال صاحب العين: يقال هم على ببان واحداى على طريقة واحداء على طريقة واحداء على طريقة واحداء على طريقة واحداء على المربقة والمارين المربقة والمربقة والمربقة

سب سے پہلے فتح شام کے وقت یہ قصہ پیش آیا، شام کی زمینوں کے بارے میں حضرت عمر اکی رائے یہ تھی کہ انہیں تقسیم نہ کیا جائے ، حضرت بلال کا اصرار تھا کہ آپ تقسیم فرما کیں، حضرت عُمر فرماتے تھے کہ بند فک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینیں غانمین میں تقسیم فرمائی تھیں میں بھی اسی طرح باری اراضی تقسیم کردیتا لیکن مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال ہے ، آج اگر غانمین میں یہ اراضی تقسیم ہوگئیں تو یہ مالک بن بیٹھیں کے اور بعد میں آنے والے مسلمان ان اراضی سے کوئی فائدہ نہیں المظامکیں گے۔

حضرت بلال الم اصرار مقا کہ فتح تو ہم نے کیا ہے اور آپ ان اراضی کو وقف کررہے ہیں اور غانمین کو حصہ نہیں وے رہے ، حضرت عُمْر تنگ ہوگئے اور دعاکی "الملهم اکفنی بلالا وا معابه" "اے الله! آپ ہی بلال اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے میرے لیے کافی ہوجائے " راوی کا بیان ہے کہ "ماحال حول ومنهم عین تعلم ف" ابھی آیک ال مجمی نہیں گذرا ہما کہ بال اور ان کے ساتھیوں میں سے کسی کی آنکھ بھی حرکت کرتی ہوئی باتی نہیں رہی تھی سب اللہ کو بیارے ہوگئے تھے ۔ (۲۵)

حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی، حضرت بلال جمعی حق پر تھے اور حضرت عمر جمعی حق پر تھے، حضرت بلال کی نظر میں غانمین کا فائدہ تھا اور حضرت عمر کے بیش نظر پوری امت کا فائدہ تھا اور اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ آدمی زیادہ محبوب ہے جو پوری انسانیت اور پوری امت کا فائدہ چاہتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو ایک فردیا ایک جماعت کا فائدہ چاہتا ہے حضرت عمر کے دل میں پوری امت کا غم اور کھر تھا۔

فائده

بَبَان: بَہِلَى باء پر فتحہ ہے اور دوسرى باء پر تشديد ہے اس كے معنى ہيں يكسال يا ايك جيسا يا محتاج اور نادار، علامہ خطابى نے كہا ہے ، يہ نفظ عربى زبان كا نہيں ہے بعض لوگوں نے اس كو يمنى زبان كا نفظ كہا ہے ۔ اللہ علام عربی نبان كا نفظ كہا ہے ۔ حدثنا على بُن عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ : سَمِعتُ الزُّهْرِيُّ ، وَسَأَلَهُ إِسَاعِيلُ بَنُ أُمَيَّةً ، قالَ : أَخْبَرَ فِي عَنْسَةُ بَنُ سَعِيدٍ : أَنَّ أَبًا هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ أَنَى النَّي عَلَيْكُ اللهُ عَنَهُ أَنَى النَّي عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ أَنِي النَّي عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ أَنِي اللهِ عَنْهُ أَنِي النَّي عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ أَنِي اللهُ عَنْهُ أَنِي اللّهِ عَنْهُ أَنِي اللهُ عَنْهُ أَنِي اللهُ عَنْهُ أَنْهِ مُرَبُرةً : هٰذَا قائِلُ أَبْنِ قَوْقَلٍ ، فَقَالَ أَبُو هُرَبُرةً : هٰذَا قائِلُ أَبْنِ قَوْقَلٍ ، فَقَالَ : وَاعْجَبَاهُ لِوَبْرٍ ، نَذَلًى مِنْ قَدُومِ الضَّأَنِ .

وَ يُذْكُرُ عَنِ الزُّبَّيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

يُخْبِرُ سَعِيدَ بَنَ الْعَاصِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ اللَّدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ بِغَيْبَرَ بَعْدَ مَا ٱفْتَتَحَهَا ، وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِم لَلِيفٌ قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ إِنَّانَ بَعْدَ مَا ٱفْتَتَحَهَا ، وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِم لَلِيفٌ قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَا تَقْسِمَ لَهُم ، قَالَ أَبَانُ : وَأَنتَ بِهٰذَا يَا وَبَرُ ، تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَأَنٍ . فَقَالَ النَّبِيُ عَبِيلِكُ : (يَا أَبَانُ آخِلِسْ) . فَلَم يقسِم لَهُم

(٣٩٩٧) : حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَدَّي : خَدَّي : فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خَدَّي : أَنَّ أَبَانَ بِنَ سَعِيدٍ أَقَبَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَبَيْكِتُهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هٰذَا قَاتِلُ أَبْنِ قَوْقَلِ ، فَقَالَ أَبَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : وَاعْجَبًا لَكَ ، وَبَرُّ تَدَأُداً مِنْ قَدُومٍ ضَأَنٍ ، هُذَا قَاتِلُ أَبْنِ قَوْقَلٍ ، فَقَالَ أَبَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : وَاعْجَبًا لَكَ ، وَبَرُّ تَدَأُداً مِنْ قَدُومٍ ضَأَنٍ ، يَنعَى عَلِيَّ آمْراً أَكْرَمُهُ اللهُ بَيَدِي ، وَمَنْعَهُ أَنْ يُهِينِي بِيَدِهِ . [ر : ٢٦٧٢]

حدثناعلى بن عبدالله ....

حضرت ابوہربرہ رننی اللہ عنہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غنائم خیبر یں سے اپنے لیے حصہ طلب کیا تو سعید بن العاص کے ایک بیٹے (ابان) نے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا "لا تعطد" اسے نہ دیجیئے ، تو حضرت ابوہری اُنے کہا یہ نعمان بن قوقل کا قاتل ہے ۔ (اس کی بات نہ مانیے گا) تو ابان نے کہا۔

واعجبالوبر تدلىمن قدوم الضان

"تعجب ہے اس بجو پر اجو ضان بہاڑی کی پرزٹی سے اتر کر آیا ہے "

وبر (بفتح الواو وسكون الباء) بلى كى طرح ايك جانور بُوتا ہے جس كو اردو ميں ثايد بجو كہتے ہيں۔ تدلى: اس روايت ميں "تدلى من قدوم" ہے ، اس سے اگلى تعليق ميں "تحدر من قدوم الضان" ہے ، ور موكى بن اسماعيل كى روايت ميں "تَدَاَّدُا مَن قدوم الضان" ہے ، معنى تقريباً تمام كے كرنے ، اترنے اور نظنے كے ہيں۔

قدوم: چوٹی، طرف، الضان: یہ قبیلہ دوس کے علاقہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے - (۲۸)

حضرت ابوہریرہ رمنی اللہ عند نے جب ابان بن سعید کے، بارے میں کہا کہ یہ نعمان بن قوقل کا قاتل ہے کیونکہ ابان بن سعید کے، بارے میں کہا کہ یہ نعمان بن قوقل کا قاتل ہے کیونکہ ابان بن سعید نے جنگ احد میں حضرت نعمان بن قوقل انصاری بدری کو شہید کیا تھا اس وقت ابلان اسلام نہیں لائے تھے ، تو حضرت ابوہریہ کے اس جلے پر ابان کو غصہ آیا اور ان کی تحقیر کرتے ہوئے کہا ۔ "داعجہ اوبر اتدلی من قدوم الضان" ، ور موسی بن اسماعیل کی روایت میں بید اضافہ بھی ہے ، "ینعی

علی امر أاکر مدالله بیدی ، و منه الله بیدی ، یعنی به مجھ پر ایک ایسے شخص کے متعلق عیب لگاتا ہے جس کو الله تعالی نے سیرے ہاتھ سے وزیل کرتا۔
کو الله تعالی نے سیرے ہاتھ سے عزت (شہادت) دی اور اس کو روک دیا کہ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے ذلیل کرتا۔
مضرت ابان بن سعید کا مطلب به ہے کہ میں نے اگر نعمان بن قوقل کو اپنے زمانہ کفر میں شہید کیا تو وہ اس کی وجہ سے شہادت کے ریخ بلند پر فائز ہوئے اور ساتھ ساتھ اللہ کا یہ احسان وفضل ہوا کہ اللہ نے مجھے اس ذلت مجھے اس ذلت میں میں ذلیل ہوتا لیکن اللہ نے مجھے اس ذلت سے بچالیا آگر وہ مجھے اس وقت قتل کردیتے تو آخرت میں میں ذلیل ہوتا لیکن اللہ نے مجھے اس ذلت سے بچالیا تو اس میں طعنہ دینے کی کیا بات ہے۔

ید حضرت ابان بن سعید وہی ہیں جنہوں نے صلح حدیبید کے موقع پر حضرت عثمان غنی کو مکہ مکرمہ میں پناہ دی تنفی اور انہیں اپنے ہاں مہمان رکھا تھا، یہ صلح حدیبید کے بعد اللام میں داخل ہوئے ہیں۔ (۴۹)

ويذكرعن الزبيدي....

یہ تعلیق ہے ، امام ابوداود نے اس کو اپنی سنن میں موصولاً نقل کیا ہے۔(۱) اس میں ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان بن سعید کو مدینہ منورہ سے نجد کی جانب کسی خاص مہم پر روانہ کیا، ابوہر پر ہو م فرماتے ہیں۔

فقدم ابان واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وان حزم خيلهم لليف

"یعنی ابان اور ان کے ماتھی فتح خیبر کے بعد رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مہم کے واپس ہوکر حاضر ہوئے ، اس حال میں کہ ان کے گھوڑوں کے تنگ کھجور کی چھال کے بنے ہوئے تھے "

خُرْم (بضم المحاء و سکون الزاء) " ترام " کی جمع ہے ، ترام رسی کو کہتے ہیں جو کمر کے ماتھ باندھی جاتی ہے اور "لیف" کھجور کی شاخ اور چھال کو کہتے ہیں، مطلب بیہ ہے کہ گھوڑے کے بیٹ سے جو رسی کمر کی طرف باندھی جاتی ہے وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی اور بالکل بے سروسامان اور شکستہ حالت میں بی خفرات حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔

حضرت ابوہریر ہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یارسول اللہ! ان کو غنیت میں سے حصہ نہ دیجیئے ، تو اس پر ابان شنے حضرت ابوہریہ اسے کہا.... ﴿ وانت بھذا ، یاوبر تحدرمن ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابان! بیٹھ جاؤ ، اور ان کو غنیت میں سے حصہ نہیں دیا۔ راس ضان ﴾ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابان! بیٹھ جاؤ ، اور ان کو غنیت میں سے حصہ نہیں دیا۔ یہاں اشکال ہوتا ہے کہ زبیدی کی اس تعلیق سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابان نے حصہ مانگا تھا اور

<sup>(</sup>۲۹) عمد و القارى: ۱۵ / ۲۵۶

<sup>(1)</sup> سنن ابي داود كتاب الجهاد اباب من جاء بعد الغنيمة لاسهم لدارقم ٢٧٢٣

حفرت ابوہریرہ و کے حضور کے حصد مذریے کے لیے کہا تھا جبکہ اس سے قبل علی بن عبداللہ کی روایت سے اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوہریرہ و کے حصد مانگا تھا اور حضرت ابان نے حضور کے کہا تھا کہ مذری، بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض ہے ۔

محمد بن یحیی ذہلی کی رائے یہ ہے کہ زبیدی والی روایت راجے ہے جس میں ابوہریر ہ کا منع کرنا مذکور ہے ۔ (۳) اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ ممکن ہے دونوں نے ایک دوسرے کے لیے منع کیا ہو ، ابان اس کے لیے حضرت ابوہریر ہ کے لیے ابان سے کہ یہ ابن قوقل کا قائل ہے اور ابوہریر ہ کے لیے ابان سے یہ دلیل میں کہ اس کو حسد دیا جائے ۔ (۳) لہذا دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں۔

تنبيبر

امام ابوداود 'نے یہ روایت نقل کی ہے اور اس میں "ابان" کے بجائے "سعید بن العامی "کا نام ہے کہ سعید بن العاص نے حفرت ابوہریو کو حصہ دینے ہے منع کیا '(م) لیکن سعید کا نام درست نہیں ، یہ مخالطہ یا امام ابوداود کو لگا ہے یا ان کے کمی استاذ کو ، فیجے روایت بخاری ہی کی ہے جس میں "ابان " کا ذکر ہے ۔

دوسری بات سے سمجھ لیں کہ بخاری کی ان روایات میں "من قدوم الضان" کے الفاظ آئے ہیں،
ابوعبید بکری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے معجم میں ہمدانی کی روایت کے حوالہ ت "منان" کے بجائے "منال"
کا نفظ نقل کیا ہے اور اسی کو سمجھ قرار دیا ہے ، (۵) "منال" جھڑبیری کو کہتے ہیں جس میں محمونس رہا کرتا

لیکن محقین کی رائے یہ ہے کہ "ضان" ہی سیح ہے اور یہ قبیلہ دوس کے علاقہ میں ایک پہاڑکا نام ہے جہاں سے حضرت ابوہربرہ رنبی اللہ عند آئے تھے۔ واللہ اعلم

٣٩٩٨ : حدَّثنا يَحْبَيٰ بْنُ بُكْيْرٍ : حَدَّثْنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَن أَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۲ / ۲۹۲

<sup>(</sup>r) فتح الباري: ٤ / ٢٩٢ - ٢٩٦ نيز بذل الجهود: ٢٢ / ٢٢٠

<sup>(</sup>m) ويكي منن ابى داود كتاب الجهاد اباب من جاء بعد الغنيمة لاسهم المارة م ٧٤ ٢٢

<sup>(</sup>٥) عمدة القارى: ١٢٥/١٣ ـ كتاب الجهاد باب الكافريقتل المسلم

، بِنتَ النَّبِيِّ عَيْنِكُم ، أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكُر نَسْأَلُهُ عُرُوَّةً ، عَن عائِشَةً · أَنَّ فاطِمَة مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولٍ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ ، مِمَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَيهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَلَكُو ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُس خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْدِ: إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي عَالَ : (لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا بَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ -عَرِيْكِ - فِي مَّذَا الْمَالَى . وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيَّرُ شَبْنًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيْدِ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكُ ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْنِ ۚ فَأَلَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا ، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَٰلِكَ ، فَهَجَرَتُهُ فَلَمْ تُكَلِّمَهُ حَتَّى تُوُفَّيَتْ ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيُّ عَيَالِيِّهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَلَمَّا تُوُفِّيتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَبْلاً ، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فاطِمَةَ ، فَلَمَّا تُوُفَّيَتِ ٱسْتَنْكُرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ ، فَٱلْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَابَعَتَهُ ، وَلَمْ يَكَنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ : أَنِ ٱثْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ ، كَرَاهِيَةً لَمَحْضَرِ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا وَٱللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمَا عَسَيْتُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي ، وَٱللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ ، فَلَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ ، فَتَشْهَّدَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ، وَلَكِنَّكَ ٱسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَايَتِنَا مِن رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّا لِ نَصِيبًا ، حَتَّى فاضَتْ عَينَا أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَيْلِكُمْ أَجَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي ، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأَمْوَالِ ، فَلَمْ أَلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُمْ أَتْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ . فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكُرِ ٱلظُّهْرَ رَفِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَنَشَهَّدَ ، وَذَكَرَ شَأَنَ عَلِيّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي آعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ ٱسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ ، فَعَظَّمَ حَقّ أَبِي بَكْرٍ ، وَحَدَّثَ : أَنَّهُ لَمْ يَخْمِلُهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ ، وَلَكِنَّا نَرَى لَّنَا فِي هَٰذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا ، فَأَسْتَبُدَّ عَلَيْنَا ، فَوَجَدْنَا فِي أَنفُسِنَا . فَسُرَّ بِلْلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا : أَصَبْتَ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيِّ قَرِيبًا ، حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ المَعْرُوفَ. [ر: ٢٩٢٦]

یہ روایت متفق علیہ ہے ، امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے بھی کتاب الجہاد میں محمد بن رافع سے اس کیا ہے ، کیا ہے ہیں کیا ہے ، محمد بن رافع جین کی سعد کیا ہے ، محمد بن رافع جین سعد عاری اور مسلم دونوں کی سندیں مل جاتی ہیں صفرت عائشہ فرماتی ہیں۔

حمسلم كتاب الجهاد أباب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا فهو صدقة ، وقم ٣٣٣٣ ـ

ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابى بكر الصديق تساله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر "حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد آپ كى صاحبزادى حضرت قاطمه رضى الله عنها نے حضرت ابو بكر صديق سے كہلايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كو جو غنيت مدينه اور فدك ميں ملى محى اور خيبر كے خمس ميں جو بجا ہے اس سے ان كا حصه ميراث دے ديديں۔ "

حضرت فاطمہ "کا میراث طلب کرنا مال کی محبت کے سبب نہ تھا بلکہ جرکات نبوی کا حصول پیش نظر تھا، چونکہ ان اموال کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی اور یہ متروکات در حقیقت جرکات نبوی تھے اس لیے حضرت فاطمہ "کی خواہش ہوئی کہ یہ جبرکات ان کے جھے میں آئیں اور انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرف میں تین قسم کے اموال تھے ، ایک مدینہ میں اموال بی نضیر جو اللہ جل شانہ نے آپ کو بطور فئ عطا فرمائے کھے ، اور دوسرے نمبر پر فدک کی زمینیں تھیں ، اہل فدک سے رسول اللہ علیہ وسلم نے نصف اراضی پر صلح کی تھی ، نصف اراضی اہل فدک کے پاس رہی تھی اور نصف حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی اور چونکہ یہ مال فئی تھا اس لیے فدک کی وہ اراضی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی دری ، تعیسرے نمبر پر خیبر کی وہ زمینیں اور باغات جو خمس خیبر میں رہی ، تعیسرے نمبر پر خیبر کی وہ زمینیں اور باغات جو خمس خیبر میں سے نکے ہوئے تھے اور نود آپ کا وہ سم جو عام مسلمانوں کی طرح آپ کو ملا تھا۔ (2)

فیبر اور فدک کی زمینوں سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کی ضرور توں اور مصلحتوں میں خرچ فرمایا کرتے تھے ، اور مدینہ منورہ میں اموال بنی نضیر جو آپ کو فنی کے طور پر طلح تھے ان سے عام طور پر آپ ازواج مطہرات کے نفقہ وغیرہ کا انتظام فرماتے بھے ۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت الوبکر شے میراث کا مطالبہ کیا، حضرت الوبکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔ لانورث ماتر کنا صدقة "ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے " البتہ آل محمد اس سے اپنی ضروریات پوری کریں گے اور بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کئے ہوئے مال میں اپنی طرف سے کوئی تصرف نہیں کرسکتا اور جیسا کہ آپ کی زندگی میں تھا اس حال میں رکھوں گا اور وہی کرول گا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا، چنانچہ حضرت فاطمہ کو میراث دینے سے حضرت الوبکر صدیق نے انکار کردیا۔

فوجدت فاطمة على ابى بكر فى ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت «پس حفرت فاطمه على ابى بكر فى ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت «پس حفرت فاطمه معظرت ابو بكر مربر ناراض ہو گئيں اور ان سے ترک تعلق كرليا چنانچه وفات تك ان سے گفتگو نہيں كى۔ "

#### ایک اشکال اور اس سے جوابات

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ اپنے حضرت صدیق آکبرات میراث کا مطالبہ کیا، حضرت مدیق آکبرات میراث دینے سے انکار کیا کہ مدیق آکبراٹ خوراث دینے سے انکار کیا کہ نہیں آکبراٹ خورا کرم حلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی وجہ سے ان کو میراث دینے سے انکار کیا کہ نہیں کہ میں ان اموال میں کھیک اسی طرح تصرف کروں گا جیسا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصرف فرمایا کرتے تھے اور میں ان میں وہی عمل کروں گا۔ جو آپ کا اپنی زندگی میں معمول تھا، تو حضرت صدیق نے تی بات کمی اور حضوراکرم صلی علیہ وسلم ہی کے ارشاد مبارک کی وجہ سے میراث تقسیم کرنے سے انکار کیا اس میں ان کی کوئی ذاتی منفحت نہیں تھی تو اس پر حضرت فاطمہ ناراض کیوں ہوئیں، خصوصاً جبکہ حضرت صدیق نے آپ کا صریح ارشاد مبارک "لانود ث ماتر کنا صدفة" انہیں سادیا، اس کے بعد حضرت الایکر پر ان کی ناراسگی کا کیا جواز ہے کہ ان سے قطع تعلق ماتر کنا صدفة" انہیں سادیا، اس کے بعد حضرت الایکر پر ان کی ناراسگی کا کیا جواز ہے کہ ان سے قطع تعلق ماتر کنا صدفة تک ان سے کلام نہیں کیا؟ اس اشکال کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

• "وجدت فاطمة على ابى بكر..." كے معنی بعض حفرات نے "حزنت فاطمة" بيان كئے ، بين جس طرح "وجدت" كے معنی غصه ہونے اور ناراض ہونے كے آتے ہيں اى طرح اس كے معنی غصه ہونے اور ناراض ہونے كے آتے ہيں اى طرح اس كے معنی عملين ہونے كے بھی آتے ہيں، وہ فرمائے ہيں كہ حفرت فاظمہ "نے جب حفرت صديق في ميراث طلب كی اور جواب ميں حفرت صديق نے حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد نقل كيا تو حضوراكے اس ارشاد مبارك كے ناواقفيت كی وجہ سے حضرت فاظمہ في ممكين ہوئيں اور انہيں دكھ ورنج ہوا كہ حدیث نبوى سے لاعلى ميں كيوں ميراث كا مطالب كيا۔ (٨)

کین اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آگے کا جملہ "فھجر تہ فلم تکلمہ حتی توفیت" سے تو اس معنی کی تارید نہیں ہورہی ہے تو اس کے متعلق مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ "ھجر تہ" کی ضمیر "مطالب میراث" کی طرف عائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ شنے میراث کا مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سننے کے بعد ترک کردیا اور وفات تک میراث کے متعلق بھر کوئی بات نہیں گی۔ (۹)

<sup>(</sup>٨) يكن "وجدت" كے صلے ميں "عكى" كى موجودگى اس معنى كى تائيد بنيس كرتى-

<sup>(</sup>۹) نین الباری: ۱۲۱ (۱۲

البتہ بخاری ہی کی ایک روایت میں "وجدت فاطمة" کے بجائے "غضبت فاطمة" آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں "وجدت" "غضبت" کے معنی میں ہے۔

مولانا رشید احد محلکوہی رحمت اللہ علیہ نے لامع الدراری میں فرمایا کہ در حقیقت راوی نے اپنی سمجھ کے مطابق روایت بالمعنی کرتے ہوئے "غضبت فاطمة" کمہ دیا۔ (۱۰)

اس توجید کی تائید اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جو عمر بن شب نے "تاریخ مدینہ" میں نقل کی ہوتی ہے اس کے الفاظ ہیں ﴿ فلم تکلمہ فی ذلک المال حتی ماتت.... ﴾ (۱۱) اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ شنے وفات تک اس مال اور میراث کے سلسلہ میں پھر مطالبہ نہیں کیا یہ مطلب نہیں کہ حضرت فاطمہ شنے حضرت صدیق سے مطلقا قطع کاری کرلی۔

بس ب بلکہ یہ امام زهری کی طرف ہے "فوحدت فاطمة علی ابی بکر....النے" یہ اصل روایت کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ امام زهری کی طرف ہے "مدرج" ہے اور امام زهری اوراج میں مشہور ہیں ، وہ حدیث بیان کرتے کرتے درمیان میں اپنی رائے واخل کردیتے ہیں اور اس کی وضاحت وہ بسا او قات نہیں کرتے جس کی وجہ ہے ان کے اوراج کو بھی روایت کا حصہ سمجھا جانے لگتا ہے ۔ امام مالک کے شخ ربیعت الرای زهری ہے کہا کرتے تھے ۔ ﴿ یاابابکر 'اذا حدثت الناس برایک فاخبر هم اندرایک 'واذا حدثت الناس بشئی من السنة فاخبر هم اندستة فلا یظنون اندرایک ﴾ (۱۲) حافظ نے بھی "النکت علی ابن الصلاح" میں لکھا ہے۔ ﴿ وَ كذا كان الزهری یفسر الاحادیث کشیر آئو ربما اسقط اداۃ التفسیر ﴾ (۱۲)

ان الفاظ کے مدرج ہونے کی دلیل ہے ہے کہ حضرت الابکر اس کی طرف حضرت فاطمہ اکا میراث کے سلسلہ میں مراجعت کا ہے واقعہ تقریبا چھتیں طرق سے مردی ہے ، ان چھتیں میں پچیں طرق کا مدار "زهری" پر ہے اور گیارہ طرق زهری کے علاوہ دوسرے راویوں سے مردی ہیں، زهری کے علاوہ جو گیارہ طرق ہیں ان میں بکس بھی حضرت فاطمت کی ناراضگی اور حضرت الابکر اسے ان کے قطع تعلق کا ذکر نہیں ہے ، زهری سے مردی پچیس طرق میں سے بھی نو طرق میں اس ناراضگی کا ذکر نہیں ہے البتہ زهری کے باقی سولہ طرق میں حضرت فاطمہ کی ناراضگی کا ذکر نہیں ہے اور جن میں ہے وہ میں مردی بیس طرق میں ناراضگی کا ذکر نہیں ہے اور جن میں ہے وہ صرف زهری سے مردی ہیں اس لیے ظاہر بھی ہے کہ بے زهری کی طرف سے، ادراج ہے ورنہ ان کے علاوہ جن صرف زهری سے مردی ہیں اس لیے ظاہر بھی ہے کہ بے زهری کی طرف سے، ادراج ہے ورنہ ان کے علاوہ جن

<sup>(10)</sup> لامع الدرارى: 4/٠٧٠ ـ باب ما يكر من فبح الابل

<sup>(</sup>١١) تاريخ المدينة لابن شبة: ١٩٤/١

<sup>(</sup>١٧) الفقيدو المتفقدللخطيب البغدادي: ١٣٨/٢

<sup>(</sup>۱۳) النكت على بن الصلاح: ١٩٢١/١

عمیارہ طرق سے بیہ قصہ منقول ہے ان میں کسی ایک میں بھی تو اس کا ذکر ہوتا۔ (۱۴)

اب اگریہ ادراج زهری نے اپنی طرف سے کیا ہے تب تو اس کا اعتبار نہیں اور اگر انہوں نے کسی سے سن کریہ آدراج کیا ہے تو اس صورت میں یہ "ارسال" ہوگا اور مراسیل زهری محد خین کے نزدیک کوئی زیادہ قوی اور معتبر نہیں خصوصاً جب اس کے خلاف روایات موجود ہوں۔ (۱۵)

چنانچہ ابن سعد نے "طبقات" میں اور محب طبری نے "الریاض النضرة" میں روایت نقل کی ہے جس میں تصریح ہے "ان فاطمة لم تمت الاراضية عن ابى ہكر" اس طمرح بيبقى نے اپنى "سنن" ميں بھی اس منہوم کی روایت "شعبی" سے نقل کی ہے ۔ (١٦) تو ان روایات کی موجودگی میں زهری کے ادراج کی کوئی ضاص حیثیت نہیں رہتی۔

● ووجدت فاطمة على ابى بكر .... كى ايك توجيد يه بحى كى حمي ك حفرت قاطمة كا خيال تفاكه انبياء كه مال مين وراشت جارى يه بون كا مطلب بال منقول (ورجم ودينار وغيره) مين وراشت جارى يه بونا به چنانچه ايك روايت مين به الفاظ آئي بين ، ﴿ لايقتسم ورشى دينازاو لا در هما كه (١٤) ليكن يهال معامله بال غير منقول (زمين) كا تفا اس ليه ممكن به حضرت فاطمه كابيه خيال بوكه اس مين وراشت جارى بوكتى به جبكه حضرت الوبكر أس حكم كو عام سمجهة تق اس ليه انهول ني اس كى تقسيم بمى سمج نهي بي وه بي المراب عن معلوم موتى به وه بي كيكن منام روايات كو بيش نظر ركه كرجو بات سمج ، دل لكن اور فيصله كن معلوم موتى به وه بي بحك حضرت فاطمه "في اول بي انهول ميان معلوم موتى به وه بي كم حضرت فاطمه "في اول بين نفير به كم حضرت فاطمه "في اولا ميراث كا مطالب كيا اور جب حضرت مدين في انهيل حضور" كا ارشاد سايا تو وه ميراث كه مطالب سة تو دستبردار بوكتين تاجم انهول سي ان اموال كي توليت كا مطالب كيا كه اموال بن نفير مغيره سي حضورا قدس صلى الله عليه وسلم ابل بيت كي سالنه نفتات ادا كيا كرت منه اور ابل بيت كي ضوريات كا جنتا خود ابل بيت كو علم بوكتا به ودمول كو اتنا نهيل بوكتا اس ليه بعد مين حضرت فاطمة كا مطالب حضرت صدين عبي به تفاكه آپ ان اموال كي توليت ، ان كا انظام اور ان كي ديكو بحال علي أور عبائل مطالب حضرت صدين عبي بي ان اموال كي توليت ، ان كا انظام اور ان كي ديكو بحال علي أور عبائل مطالب حضرت صدين عبي بي ان اموال كي توليت ، ان كا انظام اور ان كي ديكو بحال علي أور عبائل

<sup>(</sup>۱۲) دیکھیے مولانا محد نافع صاحب زیدمجدهم کی کتاب "رحماءبینهم" ۱۲۲/۱–۱۲۷

<sup>(10)</sup> ديكمي تبذيب التبذيب: ٩/ ٢٥١

<sup>(</sup>۱۷) ويكي طُبَّات ابن سعد: ٨ / ٢٤ ـ والرياض النفره: ١ / ١٥٧ ـ اور بيهتى كى روايت ك الفاظ يمس ﴿ لما مرضت فاطمة آتاه ابوبكر الصديق فاستاذن عليها و فقال على: يا فاطمة و هذا ابوبكر يستاذن عليك و فقالت: اتحب ان آذن لـ اقال: نعم و فاذنت له فلد على عليها يترضاها و قال: والله ما تركت الدارو العال و الاهل و العشيرة الاابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسول ومرضاتكم اهل البيت بثم ترضاها حتى رضيت ﴾ (سنن بيه تمن : ١٠ من المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة و منابقة المنابقة و منابقة المنابقة المن

<sup>(12)</sup> ويكي التمهيدلابن عبدالبر: ١٤٣/٨\_

<sup>(</sup>١٨) ويكي المرتضى للشيخ ابى الحسن على الندوى: ١٣٤ ـ

کے حوالہ کردیں۔ (19) لیکن حضرت صدیق شنے یہ تولیت ان کے سپرد کرنے ہے اس لیے انکار کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ انجھی تازہ تھا ان کا خیال تھا کہ اگر اہل بیت ان اموال کے منظم بن حامی سے تو بہت ہے دور کے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوجائیں گے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہوئی ہے ، لوگوں کو اس مغالطہ ہے ، کچانے کے لیے آپ شنے تولیت ان کے سپرد کرنے سے انکار کرویا اور یہ کہا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل بیت کی ضروریات ان سے پوری کرتے تھے میں بھی اس بنج اور طریقہ کے مطابق اہل بیت کے ان اجا جات ان سے پورے کروں گا۔

تولیت کے انکار کردینے سے حضرت فاطمہ معضرت صدیق سے ناراض ہو میں حضرت فاطمہ کا خیال محضا کہ خلال کی ایک جائز محل اللہ علیہ وسلم کے لیے گنجائش اور جواز اس بات کا ہے کہ وہ ان کی ایک جائز خواہش پوری کرسکیں لیکن حضرت صدیق اس کو مذکورہ مصلحت کے خلاف سمجھتے تھے ، دونوں اپنی رائے میں مجتبد تھے اور دونوں کے لیے اپنا اپنا عذر تھا اور دونوں حق بجانب تھے۔

لیکن حفرت فاطمہ منکی ناراضگی الیمی نہیں تھی جیسا کہ یہاں زھری ؒ کے اوراج میں ہے کہ وفات تک بات نہیں کی بلکہ کسی مسئلہ میں اجتہادی رائے کے اختلاف سے بسااو قات انسان کے دل میں جو تھوڑی بہت فکررنجی پیدا ہوجاتی ہے بس اس ناراضگی کی حیثیت بھی اس سے زیادہ نہیں تھی۔

کین مرور دوعالم صلی الله علیه و سلم کی پیاری صاحبزادی کی اس معمولی سی ناراهگی نے بھی حضرت مدیق آکبر می و بے چین مدیق آکبر می اور عدیق آکبر می اور عدیق آکبر می اور عاه ولی الله سی آکبر می اور غاه ولی الله سی اور غاه ولی الله سی در بے ، چنانچہ ابن شامین کی روایت حافظ ابن کثیر نے "البدایہ والنحایہ" میں اور غاه ولی الله سی المنعاء " میں نقل کی ہے کہ ﴿ ان ابابکر قال لفاطمة: یابنت رسول الله علیہ وسلم فانت الصادقة المصدقة المامونة مساخطة ، فان کان عند ک فی ذلک عهد من رسول الله صلی الله علیہ وسلم فانت الصادقة المصدقة المامونة علی ماقلت قال: فماقام ابوبکر حتی رضیت و رضی ﴾ (۲۰) اس طرح بیہتی نے ابنی سن میں ، ابن سعد فی ماقلت میں اور محب طبری نے "الریاض النظره" میں وہ روایات نقل کی ہیں جن میں حضرت صدیق آکبر کے بلند مقام ، کے حضرت فاطمہ می کو راضی کرنے کی تھر ہے کی گئی ہے (۲۱) اور بہی بات حضرت صدیق آکبر کے بلند مقام ، ان کے منصب اور خاندان نبوت کے ساتھ ان کی غیر معمولی محبت اور وفاداری کے مطابق اور مزاوار ہے اور ان کے منصب اور خاندان نبوت کے ساتھ ان کی غیر معمولی محبت اور وفاداری کے مطابق اور مزاوار ہے اور میل کا اعلان انہوں نے نود حضرت علی کے ساتھ ان کی غیر معمولی محبت اور وفاداری کے مطابق اور من کو حضرت علی کے ساتھ ان کی غیر معمولی محبت اور وفاداری کے مطابق اور منزوار ہے اور میں کا اعلان انہوں نے نود حضرت علی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کئی ہے کہا کہ "والذی نفسی بیدہ لقرابة و سول الله جس کا اعلان انہوں نے نود حضرت علی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کئی ہے کہا کہ "والذی نفسی بیدہ لقرابة و سول الله

<sup>(19)</sup> البداية والنماية: ٥/ ٢٨٩

<sup>(</sup>٢٠) البداية والنهاية: ٥ / ٢٨٩

<sup>(</sup>٢١) سنن بيتي: ٦/ ٣٠١- وطبقات ابن سعد: ٨/ ٢٥- والرياض النضره: ١/ ١٥٦

صلى الله عليه وسلم احب الى ان اصل من قرابتى، واما الذى شجر بينى وبينكم من هذه الاموال، فانى لم آل فيها عن الخير، ولم اترك امر أرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الاصنعته (٢٢)"

پھر حفرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حفرت صدیق اکبر سے رضامندی کا ذکر صرف یہ نہیں کہ اہلسنت کی ستایوں میں ہے بلکہ خود روافض اور شیعہ علماء نے بھی اُبنی معتبر اور مستند کتب میں ایسی روایات نقل کی ہیں جن میں حضرت فاطمہ کی رضامندی کی تصریح کی گئی ہے ، چنانچہ ابن ابی الحدید اور ابن بیٹم بحرانی دونوں شیعہ عالموں نے نہج البلاغہ کی شرح میں ان روایات کی تخریج کی ہے (۲۳) بلکہ ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں ان روایات کی تخریج کی ہے (۲۳) بلکہ ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں شیعوں کے مشہور امام زید بن علی رحمہ اللہ کا یہ تول بھی نقل کیا ہے کہ ﴿ لودجع الامرالت ، لفضیت فیھابقضاءابی بکر ﴾ (۲۳)

یہاں ہے بات بھی یاد رہے کہ حضرت علی نے بھی ابنی خلافت کے زمانے میں ان ارائنی کو اہل بیت پہل ہے بہتی نہیں کیا جس سے صاف معلوم ہورہا ہے کہ حضرت علی بھی حضرت صدیق آکبر کی طرح "لانودث ماتر کناصدقة" کو عام سمجھتے تھے اور انہوں نے حضرت صدیق آکبر کی بنائی ہوئی حدیث پر اعتماد فرمایا تھا۔ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان اموال کو اپنے دور خلافت میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ان اموال کو حضرت صدیق اور جو چیز خصب کرئی جاتی ہے ، اموال کو حضرت صدیق اور جو چیز خصب کرئی جاتی ہے ، اموال کو حضرت صدیق اور جو چیز خصب کرئی جاتی ہے ، امام مصوم پھراس کو واپس نہیں لیا کرتے ۔

سوال یہ ہے کہ بھرامام مصوم کو تولیت بھی قبول نہیں کرنی چاہیئے تھی کیونکہ تعرف جس طرح مالک بننے کے بعد انسان کرتا ہے اس طرح متولی بننے کے بعد بھی کرتا ہے جبکہ حضرت علی شنے ان اموال کی تولیت قبول کی تھی نیز حضرت علی کو بھر خلافت بھی قبول نہیں کرنی چاہیئے کیونکہ روافض کے نزدیک حضرت مدیق اکبر اور حضرت عمر شنے خلافت بھی غصب، کی تھی تو اگر روافض کے بقول مضوبہ چیز کو امام مصوم واپس نہیں لیا کرتے تو بھر خلافت انہوں نے کیونکر قبول کی؟

خرد کا نام جوں رکھدیا جوں کا نام خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

فلماتوفيت دفنهازوجهاعلى ليلأ

حضرت فاطمه رضی الله عنها نے وصیت کی تھی کہ انہیں رات کے وقت دفن سیا جائے کیونکه دن کی

<sup>(</sup>rr) جیسا کہ روایت باب کے آخر میں یہ الفاظ آرہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ٩/٣ ٤ ـ ٥ ٨ و شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحر اني: ١٠٤/٥

<sup>(</sup>٢٢) ويكه شرح ندج البلاغة لابن أبي الحديد: ٨٢/٣

بہ نسبت رات میں نستر زیادہ ہوتا ہے اور رات کے وقت دفن کرنے کی وصیت سے حضرت فاطمیّہ کا ہمی مقصد کھا جیں مقصد کھا جیسا کہ حافظ نے فتح الباری میں تھریج کی ہے بلکہ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے یہ وصیت بھی کی کھا جیسا کہ میرے کھی کہ میرے جنازے کے اوپر جنازہ پوش رکھا جائے اور پھر اس کے اوپر چادر ڈالی جائے تاکہ کمی کو میرے قد اور جسم وغیرہ کا اندازہ نہ ہوکے (۲۵) اس سے حضرت فاطمہ کی حیا کے بلند مقام کا اندازہ نہ ہوکے (۲۵) اس سے حضرت فاطمہ کی حیا کے بلند مقام کا اندازہ لگایا جا کتا ہے۔

ولميؤذن بهاابابكر

حضرت علی اراض سے بلک اس وجہ ہے کہ حضرت فاظمہ کی وفات کی اطلاع ہمیں دی، اس وجہ ہے ہمیں کہ حضرت علی اراض سے بلک اس وجہ ہے کہ حضرت علی کو یقین تھا کہ وفات کے حادثہ کی اطلاع ان کو ہو چکی ہوگی اور دلیل اس کی ہے ہے کہ حضرت فاظمہ کی بیاری ہے لے کر وفات تک ان کی تیارداری جس طرح حضرت علی کرتے رہے اس طرح حضرت مدین آبٹر کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیں عبھی برابر ان کی میت کو تیارداری اور خدمت کرتی رہیں حق کہ وفات کے بعد خود حضرت فاظمت کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو حضرت علی اور ضدمت کرتی رہیں حق کہ وفات کے بعد خود حضرت فاظمت کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو حضرت علی اور حضرت اسماء بنت عمیں یانے ہی غسل دیا چنانچہ حاکم نے "مستدرک" میں (۲۹)، ابن صعد نے "طبقات" میں (۲۷)، عبدالرزاق نے "مصنف" (۲۸)، میں اور بیہتی نے اپنی "سنن" میں (۲۹) بعد ان کو غسل دینے کا ذکر ہے بلکہ خود شیعہ عالم ایو جعفر طوی نے "امالی" میں لکھا ہے ۔ ﴿ و کان علی رضی الله عنہ یہ صحاب نفسہ و تعینہ علی ذلک اسماء بنت عمیس علی استعراد بذلک ﴾ (۳۰) باقر مجلسی رضی الله عنہ یہ صحاب نفسہ و تعینہ علی ذلک اسماء بنت عمیس علی استعراد بذلک ﴾ (۳۰) باقر مجلسی رضی الله عنہ یہ صحاب نفسہ و تعینہ علی ذلک اسماء بنت عمیس علی استعراد بذلک ﴾ (۳۰) باقر مجلسی میں "میں اس کی تصریح کی ہے۔ (۲۱)

اب طاہر ہے کہ حضرت صدیقؑ کی زوجہ جب حضرت فاطمتٰ کی تیمارداری سے لے کر وفات تک تمام مراحل میں شریک ہیں تو حضرت صدیق م کو وفات کی اطلاع ہونا ایک بدیجی اور یقیبی بات تھی اس لیے حضرت علی م نے اس خیال سے کہ ان کو اطلاع ہوگئی ہوگی اپنی طرف سے مزید مستقلاً اطلاع نہیں دی۔

ای طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حفرت علی طفرت فاطرت کی بیماری کے دوران پانچوں منازوں کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے اور حضرت صدیق ور حفرت عمر الرابر ان سے حضرت فاطمہ ملکی بیمار پری کرتے اور ان کی حالت بوچھتے تھے۔ (۲۲)

<sup>(</sup>٢٥) فتح الباري: ١/ ٢٩٣ (٢٦) مستدرك حاكم: ١/ ١٩٢ (٢٤) ديكھيے طبقات بن سعد: ٨ / ٨

<sup>(</sup>٢٨) مسنف عبد الرزاق اس ا ٢٠١٠ ويكي سن بيتى: ١/ ٢٩١ (٢٠) اللاني: ١/ ١٠٤

<sup>(</sup>٢١) جلاء العيون: ١٢٢

<sup>(</sup>٣٢) تكملة نتح المليم: ١٠٢ /١٠ بحوالة كتاب سليم بن قيس العامري: ٢٢٥- ٢٢٥

وصلى عليها على رضى الله تعالى عنه

حضرت فاطمة الزهراء رضى الله عنهاكى نماز جنازه كس في پر بهائى اس سلسله مين روايات مختلف بين ، يبال تو به كه حضرت على في نماز جنازه پر بهائى ، بعض روايات مين آتا ہے كه حضرت عباس شف ان كى نماز جنازه پر بهائى جن روايات مين آتا ہے كه خليفة رسول الله على الله عليه وسلم حضرت كى نماز جنازه پر بهائى ۔ مدين آكم علي الله عليه وسلم حضرت مدين آكم في ان كى نماز جنازه پر بهائى ۔

چنانچہ ابن سعد نے "طبقات" میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت فاطمہ "کا انقال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا، انقال کی خبر سن کر حضرت ابوبکر"، حضرت عمر"، حضرت زبیر"، حضرت عبدالرحمن بن عوف "تشریف لائے ، جب جنازہ نماز پڑھنے کے لیے لایا کیا تو حضرت علی "نے حضرت ابوبکر " ہے کہا کہ نماز پڑھایے ، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی موجودگی میں؟ حضرت علی "نے جواب دیا کہ "ہاں! آگے بڑھیے ، واللہ آپ کے سواکوئی نماز نہیں پڑھائے گا " چنانچہ حضرت ابوبکر مہری "نے نماز پڑھائی اور رات ہی کو تدفین عمل میں آئی (۲۳) طبقات کے علاوہ امام بیبقی نے "جنائز" میں، خطیب بغدادی کے حوالہ سے علی متقی نے مئز العمال " میں اور محب طبری نے "الریاض النظرہ" میں بھی ایسی روایات نقل کی ہیں جن میں حضرت صدیق آبر شکے بارے میں ہے کہ حضرت فاطمہ "کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی۔ (۲۵)

ابو تعیم نے " حلیت الاولیاء" میں میون بن مہران کے تذکرہ میں روایت نقل کی ہے جس میں ہے ﴿ وَكَبّر ابوبكر على فاطمة اربعا ﴾ (٣٦)

اور قیاس کا تفاضہ بھی بہی ہے کہ نماز جنازہ حضرت صدیق اکبر شنے پڑھائی ہے کیونکہ بنوہاشم اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کی اموات کی نماز جنازہ خطرت اور وائی شہر پڑھائیں۔ چنانچہ ابوسفیان بن الحارث کی نماز جنازہ حضرت عمر شنے پڑھائی (۳۷) ، حضرت عباش کی نماز جنازہ حضرت عثمان شنے پڑھائی (۳۸) ، حضرت حسن شماز جنازہ سعید بن العاص نے پڑھائی (۳۹) ، کہ وہ اس وقت مدینہ کے امیر تھے ، اور محمد بن الحقیہ کی نماز جنازہ امیر مدینہ ابان بن عثمان نے پڑھائی (۴۹) اس لیے اس پس منظر میں وہ روایات زیادہ رائج معلم ہوتی ہیں جن میں حضرت صدیق اکبر شکے نماز جنازہ پڑھانے کا ذکر ہے۔ والتداعلم

<sup>(</sup>٣٣) چانچ طبقات بن سعد كى روايت ، ﴿ صلى العباس بن عبد المطلب على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾

<sup>(</sup>طبقات ابن سعد: ۲۸/۱)

<sup>(</sup>۲۲) طبقاتبن سعد ۲۹/۸\_

**<sup>(</sup>۲۵) ویکیچه سنن بیهقی: ۲۹/۴ ـ و کنز الع**مال: ۳۱۸/۲ ـ رقم ۵۲۹۹ ـ والرياض النضرة: ۱۵۶/۱ .

<sup>(</sup>٣٦) علية الأولياء: ١٠٠/٣ \_ (٢٤) ويكي اسدالغابة: ٢١٥-٢١٥ (٣٨) الاستيماب: ١٠١-١٠٠

<sup>(</sup>rg) ويكي الاستبعاب: ٣٠١/١- (٣٠) ويكي طبيّات ابن سعد: ٥/ ٩١-

ولميكن يبايع تلك الاشهر

حضرت فاطمہ ہم بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جھ ماہ حیات رہیں ، راوی کہتا ہے کہ ان چھ ماہ میں حضرت علی شنے حضرت صدیق سے بیعت نہیں کی تھی۔

امام بیبق نے اپن کتاب "الاعتقاد علی مذهب السلف" میں تفریح کی ہے کہ یہ جملہ زهری کا ہے ،
اصل روایت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ، بعد میں راویوں نے زهری کے اس جملہ کو اصل روایت میں درج
کردیا۔ (۱۹) وجہ اس کی یہ ہے کہ ایوداود طیالی ، ابن سعد ، ابن جری ، ابن ابی شیب ، بیبقی اور ابن حبان نے
روایات نقل کی ہیں جن میں تفریح ہے کہ سقیعہ بی ساعدہ کی بیعت کے اگھے دن مسجد نبوی میں جو عام بیعت
ہوئی اس دقت حفرت علی نے بیعت کرلی تھی ، حافظ ابن کثیر نے "البدایہ والنهایہ" اور حفرت شاہ ولی الله
نے ازالۃ المخاء میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب عام بیعت ہونے گی تو حفرت صدیق نے دیکھا کہ حفرت علی اور حضرت زبیر وونوں حضرات موجود نہیں ہیں ، آپ نے ان دونوں کو طلب کیا ، یہ حفرات تشریف لائے تو
انہوں نے کہا کہ جمیں سوانے اس کے اور کوئی شکایت نہیں ہے کہ کل سقیعہ بی ساعدہ میں معاملہ طے ہوگیا
اور آج یہاں مسجد نبوی میں بیعت ہورہی ہے لیکن اس سلسلے میں ہم ہے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اور ہم جانتے
اور آج یہاں مسجد نبوی میں بیعت ہورہی ہے لیکن اس سلسلے میں ہم ہے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اور ہم جانتے
اس کہ خلافت کا سب سے زیادہ حق حفرت ابو یکر شکا ہے ۔ حضرت علی کا ایک قول ملا علی قاری نے "شرح شمائل" میں بھی نقل کیا ہے ۔ ﴿ ان دسول الله صلی الله علیہ وسلم دضی ابابکر لدیننا افلانز ضاہ لدنیا نا اللہ علیہ وسلم دضی ابابکر لدیننا افلانز ضاہ لدنیا نا کہ اس حفرح ابن حبان نے حضرت ابوسعید خدرگی کی روایت نقل کی ہے ﴿ ان علیا بابکر فی اول الام ﴾

یہ تمام روایات اور اقوال اس بات پر صراحاً دلالت کررہے ہیں کہ حضرت علی ؓ نے حضرت مدیق ؓ سے بیعت کرنے میں تاخیر نہیں کی ہے بلکہ دوسرے روز عام لوگوں کے ساتھ آپ نے بیعت کرلی تھی۔

باتی رہی ہے بات کہ جب ایک مرتبہ بیعت کرلی تھی تو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دوبارہ بیعت کرنے کا کیا مقصد تھا تو اس کی وجہ ہے تھی کہ حضرت فاطمہ کی بیماری کے دوران حضرت علی ان کی تیمارداری میں مشغول رہے اور حضرت صدیق آکبر سے ربط وطاقات میں کی آگئی تھی اس لیے پہلی بیعت کی تو ثیق و تجدید کے لیے آپ نے دوبارہ بیعت کی اکثر اہل علم کا رجمان اسی طرف ہے اور اسی کو حافظ ابن کشیر نے البدایتے والنحابے میں حق اور حقیقت قرار دیا ہے ۔ (۲۲)

البتہ اتنی بات رہ جاتی ہے کہ حفرت صدیق اکبرٹنے بیعت کے سلسلہ میں حفرت علی سے مثورہ

<sup>(</sup>٣١) والذي روى ان عليالم يبايع ابابكر ستة اشهر ليس من قول عائشة انما هومن ثول الزهرى فادر جد بعض الرواة في الحديث عن عائشة في قصة (وانظر الاعتقاد على مذهب السلف للبيهقي: ١٨٠)

<sup>(</sup>٢٢) ديكھيے البدات والنحات: ٥/ ٢٠٩- نيز ٦/ ٢٠٢

کوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صور تخال بہت ہی کمٹھن اور چیجیدہ ہوگئ تھی ، حضرات انصار سقیعہ بی ساعدہ میں پہلے سے جمع ہوگئے تھے اور قریب تھا کہ اوس اور فزرج میں سے کسی ایک قبیلہ کے سروار کے ہاتھ پر بیعت ہوجائے اور اس طرح مسلمانوں کے اتھاق واتحاد کا شیرازہ ہی بھر جائے کیونکہ اوس اور فزرج میں سے کسی بھی ایک کے ہاتھ میں زمام کار آجاتی تو دوسرا قبیلہ اس پر رضامند نہ ہوتا۔

حضرت عمرض الله عنہ نے اپنی خداداد بصیرت، بالغ نظری اور دور بینی سے اس نازک صور تحال کا اندازہ کرلیا اور سمجھ لیا کہ مسلمان جس صور تحال سے دوچار ہیں اس میں ایک دن کی تہ خیر کی بھی سمجائش نہیں ہے ، حضرت عمر ٹید بھی جانتے تھے کہ جزیر ہ العرب کے لوگ صرف قریش ہی کو اپنا سم براہ مان سکتے تھے کہ قریش کی قائدانہ حیثیت مسلم تھی اس لیے انہوں نے انتہائی عجلت میں اپنی خداداد ذہانت سے کام لیتے ہوئے سقیطۂ بنی ساعدہ میں انصار کو حضرت الدیکر ٹی بیعت پر جمع کرلیا اور دوسرے دن مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی تو چونکہ صور تحال نے انتہائی بیچیدہ شکل اختیار کرلی تھی اس لیے حضرت علی اور دوسرے کئ مضرات سے مشورے کا وقت اور موقع نہیں ملا، واللہ اعلم۔ آعے روایت میں حضرت علی کی دوبارہ بیعت کا ذکر ہے۔

فائده

حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ﴿ لانورث ماتر کناصدقة﴾ میں حکمت کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ حضرات انہاء علیہم السلام زندگی بھریہ اعلان کرتے ہیں.... ﴿ لااسٹلکم علید اجرا ﴾ ہم تمہاری جو خدمت کررہے ہیں ، تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دیتے اور اس پر لانے کے لیے جو کوشش اور سعی کرتے ہیں ہے کسی عوض اور دنبوی منفعت کے لیے نہیں ہے ، حضرات انہیاء کی ہے روش رہی ہے اور اسی کے مطابق حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ بعد تقسیم میراث ہے منع کیا اور فرمایا کہ انہیاء علیم الصلاة والسلام کی میراث جاری نہیں ہوتی (۳۳) اور ساتھ ساتھ ہے بات بھی ہے کہ جس منصب پر وہ فائز ہوتے ہیں وہ لوگوں کی محبت کا مرکز ہوتا ہے اس لیے لوگ توائف عطیات ، ہدایا ان کی خدمت میں بکشرت پیش کرتے ہیں ، ان ہدایا اور تحائف کو اگر وہ جمع کریں اور ان کے انتقال کے بعد ورثاء میں اے تقیم کیا جائے نو بیں ، ان ہدایا اور تحائف کو اگر وہ جمع کریں اور ان کے انتقال کے بعد ورثاء میں آنے والی تسلیں نبوت میں جمع کردہ اموال ہے پھلاتی رہیں اور ان کی پرورش کا ایک معقول بندوبست اور انتظام کے زمانہ میں جمع کردہ اموال ہے پھلاتی رہیں اور ان کی پرورش کا ایک معقول بندوبست اور انتظام کے زمانہ میں جمع کردہ اموال ہے پھلاتی رہیں اور ان کی پرورش کا ایک معقول بندوبست اور انتظام

ہوجائے (۴۳) تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ آیا آپ نے تقسیم کیا اس طرح جو اموال اللہ نے آپ کو عطا کئے تھے ان کے متعلق آپ نے وصیت کی کہ وہ آپ کی وفات کے بعد بھی مصالح مسلمین میں خرچ کئے جائیں اور میراث کے طور پر وہ تقسیم نہ کئے جائیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کی حیثیت پوری امت کے لیے الات کا درجہ رکھتی ہے ابدا آگر میراث تقسیم ہو تو پوری امت میں ہونی چاہیئے اور ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں اس لیے وہ اموال عامتہ المسلمین کی ضروریات کے لیے وقف رہتے ہیں۔ (۳۵)

تیسری بات یہ ہے کہ حفرات انبیاء علیم السلام کی شان اللہ سحانہ وتعالی کے تعلق کے حوالے سے الیم ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز پر اپنی ملکت تصور نہیں کرتے کیونکہ ہر چیز کی حقیقی ملکیت اللہ جل شانہ ہی کی ہے ، ہم سے اللہ جل شانہ کی ملک کا ور تصور بہت وفعہ نظرانداز ہوجاتا ہے لیکن حظرات انبیاء علیم السلام کی نگاہوں سے وہ تصور کبھی نظرانداز نہیں ہوتا "الانبیاء لایشهدون لانفسهم ملکامع الله" لہذا جن چیزوں کے وہ مالک بنائے جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ان پر بحیثیت متولی کے ہم بحیثیت مالک کے نہیں، اس بناء پر انہوں نے منع کیا کہ ہمارے انقال کے بعد کسی مال کو میراث میں تقسیم نہ کیا جائے۔

قرآن شریف میں ﴿ وورث سلیمان داود﴾ اور ﴿ رب هبلی من لدنک ولیا برشی ﴾ وارو ہوا ہے جس سے انبیاء کی وراثت کا ثبوت ہوتا ہے لیکن اکثر علماء کا خیال ہے ہے کہ ان آیات میں وراثت سے وراثت علم و حکمت مراد ہے وراثت مال مراد نہیں۔ (۳۹)

٣٩٩٩ : حدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ سَاّرٍ : حَدَّنَنَا حَرَمِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قالَ : أَخْبَرَ فِي عُمَارَةُ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَّا قالَتْ : لَمَّا فَتِحَتْ خَبْرُ قُلْنَا : الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمرِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَّا قالَتْ : لَمَّا فَتِحَتْ خَبْرُ قُلْنَا : الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمرِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ الحَسَنُ : حَدَّنَنَا قَرْةُ بْنُ حَبِيبٍ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْسَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : ما شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ

# باب: أَسْنِعْمَالُ النِّيِّ عَلِيلَةٍ عَلَى أَهْلُ خَنْبَرَ.

اَبْنِ الْمَسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اسْتَعْمَلَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اسْتَعْمَلَ اللهِ عَلَيْهِ السَّتَعْمَلَ اللهِ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلِهِ اسْتَعْمَلَ

رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ : (أَكُلُّ تَمْرِ خَيَبَرَ هُكَذَا) . فَقَالَ : لَا وَٱللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَٰذَا بِالصَّاعَيْنِ ، بِالثَّلَاثَةِ ، فَقَالَ : (لَا تَفْعَلْ ، بِع ِ الجَمْعَ بِٱلدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ٱبْنَعْ بِٱلدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) .

رسول الله على الله عليه وسلم نے غيبر پر ايک آدى كو عامل بنايا، به قبيليم بى عدى كے حضرت سواو بن غزيه تھ (۱) يه حضورا قدى على الله عليه وسلم كى خدمت ميں ايک خاص قسم كى گھرور جس كو «جنيب» كہتے تھے اور جو بہت عمدہ ہوتی ہے ، وہ لے كر آئے ، آپ نے فرمایا كه كیا خيبر كى سارى ہى گھرورى اليى (عمدہ) ہوتی ہيں؟ انہوں نے ہما، نہيں، ہم اس قسم كى عمدہ گھروركا ايك صاع دو سرى گھروول كے دو صاع كے بدلے ليتے ہيں اور دو صاع تين صاع كے بدلے ميں ليتے ہيں، مطلب يہ ہے كہ چونكه يه گھرور عمدہ ہے اس ليے اس كا ايك صاع اور دو ساع تين صاع كے بدلے ميں ليتے ہيں، مطلب يہ ہے كہ چونكه يه گھرور عمدہ ہے اس ليے اس كا ايك صاع اور دو سرى معمول قسم كى گھروروں كے دو صاع برابر ہيں، اسى طرح جب به ہم دو صاع ليتے ہيں تو دو سرى گھروريں تين صاع ديني پردتی ہيں، آپ نے فرمایا ایسا مت كرد (كونكه يہ تو رَبا ہے ، متحد الجنس ميں دو سرى گھروريں تين صاع ديني پردتی ہيں، آپ نے فرمایا ایسا مت كرد (كونكه يہ تو رَبا ہے ، متحد الجنس ميں تقاضل جائز نہيں) بلكہ ناقص گھرور پہلے در ہم كے عوض بيچ اور پھران دراہم سے عمدہ گھرور تريد ليا كرو۔

وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ : أَنَّ النِّيِّ عَلِيْكِهِ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا

اس تعلیق کو ابوعوانہ اور دار قطنی نے موصولاً نقل کیا ہے۔ (۲)

وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي سَعِيدٍ : مِثْلَةُ . [د : ٢٠٨٩] ي بي بھى عبدالعزيز كى سند كے ساتھ ہے ، وہال عبدالمجيد سعيد بن المسيب سے فقل كررہے تھے اور يہال العصالح سمان سے فقل كررہے ہيں۔

# باب : مُعَامَلَةُ النَّبِيُّ عِيْلِكُ أَهْلَ خَيْبَرَ .

آللهُ عَنْهُ قَالَ : أَعْطَى النَّبِيُّ عَلِيْكِ خَيْبَرَ الْبَهُودَ : أَنْ بَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَعْطَى النَّبِيُّ عَلِيْكِ خَيْبَرَ الْبَهُودَ : أَنْ بَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

[ر: ۲۱۲۰]

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١/ ١٩٦٠ وعدة إتقارى: ١١/ ٢٩٠

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے خیبر کے وقت یہ طے کیا تھا کہ یہود کو خیبر خالی کرنا پڑے گا،
جب خیبر فتح ہوگیا اور آپ نے یہود کو خبرے نکلنے کے لیے کہا تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں خیبر
کی زمینوں اور باغات میں کام کی اجازت دیجیئے اور جو پیداوار ہوگی اس کو ہم اور آپ اللسیم کریں گے ، یہ معاملہ "مخابرہ" کہلاتا ہے ، اس لیے کہ خیبرے اس کی ابتداء ہوئی ہے ، بٹائی کے وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے وہ پیلاوار کو دو حصوں میں تقسیم کردیتے اور یہود کو اختیار دیتے کہ جو حصہ پسند ہو وہ لے لو، یہود یہ انصاف دیکھ کر کہتے کہ زمین و آسمان الیے ہی عدل پر قائم ہیں۔ (۲)

# باب: الشَّارِ الَّتِي سُمَّتُ لِلنَّبِيُّ عَلِيْكُ بِخَيْرَ

رَوَاهُ عُرُورَةُ ، عَنْ عائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

٢٠٠٣ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَّ : حَدَّثَنَا اللَّبِثُ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيتْ لِرَسُولِ ٱللهِ عَيْلِكِهِ شَاةٌ فِيهَا شُمُّ . [ر: ٢٩٩٨]

خیبر فتح کرنے کے بعد چند روز تک حنورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ہی میں تیام فرمایا، اس دوران سلام بن مشکم کی بوی زینب بنت حارث نے ایک بھنی ہوئی بکری آپ کے پاس بطور ہدیہ ارسال کی، اور اس میں زہر ملادیا تھا، حنورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چکھا تو فرمایا رک جاؤ، اس میں زہر ملادیا کیا ہے ، البتہ حفرت بشر بن براء نے کچھ کھالیا بھا، زینب کو بلا کر اس سازش کا سبب دریافت کیا تو اعتراف کرکے کہنے لگی کہ زہر اس لیے ملادیا کیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ آپ اگر بی برحق ہیں تو اللہ تعالی آپ کو مطلع کردے گا اور اگر آپ بی برحق نہیں ہیں تو لوگوں کو آپ سے نجات مل جائے گی۔

صوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے اس لیے آپ نے زینب بشر زینب کو کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں جب اس زہر کے اثر سے حضرت بشر بن براء انتقال کر گئے تو زینب بشر کے وار توں کے حوالہ کردی گئی اور انہوں نے اس کو قصاص میں قتل کردیا۔ (۲)

حدیث باب میں حضرت ابوہرر و رضی الله عنہ نے اسی واقعہ کو بیان کیا ہے ، یہ روایت مفصلاً اسی سند کے ساتھ "کتاب الجزیہ" میں گزری ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>٢) سنن ابي داود: ٢/ ٢٣٠ ، رقم الحديث ٢٠٢٠- إب في المساقات ، كتاب البهوع

<sup>(</sup>r) المصي فتح البارى: 2/ 492 وزاد المعاد: ٣٢ -٢٢٥ ٢٢٦

٣) كتاب الجزية والموادعة باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم ٣١٦٩

### باِب : غَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

٤٠٠٤: حدّثنا مُسدَّدُ : حَدَّثَنَا يَحْنَىٰ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْمُؤْتُونُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْكُ أَسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمارَةِ أَبِيدٍ مِنْ قَبْلِهِ ، وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَطَعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمارَةِ أَبِيدٍ مِنْ قَبْلِهِ ، وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ عَلِيقًا لِلْإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبُ النَاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هٰذَا لَيْنُ أَحَبُ النَاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ ) .

[ر: ۲۵۲۴]

حضرت زید بن حارثہ کو آپ نے کئی مواقع پر امیر مقرر فرمایا ہے (۵) اس لیے یہ تعیین مشکل ہوگئی ہے کہ بہاں جس غزوے کا امام بخاری ذکر کررہے ہیں یہ کونے س میں واقع ہوا ہے اور کونسا غزوہ ہے ؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان اور میں پیش آنے والا وہ غزوہ ہے جس میں بنو فزارہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اس غزوہ میں "ام قرفہ " کو قتل کیا گیا ہے ، ام قرفہ قبیلہ بنی فزارہ کی مردار تھی، حضرت زید بن حارثہ تجارت کی غرض سے شام گئے تھے ، صحابہ کا مال بھی ساتھ تھا، والہی پر بنی فزارہ نے جملہ کیا، سارا مال چھین ایا اور آپ کو زخمی کیا، حضرت زید مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مردار "ام قرفہ" بھی لگر روانہ کیا جس نے بنی فزارہ پر جملہ کرکے کچھ لوگوں کو قتل کیا جن میں ان کی مردار "ام قرفہ" بھی حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام قرفہ کو قتل کیا ہے ، ماوز بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے " یوم الردہ" میں ام قرفہ کی عورتیں ہوں جن کو مختلف اوقات میں مسلمانوں نے ام قرفہ کے قتل کا ذکر ہے ، ممکن ہے ام قرفہ نای کئی عورتیں ہوں جن کو مختلف اوقات میں مسلمانوں نے قتل کیا ہو۔

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس باب میں جو روایت ذکر کی ہے اس میں "جیش اسامہ" کا تذکرہ ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز قبل حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا امیر بناکر روانہ فرمایا، اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ سکسن لڑکا ہے (حضرت اسامہ کی عمر اس وقت بناکر روانہ فرمایا، اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ سکسن لڑکا ہے (حضرت اسامہ کی عمر اس وقت

<sup>(</sup>۵)وقد تتبعت ماذكر اهل المفازى من سرايازيدبن حارثة فبلغت سبعا....(فارلها) جمادى الاخيرة سنة خمس قبل نجدفى مائة راكب والثانية) في ربيع الآخر سنة ست الى بنى سليم (والثالثة) في جمادى الاولى منها .... (والرابعة) في جمادى الآخرة منها الى بنى ثعلبة (والخامسة) الى حشمى في خمس مائة الى اناس من بنى جذام (والسادسة) الى وادى القرى (والسابعة) الى ناس من بنى فزارة ولعل هذه الاخيرة مراد المصنف... (وانظر فتح البارى: ٢٩٨/٤-٣٩٩)

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١/ ٢٩٨ وعدة القاري: ١٤/ ٢١١

اکس سال بھی) اور ان کو کبار مہاجرین کا امیر بنادیا گیا، یہ بات حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کک پہنچی تو آپ اراض ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے لوگوں سے کہا۔ ان تطعنوافی امارتہ فقد طعنتم فی امارة ابید من قبلہ آج تم اسامہ کی امارت پر اعتراض کررہے ہوسوتم اس سے قبل اس کے والد (زید بن حارثہ) کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ وہ مجھے لوگوں میں زیادہ محبوب تھے اور اس کے بعد مجھے یہ زیادہ محبوب و عزیز ہیں۔

چونکہ اس روایت میں حضرت زید بن حارث کی امارت کا ذکر بھی ضمناً آمیا ہے اس معاسبت سے امام نے یہ روایت اس باب میں ذکر کی۔ واللہ اعلم

#### باب: عُمْرَةُ الْقَضَاءِ

ذَكَرَهُ أَنَسُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ .

٥٠٠٥ : حندَ ثني غَنيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا ٱعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَأَنِّي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً ، حَتَّى وَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاتَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ ، كَنَبُوا : هٰذَا ما قاضَى عَلَيْهِ مَعَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ ، قَالُوا . لَا نُقِرُّ لَكَ بِهِلْنَا ، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا ، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ . فَقَالَ : ﴿أَنَا رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ . ثُمَّ قَالَ لِعَلِيّ آيْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ : (أَمْعُ رَسُولَ ٱللَّهِ) . قَالَ عَلِيٌّ : لَا وَٱللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِمُ الْكِتَابَ ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكُتُبُ ، فَكَتَبَ : هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ السَّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ بَتْبَعَهُ ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا . فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَنَوْا عَلِيًّا ، فَقَالُوا : قُلْ لِصَامِيكَ : أَخْرُج عَنًّا ، فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ . فَخَرَجَ النَّبيُّ عَلَيْكُ ، فَنْبِعَتْهُ ٱبْنَةُ حَمْزَةَ ، تُنَادِي : يَا عَمُّ بَا عَمٌّ ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: دُونَكِ آبْنَةَ عَمُّكَ آخْمِلِيهَا ، فَآخْتُصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفُرٌ ، قَالَ عَلِي : أَنَا أَخَذْتُهَا ، وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي . وَقَالَ جَعْفَرٌ : ٱبْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي . وَقَالَ زَيْدٌ : ٱبْنَةُ أَخِي . فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ عَلِيْكِ لِخَالَتِهَا ، وَقَالَ : (الخَالَةُ بِمَنزِلَةِ الْأُمِّ) . وَقَالَ لِعَلِيَّ : (أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ) . وَقَالَ

لِجَعْفَرٍ : (أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي) . وَقَالَ لِزَبْدٍ : (أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا) . وَقَالَ عَلِيٍّ : أَلَا تَتْرَوَّجُ بنتَ حَمْزَةَ ؟ قَالَ : (إِنَّهَا ٱبْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) . [ر : ١٦٨٩]

امام بخاری رحمت الله علیه نے عمرة الفضاء كا باب يہاں كتاب المغازى ميں قائم كيا ہے حالانكه به

اس کی دجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ غزوۂ حدیبیہ کے نتیجہ میں عمر ہ القضاء کی نوبت آئی تھی، غزوہ ا حدیبیہ ہی اس عمرے کا پیش خیمہ بنا اس لیے امام بخاری نے مغازی میں اس کا ذکر کیا۔ (2)

کین دوسرا سوال پھریہ ہوگا کہ الی صورت میں تو اس کو غزدہ حدیبیہ کے ساتھ ہی بیان کرنا چاہیئے تفا اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ عصر میں واقع ہوا ہے ادر غزدہ حدیبیہ ۲ ھے کا ہے اس لیے حدیبیہ کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا ، کے ھ کے واقعات میں اس کو ذکر کیا۔ یہ عمرہ چار ناموں کے ساتھ معروف ہیں۔

● اس کا ایک نام "عمرة القضاء" ہے چونکہ آپ حدیبیہ کے سال عمرہ ادانہ کرسکے تھے یہ عمرہ اس کی قضاء کے طور پر آپ نے اداکیا اس لیے اس کو "عمرة القضاء" کہتے ہیں، بعض حظرات اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں قضاء "اداء" کے مقابلہ میں نہیں ہے بلکہ "قضاء" کے معلی "فیصلہ" کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اس عمرے کا فیصلہ غزدہ حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا کہ آمندہ سال آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائیں گے اس لیے اس کو "عمرة القضاء" کہتے ہیں۔ (۸)

اس کا دوسرا نام "عمرة القصاص " ہے ، تصاص کے معنی بدل کے آتے ہیں ادریہ عمرہ چونکہ عمرة العدیبیہ کے بدلے میں مقا اس کے اس کو "عمرة القصاص " بھی کہتے ہیں۔ (۹)

ت سیرانام اس کا "عمرة العلم" ہے اس کے کفلے حدیبیہ میں اس عمرے کا فیصلہ کیا کیا تھا۔ (۱۰) و تعلیم اس کا "عمرة القفیہ" ہے ، تفیہ کے معنی بھی فیصلہ کے ہیں اور یہ عمره فیصلہ کے

بموجب کیا گیا۔ (۱۱)

<sup>(2)</sup> بنتح البارى: ٤/ ٥٠٠

<sup>(</sup>A) فتح البارى: 2/ 000 والروض الانف: ٢ / ٢٥٣

<sup>(</sup>٩) علام سيلي نے اى نام كورائع قرار ديا، چامي وه فرات إلى: ﴿ يقال لها: عمرة القصاص، وهذا الاسم اولى بها لقوله تعالى: الشهر المعرام بالشهر العرام العرام العرام وهذه الآية فيها نولت فهذا الاسم اولى بهانه

<sup>(</sup>۱۰) عمدة التاري: ۱۵ / ۲۲۲

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القارى: ۱۵/ ۲۹۲

عمرے کی ادائیگی

صلح حد ببیہ میں کفار مکہ سے معاہدہ ہوا تھا کہ آئیدہ سال حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آکر عمرہ ادا کریں گے اور تین دن قیام کرکے والیس چلے جائیں گے نیز مسلمان مکہ میں اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائیں گئے ، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کا چاند دیکھنے کے بعد عمرے کی اوائیگی کا اعلان کردیا اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے ۔ (۱۲) آپ نے احتیاطا اسلحہ بھی ساتھ لیا کہ جو لوگ حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے و مسلمان خالی ہاتھ نہ ہوں ، مکہ مکرمہ ساتھ لیا کہ جمیس مشرکین کی جانب سے جنگ کی نوبت بھیش آجائے تو مسلمان خالی ہاتھ نہ ہوں ، مکہ مکرمہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر واقع "بطن یاج " میں جنگ کا وہ اسلحہ آپ نے چھوڑا اور اس کی حفاظت کے لیے دوسو سواروں کا دستہ متعین کیا۔ (۱۳) حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم لبیک کہتے ہوئے حرم مکہ میں داخل ہوئے ، مشہور انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ بہند آواز سے یہ شعر پڑھے رہے تھے۔

خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

حفرت عمر شن ان کویہ شعر پر مصتے سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول کے سامنے اور اللہ کے حرم میں تو شاعری کررہا ہے ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، پر مصنے دو ، یہ اشعار ان کافروں کے لیے تیروں سے بھی زیادہ اذبت ناک ہیں۔ (۱۴)

رونائے قریش بغض وعداوت کی وجہ سے حرم مکہ میں مسلمانوں کی آمد کے اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے اس لیے اکثر لوگ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے کئے اور نیمن دن کے بعد قریش نے آپ گی خدمت میں اس پیغام کے ساتھ چند آدی بھیج "محد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہہ دو کہ معاہدہ کی مدت پوری ہو چکی ہے ، اب نکل جاؤ" چنانچہ آپ حسب معاہدہ اسی وقت روانہ ہوگئے (۱۵) اس عمرے میں تقریباً دو ہزار سحابہ نے آپ کے ساتھ ادا کی عمرہ کا شرف حاصل کیا۔ (۱۲)

<sup>(</sup>۱۲) عمدهٔ القاری: ۱۷ / ۲۹۲

<sup>(</sup>١٢) ويكي السيرة الحلبية: ٦٢/٣ عمرة القضاء ودلائل النبوة للبيمقى: ٣٢١/٣

<sup>(</sup>١٣) شماثل ترمذى باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليموسلم في الشعر: ١٩

<sup>(</sup>١٥) السيرة الحلبية: ٦٣/٣

<sup>(</sup>١٦) السيرة الحلبية: ٦٢/٣\_وفتح البارى: ٥٠٠/٤

فاخذرسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب\_ وليس يحسن يكتب فكتب: هذا ماقاضي عليه محمد بن عبد الله ....

كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكھنا پڑھنا جانتے تھے ؟ ﴿

جہرور علماء کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ای سخے ، لکھنا پڑھنا نہیں جانے سخے اس لیے یہاں لکھنے کی جو نسبت آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے یہ اسناد مجازی ہے ، آپ نے خود کتابت نہیں فرمائی تھی لیکن چونکہ آپ نے کتابت کا حکم دیا تھا اس لیے نسبت آپ کی طرف کردی کئی ، اس طرح اور بھی کئی روایات میں آتا ہے ، ﴿ کتب النبی صلی الله علیہ وسلم الی قیصر والی کسری .... ﴾ ان تمام میں آپ کی طرف اسناد مجازی ہے ۔ (۱۷)

البتہ ایوالولید بابی روایت کے طاہر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ای تھے مگر بطور معجزہ آپ کاتب بھی ہوئے تھے اور قاری بھی ہوگئے تھے۔ (۱۸)

العالوليد باجى كى اس رائے سے ان كے قريب رہنے والے علماء نے حت اختلاف كيا، العبكر بن الصائغ، عبدالله بن سبل، الع محمد بن مسعود وغيره علماء نے ان پر عقيدكى حتى كه بغض علماء نے ان پر زنديق ہونے كا فتوى بھى لگايا اور كماكہ يہ قرآن كى آيت ﴿ وماكنت تتلومن قبلدمن كتاب ولا تخطه بيمينك اذًالار تاب المبطلون ﴾ (١٩) كى صريح مخالفت ہے ، بعض نے ان كے خلاف يہ شعر بھى پراھا۔

برئت ممن شری دنیا بآخرة وقال: ان رسول الله قد کتبا

کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے امیر نے ابوالولید باجی اور ان کے مخالف علماء کو جمع کیا، مناظرہ ہوا اور باجی اپنے دلائل کی وجہ سے غالب رہے ، باجی نے کہا کہ میری رائے قرآن کے خلاف نہیں ہے ، قرآن کی آت کہ ایک میری رائے قرآن کے خلاف نہیں ہے ، قرآن کی آت تیت سے آپ کا ای ہونا ثابت ہے لیکن ای ہونے کے باوجود اور کسی سے تعلیم حاصل کئے بغیر لکھنے پڑھنے پر آپ کی قدرت آپ کی نبوت کا دومرا معجزہ ہے ، ابوذر هروی ، ابوالفتح نیسالوری اور دیگر کئی علماء نے آپ کی تائید کی قدرت آپ کی نبوت کا دومرا معجزہ کی اس روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں جو ابن ابی شیبہ نے معلی کی ہے ، یہ حضرات عون بن عبداللہ کی اس روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں جو ابن ابی شیبہ نے فقل کی ہے ۔ ﴿ مامات رسول الله صلی الله علیہ و سلم حتی کتب و قرا ﴾ (۲۰)

لیکن امام بیہتی نے اس روایت پر دو اعتراض کے ہیں ایک یہ کہ اس روایت کی سند میں مجاہیل اور ضعفاء ہیں اور دوسرے یہ کہ اس میں انقطاع ہے ، طبرانی نے اس روایت کو "منکر" کہا ہے اس لیے

<sup>(12)</sup> فتح الباري: ١/ ٥٠٣ (١٨) فتح الباري: ١/ ٥٠٣ (١٩) مرورة المسكبوت /٣٨ (٢٠) ويكي فتح الباري: ١/ ٥٠٣ -٥٠٣

یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ (۲۱)

بعض حفرات نے کہا کہ مذکورہ روایت میں "حتی کتب وقراً" کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عائد نہیں ہے بلکہ یہ "عون" کے والد "عبداللہ بن علیہ" کی طرف عائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عتبہ حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے انقال سے پہلے ہوشیار اور مجھدار ہوگئے متھے اور لکھنا رمیھا سیکھ گئے تھے۔

امام تقی الدین بن دقیق العید کے سامنے جب ایوالولید باجی کا نقطۃ نظر پیش کیا کمیا تو انہوں نے اس کی طرف کوئی خاص التفات نہیں فرمایا اور کہا کہ باجی کے پاس اپنے اس نظریے کے لیے کوئی مضبوط ولیل نہیں۔
نہیں ہے اس لیے یہ قابل قبول نہیں۔

نگار من بمکتب نرفت ونط نه نوشت

بغمزه مسئله آموز مد مدرس شد

(میرا محبوب (محمد صلی الله علیه وسلم) جو نه مجمی کسی مکتب میں محت اور نه بی مجمی لکما، لیکن ایک بی اشارے میں وہ سینکروں مدرسین کو مسائل سمجھا دیتے ہیں۔)

فتبعتدابنة حمزة تنادى: ياعم ياعم

حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہونے گئے تو حضرت محزو کی سمن ماجزادی آپ اے پہنے چھے بیچھے آئیں اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو "یاعم" یاعم" کب کر پکارنے لگیں یہ رشتہ میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی چھوٹا ماکہ چھوٹا مسلم کی چھازاد بہن تھیں اس کے باوجود ان کا عم کہنا عرب کے محاورے کے مطابق تھا کہ چھوٹا

<sup>(</sup>٢١) ديكھيے سنن كبرى للبيهتى: ٥٠٢/٥- ٥٠٠

<sup>(</sup>٢٢) ميزان الاعتدال كے تمام مكن مقامت ميں علاش كے بادجود احتركو علامد ذبى كايد قول خد مل كار والله اعلم

برے کو عم کہتا ہے۔ (۲۲) اور "عم" کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ حضرت ممزہ رضی اللہ عنہ نسبی طور پر اگر چہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلم کے چھائی تھے اس لیے ان کی صاحبزادی نے آپ کو " یاعم" کہ کر یکارا۔ (۲۳)

فاختصم فيهاعلى وزيد وجعفر

• حضرت علی شن کہا کہ یہ میرے چاکی بیٹی ہے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، حضرت بعفر شن کہا کہ یہ میرے چاکی بیٹی ہے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، حضرت زید کہتے تھے کہ حمزہ یہ میرے چاکی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میری زوج ہے اس لیے میں لوں گا، حضرت زید کہتے تھے کہ حمزہ میرے دین بھائی تھے ، اس رشتہ سے یہ میری بھتجی ہے لہذا میرا حق بٹنا ہے ، حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم فرت جعفر کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیں کے حق میں فیصلہ فرماتے ہوئے کہا کہ "خالہ مال کے برابر ہوتی ہے "

تمام ائم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ باب حضانت (پرورش) میں عمد کے مقابلہ میں خالد کو ترجیح ہے۔

وقاللجعفر:اشبهتخلقى وخلقى

حضرت جعفر عصورا کرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تم انحلاق کے اعتبار سے مجھی مجھ جیسے ہو، میرے ساتھ تمہیں جسمانی مشابہت مھی حاصل ہے ؛وریہ بہت بڑی فضیلت اور منقبت ہے۔

کیتے ہیں کہ عرب میں حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل وصورت میں مشابہت رکھنے والے تیرہ اصحاب مجتھے جن میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد چار رہ گئے تھے اور باقی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ (۲۲)

٤٠٠٩ : - حدّ أنها مُحَمَّدُ هُو آبْنُ رَافِع : حَدَّنَنَا شُرَيْع : حَدَّنَنَا فُلْبُح (ح) . قَالَ : وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِم قَالَ : حَدَّنِي أَبِي : حَدَّنَنَا فُلْبُح بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ نَافِع ، وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ آبْنِ عُمَر رَضِي الله بَمْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِه خَرَجَ مُعْتَمِرًا ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْسٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْنَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ ، وَلَا ضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْنَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ ، وَلَا

<sup>(</sup>rr) فتح البارى: 2/ 000 وعمدة القارى: 12/ سهر (rr) فتح البارى: 2/ 000 وعمدة القارى: 1/ مهم (rr) فتح البارى: 2/ 000 (ra) فتح البارى: 2/ 000 (ra)

يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُبُوفًا ، وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا ، فَآعَتُمَرَ مِنَ الْعَامِ الْقَبْلِ ، فَدَخَلَهَا كَانَ صَالَحَهُمْ ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا ، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ . [ر: ٢٥٥٤]

٧٠٠٧ : حدّ ثني عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبَبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ المَسْجِدَ ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا جالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، ثمَّ قالَ : أَرْبَعًا ، ثُمَّ سَمِعْنَا اَسْتِنَانَ عائِشَةَ ، قالَ عَائِشَةَ ، ثالَ : كَم اعْتَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْكِ ، قالَ : أَرْبَعًا ، ثُمَّ سَمِعْنَا اَسْتِنَانَ عائِشَةَ ، قالَ عُرْوَةُ : يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ ، أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : إِنَّ النَّبِيُ عَلِيلَةٍ اعْتَمَرَ أَرَبَعَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُو شَاهِدُهُ ، وَمَا اَعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطَّ عُمْرَةً إِلَّا وَهُو شَاهِدُهُ ، وَمَا اَعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطْ

[ر: ١٦٦٥]

یہ روایت "ابواب العمرہ" اور "غزوۃ الحدیدیہ" میں گرز چکی ہے ، ہمارے نسخوں میں ہے کم اعتمر النبی صلی الله علیہ وسلم؟ قال: اربعا، مقری نسخوں میں "اربعا" کے بعد "احداهن فی رجب" کا اضافہ ہے اگر یہ اضافہ نہ ہو تو آگے حضرت عائشہ رننی اللہ عنہا بنے حضرت عبداللہ بن عمر کے بیان پر جونکیر اور تردید کی ہے وہ درست نہیں ہوگی، ہمارے ہندوستانی نسخوں میں یہ سقم ہے اور مقری لسخ درست ہیں کونکہ حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ کی روایت میں "احداهن فی رجب" کے الفاظ کی تردید کی ہے جبکہ ہمارے نسخول حضرت ابن عمر شے یہ الفاظ متول ہی نہیں ہیں ہے۔

الله عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ : سَمِعَ ٱبْنَ أَبِي أَوْفَ يَقُولُ : لَمَّا اَعْتَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَيِّلِيْهِ سَتَرْنَاهُ مِن غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ ، أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ ٱللهِ عَيِّلِيْهِ سَتَرْنَاهُ مِن غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ ، أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ ٱللهِ عَيِّلِيْهِ . [ر: ١٥٢٣]

٤٠٠٩ : حدَثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، هُوَ آبْنُ زَيْدٍ ، عَن أَبُوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ وَأَصْحَابُهُ ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ : إِنَّهُ يَقَدُمُ عَلَيْكُمْ وَفَدُ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى بَبْرِبَ ، وَأَمَرَهُمُ النَّيِ عَلِيْكِ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ اللَّمْوَاطَ اللَّمْوَاطَ اللَّمْوَاطَ اللَّمْوَاطَ كُلُّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ النَّكُونَةَ ، وَأَنْ يَمْشُوا الْأَشْوَاطَ كُلُّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ اللَّهُمَّ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلُّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهُمْ .

ال مارے اختیار کردہ ڈاکٹر مصطفی دیب البغائے تحقیق نسخ میں بھی "احداهن فی رجب" کے الفاظ منیں ہیں البتہ حافظ اور علامہ عینی کے نسخول میں ہیں۔

وزَادَ ٱبْنُ سَلَمَةَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَن سَعِيدِ بنِ جبيرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّي عَيِّالِيْ لِعَامِهِ الَّذِي ٱسْتَأْمَنَ ، قالَ : (ٱرْمُلُوا) . لِيَرَى ٱلْمُشرِكُونَ قُوَّتُهُمْ ، وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُمَّتِهَانَ . [ر : ١٥٢٥]

ید روایت کتاب الحج میں گزر چی ہے ۔ (۲۷)

٤٠١٠ : حدّثني مُحَمَّدٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَن عَطَاءٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : إِنَّمَا سَعْى النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّبَهُ

[(: ٢٢٥١]

روب به الله الموسى بن إساعيل : حَدَّثَنَا وُهَنْ : حَدَّثَنَا أَبُوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ النَّيُّ عَيَّلِكُ مَبْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَانَت بِسَرِفَ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ النَّيُّ عَيِّكُ مَبْمُونَةً وَهُو مُحْرِمٌ ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَانَت بِسَرِفَ وَزَادَ آبْنُ إِسْحُقَ : حَدَّنِي آبْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَن عَطَاءٍ وَجُاهِدٍ ، عَن وَاللَّهِ ، عَنِ اللهِ اللهِ عَبْمَ إِنْ اللهِ عَبْمَ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْمُونَةً فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ . [ر : ١٧٤٠] أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ النَّيُّ عَلِيْكُ مَنْمُونَةً فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ . [ر : ١٧٤٠] اس روايت مِن نكاح المحرم كا مسئله آيا ہے اور كتاب الحج مِن گزر چكا ہے – (٢٨)

باب : غَزْوَةُ مَوْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّأْمِ .

مونہ ملک شام کے علاقے بلقاء میں واقع ایک مقام کا نام ہے (٢٩) جبال یہ غزوہ پیش آیا۔
حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف امراء اور سلاطین کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرہائے تو
ایک خط حفرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکر قیفر روم کی جانب روانہ فرہایا، عرب اور شام کے سرحدی
علاقوں میں جو عرب روانا حکمران تھے ، ان میں ایک شرحبیل بن عمرو بھی تھا جو علاقۂ بلقاء کا ریئس اور قیفرکا
ماتحت تھا، شرحبیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث و شہید کردیا (٢٠) رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو ان کے قصاص کے لیے آپ کے تین ہزار کا لائکر روانہ فرہایا
اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا اور فرہایا کہ اگر زید قتل ہوجا میں تو جعفر بن ابی
طالب امیر ہوں گے اور اگر جعفر بھی قتل ہوجائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے اور اگر وہ بھی قتل

<sup>(</sup>ru) تعجع بماری مکتاب الحج مکیف کان بدء الرمل: ria /1 (ra) سجع بحاری مکتاب الحج ، باب تزویج المحرم: rra /1

<sup>(</sup>٢٩) فتح البارى: ١/ ٥١١- آج كل يه علاقه مملكت ادون من شال ب (٣٠) فتح البارى: ١/ ٥١١- والسيرة الحلبية: ١/ ٢٢

بوجائيس تو بهر مسلمانول كو اختيار بوگا جس كو چائيل اپيا امير بناليس - (٣١)

مفرت زید بن حارثہ کو ایک سفید جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ادر شیبتہ الوداع تک آپ خود ان کے ساتھ کئے اور انہیں وعظ و نصیحت کرنے کے بعد رخصت فرمایا۔ (۲۲)

ادھر شرعبیل کو جب مسلمانوں کے لئکر کی اطلاع کی تو اس نے تقریباً ایک لاکھ افراد پر مشتل لئکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے جمع کیا اور مزید ایک لاکھ نوج لے کر ہر قل خود شرحبیل کی مدد کے لیے بہنچا، مقام معان پر پہنچ کر جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ دو لاکھ سپہوں کا لئکر مقابلے کے لیے آیا ہے تو مسلمان متردد ہوئے کہ تین ہزار کی قلیل تعداد کے ساتھ ان کے مقابلہ میں جانا چاہیئے یا نہیں؟ لئکر اوالم دو دن تک معان میں کھٹر کر مشورہ کرتا رہا، آکٹر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو صور تحال ہے آگا میں کھٹر کر مشورہ کرتا رہا، آکٹر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو صور تحال ہے آگا کر نے لئے اطلاع دی جائے اور آپ کے حکم کا انظار کیا جائے لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ کا داردمدار توت اور تعداد کی کثرت پر نہیں ہے بلکہ اس دین کی بنیاد پر ہے جس سے اللہ جل شانہ نے ہمیں مرفراز فرما کر عزب بندا، چل پراؤ، دو کیکوں میں سے ایک تو ضرور جانیل ہوگی یا کھار پر غلبہ حاصل ہوگا اور یا شمادت سے مرفرازی نصیب ہوگی، ابن اثیر نے تقریر کے الفاظ اس طرح نقل کئے ہیں:

ياقوم، والله ان التي تكرهون التي خرجتم اياها تطلبون الشهادة، ومانقاتل الناس بعدد ولاقوة ولاكثرة، ما نقاتلهم الابهذا الدين الذي اكرمنا اللهب، فانطلقوا فما هي

مسلانوں نے انہیں تسلی دی اور کما اللہ آپ کو ہماری طرف سمجے وسلامت لوٹائیں، اس پر حضرت عبداللہ و نے یہ اشعار پڑھے جن میں انہوں نے اپنے کے دعا ماتی ہے :

| المفرة  | الرحمن      |      |     | أسال  | لكنى      |
|---------|-------------|------|-----|-------|-----------|
| الزبكا  | <b>ت</b> ذن | ;    | فرع | ذات   | وضربة     |
| مجهزة   | حرآن        |      |     | بيدى  | او طعنة ً |
| والكبدا | الاحشاء     |      |     | تنفذ  | بحربة     |
| جدئى    | على         | مروا | اذا | ولوا: | حتى ية    |
| رشدا    | وتد         | غاز  | من  | الله  | ارشدک     |

(دیکھیے کاس ابن اشیر: ۲/ ۱۵۳ و تاریخ طبری: ۲/ ۲۱۹)

<sup>(</sup>۲۱) طبقات ابن سعد: ۲/ ۹۶

<sup>(</sup>۲۲) اسماب سیر نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ علی اللہ علی و سلم حضرت عبداللہ بن رواحد کو رخصت کرد نے لکھ تو وہ روسے کو اوگول سے وجہ دریافت کی تو فرایا میں دنیا ہے محبت یا تم ہے محش کی وج ہے منیں رو رہا ہوں بکد اس لیے رو رہا ہوں کہ یں فررسول اللہ علی الله علی وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سا ہے ۔... و وان منکم الاوارد ما کان علی ریک حتماً مفصیا یعن "تم میں ہے کوئی ایسا ہمیں جس کا اس جم مرکز رہ ہر سے اللہ حل خانہ کا حتی اور اعل فیصلہ ہے " معلوم ہمیں کہ اس پر گزرتے ہوئے میرا کیا ہے گا؟

الااحدى الحُسنيين اما ظهور واماشهادة (٣٣)

و کو کول نے ان کی تخریر س کر کما "صدق والله" اور عین ہزار پر مشتل لفتر اسلام وولا کھ دلاک ول کی ول کی طرف برطھا۔ (۲۲)

موتہ کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا ، اسلام کا جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں تھا، وہ آگے برط ہے اور لوقے لوقے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ، ان کے بعد حضرت جفوظ نے جھنڈا اٹھایا ، جب دشمن چالوں طرف سے حملہ آور ہوئے تو وہ محوؤے سے اتر کئے اور اس بے جگری سے لڑے کہ تیروں ، نیزوں اور تلواروں سے چور چور ہوکر گربڑے ، ای باب میں بخاری کی روایت ہے کہ ان کے جسم میں نوے سے زیادہ زئم لگے تھے اور سب کے سب سامنے کی جانب تھے ، پشت کی جانب کوئی زخم نہیں تھا، حضرت جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم ہاتھ میں لیا اور آگے برط ھے ، چند لمحوں کے لیے کچھ متردد ہوئے لیکن اس کے بعد توار لے کر کفار میں تھے اور داد شجاعت دیکر شہید ہوئے ان کی شہادت کے بعد حضرت شاہت بن ارقم انصاری رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور مسلمانوں سے کہا یا معسر المسلمین! اصطلحوا علی دجل انصاری رضی اللہ عنہ نے میں سے کسی آدی پر اتفاق کرلو) لوگوں نے کہا ، آپ ہی پر ہم راضی ہیں ، فرمایا میں سے منکم (مسلمانو! اپنے میں سے کسی آدی پر اتفاق کرلو) لوگوں نے کہا ، آپ ہی پر ہم راضی ہیں ، فرمایا میں سے منکم (مسلمانو! اپنے میں سے کسی آدی پر اتفاق کرلو) لوگوں نے کہا ، آپ ہی پر ہم راضی ہیں ، فرمایا میں سے منکم (مسلمانو! اپنے میں سے کسی آدی پر اتفاق کرلو) لوگوں نے کہا ، آپ ہی پر ہم راضی ہیں ، فرمایا میں سے مند کے موتہ میں کر کتا ، مسلمانوں نے حضرت خالد بن وکیڈ کو امیر بنایا وہ علم اسلام لے کر برط ہے اور بردی شجاعت سے لوشے رہے (۲۵) آگے اس باب میں ان سے روایت ہے کہ موتہ میں لوئے تواریت میرے ہاتھ سے نو تلوار س

حضرت خالد بن ولید شمیدان جنگ کو سمجھنے اور لشکر کو ترتیب دینے میں غیر معمولی ملاحیت وہارت کے مالک تھے ، جنگ کے دو سرے روز انہوں نے لشکر کے مختلف حصوں میں، تبدیلیاں کیں اور ایک دستہ میدان جنگ سے باہر رکھا کہ وہ دوران جنگ نمودار ہوکر اس طرح میدان میں آئے جس سے دشمن کو یہ تأثر ملے کہ نئی ایدار اور سمک آئیم ہی ہوا نشکر میں تبدیلی دیکھ کر اور پھر مقرر کردہ دستہ کی آمد سے دشمن سمجھے کہ شاید ان کے پاس نئی مدد آپہنی ہے اس لیے مرعوب ہوکر میدان چھوڑنے کی محضرت خالد شمیر ان کا تعاقب مناسب نہیں سمجھا اور مسلمانوں کی جماعت لیکر مدینہ منورہ واپس ہوئے ، اس طرح حضرت خالد بن ولید شمسلمانوں کی جائ میں کامیاب ہوگئے اور بھی بات سب سے بڑی فتح تھی (۲۹)

روایت میں ہے کہ غزوہ موتہ سے جب لوگ واپس آئے تو مدینہ مؤرہ کے حضرات ان کے استقبال کے الے باہر نکے اور ان سے کہا "انتم الفرادون" تم شکست کھانے کے بعد بھاگ کر آئے ہو۔ حضوراکرم صلی

<sup>(</sup>٢٣) الكالل للن الخير: ١ / ١٥٩ (٢٣) الكالل للن المير: ١٥٩/٢

<sup>(</sup>٢٥) ديكيم الكال لائن اثير: ٢/ ١٩٠ و تاريخ الطبرى: ١/ ٢١١ - ٢٢١ (١٦) ويكي فتح البارى: ١/ ٥١٢

كتاب المغازى الله عليه وسلم نے فرمایا "بل انتم العکارون" (۳۵) یعنی تم بھگوڑے نہیں ہو بلکہ تم دوبارہ حملہ کی تیاری کے

اس روایت کو شلی نعمانی مرحوم نے دیکھ کر فیصلہ کیا کہ غزوہ موند میں مسلمانوں کو محکست ہوئی تھی(۲۸) لیکن حققت یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے ، دراصل ایک دستہ کو فکست ہوئی تھی اور اس نے پیائی اختیار کرلی تھی، دوسرا دستہ مسلمانوں کا وہ بھی تھا جس نے غنیت کا مال حاصل کیا تھا اور اس سے تھار كى أيك جماعت كو شكست دى تقى، على الاطلاق بير كهناكه غزوة موته مين مسلمانون كو شكست بموتى بيه درست بہیں ہے۔ (۲۹)

غزوة موت جمادي الاولى ٨ مه ميس بيش آيا ہے ، ابن اسحاق اور موسى بن عقب كى يمي رائے ہے ، خلیفہ بن خیاط کا خیال ہے کہ یہ 2 هجری کا واقعہ ہے لیکن راجح اول ہی ہے۔ (۴۰) اس غزوے میں تقریبًا بارہ مسلمان شہید ہوئے ۔ (۴۱)

٤٠١٣/٤٠١٢ : حدَّثنا أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا آبْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ أَبْنِ أَبِي هِلَالِهِ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ : أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَثِلْدٍ ، وَهُوَ قَتِيلٌ ، فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ ، بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ ، لَبْسَ مِنْهَا شَيْءٌ في دُبُرِهِ . يَعْنِي في ظَهْرِهِ .

حضرت جعفر رمنی الله عنه کی شہادت کے بعد حضرت ابن عمر جاکر ان کے پاس تھواہے ہوئے ، ابن عمر م کا بیان ہے کہ میں نے ان کے جسم میں برچھوں اور نیزوں کے بچاس زخم شمار کئے اور ایک مجھی پہت کی جانب نہیں تقا۔

(٤٠١٣) : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : حَدَّثْنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَبْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : أَمَّرَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْتُهِ فِي غَزْوَءَ مُؤْنَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُم : ﴿إِنْ قَتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَدٌ ، وَإِنْ قَتِلَ جَعْفَرُ وَمَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً) قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، نَوَجَدَنَاهُ فِي الْقَتْلَى ، وَوَجَدْنَا ما فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ ، مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ

ای سے بھی روایت میں "خمسین بین طعنة وضربة" تو ، رونوں میں بظاہر تعارض ہے۔

🗗 اس کا ایک جواب توبیہ ہے کہ عدد اقل عدد اکثر کی نغی نہیں کرتا۔

<sup>(</sup>٢٥) ديكييم البدائي والنخالية. ٢ / ٢٨٨ (٢٨) ويكي سيرة النبي ملى الله عليه وسلم (شبي نعماني مرحوم): 1/ ٢٢٢

<sup>(</sup>٢٩) نفصيل ك ي ويكي البداة والنفاة: ٢٠ ٢٨٨ (٢٠) فع البارى: ١/ ٥١١ وعدة التارى: ١١ / ٢٨٨ (١١) سيرت مصطفى: ٢١/ ٢١٨

و در اجواب یہ ہے کہ ممکن ہے پہاس نشان تو بالکل سامنے ہوں اور باقی دائیں بائیں جانب ہوں "

ہلی روایت میں صرف سامنے کے نشان کئے گئے ہیں اور دو مری روایت میں جسم کے کل زخم بنائے گئے ہیں۔ (۲۲)

میسرا جواب یہ دیا گیا کہ پہلی روایت میں "طعنة" اور "ضربة" کا ذکر کھا اور اس روایت میں "طعنة" کے ساتھ "دمیة" کا ذکر ہے ، اس کا شطلب یہ ہے کہ پہلی روایت میں صرف نیزوں اور تلواروں سے گئے ہوئے گئے ہوئے دخم بیان کئے گئے ہیں اور اس روایت میں نیزوں اور تلواروں کے ساتھ ساتھ تیروں سے گئے ہوئے زخموں کو بھی شامل کرایا اس لیے عدد "بضعاو تسعین" بن گیا۔ (۲۳) وانداعلم

٨٠١٤ : حدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاهِدٍ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن حُمَيْدِ بنِ هِلَا ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ نَعٰى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَأَبْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلِ هِلَا ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ نَعٰى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَأَبْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبْرُهُمْ ، فَقَالَ : (أَخَذَ الرَّابَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ آبْنُ أَنْ فَيَعْمَ مَنْ سُيُوفِ ٱللهِ ، حَتَّى فَتَحَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ) رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ، وَعَيْنَاهُ نَذْرِفَانِ : (حَتَّى أَخَذَ الرَّابَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ ٱللهِ ، حَتَّى فَتَحَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ)

#### [ر: ۱۸۹۹]

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زید محضرت جعفر اور حضرت عبور اور حضرت عبور اور حضرت عبدالله بن رواحہ کی شہادت کی خبر صحابہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ زید منے علم لیا اور شہادت پائی، پھر جعفر شنے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہوئے ، حتی کہ الله کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لیا اور الله نے ان کو فتح دیدی، اس سے مراد حضرت خالد بن ولید مہیں، تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لیا اور الله نے ان کو فتح دیدی، اس سے مراد حضرت خالد بن ولید مہیں، پرا۔

# فائده : كشف نبوت و كشف ولايت ميس فرق

اس روایت میں کشف بوت کا ذکر ہے ، ایک کشف ولایت ہوتا ہے اور ایک کشف بوت ہوتا ہے حضرت ہوتا ہے حضرت اللہ داد " نے سوال کیا کہ حضرت! یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کشف، انبیاء علیم السلام کو بھی ہوتا ہے اور اولیاء کرام کو بھی ہوتا ہے لین انبیاء علیم السلام کا کشف ، انبیاء علیم السلام کا کشف بانکل سیح ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا جبکہ اولیاء اللہ کے کشف میں بات آعے بیچے ہوجاتی ہے تو اگر اولیاء کرام کا کشف سیح نہیں ہوتا تو یہ بیان کیوں کرتے ہیں اور اگر میں جوتا ہے جو اگر اولیاء کرام کا کشف سیح نہیں ہوتا تو یہ بیان کیوں کرتے ہیں اور اگر میں جبح ہوتا ہے تو ہمراس میں غلطی کیوں ہوجاتی ہے ؟

حضرت نانو توی رحمته الله علیه کو الله جل شانه نے برای ذکاوت عطا فرمائی تھی، جس وقت اس شخص

نے حضرت سے سوال کیا اس وقت وہ اپنے ایک دوست سے طنے جارہ تھے جو جیل خانہ کا منظم تھا اور جیل خانہ کچھ فاصلہ پر سامنے تھا، حضرت نے فرمایا "آللہ داد! کہاں جارہ ہو؟" عرض کیا، "حضرت! آپ کے ساتھ جیل خانہ کی طرف جارہا ہوں" فرمایا "جیل خانہ کہاں ہے ؟" کہا، "وہ سامنے ہے " فرمایا کتنے فاصلہ پر؟" عرض کیا "دوسو قدم کا فاصلہ ہوگا" فرمایا "دوسو قدم یقین ہیں یا کی زیادتی بھی ممکن ہے" کہنے فاصلہ پر؟ " عرض کیا "دوسو قدم کا فاصلہ ہوگا" فرمایا "دوسو قدم کے فاصلہ پر رہ کہا کی زیادتی بھینا ہوسکتی ہے ، اس کے بعد آگے گئے ، جب جیل خانہ صرف چار قدم کے فاصلہ پر رہ عمیا، تو فرمایا " اب جیل خانہ کتنا دور ہے؟ " کہنے لگا "چار قدم ہیں" فرمایا " کمی زیادتی ہوسکتی ہے " کہنے لگا " نہیں فاصلہ چار قدم ہی کا ہے " فرمایا کہ بس بھی فرق ہے کشف نبوت اور کشف ولایت میں، نبی بہت قریب سے دیکھتا ہے اس لیے ہو بہو اور بالکل صحیح بتاتا ہے اور ول کچھ فاصلہ سے دیکھتا ہے اور دور سے دیکھتا ہے اس لیے ہوجاتی ہے اس لیے اولیاء کے کشف میں غلطی ہوجاتی ہے ، اس حرے اندازہ لگانے میں بسااوقات غلطی ہوجاتی ہے اس لیے اولیاء کے کشف میں غلطی ہوجاتی ہے ، اس طرح آیک حتی مثال سے آیک دقیق مسئلہ ان کو سمحھاریا۔

مولانا قاسم نانوتوی مس مثالول سے براے دقیق مسائل سمجھا دیا کرتے تھے ، ایک مردب، مولانا.... مظفر نگر کے اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار فرما رہے تھے ، ریاضی میں مولانا کی بڑی شہرت مھی اور حقیقت مجھی ہیہ تھی کہ مولانا ریاضی میں غیرمعمولی مبارت رکھتے تھے ، دہاں ایک ہندہ کو جو اپنے علاقہ میں ریاضی کا بڑا ماہر تھا معلوم ہوا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی میاں اسٹیشن پر موجود ہیں تو خیال آیا کہ مولانا سے مل کر مجھ استفادہ كرنا چاميئ ، چنانچه اس نے كاكر مولانا سے ملاقات كى اور كہنے لگا اگر اجازت ہو تو ايك سوال يوچھوں ، حضرت نے فرمایا، ہاں، بوچھو، اس نے سوال یہ کیا کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک لوح محفوظ پیدا کی ہ اور اس میں تمام انسانوں کے متعلق "ماکان و مایکون" کے تمام اعمال درج ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے اتنی بڑی لوح رکھی کہاں ہے؟ مثلاً میں ایک آدی ہوں ، میری عمر پچاس سال ہے ، مجھے بچن سے لے کر آج تک کے اپنے سارے وا تعات یاد ہیں، میری زندگی کے وہ وا قعات اگر کاغذیر لکھے جاہیں تو میلوں وہ کاغذ بکھیل جائے گا اور میں تو ایک آدمی ہوں، آپ تو کہتے ہیں کہ اس لوح محفوظ میں ممام انسانوں کے جملہ واقعات درج ہیں، اگر وہ واقعات لکھے جائیں تو اس کے لیے خدا جانے کتنی بری جگہ کی ضرورت ہوگی تو وہ تختی اور لوح آخر کہاں سمائی ہوئی ہے ؟ مولانا قاسم نانو توی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی کے بیہ واتعات کاغذیر کمال سے منتقل کرو مے ؟ اس نے کما "یہ میرے دماغ میں محفوظ ہیں" فرمایا، بس پہی ، تمہارے سوال کا جواب ہے چھوٹا سا تمہارا سرہ اس سرکے اندر دماغ جو تمہاری اوح محفوظ ہے وہ اور بھی چھوٹی ہوگی اور اس میں تمباری زندگی کے وہ واقعات جو اگر کاغذ پر لکھے جامیں تو وہ کاغذ میلوں میں ، کھیل جائے اس چھوٹی می ڈیب میں بند ہیں تو اللہ جل شانہ کی اوح محفوظ میں اگر تمام واقعات درج ہوں اور الله

تعالی نے وہ آسمانوں کے اندر رکھی ہو تو اس میں کیا استبعاد اور اشکال ہے؟ یہ من کر وہ ہندو کہنے لگا بات بالکل سمجھ میں آگئ۔

٤٠١٥ : حدّثنا قُتنية : حَدِّثنا عَبْدُ الْرَهَّابِ قالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ قالَ : أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قالَتْ : سَمِعْتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ نَقُولُ : لَمَّا جَاءَ قَتْلُ اَبْنِ حارِثَة ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ ، قالَتْ عائِشَة : وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ البّابِ ، تَعْنِي مِنْ شَقُ البّابِ ، قَأَنَاهُ رَجُلُ ، فقالَ : أَيْ رَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرِ ، قَالَتْ : وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ ، قالَ : فَذَهَبَ الرَّجُلُ مُنَا اللهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرِ ، قَالَتْ : وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ ، قَالَ : فَأَمَرَ أَنْهُنَّ ، قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُلُ مُنَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ ، قَالَ : فَأَمَرَ أَنْهُنَّ ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَاللهِ لَقَدْ غَلْبُنَنَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْهِ قَالَ : (فَآحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَ مِنَ الترَابِ) وَاللهِ لَقَدْ غَلْبُنَنَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْهِ قَالَ : (فَآحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَ مِنَ الترَابِ) فَالَتْ عائِشَة : فَقُلْتُ : أَرْعَمَ اللهُ أَنْفُكَ ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ نَفْعَلُ ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَا أَنْتَ نَفْعَلُ ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَكَ مَنْ الْعَنَاءِ مِنْ الْعَنَاءِ وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكَ اللهُ عَلَيْكُ مِلْكُ ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ الْعَنَاءِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ الْعَنَاءِ [ دَعْمَ اللهُ عَلَى التَوْمَ اللهُ عَلَيْكُ ، فَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى المَالِكُ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى المِنْ الْعَنَاءِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى المُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر آئی تو مجد میں بیٹھے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرے میں حن وغم کے آثار معلوم ہورہ بھے ، حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے کی درز سے دیکھ رہی مخی کہ ایک آدی آپ کے پاس آ کر کہنے لگا (اس آدی کا نام نہیں معلوم ہو کا کہ کون تھا سے پارسول اللہ! جعفر کے محرکی عور میں رو رہی ہیں، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جاکر ان کو منع کردو، یہ میا اور چمرآ کر کہنے لگا، میں نے ان کو منع کیا لیکن ان عور توں نے بات نہیں مانی، آپ نے چمر حکم دیا کہ جاؤ، ان کو منع کردو، وہ میں اور بات نہیں مان رہی ہیں، تو حضور می اور بات نہیں مان رہی ہیں، تو حضور می اور واپس آ کر کہنے لگا، خدا کی قسم! وہ عور میں تو جم پر غالب آرہی ہیں اور بات نہیں مان رہی ہیں، تو حضور اس شخص کے لیے کہا۔

ارغم الله انفك، فوالله ماانت تفعل وماتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء
"الله تيرى ناك خاك آلود كرے ، خداكى فتم! ية تو تو رسول الله على الله عليه وسلم كے حكم پر
عمل كرارہا . ہے اور ية حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كو مشقت سے بچارہا ہے ۔ " يعنى جب تو حضوراكرم صلى الله تعليہ وسلم كے حكم كى تعميل پر قادر نہيں ہے تو آكر صاف كوں نہيں كہد ديتاكہ مجھ سے به كام نہيں ہوسكتا

آپ کسی اور کو بھیجدیں تاکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حکم دینے کی مشقت سے محفوظ ہوجائیں، علامہ نووی نے اس جملہ کا بھی مقصد بیان فرمایا ہے۔ (۴۵)

ایک شبر اور اس کے جوابات!

یہاں کسی کو یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم من کر حضرت جعفر سے محمر کی عور توں نے محر کی عور توں نے تعمیل کیوں نہیں کی۔

- ند اننے کی ایک وجرب ہوسکتی ہے کہ اس شخص نے صنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرکے ممانعت کو ذکر نہیں کیا ہوگا اس لیے انہوں نے تعمیل نہیں گی۔ (۴۹)
- ک ایک دجہ سے بھی بتائی می ہے کہ ان خواتین نے اس بنی اور ممانعت کو تنزیہ پر محمول کیا اس فی رونا موقوف بھی کیا۔ (۴۷)
- ایک، توبیہ یہ کی گئی ہے کہ شدت غم کی رحبہ سے وہ بکاءکو موقوف کرنے پر قادر نہیں تھیں اس کے روقی رہیں ، یہ روتا ان کے اختیار میں نہیں تھا اور قرآن کی آیت ہے ﴿الایکلف الله نفسااالاوسعها﴾ (٣٨)

اور چوتی وجہ یہ بیان کی گئ ہے کہ ثاید انہوں نے نوحہ کرنے کا جاہلیت والا طریقہ تو ترک کردیا تھا لیکن نفس بکاء باقی تھی اور یہ شخص چاہتا تھا کہ یہ عور عیں رونا بالکل موقوف کردیں اور آ کر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کباکہ وہ مان ہمیں رہی ہیں حالانکہ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرکے نوحہ کا مروجہ طریقہ ترک کردیا تھا اور مطلقا رونا اسلام میں ممنوع نہیں ہے لہذا ان نحوا تین نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ (۳۹) واللہ اعلم بالسواب

٤٠١٦ : حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ ،
 عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ ٱبْنُ عُمَرَ إِذَا حَبًا ٱبْنَ جَمْفَرٍ فَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ٱبْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ

[ر : ۳۰۰۳]

یہ روایت ابواب المناقب میں گرز چی ہے (۵۰) اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب

<sup>(</sup>٢٥) قال النووى: معنى كلام عائشة انك قاسر عن القيام بما امرت بدمن الانكار افينبغى ان نخبر النبى صلى الله على دسلم بقصورك عن ذلك ليرسل غيرك وتستريح انت من العناء (فتح البارى: ١٥/٤ هـ.)

<sup>(</sup>۱۹) دیکھیے فتح الباری: ۱۱۲/ (۲۷) ویکھیے فتح الباری: ۱۱۲/ (۲۸) دیکھیے فتح الباری: ۱/ ۱۱۴ (۲۷) ویکھیے فتح الباری: ۱/ ۱۲/ (۲۷) میکھیے فتح الباری: ۱/ ۱۲/ (۵۰) نتیج جاری الباری: ۱/ ۱۲/ (۵۰) نتیج جاری الباری: ۱/ ۱۲/ (۵۰)

حضرت جعفر على ماجزادے كو سلام كرتے تو كہتے "أن الله على باابن فى الجناحين" اور يہ اس ليه كہتے كتے كہ ترمذى كى روايت ميں ہے كہ حضرت جعفر على و نول بائتھ جنگ موتد ميں كث كئے تتے تو الله تعالى نے ان وونول بائتوں كے عوض ان كو دو پر عطا فرمائے جن سے وہ جنت كے اندر جہاں چاہتے ہيں اڑكر چلے جاتے ہيں اس وجہ سے حضرت ابن عمر ان كے ماحبزادے كو "ابن فى الجناحين" كہتے تتے ۔

علامہ سہلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت جعفر کو جن حین عطا کئے رائے کا مطلب ہے ہے کہ اللہ نے ان کو صفت ملکیت عطا فرمائی تھی کہ وہ جب چاہیں اپنے ہاتھوں کو جنبش وے کر اڑنا شروع کروی حقیقتاً جن کی جگہ جناح عطاکیا جانا مراد نہیں، وجہ اس کی بہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ﴿ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ﴾ فرمایا ہے تو جمیسی شکل وصورت انسان کو عطاکی گئی ہے الیمی اچھی اور بہترین شکل کوئی احسن تقویم نہیں ہوسکتی لبذا ہے کہا جائے گاکہ ان کے جو ہاتھ دنیا میں کٹ گئے تھے وہ ان کو جنت میں دوبارہ بل ووسری نہیں ہوسکتی لبذا ہے کہا جائے گاکہ ان کے جو ہاتھ دنیا میں کٹ گئے تھے وہ ان کو جنت میں دوبارہ بل کئے اور انہی ہاتھوں کے اندر اللہ نے ہے قدرت پیدا فرمادی کہ وہ پرکی طرح سے ان کو اڑا کر لیجاتے ہیں۔ (۱۵) عافظ ابن مجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے اگر حضرت جعفر می شکل اپنی جگہ بدستور موجود رہے اور ہاتھوں کی جگہ ان کو پر دیئے جائیں تو اس میں کیا استحالہ اور اشکال ہے ؟ (۱۲۵)

لین حافظ علامہ سہلی کی بات سمجھے نہیں ہیں، اشکال تو ہے اس لیے کہ ہاتھوں کی جگہ جناح الیے خوبصورت معلوم نہیں ہوں کے جیے ہاتھ خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، ٹانگوں کی جگہ اگر ککرایاں نگادی جائیں تو وہ ٹانگوں کی طرح خوبصورت نہیں ہوں گی چاہ ان کا رنگ وروغن کیسا ہی حسین اور خوبصورت کیوں نہ ہو، علامہ سہلی رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سمانہ وتعالی نے جسم السانی کے اندر جو اصفاء پیدا فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ اس قدر حسین اور خوبصورت ہیں کہ ان میں سے کس بھی عضو کی جگہ کوئی دوسری چیزر کھی جائے تو حسن ختم ہوجائے ، اس لیے انہوں نے قرمایا کہ حضرت جھڑ کو جناحین دینے سے مراد ان کو صفت ملکیت کا عطا کرنا ہے کہ وہ یدین کو جنبش دیکر مثل ذی الجناحین اڑتے اور تھومتے ہیں۔ والنداعلم

تنبيه

یہ روایت حاکم نے مستدرک میں عمر بن علی کے طریق سے نقل کی ہے اور عمر اس کو اسماعیل بن ابی خالد سے نقل کرتے ہیں، بہاں بخاری میں امام بخاری اس کو محمد بن ابی بکر سے اور وہ عمر بن علی سے اور عمر بن علی اسماعیل بن ابی خالد سے نقل کرتے ہیں، حاکم نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا۔

<sup>(</sup>a) ويكي و الروض الانف فلسطي : ٢/ ٢٥٩ (ar) فتح الباري: 2/ ١١٩

"صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه" اور حافظ شمس الدین دہی نے بھی ان کی تامید کی ہے، (۵۳)
لیکن ان دونوں حفرات سے تسامح ہوا ہے، یہاں بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔

٤٠١٨/٤٠١٧ : حدّثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِساعِيلَ ، عَن فَيسِ بنِ أَبِي حازِم قالَ : سَمِعْتُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : لَقَدْ ٱنْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا بَتِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةً يَمَانِيَةً

(٤٠١٨) : حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْنَتَى : حَدَّثَنَا يَحِيٰ ، عَنْ إِسْاعِيلَ قالَ : حَدَّثَنِي قَبس قالَ : سَمِعْتُ خالِدَ بنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : لَقَدْ دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةً لِي يَمَانِيَةً

حضرت خالد بن دلید رصی الله عنه فرماتے ہیں کہ جنگ موند میں میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹو میں، صرف «مفیحہ یمانیہ" میرے ہاتھ میں رہ گئ تھی، صفیحہ چوڑی تلوار کو کہتے ہیں۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ موتہ میں مسلمانوں نے کثیر تعداد میں کفار کو قتل کیا مقا جبکہ مسلمانوں میں صرف بارہ صحابہ کرام شنے شہادت بائی تھی۔

٢٠٢٠/٤٠١٩ : حدّ ثني عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عن حُصَيْن ،
 عَنْ عامِرٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي : وَا جَبَلَاهُ ، وَاكذَا وَاكذَا ، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ حِينَ أَفاقَ : ما قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي : آنْت كذاك .
 إلَّا قِيلَ لِي : آنْت كذاك .

م مردی الله بین بیر رضی الله عنه فرماتے ہیں که عبدالله بن رواحه بیبوش ہوگئے تو ان کی بسن معظمرت نعمان بن بیر رضی الله عنه فرماتے ہیں که عبدالله بن رواحه بیبوش ہوگئے تو ان کی معات بیان کرنے لکیں ، عبدالله بن رواحه کو جب ہوش آیا تو بہن سے کہا ، تم جو کچھ کہتی تھیں تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا واقعی تم الیے بن رواحه کو جب ہوش آیا تو بہن سے کہا ، تم جو کچھ کہتی تھیں تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا واقعی تم الیے بی ہو ، کیا تم واقعی پہاڑ ہو ، سمندر ، جس کی وجہ سے مجھے خجانت اور شرمندگی اٹھانی پری ، الد نعیم کی روایت میں یہ اضافہ ہے ، ﴿ فنها هاعن البکاء علید ﴾ (۱)

بظاہر اس روایت کا ترجمۃ الباب سے کوئی جوڑ اور مناسبت معلوم نہیں ہوتی کیونکہ باب غزوہ موتہ سے متعلق ہے اور روایت کا تعلق غزوہ موتہ سے نہیں ہے لیکن دراصل امام بحاری نے اس روایت کو الگی روایت

<sup>(</sup>ar) ويكيم ، مستدرك حاكم: ٢١/٣- كتاب المغازى وذكر فضيلة جعفر (1) فتح البارى: ١١٤/٥

کے لیے بطور تمہید ذکر کیا ہے اور اگلی روایت کا تعلق غزرہ موتہ ہے ہے۔

(٤٠٢٠) : حدَّثنا قُتيبَةُ : حَدَّثْنَا عَبْلُمُ ، عَنْ حُصَينِ ، هَنْ الشُّعْبِيُّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً : بِلْذَا ، فَلَمَّا ماتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ .

اس روایت میں عبداللہ بن رواحہ کی بیہوشی کا مذکورہ واقعہ بیان کیا ہے العبد اس میں یہ اضافہ ہے فلمامات لم تبك عليد يعني حضرت عبداللدين رواحه كاجب غزوة موتديس انتقال بوا توان كي ببن ان ير نبيس روئیں ، کیونکہ انہوں نے منع کردیا تھا۔

اس روایت میں چونکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی وفات کا ذکر ہے اور ان کی وفات غزوہ موتہ میں ہوئی ہے اس مناسبت سے امام بخاری نے یہ روایت یہاں ذکر کی۔ والله اعلم

اس روایت کو بھی حاکم نے مستدرک میں نقل کرے کہا "صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه" اور حافظ شمس الدین دہی نے بھی ان کی تائید وتقلید میں یہ کہد دیا حالانکہ یہ روایت بحاری میں موجود ہے۔ (۲)

# باب : بَعْثُ النَّبِيُّ عَلِيْكُم أَسَّامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِلَى الْحُرُّقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ

حرقات، حُرُقہ کی طرف منسوب ہے ، حرقہ ایک شخص کا لقب برجمیا مقاجس کا نام جمیش بن عامر بن تعلیہ بن مودعہ بن جہینہ تھا، اس نے ایک جنگ میں بعض افراد کو جلایا تھا اس وجہ سے ایس کا لقب حرقہ رکھا کیا مچر آکے اس کی اولاد کو "حرقات" کہا جانے لگا۔ (٣)

ان کی طرف رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو امیرائٹکر بناکر بھیجا، امام بخاری کے اسلوب اور روش سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ ہی اس نشکر کے امیر تھے ۔ لیکن اہل مغازی اور اصحاب سیر کے نزدیک اس لشکر کے امیر، غالب بن عبداللہ لیٹی تھے اور وہ اس کو مسریہ غالب بن عبداللہ لین " کے نام سے لکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سری غالب بن عبداللہ قرار ریا جائے یا سرية اسامة بن زيد، سرية غالب بن عبدالله ك بارك مين ابل سيركى رائے بيد كه وه رمضان عدم كا واقعه

<sup>(</sup>٢) ويكي المستدرك للحاكم، التلخيص للذهبي: ٣٢/٣ كتاب المغازى ذكر فضيلة جعفر

<sup>(</sup>٣) لتح الماركية ١٤/٤٥ (م) لتح الباركية ١٤/١٤ (٣)

امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو غزوہ موتہ کے بعد ذکر کررہے ہیں اور غزوہ موتہ ۸ ھ میں ہے لہذا یہ واقعہ امام بخاری کے نزدیک عدھ کا نہیں ہے بلکہ ۸ ھ کا بوگا ، حضرت اسامہ بن زید کو حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد زید بن حارثہ کی حیات میں کبھی بھی کی لشکر کا امیر نہیں بنایا جب زید بن حارثہ جادی اللولی ۸ ھ میں شہید ہوئے تو اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو مختلف سرایا کا امیر بناکر جمیجا ہے ، عام اللولی ۸ ھ میں شہید ہوئے تو اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو مختلف سرایا کا امیر بناکر جمیجا ہے ، عام الل سیر کے بر نطاف آمام بخاری کی نظیر میں راج ہے کہ اس لختر کے امیر اسامہ بن زید تھے اور یہ ۸ ھ کا واقعہ ہے (۵) اور ظاہر ہے امام بخاری اس باب میں کسی کے مقلد نہیں ہیں۔

٤٠٢١ : حد ثني عَمْرُو بن مُحَمَّد : حَدَّنَنَا هُشَمُّم : أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ : أَخْبَرَنَا أَبُو طَبِيَانَ قالَ : سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا بَقُولُ : بَعَنَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِلَى الْحُرَقَةِ ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُم ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُم ، فَلَمَا غَشِينَاهُ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ، الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُم ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُم ، فَلَمَا غَشِينَاهُ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ، فَكَفَ الأَنْصَارِيُ عَنْهُ ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْسِي حَتَّى قَتَلْتُه ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِي عَيَّائِي فَقَالَ : (يَا أَسَامَةُ ، فَكَفَ الأَنْصَارِيُ عَنْهُ ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْسِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِي عَيِّائِي فَقَالَ : (يَا أَسَامَةُ ، فَكَفَ الْأَنْصَارِيُ عَنْهُ ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْسِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِي عَيِّائِي فَقَالَ : (يَا أَسَامَةُ ، فَكَا اللهِ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ ) . قُلْتُ : كَانَ مُتَعَرَّذًا ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهُمَا ، حَتَّى تَمَنَّبُ أَنِّ إِلَى اللهِ إِلَّا اللهُ ) . قُلْتُه : كانَ مُتَعَرِّذًا ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهُمَا ، حَتَّى تَمَنَّبُ أَنِّي إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ ) . قُلْتُهُ : كانَ مُتَعَرَّذًا ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهُمَا ، حَتَّى تَمَنَّبُ أَنِّ إِلَى الْيَوْمِ . [٢٤٧٨]

حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے جمیں قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا
جم نے قبیح کے وقت ان پر حلہ کیا اور ان کو فکست دی اس دوران میں اور آیک انصاری صحابی اس قبیلہ
کے آیک شخص سے ملے جب جم نے اس کو (قتل کرنے اور مارنے کے لیے ) کھیرلیا تو اس نے ﴿ لاالہ الاالله ﴾
کبا، انصاری تو س کر رک گئے لیکن میں نے اس کو نیزہ مار کر قتل کرویا، اس کے بعد جب جم مدینہ
آئے اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ﴿ یااسامة اقتلتہ بعد ماقال:
لاالہ الااللہ ﴾ اے اسامہ ! لاالہ الااللہ کہنے کے باوجود تم نے اس کو قتل کیا، میں نے کہا وہ تو جان بچانے کے لیے کمہ برطھ رہا تھا، لیکن آپ ابر فرماتے رہے ﴿ اقتلتہ بعد ماقال: لاالہ الاالله ﴾

حتى تمنيت انى لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم "حتى كه مي تمناكرنے لكاكم كاش ميں آج سے پہلے اسلام نه لايا ہوتا۔"

اس جلہ کا مطلب یہ ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار فرمانے سے حضرت اسامہ "کو اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا اور انہوں نے تمناکی کہ کاش میں اب مسلمان ہوا ہوتا تاکہ "الاسلام بھدم

<sup>(</sup>۵) ديكھيے فتح الباري: ١٤/١٥

ماکان قبلہ" کے مطابق میری اس غلطی کا کفارہ اور تدارک ہوجاتا۔ یہ مطلب ہمیں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے العیاذ باللہ کفر کی متناکی کہ میں پہلے کافر ہوتا اور اب بعد میں اسلام لاتا، اس جملہ سے اپنی سنگین غلطی کے تدارک کی تمنا مقصود محمی نہ کہ کفر کی، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ (۲)

٤٠٢٤/٤٠٢٢ : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ قالَ : سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ بَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَبَيْكِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، وَخَرَجْتُ فِيما يَبْعَثُ مِنَ النَّعُوثِ نِسْعَ غَزَوَاتٍ ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكُرٍ ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ .

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتْ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَلَمَةُ يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، وَخَرَجْتُ فِيمَا بَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً أَبُو بَكْرٍ ، وَمَرَّةً أُسَامَةً

حدثنا قتيبة بن سعيد....

حضرت سلمتہ بن الاکوع رضی اللہ عند فرماتے ہیں ﴿ غزوت مع النبی صلی الله علیه وسلم سبع غزوات و خرجت فیما یبعث من البعث تسع غزوات ﴾ میں نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی جن میں آپ سنے نظر روانہ فرمایا لیکن آپ مبنفس نفیس اس میں نہیں گئے۔

حضرت سلمہ "نے جن سات غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ان سات میں پہلا غزوہ خیبر، دوسرا حدیبیہ عیسرا حنین، چوتھا دی قرد، پانچواں فتح کمہ، چھٹا طابف اور ساتواں غزوہ تبوک ہے (2) اور نو سرایا میں آب نے شرکت کی، سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفس نفیس شریک نہ ہوئے ہوں لیکن یہ متأخرین کی اصطلاح ہی متقدمین کی اصطلاح میں نواہ آپ تشریف لے گئے ہوں دونوں پر غزوے کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے یہاں موایت میں تسم غزوات "تسم سرایا" کے معنی میں ہے، آگے حضرت سلم فرائے ہیں کہ ان نو غزوات میں آپ نے کہی غزوات "تسم سرایا" کے معنی میں ہے، آگے حضرت سلم فرمائے ہیں کہ ان نو غزوات میں آپ نے کہی کو امیر مقرر فرمایا۔

وقال عمر بن حفص بن غياث....

بہلی روایت کی تائید کے لیے امام باری نے یہ روایت نقل کی ہے۔

(٤٠٢٣) : حدَّثنا أَبُو عاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ٱبْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِكِهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، وَغَزَوْتُ مَعَ ٱبْنِ حارِثَةً ، أستعمله عكنا

ابن حارثہ سے مراد اسامتہ بن زید بن حارثہ ہیں۔

(٤٠٢٤) : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَكَة ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، فَذَكَرَ : خَيْبَرَ ، وَالحُدَّبْبِيَّةَ ، وَيَوْمَ حُنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْقَرَدِ ، قَالَ يَزِيدُ : وَنَسِيتُ بَقِيَّتُهُمْ .

ونسبت بقینهم ای بقیة غزواتهم اور اجھی ماقبل میں وہ بقید غزوات بیان کئے جاچکے \_

#### باب : غَزْوَةُ الْفَتْح .

وَمَا بَعَثَ بِهِ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَدَ إِنَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيُّ عَيْظُ

امام بخاری رحمته الله علیہ نے دو ترجے قائم کئے ہیں ایک "باب غزوة الفتح" اور ایک اس سے آگ "باب غزو ہ الفتح فی دمضان" پہلے باب سے تو امام بخاری رحمہ اللہ نفس غزوہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ابتدائی امور کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور دوسرے باب میں اس کی تاریخ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے ، پہلے آب اس غزوے کی تاریخی تقصیل سن لیں اس کے بعد انشاء الله روایات بخاری پر بحث ہوگی۔

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین اور آپ کے کام کے سب سے براے واعی تھے ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد پر مکہ مکرمہ میں خاند کعبہ کی تعمیر کی مھی لیکن وہ خانہ کعبہ جو توحید کی بنیادوں پر قائم ہوا تھا، ۳۱۰ بتوں سے مجمرا ہوا تھا، حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو جب حق تعالى نے نبوت سے سرفراز ارمابا تو آپ نے توحید کا اعلان شرورع کیا اور آپ چاہتے تھے کہ سارے عالم سے کفر وشرک کی بنیادوں کا خاتمہ کردیں لیکن مکہ میں رہتے ہوئے قریش کی محالفے قل اور عرب کی عداو توں کی وجہ ے آپ کو اتنا موقع نہیں مل سکا کہ تعبہ کو اصنام کی آلائشوں سے پاک کرسکیں حق کہ اللہ نے جب آپ کو جرت کی اجازت دی اور جرت کرے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک زمانے تک قریش سے مے دریے حلوں کی مدافعت میں مشغولی رہی اور آپ کعب کا رخ مذکر سکے ، ۲ ھ میں آپ ممرہ کی نیت سے کعب ک

طرف چلے تو قریش حائل ہو کئے اور بالآخر ملے حدید واقع ہوئی، جیبا کہ ماقبل میں تفصیل سے یہ بات گذر کچی ہے کہ اس ملح میں عام قبائل عرب کو یہ اختیار دیا کیا تھا کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ مل جائے ، چنانچہ کچھ قبائل رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے اور کچھ قریش مکہ سے مل گئے ۔ ان قبائل میں قبیلہ بن تراعہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا حلیف ہو گیا تھا اور قبیلہ بن بکر قریش کا حلیف بن کیا تھا، لیکن یہ صلح قریش کے ساتھ زیادہ مدت نہیں نبھ کی، صلح حدیبہ سے قبل قریش کیا سارے اہل مرب کو ساتھ اور آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھے لیکن جب ملح عرب آپ کی طرف متوجہ تھے اور آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھے لیکن جب ملح ہوگئی تو کچھ سانس لینے کا موقع ملا، اوھر مسلمانوں کو دعوت اسلام اور خبلیغ دین کا ایک اچھا وقفہ ملا اور ادھر قبائل عرب کو آپس کی خانہ جگیاں یاد آمیں۔

بی خواعد اور بی بکر میں قدیم زمانہ ہے عداوت جل آرہی تھی لیمن ظہور اسلام کے بعد ان دونوں کی توجہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف ہوگئی تھی، صلح عدید کے بعد جنگ کچھ سرد پڑگئی تھی، صلح عدید کے بعد جنگ کچھ سرد پڑگئی تھی، صلح عدید کے بعد جنگ کے سرد پڑگئی تھی، صلح عدید کے بعد جنگ کے بہت ہے لوگوں نے صدید کے بعد جنگ کے بہت ہے لوگوں نے اس حملہ میں اور اس حملہ میں اور اس حملہ میں خوراء میں بناہ کی گئین دہاں بھی ان کو پناہ نہ مل سکی اور ان کو قتل کیا کیا اور لوظامیا۔ (۸) قریش نے یہ صلح حدید کی مرج خلاف ورزی کی کونکہ شرائط صلح میں ہے بات واخل تھی کہ نہ مسلمان قریش کے حلیف قبائل کے خلاف مسلمان قریش کے حلیف قبائل کے خلاف کارروائی میں حصہ لیں جے ، یہاں قریش نے اس شرط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلۂ کارروائی میں حصہ لیں گے ، یہاں قریش نے اس شرط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلۂ خوراء کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلۂ اور اس طرح دس سال کے لیے جو معاہدہ صلح جوا تھا اس کو توڑ

عمرو بن سالم چالیس افراد پر مشتل ایک وفد لیکر قریش کی معاہدہ ملح کی خلاف ورزی کی شکایت اور آپ سے طلب الداد کی غرض سے مدینہ منورہ حاضر ہوا اور بڑے دردناک اشعار پڑھ کر آپ سے امداد طلب کی۔ (۹)

<sup>(</sup>٩) سيرت ابن بشام من وه اشعار اس طرح معول بين:-

| محمدا | ناشد |       | انی     | يارب   |  |
|-------|------|-------|---------|--------|--|
| تلدا  | וצ   | وأبيه | ابينا   | جِلف   |  |
| والدا | وكنا |       | ولدأ    | قدكنتم |  |
| يدا   | ننزع | فلم   | أميلمنا | ثبت    |  |

<sup>(</sup>٨) ويكي سيرت ابن بشام مع الروض الانف: ٢/ ١٣٣٧- وازادالمعاد: ١/ ١٩٩٠ ١٩٥

حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ عین باتوں میں سے کوئی ایک اختیار کرلیں اختیار کرلیں اختیار کرلیں اختیار کرلیں اور یا معاہدہ ملے کے منسوخ ہونے کا اعلان کردیں۔

قرطہ بن عمرو نے قریش کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم تیسری بات اختیار کرتے ہیں چنانچہ قاصد ان کا جواب لیکر مدینہ منورہ والیس ہوا، قاصد کی روائل کے فورا بعد قریش کو اپن حافت در حماقت پر ندامت اور لیسمانی ہوئی۔ (۱۰)

## قریش کی جانب سے تجدید معاہدہ کی کوشش!

قریش نے ابوسفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ منورہ صنوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، ابوسفیان آکر حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن پہلے اپنی ماحبزادی ام الموسنین حضرت ام حبیبہ کے ہاں گئے ، گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، ام الموسنین نے وہ بستر لبیٹ دیا؟ اس الموسنین نے وہ بستر لبیٹ دیا؟ اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا " ام الموسنین نے کہا آپ کو اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا " ام الموسنین نے کہا آپ کو اس بستر کے لائق نہیں سمجھا، یہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے ، اس پر آیک مشرک کو نکر بیٹھ سکتا ہے؟ ابوسفیان نے یہ غیرمتوقع جواب سنکر کہا، خداکی قسم! بیٹی! تم میرے بعد شریم مبتلا ہوگئ، ام الموسنین الوسفیان نے یہ غیرمتوقع جواب سنکر کہا، خداکی قسم! بیٹی! تم میرے بعد شریم مبتلا ہوگئ، ام الموسنین

|     | اعتدا           | نصرأ        | الله  | مداک    | فانمس  | • |  |
|-----|-----------------|-------------|-------|---------|--------|---|--|
|     | مددا            | ياتوا       | 4     | عبادالأ | وادع   |   |  |
|     | تجردا           | قل          | الله  | رسول    | فيهم   |   |  |
|     | . تربدا         | وجهه        | خسفا  | سيم     | ان     |   |  |
|     | مزيدا           | البحر       | . کا  | فيلق    | في     |   |  |
|     | ٍ الموعدا       | وک          | اخلف  | قريشا   | ان     |   |  |
|     | المؤكدا         |             | مشاتك |         | ونقضوا |   |  |
|     | ' رصلا          | كداء        | فی    | الي     | وجعلو  |   |  |
|     | احدا            | ادعو        | لست   | ان      | وزعموا |   |  |
|     | عددا            | واقل        | ,     | اذل     | وهم    |   |  |
|     | المجمه          | وتير        | بلا   | بيتونا  | هم     |   |  |
|     | وسجدا           |             | ركعا  |         | وتتلوا |   |  |
| (۲1 | . من الأمنية ١٨ | اد هشامموال | (سه   |         |        |   |  |

نے فرمایا، شریس نہیں بلکہ ظلمت کفرے نکل کر نوراسلام میں واضل ہوگئ ہوں (۱۱) پھر الاسفیان نے مسجد نوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوکر تجدید معاہدہ کی بات کی، آپ نے سکوت فرمایا، جب بارگاہ نبوی سے لوئی جواب نہ ملا تو حضرت صدیق کے پاس آئے لین حضرت صدیق نے فرمایا میں کچھ نہیں کرسکتا، وہاں سے حضرت فاروق می پاس کئے اور تجدید معاہدہ کی سفارش کے لیے کہا، انہوں نے کہا۔ نہیں کرسکتا، وہاں سے حضرت فاروق می پاس کئے اور تجدید معاہدہ کی سفارش کے لیے کہا، انہوں نے کہا۔ انداللند

لجاهدتكميه

" میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سفارش کروں؟ خداکی قسم! اگر میرے پاس تم سے لڑنے کے لیے کچھ بھی بنہ ہو تب بھی تم سے جہاد کروں گا۔ "

یہاں سے مایوس ہوئے تو منرت علی سے مایوس ہوئے تو منرت علی سے مضرت علی شنے کہا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم جو قصد اور ارادہ فرما بھے ہیں اب کسی کو یہ جرأت نہیں کہ وہ اس سلسلہ میں آپ سے مختلو کر سکے ، ایوسفیان نے حضرت علی سے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی تدبیر تو مجھے بتلاؤ کہ میں اب کیا کروں؟ حضرت علی سے کہا، میرے ذہن میں تو صرف اتنی بات آتی ہے اگر آپ مناسب مجھیں تو اختیار کرلیں کہ معجد میں جاکر اعلان کردیں کہ میں صلح کی تجدید کے لیے آیا ہوں۔ (۱۲) چنانچہ الاسفیان نے آکر اعلان کردیا اور واپس مکہ مکرمہ پاڑیا، مکہ والوں کو جب صور تحال معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ صلح ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں اور نہ جنگ کی خبر ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔

فتح مکه کی تیاری!

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الوسفیان کی واپسی کے بعد فتح مکہ کی تیاری شروع کردی اور صحابہ ملا کہ اس کو پوشیدہ رکھیں، اس کا اعلان نہیں ہونا چاہیئے ، اس دوران حضرت حاطب بن ابی باتعہ شنے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی فتح مکہ کی تیاری کی اطلاع دی محی سمی سمی منط ایک عورت کے ہاتھ مکہ روانہ کیا ممیا لیکن الله نے بذریعہ وجی آپ کو اس کی اطلاع دی اور وہ خط پکرا ممیا جس کی تفصیل بہلے رندرممی ہے۔

لشكر اسلام كي روانگي!

چنانچہ صنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس بڑار نوج کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے یہ رمضان کی

<sup>(11)</sup> السيرة الحلبية: ٢/٣٤ و الكامل لابن أثير: ١٦٣/٢

<sup>(</sup>١٢)سيره ابن عشام مع الروض الانف: ٢٦٥/٢ - والكامل لابن اثير: ١٦٣/٢ - وزاد المعاد: ٣٩٤/٣ - ٢٩٨ - والسيرة الحلية: ٣٠/٧

وسویں تاریخ ۸ ھ ، جنوری ۱۹۲۰ کا واقعہ ہے ، (۱۳) ازواج میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ آپ کے ماتھ تھیں۔

کے ماتھ تھیں۔

مقام فروالحلیفہ یا مقام جھہ میں حضرت عباس این الله میں اور نحود لکٹر اسلام کے ماتھ مکہ روانہ ہجرت کرتے ہوئے ملے ، حضرت عباس این مینہ منورہ بھیجا اور خود لکٹر اسلام کے ماتھ مکہ روانہ ہوگئے ، حضرت عباس ایم یا لیک چھے لیکن رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ میں دہتے رہ اور قریش کی خبریں آپ کے بہنچاتے رہے (۱۵) مقام الداء میں آپ کے چھازاد بھائی حضرت الدسفیان بن حارث اور پھوپی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن ابی امیہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے آپ سے ملہ اور آپ کے باتھ پر مشرف باسلام ہوئے (۱۲) مدینہ منورہ سے روائی کے وقت تمام صحابہ روزہ سے سے ملے اور آپ کے باتھ پر مشرف باسلام ہوئے (۱۲) مدینہ منورہ سے روائی کے وقت تمام صحابہ فرزہ سے کی اتباع میں روزہ توڑا (۱۷) مقام کدید سے چل کر عشاء کے وقت اسلام لککر «مرانظہران " پہنچا میال پڑاؤ کی اتباع میں روزہ توڑا (۱۷) مقام کدید سے جل کر عشاء کے وقت اسلام لککر «مرانظہران " پہنچا میال پڑاؤ گالا حضوراکرم میل اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے قبائل اپنی آگ الگ الگ روشن کریں اس طمرح سارا دشنوں کی جلوہ گاہ میں بطوہ گاہ بن گیا۔ (۱۸)

چونکہ قریش کو اپنی بدعہدی کی وجہ سے یہ ککر لاحق ہوگئ تھی کہ کی بھی وقت مسلمان کے پے کے سے پرسمائی کرکتے ہیں اس لیے رات کو الاسفیان، بدیل بن ورقاء اور حکیم بن ترام تحقیق حال کے لیے کے سے نکلے ، مقام مرانظہران کے قریب پہنچ کر جب آگ دیکھی تو الاسفیان نے کہا ہے آگ یہاں کمیم؟ بدیل نے کہا تراعہ کی ہے ، الاسفیان نے کہا، نزاعہ کا اتبا اشکر کہاں سے آیا؟ ابھی ہے لوگ آگ کے بارے میں تیاس آرائی کررہ تھے کہ رسول اللہ علی وسلم کی حفاظت پر مقرر چند صحابہ شنے انہیں دیکھ کر گرفتار کرلیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ علی وسلم کے فچر پر کھومتے ہوئے الاسفیان کی طرف آنگے اور ان کو اپنے پہنچھ بھا کر رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور آپ سے ان کے لیے پناہ طلب کی، حضرت عرش فی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ علیہ وسلم طلب کی، حضرت عرش فی اللہ علیہ وسلم کے قبل پر اصرار کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، "عمر! اگر ہے اس کی گردان اڑانے کی اجازت چاہی، حضرت عباس شنے کہا، یارسول اللہ عنہ فرمایا، "عمر! اگر ہے ، حضرت عباس نوعدی سے ہوتا تو تم اس کے قتل پر اصرار کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نوعبد مناف سے ہے بوعدی سے ہوتا تو تم اس کے قتل پر اصرار کیا تو حضرت عباس وی کرد اس کا تعلق بوعبد مناف سے ہو بوعدی سے ہوتا تو تم اس کے قتل پر اصرار کیا تو صفرت عباس وی کرد اس کا تعلق بوعبد مناف سے ہوتا تو تم اس کے قتل پر اصرار کیا تو صفرت عباس فیکن چوعبد مناف سے ہوتا تو تم اس کے قتل پر اصرار کیا تو صفرت عباس فیکن چوعبد مناف سے ہم اس کے قتل پر اصرار کیا تو صفرت عباس فیکن چوعبد مناف سے ہم اس کے قتل پر اصرار کردے ہو " صفرت عباس فیکن چوعبد مناف سے ہم اس کے قتل پر اصرار کیا تو صفرت عباس فیکن چوعبد مناف سے ہم اس کے قتل پر اصرار کیا تو صفرت عباس فیکن چوعبد مناف سے ہم اس کے قتل پر اصرار کیا تو صفرت عباس فیکن ہو تک کیا۔

كثف الباري

<sup>(</sup>١٢) الرائة والنحالة: ١٢ / ٢٤٨ وسيرة الذي ١١ معهد وطبقات ابن سعد: ١ / ١٢٥

<sup>(</sup>١٥) سيرت مصطفى ٢٠ فها- والكال للتن المير: ١٦ ١١٣

<sup>(</sup>١٢) البدائة والنهاية: ١٦/ ٢٨٤ (١٤) البدائة والنملية: ١/ ٢٨٦ (١٨) طبقات ابن سعد: ١/ ١٢٥)

مهلاً يا عباس ، فوالله لاسلامك يوم اسلمت كان احب التي من اسلام الخطاب لواسلم ، ومابى الاانى قد عرفت ان اسلامك كان احب الى رسول الله من اسلام الخطاب (١٩)

وو مظہر و عباس! تمہارا اسلام بحدا مجھے (اپنے باپ) خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو تمہارا اسلام خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا"

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عباس اسے کہا کہ آج رات الدسفیان کو اپنے خیمہ میں لیجاؤ کل صبح کو میرے پاس لانا، ابوسفیان حضرت عباس اے ساتھ خیمہ میں چلے سکے اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے۔

اگے دن میح کو الوسفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے ، شروع شروع میں الوسفیان کو اسلام کے متعلق کچھ تذبذب تھا لیکن بعد میں وہ تذبذب دور ہوگیا تھا اور پھر اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں (۲۰) حضرت عباس رضی الله عند نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے کہا کہ یارسول الله الاسفیان سردار مکہ ہے ، آپ اس کے لیے کوئی امتیاز عطا فرمادیں ، حضوراکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کردو کہ جو شخص الوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ مامون ہوگا ، الوسفیان نے کہا یارسول الله الله اعلان کردو کہ جو شخص الوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ مامون ہوگا ، الوسفیان نے کہا یارسول الله الله ایک ہوجائے گا اس کے لیے بھی امن ہے تو آپ نے فرمایا ، اچھا جو آدمی الله این کا دروازہ بند کرے گھر میں بیٹھ جائے گا اس کے لیے بھی امن ہے تو آپ ہمر حضوراکرم ملی الله این کا دروازہ بند کرے گھر میں بیٹھ جائے گا اس کے لیے بھی امن ہے ، (۲۱) پمر حضوراکرم ملی الله علیہ دسلم نے حضرت عباس شے فرمایا کہ الوسفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لیجاکر کھڑا کیا جائے جہاں سے افواج اسلام علیہ دسلم نے حضرت عباس شے فرمایا کہ الوسفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لیجاکر کھڑا کیا جائے جہاں سے افواج اسلام کرنے۔

دوسرے دن مکہ کی طرف روائلی کا اعلان ہوگیا، دس ہزار قدسیوں کی پاکباز جمعیت مکہ مکرمہ کی طرف برصنے لگی، ابوسفیان بوچھتا جاتا تھا، یہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عند بتلاتے جاتے تھے کہ یہ قبیلہ عقار ہے، یہ سعد بن حذیم ہے، یہ سلیم ہے بمر ایک لفکر جرار آیا، وادی ہے گزرتے ہوئے ابوسفیان نے اس کو دیکھا تو متحیر ہوگیا، بوچھا، یہ کون ہیں؟ حضرت عباس شنے فرمایا، یہ انصار ہیں، انصار کا جھنڈا حضرت سعد

<sup>(19)</sup> تقصیل کے لیے دیکھیے البدایة والنحایة: ۲/ ۲۸۹- ۲۹۰ وزادالمعاد: ۲/ ۳۰۲

<sup>(</sup>٢٠) الكالل لابن اثير: ٢/ ١٦٥ - والبداية والنماية: ١/ ٢٨٩

<sup>(17)</sup>دلائلاالنبوةللبيبقى: ٣٢/٥\_بابنزول وسول المُبْصلى الله عليدوسلم بعر الظهران

بن عبادہ کے پاس تھا، ایوسفیان کو دیکھ کر حضرت سعد کی حمیت بھول اٹھی اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا الیوم یوم المملحمة الیوم تستحل المحعبة "آج کا دن لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ قتل وقتال کے لیے حلال کیا جائے گا" یہ جملہ سن کر ایوسفیان کا دل وهل کیا اور اس نے حضرت عباس شے کہا "ایوالففل! تم نے سنا کہ سعد بن عبادہ نے ابھی کیا کہا "استے میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاعت ایوسفیان کے پاس سے گذرنے گئی، ایوسفیان نے کہا، یارسول اللہ !آپ نے سنا کہ کہ سعد نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، کیا کہا؟ الیوم یعظم الله ایوسفیان نے بہا، یارسول اللہ !آپ نے سنا کہ کہ سعد نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، کیا کہا؟ الیوم یعظم الله ایوسفیان نے بات وهرائی تو سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کذب سعد، ولکن هذا الیوم یعظم الله فیہ الکعبة، ویوم تکسی فیہ الکعبة "سعد نے کھیک نہیں کہا، آج کے دن تو اللہ تعالی کعبہ کی تعظیم کا انتظام کریں سے اور کعبہ کو غلاف بہنایا جائے گا"

اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ سعد بن عبادہ سے عکم لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کو دے دیا جائے (۲۲) یہ حکم آپ نے اس لیے دیا تاکہ حفرت سعد کو تنبیہ ہوجائے لیکن یہ حکم حفرت سعد ٹے لیے رنجیدگی کا سبب نہیں تھا کونکہ جھنڈا اپنے تھرہی میں رہا، بجائے اپنے ہاتھ کے بیٹے کے ہاتھ میں آسمیا۔

الوسفیان چونکه سردار مکه مخفے اس لیے ان کو اہل مکہ کی فکر تھی، عجلت میں لیکراسلام سے آگے نکتے ہوئے کہ پہنچ اور اعلان کیا کہ لیکر اسلام آرہا ہے ، اسلام لے آؤ تو سلامت رہو گے ، یا میرے گھر میں داخل ہوجاؤ یا اپنے گھروں کے دروازے بند کردو اور یا معجد حرام میں چلے جاؤ تو مامون رہو گے ، الوسفیان کا داخل ہوجاؤ یا اپنے گھروں کے دروازے بند کردو اور یا معجد حرام میں چلے جاؤ تو مامون رہو گے ، الوسفیان کا بیدی بندہ آئی اور الوسفیان کو داڑھی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ "یاآل غالب! اقتلوا هذا الشیخ الاحمق" الوسفیان نے بیدی سے کہا "ارسلی لحیتی، واقسم لئن لم تسلمی انت لتضرب عنقک، الشیخ الاحمق" الوسفیان نے بیدی میے کہا "ارسلی لحیتی، واقسم لئن لم تسلمی انت لتضرب عنقک، ادخلی بیتک" (۲۲) (میری داڑھی چھوڑ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آگر تو اسلام نہیں لائی تو تیری گردن مار دی جائے گی، گھر میں داخل ہوجا)

مكه مكرمه مين دأ نحله

مکہ مکرمہ کی بالائی جانب کو "کداء" (بغتج الکاف والمد) کہا جاتا ہے اور جانب اسفل کو "کدیٰ" داخل الکاف والمد) کہا جاتا ہے مکہ میں داخل دیشم الکاف والفقر) کہا جاتا ہے کہ میں داخل ہوئے اور حضرت خاند بن ولیکٹا کو انصار کا ایک دستہ عنایت فرما کر "کدیٰ" کی جانب سے آپ"نے داخل ہوئے کے لیے کہا (۲۵) اور ان سے آپ"نے فرما دیا تھا کہ کسی سے تعرض نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی مقابلہ پر

<sup>(</sup>۲۲) ويكي دلائل النبوة للبيهةي: ۳۸/۵ والبداية والنهاية: ۲۹۰/۳ و سحيح بخاري كتاب المغازي باب اين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح وقم الحديث ۲۲۸۰

<sup>(</sup>٢٢) ألكال للبن اشير: ٢/ ١٩٤ (٢٢) الروش النافف: ٢/ ٢٥٠ (٢٥) البدائية والنفائية: ١/ ٢٩٠ وعدة القارى: ١١/ ٢٨٠

آئے ﴿ فاحصدوهم حصداحتى توافونى علے الصفاء ﴾ (٢٦)

حضرت خالد بن ولید بہس جانب سے داخل ہورہ تھے وہاں قریش کے چند اوہائی جمع ہوگئے تھے اور مقابلہ کرنے گئے ، حضرت خالد بن ولید شنے کوشش کی کہ جنگ کی فوہت نہ آئے لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور چھوٹی کی جنگ ہوئی جس میں وو مسلمان اور ایک روایت کے مطابق بھین مسلمان شہید ہوئے جن میں حضرت کرز بن جابر فہری ، حضرت حبیل بن اشعر اور حضرت مسلمة بن المیلاء شال متے اور کھار کے بارہ (۲۷) اور ایک روایت کے مطابق چو بیس آوی مارے مئے (۲۸) جب حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواری چکتی اور ایک روایت کے مطابق چو بیس آوی مارے مئے وری بات بتادی ، آپ نے فرمایا جو کھے تقدیر میں تھا اس میں ویکھیں ، صور تحال معلوم کی تو حضرت خالد شنے پوری بات بتادی ، آپ نے فرمایا جو کھے تقدیر میں تھا اس میں خیر ہے ۔ (۲۹)

حنورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج کا دن نوشی اور مسرت کا دن تھا، جس مرزمین سے علم وستم کے پہاڑ ڈھاکر آپ کو نکالا کیا، جہاں آپ کے مظلوم ساتھیں کو جلی ہوئی ریت پر طایا گیا اور جہاں توحید کی آواز بلند کرنا ہی موت کو دعوت دینا تھا آج اللہ جل شانہ نے طویل اور مبر آزما مراحل ملے کرنے کے بعد اس مرزمین میں آپ کو فاتحانہ انداز سے داخل ہونے کا موقعہ دیا اور وہ وقت آپ فیا کہ آپ سرم مکہ کو تفر وشرک کی آلود کہوں سے پاک کریں اور اللہ کے اس تھر میں پھر توحید کے زمزے بلند ہوں جہال کی مقدس فضامی مدیوں توحید کے نعموں سے معمور رہی تھیں اور جو اب ۲۰۱۰ بڑوں کی آلم بھا جہا ہوا تھا لیکن مروردوعالم جناب محمد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے مسرت اور خوشی کے اس موقعہ پر فخر فرور کی روش نہیں اپنائی بلکہ انگساری اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ناقہ پر سوار تھے ، دل کھر کے جزیات سے معمور تھا اور زبان نہیں اپنائی بلکہ انگساری اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ناقہ پر سوار تھے ، دل کھر کے جزیات سے معمور تھا اور زبان پر سورۃ فنح کی طاحت جاری گئی مواج تھا ۔ (۲۰) کہ اور غسل فرماکر آٹھ رکعت نماز اوا فرمائی ، اہل علم کی اصطلاح میں اس نماز کو "ملا ق الفنح " کہتے ہیں۔ (۱۳) کئی اور غسل فرماکر آٹھ رکعت نماز اوا فرمائی ، اہل علم کی اصطلاح میں اس نماز کو "ملا ق الفنح " کہتے ہیں۔ (۱۳) کیا در غسل فرماکر آٹھ رکعت نماز اوا فرمائی ، اہل علم کی اصطلاح میں اس نماز کو "ملا ق الفنح " کہتے ہیں۔ (۱۳) کیا نہ نے مل کر بی ہاشم اور بی المطلب کو محصور کیا تھا۔

<sup>(</sup>٢٩) زارالعاد: ٣/ ١٩٠٣

<sup>(</sup>٢٥) زادالمعاد: ١/ ٢٠٥ ، وسيرت ابن هشام مع الروش الانف: ١/ ٢٥٢ ، سيرت ابن عشام كي روايت عن حيره افراد كا محى ذكر ب

<sup>(</sup>۲۸) سيرت حلبيه: ۲/ ۸۳

<sup>(</sup>۲۹) فتح البارى: ۸/ ۱۱

<sup>(</sup>٢٠) السيرة الحلبية: ٨٣/٢

<sup>(</sup>٣١) زارالمعاد: ٣/ ٢١٠

کنف الباری

مسجد حرام میں دانحلہ!

اس کے بعد آپ سجد حرام میں آئے اور خانہ کعب کا طواف کیا، خانہ کعب کے اردگرد مین سوسائھ بوں کا انبار لگا ہوا کھا، آپ آیک آیک بت کو اپنی چھڑی کی نوک سے کھوکتے جلتے اور قرآن کی یہ آیت بڑھتے جاتے تھے ﴿ جاءالحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا ﴾ (۳۲)

طوان سے فارغ ہونے کے بعد شمان بن طلحہ کو بلا کر خانہ کعبہ کی کنی لی، بیت اللہ کو کھلوایا اور اس کے اندر بن ہوئی کئی تصویریں تھیں سب کو مطابے کا حکم دیا، حضرت عمر شنے اندر جاکر جس قدر تصویریں تھیں سب مطادیں ، کھر آپ محضرت بلال اور حضرت اسامہ اکو ساتھ لیکر کعبہ کے اندر گئے اور تکمیر کی مقدس صداوں سے اس کی فضاؤں کو منور کیا۔ (۲۳)

باہر نکے تو مبد حرام کھ کھے بھری ہوئی تھی اور تل وحرنے کی جگہ نہیں تھی، لوگوں کو انظار تھا کہ آج آپ اپ ان کالفین کے لیے کیا حکم صاور فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی تنام قوجیں آپ کو تکلیف دینے اور دین اسلام کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے وقف کر رکھی تھیں، آپ نے خطبہ ویا جو رسوم جاہلیت کے ختم وباطل ہونے کے اعلان اور مساوات انسانی کے درس پر مشتل تھا، خطبہ کے بعد آپ نے قریش مکہ کی طرف دیکھا اور کہا، یامعشر قریش! ماترون انی فاعل بکم؟ "تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم قریش مکہ کی طرف دیکھا اور کہا، یامعشر قریش! ماترون انی فاعل بکم؟ "تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ "قریش نے کہا خیر اانے کریم وابن انے کریم "ممللئ کا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں "حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ﴿ لاتشریب علیکم الیوم اذھبوا فائنہ الطلقاء ﴾ "تم پر آج کوئی عتاب نہیں ، جاؤتم سب آزاد ہو۔ "

بامِ کعبہ پر اذان ظہری نماز کا وقت آیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت بلال او حکم دیا کہ کھبہ کی چھہ تنہ پر

(٣٣) الامراء / ٨١ - ديكيي زادالمعاد: ٣/ ٢٠٠٦ - وصحيح مسلم وكتاب الجياد و رقم الحديث ١٣٨٩

(٣٢) فتح الباري: ٨/ ١٤- وزادالمعاد: ٣/ ٢٠٠١ مع ١٠٠٠

سرت کی کتابوں میں خطب اس المرح معول ہے۔

چرھ کر آذان دیں اور چند کموں کے بعد حضرت بلال یکی اذان کی صدائیں مسجد حرام کی مقدس فضاؤں میں گونجے لگیں، عناب بن اسید اور خالد بن اسید نے سحن کعب میں بسٹے اذان کی آواز سی تو کہنے گئے "اللہ عنی ہمارے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کو سننے سے پہلے اس کو دنیا سے اٹھالیا" رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف سے گذرے تو فرمایا کہ جو کچھ تم نے کہا اللہ نے مجھے اس کی اطلاع کردی اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ بیان فرما دیا، عناب بن اسید نے جب ابنی بات حضور کی زبانی سی تو مشرف باسلام ہوگئے (۳۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کا والی مقرر فرمایا اور تاحیات وہ مکہ کے والی رہے ان کی وفات ہوئی۔ (۳۵)

غزوہ حنین سے والی پر حضرت ابد محذور ہی کے مسلمان ہونے کا مشہور واقعہ پیش آیا حضرت بلالیٰ کی اذان من کر وہ بطور تمسخر اذان کی نقل اتار رہے تھے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر کئے جانے کا حکم دیا، وہ آئے تو آپ نے ان سے اذان کہلوائی اور وہ مشرف باسلام ہوئے ، آپ نے انہیں مسجد حرام کا مؤذن مقرر فرمایا۔ (۲۷)

#### بيعت عامه

پکھر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردول اور عور تول سے بیعت لیٹا شروع کی، مردول سے اسلام اور جہاد پر بیعت لیتے تھے اور عور تول سے جن امور پر بیعت لی وہ سور ہ ممتحنہ میں بیعت النساء والی آیت میں مذکور ہیں۔ ﴿ یاایهاالنبی اذا جاء کالمؤمنت یبایعنک علی ان لایشر کن بالله شیٹاً....الخ ﴾ (٣٨)

#### حضرت ہندہ پھکی بیعت

ان عور توں میں بیعت کے لیے رئیس العرب عتبہ کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ اللہ محضرت ہندہ اللہ بھی آئیں، یہ وہی ہندہ ہیں جنہوں نے حضرت حزہ کو قتل کرایا تھا اور ان کا سینہ چاک کرکے ان کا کلیجہ جبایا تھا لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں اسلام کی ابدی سعادت لکھی تھی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، پہلیا تھا لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں اسلام کی ابدی سعادت لکھی تھی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں،

<sup>(</sup>۲۵) زادالمعاد: ۱/ ۲۱۰ وسيرت ابن حشام: ۲/ ۲۱۳

<sup>(</sup>٢٦) الاصابة فى تهييز الصحلة: ٢/ ٢٥١ - ان كى وفات كے متعلق ابن حجرف دوسرا قول يه فقل كيا ہے كه حضرت عمر كى خلافت كے آخرى ايام ميں ان كى وفات بوئى ہے ۔ والله اعلم -

<sup>(</sup>٢٤) تفصيل كے ليے ديكھيے اسيرت مصطفى ٢٢ /٣

<sup>(</sup>٢٨) سورة المستحدّ / ١٤ ويكي الكامل لائن اثير: ٢/ ١٤١

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیعت کرتے ہوئے فرمایا۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک مذکرنا۔

ہندہ... یہ اقرار آپ نے مردول سے تو نہیں لیا لیکن ببرحال جمیں منظور ہے۔

رسول الله صلى الله عليه و علم.... چورى مذكر ما

ہندہ... میں اپنے شوہر کے مال سے کچھ چوری کرلیق ہوں معلوم بہیں یہ بھی چوری میں واخل ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے لیے بقدر ضرورت لے سکتی ہو۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم.... زنامه كرنا

ہندہ... کیا کوئی شریف عورت زنا کر سکتی ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم.... اولاد كو قتل مذكرنات

ہندہ.... ربیناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدر كباراً فانت وهم اعلم يعنى ہم نے تو اپن اولاد كو بچن ميں پالا تھا، براے ہوئے تو جنگ بدر ميں آپ سے ان كو قتل كرديا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ ليں، حضرت عمر شيد من كر بنس يرائے ۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم.... کسی کار نیک میں نافرمانی اور حکم عدولی نه کرنا۔ ہنده.... جم اس مجلس میں آپ کی نافرمانی کا خیال بھی لیکر نہیں آئے۔

بیعت کے بعد حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعاء مغرت کی، ہندہ نے کہا یارسول اللہ ؟ اسلام سے قبل آپ کے جمرہ سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ مبغوض نہیں تھا اور اب آپ کے چہرہ سے زیادہ کوئی چمرہ مجھے محبوب نہیں، آپ نے فرمایا کہ ابھی محبت میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ (۳۹)

مباح الدم قرار دیئے جانے والے مجرم

فتح کے وقت چند حضرات الیے تھے کہ آپ نے ان کو مباح الدم قرار دیا تھا، ان کی تعداد میں ارباب سیر کی روایت مختلف ہیں، عام اہل سیر نے دس ، ابن اسحاق ۔ نے آٹھ، الدداوود اور دارقطنی کی روایت میں چھ افراد کا ذکر ہے ، (۴۰) اور حافظ مغلطائی نے پندرہ نام مختلف حوالوں سے جمع کئے ہیں۔

<sup>(</sup>٢٩) ويكي الكال للن اثير: ١/ ١٤١- ١٤٢- نيزسيرت مصطفى ٢١ ١٥٠- ٢١

<sup>(</sup>٢٠) چناني ابن سعد طبقات من للصة مين: "وامر بقتل سنة نفر واربع نسوة .... " (ديكم طبقات بن سعد: ١/ ١٣١) ابن اسحاق في أنه نام محائة بين (ديكم سيرت ابن بشام: ١/ ١٧١٠ ملاء (١٠ المحاود في كتاب الجباد ، باب قتل الاسير من فيد افراد كا ذكر كيا هم جن من چار مرد اور دو عور من ثال محسل - (ديكم سن الي داود: ١/ ٥٩ ، كتاب الجباد ، باب قتل الاسير ، رقم الحديث ١٨٨٠) علامد ابن الهير في إلى واود: ١/ ٥٩ ، كتاب الجباد ، باب قتل الاسير ، رقم الحديث ١٨٨١) علامد ابن الهير في إلى واود: ١/ ٥٩ ، كتاب الجباد ، باب قتل الاسير ، رقم الحديث ١٨٨٠) علامد ابن الهير في المالة في تبيير العمالة : جن من آخر مورد ورجن شال محسل (ديكم الكال لابن الهير: ١/ ١١٨ - ١٥٠) دار تعلى في جيد افراد كا تذكره كياب (ديكم اللمالة في تبيير العمالة : عبير العمالة : ٢٥ من ابن جمل)

ان پندرہ میں سے آٹھ نے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر توبہ کی اور مشرف باسلام ہوئے ، پانچ تل کئے تل کئے کئے ، ایک بھاگ کر مجران ممیا اور وہیں کفر کی حالت میں مرا اور ایک کے اسلام لانے یا قتل کئے جانے کے بارے میں اختلاف ہے ، اس طرح یہ کل بندرہ افراد ہوگئے ۔

جو آٹھ حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے تھے ان کے نام درج ذیل ہیں۔

اید جہل کی طرح اسلام کے خلاف ہرسازش میں پیش پیش رہتے تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم کے عات ترین وشمنوں میں سے تھے اور اپنے باپ اید جہل کی طرح اسلام کے خلاف ہرسازش میں پیش پیش رہتے تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مباح الدم قرار دیا تھا، یہ فتح کے بعد بھاگ کر یمن چلے گئے ، ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث نے اسلام تبول کیا اور دربار نبوی میں حاضر ہوکر حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے لیے امان طلب کی۔ اوھر حس اتفاق سے حضرت عکرمہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب وہ یمن کے ساحل سے کشتی پر سوار ہوئے تو طوفان نے دریا میں کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، عکرمہ نے مدد کے لیے لات وعزی کو پکارا، کشتی میں موجود لوگوں نے کہا اللہ کو پکارہ ، یہاں لات وعزی کچھ کام نہیں آئیں گے ، یہ بات حضرت عکرمہ کے دل پر گئی، انہوں نے کہا کہ آگر دریا میں یہ کام نہیں آئیں گے ، یہ بات حضرت عکرمہ کے دل پر گئی، انہوں نے کہا کہ آگر دریا میں یہ کام نہیں آئیں گئی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لائل

عکرمہ کی بوی ام حکیم اپنے شوہر کی تلاش میں یمن کی جانب نگیں اور ساحل پر ان کے پاس پہنچ کئیں، عکرمہ سے کہا کہ آپ کے لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کیا ہے ، حضرت عکرمہ ان کے ساتھ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے (۱۳) اور پمحر اسلام کے لیے انہوں نے بری ناقابل فراموش قرانیاں دین، پوری عمر اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد میں گذاری، اسلای تاریخ کی مشہور جنگ برموک میں انہوں نے اعلان کیا کہ کون میرے ہاتھ پر بیعت علی الموت کرتا ہے ؟ چار سو مجاہدین نے ان کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی اور مجاہدین کے ان چار سو افراد نے وشمن کی فوج پر زبردست حملہ کیا حق کہ سب شہید ہوگئے بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت عکرمہ ش کے جسم کی فوج پر تبردست حملہ کیا حق کہ سب شہید ہوگئے بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت عکرمہ ش کے جسم یہ تبردی اور تلواروں کے سترسے نیادہ زقم تھے (۱۹۹) رضی اللہ عنہ ورضی ہو عنہ۔

علیہ وسلم کے کاتب الوی عقب لیکن محرم تد ہو کر مکہ آمے تھے ، یہ صلمان ہو مکے تھے اور رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے کاتب الوی تھے لیکن محرم تد ہو کر مکہ آمے تھے ، یہ حضرت عثمان یکے رضامی بھائی تھے ، فتح

<sup>(</sup>٣١) تقصيل ك لي ديكي ، السرة الحلبة: ١/ ٩٢- ٩٠- نيز البداية والنماية: ١/ ٢٩٨- وسيرت مصطفى ٢ / ٢٣٠- ٢٥ (٣١) ويكي ، الامابة في تمييز العمابة: ١/ ١٩٩٠- ١٩٩ (٣٢) ويكي ، الامابة في تمييز العمابة: ١/ ١٩٩٠- ١٩٩٠

مکہ کے بعد حضرت عثمان ان کو آپ کی خدمت میں لائے اور دوبارہ مشرف باسلام ہوئے (۲۳) انہوں نے بھی بعد میں اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں، حضرت عثمان کے زمانہ میں جہادِ فریقہ میں انہوں نے زبردست عبادانہ کردار اداکیا، حضرت معاویہ کے زمانہ میں ان کی وفات ہوئی۔ (۲۴)

کعب بن زهیر، یه عرب کے مشہور شاعر تھ ، اسلام سے قبل رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں اشعار کہا کرتے تھے ، یہ کمہ سے بھاگ کے تھے ، بعد میں مدینہ منورہ آکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے اور آپ کی مدح میں اپنا وہ شہرہ آفاق قصیدہ کہا جس سے آج تک اوب عربی کی فضاء کو نجی ہے اور جو قصیدہ "بانت سعاد" کے نام سے مشہور ہے ۔ (۳۵) اس کا مطلع ہے :

بانت سعاد فقلی الیوم متبول متمم اثرها لم یفد مکبول

ہاء بن الاسود ، انہوں نے حضرت زینب بنت رسول الله ملی الله علیه وسلم کو ان کی بہرت کے وقت نیزہ مارا کھا جس کی وجہ سے بھر پر گر کر ان کا حمل ساقط ہوگیا کھا اور اسی بیماری میں بعد میں ان کا انتقال ہوگیا کھا، یہ بھی مباح الدم قرار دیئے گئے تھے لیکن بعد میں آپ گی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لائے اور توبہ کی۔ (۲۹)

صفرت وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ رضی الله عند کو شہید کیا تھا، یہ بھی فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے جس کی تقصیل غزؤہ احد میں گذر چی۔

عبدالله بن زبعریٰ، یه عرب کے مشہور شاعر تھے ، آپ کی مذمت میں شعر کہا کرتے تھے ، تائب ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور اسلام لائے ۔ (۴۷)

جندہ بنت عننبہ ' یہ مجھی مباح الدم قرار دی گئی تھی لیکن پھر آپ گی ضدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائیں جس کی تقصیل المجمی گذری۔

کُورِ آتُنی ہو عبداللہ بن خطل کی باندی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاف شعر پر طعا کرتی تھی، مباح الدم قرار دی من تھی، فتح مکہ کے وقت بھاگ من تھی، بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لائی، حضرت عمر اللہ حضرت عثمان می خلافت میں اس کی وفات ہوئی۔ (۴۸)

<sup>(</sup>٢٣) البداية والنوئية: ١ / ٢٩٨ - نيزمستدرك ماكم: ١٣ ٥٥- ٢١- كتاب المفازي

<sup>(</sup>٢٢) تقصيل كے سنے ديكھي ، الامات في تمييزا العملية: ١١ ٢١٤

<sup>(</sup>٢٥) ويكي ؛ اللماة في تمييز العماة: ١٦ ٢٩٥ ترجم كعب بن زمير

<sup>(</sup>١٩) الامابة في متميزا العابة: ١٦/ ١٥٥- ٥٩٨

<sup>(</sup>٢٤) ديكي سيرت مصطفى: ١٢ ، ٣٨) الكال لاين افير: ١/ ١٤٠

قتل کئے جانے والے مجرم

مباح الدم قرار دیے جانے والے پندرہ افراد میں سے جن پانچ افراد کو قتل کیا کیا ان کی تقصیل درج بے ۔

عبدالله بن خطل، به پہلے مسلمان ہو کیا تھا، رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے عامل بناکر اس کو صدقات وصول کرنے کے لیے جمیجا، اس کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، راستہ میں کمی منزل پر اس نے غلام کو کھانا تیار نہیں کیا، ابن خطل نے غصہ میں آکر غلام کو کھانا تیار نہیں کیا، ابن خطل نے غصہ میں آکر غلام کو قتل کر دیا اور صدقات کے اونٹ لیکر مرتد ہوکر کمہ آئیا، یہاں آکر آپ کی ہجو میں شعر کہا کرتا تھا، اس کی دو باندیاں تھیں، ناچ گانے کی مجلسیں سجا کر ان سے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے خلاف اشعار پرطواتا تھا، ایک تو یہ نون ناحق کا مجرم تھا، دوسرا جرم ارتداد تھا اور جیسرا جرم آپ کے خلاف اشعار کھنا، ان جین میں سے ہر جرم کی مزاقتل ہے۔

فتح مکہ کے دن یہ تعبہ کے پردوں سے لیٹ کیا تھا، آپ کو اطلاع دی گئی کہ ابن خطل استار تعبہ سے لیٹا ہوا ہے ، آپ نے فرمایا "اس کو وہیں قتل کر ڈالو" چنانچہ حضرت الدبرزہ اسلی اور حضرت سعد بن حریث نے جاکر اس کو قتل کیا (۴۹) اس کے قتل کا یہ واقعہ آگے بخاری کی روایت میں آرہا ہے۔

- مقیس بن صبابہ ، یہ بھی پہلے مسلمان ہوگیا تھا ، محر مرتد ہو کر مکہ مکر مدا گیا تھا ، نمیلة بن عبدالله لین نے اس کا کام تمام کیا۔ (۵۰)
- حویرث بن نقید، یه رسول الله ملی الله علیه وسلم کی شان میں مستاخانه اشعار کہتا تھا، اس کے یہ مباح الدم قرار دیا میا اور حضرت علی شنے اس کو ختم کیا۔ (۵۱)
- ورث بن طلاطل، یہ بھی آپ کی ہجو میں اشعار کہا کرتا تھا اس لیے اس کا خون بدر ہوا اور حضرت علی نے اس کو قتل کیا۔ (۵۲)
- کے قریبہ ' یہ ابن خطل کی باندی علی ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر پردھا کرتی علی عربی میں ، غزوہ فنج کے موقع پر یہ قتل کی محکی۔ (۵۳)

مباح الدم قرار دیئے جانے والے پندرہ افراد میں سے "بھیرہ بن وہب" بھی تھا، یہ فتح کہ کے وقت نجران کی طرف بھاک نکلا اور وہیں کفر کی حالت میں مرا۔ (۵۳)

<sup>(</sup>٢٩) ريكي السيرة الحلبية: ٢/ ٩١ (٥٠) الكال للن الميز ٢/ ١٦٩ (٥١) الكال للن الميز: ٢/ ١٦٩

<sup>(</sup>ar) سيرت مطعف : ٣٤/٢ (m) الكامل للكن المير: ١٢ ما ١٥٠ (مه) الكامل للكن المير: ١٢٩ /١٢٠

كتاب المغازى

ان بندرہ میں سے "سارہ" نامی ایک خاتون بھی تھی، اس کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ قتل کی گئی (۵۵) اور بعض کہتے ہیں کہ اسلام لے آئی تھی اور حضرت عمر "کے زمانہ تک زندہ رہی، بھی وہ عورت تھی جو حاطب بن ابی بلتعہ کا خط لیکر مکہ جارہی تھی۔ (۵۲)

اس طرح یہ کل پندرہ افراد ہوگئے ، جن میں آٹھ مسلمان ہوئے ، پانچ قتل کئے ممئے ، ایک کافر ہونے کی حالت میں مرا اور ایک کے اسلام اور قتل کے متعلق روایات مختلف ہیں۔

لیکن یہ سب تفصیل حافظ مخلطانی کی تحقیق کے مطابق ہے ، بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ صرف دو آدی قتل کیے گئے ایک ابن خطل اور دو مرب مقیس بن صبابہ اور ان دونوں کو قصاص میں قتل کیا گیا، ان کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا گیا، جن روایات میں ان دو کے علاوہ دومرے لوگوں کے قتل کا ذکر ہے وہ روایات سندا یا ضعیف ہیں یا منقطع لہذا ان کا اعتبار نہیں۔ (۵۵) واللہ اعلم

١٠٥٥ : حدثنا قُنيَّةُ بْنُ سَهِدٍ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ سَهِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ بِقُولُ : سَمِثْ عَلِياً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : بَعْنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ أَنَ وَالزَّبِيْرُ وَالْفَدَادَ ، فَقَالَ : (آنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ ، فَخُدُوهُ مِنْهَا). قالَ : فَآنَطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَيَّى أَنْبَنَا الرَّوْضَةَ ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً بِالظَّمِينَةِ ، قُلْنَا لَهَا : أَخْرِجِي الْكِتَابَ ، قالَتَ : ما معي كِتَابٌ ، فَقُلْنَا : لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ ، قالَ : فَأَخْرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَأَنْبَنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ يَهِلِيْكُ فَإِذَا فِيهِ : مِنْ أَوْلَكُنِينَ اللهِ عَلَيْكُ وَالَ فِيهِ : مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، مُغْيِرُهُمْ بِيعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ يَهِ اللهِ عَلَيْكُ . وَمَا اللهِ عَلَيْكُ وَالَ فِيهِ : مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَالَ فِيهِ : مِنْ مُلْكِبَبُ ، فَلَنْ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا يَنْ مَعْكَ مِنَ الْمُعْرَجِينَ ، مُغْيرُهُمْ بِيعْضِ أَمْرِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ . وَمَالَ اللهِ عَلَيْكُ . وَمَالَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا يَلْكُو مِنْ اللهُ مُولِي اللهِ عَلَيْكُ . وَمَالُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا مَنْ مَعْكَ مِنَ الْمُعَامِ مِنَ أَنْهُ مَلُولُ اللهِ عَلَى مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُعَامِرِينَ ، وَمُ أَمْوالُهُمْ ، فَأَحْبَبُ أَوْمَ اللهُ عَلَى مَنْ مَعْلَكَ مِنَ الْمُعَامِرِينَ ، وَلَمْ اللهُ عَلَى مَنْ شَيِدَ بَعْمَلُ عَلَى مَنْ شَيِدَ بَدُوا فَقَالَ : النَّذَافِقِ . فَقَالَ عَلَى مَنْ شَيْدَ بَدُوا فَقَالَ : وَمَا لُكُنْ مِنْ اللهُ وَلَالَ عَلَى مَنْ شَيْدً بَدُوا فَقَالَ : وَاللهُ عَلَى مَنْ شَيِدَ بَدُوا فَقَالَ : وَمُولُ اللهُ عَلَى مَنْ شَيِدً بَدُوا فَقَالَ :

<sup>(</sup>٥٥) ديلهي الكامل لابن المير: ٢/ ١٥٠

<sup>(</sup>٥٦) ديكھيے فتح الباري: ٨/ ١١

<sup>(</sup>۵۵) چنانچ شبل نعمانی مرحوم اور مولانا سید سلیان ندوی نے ولائل سے ان روایات کا صحف ثابت کیا ہے (ویلمیے ، سیرة النی با ۱۱ ۱۰۰ ۱۳۰۳)

آعْمَلُوا مَا شِئْمُ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ . فَأَنْزَلَ آللهُ السُّورَةَ : وَبَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الحَقَّ - إِلَى قَوْلِهِ - فَقَدْ ضَلَّ سَوَاهَ السَّبِيلِ . [ر: ٢٨٤٥]

#### باب : غَزْوَةُ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ .

٢٩/٤٠٢٦ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ اَبْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنِّا غِزًا غَزُوةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَٰلِكَ .

وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ آبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَامَ رَسُولُ اللهِ عَبِيْكِ مُ عَبَّالًا عَنْهُمَا قَالَ : صَامَ رَسُولُ اللهِ عَبِيْكِ مُ عَبِّلًا مُنْطِرًا حَتَّى اللهِ عَبِيْكِ مُ عَلَمْ بَزَلُ مُفْطِرًا حَتَّى اللهِ عَبِيْكِ مَ اللهِ عَبِيْكِ مَ اللهِ عَبِيْكِ مَ اللهِ عَبِيْكِ مَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَمْ مَنْ اللهِ عَبْدَ اللهُ عَلَمْ عَنْ اللهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْدِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ

اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری کا مقصدیہ ہے کہ فتح کمہ کا واقعہ رمضان میں پیش آبا، اس سلسلہ میں تاریخ کو میں تاریخ کو میں تاریخ روایات مختلف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کمہ کے لیے مدینہ منورہ سے کس تاریخ کو روایۃ ہوئے تھے ، واقدی وغیرہ نے لکھا ہے کہ رمضان کی دس تاریخ کو آپ کی روائی ہوئی تھی، مسلم شریف کی روایات میں ۱۲ ، ۱۲ اور ۱۸ تاریخوں کا تذکرہ بھی وارد ہوا ہے اور ایک روایت میں تردو کے ساتھ ۱۷ اور ۱۹ کا بھی ذکر ہے ۔ (۱)

واقعہ یہ ہے کہ ان روایات میں تطبیق بڑی مشکل ہے ، البتہ واقدی کی روایت مشہور ہے اور اسی پر جم نے اعتباد کرتے ہوئے ابتدا میں یہ بیان کیا تھا کہ آپ ۱۰ رمضان کو روانہ ہوئے تھے ۔ امام نووی رحمۃ الله علیہ نے بھی مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ۱۰ رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے ۔ (۲)

(٤٠٢٧) : حدَّثني مَحْمُودٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قالَ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ،

<sup>(</sup>۱) فَتَح البارى: ٨/ ٢ نيزويكي صحيح مسلم كتاب الصوم باب جواز الصوم والفطر في شهر دمضان للمسافر - ٣٥٦/١

<sup>(</sup>٢) ديكھيے ، شرح مسلم للنودي؛ ١/ ٢٥٦- كاب السوم، أمام نودي أن روايات من تطبيق دينا چائية سلم للنودي؛ ١/ ٢٥٦- كاب السوم، أمام نودي أن روايات من تطبيق دينا چائية

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ أَبْنِ عِمَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ المَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ ، وَذٰلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةً ، يَصُومُ وَيَصُومُونَ ، حَنَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، وَهُوَ مَاءً بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ ، أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا .

ومعدعشرةآلاف....

بخاری کی اس روایت میں دس ہزار کی تعداد آپ کے ساتھ فتح کہ کے لیے روانگی کے وقت کی بنائی کئی ہے ، ابن اسحاق اور ابن عائذ وغیرہ کی روایات میں دارد ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ۱۲ ہزار افراد تھے ، حاکم نے "الاکلیل" میں اور ابو سعد نے "شرف المصطفی" میں بھی بھی لکھا ہے (۳) لیکن یہ تعارض اس طرح دور ہوسکتا ہے کہ مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار افراد تھے اور باقی مزید کچھ لوگ راستہ میں مختلف قبائل سے آآ کر شامل ہونے گئے تو یہ تعداد بعد میں بڑھ کر بارہ ہزار بن کئی۔ (۴)

وذلك على رأس ثمان سنين سنة ونصف من مقدم المدينة

معركى روایت میں بھی اسی طرح واقع ہوا ہے لیکن یہ وہم ہے اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ساڑھے سات سال گذرنے کے بعد روانہ ہوئے تھے کیونکہ ہجرت رہجے الاول میں ہوئی ہے اور اسی سال کے محرم سے سنہ ہجری شمار کیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے ہجرت کے بعد فتح مکہ تک کا یہ عرصہ ساڑھے سات سال بنتا ہے ، ساڑھے آٹھ سال نہیں بنتا، روایت میں ساڑھے آٹھ سال بتایا جارہا ہے یہ وہم ہے (۵) ساڑھے سات سال بنایا جارہا ہے یہ وہم ہے (۵) محافظ ابن حجر نے کچھ توجیہات کی ہیں (۲) لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کی روایات میں اس قسم کے مختصر سے اوحام کا واقعے ہوجانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكَ الآخِرُ فالآخِرُ .

یہ زہری کا قول ہے جیسا کہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھری کردی ہے ، بہی روایت کتاب الجماد میں مفحہ ۱۵ پر گذری ہے (2) مقصدیہ ہے کہ ابتداع سفر میں آپ کا روزہ تھا بعد میں آپ نے افطار کیا تو آخری عمل آپ کا افطار فی السفرہے تو اس کو اختیار کیا جائے گا لہذا بعض حضرات کا یہ کہنا کہ اگر سفر

<sup>(</sup>۳) فتح الباری: ۸/ ۳ (۳) عمدة التاری: ۱۵/ ۳۷۲ وفتح الباری: ۱۸ ۳ (۵) عمدة التاری: ۱۸/ ۳۲۵ وفتح الباری: ۸/ ۵ (۳) و یکھیے فتح الباری: ۸/ ۳ (۵) صحیع بنحاری کتاب البعهاد میاب النو وج فی دمضان: ۳۱۵/۱

میں رمضان کی ا بتدا ہوئی ہو تو پھر سفر شروع کرنے پر اسی رمضان میں انطار جائزنہ ہوگا غلط ہے یہ حدیث ان کے خلاف ججت ہے ۔

(٤٠٢٨): حدّ ثني عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدِّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدِّثْنَا خالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّيُ عَلَيْكِ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ، فَصَائِمُ وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا ٱسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ، دَعا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ أَوْ مَاءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ، أَوْ: عَلَى رَاحِلَتِهِ، أَوْ: عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ اللَّهُ طِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : خَرَجَ النِّيُّ عَلِيْكِهِ عَامَ الْفَتْحِ .

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّيِّ عَلَيْكِ .

(٤٠٢٩): حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ آللهِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : سَافَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْلِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ ، فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً .

قَالَ : وَكَانَ آبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : صَامَ رَسُولُ آللهِ عَلِيْكُ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ . [ر: ١٨٤٢]

حدثنی عیاش بن الولید خرج النبی صلی الله علیه وسلم فی دمضان الی حنین

یه وجم ہے اس لیے کہ حضوراکرم ملی الله علیه وسلم «حنین " کے لیے رمضان میں نہیں بلکه شوال

میں کئے تھے ، بعض لوگوں نے تاویل کرتے ہوئے کہا کہ «الی حنین " تفحیف ہے ، امل میں «الی خیبر"

ہے لیکن یہ تاویل تھیک نہیں کو ککہ غزوہ خیبر کے لیے بھی آپ رمضان میں نہیں گئے تھے ، محرم میں گئے تھے (۸) اس لیے نیچے ہی ہے کہ یہاں لفظ «حنین " کے بجائے لفظ «کمته " ہونا چاہیئے اور یہ تاویل بھی کی جاسکتی ہے کہ چونکہ خروج الی کمتہ غزوہ حنین کا بیش خیمہ بنا تھا اور کمہ کی طرف خروج رمضان میں ہوا تھا تو جاسکتی ہے کہ چونکہ خروج بھی مجازاً رمضان میں ہوا۔ (۹)

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ٨/ ٥- وعمدة القارى: ١٤ ١٤٤

<sup>(</sup>٩) واجاب المحب الطبرى.... بان يكون المرادمن قوله: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين" انه قصد الخروج اليها وهو في رمضان وفذكر الخروج واراد القصد بالخروج ومثل هذا شاتع ذائع في الكلام (عمدة القاري: ٢٤٤/١٥)

### باب: أَنْنَ رَكَزَ النَّبِي عَلِيْكُ الرَّائِلَةَ يَوْمُ الْفَنْحِ

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنا جھنڈا کہاں نصب فرمایا تھا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ "رایہ" اور "لواء" چھوٹے جھنڈے کو کہتے ہیں اور "لواء" چھوٹے جھنڈے کو کہتے ہیں، بعض نے اس کا عکس کہا اور بعض حفرات نے ان دونوں کو مترادف قرار دیا ہے۔ والله اعلم (10)

. ﴿ وَ وَمُنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسْهَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قالَ : لَمَّا سَارٌ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ عَامَ الْفَتْحِ ، فَبَلْغَ ذٰلِكَ قُرَيْشًا ، خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، وَحَكِيمُ آبْنُ حِزَامٍ ، وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءً ، يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكُ ، فَأَقْبَلُوا بَسِيرُونَ خَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : ما هٰذِهِ ، لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءً : نِيرانُ بَنِي عَمْرٍو ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : عَمْرُو أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكِ فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ ، فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيْكِ فَأَسْلُمَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَلَمَّا سَارَ قالَ لِلْعَبَّاسِ : (آحْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ ، حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ). فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ ، فَجَعَلَتِ الْفَبَائِلُ تَمُو مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ الْ تَمُو كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةُ ، قَالَ : يَا عَبَّاسُ مَنْ هٰذِهِ ؟ قَالَ : هٰذِهِ غِفَارُ ، قَالَ : مَا لِي وَلِغِفَارٍ ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ ، قَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْمٍ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، وَمَرَّتْ سُلَيْمُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةً لَمْ يَرَ مِثْلَهَا ، قالَ : مَنْ هٰذِهِ ؟ قالَ : هُؤُلَامِ الْأَنْصَارُ ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : يَا أَبَا سُفْيَانَ ، الْيَوْمُ يَوْمُ الْمُلْحَمَةِ ، الْيُومَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ ٱلذِّمادِ. ثُمَّ جاءَت كَتِيبَةُ ، وَهْيَ أَقَلُّ الْكَتَائِبِ ، فِيهِمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ وَأَصْحَابُهُ ، وَرَابَهُ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ : أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ قَالَ : (مَا قَالَ) . قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : (كَذَبَ سَعْدٌ ، وَلَكِنْ هٰذَا يَوْمٌ يُعَظُّمُ ٱللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فيهِ الْكَعْبَةُ ﴾ . قَالَ : وَأَمَرَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ أَنْ تُرْكَزَ رَابَتُهُ بِالْحَجُونِ .

قَالَ غُرْوَةُ : وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ : شَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ :

<sup>(</sup>۱۰) مجمع بحارالانوار: ۱۲/۵۱ و۲/۱۲۳ م

يَا أَبًا عَبْدِ آللهِ ، هَا هُنَا أَمْرَكَ رَسُولُ آللهِ عَيْكَ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ ؟

قَالَ : وَأَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ يَوْمَيْدٍ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ بَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً مِنْ كَدَاءٍ ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ مِنْ كُدَاء ، وَهُبَيْدٍ رَجُلانٍ : وَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ مِنْ كُدَا ، فَقُتِلَ مِنْ خَيْلٍ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَوْمَيْدٍ رَجُلانٍ : حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ ، وَكُرْزُ بْنُ جَابِرِ الْفِهْرِيُّ . [ر: ٢٨١٣]

حدثنى عبيدبن اسماعيل... فاسلم ابوسفيان...

ابتداء الوسفیان ظاہری طور پر مسلمان ہوئے تھے لیکن بعد میں اسلام کی خانیت پر ان کا شرح صدر ہوگیا تھا اور اپنے اسلام میں مخلص ہوگئے تھے ، الوسفیان کا نام تخربی حرب بن امیہ ہے ، ۸۸ برس کی عمر میں ۱۳ھ میں مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے اور حکیم بن حرام حضرت خدیجہ کے بھتیج ہیں۔ ۵۳ھ میں ان کا انتقال بھی مدینے میں ہوا۔

عندحطم الخيل....

یعنی جہاں کھوڑوں کا ا ژدھام ہوتا ہے ، مراد اس سے ننگ جگد ہے حاشیہ کا لسخہ ہے "عند خطم المجبل" یعنی بہاڑی چوٹی کے پاس ۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جہاں کھوڑوں کی بھیڑ زیادہ ہو وہاں ابد سفیان کو روک دو اور کھوڑوں کی بھیڑ تنگ جگہ میں زیادہ ہوتی ہے جسے کھائی ہوتی ہے یعنی کھائی کے قریب ان کو روک کر املای لشکر کا معاینہ ان کو کراویں اور دوسری صورت میں مطلب ہوگا کہ پہاڑی چوٹی پر ان کو روک کر املای لشکر کا مشاہدہ ان کو کراویں۔

فقال سعدبن عبادة يااباسفيان اليوم يوم الملحمة: اليوم تستحل الكعبة "سعد بن عباده فقال سعد بن عباده في المال عباد المال ا

فقال ابوسفیان یا عباس حبذا یوم الذمار "اس پر الوسفیان نے کہا اے عباس! قریش کی عیابی دربادی کا اچھا دن آیا ہے "

وامررسول اللهصلي الله عليموسلم يومثذ خالدبن وليدان يدخل من اعلى مكةمن كداء

" رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خالد بن ولید" کو مکہ کی جانب ِاعلی یعنی کداء سے داخل ہونے کا حکم دیا " لیکن یہ وہم ہے اس لیے کہ دومری تمام روایات اس بات پر شفق ہیں کہ حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم خود بالائے مکہ سے داخل ہوئے تھے اور حضرت خالد" کو اسفل مکہ سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ (11)

فقتل من خيل خالديومئذ رجلان

یه دو آدمی حضرت حبیش بن اشعر اور حضرت کرز بن جابر ہیں، بخاری کی روایت میں تو دو آدمیون کا

[٧١٠٢ : ٤٧٦٠ : ٤٧٤٧ : ٤٥٥٥]

وهويقرأسورةالفتحيرجع....

چونکہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اس لیے اس کی حرکت کی وجہ ہے آپ گی آواز میں تمدید اور اتار چڑھاؤ ہوتا رہا (۱۵) بعض حضرات کہتے ہیں کہ روایت میں "بر جع" ہے مراد امتداد پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہیں کہ آپ ایک آیت کو بار بار لوٹا کر پڑھتے تھے کہونکہ ترجیع کے بیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہیں کہ آپ ایک آیت کو بار بار لوٹا کر پڑھتے تھے کہونکہ ترجیع کے معنی لغت میں لوٹا نے کے بھی آتے ہیں (۱۲) اور بعضوں نے کہا کہ "برجع" کا مطلب ہے ہے کہ آپ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کردہے تھے۔ (۱۷)

یہ بات تو تمام علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ حسن صوت سے قرآن کی تلاوت کرنا مستجب ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب خوش الحانی کی وجہ سے قرآن کے حروف کے اندر کوئی کی بیشی واقع نہ ہوتی ہو اور کارج پر اثر نہ پڑتا ہو، لیکن اگر گانے کے تال وسر کی طرح آواز کو دراز کرکے تلاوت میں نوش الحانی پیدا کی جائے تو یہ جائز نہیں۔

<sup>(</sup>۱۲) ت الباري: ۸/ ۱۰- (۱۳) طبقات اين سعد: ۱۳ ۱۳۹

<sup>(</sup>۱۲) ويكي ت نتاب التوحيد باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم و رواية عن رد : ١١٢٥/٢

<sup>(</sup>١٥) نتح الباري: ١٦ / ٥١٥ ، كتاب التوحيد

<sup>(</sup>١٦) ديكي معم الوسيط: ١/ ٢٣١

<sup>(</sup>١٤) فتح البارى: ٩/ ٩٢ - كتاب ننائل القرآن ، باب الترجيع

٢٠٣٧ : حدّ ثنا سُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْبِيٰ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَّانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ : بَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا ؟ قالَ النَّيُّ عَلِيلَةٍ : (وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ) . ثُمَّ قالَ : (لَا يَرِثُ المُؤْمِنُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرَ الْمُؤْمِنَ ) . قَمَ قَوَلُ وَمَنْ وَرَثُ أَبَا طَالِبٍ ؟ قَالَ : وَرَثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ .

حضرت اسامة بن زید نے نتح مکہ کے موقع پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کل آپ کہاں تیام فرمائیں گے ؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا بھی ہے ؟

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے داوا عبدالمطلب کی دفات کے بعد ان کی جائیداد کے وارث ورالک ان کے لڑکے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے چچا ابوطالب بنے تھے ، ابوطالب کے چار بیدے تھے ، طالب، حضرت عقیل می حضرت علی آخری دونوں حضرات تو سابقین اولین میں سے ہیں ، عقیل فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے اور طالب بدر میں کفر کی حالت میں مارا میا۔

چونکہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہوتا اور حفرت جعفر اور حضرت علی دونوں ابوطالب کے انتقال کے وقت مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ ابوطالب کے وارث نہ بن کے ، طالب اور عقیل ان کی میراث کے مالک بنے تھے ، پھر بعد میں عقیل نے وہ تمام مکانات ابوسفیان کے ہاتھ فروندت کردیئے تھے ، "وهل ترک لنا عقیل من منزل؟" سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ (۱۸)

قَالَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ : أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ فِي حَجَّتِهِ ، وَلَمْ بَقُلْ بُونُسُ : حَجَّتِهِ ، وَلَا زَمَنَ الْفَتْحِ . [ر : ١٥١١]

یہ روایت زهری سے جین راویوں نے نقل کی ہے۔ • محمد بن ابی حفصہ • معمر • اور یونس ، محمد بن ابی حفصہ کی معمر • اور یونس ، محمد بن ابی حفصہ کی روایت میں تو بیہ تفریح ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال (این تنزل غدا؟) فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا اور معمر کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حجة الوداع کے موقع پر یہ سوال کیا تھا جبکہ یونس کی روایت میں فتح مکہ اور حج دونوں کا ذکر نہیں ہے۔

تو اعل تعارض معمر اور محمد بن ابی حصد کی روایتوں میں ہے ، اگر مقابلہ کیا جائے تو معمر کی روایت ارجے ہے کیونکہ معمر، ابن ابی حضد کے مقابلہ میں اوثق واتقن ہیں؛ لہذا یہ روایت یہاں ذکر کرنے

<sup>(</sup>۱۸) تقمیل کے لیے ریکھے ، متح الباری: ۳۵۳/۳ کتاب الحج ،باب توریث دور مکتوبیعهاو شرائها

کے بجائے کتاب الجے میں ہونی چاہیئے اور امام بخاری نے اس روایت کو کتاب الجے میں ذکر بھی کیا ہے (١٩) مگر چونکہ ابن ابی حفصہ کے طریق میں "زمن الفح" کی تصریح ہے اس لیے امام نے اس احتمال پر اس کو یہاں بھی ذکر کردیا کہ ممکن ہے ججۃ الوداع کی طرح فتح مکہ کے موقع پر بھی بیہ سوال ہوا ہو۔ واللہ اعلم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكِ : حَدَّثْنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكِ : (مَنْزِلُنَا – إِنْ شَاءَ ٱللهُ ، إِذَا فَتَحَ ٱللهُ – اللهُ الكُفْر) . الخَيْفُ ، حَبْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر) .

الخیف بفتح الخاء وسکون الیاء ہے ، پہاڑ کا نشیبی حصہ جو نالے سے بند ہو، منی میں مسجد پہاڑ کے نشیب میں تھی اس لیے اس کو مسجد خیف کہا جاتا ہے ، الخیف منزلنا کی خبر ہے ۔

(٤٠٣٤) : حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ : أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ آللهِ عَلَيْكِهِ حِبنَ أَرَادَ حُنَيْنًا : رَمَّوْلُ آللهِ عَلَيْكِهِ حِبنَ أَرَادَ حُنَيْنًا : (مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ ، غِنْهُ بَنِي كِنَانَةَ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ) . [ر : ١٥١٢] (مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ ، غِنْهُ قَرْعَةً : مَنَدَّثَنَا مالِكُ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمُغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُ دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمُغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُ وَمُعْمِلًا مُحْرِمًا . [ر : ١٧٤٩]

وعلى راسدالمغفر....

دصوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک پر مففر (خود) معی کسی کویہ شبہ ہوسکتا ہے کہ اللہ جلّ شانہ نے تو ﴿ والله یعصمک س الناس ﴾ (۲۰) فرما دیا تھا، تو ہم مففر کے استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جلّ شانہ کے اس وعدہ پر اعتماد اور بختہ یقین تھا لیکن چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اس لیے آپ یبال اسباب اختیار کرتے تھے اور جنگ کے وقت "خود" حفاظت کا ایک سبب ہے ، نیز اس میں امت کویہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ آدمی کو چاہے کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو بہرحال اپنے تحفظ کے اسباب اختیار کرنے چاہئیں۔ (۲۱)

<sup>(</sup>۱۹) ریکھے ' صحیح بخاری' کتاب الحج 'باب توریث دوره کة وبیعها و شرائها' رقم العدیث ۱۵۸۸ و ال بر روایت یول کے طراق سے متول سے متول سے متول سے متول سے - (۲۰) مورة المائد ، ۱۲) ویکھے زاوالعاد: ۳/ ۳۸۰

قال مالک: ولم یکن النبی صلی الله علیه و سلم فیما نری و الله اعلم محرما "امام مالک رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس روز احرام نہیں باندھا تھا۔ "

کہ مکرمہ میں داخل ہونے کی جہن صور تیں ہیں۔ • ایک یہ کہ آدی اداء نسک کے لیے داخل ہورہا ہے ، اس صورت میں تو بالا تفاق بغیر ، حرام کے داخلہ جائز نہیں ہے۔ • دوسری صورت ہی ہے کہ آدی حرب وقتال کے لیے داخل ہورہا ہے ، اس صورت میں امام طحادی نے ائمہ احناف سے نقل کیا ہے کہ بلا احرام داخلہ جائز نہیں (۲۲) علامہ ابن القیم نے جواز نقل کیا ہے ، (۲۳) امام مالک کا یہ قول ابن قیم کی تائید میں ہے۔ • میسری صورت ہے کہ حاجت متکررہ کی وجہ سے داخل ہورہا ہے جیسے میسکسی اور بس کے فرائیور حضرات کو باہر سے سواریاں لیکر بار بار داخل حرم آنا پڑتا ہے ، فقہاء حفیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی بلا احرام داخلہ جائز نہیں ہے باتی اٹمہ اس صورت میں بغیر احرام کے داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں (۲۳) گئن چونکہ ڈرائیور وغیرہ حضرات کے سے احرام کی پابندی مشکل ہے اس لیے اب حنفی علماء بھی دوسرے فتہاء کے مسلک کے مطابق جواز کا فتوی دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

٤٠٣٦ : حدّثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَدَ لَمِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَخِي اللهُ عَنْهُ قالَ : دَخَلَ النّبِيُ عَيْنِكُ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْح ، وَحَوْلَ النّبِي عَيْنِكُ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْح ، وَحَوْلَ النّبِيتِ سِتُونَ وَثَلَاثُمِياتَةِ نُصُبٍ ، فَجَعَلَ يَظُمُنُهَا بِعُودٍ في يَدِهِ وَيَقُولُ: («جاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ،
 هجاءَ الْحَقُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُه) . [ر: ٢٣٤٦]

١٠٣٧ : حَدَّنَي إِسْحَٰقُ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ : حَدَّنَنِي أَبِي : حَدَّنَنَا أَبُوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيَّلِيْهِ لَمَّا قَدِمْ مَكَّةَ ، أَلِى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ ، فَأَخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِبِهِمَا مِنَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ ، فَأَخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِبِهِمَا مِنَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ ، فَأَخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِبِهِمَا مِنَ الْبَيْتَ ، وَخَوَجَ وَلَمْ يُعَلِيمُ اللهُ ، لَقَدْ عَلِمُوا : مَا ٱسْتَقْسَمَا بِهَا قَطَّى . ثُمَّ دَخُلَ ٱلْبَيْتَ ، وَخَوَجَ وَلَمْ يُعَلِيمُ فِيهِ .

تَانَعَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ .

وَقَالَ وُهَيْبُ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ . [ر: ١٥٢٤]

<sup>(</sup>٢٢) ريكي شرح معانى الاثار للطحاوى: ١٦/١ ٥٠ كتاب مناسك العنع باب دخول الحرم هل يصلح بغير احرام

<sup>(</sup>۲۲) دیکھیے زادالعاد ۲۲۸/۳۔

<sup>(</sup>٣٣) ويكي المعنى لابن قدامة: ١١٦/٣ ـ ١١١ ـ حكم من جاو رالميقات غير محرم

حدثني اسحاق.... فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيد

اس روایت میں ب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیت اللہ شریف کے اندر ہمیں پڑھی کیے آرہی ہے جس میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور وہی رائح ہے کمونکہ جب نافی اور شبت میں تعارض ہوجائے تو ترجیح مثبت کو دی جاتی ہے۔ (۲۵)

#### باب : دُخُولِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً .

١٩٨٨ : وَقَالَ اللَّبِثُ : حَدَّ َ يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَ فِي نَافِعُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا : أَن رَسُولَ اللهِ عَلَيْظِيمُ أَقْبَلَ بَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، مُرْدِفًا أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، وَمَعَهُ بِلَالٌ ، وَمَعَهُ عُنْهَانُ بْنُ طَلْحَةً مِنَ الحَجْبَةِ ، حَتَّى أَنَاحَ فِي السَّجِدِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِي بِمِفْنَاحِ الْبَيْتِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيمُ وَمَعَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُنْهَانُ بْنُ طَلْحَةَ ، فَمَكَثَ فِيهِ بِمِفْنَاحِ الْبَيْتِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيمُ وَمَعَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُنْهَانُ بْنُ طَلْحَةً ، فَمَكَثَ فِيهِ بِمِفْنَاحِ الْبَيْتِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُنْهَانُ بْنُ طَلْحَةً ، فَمَكَثَ فِيهِ بَهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ . وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا ، فَسَأَلُهُ : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْهِ ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ .

قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ . [ر : ٣٨٨]

٤٠٤٠/٤٠٣٩ : حدّثنا الْهَيْمُ بْنُ خارِجَةَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ اللَّبِيَّ عَلِيْكِيْ دَخَلَ عامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِيْ دَخَلَ عامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ : أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْكِيْ دَخَلَ عامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ اللهِ عَلَى مَكَّةً .

تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَوُهَيْبٌ فِي كُدَاءٍ .

(٤٠٤٠) : حدَثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : دَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ . [ر : ١٥٠٢]

وقال اللیث: حدثنی یونس.... ای روایت کے آخر میں ہے قال عبدالله: فنسیت ان اساله: کم صلی سحدة

حضرت عبدالله بن عمر افرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال اسے یہ بوچھنا بھول ممیا کہ رسول الله صلی الله

<sup>(</sup>٢٥) تقصيل كے ليے ديكھي منتح البارى: ٣٦٨/٣ باب من كبر في نواحي البيت كتاب الحج

كثف البارى

علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی؟ لیکن اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ بعض روایات میں حضرت ابن عمررض اللہ عنہ ہو تا ہے۔
عنہ ہے ﴿ صلی رکعتین ﴾ کی تفریح وارد ہوئی ہے ، (۲۱) بظاہر دونوں روایات میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔
بعض حضرات نے اس تعارض کو دور کرتے ہونے کہا کہ ﴿ صلی رکعتین ﴾ والی روایت وہم ہے
لیکن یہ بات کھیک اس لیے نہیں معلوم ہوتی کہ ﴿ صلی رکعتین ﴾ والی روایت کے راوی یحیی بن سعید
القطان ہیں ، ان جیے حافظ حدیث اور اتقن راوی کی طرف وہم کی نسبت اول تو بھی بعید امرہ ہے ، محردوسری
بات یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں وہ منفرد بھی نہیں ہیں۔ (۲۷)

بعضوں نے یہ جواب دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر صراحتًا حضرت بلال سے دریافت کرنا مجھول محکے مخصے تاہم حضرت بلال سے ان کے پوچھے بغیرا شارۃ بتادیا تھا کہ آپ نے دور کعت پڑھی ہیں، لہذا جس روایت میں ہے کہ "میں پوچھنا بھول گیا تھا" اس سے صراخنا پوچھنا مراد ہے اور جن روایات میں "صلی د کعتین" وارد ہوا ہے اس سے حضرت بلال کا اشارۃ بتانا مراد ہے ۔ (۲۸)

اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ حضرت ابن عمر واقعی رکعت کے سلسلہ میں سوال کرنا بھول گئے ۔ تھے ، جن روایات میں ان سے "صلی رکعتین" کے الفاظ منقول ہیں تو چونکہ نماز کم از کم دو ہی رکعت ہوتی ہے ۔ (۲۹) ہے اس سے کم نہیں ہوسکتی اس لیے اقل متیقن پر محمول کرتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہا ہے ۔ (۲۹)

### باب : مَنْزِلُ النِّيِّ عَيْكَ لِي كُومَ الْفَتْحِ .

عَرْ مَنْ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى: مَا أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍ ، عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى: مَا أَخْبَرَنَا أَعَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي عَلِيْكِ يُصَلِّي الضَّحٰى غَيْرَ أُمَّ هَانِيْ ، فَإِنَّهَ ذَكَرَتْ : أَنَّهُ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ أَغْسَلَ أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي عَلِيْكِ يُصَلِّي الضَّحٰى غَيْرَ أُمَّ هَانِيْ ، فَإِنَّهُ وَكُنَّ أَنَّهُ يَتِمُ الرُّكُوعَ فِي بَيْبَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، قالَتْ : لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفُ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ يَيْمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ . [ر: ١٠٥٢]

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ام ہانی کے مکان میں مخط کین میں مخط کین میں مخط کی اللہ علیہ وسلم نے خیف بنی کنانہ میں قیام فرمایا مخطا، اس تعارض کا

<sup>(</sup>۲۱) چانچ کاری نے کتاب الصلوة می حضرت این عمر کی به روایت حضرت یکی بن سعید القطان کے طریق سے نقل کی ہے ، اس کے آخر می ہے ﴿ ثم خرج فصلی فی وجدالکعبة رکعتین ﴾ ویکھیے ؛ صحیح بخاری کتاب الصلوة ، باب قول الله تعالى : ﴿ واتخلوا من مقام ابر اهیم مصلی ﴾ حدیث نمبر ، ۲۹۵

<sup>(</sup>۲۷) دیکھیے وقتح الباری: ۱/ ۵۰۰ - ۵۰۱ وکتاب الصلوة (۲۸) فتح الباری: ۱/ ۵۰۰ (۲۹) فتح الباری: ۱/ ۵۰۰ .

جواب یہ ہے کہ اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تو خیف بنی کنانہ میں نصب کیا گیا تھا، لیکن آپ ام ہائی اللہ کے مکان پر بھی تشریف لائے تھے اور کچھ دیر وہاں بھی قیام فرمایا تھا اس لیے اس کو بھی منزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کردیا گیا۔ (۳۰)

باب

یہ باب بلا ترجمہ متعلقات فتح مکہ میں سے ہے ، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ غالباً امام بخاری نے بیاض چھوڑی تھی لیکن کوئی مناسب ترجمہ منعقد کرنے کا اتفاق نہیں ہوسکا۔ (۳۱)

١٠٤٢ : حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَمُولُ فِي رَكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : (سُبْحَانَكُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي) . [ر: ٢٦١]

٤٠٤٣ : حدّ ثنا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْر ، عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : كَانَ عُمَرُ يُدْخِلْنِي مَعَ أَشْيَاحُ بَدْرٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَم نَدْخِلُ هٰذَا الْفَتَىٰ مَعْنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ مِثَنْ قَدْ عَلِيمُ مْ فَي ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي : وإِذَا وَدَعَانِي مَعْهُمْ ، قَالَ : وَمَا أُرِيتُهُ دَعانِي يَوْمَئِذِ إِلّا لِيرِيَهُمْ مِنِي ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي : وإِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَنْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا ، حَتَى خَمَ السُّورَةَ ، فَقَالَ جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَنْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا ، حَتَى خَمَ السُّورَةَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفِي عَلَيْنَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا نَدْرِي ، فَقَالَ أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَالْفَنْحُ ، فَقَالَ يَعْضُهُمْ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتَ أَيْلُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي : بَا أَبْنَ عَبَّاسٍ ، أَكذَاكَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ : لا ، قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتَ : هُو أَجِلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ أَعْمَ اللهُ لَهُ : «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، فَتَلَ عَمَا مَلُولُ ؟ قُلْتَ عُمْ مَنْنَا ، فَقَالَ لِي : بَا أَبْنَ عَبَاسٍ ، أَكذَاكَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ أَنْهُ وَالْفَتْحُ ، فَنَاكَ عَمُولُ ؟ عَلَى عَمْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، فَنَاكَ عَمْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، فَنَاكَ عَمْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ عَمْرُ وَلَكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ، قَالَ عُمَرُ : مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلّا عَمْرُ : مَا أَعْلَمُ مُنْهُ إِلّا عَمْرُ : مَا أَعْلَمُ مُنْهُ إِلّا عَمْرُ : مَا أَعْلَمُ مُولُوا اللّهُ عَمْرُ اللّهُ وَالْعَنْمُ وَالْمُؤْهُ إِلّهُ وَلَا عُمْرُ : مَا أَعْلَمُ مُولُهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

٤٠٤٤ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ ، عَنِ المَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ : أَنَّهُ قالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ : ٱثْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأُمِيرُ ، أُحَدَّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَيْقَاتُ الْغَدَ مِنْ بَوْمِ الْفَتْحِ ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَتُهُ الْحَدَّثُكُ

<sup>(</sup>۲۰) عدة احارى: ۱۸ م (۲۱) فتح الإرى: ۲۰ م

عَبْنَايَ حِبنَ ثَكَلَّمَ بِهِ : إِنَّهُ حَمِدَ ٱللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : (إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا ٱللهُ ، وَلَمْ يُحرَّمُهَا النَّاسُ ، لَا يَحِلُّ لِاَمْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًّا ، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا ، فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّيْسَ لِقِتَالِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْلَةٍ فِيهَا ، فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ ٱلللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، فَإِنَّ أَخِدُ تَرَخَّيسَ لِقِتَالِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْلَةٍ فِيهَا ، فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ ٱلللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ ، وَلَيْبَلَغِ الشَّاهِدُ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ ، وَلَيْبَلُغِ الشَّاهِدُ النَّاقِينَ لِي شَرَيْحٍ : مَاذًا قالَ لَكَ عَمْرُو؟ قالَ : قالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا الْفَاقِينِ مِنْ السَاهِدُ مَنْ السَاهِدُ مَا اللهِ اللهَ عَمْرُو؟ قالَ : قالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا الشَّاهِدُ مَا السَّاهِدُ مَا السَّاهِدُ مَا السَاهِدُ مَا السَاهِدُ مِنْ السَاهِدُ مِنْ السَاهِدُ مَا أَنْ الْحَرَمُ لَا يُعِيدُ عَلَى الْمَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قالَ : قالَ : قالَ الْحَرَمُ لَا يُعِيدُ عَلَيْكَ مَالِهُ اللّهِ عَلَى الْمَالِمَ مَا اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِقَ الْمَالِقِيلُ لَكُ عَلْمُ اللّهُ مَا الْمَالُولُ عَلَى الْمَالِكَ مِنْكَ الْمُولِ الْهِ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُولُ لَهُ الْمَالُولُهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالَّهُ مِنْ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمَالَّةُ مِنْهُ اللْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللهُ الْمُسْ الْمُؤْمِلُ الللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤُمِّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِّ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : الخَرْبَةُ : الْبَلِيَّةُ . [ر : ١٠٤]

٤٠٤٥ : حدّثنا تُتنبَّةُ : حَدِّثْنَا اللَّبْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ،
 عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ يَقُولُ ، عامَ الْفَتْحِ وَلَهُو بِمَكَّةً :
 (إِنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ) . [ر: ٢١٢١]

حدثناابوالنعمان....

ے مراد فتح کہ ہے اور مطلب ہے ہے کہ جب کہ فتح ہوجائے تو یہ آپ کی وفات کے قریب ہونیکی علامت ہے ،

ہذا آپ اپ رب کی جمد اور سیح بیان کریں اور استغفار کریں ، اللہ سجانہ وتعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔
علماء کرام نے فرمایا کہ اصل میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ فواتم الامور
میں آپ توبہ واستغفار کیا کرتے تھے ، بیت الحقاء سے نگلتے تو ﴿غفر انک ﴾ فرماتے جیسا کہ ترمذی میں حفرت عاکشہ منقول ہے ، (۲۲) ای طرح آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو وعاء تلقین فرمائی کہ نماز کے اختتام پر یہ پڑھو، ﴿ اللهم انی ظلمت نفسی ظلماکثیرا ، ولا یغفر الذنوب الاانت ، فاغفرلی مغفرة من عندک وار حسنی ، انک انت الغفور الرحیم ﴾ (۲۳) ای طرح وضو کے اختنام پر ﴿ اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین ﴾ آپ پڑھا کرتے تھے ۔ (۲۳) ج سے فراغ پر حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ، ﴿ ثم واجعلنی من المتطهرین ﴾ آپ پڑھا کرتے تھے ۔ (۲۳) ج سے فراغ پر حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ، ﴿ ثم واجعلنی من المتطهرین ﴾ آپ پڑھا کرتے تھے ۔ (۲۳) کی طرف توجہ دلائی ہے اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ واستغفار آپ کا معمول تھا اور قرآن نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات اخذ کی کہ مورة نصر میں آپ کو توبہ واستغفار کا حکم دیا جانا آپ کی زندگی کے اختتام اور وقات عد نے یہ بات اخذ کی کہ مورة نصر میں آپ کو توبہ واستغفار کا حکم دیا جانا آپ کی زندگی کے اختتام اور وقات کی طرف اغارہ ہے ۔ (۲۲)

ووسری ایک بات علماء نے یہ فرمائی ہے کہ قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ تبارک وتعالی نے رسول اللہ ملیہ وسلم کو مختلف احکام دیئے ، کمیں فرمایا، ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ (۳۷) کمیں حکم ہے ، ﴿ یاایہا الرسول بلغ ماائزل الیک س ربک ﴾ (۳۸) کمیں ارشاد ہے ﴿ یاایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہ من جلابیہ ہی ﴾ (۳۹) غرض جگہ جہ حکم دیا جارہا ہے ، آپ یول کیجیئے ، یول کیجیئے ، یہ کھیے ، لیکن فتح مکہ جو فتح اعظم ہے اور جو در حقیقت سارے عرب کی فتح ہے اس پر حق تعالی شانہ نے کوئی اہم پیغام اور عام لوگوں سے متعلق کوئی حکم آپ کو نہیں دیا بلکہ توبہ واستعفاد کا حکم دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی وہ کام پورا ہوچکا ہے ، اب مزید آپ سے کوئی اور کام نہیں لینا ہے جس کام کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی وہ کام پورا ہوچکا ہے ، اب مزید آپ سے کوئی اور کام نہیں لینا ہے بلکہ اب حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات اور اس کی صفات جمالیہ وطالیہ کو پیش نظر رکھ کر سجان اللہ کا ورد

<sup>(</sup>rr) سنن ترمذي ابواب الطهارة باب مايقول اذا خرج من الخلاء وقم الحديث: ٤-

<sup>(</sup>٢٣) ويلصي منن كبرى للبيهقى: ١٥٣/٢ حكتاب الصلاة ، باب مايستحب لدان لا يقصر عندمن الدعاء

<sup>(</sup>rr) الحديث اخرج دالترمذي في ابواب الطهارة ، باب فيما يقال بعد الوضوء ولفظه: ﴿ من توضا فاحسن الوضوء ثم قال: اشهدان الاالله وحده الاشريك له ، واشهدان محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية ابواب الجنة ، يدخل من وحده الاشريك له ، واشهدان محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية ابواب الجنة ، يدخل من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية ابواب الجنة ، يدخل من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية ابواب الجنة ، يدخل من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية ابواب الجنة ، يدخل من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية ابواب الجنة ، يدخل من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية ابواب الحديث ، ومن التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية ابواب الحديث ، ومن المتطهرين ، فتحت له ثمانية المتوابد ، ومن المتطهرين ، فتحت له ثمانية المتوابد ، ومن التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية المتوابد ، ومن المتطهرين ، ومن التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية المتوابد ، ومن التوابين واجعلني من المتطهرين ، فتحت له ثمانية المتوابد ، ومن التوابين واجعلني من التوابية ، ومن التوابين واجعلني من التوابية ، ومن التوابية ، ومن

<sup>(</sup>٢٥) سورة البقره / ١٩٩ (٣١) ويكمي فتع البارى: ٢٣٠/٨٤ كتاب التفسير سورة اذا جاء نصر الله (٢٥) سورة المجر (٩٩) سورة المجر (٣٩) سورة المجر (٩٩) سورة المجر (٩٩) سورة المجر (٩٩) سورة المجر (٩٨)

کیجیئے اور اگر بقاضائے بشریت کیں آپ، سے کوئی سہو ہوا ہے اور کوئی کام آپ کے مرتبہ سے کم صادر ہوگیا ہے تو اس کے لیے آپ استفار کا اہتام کیجیئے۔

حفرت ابن عباس رضی الله عند کو چونکه الله جلّ شانه نے تفسیر قرآن کا بہت بلند درجہ علم اور فہم عطا فرمایا تھا اس لیے وہ اس نکت کو سمجھ سکتے تھے اور فرمایا که اس سورة میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے۔ واللہ اعلم

حدثناقتيبة احدثنا الليث....

یہ روایت بوری تفصیل کے ساتھ کتاب البیوع میں صفحہ ۲۹۸ پر گذر چکی ہے۔

#### باب : مَقَامُ النَّبِيُّ عَلِيْكِ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ

إِنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنْ أَنَسٍ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيَ عَيْرَا لَلْهُ عَنْهُ الصَّلَاةَ . وَحَدَّثَنَا مَعَ النَّبِيَ عَيْرَا لَلْهُ عَنْهُ الصَّلَاةَ . أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيَ عَيْرَا لَقُصُرُ الصَّلَاةَ . [1.٣١]

١٤٠٤٨٤٠٤٧ : حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا عاصِمٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ اللهِ : أَخْبَرَنَا عاصِمٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ اللهِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيْكِتْهِ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

(٤٠٤٨) : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ قالَ : أَفَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهِ فِي سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ . وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : وَنَحْنُ نَقْصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمْنَا . [ر : ١٠٣٠]

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس باب میں سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل. کی ہے جس میں ہے کہ آپ نے دس دن قیام فرمایا اور نماز میں قصر کرتے رہے ۔

اس باب کی دوسری روایت حضرت ابن عباس سے منقول ہے اس میں ہے کہ آپ سے انہیں دن قیام فرمایا اور قصر کرتے رہے ۔

لیکن اس پر اشکال میہ ہے کہ حضرت انس سکی روایت کا تعلق حجہ الوداع سے ہے (۴۱) اور حضرت

<sup>(</sup>۱۱) اگر در یہاں بخاری کی روایت میں ججۃ الوواع کی تمریح بنیں ہے یہاں تو صرف ﴿ اقسنامع النبی صلی الله علیه وسلم عشر انقصر الصلاۃ ﴾ کے الفاظ ہیں البتہ الم مسلم نے ہمی روایت یعمی بن اسحاق کے طریق ہے نقل کی ہے ، اس میں ہے ﴿ خر جنامن المدینة الی الحج ﴾ وال جج کی تعریح ہے (دیکھیے ، صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین وقصر ها، رقم الحدیث: ۹۹۱۔ ۲۹۱۱)

ابن عبائ کی روابت کا تعلق فتح مکہ ہے ، (۴۳) حضرت ابن عبائ کی روایت کو اس باب میں ذکر کرنا تو برمحل ہے لیکن حضرت انس کی روایت کس مناسبت ہے امام نے یبال ذکر کی؟

حافظ ابن مجر عسقلانی اور ان کی اجاع میں علامہ قسطلانی، علامہ ابدیوسف یعقوب ہے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت انس کی روایت ذکر کرکے امام بخاری ہیک وقت دونوں روایات سامنے لانا چاہتے ہیں اور اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں واقعے بالکل الگ الگ الگ میں ، ایک کا تعلق فتح کمہ سے اور دوسری روایت کا تعلق حجۃ الوداع سے ہے ۔ (۳۳)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس توجیہ پر دل مطمئن نہیں ہوتا، ابواب تقصیر الصلوة میں بھی امام نے ان دونوں روایات کو ذکر کیا ہے (۳۳) حضرت مولانا محمد یونس صاحب نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ در حقیقت امام بخاری دونوں حدیثوں کو ایک ہی واقعہ سے متعلق سمجھ رہے ہیں اور اس سمجھنے میں ان سے وہم واقع ہوا ہے (۲۵) والو هم لا یخلومندا حد

حدثنااحمدبن يونس....

قال ابن عباس: ونحن نقصر مابیننا وبین تسع عشر ہ کا ذاز دنا اتممنا۔ "حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ انیس دن تک تو ہم تصر کریں گے لیکن اگر انیس دن سے قیام بڑھ جائے تو پھر ہم اتمام کریں گے۔"

ائمہ اربعہ میں سے یہ کسی کا مسلک نہیں ہے ، البتہ امام ثافعی رحمتہ الله علیہ سے منقول ہے کہ

(۴۲) حفرت ابن عباس کی روایت میں بھی بہاں یہ تھری جنیں ہے کہ ان کی روایت کا واقعہ فتح مکہ سے متعلق ہے البت حضرت ابن عبائی کی یہ دوایت امام بکاری نے کتاب تقصیرالصلاۃ میں فتل کی ہے ، دہاں حافظ ابن حجر نے تشریح کرتے ہوئے ولائل سے ثابت کیا ہے کہ ابن حبائی کی روایت کا تعلق فتح مکہ سے ہے ۔ (دیکھیے فتح الباری: ۲/ ۱۹۵۱ م ۱۹۲۵)

<sup>(</sup>mr) فتح الباري: ۸ / ۲۱

<sup>(</sup>۲۲) صحیح بخاری کتاب تقصیر الصلان باب ماجاء فی تقصیر الصلان کو کم یقیم حنی یقصر کدیث نمبر ۱۰۸۰ و ۱۰۸۱ و ۱۰۸۱ (۲۵) اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اہم بخاری نے سکتاب تقصیر الصلاق میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے ۔ مباب کم اقام النبی فی حجۃ " اور اس کے تحت حضرت ابن عباس کی فی کورہ روایت نقل کی ہے جس سے ماف معلوم ہوتا ہے کہ اہم بھری معظرت ابن عباس الله میں جہت اور اس کے تحقیق سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح نفرت انس اور حضرت ابن عباس فی دوایات امام کے نزدک ججہت الوداع سے متعلق سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح نفرت انس الله کی اللہ کے تعقیق سمجھ محید بخاری کتاب تقصیر الصلان باب کم اقام النبی کی دوایات اللہ ۱۰۸۵ کے دورک کی دوایات اللہ اس اللہ کی الوداع سے متعلق ہیں۔ (دیکھیے صحیح بخاری کتاب تقصیر الصلان باب کم اقام النبی کی تعقیق ہیں۔ (دیکھیے صحیح بخاری کتاب تقصیر الصلان باب کم اقام النبی کی تقلق ہیں۔ (دیکھیے صحیح بخاری کتاب تقصیر الصلان باب کم اقام النبی کی تقلق ہیں۔ (دیکھیے صحیح بخاری کتاب تقصیر الصلان باب کم اقام النبی کی تعقیم الم النبی کی تعقیم الم اللہ کہ تعقیم اللہ کا تعقیم کا تعقیم کا تعقیم کا تعقیم کتاب کم اقام النبی کی تعقیم کے دوران کے متعلق ہیں۔ (دیکھیے صحیح بنجاری کم تعقیم کا تعقیم کا تعقیم کا تعقیم کی دوران کے تعقیم کی دوران کا تعقیم کی دوران کے تعقیم کی دوران کے تعقیم کی دوران کی دوران کی کا تعقیم کی دوران کے تعقیم کی دوران کے تعقیم کی دوران کے دوران کی دوران کی

اتھارہ دن تو ہم قصر کریں کے اس سے زیادہ ہو تو اتنام کریں گے ، (۳۱) قصر صلو ہ سے متعلق تقصیلی بحث "ابواب قصر الصلوة" میں گذر چکی ہے -

# فتح مکہ کے موقع پر حضور گل مدت قیام میں اختلاف اور اس کا حل

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ مکرمہ میں نتج کے زمانہ میں کتنا رہا؟ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں، امام ابوداود نے یہ مختلف روایات نقل کی ہیں۔ حضرت ابن عبائ کی روایت باب میں انہیں دن کا ذکر ہے ، شمران بن حصین کی روایت میں انھارہ دن (۴۷) بعض روایات میں سترہ دن (۴۸) اور حضرت ابن عباس می آیک اور روایت میں پندرہ دن کا ذکر ہے ۔ (۴۹)

امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ نے چاروں قسم کی ان روایات کو اس طرح جمع کیا ہے کہ جن حضرات نے انہیں دن نقل کئے ہیں انہوں نے یوم وخول اور یوم خروج کو شمار کیا اور جن روایات میں یوم دخول اور یوم خروج دونوں کو حذف کریا ان میں سرہ دن کا ذکر ہے اور جن لوگوں نے ان دو میں سے کسی ایک کو حذف کیا انہوں نے اکتفارہ دن کی مدت بیان کی، باتی رہی پندرہ دن والی روایت تو علامہ نووی سے اس

كو ضعيف قرار ديا ہے - (۵۰) .

لیکن علامہ نووی کی یہ تفعیف مجمع نہیں ہے اس لیے کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں (۵۱) بلکہ حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پندرہ دن والی روایت ہی راجح ہے (۵۲) البتہ اس میں

<sup>(</sup>٢٦) فتح الباری: ٢٦/٢ حتاب تقصير الد نن ام ثانع كا يد منه اس صورت من ب جب مسافر ن كى معين مدت تك مقيم بون كا اراوه يه بو كه جب بحل عاجت بي مدت تك مقيم بون كا اراوه يه بو بكد كي بو بكد كي خورت اور حاجت كى وج ب وه مقيم بو اور اراوه يه بوكه جب بحى حاجت بورى بوجائ كى چلا جاوى كا ، البى صورت من امام ثانى كا مذبب حافظ ابن مجر ن به محل امتام كرك كا منه ب حافظ ابن مجر ن بي لكا ب كد المحاره ون تك وه تعركر سكتا به لكن أكر مدت قيام اس برده جائ تو ، محرا متام كرك كا المبت الم فووى في محرا متام الم ثافق كل مدت لكمى به ، اس سلسل مي الم ثافق كل دوسر الول مجمى لكم بين و ربي الم معرف المعبد عضر حالمهذب المسافرة المسافرة به ٢٥٩/٣٠ - ٢٦)

<sup>(</sup>٣٤) المحديث اخرجه ابوداود عن عمران ابن حصين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتع فاقام بمكة ثماني عشرة ليلة الايصلى الاركمتين ويقول: ﴿ يااهل البله صلوا اربعا افانا قوم سفر ﴾ (سنن ابي داود اكتاب الصلوة اباب متى يتم المسافر ؟ رقم الحديث: ١٢٢٩)

<sup>(</sup>٣٨) الحديث إخرجه ابوداو دعن ابن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام سبع عشرة بمكة عقصر الصلاة ـ (سنن ابي داود كتاب الصلاة ، باب متى يتم المسافر؟ رقم الحديث: ١٢٣٠)

<sup>(</sup>٢٩) الحديث ايضاً خرجد ابوداو دعن ابن عباس قال: اقام رسول الله صلى الله عليدو سلم بمكة عام الفتح خمس عشرة ويقصر الصلاة - (سنن الميداوذ كتاب الصلاة وباب متى يتم المسافر ؟ رقم ١٢٢١)

<sup>(</sup>a) ديكي فتح الباري: ٢/ ٥١٢ - كتاب تقصير العلاة ( a) فتح البارى: ٢/ ٥٣٠ كتاب تقصير العلاة ( ar) فيض البارى: ٣/ ١١٢ - كتاب المغازى

کوئی شک نہیں کہ اکثر روایات انہیں دن کے قیام پر دلالت کرتی ہیں، امام بخاری کا میلان بھی اس طرف ہے اور اسحاق بن راھویہ کی بھی ہی رائے ہے ۔ (۵۳)

باقی رہی یہ بات کہ انیس دن قیام میں آپ نے قصر کیا جبکہ حفیہ کے نزدیک مدت قصر پندرہ دن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی مسافر کا ارادہ پندرہ دن سے زیادہ قیام کا مد ہو، اس کے باوجود اس کا قیام پندرہ دن سے زیادہ ہوجائے تب بھی وہ قصر ہی کرتا رہے گا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پندرہ دن سے زیادہ نہیں فرمایا تھا لیکن آپ کا قیام طویل ہوتا کیا اور آپ اس میں قصر فرماتے رہے۔ واللہ اعلم دن قیام کا ارادہ نہیں فرمایا تھا لیکن آپ کا قیام طویل ہوتا کیا اور آپ اس میں قصر فرماتے رہے۔ واللہ اعلم

#### باب

٤٠٤٩ : وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ ٱبْنِ صُعَيْرِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَيْلِكُ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ .

ُ ٤٠٥٠ : حدَثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُنْبِي أَبِي جَمِيلَةَ قالَ : أَخْبَرَنَا ، وَنَحْنُ مَعَ ٱبْنِ الْمُسَبَّبِ ، قالَ : وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرُكَ النَّبِيَّ عَلِيْكِيْمِ ، وَخَرَجَ مَعَهُ عامَ الْفَتْحِ .

حفرت شیخ الحدیث رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ جیسے فتہاء حشرات کسی کتاب کے آخر میں کوئی فسل یا باب مسائل شی بیان کرنے کے لیے قائم کرتے ہیں، اسی طرح امام بخاری رحمته الله علیہ نے غزوہ فتح کے آخر میں یہ باب فتح مکہ سے متعلق مختلف امور بیان کرنے کے لیے قائم کیا۔ (۵۴)

اس کے بعد امام بخاری نے حضرت لیٹ کی تعلیق ذکر کی، اس تعلیق کو امام بخاری نے ابنی تاریخ میں موصولا نقل کیا ہے (۵۵) اور اس کے ذکر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عبداللہ بن تعلیہ بن مُعَیر صحابی بیں اور فتح کمہ کے موقع پر صنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں نصیب ہوئی ہے اور آپ نے فتح کمہ کے موقع پر ان کے چرے پر دست مبارک بھیرا ہے۔

١٥٠١ : حدّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَنْدٍ ، عَنْ أَبُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ .

<sup>(</sup>۵۲) فتح البارى: ۵۲۲/۲ كتاب تقصير الصلاة

<sup>(</sup>۵۲) الابواب والتراتم: ۸/۲\_ (۵۵) عمدة القارى: ۱۵/ ۲۸۸

قَالَ : قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ : أَلَا تَلْنَاهُ فَتَسْأَلَهُ ؟ قَالَ فَلَقِينَهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كُنّا عِمَاءً مَمَرً النّاسِ ، مَا لِلنّاسِ ؟ مَا هٰلنَا الرَّجُلُ ؟ فَبَقُولُونَ : يَزْعَمُ أَنَّ اللهُ أَرْسَلَهُ ، أَوْحَى إلَيْهِ . أَوْ : أَوْحَى اللّهُ بِكَذَا ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذٰلِكَ الْكَلَامَ ، وَكَأَنّمَا بُقَرُ فِي صَدْرِي ، وكانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ ، فَيَقُولُونَ : آثُرُكُوهُ وَقَوْمَهُ ، فَإِنّهُ إِنْ ظَهَرَ فِي صَدْرِي ، وكانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ ، فَيَقُولُونَ : آثُرُكُوهُ وَقَوْمَهُ ، فَإِنّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْمٍ فَهُو نَبِي صَادِقَ ، فَلَمّا كَانَتْ وَقُعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ ، وَبَلَاهُ إِنْ ظَهَرَ أَهْلِ الْفَتْحِ ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ ، وَبَلَاهُ إِنْ طَهَرَ قَلْ : جِئْتُكُمْ وَاللّهِ مِنْ عِنْدِ النّبِيِّ حَقَّا ، فَقَالَ : (صَلّوا مَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كُذَا ، فَإِنَّا مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مُواللّهِ مِنْ النّبِي عَلِيلًا حَقَّالَ : (صَلّوا مَلَلاةً كُذَا فَي حِينِ كُذَا ، فَإِنْ أَنْ إِنْ مَنْ اللّهُ كُنّا ، فَإِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مَنْ الرّبُكُمْ ، وَلَيْوَمُكُمْ أَكُرُكُمْ قُرْآنَا فِي مِينِ كَذَا ، فَإِذَا أَنْ مَنْ الرّبُكُمْ ، وَلَيْوَمُكُمْ أَكُرُكُمُ مُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ مَنْ أَحَدُ أَكُمْ أُولُونَ عَنَا السّتَ قارِيكُمْ ؟ مُنْ الرّبُكَبُونَ ، فَقَلْدَ وَمُ أَنْ أَنْ أَنْ الْمَا يَوْمِ بِلْكَ الْفَعِيضِ . وَكَانَتْ عَلَى الْمُعَلِي اللّهُ الْفَعِيصِ .

حضرت ابوب سختیانی فرماتے ہیں کہ ابد قلابہ نے مجھ سے کہا کہ تم حضرت عمروہن سلمہ سے ہلا اور ہو تاکہ ان سے ان کے مسلمان ہونے کا قصد من سو؟ ابوب کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرو بن سلمہ سے ملا اور ان سے ان کے اسلام لانے کا قصہ دریافت کیا، حضرت عمرو بن سلمہ نے اپ اور اپنے قبیلہ کے مسلمان بونے کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ایسے چشمہ کے پاس رہتے تھے جو آنے جانے والے قافلوں کی کونے کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ایسے چشمہ کے پاس رہتے تھے جو آنے جانے والے قافلوں کی کدرگاہ تھا، مختلف قافلے ہمارے پاس سے ہوکر گذرتے تھے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کردیا تھا اس لیے) ہم ان قافلوں سے پوچھتے کہ یہ آدمی کیسا ہے ، اور لوگوں کا کیا رجمان ہے؟ تو قافلے والے کہتے کہ یہ شخص اپنے متعلق رسول اللہ ہونے کا دعوی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کی طرف یہ وتی جو روز قافلہ کے لوگ وہ وہی سناتے تھے) حضرت عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں۔

فكنت احفظذاك الكلام وفكانما يقرفي صدري

"میں اس کلام (البی) کو یاو کرتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ کلام میرے سینہ میں پیوست ہورہا ہے۔ " بقر میں چار روایتیں ہیں۔

ایک "یقر" قرارے ، اوپر ترجمہ اس کے مطابق کیا گیا ، دوسری روایت "یقراً" قراءت سے ب یعنی گویا کہ وہ کلام میرے دل میں پر معا جارہا ہے اور میرے دل کی آواز ہے ، تیسری "یقتری " ہے ، جس کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں۔ فریت الماء اذا جمعتہ ، یقتری فی

صدری ای: یجمع فی صدری ﴿ چومتی روایت "یغری " "تغریه " سے ماخوذ ہے جس کے معنی چپانے کے آتے ہیں "غرا" گوند کو کہتے ہیں، "یغری فی صدری" کا مطلب ہوگا گویا کہ وہ کلام میرے سینہ میں چپکا دیا جاتا اور دل پر نقش ہوجاتا، اس آخری روایت کو قاضی عیاض نے راجح قرار دیا۔ (۵۱)

وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح

"اور عرب اپنے اسلام لانے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کررہے متے " تلوم : تنتظر

چنانچہ جب مکہ فتح ہوگیا تو ہر قبیلہ اسلام کی طرف دوڑا، میرے والد نے بھی اپنی قوم کے اسلام میں جدی کی (اور اپنی قوم کی جانب ہے المجی بن کر خدمت اقدی میں حاضر ہوئے) جب بہاں ہے واپس آئے تو کہنے لگے ، بخدا! میں تمہارے پاس آیک نبی برحق کے پاس سے آیا ہوں جس نے ہدایت دیتے ہوئے مجھ سے کہا کہ فلال وقت فلال نماز اور فلال وقت فلال نماز پڑھو، جب نماز کا وقت آئے تو ایک آدی اڈان دے اور جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو وہ امامت کرے ، حضرت عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب غور کیا تو مجھ سے زیادہ کی کو قرآن یاد نہیں تھا کہونکہ میں آنے والے قافلوں سے قرآن سیکھا کرتا تھا چنانچہ انہوں نے مجھے امام بنایا اس وقت میں جھ یا سات سال کا تھا، بخاری کی اس روایت میں "وآنا ابن ست انہوں نے مجھے امام بنایا اس وقت میں جھ یا سات سال کا تھا، بخاری کی اس روایت میں "وآنا ابن ست ان کی عمراس وقت جھے اور آٹھ سال کے درمیان تھی۔

فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک چادر تھی جب میں سجدہ میں جاتا تو وہ سکر جاتی (اور پیچے سے ستر کھل جاتا) قبیلہ کی ایک عورت ہولی "الا تغطون عنا است قاد نکم" "تم اپنے قاری ماحب کا سرین ہم سے کھل جاتی کیوں نہیں چھپاتے ہو" بمر لوگوں نے کپڑا خرید کر میرے لیے ایک قبیم بنائی، اس قبیم سے مجھے جنتی خوشی ہوئی۔ خوشی ہوئی۔

ا مامت صبی کا مسئلہ

مبی کی امات کا مسئلہ کتاب الصلوة میں گذر چکا ہے ، امام شافعی مطلقا اس کے جواز کے قائل ہیں

<sup>(</sup>۵۱) ویکھیے عمد آ اتفاری: ۱۵ / ۲۹۰ وفتح انباری: ۸ / ۲۳

<sup>(</sup>٥٤) ويكصي منن ابي داود كتاب الصلاة باب من احق بالامامة وقم الحديث ٥٨٥

<sup>(</sup>٥٨) ويكي ، سنن النسائي، كتاب الامامة عماب امامة الفلام قبل ان يحتلم: ١٢٢/١

<sup>(</sup>٥٩) ويكي المنتقى لابن جارود كتاب الصلاة بهاب الجماعة والامامة: ١١٣ -

امام ثوری اور امام مالک مطلقاً کراہت کے فائل ہیں، امام ابد صنیفہ اور امام احمد کا مشہور قول یہ ہے کہ صبی نوافل میں امامت کرسکتا ہے ، فرائض میں نہیں کرسکتا۔ (۲۰)

روایت باب امام شافعی کی دلیل ہے ، خفیہ اور حنابلہ وغیرہ اس کا یوں جواب دیتے ہیں کہ یہ عمل ان لوگوں نے خود سے کیا تھا، رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم کی " تقریر" اس عمل کو حاصل نہیں لہذا قابل استدلال نہیں (۱۱) مگر دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ نزول وجی کا زمانہ تھا، اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو وجی کے ذریعہ تعبیہ آجاتی جیسے حضرت جابر اور حضرت ابوسعید خدری شنے عزل کے جواز پر دلیل یہ پیش کی بھی کے ذریعہ تعبیہ آجاتی جیسے حضرت جابر اور حضرت ابوسعید خدری شنے عزل کے جواز پر دلیل یہ پیش کی بھی کے ذریعہ تعبیہ آبانی ورسول اللہ بین اظہر نام اگر عزل ناجائز ہوتا تو قرآن کریم اس کی حرمت کی تصریح کردیتا حالانکہ اس نے تصریح نہیں کی جس سے معلوم ہوتا ہے اس میں حرمت نہیں ہے ، اس طرح یہاں پر کھی نابالغ کی امامت کا عمل اگر ناجائز تھ تو اس کی تصریح آنی چاہیئے تھی۔ (۱۲)

لیکن حفیہ کہتے ہیں کہ اس روایت ہی کو اگر "امامت مبی" کے جواز پر مستدل بنانا ہے تو اس میں یہ بھی آیا ہے کہ سجدہ کے وقت ان کا کشف عورت ہوجاتا تھا حالانکہ کشف عورت سے بالاتفاق نماز جاتی رہتی ہے تو ہمراس کا کیا جواب آپ دیں گے ؟ (۹۲)

حقیقت یہ ہے کہ اس روایت سے استدلال درست نہیں ہے ، دراصل یہ لوگ ابھی نے نے مسلمان ہوئے تھے ، احکام صلوۃ سے پوری طرح باخبر نہیں تھے ، سب سے زیادہ قرآن چونکہ عمرو بن سلمی کو یاد ، اسلمان ہوئے تھے ، احکام صلوۃ کی تقصیلات معلوم ہوئی ہوں گی تو انہوں نے امام بالیا، بعد میں جب ان کو احکام صلاۃ کی تقصیلات معلوم ہوئی ہوں گی تو انہوں نے امام کو تبدیل کیا ہوگا۔ واللہ اعلم۔

علامہ خطابی نے قرمایا ہے کہ حس بھری نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے وقال مرة دعدلیس بششی بین "اس کو رہنے دویے واضح نہیں " (۱۳)

١٠٥٢ : حدّ ثني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مالِك ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ ،
 عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّيُّ عَلَيْهِ .

وَقَالَ اللَّبْثُ: حَدَّثَنِي بُونُسُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ قالَتْ: كَانُ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أُخِيهِ سَعْدٍ: أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، وَقَالَ عُنْبَةُ: إِنَّهُ آبْنِي ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ ، أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ آبْنَ وَلِيدَةِ

<sup>(</sup>١٠) ديكھيے والمجوع مرح المبذب: ١/ ٢٥٩ - ٢٥٠ (١١) ديكھيے بذل المجهود: ١/ ١٩٤ (١٢) فتح الباري: ٨/ ٢٣

<sup>(</sup>١٣) ويكصيد بذل المجبود: ١ / ١٩٨ (١٣) عين المعدانة: ١ / ١٥٠-

زَمْعَةَ ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ ، وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ : هَٰذَا أَبْنُ أَبِي وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبْعَةَ ، فَإِلَا أَبْنُ مَعْدَ ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُنْبَةَ وَمُعَةَ ، وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ إِلَى آبْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُنْبَةَ أَبْنِ وَلِيدَةِ وَمُعَةً ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُنْبَةَ أَبْنِ وَلِيدَةِ وَمُعَةً ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُنْبَةَ أَبْنِ وَلِيدَةِ وَمُعَةً ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُنْبَةَ أَبْنِ وَلِيدَةٍ وَمُعَلَى وَمُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (هُو لَكَ ، هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ) . مِنْ أَجْلِ أَنْهُ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (آخَتَجِنِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً ) . لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةً أَنْهِ وَلِيدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (آخَتَجِنِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً ) . لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةً أَنْهُ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (آخَتَجِنِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً ) . لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةً أَبْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (آخَتَجِنِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً ) . لَمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةً أَبْهِ وَلِلْهَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (آخَتَجِنِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً ) . لَمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةً أَبْنِ أَبِي وَقَاصٍ .

قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ : قَالَتْ عَائِشَةٌ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) . وَقَالَ أَبْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَصِيحُ بِذَٰلِكَ . [ر : ١٩٤٨]

امام بخاری رحمت الله علیہ نے یہ حدیث دوسندوں سے نقل فرمائی ہے ، سند اول کا من بہاں ذکر امام بخاری رحمت الله علیہ نے یہ حدیث دوسندوں سے نقل فرمائی ہے ، سند کا ذکر ہے ، اس کا متن امام نے "کتاب الوصایا" میں ذکر کیا ہے (۱۳) دوسری سند لیث کی سند سے متعلق ہے ، اس سند لیث کی سند سے متعلق ہے ، اس تعلیق کو محمد بن یحیی ذھلی نے "الزهریات" میں موصولاً نقل کیا ہے ۔ (۱۵)

كانعتبة بن ابى وقاص عهدالى اخيدان يقبض ابن وليدة زمعة

زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنے پاس باندیاں رکھتے تھے اور ان سے بدکاری کرا کر کماتے تھے ، اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ان سے وطی کرتے تھے ، جب اس باندی سے بچہ پیدا ہوتا تو بسااوقات آقا اس بچہ کے بارے میں دعوی کرتا کہ یہ میرا ہے اور کبھی زائی دعوی کردیتا کہ میرا ہے ، جو دعوی کرتا بچہ اس کا سمجھا جاتا ، ام المور منین حضرت سود ہ کے والد زمعہ بن قیس کی بھی اس طرح کی ایک باندی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے پاس آتا تھا، جب جمل ظاہر ہوا تو مرفے سے قبل اس نے اپنی حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے پاس آتا تھا، جب جمل ظاہر ہوا تو مرفے سے قبل اس نے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص حبح بندی سے پیدا ہونے والے بچہ پر قبضہ کرلیتا کہونکہ وہ میرا بیطا ہے (۱۲۳) مصرت سعد بن ابی وقاص حبح بیدا ہونے والے بچہ پر قبضہ کرلیتا کہونکہ وہ میرا بیطا ہے (۱۲۳) مصرت سعد بن ابی وقاص حبح ب فتح کمہ کے موقع پر کمانہ آئے اور اس لڑکے پر نظر پڑی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ، لیکن عبد بن زمعہ نے کہا کہ یارسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ، لیکن عبد بن زمعہ نے کہا کہ یارسول اللہ علیہ وہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کے فراش پر پیدا ہوا ہے رابعی میرے باپ ک

<sup>(</sup>۱۲) دیکھیے صحیح بخاری کتاب الوصایا ، بابقول الموصی لوصید: تعاهدولدی: ۳۸۳/۱

<sup>(</sup>۱۵) نتخ الباري: ۱۸ ۲۳

<sup>(</sup>۲۲) دیکیچے فتح الباری: ۲۳/۱۲ کتاب الفرائض بهاب الولدللفراش حرة کانت او امة

باندی سے پیدا ہوا ہے)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جب اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ عتبہ بن ابی وقاص کے بہت زیادہ مثابہہ تھا، آپ نے فیصلہ عبدین زمعہ کے حق میں کرتے ہوئے فرمایا، ﴿ هولک، هواخوک، یا عبد بن زمعہ ﴾ ظاہر ہے جب آپ نے اس کو عبدین زمعہ کا بھائی قرار دیا تو ام الموسنین حضرت سودہ بنت زمعہ کا بھی وہ بھائی ہونا چاہیئے لیکن آپ نے احتیاطاً حضرت سودہ سے فرمایا کہ ﴿ احتجبی منہ یا سودہ ﴾ سودہ! تم اس سے پردہ کرو، یہ حکم آپ نے اس لیے دیا کہ وہ لڑکا عقبہ کے مثابہ تھا۔

#### حدیث باب سے نبوت نسب پر ائمہ ثلاثہ کا استدلال

یہ حدیث ایک اختلافی مسلم میں ائمہ طافہ کی دلیل ہے ، مسلم یہ ہے کہ اگر کوئی آقا اپنی باندی کے ماتھ وطی کا اقرار کرلے ، معراس باندی ہے بیدا ہوجائے تو وہ بچہ اس آقا کا سمجھا جائے گا یا نہیں ائمہ طافہ کہتے ہیں کہ صرف اقرار وطی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ماتھ ہے ہیں کہ صرف اقرار وطی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ماتھ ساتھ ہے بھی ضروری ہے کہ آقادعوی کرے کہ یہ بچہ میرا ہے ۔ (۲۲)

حدیث باب ائمہ ٹلاش کی دلیل ہے کہ اس میں زمعہ کے کسی قسم کا دعوی کئے بغیررسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی معلوم علیہ وسلم نے بچہ کا نسب اس سے ثابت کیا اور زمعہ کے بیٹے سے کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقاکا دعوی کرنا بچہ کے ثبوت نسب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ۔

حضرات سفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑے کا نسب زمعہ سے ثابت نہیں کیا ہے بلکہ "هولک یا عبد بن زمعة" ارشاد فرما کر عبد بن زمعہ کے لیے اس لڑکے کی ملکیت ثابت کی ہے کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب باپ کی باندی سے بچہ کسی غیر کے نطقہ سے پیدا ہو تو باپ کے بعد اس باندی کی طرح اس کا بچہ بھی بیٹے کی ملک ہوتا ہے ، اسی اصول کی روشی میں آپ نے اس بچہ کی ملکیت عبد بن زمعہ کے لیے ثابت فرمائی، شبوت نسب کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے ۔

اس بات کی تائید عبداللہ بن زبیر کی اس روایت ہے ہوتی ہے جو نسائی نے "سنن" میں (۱۸) عبدالرزاق نے "مصنف" میں (۱۹) اور امام احمد بن حنبل نے "مسند" میں تخریج کی ہے (۵۰) جس کے آخر میں ہے ﴿ واحتجبی منه 'باسودة 'فلیس لک باخ ﴾ خفید کی طرف ہے اس جواب کا حاصل یہ ہے

<sup>(</sup>٩٤) مغنى ابن قدامة: ٩/ ٥٣٠ كتاب عتق امهات الأولاد و اعلاء السن: ١ ١ / ٢٢٤

<sup>(</sup>٦٨) سنن نسائى: ٢/ ١٠ ١ - كتاب الطلاق باب الحاق الولد بالفراش اذالم ينفد صاحب الفراش

<sup>(</sup>١٩) مصنف عبدالرزاق: ١٤ ٢٣٣ - رقم ١٢٨٢٠ (٥٠) مسند احد: ٢٠ ٥

کہ آپ کا ارشاد "هولک یا عبدبن زمعة" سے مراد ثبوت نسب بنیں بلکہ اس جملہ سے عبد بن زمعہ کے لیے اس لڑکے کو اس لڑکے کو اس لڑکے کو ملکیت ثابت کرنا آپ کا مقصد ہے لیکن یہ جواب اس وقت درست ہوگا جب اس لڑکے کو غلام مانا جائے جبکہ بعض روایات سے اس کا حر ہونا ثابت ہوتا ہے ۔

لیکن یہ اعتراض درست نہیں ہے ، یہ حدیث الم احد اور الم نسائی کے علاوہ الم طحاری نے بھی

<sup>(1)</sup> مسنف عبدالرزاق: ١/ ٢٣٠ رقم ١٣٨٠ (٢٢) مسند احد: ١/ ٣٢٩

<sup>(</sup>٧) شرح صحيح مسلم للنووي: ١١ ٢٤١ كتاب الرضاعة بماب الولد للفراش و توقى الشبهات

<sup>(44)</sup> شرح صحيح مسلم للنووي: ١/ ١ ٣٤١ كتاب الرضاعة بهاب الولد للفراش وتوقى الشبهات

<sup>(</sup>۵۵) ويكيه و زمر الربي: ٢ / ١١٠ - ١١٠ حكتاب الطلاق باب الحاق الولد بالفراش اذالم ينفد صاحب الفراش

تخریج فرمائی ہے (۲۱) حافظ شمس الدین دہی "میزان الاعتدال" میں لکھتے ہیں "هذا حدیث صحیح الاسناد" (۲۷) حافظ ابن مجرنے نتح الباری کے اندر لمبا چوڑا کلام کرنے کے بعد اسی کو رائح قرار دیا کہ بیحدیث حسن ہو فرماتے ہیں۔ "اسنادالنسائی حسن ورحالدر جال الصحیح ..." (۲۸) اور احکام کے باب میں جیسے احادیث صحیحہ معتبر ہوتی ہیں اسی طرح احادیث حسنہ بھی قابل اعتماد ہوتی ہیں۔

اب یہاں پر دوہا تیں جمع ہوگئیں ، بخاری کی مذکورہ تعلیق میں تو ہے "هواخوک" اور بخاری کی اس تعلیق کے علاوہ نسانی وغیرہ کی روایت میں ہے "احتجبی منہ یا سودہ اضایہ لیس لک باخ" وونوں قسم کی روایات میں تهارض ہے ، اب اگر تعارض کو دور کرنے میں ترقیح کا طریق اضیار کیا جائے تو بخاری کے لفظ کو ترجیح ہونی چاہیئے لیکن لیٹ والے مذکورہ طریق کے سواکسی بھی طریق میں "هواخوک" کے الفاظ وارد نہیں ہوئے ، ابن شہاب زهری ہے امام ملک ہے روایت نقل کرتے ہیں ان کی روایت میں ہے زیادتی نہیں ہے اس لیے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ "هواخوک" کی زیادتی راوی نے اپنی طرف ہے بطور تفسیر کے نقل کی ہے کیونکہ اگر اس کو اصل روایت کا حصہ مانا جائے تو ہمر "احتجبی منہ یا سودة" کے ماتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا اور اس طرح "لیس لک باخ" والی روایت کے ماتھ اس کا تعارض لازم آئے گا۔

پھر دومری بات ہے ہے کہ ہے روایت شوافع کا بھی مستدل نہیں بن سکتی کیونکہ شوافع کے نزدیک مولی کے جوزیک مولی باندی کو باہر مولی کے جوت نسب کے لیے "تحصین جارہے" شرط ہے ، تحصین جارہے کا مطلب ہے ہے کہ مولی باندی کو باہر مشکوک پھرنے سے روک دے اور اپنے گھر ہی میں اس کو رکھے جبکہ زمعہ کی اس باندی کے بارے میں ابن جریر طبری نے تصریح کی ہے کہ ہے باندی مکہ کی زانیہ عور توں میں سے تھی تو پھر "تحصین جارہے" کی شرط کہاں پائی گئی کہ جوت نسب جابت کیا جائے۔ (29)

٤٠٥٣ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا بُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ آمْرَأَةٌ سَرُقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِهِ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ ، فَفَرْعَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ آمْرَأَةٌ سَرُقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِهِ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ ، فَفَرْعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، فَقَالَ : (أَنْكَلَمُنِي فِي حَدِّ مِنْ حُدُه دِ اللهِ) . قالَ أَسَامَةُ : ٱسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَيْكُ ، فَقَالَ : (أَنْكَلَمُنِي فِي حَدِّ مِنْ حُدُه دِ اللهِ) . قالَ أَسَامَةُ : ٱسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ ٱللهِ ،

<sup>(</sup>٤٧) ويكي شرح معانى الآثار للطحاوى: ٢ / ٤٥/ كتاب العتاق بهاب الامة يطاع امولاها ثم يموت ... الغ

<sup>(22)</sup> ويكي ميزان الاحتدال: ٢/ ٢٠٥٥ رقم الترجد: ١٨١٥

<sup>(4</sup>A) فتع البارى: ٢١/ ٣٤ كتاب الفرائض بهاب الولدللفراش حرة كانت اوامة ً

<sup>(</sup>٤٩)قال الشيخ الانور رحمدالله في فيض الباري: ١٨٨/٣ ـ ١٨٩ ...وتتبعت لدتفسير ابن جرير 'فوجدت فيدان تلك الوليدة 'كانت من بغايا مكة ' فاين الشافعية 'واين ثبوت النسب؟ فانديبني عندهم على التحصين 'واذا انعدم التحصين 'انعدم ما يبني عليه

فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ خَطِيبًا ، فَأَنْنَى عَلَى ٱللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : (أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّا اللَّهِ مِنَا أَهْلُكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ : أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مَحَمَّدٍ سَرَقَتْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مَحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطْعَتْ بَدُهَا ، فَحَنْنَتْ تَوْبَهُمَ ا بَعْدَ ذٰلِكَ لَقَطَعْتُ بَدُهَا ، فَحَنْنَتْ تَوْبَهُمَ ا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَوْجَتْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكَانَتْ تَأْنِي بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَأَرْفَعُ حَاجَنَهَا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكِ .

[(: 0.07]

كَانَا دُهُورُ : حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ : حَدَّنَا زُهَيْرٌ : حَدَّنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ : حَدَّنَنِي مُجَاشِعٌ قَالَ : أُنَيْتُ النَّبِيَ عَيَّلِكِهِ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : رَذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فَيْهَا) . فَقُلْتُ : عَلَى أَي شَيْءٍ جَثُتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ . قَالَ : (ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فَيهَا) . فَقُلْتُ : عَلَى أَي شَيْءٍ بَعْدُ ، وَكَانَ نَبَايِعُهُ ؟ قَالَ : (أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَالْإِيمَانِ ، وَآلِجُهَادِي . فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ بَعْدُ ، وكَانَ أَكْبَرَهُما ، فَاللَّهُ فَقَالَ : صَدْقَ مُجَاشِعٌ .

(ه ه ه ) : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلْبِمانَ : حَدَّثَنَا عاصِمُ ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّبِي عَنْها فَ النَّبِي عَنْها النَّبِي عَنْها عَلَى عَنْ أَبِي عَثْمانَ النَّبِي عَنْها فِي عَنْها الْبَهِ عَلَى الْمُسْلَامِ وَالْمَهْ عَلَى الْمُسْلَامِ وَالْمَهْ عَلَى الْمُسْلَامِ وَالْمَهْ عَلَى الْمُسْلَامِ وَالْمَهْ عَلَى الْمُسْلَامِ وَالْمَهُ عَلَى الْمُسْلَامِ وَالْمَهْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْمُهُ عَلَى الْمُسْلَامِ وَالْمَهْ عَلَى الْمُسْلَامِ وَالْمَهُ عَلَى الْمُسْلَامِ وَالْمَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْكُ مَا عَنْ مُعَاشِعِ : أَنَّهُ جَاءَ مِأْحِيهِ فَسَالًا لَهُ مَا عَنْ مُعَاشِعِ : أَنَّهُ جَاءَ مِأْحِيهِ فَسَالًا لَهُ مَا عَنْ مُعَاشِعِ : أَنَّهُ جَاءَ مِأْحِيهِ وَمَالَ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَنْ مُعَاشِعِ : أَنَّهُ جَاءَ مِأْمَانِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ ع

مُجَالِدٍ . [ر: ٢٨٠٢]

بَعْرِهِ ، وَرَبِهِ اللَّهِ عَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ : حَدِّثَنَا غُنْدَرُ : حَدِّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي إِنْ أَرِيدُ أَنْ أَهَاجِرَ إِلَى الشَّأْمِ ، قَالَ : لَا هِجْرَةً ، وَلَكِنْ جِهَادُ ، فَانْطَلِقْ فَأَعْرِضْ نَدْسَكَ ، فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَإِلَّا رَجَعْتَ .

وَقَالَ النَّضْرُ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ : سَمِعْتُ نُجَاهِدًا : قُلْتُ لِآبْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَا هِجْرَةَ الْبَوْمَ ، أَوْ : بَعْدُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكِ ، مِثْلَهُ .

(٤٠٥٧) : حدّثني إِسْحَقْ، بْنُ يَزِيدَ : حَدَّثَنَا يَحْبِيٰ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرُو الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لَبَابَةَ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ المَكِّيِّ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : لَا مِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ . [ر : ٣٦٨٦] ١٠٥٨ : حدّثنا إسْحٰقُ بْنُ يَزِيدَ : حَدَّثَنَا يَحْنِى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : زُرْتُ عائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَسَأَلَهَا عَنِ ٱلْهِجْرَةِ ، فَقَالَتْ ، كَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : زُرْتُ عائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَسَأَلَهَا عَنِ ٱلْهِجْرَةِ ، فَقَالَتْ ، لَا هِجْرَةَ الْبَوْمَ ، كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى ٱللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْكِ ، مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْبَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ ٱللهُ الْإِسْلَامَ ، فالمؤْمِنُ يَمْبُدُ رَبَّهُ حَبْثُ شَاءَ ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً .

[ر : ۲۹۱٤]

١٠٥٩ : حدّثنا إِسْحٰقُ : حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم ، عَنِ آبْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ اَبْنُ مُسْلِم ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيّهِ قَامَ يَوْمُ الْفَتْحِ نَقَالَ : (إِنَّ اللهَ خُرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَيْامَةِ ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهِي حَرَّامٌ بِحَرَامِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْفَيْامَةِ ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِخَدِ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحْلِلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ ، لَا يُنفَّرُ صَبْدُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شُوكُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شُوكُهَا ، وَلَا يَعْفَدُ شَوْكُهَا ، وَلا يُغْتَلَى خَلَاهًا ، وَلا يُعْضَدُ شُوكُهَا ، وَلا يُغْتَلَى خَلَاهًا ، وَلا يُعْضَدُ شُوكُهَا ، وَلا يُعْفَدُ اللهِ الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ عُنْكَ لَكُ اللهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُدْ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ : (إلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ ) .

وَعَنِ آبْنِ جُرَيْجٍ : ۚ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنُ آبْنِ عَبَّاسٍ : بِمِثْلِ هٰذَا أَوْ نَحْوِ هٰذَا . رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْدِ . [ر : ١٢٨٤]

حدثناعمروبن خالد....ذهب اهل الهجرة بمافيها

مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کے جو فضائل تھے وہ سارے فضائل جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی وہ لے جاچکے اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنے پر وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔

فلقيت ابامعبد

بعض نسخوں میں "ابامعبد" ہے اور بعضوں میں "معبد" ہے لیکن سیح نسخہ کشمیہی کا ہے جس میں "ابامعبد" ہے ، ابومعبد حضرت مجاشع کے بڑے بھائی حضرتِ مجالد کی کنیت ہے۔ (۸۰)

وقال النضر اخبرنا شعبة....

یہ تعلیق ہے اور اسماعیلی نے اس کو موصولا نقل کیا ہے۔ (۸۱)

حدثنااسحاق حدثناابوعاصم عن ابن جريج .... عن مجاهد ....

ملے ماری سے روایت مرسل ہے ، امام بخاری کے کتاب الج اور کتاب الجباد میں اس کو موصولًا ذکر کیا

## م وہیں اس سے متعلقہ بختیں کذر چکی ہیں۔

#### باب: قَوْلُ إِللَّهِ تَعَالَى:

• وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْهِ حَنْفُورٌ رَحِيمٌ • /التوبة: ٢٥ – ٢٧/. فَمُّ وَلَيْهُ حَنْمُنْ وَقَالِهِ حَفُورٌ رَحِيمٌ • /التوبة: ٢٥ – ٢٧/. غزوةً حَنْمِن

حنین، مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے (۱) یہاں عرب کے دو مشہور قبیلے آباد مجھے ہوازن اور نقیف- ہوازن سیراندازی میں مشہور تھا اور ثقیف اپنی شرافت میں معروف تھا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ان دو قبیلوں نے باہمی مشورہ کیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ان کی باری ہے ، پہلے اس سے کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہوں ہمیں پیش قدمی کرکے ان پر حملہ کرنا چاہئے ۔ (۲) چنانچہ دونوں قبیلوں کے بمیں ہزار افراد پر مشتل ایک لشکر جرار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مالک بن عوف کی زیر نگرانی چل پڑا، عور توں اور نکوں کو بھی اس غرض سے انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا کہ ان کو چھوڑ کر کوئی بھاگ نہ سکے اور ان کی حفاظت کے لیے ابنی جان دید ہے ۔ (۲)

لشکر کی قیادت اگرچ قبیلہ ہوازن کا سردار مالک بن عوف کربا تھا لیکن قبیلہ بن جشم کا سردار درید بن جمتہ کو بھی مشیر کی حیثیت سے لشکر یں الیا گیا تاکہ جنگی امور میں اس کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جاسکے ، درید بن جمتہ مشہور شاعر اور میدان جنگ کو سمجھنے میں نیمعمولی صلاحیت کا مالک تھا، اس وقت اس کی عمر سو سال سے زیادہ ہوگئی تھی، لوگوں نے اس کو اٹھاکر میدان جنگ میں پہنچایا، درید نے دریافت کیا کہ یہ کونسا مقام ہے ؟ لوگوں نے کہا "اوطاس" درید نے کہا "ہاں، یہ مقام جنگ کے لیے موزوں ہے ، کمونکہ یہاں کی زمین نہ زیادہ سخت ہے اور نہ اس قدر نرم کہ پاؤں دھنس جائیں " بہراس نے پوچھا کہ "یہ بچوں کی زمین نہ زیادہ سخت ہے اور غور میں ساتھ آئی ہیں تاکہ ہر شخص بہادری سے کرنے اور کوئی مرف کر نہ بھاگے ، اس پر دریز بولا "جنگ میں صرف نیزہ اور تلوار کام آئی ہے ، اگر جنگ میں فتح ہوئی تو اہل وعیال لانے کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر شکست ہوئی تو بچوں اور عور توں کی وجہ سے اور بھی دنت ہوئی اس لیے میرا مثورہ یہ ہے کہ اہل وعیال کو لشکر کے پیچھے رکھا جائے " لیکن مالک بن عوف نے ذات ہوگی اس لیے میرا مثورہ یہ ہے کہ اہل وعیال کو لشکر کے پیچھے رکھا جائے " لیکن مالک بن عوف نے ذات ہوگی اس لیے میرا مثورہ یہ ہے کہ اہل وعیال کو لشکر کے پیچھے رکھا جائے " لیکن مالک بن عوف نے ذات ہوگی اس لیے میرا مثورہ یہ ہے کہ اہل وعیال کو لشکر کے پیچھے رکھا جائے " لیکن مالک بن عوف نے

<sup>(1)</sup> حنین مک مکرمہ سے مین دن کے فاصلہ پر ہے (طبقات ابن سعد: ۲/ ۱۲۹)

<sup>(</sup>٢) الكامل لاين اثير:٢ / ١٧٤

<sup>(</sup>r) سیرت مصطفی: ۵۲ - ۵۵ - ۵۹

جوانی کے جوش میں درید کی یہ رائے بائش پسند نہیں کی اور کہا بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل بے کار ہو چکی ہے۔ (۳)

اُدھر مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے تحقیق حال کے لیے عبداللہ بن ابی حدر د کو بھیجا، یہ گئے اور دو دن ہوازن کے لشکر میں رہنے کے بعد آکر آپ کو تقصیل بتائی۔ (۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلہ کے لیے تیاریاں کیں، عفوان بن امیہ سے جو اب تک اسلام نہیں لایا تھا سو زرہیں مع سازوسامان مستعار لیں۔ (۲)

ہفتہ کے دن، ۲ شوال، ۸ ھ کو بارہ ہزار آدمیوں کا نشکر لے کر مکہ مکرمہ سے حنین کی طرف صدراکرم صلی اللہ عاب وسلم روانہ ہوئے، (۷) یہ اسلای غزوات کا پہلا نشکر مقاجوا تی تعداد اور اس جاہ وجلال کے ساتھ حنین کی جانب بڑھ رہا تھا، بعض صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ نظیے۔ لن تغلب الیوم من قلة۔ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے " اس جملہ میں ایک گو : فخروا گاب کا شائبہ تھا اس لیے بارگاہ ضداوندی میں یہ بات ناپند ہوئی، اس کی طرف اشارہ کرے قرآن سے کہا، ﴿ ویوم حنین، اذاعجبت کم کثر تکم فلن تغن عنکم شیئاً ... ﴾

اسلای نظر سہ شنبہ کی شام کو وادی حسین چہنیا، مالک بن عوف نے ابن فوج حسین کی دونوں جانب سینگاہوں میں بھا دی تھی اور ان کو ہدایت کردی تھی کہ ابنی تلواروں کے نیام توڑ کر چھینک دو جب نشکر اسلام ادھرے گزرے توسب مل کر حملہ کردو۔ (۸)

چنانچہ ابھی مبح کی روشق اچھی طرح نمودار نہ ہوئی تھی کہ نشکر اسلام وادئ جنین سے گزرنے لگا،
ہوازن اور ثقیف کے بیس ہزار نوجوانوں نے مل کر تلواروں اور تیروں سے مسلمان فوج پر زبردست، جملہ کردیا،
اس ناگہانی جملہ سے نشکر اسلام منتشر اور تتربتر ہوگیا، صرف چند نسخائیڈ آپ کے ساتھ رہ گئے جن میں حضرت الا بکر مضرت عمر من حضرت عباس من حضرت الا بحرث مضرت الا بحرث من حضرت عباس من حضرت عباس من مضرت عباس من حضرت عباس من ایٹ اور ایوسفیان بن حارث من رکاب پکڑے ہوئے تھے ،
وغیرہ خال سے ، حضرت عباس من آپ سواری سے اترے اور جلال نبوت کے لہجہ میں فرمایا۔ اناالنبی لاکذب انا ابن عبد المطلب حضرت عباس رمنی اللہ عنہ بلند آواز تھے ، آپ نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو

<sup>(</sup>م) زادالمعاد: ٢/ ٢٨٥ مروالكالل لائن المير: ٢/ ١٤٤ والبداية والنحاية: ١ م/ ٢٢٢

<sup>(</sup>a) زادالمعاد: ٣/ ١٨م و تاريخ الطبرى: ٢/ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ٢ / ٢٣٧

<sup>(4)</sup> طبقات ابن سعد: ٢/ ١٥٠- ابن اسحاق - في رواعي كي تاريخ بانيج شوال لكهي ب (البداية والنهاية: ١/ ٢٢٢)

<sup>(</sup>A) زاوالمعاد: ۲/ ۲۲۵

آواز دو، انہوں نے بآواز بلندیہ نعرہ نگایا "یامعشر الانصار، یااصحاب السمرة" (۹) اے معشر انصار! اے کیر کے درخت والو! یہ نعرہ جوں ہی سحابہ "نے سنا، دیوانہ وار پلٹے اور آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوگئے، آپ نے مٹی ہاتھ میں لیکر مقار کی طرف گرد جمع ہوگئے، آپ نے مٹی ہاتھ میں لیکر مقار کی طرف بھینکی اور فرمایا "شاهت الوجوه" برا ہوا ان چہروں کا یا برئے ہوئے یہ چہرے، بدعا قرار دیجیئے یا خبر کہیئے کا خبر میں اس مشت خاک کا غبار نہ بہنیا ہو۔ (۱۰)

وشمن کے قدم اکھڑ گئے ، سر آدی ان کے مارے گئے ، (۱۱) بہت سے قیدی بنالیے گئے اور کچھ کھاگ رائی ہوئے ، (۱۱) بہت سے قیدی بنالیے گئے اور کچھ کھاگ کر اوطاس اور طائف میں جاکر پناہ گزیں ہوئے ، طائف کی طرف بھاگنے والوں میں مالک بن عوف بھی تھا درید بن سمتہ اوطاس کی طرف جانے والوں میں شامل تھا۔ (۱۲)

اس طرح الله جل شانہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو بالآخر فتح سے جمکنار کیا، اس غزوے سے متعلق دیگر باتیں آگے بخاری کی روایات میں آرہی ہیں۔

جنگ ِ حنین میں ابتداء مسلمانوں کو جو ہزیمت ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ کمی سحائی کی زبان سے ایسا کمہ نکل گیا تھا جس میں اعجاب کا شائب تھا کہ "ہم آج قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں ہے " (۱۳) حق تعالی نے فرمایا ﴿ ویوم حنین اذاعجبتکم کثر تکم 'فلن تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض ہمار حبت ثم ولیتم مدبرین ۵ ثم انزل الله سکینته علی رسولہ و علی المؤمنین ﴾ (۱۳) اللہ جل شانہ نے ہمر ابنی عنایت ظاہر فرمائی اور مسلمانوں کو غلبہ عظا فرمایا ' اس لیے بھائی ! بڑائی کے بول سے بہت ورنا چاہیئے۔

٤٠٦٠ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا إِسْماعِيلُ : رَأَيْتُ بِيَدِ اَبْنِ أَبِي أَوْقَ ضَرْبَةً ، قالَ : ضُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْنِ يَوْمَ خُنَيْنٍ ، قُلْتُ : شَهِدْتَ خُنَيْنًا ؟ قَالَ : فَبْلِ ذَٰلِكَ .

٤٠٦٣/٤٠٦١ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ قالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَجاءَهُ رَجُلُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عُمَارَةَ ، أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَشَهُدُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكِ أَنَّهُ لَمْ يُولُ ، وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعانُ الْقَوْمِ ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَاذِنُ ، وَأَبُو سُفْيَانَ فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكِ أَنَّهُ لَمْ يُولُ ، وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعانُ الْقَوْمِ ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَاذِنُ ، وَأَبُو سُفْيَانَ

<sup>(</sup>٩) سمر و بنیلز کے درخت کو کہتے ہیں ، اسحاب سمرہ سے بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے سحابہ مراد ایس کیونک ہے بیعت کیکر کے درخت کے نیچے بولی تھی۔

<sup>(</sup>١٠) تقصیل کے لیے دیکھیے ، الکال لاین اشیر: ۲/ ۱۷۹ و تاریخ الطبری: ۲/ ۱۳۸ وزادالمعاد: ۲/ ۱۲۵ میرون

<sup>(</sup>١١) الكامل للبن اشير ٢/ ١٤٩ (١٢) النابية والنحابية: ١/ ١٣٠ (١٢) زاوالمعاد: ١/ ١٧٤ (١١) سورة التوبية / ٢٥٥ ٢٦

أَبْنُ الحَارِثِ آخِذُ بِرَأْسِ بَغَلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، يَقُولُ : (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذَبِ ۚ ، أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْطَلِّبِ ﴾ .

(٢٠٦٢) : حدَّننا أَبُو الْولِيدِ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ : قِيلَ لِلْبَرَاءِ ، وَأَنَا أَمْنَ ُ : أَوَّلِيْهُمْ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِهُ فَلَا ، كَانُوا رُمَاةً ، فَقَالَ : (أَنَا النَّبِيُّ عَلِيْكُهُ فَلَا ، كَانُوا رُمَاةً ، فَقَالَ : (أَنَا النَّبِيُّ عَلِيْكُ فَلَا ، كَانُوا رُمَاةً ، فَقَالَ : (أَنَا النَّبِيُّ لَلَا عَلَيْكُ فَلَا ، كَانُوا رُمَاةً ، فَقَالَ : (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ ، أَنَا آبُنُ عَبْدِ اللَّهَالِبُ ﴾ .

(٤٠٦٣): حدَّني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّنَنَا عُنْدَرُ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْمَٰقَ: شَعِّبَ أَلْمَرَاءَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَبْسٍ: أَفْرَرْنُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ فَقَالَ: لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ فَقَالَ: لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيَّةٍ مَ الْكَشَفُوا ، فَأَكْبَنَنَا عَلَى رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ عَلَى بَعْلَيْهِمُ الْكَشَفُوا ، فَأَكْبَنَنَا عَلَى الْعَنَاثِمِ ، فَآسَتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ ، وَلَقَدْ رَأَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَةٍ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ ، وَإِنَّ أَبَا سُفْبَانَ الْغَنَاثِمِ ، فَآسَتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ ، وَلَقَدْ رَأَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ ، وَإِنَّ أَبَا سُفْبَانَ النَّيْ لَا كَذِبْ .

قَالَ إِسْرَائِيلُ وَزُهَيْرٌ: نَزَلَ النَّبِيُّ عَزَلَ عَنْ بَغَلَتِهِ . [ر: ٢٧٠٩] حدثنامحمدين كثير ....

ایک آدی نے آکر حضرت براء بن عازب " پچھا، اتولیت یوم حنین؟ کیا آپ حنین میں پشت پھیر کر بھائے تھے ؟ تو انہوں نے جواب میں کہا "اماانا فاشهد علی النبی صلی الله علیه وسلم، اندلم یول، ولکن عجل سرعان القوم" یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیٹھ پھیر کر نہیں بھائے لیکن قوم کے بعض جلد بازوں نے عجلت سے کام لیا۔

حضرت براء من جواب میں بہ نہیں فرمایا کہ ہم نہیں بھائے بلکہ کہا رسول اللہ علی وسلم فی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت نہیں بھاگ میے تھے تو اس نے اپنی پشت نہیں بھیری ، وجہ اس کی بہ تھی کہ اگر علی العموم کہہ دیتے کہ بال ہم بھاگ میے تھے تو اس میں ایک گونہ ہے ادبی کا ثائب نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پشت بھیری تھی ، (10) اس سے اللی روایت میں بہی سوال صیغۂ جمع کے ساتھ ہے "اولیت مع النبی صلی الله علیہ وسلم یوم حنین؟"

حفرت براء بى كى تميسرى روايت "افردتم" بهى جمع كے صيفے كے ساتھ ہے ان روايتوں سے شبر ہوتا ہے كہ سائل پیچھے بیٹنے والوں میں حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كو شامل سمجھ رہا ہے اس ليے حضرت براء م نے بتایا كہ لوگ منتشر تو ہوئے اور فرار پایا كیا تھا لیكن حضورعليہ الصلو ہ والسلام اس میں شامل نہیں تھے ، یہ مكن ہے كہ قرآن كى آيت ﴿ ثم وليتم مدبرين ﴾ سے عموم سمجھ كريہ سوال كيا كيا ہو۔

اشکال ہوتا ہے کہ "تولی یوم ااز حف" سبع موبقات میں داخل ہے اور مناہ کبیرہ ہے ، معر صحاب

ے یہ فعل کیے سرزد ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اچافک تیروں کی بیچھاڑ ہوئی تو مؤلفۃ القلوب جو کے سے ساتھ ہوئے کے اور ان کی تعداد دو ہزار کے قریب تھی اس کی تاب نہ لاکے اور پیچھے کی طرف بھامے اس کا اثر تعابہ پر پڑا اور وہ منتشر ہوگئے ، تعابہ کرام جمائے ہمیں تھے صرف افرا تقری کی کیفیت مھی اور وہ تتر بتر ہوئے کتے جیسا کہ آگے آنوالی روایت میں وارد ہوا ہے کانت للمسلمین جولۃ چنانچہ جب حفرت عباس می واز نگائی اور ان کو پکارا تو وہ فوڑا واپس آگئے ۔ دوسری بات یہ کمی جاسکتی ہے کہ تولی اور فرار جب ہوتا ہے جب سے سالار فرار اختیار کرے اور یہاں آپ نے فرار اختیار نہیں کیا تھا۔

حدثنا ابوالوليد .... انا النبي لاكذب انا ابن عبد المطلب

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عبدالمطلب کی طرف اپنی نسبت فرمائی، وجه اس کی یہ تھی حضرت عبدالمطلب کی شہامت، شجاعت اور ان کی عظمت وبزرگی سارے عرب کے اندر مسلم تھی جبکہ آپ کے والد عین جوانی میں وفات پاگئے تھے، ان کی شہرت نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ نے دادا کی طرف نسبت فرمائی۔ (۱۱) میں جسی کہا گیا ہے ۔۔۔ کہ عبدالمطلب کی اولاد میں پیغمبر آخرالزمال ظاہر ہو گئے اور مخلوق کی ہدایت کا سامان کریں گے اس لیے آپ نے عبدالمطلب کی طرف نسبت کی۔ اناالنبی کے بعد لاکذب کہنے میں افارہ ہے کہ بوت اور کذب جمع نہیں ہوتے اس لیے چونکہ میں نبی ہوں تو جھوٹا نہیں ہوسکتا کہ بھاگ جاؤں محصے الله تعالی کی مدد کا بورا یقین ہے۔

٤٠٩٤ : حدَّنَا سَعِيدُ بَنُ عُفَيْرِ قَالَ : حَدَّنَنِي لَبْتُ : حَدَّنَي عُفَيلٌ ، عَنِ آبْنِ شِهَابِ . وَحَدَّنَي إِسْحَنُ : حَدَّنَنَا آبْنُ أَحِي آبْنِ شِهَابِ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّنَي إِسْحَنُ : حَدَّنَنَا آبْنُ أَحِي آبْنِ شِهَابِ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ : وَزَعَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ مَرُوانَ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَاذِنَ مُسْلِيبِنَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَسَبَيْهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ قَامَ عَشْرَةَ لَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكُ فِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُّ الحَديثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ ، فَآخِتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ : إِمَّا السَّنِي ، عَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَنْكُولُهُ اللهِ عَلَيْكَ بِضَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ وَإِمَّا المَالَ ، وَقَدْ كُنْتُ ٱسْتَأْنِيتُ بِكُمْ) . وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ فِي الْمُعْقِقِ فِي الْمُعْقِقِ فِي الْمُعْقِقِ فَي اللهِ عَلَيْكُ بِضَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّافِفَةِ ، فَلَمَّ تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنْ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيلٍ غَيْرُ رَادٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّافِفَتَيْنِ ، وَلَانَ أَنْطَرَهُمْ وَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيلِهِ عَبْرُ رَادٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّافِفَتَيْنِ ، وَأَنْ أَنْ يَكُونُ عَلَى اللهِ عِمْ أَمْدُ مَنَ أَنْ أَرْدُ الْنِهِ عَلَيْهُ مِنَ الْمُونَ عَلَى مَنْ أَنْ يُطْرِفُ أَنْ يُطْولُهُ اللّهِ عَلَى مَنْ مَاكُمْ أَنْ يُطَولُونَ عَلَى مَنْ أَدْ يَكُونَ عَلَى حَظْهِ حَتَى نَعْطِيهُ فَمَنْ أَحْبُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّي فَلَا مَنْكُمْ أَنْ يُطِيلُهُ مَى مَنْ مُولُولُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ مُولُولُ اللهُ عَلْ مَا وَمَنْ أَحْبُ مِنْكُمْ أَنْ يُكُونَ عَلَى خَطْهُ حَتَى نَعْطِيهُ وَمَنْ أَحْبُ وَمَنْ أَحْدُ وَالْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُولُولُ الْمَالِمُ اللْهَالِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ مَنْ أَنْ يُعْلِيهُ فَلَمْ مُولُولُ اللّهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الَ

إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُنِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلَيْفُعَلْ). فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا ذَلِكَ مِنْ أَذِنَ ، فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عُرَفَاقُكُمْ أَمْرَكُمْ ). فَرَجَعَ النَّاسُ ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيْبُوا وَأَذِنُوا . هٰذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَنِي هَوَازِنَ . [ر : ٢١٨٤]

حضوراً کرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف کی جنگی ہم سے فارغ ہوکر "جعرانہ" میں آکر کھہرے کھے ، طائف کے محاصرہ کے لیے جانے سے قبل آپ نے حکم دیا کہ حنین کی غنیمت کے اموال اور قیدیوں کو "جعرانہ" میں جمع کیا جائے ، قیدیوں کی تعداد چھ ہزار تھی ، اور چو بیس ہزار اونٹ ، چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اوتیہ چاندی تھی ، ان سب کو آپ کے حکم کے مطابق "جعرانہ" میں جمع کیا گیا (۱2) طائف کا محاصرہ ختم کرے آپ پانچ ذی قعدہ کو "جعرانہ" ہونچ ، یماں آپ نے قبیلۂ ہوازن کا دی ون سے زیادہ انظار کیا کہ شاید وہ لوگ اپنے عزیوں ، بچوں اور عور تون کو چھڑانے آئیں لیکن جب اتنے دن انظار کے بعد کوئی نہیں آپ تو آپ نے مجاہدین میں مال غنیت تقسیم فرمادیا۔

الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ہوکر رسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرکے مسلمان ہوا اور آپ اموال اور اہل وعیال کی واپسی کی ورخواست کی، آپ کے فرمایا کہ میں نے تمہارا بہت انظار کیا اور اب غنائم تقسیم ہوچکی ہیں، لہذا وو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرلو، یا اپنے قیدی لے لو، یا مال لے لو، انہیں جب یقین ہوگیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم عرف ایک ہی چیز واپس کریں کے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قیدی واپس کردیئے جائیں، حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور میرے خاندان بوہاشم کے حصہ میں جو کچھ آیا ہے وہ سب واپس کرتا ہوں، پھر آب می نماز کے بعد کھوے ہوئے، اول الله کی حدوثنا بیان کی، پھر فرمایا۔

" یہ تمہارے بھائی مسلمان ہوکر آئے ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کردوں، قم میں جو شخص طبیب خاطرے ایسا کرے تو بہت بہتر! اور جو چاہتا ہے کہ اس کا حصہ اس کے حق میں رہے تو اللہ جل شانہ اس کے بعد ہمیں جو غنیت دے گا اس میں ہے سب ہے پہلے ہم اس کو اس کا معاوضہ دیں گے ۔ "
سمایہ شنے کیا قد طبینا ذلک ہم طب خاطرے اس کر راضی ہیں، آٹ نے فرمایا یہ بات تو نہی جگھے

سی بی کہ اللہ اللہ اللہ علی طیب خاطرے اس پر راضی ہیں، آپ نے فرمایا یہ بات یونہی جکھٹے اور ہجوم کی ہے ، معلوم نہیں کہ کس نے رضا اور رغبت سے کہا ہے اور کس نے رغبت سے نہیں کہ الہذا تم

لوگ جاکر آپس میں مثورہ کرلو پھر قبیلہ کے بڑے حضرات آکر تمہارے متعلق مجھے بتائیں کہ سب راضی بیں یا نہیں، چنانچہ اس کے بعد تمام قبائل کے بڑے حضرات نے آکر آپ سے ای رضا اور رغبت کا اظہار کریا۔
کردیا۔

وجہ اس کی ہے تھی کہ تقسیم غنائم کے بعد مجاہدین ان کے مالک بن گئے تھے اور اب ان کی ملک کی چیز ان سے واپس لینے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی رضا اور رغبت معلوم ہو اس لیے آپ نے کہا کہ سب سعلوم کرلو کہ راضی ہیں یا نہیں، رضامندی معلوم ہونے کے بعد آپ نے چھ ہزار قیدیوں کو بیک وقت آزاد فرمادیا۔

هذاالذی بلغنی عن سبی هوازن یه ابن شماب زهری کا قول ہے ۔ (۱۸)

٤٠٦٥ : حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عُمَرَ فَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ثَمْقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ ، سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ عَظِيلَةٍ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، اعْتِكَافٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيلِتْهِ بِوَفَائِهِ .

اس روایت کی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انقطاع ہے کونکہ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر سے اس لیے آھے کرتے ہیں حضرت عمر سے روایت نہیں کرتے ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت مقبل ہے اس لیے آھے تحویل کے بعد سند میں اختصار ہے اور تحویل کے بعد سند میں اختصار ہے اور "ایواب الحمٰس "کے اندر مصنف نے پہلی سند کو مفصلاً نقل کیا ہے ۔ (19)

سال عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذر وفي الجاهلية اعتكاف

حضرت عمر شن زمانہ جاہلیت میں ایک دن اور ایک رات مجد حرام میں اعتکاف کی نذر مانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب "جعرانہ" میں قیام تھا تو حضرت عمر شنے اپنی اس نذر کے متعلق آپ سے دریافت کیا کہ وہ میں پوری کرول یا نہیں؟ آپ نے فرمایا بوری کرلو۔

اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں نذر مان لے تو اسلام لانے کے بعد اس نذر کا پورا کرنا جمہور علماء

<sup>(</sup>۱۸) فتح البارى: ۸/ ۲۳

<sup>(19)</sup> ويكيي كتاب الجهاد ابواب الخمس الماس النبي صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ....: ٢٣٥/١

کے نزدیک واجب نہیں بلکہ مندوب ہے البتہ داود ظاہری، مغیرہ بن عبدالرحمن مخزوی اور امام احمد سے ایک روایت میں وجوب کا قول منقول ہے ، ابن بطال نے یہ قول امام شافعی کی طرف منسوب کیا ہے لیکن امام شافعی سے نقل کرتے ہیں۔ (۲۰) شافعی سے نقل کرتے ہیں۔ (۲۰)

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَمَّادُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نافِعٍ ، عَنِ ٱبْن عُمَرَ .

"معصیم" کا مصداق احمد بن عبدہ النبی ہیں، اور حاد سے حاد بن زید مراد ہیں، یہ تعلیق ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ابوالنعمان اور محمد بن مقائل کے طریق سے تخریج کیا ہے، جیسا کہ اوپر ابھی یہ بات گرز چی ہے کہ ابوالنعمان کے طریق میں نافع کے بعد ابن عمر کا ذکر نہیں ہے جس سے انقطاع معلوم ہوتا ہے، امام کا مقصد ای تعلیق سے یہ ہے کہ احمد بن عبدہ کے طریق میں "نافع" کے بعد "ابن عمر" کا ذکر ہے، اس تعلیق کو اسماعیلی نے موصولا نقل کیا ہے (۲۱)

وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكِمْ . [ر: ١٩٢٧]

یعنی ایوب سے جریر بن حازم اور حاد بن سلمہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایوب کے چار فاگرد بیں۔ • معمر ﴿ جریر ﴿ حاد بن سلمہ ﴿ اور حاد بن زید ، ان میں پہلے بین حفرات تو اس روایت کو موصولًا نقل کرتے ہیں اور چوتھ فاگرد حاد بن زید سے احمد بن عبدہ الفبی تو موصولًا نقل کرتے ہیں اور چوتھ فاگرد حاد بن زید سے احمد بن عبدہ الفبی تو موصولًا نقل کرتے ہیں اور چوتھ فاگرد حاد بن زید سے احمد بن عبدہ الفبی تو موصولًا نقل کرتے ہیں اور چوتھ فاگرد حاد بن کر کردیئے۔

<sup>(</sup>٣٠) تقصیل کیلئے دیکھیے فتح الباری کتاب الایمان والنذور باب اذانذراو حلف ان لایکلمانسانائی الجاهلیة ثم اسلم ١٨٢/١١ ٥٨٢

<sup>(</sup>۲۱) عمدة اهاري: ۱۷ / ۲۹۸

ثُمَّ قَالَ النَّيُّ عَلَيْكُ مِثْلَهُ ، فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ النَّيُّ عَلَيْهُ مِثْلَهُ ، فَقَالَ رَجُلُ : صَدَق ، وَسَلَبُهُ عِنْلَهُ ، فَقَالَ رَجُلُ : صَدَق ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي ، فَأَرْضِهِ مِنْهُ . فَقَالَ أَبُو بَكُو : لَاهَا اللهِ إِذًا ، لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللهِ ، بُقَاتِلُ عَنْدِي ، فَأَرْضِهِ مِنْهُ . فَقَالَ أَبُو بَكُو : لَاهَا اللهِ إِذًا ، لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللهِ ، بُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْكِ فَيَعْطِيكَ سَلَبَهُ . فَقَالَ النَّيِ عَلِيكِ : (صَدَق ، فَأَعْطِيهِ . فَأَعْطَانِيهِ ، فَآبَتُهُ فِي الْإِسْلَام .

حضرت ابوقاً دو رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنین کی طرف نظے جب ہماری مذبحیر ہوئی تو مسلمانوں کو (ابتداء) شکست ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک ایک مسلمان پر غالب آئیا ہے چنانچہ میں نے پیچھے ہے اس کی گردن کی رگ پر تلوار ماری اور اس کی زرہ کاٹ ڈالی، اب وہ میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے استے زور ہے وہایا کہ مجھے موت کی ہد محسوس ہونے گی پھروہ مرگیا اور مجھے چھوڑ ویا اس کے بعد میں حضرت عرشے ملا، ان سے میں نے دریافت کیا کہ لوگوں کو یہ کیا ہوا؟ یعنی یہ ہزیت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا، بہی فیصلہ خداوندی تھا، اس کے بعد مسلمان دوبارہ پلٹ پڑے (اور فتح حاصل کی، فتح کے بعد) رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا من قتل قتیلا، لہ علیہ بینة، فلہ سلبہ یعنی جس نے کسی مشرک کو قتل کیا ہو اور اس کے لیے کوئی گواہ ہو تو اس کا سلب (ہتھیار اور جسم کا لباس وغیرہ) اس کو سلے مشرک کو قتل کیا ہو اور اس کے لیے کوئی گواہ ہو تو اس کا سلب (ہتھیار اور جسم کا لباس وغیرہ) اس کو سلے اور کہا کہ کون میرے لیے گواہی دے گا، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہی "ابی تابت ہے؟" طرت ابوقتادہ نے بات بتادی است میں ایک شخص کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہنے لگا کہ طرت ابوقتادہ نے بات بتادی است میں ایک شخص کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہنے لگا کہ ابوقتادہ نے بات بتادی اس بر حضرت صدیق میں راضی کردیں (کہ میرے دہ وہ واپس یہ لیں) اس پر حضرت صدیق میں مان کو میرے حق میں راضی کردیں (کہ میرے دہ وہ واپس یہ لیں) اس پر حضرت صدیق میں اللہ عنہ نے فرمایا۔

لا هاالله اذ الا یعمد الی اسد من اسد الله عقاتل عن الله و رسوله صلی الله علیه و سلم فیعطیک سلبه " نبیس ، خداکی قیم! الله کے شروں میں سے آیک شیر جو الله اور اس کے رسول کی جانب سے لاتا ہے .... رسول الله علیه و سلم یه ارادہ نبیس کریں گے کہ اس کا سلب آپ کو دیدیں۔ " چنانچہ آپ نے حضرت مدین کی تصدین فرمائی اور سلب ابوقتادہ کو دیدیا، ابوقتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلب سے قبیلۂ بی سلمہ میں ایک باغ خریدا، اسلام کے بعد یہ سب سے پہلا مال مقاجو میں نے ذخیرہ کیا۔

لاهااللهاذا: اس میں "حا" جو تنبیر کے لیے آتی ہے حرف قسم "واو" کے معنی میں ہے الله

معنی میں ہے "لا والله" کے اوا اکثر روایات میں ای طرح وارد ہوا ہے ، لیکن خطابی وغیرہ نے کما کہ بھ مشیک نہیں ہے کیونکہ اہل عرب "لا ماالله ذا" استعمال کرتے ہیں، ذا اسم اشارہ ہے اور معنی ہیں: "لا والله لا یکون ذا" بحدا! ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔

لیکن چونکہ آکر روایات میں "ازًا" ہے اس لیے حافظ ابن تجرفے خطابی کا رد کرتے ہوئے کہا
کہ "اذن" بھی کھیک ہے اور حضرت صدیق کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ آگر واقعی الوقتادہ کے اس شخص
کو قتل کیا ہے تب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کے سلب کو تجھے دینے کا ارادہ نہیں کریں گے ۔ (۲۲)
بعض حضرات نے کہا کہ یہ "اذا" "زائدہ ہے اور اذا ابسااوقات کلام میں زائدہ ہوتا ہے جیسا کہ
مامہ کے شاعر کے اس شعر میں ہے ۔

لوكنت من مازن لم تستبح ابلى بن شيبانا اذأ لقام بنصرى معشر خشن عندالحفيظة ان ذولوثة لانا

يهال دوسرے شعريس "اذا" زائد ہے - (٢٢)

، منحرف: خرف بنحرف نفرے آتا ہے ، کھل چننے کے معنی ہیں مخرف اسم ظرف ہے ، کھل چننے کی جگہ یعنی باغ ، فراف بھی مخرف کے معنی میں آتا ہے ۔

(٤٠٦٧): وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدِّنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَلِي مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِي قَنَادَةَ : أَنَّ أَبَا قَنَادَةً قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ ، نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْرِكِينَ ، يُقَانِلُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَآخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَاثِهِ لِيَقْتَلَهُ ، فَأَسْرَعْتُ اللَّيْسِينَ ، يُقَانِلُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ ، وَأَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ، ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمَّنِي ضَمَّا شَكِيدًا إِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ ، فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبِنِي ، وَأَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ، ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمَّنِي ضَمَّا شَكِيدًا حَتَى تَخَوَّفُتُ ، ثَمَّ تَرَكَ ، فَتَحَلَّلَ ، وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ ، وَٱنْهَزِ بَنِي الخَطَّابِ فِي النَّاسِ ، فَقَلْتُ لَهُ : مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالَ : أَمْرُ اللهِ ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَظِلَقُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَتِيلٍ فَتَلَهُ فَلَهُ مَلَبُهُ . فَقَالَ مَنْ أَلَهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى قَتِيلٍ فَتَلَهُ عَلَى قَتِيلٍ فَتَلَهُ فَلَهُ مَلَهُمْ . فَقَمْتُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ يَقِلُقُ اللّهُ مَا النَّاسُ ؟ قَالَ : أَمْرُ اللهِ ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَظِلِقُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ مِنْ الْمُعْرَدُ اللّهِ عَلَى قَتِيلٍ فَتَلَهُ فَلَهُ مَلَهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الْقَالَ رَسُولُ اللّهُ يَقِلِلُ قَنْ إِلَهُ مَالِكُ مُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ يَقِلُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ مَا النَّهُ عَلَى اللّهُ مَا النَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>rr) حافظ ابن تجرف "لاماالله اذا" پر براا تقصیلی کلام کیا ہے ، دیکھیے فتح الباری: ۱۸ مار سرحدة القاری: ۲۱ مار د (rr) اگر میں قبیلہ مازن سے ہوتا تو کری پڑی مورت کی اولاد یعنی نیل بن شیبان میرے اونوں کو مباح نہ سمجھتے اس وقت سیری مدد کے لیے ایک ایسی توم کھڑی ہوجاتی جو معیت کے وقت کم دوری ہے ، اگر فرم ول فری کرتا (تونہ کرسکتا بھکہ سختی سے بیش آا۔)

لِأَلْنَهِسَ بَيْنَةً عَلَى قَتِيلِى ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ لِرَسُولِهِ اللّٰهِ عَلَيْكِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَائِهِ : سِلَاحُ هٰذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي ، فَأَرْضِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : كَلّا ، لَا يُعْطِهِ أَصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أَسْدِ اللهِ ، يُقَاتِلُ عَن اللهِ وَرَسُولِهِ عَرِيْكِيْم . قالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ عَرَافًا ، فكان أَوْلَ مالٍ تَأْثَلُتُهُ فِي الْإِسْلَامِ . [ر : ١٩٩٤]

یے تعلیق ہے ، امام بخاری نے "ابواب الاحکام" میں اس کو اختصار کے ساتھ موصولًا نقل کیا ہے ، اسماعیلی نے اس کو تفصیل کے ساتھ موصولًا تخریج کیا ہے (۲۳) اس میں بھی ابوقتادہ کا مذکورہ واقعہ بیان کیا ہے۔
گیا ہے ۔

لايعطهاصيبغمنقريش....

اصیبغ کا ترجمہ حفرت سیخ الحدیث صاحب نے "رنگیلا" کیا ہے ، (۲۵) رنگیلاکا لفظ تختیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایے آدی کے لیے جو مہمات میں حصہ نہ لیتا ہو اور لوگوں کی نظر میں حقیر ہو، جملہ کا مطلب یہ ب کہ یہ رنگیلے مزاج کا آدی اس قابل کہاں کہ مقتول کا سلب اس کو دیدیا جائے۔

بعض حفرات نے کہا کہ "اصیبغ" پرندوں کی ایک خاص نوع کا نام ہے ، چونکہ اس نوع کے پرندوں کی ایک خاص نوع کے پرندے فعیف کی طرف اثارہ کرتے پرندے فعیف اور حقیر ہوتے ہیں اس لیے حفرت مدیق نے اس آدی کے فعیف کی طرف اثارہ کرتے ہوئے یہ لفظ کہا۔ (۲۹)

ابن مالک نے کہا کہ یہ "اضیبع" (ضاد کے ساتھ) اضبع کے تصغیر ہے ، اضبع اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے بازد چھوٹے ہوں ، اضبع ممزور اور ضعیف کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ (۲۷)

### باب : غَزُوةِ أُوْطَاسٍ

جیسا کہ ماقبل میں گزرا حنین سے کفار کے کئی افراد بھاگہ کر اوطاس میں آگئے تھے ، درید بن الصمہ بھی ان میں شامل کھا ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الدعامر اشعری رضی اللہ عنہ کی ورید بن صمہ کے ایک جماعت ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کی ، اسلامی جھنڈا حضرت الدعامر سے ہوگئے ، حضرت الدموی اشعری علیہ سلمہ نے ایک تیر مارا جو حضرت الدعامر سے کھشہ میں نگا جس سے دہ شہید ہوگئے ، حضرت الدموی اشعری شعری ا

<sup>(</sup>۲۲) فتح البارى: ۱۸/ ۲۱ (۲۵) تعلقات لامع الدراري: ۸/ ۲۹۸

<sup>(</sup>٢٦) نتج الباري: ١٨/ ٢١ ـ وعدة القارى: ٢٠١/١٤ (٢٤) فتح الباري: ٨/ ٢١ ـ وعدة القارى: ٢٠١/١٤

نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور حملہ کرکے سلمہ بن درید کا کام تمام کیا، حضرت ربیعہ بن رفیع نے درید بن الصمہ پر حملہ کرکے اس کو قتل کیا اور مسلمانوں نے وہاں نتح حاصل کی۔

٤٠٦٨ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ بُرِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ عَلِّكَ مِنْ حُنَيْنِ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشِ إِلَى أَوْطَاسِ ، فَلَتِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصَّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ ٱللهُ أَصْحَابَهُ ، قالَ أَبُو مُوسَى : وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عامِرٍ ، فَرُمِيَ أَبُو عامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ ، رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتُهُ فِي رُكْبَتِهِ ، فَٱنْهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا عَمُّ مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ : ذَاكَ قَانِلِي الَّذِي رَمَانِي ، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ ، فَلَمَّا رَأَنِي وَلَّى ، فَٱتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ : أَلَا نَسْنَحِي ، أَلَا نَشْتُ ، فَكَفَّ ، فَآخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ : قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكِ ، قَالَ : فَأَنْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ ، فَتَرَعْتُهُ فَنَرَا مِنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ يَا ٱبْنَ أَخِي : ۚ أَقْرِئِ النَّبِيَّ عَلِيْكِ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ : َ ٱسْتَغْفِرْ لِي . وَٱسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ ، فَمَكُثَ بَسِيرًا ثُمَّ ماتَ ، فَرَجَعْتُ فَلَخَلْتُ عَلَى النَّبِي عَلِيْتُهِ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُوْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ ، قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبْرِنَا وَخَبْرِ أَبِي عَامِرٍ ، وَقَالَ : قُلْ لَهُ ٱسْتَغْفِرْ لِي ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : (اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِمُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ) . وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : (اللَّهُمَّ آجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ) . فَقُلْتُ : وَلِي فَآسْتَغْفِرْ ، فَقَالَ : (اللَّهُمُّ آغْفِرْ لِعَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ فَبْسٍ ذَنْبَهُ ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْخَلاً كَرِيمًا) . قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عامِرٍ ، وَالْأُخْرَى لِأْبِي مُوسَى . [ر : ۲۷۲۸]

حضرت العموى اشعرى رضى الله عنه فرماتے ہيں كہ جب بى كريم صلى الله عليه وسلم حنين سے فارغ ہوئے تو آپ آنے العامر كو أيك لشكر كے ساتھ وادئ اوطاس كى طرف روانه كيا، وريه بن العمه سے مذبھير ہوئى اور وہ قتل كرديا كيا اور الله نے اس كے ساتھوں كو شكست دى، البعام كے كھند ميں أيك جشمى نے تير مارا، حضرت العموى فرماتے ہيں كہ ميں ان كے پاس كيا اور كها "ياعم، من دماك؟" چچا! آپ كو كس نے تير مارا، انبوں نے اشارہ كرتے ہوئے بتايا كہ وہ ہے ميرا قاتل، چنانچہ ميں نے اس كا قصد كيا اور اس كو جاليا، جب اس نے مجھے ديكھا تو بھائے لگا، ميں نے اس كا بيھا كرتے ہوئے كہا تجھے بھائے ہوئ، شرم نہيں آتى؟ قورك گا نہيں؟ چنانچہ وہ رك كيا، أيك دومرے پر جم نے تلوار سے واركيا اور ميں نے اس كو قتل كرديا۔

پھر میں ابوعامر کے پاس آکر ان ۔ ت کہنے رگا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کو قتل کروادیا... ابدعام مرسی ابدعام میں ابدعام میں است کی اللہ کہ اللہ کہ انہوں نے فرمایا، " بھتیجا! نیک کہا کہ بیہ تیر میں اللہ علیہ وسلم سے نکالدو، میں نے تیر نکالا تو زخم سے پانی نکلا، پھر انہوں نے میرا الله کہنا اور میرے لیے مغنرت کی دعاکی درخواست کرنا" پھر ابدعام میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور میرے لیے مغنرت کی دعاکی درخواست کرنا" پھر ابدعام میں اللہ عام میں اللہ بنایا اور کچھ دیر زندہ رہنے کے بعد انہوں نے شہادت پائی۔

واپس آکر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ "سریر مرتل" پر تشریف فرما تھے ، (سریر مرتل اس چار پائی کو کہتے ہیں، جو تھجور کی رسیوں سے بنی ہوئی ہو) اس سریر پر کوئی بچھونا نہیں تھا (یہاں روایت میں "علیہ فراش" ہے اس لیے یہاں رادی سے "ما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اور رادی سے "ما" نافیہ ہوگا رہ عمیا ہے ) (۲۸) چار پائی کی رسیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اور ان کے اور ان کے نول بر فران پر نشان ڈالدیئے تھے ۔ بھر میں نے اپنی اپنی ارسیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی منگوایا اور وضو لیے دعائے مغفرت کی درخواست آپ سک پہنچائی ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی منگوایا اور وضو کرے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اسمائے اور دعا فرمائی ، ﴿ اللهم اغفر لعبیدابی عامر ... اللهم اجعلہ یوم القیامة فوق کثیر من خلقک و من الناس ﴾ میں نے کہا ، میرے لیے بھی دعائے مغفرت فرماد بچھئے ، آپ سے فرمایا فوق کثیر من خلقک و من الناس ﴾ میں نے کہا ، میرے لیے بھی دعائے مغفرت فرماد بچھئے ، آپ سے فرمایا فوق کثیر من خلقک و من الناس ﴾ میں نے کہا ، میرے لیے بھی دعائے مغفرت فرماد بھورت الاموں کا شعری فرمان کی نام ہے۔

باب : غَزْوَةُ الطَّائِفِ . في شَوَّالُو سَنَةَ ثَمَانٍ ، قَالَهُ مُوسٰى بْنُ عُقْبَةَ .

حنین میں شکست کھا کر ہوازن و نقیف کے بہت سارے لوگ مالک بن عوف کی قیادت میں طائف چلے گئے تھے ، طائف نہایت محفوظ مقام تھا (۳۰) اوطاس کی شکست خوردہ فوج بھی یہاں آگئی اور انہوں نے اہل شہر سے مل کر سال بھر کا سامانِ رسد اور مقابلہ کے لیے ضروری اسلحہ جمع کرکے قلعہ بند کرلیا اور قلعہ کے چادوں اطراف پر تیر انداز مقرر کئے (۳۱) حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے اموال غنیت اور قیدوں کو مقام جعرانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا اور لشکر لے کر خود طائف کے محاصرہ کے لیے قریف لے گئے

<sup>(</sup>۲۸) عمد قالقاری: ۲۰۲/ ۲۰۲

 <sup>(</sup>۲۰) وفي عمدة القارى: ۲۰ / ۲۰ ۲ الطائف وهوبلدكبير مشهور كثير الاعناب والنخيل على ثلاث مراحل او اثنتين من مكة من جهة المشرق ــ
 دفي الروض الانف: ۲ / ۲۰ ۱ ــ ان الدمون بن الصدف .... من حضر موت اصاب دمامن قومه فلحق بثقيف فاقام فيهم وقال لهم: الا ابنى لكم حائطاً
 بلد كم فيناه فسمى به الطائف

<sup>(11)</sup> طبقات ان سعد: ٢/ ١٥٨ والكالل لاين اهير: ٢/ ١٨

اور ان کا محاصرہ کیا۔ قلعہ کی فصیل پر یکھے ہوئے تیر اندازوں نے لشکر اسلام پر بہت سخت تیراندازی کی تی کہ بہت سے مسلمان زخمی اور صحابہ شہید ہوئے (۲۲) حضرت خالد بن ولید شخ ان کو دست بدست جنگ کے لیے بلایا، انہوں نے بواب دیا کہ جمیں قلعے سے اتر نے کی ضرورت نہیں ہے ، ہمارے پاس سال بھر کا غلہ موجود ہے جب یہ ختم ہوگا تب تلواریں لے کر اتریں کے (۲۲) لشکر اسلام نے قلعہ شکن آلات وبابہ اور منجنین استعمال کئے لیکن ان لوگوں نے لوہے کی سلاخیں آگ میں مرخ کرکے اوپر سے برسانی شروع کمیں جس منجنین استعمال کئے لیکن ان لوگوں نے لوہے کی سلاخیں آگ میں مرخ کرکے اوپر سے برسانی شروع کمیں جس کی وجہ سے مسلمان آگے نہ برٹھ سکے (۲۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغات کا شے کا حکم دیا جب صحابہ ان کے باغات کا شے کا قو ان لوگوں نے اللہ اور قرابتوں کا واسطہ دیکر آپ تت ورخواست کی کہ باغات نے جائیں، حضور نے فرمایا کہ میں اللہ اور قرابتوں کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ (۲۵)

ایام محاصرہ کے دوران آیک دن رسول اللہ علی وسلم نے حضرت مدیق ہے فرمایا کہ میں نے

ایک خواب دیکھا ہے کہ دودھ ہے بھرا ہو آیک پیالہ مجھ کو دیا گیا لیکن آیک مرغ نے آکر اس میں چونج ماری

جس سے وہ دودھ گر کیا حضرت صدیق نے فرمایا کہ یہ قلعہ ابھی نتح نہیں ہوگا، پھر آپ نے نوفل بن معاویہ
دیلی سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے ؟ نوفل نے کہا۔ یادسول الله ، تعلب فی جحر ، ان

اقمت علیدا خذتہ وان ترکتدلم یضر ک یعنی لوطری بھٹ میں گھس کی ہے آگر آپ عظمرے رہیں تو پکرالیں
کے اور آگر چھوڑ دیں کے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ (۲۲)

اس کے بعد آپ نے محاصرہ ختم کرکے والی جانے کا حکم دیا تو سحابہ ایکے کہ فتح کے بغیروالیں چلے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، کل بھی لڑلو، دوسرے روز مسلمان بڑے جذبے سے لڑے اور سحابہ شنے کافی نقصان اسھایا، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب انشااللہ کل والی ہوگ، آج حضورات والی کا اعلان س کر معابہ شنوش ہوئے اور کسی نے یہ نہیں کما کہ "فتح کے بغیروالیں چلے جاسمی؟" سحابہ شکے عزم میں تغیر دیکھ کر آپ نے شہم فرمایا اور محاصرہ اسھالیا (۲۷) بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ان کو بدعا دی، آپ نے بددعا کی بجائے یہ دعا دی ﴿اللهم احدثقیفاً وائت بهم ﴾ اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ان کو بدعا دی، آپ سے بددعا کی بجائے یہ دعا دی ﴿اللهم احدثقیفاً وائت بهم ﴾ اللہ اللہ اللہم احدثقیفاً وائت بھم ﴾ اللہ اللہ اللہ کو بدایت دے اور انہیں میرے یاس پہنچادے " (۲۸)

طائف میں بارہ صحابہ سے شہادت یائی، (۲۹) بعد میں اللہ جل شانہ نے انہیں ہدایت دی اور وہ لوگ

<sup>(</sup>٢٢) طبقات ابن سعد: ١/ ١٥٨ وسيرت ابن هشام مع الروض الانف: ٢/ ٢٠٠ (٢٣) سيرت مصطفى ٢ / ٢

<sup>(</sup>re) سيرت ابن حشام مع الروض الانف: re / ro (ra) ميرت ابن حشام: ro / ro (ra) البدائة والنمائة: ro

<sup>(</sup>٢٥) جيساك آك كارى كى روايت مي آربا ب (٢٨) البداية والنحاية: ٢/ ٢٥٠ والكال لاين اشير: ١٨ ١٨١

<sup>(</sup>ra) طبقات ابن سعد: ٢ / ١٥٨ - والبداية والنحاقة: ١/ ٢٥١

مسلمان ہوکر مقام جعرانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان کا سپہ سالار مالک بن عوف جمعی مسلمان ہوا اور مقام جعرانہ میں ان کی درخواست پر آپ نے بھر ان کے چھر ہزار قیدی آزاد کئے جس کی تفصیل گزر چکی۔ طائف کا محاصرہ کتنے دن جاری رہا؟ اس میں بندرہ ، سترہ ، اٹھارہ اور بیس دن کی مختلف روایات ہیں (۴۰)

١٠٦٩ : حدَّنَا الحُمَيْدِيُّ : سَمِعَ سَفْيَانَ : حَدَّنَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَنْ اللهِ عَنْدِي مُخَنَّثُ ، فَسَمِعَهُ وَمِنْدِي مُخَنَّثُ ، فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ عَنْ أُمَّهَا أُمِّ سَلَمَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا : دَخَلَ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا ، فَعَلَيْكَ بِآبَنَةِ مَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا ، فَعَلَيْكَ بِآبَنَةِ عَنْهَانُ ، فَإِنَّهُ عَلَيْكُنَ اللهُ عَلَيْكُنَ اللهُ عَلَيْكُنَ اللهُ عَلَيْكُنَ .

قَالَ ٱبْنُ عُنِيْنَةَ : وَقَالَ ٱبْنُ جُرَبْجٍ : الْمُخَنَّثُ : هِيتٌ . حدَّثنا مَحْمُودٌ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ : بِهِٰذَا ، وَزَادَ : وَهُوَ مُحَاصِرٌ الطَّائِفَ يَوْمَئِلْدٍ . [٩٣٧ ، ٤٩٣٧]

وعندی مخنث مخنث نون کے کسرہ کے ساتھ افقے ہے اور نتحہ کے ساتھ اشہر ہے۔ مخنث اس کو کہتے ہیں جس کے اعضاء میں عور تول کی طرح نری اور کیک پائی جائے اس کے چلنے بھرنے میں بات کرنے میں عور تول سے مشابہت ہو کبھی سے کیفیت فطری اور غیراختیاری ہوتی ہے اور سے مشابہت ہو کبھی سے کیفیت فطری اور غیراختیاری ہوتی ہے اور سے مشابہت ہو کبھی اور کبھی سے نازوانداز اور رنگ دھنگ بہ تکلف و تصنع اختیار کیا جاتا ہے وہ مذموم اور قابل نفرت ہے۔

فسمعتديقول لعبدالله بن ابى امية يه عبدالله محضرت ام سلمه م ي بحالي تق \_

فانها تقبل باربع وتدبر بثمان

اہل عرب میں موئی عورت بسند کی جاتی ہے ، اس مخت نے عبداللہ بن امیہ ہے کہا کہ اگر کل طائف نتے ہوجائے تو آپ غیلان کی بیٹی کو لینا، اس کے پیٹ میں موٹا پے کی وجہ سے چار مکنیں ہیں، جب آتی ہو تو چار مکنیں اور وہ چار مکنیں دونوں طرف کروٹ میں بھی پہنچ گئی ہیں تو جب جاتی ہے تو آتی ہیں نظر آتی ہیں اور وہ چار مکنیں دونوں طرف کروٹ میں بھی پہنچ گئی ہیں تو جب جاتی ہے تو بیت سے آٹھ مکنیں نظر آتی ہیں چار ایک طرف اور چار دومری طرف، ہی مطلب ہے "تقبل باربع و تدبر بشمان" کا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ آئدہ یہ محنث لوگ تمہارے پاس ہرگزنہ آیا کریں ان کو ابتدا میں عور تول کے پاس داخل ہونے کی اجازت اس وجہ سے دی گئی تھی کہ شایدیہ لوگ جنسی معاملات کو بائکل نہیں سمجھتے ہیں تو آپ نے بائکل نہیں سمجھتے ہیں تو آپ نے عور تول کے پاس ان کی آمدیر پابندی لگادی۔

چنانچہ اس مخنث کو مدینہ منورہ سے نکالدیا کیا تھا اور مدینہ سے باہر "حمی" نامی چراگاہ میں یہ رہتا تھا، حضرت عمر کے زمانہ میں یہ یوڑھا ہوگیا تھا، انہوں نے بھر اس کو مدینہ آنے کی اجازت دیدی تھی کہ صرف جمعہ کے دن آیا کرے (۱۳) ابن عیدینہ اور ابن جربج نے اس مخنث کا نام "ھیت" بتایا ہے ، بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام "ماتع" تھا اور "ھیت" اس کا لقب تھا۔ (۲۳) والنداعلم۔

٠٧٠ ؛ حدثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّنَنَا سُفَيَانَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ الطَّائِفَ ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ اللَّعْلَى ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ الطَّائِفَ ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ نَتَهُ مَا قَالَ : (إِنَّا قَافِلُونَ عَدًا إِنْ رَقَفْلُ ) . فَقَالَ : (إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ ) . فَقَالَ : (إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ ) . فَقَالَ : (إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ ) . فَقَالَ : (أَغْدُوا عَلَى الْقِيَالِي . فَقَالَ سَفَيَانُ مَرَّةً : فَتَبَسَّمَ . قَالَ : قَالَ الحُمَيْدِيُ : مَا الْحَمَيْدِي أَنْ الْحَمَيْدِي أَلَهُ الْحَمَيْدِي أَنْ الْحَمَيْدِي أَلَى الْحَمَيْدِي أَنْ الْحَمَيْدِي أَنْ الْحَمَيْدِي أَلَهُ الْحَمَرِ كُلُهُ . [٧٠٤٧ ، ٧٤٢]

٢٠٧٢/٤٠٧١ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدِّثْنَا غُنْدَرُ : حَدِّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عاصِمِ قالَ : سَمِعْتُ أَبًا عُمُّانَ قالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمْى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلٍ ٱللهِ ، وَأَبًا بَكُرَةَ ، وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أَنَاسٍ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَبِيلِلَهُ ، فَقَالَا : سَمِعْنَا النَّبِيَّ عَبِيلِهُ يَقُولُ : (مَنِ أَدَّعْى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُو يَعْلَمُ ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ .

(٤٠٧٧) : وَقَالَ هِشَامٌ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَوْ أَبِي عُنْهَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكُرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِةٍ . قالَ عَاصِمٌ : قُلْتُ : لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا ، قالَ : أَجَلْ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمِي بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَنَوْلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكِةٍ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّاثِفِ . [٦٣٨٥]

وكان تسور حصن الطائف في اناس

رسول الله ملی الله علیه وسلم نے جب طائف کا محاصرہ کیا تھا تو اس دوران آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ قلعت طائف ہے جب طائف کا محاصرہ کیا تھا تو اس دوران آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ قلعت طائف سے جو غلام باہر ہمارے پاس آجائے گا وہ آزاد ہوگا، یہ اعلان سن کر بہت سارے غلام قلعے کی دیوار پھاند کر مسلمانوں سے آملے ، ان میں ایک حضرت ابوبکرہ تھے ان سب کو آپ نے آزاد کیا۔
قلعہ سے آنے والے غلاموں کی تعداد میں روایات مختلف ہیں، اکثر اہل سیرنے بارہ یا تیرہ افراد کا

<sup>(</sup> ۱۶) عمدة القارى: ۱۵ / ۲۰۴ ۲۰۴

<sup>(</sup>٢٣) فتح البارى: ٣٢٣/٩ كتاب النكاح ، باب ماينهي من دخول المتشبهين بالنساء على المراة

ذکر کیا ہے (۲۳) مغازی موسی بن عقبہ میں صرف حضرت الوبکرہ کا ذکر ہے (۴۳) اور بخاری کی اس روایت کے آخر میں تعینیس آوموں کا ذکر ہے ﴿ فنزل الی النبی صلی الله علیہ وسلم ثالث ثلاثة وعشرین من الطائف ﴾ یعنی حضرت الوبکرہ تبیبویں آدمی تھے جو طائف ہے آپ کے پاس آئے تھے۔

حضرت ا بربکرہ رضی اللہ عنہ فضلاء صحابہ دسیں سے متھے ، آپ کا نام "نفیع بن المحارث" تھا (٣٥) اور آپ کی والدہ کا نام "منیع بن المحارث" تھا (٣٥) اور آپ کی والدہ کا نام "سمیہ " کا بیٹا تھا۔ بکرہ سیرهی کو کہتے ہیں، حضرت ابو بکرہ قلعہ طائف سے سیرهی پر چواہد کر قلعہ کی دیوار عبور کرکے آئے تھے اس لیے ان کی کنیت "ابو بکرہ" رکھی گئی (٣٩) ان کی وفات بھرہ میں ٥١ ھ سِ ہوئی ہے ۔ (٣٤)

اگر کفار کے نظر سے غلام بھاگ کر مسلمانوں سے آملیں اور اسلام قبول کرلیں تو حفیہ کے مسلک کے مطابق وہ آزاد ہوں گے (۲۸) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جتنے بھی غلام آئے تھے آپ نے ان سب کو آزاد کردیا تھا، بعد میں جب مقام جعرانہ میں ان کے مالک اسلام لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ غلام ہمیں واپس کردیئے جائیں، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ غلام ہمیں واپس کردیئے جائیں، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، یہ آزاد ہیں، ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، انہوں نے کہا یارسول اللہ ایہ آپ کی طرف نکل کر اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہیں اسلام کی رغبت تھی یہ تو غلای اور رقبت سے فرار اختیار کی طرف نکل کر اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہیں اسلام کی رغبت تھی یہ تو غلای اور رقبت ہیں کیا اور ان غلاموں کو مسلم نہیں کیا اور ان فلاموں کو مسلمان اور احرار قرار دیا۔ (۴۹)

١٩٧٣ : حدّننا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْلِا بْنِ عَبْلِو اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ عَرْدَ النَّيِّ عَلَيْكِهُ وَهُو نَازِلٌ بِالجُعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّة وَالْمَدِينَةِ ، وَمَعَهُ بِلَالُ ، فَأَنَى النَّبِيَ عَلِيْكِهِ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ : أَلَا تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي ؟ فَقَالَ لَهُ : وَالمَدِينَةِ ، وَمَعَهُ بِلَالُ ، فَأَنَى النَّبِي عَلِيْكِ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ : أَلَا تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي ؟ فَقَالَ لَهُ : (أَبْشِرْ ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَبْنَةِ الْغَضْبَانِ ، وَنَالَ : (رَدَّ الْبُشْرَى ، فَأَقْبَلَا أَنْتُهَا) . قَالَا : قَبِلْنَا ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَح فِيهِ مَاءً ، فَفَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فَتَالَ : (رَدَّ الْبُشْرَى ، فَأَقْبَلَا أَنْتُهَا) . قَالَا : قَبِلْنَا ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَح فِيهِ مَاءً ، فَفَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فَتَالَ : (رَدَّ الْبُشْرَى ، فَأَقْبَلَا أَنْتُهَا) . قَالَا : قَبْلَنَا ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَح فِيهِ مَاءً ، فَفَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فَتَالَ : (رَدَّ الْبُشْرَى ، فَأَقْبَلَا أَنْهُ مَا يَقْهُ عَلَى وُجُوهِكُمَا وَأَبْوِرَكُمَا وَأَبْشِرًا) . فَأَخْذَا فَقَلَا ، فَأَ فَضَلَا لَهَا مِنْهُ طَافِفَةً . الْقَدَحَ فَفَعَلَا ، فَأَادَتُ أُمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَاءِ السِّرِ : أَنْ أَفْضِلَا لِأَمُّكُمَا ، فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَافِفَةً .

<sup>(</sup>rr) سیرت مصطفی: ۲/ ۲۳ (rr) عدة اهاری: ۲۵/ ۲۰۹

<sup>(</sup>٢٥) نتح البارى: ٨/ ٢٥- علام سبيلي في آب كوالدكانام "مسروح" لكما ب- (الروض الانف: ١/ ٢٠٠٠)

<sup>(</sup>٣٦) الروض الانف: ٢/ ١٠٥

<sup>(</sup>٢٥) عمدة القارى: ١١/ ٢٠٥ (٨٨) فيض البارى: ١١٥ / ١١٥ (٩٩) البداية والنحلية: ١/ ٣٨٨ وفيض البارى: ١١٧ ١١٩

[(: ۱۹۳]

كنت عندالنبي صلى الله عليدوسلم وهونازل بالجعرانة بين مكة والمدينة....

جعِرِ انة (بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء وقد تسكن العين) طائف اور كم ك ورميان ايك مقام كا نام ب ، باجي ن كما كه جعرانه كم سے الخارہ ميل ك فاصله پر واقع ب ، بهال روايت ميں "بين مكة والمدينة" كما ب ، داودى نے اس كا انكار كرتے ہوئے كما كه "جعرانه بين مكة والمدينة" نميں ب بكه "بين مكة والطائف" ب ، امام نووى نے بھى اسى پر جزم كيا ہے ۔ (٥٠)

حضرت الوموى اشعري فرماتے ہيں كه رسول الله على الله عليه وعلم كى خدمت ميں مقام جعرانه ميں الك اعرابی آيا اور كمنے لگاكہ آپ اپنا وعدہ پورا نہيں كريں گے ، رسول الله على الله عليه وسلم نے فرمايا "ابشر" بشارت قبول كر ، مطلب به تھاكہ تو تسلى ركھ ميں ضرور وعدہ پورا كروں گا۔ اعرابی كمنے لگا، بہت وفعہ آپ فرارت قبول كر ، مطلب به تھاكہ تو تسلى ركھ ميں ضور وعدہ پورا كروں گا۔ اعرابی كمنے لگا، بہت وفعہ آپ عضوراكرم على الله عليه وسلم حضرت الوموى اور حضرت بلال كى طرف متوج ہوئے جيسا كہ آپ ناراض ہوں اور فرمايا اس اعرابی نے "ابشریٰ" كورد كرديا، تم دونوں اس كو قبول كرو، ان دونوں نے كہا، جميں قبول ہے بحر آپ اس اعرابی نے بائد متكوايا، اپ ہاتھ اور چہرے مبارك كو اس ميں دھويا اور اس ميں كلى كرنے كے بعد فرمايا، اس پانی سے پی لو، اور اپ چہرے اور سينے پر بھی اس كو ڈالو اور بشارت قبول كرو ان دونوں حضرات فرمايا، اس پانی سے پی لو، اور اپ چہرے اور سينے پر بھی اس كو ڈالو اور بشارت قبول كرو ان دونوں حضرات نے دہ بیالہ ليكر آپ كے حكم كے مطابق عمل كيا، پردہ كے بيجھے سے حضرت ام سلم شے آواز دى "اپنی ماں كے دہ بیالہ ليكر آپ كے حكم كے مطابق عمل كيا، پردہ كے بيجھے سے حضرت ام سلم شے آواز دى "اپنی ماں كے دہ بیالہ ليكر آپ كے حكم كے مطابق عمل كيا، پردہ كے بيجھے سے حضرت ام سلم شے توراد۔

اس اعرابی کے نام کے متعلق حافظ نے لکھا ہے "لم اقف علی اسمه" (۵۱) اس نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کمیا الاتنجزلی ماو عدتنی؟ کہ آپ مجھ سے اپنا وعدہ پورا نہیں کریں کے ؟ ممکن ہے یہ وعدہ آپ نے مخصوص طور پر اس بدوی سے کیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے عام وعدہ مراد ہو کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے غنائم حنین کو جعرانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ طائف سے فراغت کے بعد اس کی تقسیم ہوگی۔ (۵۲) جو بھی صورت ہو، اعرابی نے مانکنے میں عجلت سے کہ طائف سے فراغت کے بعد اس کی تقسیم ہوگی۔ (۵۲) جو بھی صورت ہو، اعرابی نے مانکنے میں عجلت سے کام لیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بشارت کو رد کیا، آپ نے وہ بشارت حضرت ایوموی اور حضرت بلال اور دی اور انہوں نے قبول کی۔

یباں یہ سوال ہوتا ہے کہ بشارت تو اجسام وجواہر میں سے نہیں کہ یہ ایک سے دومرے کی طرف

<sup>(00)</sup> دیکھیے فتح الباری: ۱۸ m (۵۱) فتح الباری: ۸/ m (۵۳) فتح الباری: ۸/ m

منتل ہو، انتقال من صاحب الی صاحب یا انتقال من مکان الی مکان ہے جواہر اور اجسام کی خاصیت ہے۔

لیکن حضرت انور شاہ صاحب رہنمہ اللہ نے فرمایا کہ بید نظریہ فلاسفہ کا ہے کہ انتقال من مکان الی مکان صرف جواہر و جسم کی خاصیت ہے اور فلاسفہ کا بید نظریہ غلط ہے ، بید انتقال جس طرح جواہر اور اجسام میں ہوتا ہے اس طرح عراض میں بھی ہوتکتا ہے (۵۳) واللہ اعلم۔

[(: 1737]

حضرت بعلی بن امرین کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ویکھیں جب آپ پر وی نازل ہوری ہو، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تشریف فرما تھے ، وعلیہ روی نازل ہوری ہو، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تشریف فرما تھے وعلیہ روی تعداظل به معہ فیہ ناسر من اصحابہ یعنی آپ کے ساتھ کے صابہ میں چند صحابہ اس کے ساتھ کے صحابہ اس کے ساتھ کے صحابہ میں آپ کے ساتھ کے صحابہ اس کی ساتھ کچھ صحابہ اس کے ساتھ کو صحابہ اس کے ساتھ کچھ صحابہ اس کے ساتھ کو خوشو میں اس بت کی نام ہوا ، دو علیہ جبۃ متضمنے بطیب اس کے اس کے کہ کے بدر عمرہ کا احرام باندھے ؟ سوال کا مقصد سے کہ الیے جبہ میں احرام باندھا درست ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سوال کے جواب کے الیے جبہ میں احرام باندھنا درست ہے یا نہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم پر اس سوال کے جواب کے الیے جبہ میں احرام باندھنا درست ہے یا نہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم پر اس سوال کے جواب کے الیے جبہ میں احرام باندھنا درست ہے یا نہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم پر اس سوال کے جواب کے الیے جبہ میں احرام باندھنا درست ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سوال کے جواب کے دو اپنا جبہ میں احرام باندھنا درست ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سوال کے جواب کے الیہ دوست ہوں کے دوست میں احرام باندھنا درست ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سوال کے جواب کے دوست میں احرام باندھنا درست ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سوال کے جواب کے دوست میں احرام باندھنا درست ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست میں احرام باندھنا درست ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>۵۳) دیکھیے فیض الباری: ۱۴ ۱۱۴

<sup>(</sup>۵۳) حافظ ابن تجرّ نے فرمایا کہ اس اعرابی کا نام مجھے معلوم نہ ہوسکا ، بمعرفرایا کہ ابن فتون نے "تفسیر طرطوئی" کے زیل میں ان کا نام ا "عفاء ابن منے " لکھا ہے ۔ واللہ اعلم۔ (فتح آلباری: ۴۹۳/۲ کتاب الحج ،باب غسل الخلوق ثلاث مرات)

سلسلہ میں وہی نازل ہونے گئی اور چونکہ حضرت یعلی کی یہ خواہش تھی کہ زول وہی کے وقت آپ کو دیکھیں اس لیے حضرت عمر نے حضرت یعلی نے آکر اپنا سم حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سائبان کے اندر واضل کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مرخ ہورہا ہے اور زور زور سے سائس کی آواز آرہی ہے کچھ دیر کے بعد جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا، وہ آدی کہال ہے جو مجھ سے عمرہ کے متعلق ابھی سوال کررہا تھا؟ تلاش کرے وہ لایا کیا، آپ سے فرمایا، جو خوشو آپ نے لگائی ہے اس کو تو عین بار دھولو اور اس جب کو اتار دو اور پمرانے عمرہ میں وہی اعمال انجام دو جو جج میں کرتے ہو۔

## روایت باب پر ایک اشکال اور اس کے جوابات

لیکن اس روایات پر اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رسی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ حجة الوواع میں انہوں نے احرام سے قبل حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم کو خوشو لگائی مقبی جبکہ روایت باب میں ہے کہ تم اس خوشو کو دھولو۔

اس اشکال کا ایک جواب حافظ ابن حجر رحمت الله علیہ نے یہ دیا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت اور یہ واقعہ ۸ ھ کا اس سے پہلے کا ہے اس لیے حضرت عائشہ کی روایت اس کے لیے ناخ ہے اور یہ ضوخ ہے ۔ (۵۵)

وربعض حفرات نے یہ جواب دیا کہ وہ نوشو جس کا عین اور جرم احرام کے بعد باقی رہتا ہے جید باقی رہتا ہے جیسا کہ زعفران ہے اس کی تو ممانعت ہے اور روایت باب میں دھونے کا جو حکم دیا گیا یہ اسی قدم کی نوشو کھی لیکن اگر کسی نوشو کا عین اور جرم باقی نہ رہے صرف اس کا اثر رہے تو احرام سے قبل الیمی نوشو کا استعمال جائز ہے اور احرام کے بعد اس کا دھونا ضروری نہیں، حضرت عائشہ کی روایت میں آپ کو احرام سے قبل نوشو وگانے کا جو ذکر ہے اس سے اس قسم کی نوشو مراد ہے ، اس لیے دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں کہ دونوں کا محمل الگ الگ ہے۔ (۵۹) والتداعلم

٤٠٧٥ : حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ : حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ يَخْبِي ، عَنْ عَبَّادِ آبْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عاصِمٍ قالَ : لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْكُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ،

<sup>(</sup>٥٥) فتح البارى: ٣٩٥/٣ كتاب الحج بهاب غسل الخلوق ثلاث مرات

<sup>(</sup>٥٦) فتح البارى: ٣٩٥/٣ كتاب الحج بماب غسل الخلوق ثلاث مرات

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلِيْكُ مُعْلَى رَجَالاً الْمَائَةَ مِنَ الْأَبِلِ ، فَقَالُوا : قَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْكُ مَ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ مُعْلَى وَمِنْكُ اللّهِ عَلَيْكُ مُعْلَى وَمِنْكُ اللّهِ عَلَيْكُ مُعْلَى وَمُنْكُ اللّهِ عَلَيْكُ مُعْلَى وَمُنْكُ اللّهَ عَلَيْكُ مُعْلَى وَمُنْكُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ وَمَائِهِمْ . قَالَ أَنَسُ : فَحَدَثُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ مِنْقَالَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قَبْقِ مِنْ أَدَم ، وَلَمْ يَنْكُ مَنْ مَعْلَى عَنْكُمْ ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ : (مَ حَدِيثُ بَلَغَي عَنْكُمْ ) . فَقَالَ لَقُهَاءُ مَعْمُ مَعْمُ مَنْ مَنْ عَرَبُهُمْ ، فَلَمْ يَقُولُوا شَيْنًا ، وَمُنْ وَمَائِهِمْ . فَقَالَ النّبي عَنْكُمْ ) . فَقَالَ النّبي عَنْكُمْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ : اللّهُ عَلْمُ مِنْ وَمَائِهِمْ . فَقَالَ النّبي عَنْكُمْ ، أَمَا تَرْضُونَ أَنْ يَنْ مُرْمِنُ مِنْ وَمَائِهِمْ . فَقَالَ النّبي عَلَيْكُ : وَمُ مَنْ وَمَائِهِمْ . فَقَالَ النّبي عَنْكُمْ ، فَقَالَ النّبي عَلَيْكُ : وَمُعْلَوا نَعْمَامُ وَمُولُوا شَيْقًا وَا اللّهَ وَاللّهُ مُولُوا شَيْقًا وَمَا اللّهِ عَلَيْمُ مَنْ وَمَائِهِمْ . فَقَالَ النّبي عَلَيْكُ : وَمُعْلَى وَمَائِهِمْ . فَقَالَ النّبي عَلَيْكُ : وَمُعْرَفُونَ اللّهَ مُؤْمِلُوا عَلْمَ اللّهِ مُعْمَلُوا عَلَى اللّهِ مُعْمَلُوا عَلَى الْمُولُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَعْرُوا . وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى الْحَوْضِ ) . قَالَ أَنْسُ : فَلَمْ يَصُولُوا .

(٧٧٠) : حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسِ قالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ غَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ ، فَغَضِبَتِ الْأَنْصَارُ ، قالَ النَّبِيُّ عَبِلِكَ : (أَمَا رَصْوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنَيَا ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ ٱللهِ – عَلِيْكُ ). قالُوا : بَلَى ، قالَ : (لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبُهُمْ) .

(٤٠٧٨) : حدّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ : أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ رَبْدِ ابْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : رَبَا مَعْشَرَ الْأَنْصَانِ . قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَشَرَهُ آلَانِ ، قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَشَرَهُ آلَانٍ ، قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، نَبَيْكَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَنَرَلَ النّبيُ عَلِيلِي فَقَالَ : (أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ) . فَأَنْهَرَمُ وَسَعْدَيْكَ ، نَبِيْكَ يَدْعُلُ ، فَنَرَلَ النّبيُ عَلِيلِي فَقَالَ : (أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ) . فَأَنْهَرَمُ وَسَعْدُ يُكَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَنَرَلَ النّبيُ عَلِيلِي فَقَالَ : (أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ) . فَأَنْهَرَمُ وَلَا لَمْكُونَ ، فَقَالُوا ، فَدَعاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ اللهُورِينَ ، فَقَالُوا ، فَدَعاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فَقَالَ : (أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النّاسُ بِالشَّاوِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولُو اللهِ عَيْكُ إِلَى اللهُ يَعْلِي وَاللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ يَعْلِي وَمُعْدِينَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ يَعْفِي اللهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ يَعْفِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

حدثناموسى بن اسماعيل .... لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم فى الناس فى المؤلفة قلوبهم ولم يعط الانصار شيئاً

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب طائف سے لوٹے تو جعرانہ تشریف لائے ، حافظ نے لکھا ہے کہ یہ پانچ دی قعدہ کی تاریخ مفی (۵۷) یہاں آگر آپ نے غنائم حنین تقسیم فرمائے ، آپ نے یہ اموال مو لغة القلوب میں تقسیم فرمائے اور انصار کو کچھ نہیں دیا۔ آگے حضرت انس کی روایت آرہی ہے جس میں ہے کہ آپ نے ایک آدی کو سوسو اونٹ دیے ۔

مؤلفنة القلوب

مو لفة القلوب سے يہاں وہ معززين قريش اور سرداران قبائل مراد ہيں جو اسلام تولے آئے تھے الكن ابھى وہ ضعيف الايمان تھے آپ نے ان كو بڑے برے حصے ديئے تأكد اسلام كے ساتھ ان كى محبت ميں اضافہ ہو اور ايمان ان كے دل ميں رائخ ہوجائے ، اس طرح موسفة القلوب ميں بعض وہ لوگ بھى داخل تھے

جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن ان کے بارے میں یہ توقع تھی کہ اگر انہیں مال دیاعمیا تو اسلام ۔ ۔ ۔ آئیں گے۔ (۵۸) جیسے صفوان بن امیہ تھے انہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ خود برطے فیاض اور سخی تھے ، رول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب ان کو مال غنیت سے وافر حصہ دیا تو انہوں نے کہا کہ الیں سخاوت اور فیانی صرف بی ہی کرسکتا ہے چنانچہ وہ اس سخاوت سے متأثر ہوکر اسلام نے آئے۔ (۵۹) ایس سخاوت اور فیانی صرف بی ہی کرسکتا ہے چنانچہ وہ اس سخاوت سے متأثر ہوکر اسلام نے آئے۔ (۵۹) اور حافظ ایدانفضل بن طاہر نے "المجمات" میں (۲۰) ابن اسحاق نے اپنی "سیرت میں " (۱۲) اور حافظ

الوانقطال بن طاہر نے "اسجمات" میں (۱۰) ابن اسحال نے اپنی "سیرت میں " (۱۱) اور حافظ فی الباری " میں (۱۲) ان موافقہ القلوب کے نام کھے ہیں جن میں الوسفیان بن حرب سہیل بن عمرو، حویطب بن عبدالعزی، حکیم بن حزام، ابوالسنابل بن بعکک، صنوان بن امیہ، عبینہ بن حصن، اقرع بن حابس اور مالک بن عوف وغیرہ حضرات شامل محق ، مجدی تدریق ان کی چالیس سے زیادہ تھی۔ (۱۲)

موافة القلوب كو جو آپ نے بد مال دیا، آیا به كل مال غنیت میں سے دیا یا خمس میں سے دیا، اس میں علماء كی مختلف رائے ہے ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا كہ اصول شریعت كا تقاضہ یہ ہے كہ بد مال آپ نے نہ خمس میں سے دیا ہو (۱۲۳) امام شافتی اور امام مالك فرماتے ہیں كہ خمس الخمس میں سے آپ نے یہ مال دیا (۱۵) اور حافظ ابن القیم كی رائے یہ ہے كہ حضوراكرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری غنیت میں سے یہ صد عطا فرمایا (۱۲) اور حضوراكرم صلی اللہ علیہ وسلم كو اموال غنیت میں اس قسم كے تقرفات كا اختیار مخال قرآن شریف میں ہے ﴿ قل الانفال الله والرسول ﴾ (۱۲)

انسار کو آپ نے کچھ ہمیں دیا جس کی وجہ سے بعض انسار نے ناراملی کا اظہار کیا چانچہ آمے۔ روایت میں ہے۔

فکانهم و جدوا اذالم یصبهم مااصاب الناس او کانهم و جدوا اذالم یصبهم مااصاب الناس کاری کے آکثر نسخوں میں بیہ جملہ مکرر نہیں ہے البتہ الاذر کے نسخہ میں بیہ جملہ "او" حرف شک کے ساتھ مکرر واقع ہوا ہے (۱۸) اس تکرار کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس سلسلہ میں...

حضرت کنگوی رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ جملہ اولی "فکانهم" فا کے ساتھ اور جملہ ثانیہ "کانهم" بغیر فا کے ہے ، راوی کو اس بیں ترود ہے کہ "فا" ہے یا نہیں اس لیے اس نے یہ جملہ مکرر کمر کر اس فرق کی طرف اشارہ کیا اور بعض راوی الیمی دقیق اور باریک رعایتیں ملحوظ رکھا کرتے ہیں۔ (۲۹)

<sup>(</sup>۵۸) فتح البارى: ۸/ ۲۸ (۵۹) ويكي الاصابة في تعييز العسحابة: ١٨٤/٢ ـ رقم التر جمد ٢٠٤٢ (١٠) فتح البارى: ٢٨ / ٨٥

<sup>(</sup>١١) سيرت ابن عشام: ٢٠ (١٣) فتح البلري: ١٨ ٨٨ (١٣) فتح الباري: ١٨ ٨٨ (١٣) فتح الباري: ١٨ ١٨ (١٣)

<sup>(10)</sup> زادالمعاد: ۲۲ مهم (۲۷) زادالمعاد: ۲۳ مهم (۲۷) مورة الانقال / ۱

<sup>(</sup>۱۸) فتح البارى: ۱۸ مع (۱۹) ديكھے لامع الدرارى: ۱۸ مام ۲۷۰ - ۲۷۰

علامہ کرمانی نے فرمایا کہ جملہ اولی میں "وجدوا" غضبوا" کے معنی میں ہے اور جملہ ثانیہ میں "وجدوا" "خضبوا" کے معنی میں ہے معنی غضب "وجدوا" "حزنوا" کے معنی میں ہے (۵۰) وجد کا مصدر جب "مَوجِدَّة" آئے تو اس کے معنی غضب کے آتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس تقسیم سے انصار کو غصہ آیا اور وہ عمکین ہوئے۔

چنانچہ بعض انصاری سحابیًا کی زبان سے یہ کلمات بھی نکلے جیسا کہ اگے باب میں حضرت انسُ کی روایت میں آرہا ہے ﴿ فقالو: یغفرالله لرسوله، یعطی قریشا، ویترکنا، وسیوفنا تقطر من دما ٹھم ﴾ اور حضرت انس یکی دوسری روایت میں ہے ﴿ اذاکانت شدیدة، فخن ندعی، ویعطی الغنیمة غیرنا ﴾

فخطبهم

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس انسار کی ناراضگی کی اطلاع کمی نے پہنچائی اور ان کی طرف سے کہے گئے مذکورہ جملے بھی آپ کک کئنچ تو آپ نے تمام انسار کو ایک قبہ میں جمع فرمایا اور ان سے وریافت کیا کہ ماحدیث بلغنی عنکم؟ تمہاری طرف سے جو بات مجھے پہنچی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو فتہاء انسار نے کہا کہ ہمارے براوں نے کچھ نہیں کہا ہے البتہ جو نوعمر نوجوان ہیں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے ۔ پھر آپ نے خطبہ ویا ﴿ یامعشر الانصار الم احدکم ضلالافهداکم الله بی و و و کنتم متفرقین فالفکم الله بی و عالة فاغناکم الله بی ﴿ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جو بھی جملہ فرماتے ، انسار کہتے "الله ورسول الله والله وال

لوشئتم قلتم: جئتناكذا وكذا

"اگر تم چاہو تو کہ سکتے ہوکہ آپ ہمارے پاس آئے تھے الی الی طالت میں "اس روایت
میں تفریح نہیں ہے ، الاسٹیڈکی روایت میں ہے ﴿ لوشتہ لقلتم: اتبتنامکدبا فصد قناک و مخذولا فنصر
ناک وطریدا فاویناک و عائلا فواسیناک ﴾ (٤١) یعنی اگر تم چاہو تو یہ کہ سکتے ہوکہ (اے محمد) آپ
ہمارے پاس آئے اس حال میں کہ آپ کی شکذیب کی گئی تھی ہم نے آپ کی تصدیق کی آپ بے
یادومدگار تھے ہم نے آپ کی مدد کی آپ چھوڑ دیئے کئے تھے ہم نے آپ کو پناہ دی آپ معلس آئے تھے
ہم نے آپ دے ہمدردی کی یہ کہ کر آپ نے فرمایا کہ "تم یہ جواب دیتے جاد اور میں کہنا جادی گاکہ تم کے
کہتے ہو لیکن اے انصار! کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کرجائیں اور تم محمد (صلی الله
علیہ وسلم) کو لے کر اپنے تھم آؤ۔ "

<sup>(</sup>ع) شرح الكرماني: ١٦ / ١٥٩ أ-

<sup>(12)</sup> لتح البارى: ٨/ ٥١

لولاالهجرةلكنت امرأمن الانصار (٢٧)

اگر ہجرت مقدر شرع نہ ہوتی تو میں انصاری ہونا پسند کرتا، یا اگر ہجرت کی وہ فضیلت جو اسلام نے بیان کی ہے نہ ہوتی تو میں انصاری ہونے کو ترجیح دیتا۔

224

لوسلك الناس واديا وشعبالسلكت وادى الانصار وشعبها

"اگر لوگ سی تھاٹی اور وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور تھاٹی میں چلوں گا"

اس، سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انصار کا سلک تنویض و سلیم کا ہے ، اطاعت اور فرمانبرداری کا ہے اور میں بھی اطاعت اور تنویض و سلیم کو اپنے لیے بہتر اور پسندیدہ سمجھتا ہوں۔

الانصارشعار والناس دثار

شعار اس لباس کو کہتے ہیں جو جم کے ساتھ مصل ہوتا ہے جیسے بنیان وغیرہ اور "و ثار" اس کیڑے کو کہتے ہیں جو اوپر ہو جیسے قبیص اور چاور وغیرہ - (۵۲)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انصار کو شعار کہا جس سے بیہ بتانا ہے کہ انصار کا تعلق اسلام کے ماتھ نہایت ہی مستحکم ہے۔ ماتھ ان کا اتصال نهایت ہی مستحکم ہے۔

الوسعيد على روايت مين به كه جب رسول الله على الله على وعلم في يه فرمايا تو انصار جيخ الطح ، روق روق ان كى وارهيال تر موكتين اور سب في كها ﴿ رضينا برنسول الله قسماً وحظا ﴾ يعنى جم اس تقسم پر رائنى بين – (٢٠)

انكم ستلقون بعدى أثرة أفاصبروا حتى تلقوني على الحوض

"سرے بعد تم ترجیح پاؤے ، پس تم صرے کام لینا حق کہ تم مجھ سے حوض کوٹر پر ملو"
مطلب ہے ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندان وقبیلہ کے لوگوں کو تمہاری حق تلفی کرکے
ترجیح نبیں دیتا لیکن میرے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری حق تلفی کریں گے اور تم پر دومرے لوگوں
کو ترجیح دیں گے لیکن تم اس وقت صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ حوض کوٹر پر
ہوجائے وہاں میں تم پر ظلم کرنے والوں سے تمہارے ساتے انصاف حاصل کروں گا۔

(27) اى لولا ان النسبة الهجرية لا يسعنى تركها لا نتسبت الى داركم وقال ابن الجوزى: لم يردالنبى صلى الله عليه وسلم تغير فسبه ولا محوهجرته وانما اراد انه لولا ماسبق من كونه هاجر لا نتسب الى المدينة والى نصرة الدين وفالتقدير لولا ان النسبة الى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لا نتسبت الى داركم وقال القرطبي: معناه: لتسبت اليكم كما كانوا ينسبون بالحلف كن خصوصية الهجرة و ترتيبها مبقت فعنعت من ذلك، وهي اعلى واشرف فلا تتبدل بغيرها وقيل: معناه: لكنت من الانصار في الاحكام والعداد وقيل: التقدير: لولا ان ثواب الهجرة اعظم لا خترت ان يكون ثوابي الاسمار .... وقيل: لولا الترامي بشروط الهجرة ومنها ترك الاقامة بمكة فوق ثلاث الاخترت ان اكون من الانصار في بالرئ : ١٨ - ١٥ وانظر فتح البارى: ٨ / ٥٠ (٥٠) في البارئ : ٨ / ٥٠ وشرح الكربائي: ١٦ / ١١٠ (١٤) في البارئ : ٨ / ٥٠ وشرح الكربائي : ١١ / ١١٠ (١٤)

(٤٠٨١) : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَخِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مِنَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ ، وَأَعْطَى نَاسًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا أُدِيدَ بِإِذِهِ الْفِسْمَةِ وَجْهُ اللّهِ ، اللهِ بِإِنْ مِنْ اللّهِ عَنْهُ اللهِ ، وَأَعْطَى نَاسًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا أُدِيدَ بِإِذِهِ الْفِسْمَةِ وَجْهُ اللّهِ ، وَاللّهُ مُوسَى ، قَدْ أُوذِي بِأَدْهُ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ ) .

#### [(: ١٨٩٢]

قالرجلمن الانصار:ماارادبها وجمالله....

اس شخص کا نام "معتب بن قشیر" لکھا ہے (۵۵) اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نام "معتب بن قشیر" لکھا ہے (۵۵) اس نقسیم سے اللہ کی رضامندی کا اراوہ نہیں کیا، یہ شخص منافق مقا (۵۱) اور منافقین کے بارے میں چونکہ اصول یہ ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا مجاتا اس لیے اس کھٹ کفر کہنے کے باوجود اس کو قتل نہیں کیا کیا۔ واللہ اعلم۔

١٠٨٢ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ : حَدَّنَا آبُنُ عَوْنٍ ، عَنْ هِشَامِ آبُنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مالِك مَنِ مَالِك مَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ ، أَمْ اللّهِ عَلَيْكِ عَشَرَةُ آلَافٍ ، وَمِنَ الطُّلْقَاءِ ، أَفْلَاتُ هَوَازِنُ وَغَطْفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَيهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، وَمَعَ النّبِي عَلِيلًا عَشَرَةُ آلَافٍ ، وَمِنَ الطُّلْقَاءِ ، فَأَذَبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَنِي وَحْدَهُ ، فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَ بْنِ لَمْ يَعْلِطْ بَيْنُهُمَا ، ٱلْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ : فَأَدْبَرُوا عَنْهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۵۵) عدة الطرى: ١١٤ ٢١١- ونتح البارى: ١٨ ٥٦ (٢١) عدة الطرى. ١١٤ ١١١- ونتح البارى: ١٨ ٢٥

وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ – عَلِيلًا – تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ). قالُوا: بَلَى ، فَقَالَ النَّبيُّ عَلِيلًا : (لوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ ثِيعْبًا ، لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَادِي . فَقَالَ هِشَامٌ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، وَأَنْتَ شَاهِا ۚ ذَاكَ ؟ قَالَ : وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ . [ر : ٢٩٧٧]

ومعالنبي صلى الله عليدوسلم عشرة آلاف من الطلقاء

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار "طلقاء" تھے ، طلقاء "طلیق" کی جع ہے یہاں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر احساناً چھوڑ دیا تھا، نہ انہیں قتل کیا اور نہ غلام بایا (۷۷) جیسے صغوان بن امیہ، علیم بن حزام وغیرہ، جنگ حنین میں ایے لوگوں کی تعداد دس ہزار نہیں تی دو ہرار مھی رس ہزار آپ کے باتھ صحابہ متھے اور دوہزار طلقاء تھاس بنے روایت میں "عشرة آلاف من الطلقاء" كى تعبير درست زميں ہے ، تشميبنى كى روايت ميں "واو" ہے "مدیرة آلاف دمن الطلقاء" يعني دس ہزار صحابہ "تھے اور کچھ تعداد طلقاء کی مقمی اور بھی روایت مھیک ہے۔ (۵)

حافظ ابن مجرر ممت الله عليه في فرمايا كه جن حضرات ك نزديك حرف عطف كو مقدر ماننا درست ب ان کے تول کے مطابق اگر واو حرف عطف محذوف مان لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ (29)

علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشمینی کی روایت ہی راجح ہے جس میں واو حرف عطف ہے (۸۰) حضرت منكوبي رحمت الله عليه ن عجيب توجيه بيان فرماني و فرمايا كه "مع النبي صلى الله عليه ومسلم عشرة آلاف" يه مستقل الگ جمله ب " آم راوي ن جب "من الطلقاء" كما تقا تو دو انگيول س اشاره کرے طلقاء کی تعداد بیان کی مھی کہ ان کی تعداد دو ہزار مھی، راوی نے اشارہ کو تو غائب کردیا اور "من الطلقاء" ك الفاظ نقل كردية اس لي اختلاط اور خبط واقع بوكيا- (٨١)

جیسا کہ بتایا کیا کہ اصطلاح شریعت میں طلقاء وہ لوگ کہلاتے ہیں جن پر رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے احسان فرمایا اور فدیہ وغیرہ لیے بغیران کو چھوڑ دیا، نہ قید کیا نہ قتل کیا، اس مقام پر منجد کے مصنف لویس معلوف ایوی نے نبایت ہی دروغ کوئی اور کذب بیانی کا فیوت دیا ہے ، چنانچہ اس نے طلقاء کی تشريح كرت بوك لكما، ﴿ الطلقاء الذين ادخلوا في الاسلام كرها ﴾ (٨٧) يعنى طلقاء وه لوك بين جو اسلام میں زبردستی داخل کے عے ، منجد کے اندر اس قسم کی تحریفات ایک دو نہیں پیاسوں جگہ ہیں، علماء نے منجد

<sup>(22)</sup> عدد والقارى: ١٤/ ٢١٠ (٨٥) عدد القارى: ١١٠ (٢٥) نتج البارى: ١٨ ٥٥ (٨٠) عمدة القارى: ١١ (٢١٠) و. ١١٠ (٢١٠) ويكيب المنجد: ١١- ٢٤٠) (٨١) ويكيب المنجد: ١١- ٢٤٠)

كى اغلاط پر مستقل رسالے لكھے ہيں ، اس ليريكتاب قابل اعتماد نہيں۔

# . باب : السَّرِيَّةِ الَّتِي قِبَلَ نَجْدٍ .

٤٠٨٣ : حدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدِّثْنَا حَمَّادُ : حَدَّثَنَا أَبُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ سَرِبَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا ، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا ٱنْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنُقُلْنَا بَعِيرًا ، فَرَجَعْنَا يِثَلَانَةَ عَشَرَ بَعِيرًا . [ر : ٢٩٦٥]

حضوراکرم علی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب ایک سریہ حضرت الاقتادہ کی قیادت میں روانہ فرمایا کتا اہل مغازی کی رائے یہ ہے کہ فتح کمہ کے لیے تشریف لے جانہ سے پہلے یہ سریہ روانہ کیا گیا تھا، این سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ نتج کمہ کا واقعہ ہے ۔ (۸۳) لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو فتح کمہ کہ کے بعد ذکر کیا یا تو یہ کہا جائے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے غزدات میں بعض جگہ کے وتاخیر کردی ہے اور یا چھریہ کہا جائے کہ امام کی اپنی تحقیق یہ ہوگی کہ یہ واقعہ فتح کمہ اور طائف کے بعد کا ہے اس لیے انہوں نے اس کو یہاں ذکر کیا۔

ید داقعہ نجد کے علاقہ "ارض محارب" میں پیش آیا، اس میں کل پندرہ آدی شریک تھے مال، عنیت میں وہ سو اونٹ حاصل ہوئے، وہ ہزار بکریاں ملیں اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے اور صرف پندرہ دن کے اندر یہ حضرات اس سریہ سے فارغ ہوکر واپس آئے۔ (۸۴)

علامہ ابن التین کی رائے یہ ہے کہ اس سریہ میں کل دس آدی گئے تھے اور ایک سو پچاس اونٹ مال غنیت میں سلے تھے ، ان میں سے تھیں اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے لے لیے تھے اور باتی غانمین میں تقسیم کردیئے تھے ۔ (۸۵)

## باب : بَعْثِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةً .

٤٠٨٤ : حدّ ثني مَحْمُودٌ : حَدِّثْنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . وَحَدَّثَنِي نُعْبُمُ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، وَحَدَّثَنِي نُعْبُمُ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : بَعَثَ النَّيُّ عَلِيْكُ خالِدَ بْنَ عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : بَعَثُ النَّيُّ عَلِيْكُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَيْنِ جَذِيمَةَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْوِسْلَامِ ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا : أَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوا الْوَلِيدِ إِلَى بَيْنِ جَذِيمَةَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْوِسْلَامِ ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا : أَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوا

<sup>(</sup>۸۲) طبقات ابن سعد: ۱۳۲/۲ سرية ابي قتادة بن ربعي الانصاري الي خضرة

<sup>(</sup>۸۲) طبقات ابن سعد: ۲/ ۱۳۲ - ۱۲۳

<sup>(</sup>٨٥) عدة العارى: ١١ / ٢١٢ - ابن اشيركى روايت كم مطابق يه مريه عين أفراد يا سول افراد ير مشتل عقا (ديلهي الكال للتن الميز ١٥٤)

يَقُولُونَ : صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقَتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْمِرُ ، وَدَفَعَ إِلَى كُلُّ رَجُل مِنَّا أَسِيرَهُ ، فَقُلْتُ : وَٱللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ ، فَقُلْتُ : وَٱللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي ، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَذَكُونَاهُ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَذَكُونَاهُ ، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلَيْكِ فَلَا يَعْتُلُ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَذَكُونَاهُ ، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلَيْكِ فَيَالُكُ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَذَكُونَاهُ ، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلَيْكِ مِنْ أَصِيرَهُ ، مَرَّقَيْنِ . [٢٧٦٦]

۵۲۰

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے پہلے جن سو پچاس صحابہ پر مشتل ایک سریہ حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں دین اسلام کی تبلیغ کی غرض سے بنو جذیمہ کی طرف روانہ کیا۔ بنو جذیمہ مکہ کے نشیبی علاقے میں مشرق کی جانب مقیم مجھے ، علامہ کرمانی کی رائے یہ ہے کہ بنوجذیمہ قبیلہ بن عبدالقبیں کی ایک شاخ ہے (۸۲) لیکن علامہ عین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سمھیک نہیں بلکہ بنو جذیمہ عامرین عبدمنا ہیں کنانہ کی اولاد میں سے ہیں ۔ (۸۵)

حضرت خالد بن ولید شخ بنوجذیمه کو اسلام کی دعوت دی تو وہ لوگ اسلام کا اقرار تھیک طرح نہ رکھے اور "اسلمنا" ( ہم نے اسلام قبول کیا) کے بجائے "صبانا" صبانا" (ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا) کہتے رہے چونکہ کفار قریش اسلام قبول کرنے والے کے لیے "اسلم فلان" کی جگہ "صبافلان" استعمال کرتے تھے اس لیے بنو جذیمہ نے اسلام کا اقرار "صبانا" صبانا" کمہ کر کیا، صبا کے معنی ایک دین سے وو سرے دین کی طرف نکلنے کے ہیں، اس لفظ میں چونکہ اقرار اسلام کا مغموم واضح نہیں اس لیے حضرت خالد بن ولید شنے ان طرف نکلنے کے ہیں، اس لفظ میں چونکہ اقرار اسلام کا مغموم واضح نہیں اس لیے حضرت خالد بن ولید شنے ان اس میں ہوئے میں کو قتل کیا۔ جب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ مہت ناراض ہوئے اور فرایا ﴿ اللهم انی ابر اُالیک مماصنع خالد ﴾ بھر آپ نے حضرت علی کو مال دیکر بنوجذیمہ کے پاس بھیجا اور فرایا ﴿ اللهم انی ابر اُالیک مماصنع خالد ﴾ بھر آپ نے حضرت علی کو مال دیکر بنوجذیمہ کے پاس بھیجا اور ان سب مقولین کی دیت مسلمانوں کی طرف سے ادا کی حمی کے۔ (۸۸)

باب : سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزَّزٍ اللَّذَلِجِيُّ . وَيُقَالُ : إِنَّهَا سَرِبَّةُ الْأَنْصَارِيُّ .

٤٠٨٥ : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدِّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدِّثْنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدِّثْنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ عَلِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ سَرِيَّةً فَآسَتُعْمَلَ

<sup>(</sup>۲۸) شرح الكرماني: ۲۱/ ۲۲۱

<sup>(</sup>۸۷) عدة القارى: ۱۱ ما است نيز فتح البارى: ۱۸ عد

<sup>(</sup>٨) تعصيل ك ليديكهي وفع البارى: ٨/ ١٥٠ ٥٨

عَلَيْهَا رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَمَرِهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، فَغَضِبَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيَّ عَلَيْكِمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، فَغَضِبَ ، فَقَالَ : أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوهَا ، تُطِيعُونِي ؟ قَانُوا : بَلَى ، قالَ : فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا ، فَقَالَ : أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوهَا ، فَقَالَ : أَدْخُلُوهَا ، فَهَدُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا ، وَيَقُولُونَ : فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِهِ فَقَالَ : (لَوْ دَخَلُوهَا مِنَ النَّارِ ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلَيْكِ ، فَقَالَ : (لَوْ دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الطَّاعَةُ فِي المَعْرُونِ ) . [٦٧٢٦ ، ٦٧٢٦]

عبدالله بن حذافه سبمی قریش بین، آپ قدیم الاسلام سحابی بین اور مهاجرین اولین مین داخل بین، اساب البجر مین بین، رسول الله علی الله علیه وسلم نے نامہ سبارک دیکر آپ ہی کو کسری کی طرف روانہ فرمایا کھا (۸۹) ابن لہیعہ کے قول کے مطابق آپ کا انتقال مصر میں ہوا اور وہیں آپ مدفون ہیں۔ (۹۰)

ووسرے سخابی علقمہ بن مجزر (بضم المیم و فتح الجیم وبکسر الزاء المشدودة) مدلجی ہیں اسے مجزر وہی اشخص ہیں جن کا حضرت اسامہ اور حضرت عائشہ کے قصہ میں ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بنایا تھا کہ آج ایک قائف نے زید بن حارثہ اور اسامہ دونوں کے پاؤں کو دیکھ کر کہا ہے "ان بعض ہذہ ۔ قدام لمن بعض " (٩١)

• اس سمرید کی تفصیل میہاں بخاری میں حضرت علی سے اس طرح منقول ہے کہ انصار کے ایک شخص کو بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمریہ کا امیر بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ امیر کی اطاعت کرنا، امیر دوران سفر کسی بات پر ناراض ہوگئے تو انہوں نے اپنے ساتھ جانے والوں سے کہا کہ کیا تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے ؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، امیر نے کہا کہ بھر تم

<sup>(</sup>۸۹) عدة القاري: ۲۱۴/۱۷۔

کرٹیاں جمع کرد، حکم کی تعمیل میں سب نے کرٹیاں بہت کیں، امیر نے ان کرٹیوں میں آگ نگانے کا حکم دیا،
انہوں نے آگ نگادی، اب امیر صاحب نے حکم دیا کہ تم سب اس آگ میں داخل ہوجاؤ کچھ لوگوں نے اس
میں داخل ہونے کا ارادہ کرلیا لیکن بھر ایک دوسرے کو روکنے لگے اور کہنے لگے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے تو بھائے ہیں کہ آگ سے نج جائیں۔ اس شش وزنج میں تھے کہ آگ مھنڈی ہوگئ وسلم کی طرف اس لیے تو بھائے ہیں کہ آگ سے نج جائیں۔ اس شش وزنج میں تھے کہ آگ مھنڈی ہوگئ اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ سے فرمایا کہ آگر یو لوگ امیر کے حکم کی تعمیل میں آگ میں داخل ہوجاتے تو قیامت تک نہ فکتے ، کیونکہ امیر کی اطلاعت صرف نبی میں کرنی ہے۔ ﴿ لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق ﴾

ابن سدد کی روایت ذرا زیادہ تفسیلی ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ صبثی لوگ جدہ کے قریب ایک جزیرے میں دیکھے گئے ہیں اور اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اہل اسلام پر حملہ نہ کردیں اس اطلاع کی وجہ سے آپ نے علقمہ بن مجزر کی زیر قیادت ہین سو صحابی کی ایک اسلام پر حملہ نہ کردیں اس اطلاع کی وجہ سے آپ نے علقمہ بن مجزر کے قریب جینچ تو وہ صبثی محمال کئے ، والین پر چند لوگوں جماعت روانہ فرمائی، جب ہے حضرات اس جزیرے کے قریب جینچ تو وہ صبثی محمال کئے ، والین پر چند لوگوں نے جلدی گھر آنا چاہا تو حضرت علقمہ بن مجزر نے ان پر حضرت عبداللہ بن حذافہ سمی کو امیر بنایا اور وہ ان سے جلدی گھر جلدی واپس آگئے ، ابن سعد کے بیان کے مطابق یہ رہتے الاخر 9 ھے کا واقعہ ہے ۔ (۹۲)

ابن ماجہ اللہ الجہاد میں حضرت ابوسعید کی روایت سند سیحے کے ساتھ نقل کی ہے اس سے اس سے اس واقعہ کے کچھ نے گوشے سامنے آئے ہیں اور بخاری کی روایت سے اس کا بیان کافی مختلف ہے۔

حضرت الوسعد خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علم نے علقمہ بن مجزر کو ایک مربہ کا امیر بناکر روانہ کیا مربہ کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے امیر مربہ حضرت علقمہ سے جلای گھر جانے کی اجازت چاہی ، انہوں نے اجازت دیدی اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہی کو ان کا امیر مقرر کیا ، حضرت الوسعیہ فرماتے ہیں کہ میں مجھی عبداللہ بن حذافہ سے والی آنے والے لوگوں میں شامل تھا۔ راستہ میں ایک جگہ مائیوں نے بینکنے اور کھانا دغیرہ پکانے کے لیے آگ جلائی ، امیر مربہ حضرت عبداللہ بن حذافہ بڑے ظریف الطبع تھے انہوں نے اس موقع پر کہا الیس علیکم السمع والطاعة ؟ امیر کی سمع وطاعت مم پر لازم نہیں ؟ سب نے کہا کیوں نہیں ، فرمانے لگے ، میں جس کام کا بھی حکم دول تو کرو سے ؟ سب نے کہا کیوں کو اس آگ میں کودنے کا حکم دینا ہوں ، سب لوگ جب ان کے حکم کی تعمل میں آگہ میں کودنے کے لیے اور عبداللہ بن حذافہ کو یقین ہوا کہ یہ اُڈک کودجائیں کے تعمل میں آگہ میں کودنے کے لیے اور عبداللہ بن حذافہ کو یقین ہوا کہ یہ اُڈک کودجائیں گے تو فرمایا: "امسکوا علی انفسکم ، فانماکنت امزے معکم " رک جاز ، میں مذاق کر دہا تھا۔

<sup>(</sup>٩٢) طبقات ابن سعد ١٦٣/٢ سريه علق متبن مجزر المدلجي الى الحبشة

حضرت ابوسعید خدر می فرماتے ہیں کہ بھر جب ہم آکر بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا کیا تو آپ نے فرمایا ﴿ من امر کم منهم بمعصیة الله و فلا تطبعوه ﴾ اللہ حال ثانہ کی معصیت کا اگر کوئی تمہیں حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کرو۔ (۹۳)

ابن ماجر کی یہ روایت بخاری کی روایت سے مختلف ہے ، بخاری کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ امیر نے یہ امیر نے بیا امیر نے سے آگ میں داخل ہونے کا حکم غصہ کی وجہ سے دیا تھا جبکہ ابن ماجر کی روایت میں ہے کہ امیر نے یہ حکم تفن طبع اور ظرافت کے طور پر دیا تھا، بخاری کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے ایک دومرے کوآگ میں داخل ہونے سے روکا اور ابن ماجر کی روایت میں ہے کہ خود امیر نے ان کو روکا۔

اگرید دونوں الگ الگ واقعات ہیں تو پھر کوئی اشکال نہیں، علامہ ابن قیم کا میلان اسی طرف ہے کہ یہ متعدد الگ الگ واقعات ہیں (۹۴) اور بہی کھیک معلوم ہوتا ہے۔ یہاں بخاری میں جس مرید کا ذکر ہے اس کے امیر علقمہ بن مجرد تھے عبداللہ بن حذافہ نہیں تھے۔ انہوں نے ساتھیوں سے ناراض ہوکر انہیں آگ میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا اور جہاں تک عبداللہ بن حذافہ کے واقعہ کا تعلق ہے جو ابن ماجہ کی رایت میں ہے تو وہ الگ واقعہ ہے اور انہول نے آگ میں داخل ہونے کا حکم مزاح کے طور پر دیا تھا۔

امام بخاری رحمت الله علیہ نے باب باندھا ہے ﴿ باب سریة عبدالله بن حذافة السهمی وعلقمة بن مجزد المدلجی ﴾ اور اس کے بعد فرمایا ﴿ ویقال: انها سریة الانصاری ﴾ ویقال سے غالباً امام نے واقعہ کے تعدد کی طرف اثارہ کیا ہے ، حافظ کا میلان بھی اسی طرف ہے ۔ (۹۵)

ہمارے تسخول میں تو "ویقال: انھاسریۃ الانصار" ہے لیکن حافظ اور عینی کے تسخول میں "سریۃ الانصاری" ہے (۹۲) حالانکہ عبداللہ بن حذافہ اور علقمہ بن مجزر دونوں انصاری نہیں ہیں، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تو فرمایا کہ ہے وہم ہے (۹۷) اور بعض حضرات نے کہا کہ انصاری عام معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا اور اس لحاظ سے عبداللہ بن حذافہ اور علقمہ بن مجزر کو انصاری کہا جا کتا ہے۔ (۹۸) واللہ اعلم

لودخلوها ماخرجوا منهاالي يوم القيامة

اگر "دخلوها" ادر "منها" دونول کی ضمیر "نار" کی طرف راجع ہو تو مطلب بیہ ہوگا کہ بیہ لوگ

<sup>(9</sup>r) ديكھيے سفن ابن ماج استحاد الجماد ارقم ٢٨٦٣

<sup>(</sup>٩٣) فتع البارى: ٩/٩ند نيز وادالمعاد: ٩٠ ٥٩٦ فصل وخرسرية علقمة بن مجزر... الى الحبشة

<sup>(</sup>٩٥) فتح البارى: ٨/ ٥٩ (٩٦) فتح البارى: ٨/ ٨٨ وحمدة القارى: ١١/ ٢١٢ (٩٤) فتح البارى: ٨/ ٥٩ (٨٩) عمدة القارى: ١٨/ ٥٩

آگ میں اگر داخل ہوجاتے تو اس سے قیامت تک نے نکتے بلکہ اس میں جل کر مرجاتے (۱) اور آگر "دخلوها" کی ضمیر "نارجہنم" کی طرف بطور کی نمیر ان لوگوں کی جلائی ہوئی آگ کی طرف راجع ہو اور "دخلوها" کی ضمیر "نارجہنم" کی طرف بطور صنعت استخدام راجع ہو تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ لوگ امیر کے حکم کی تعمیل کی وجب سے آگ میں داخل ہونے کو حلال سمجھ کر اس میں کود جاتے تو قیامت تک جہنم کی آگ میں رہتے یعنی انہیں برزخ میں داخل ہوتا کو نکہ اس طرح آگ میں داخل ہوتا معصیت ہے اور عاصی کے لیے عذاب برزخ سے عذاب برزخ میں عذاب ہوتا کو نکہ اس طرح آگ میں داخل ہوتا معصیت ہے اور عاصی کے لیے عذاب برزخ سے ۔ (۲)

لیکن خص کی روایت میں ہے "ماخر جوا منھا ابدًا" (۲) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عذاب برزخ نہیں عذاب آخرت مراد ہے تاہم اس صورت میں بھی کوئی اشکال نہیں اس لیے کہ خودکشی کو عذاب مجھنے والے کے لیے بہی حکم ہے کیونکہ ترام کو حلال سمجھنا کفر ہے اور کافر کے لیے نار جہنم ہے جس میں وہ جمیشہ رہے گا۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں پہلی صورت ہی راج ہے یعنی "دخلوها" اور "منها" وونوں ضمیریں ان کی جلائی ہوئی اس آگ میں اور مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جلائی ہوئی اس آگ میں داخل ہوجاتے تو سب ای میں مرجاتے اور کوئی بھی اس سے نہ نکلتا۔ (۵)

باب : بَعْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَالِم بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَذَاعِ ِ.

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حجہ الوداع سے قبل رہیج الآخر ۹ هجری کو حضرت ابوموی اشعری ا اور حضرت معاذبن جبل کو یمن کی طرف دین اسلام کی تعلیم کی غرض سے روانہ کیا، حضرت ابوموس کو یمن کی مشرقی سمت اور حضرت معاذ کو مغربی سمت کے اطراف واکناف میں تعلیم دینے کا حکم دیا۔ (۲)

٤٠٨٨/٤٠٨٦ : حدَثنا مُوسَى : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الَلِكِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۸ / ۲۰

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٨ / ٢٠- وعمدة القاري: ١٤ / ٣١٥

<sup>(</sup>م) فتح الباري: ٨٨ و ٢٠

<sup>(</sup>۵) واستنبط مندالشيخ ابومحمد بن ابى جمرة: ان الجمع من هذه الامة لا يجتمعون على خطاء لانقسام السرية قسمين منهم من هان عليددخول النار فظنه طاعة ومنهم من فهم حقيقة الامر واندمقصور على شاليس بمعصية وكان اختلافهم سببالر حمة الجميع قال: وفيدان من كان صادق النبية لايقع الافى خير ولوقصد الشر وفان الله يصرفه عنه ولهذا قال بعض اهل المعرفة: من صدق مع الله وقاه الله ومن توكل على الله كفاه الله وانظر فتع البارى ١٩٠٨).

<sup>(</sup>١) سيرت مصطفى؛ ١٥٢ /١٥٢

قَالَ : بَعْثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْبَمَنِ ، قَالَ : وَبَعَثَ كُلُّ وَاحِلْهِ مِنْهَا عَلَى مِخْلَافِ ، وَالْبَعْنُ مِخْلَافَانِ ، ثُمَّ قَالَ : (يَسَّرًا وَلَا تُعَسِّرًا ، وَبَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا) . فَأَنْطَلَقَ كُلُّ وَاحِلْهِ مِنْهَمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَي مُوسَى ، فَا نَظَلَى عَلَيْهِ ، فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَي مُوسَى ، فَخَلَة بَسِيرُ عَلَى بَغْلَيْهِ حَتَّى ٱنْتَهَى إِلَيْهِ ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ ، وَقَلِدِ آجُتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلُّ فَجَاءَ بَسِيرُ عَلَى بَغْلَيْهِ حَتَّى ٱنْتَهَى إِلَيْهِ ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ ، وَقَلِدِ آجُتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلُّ عَنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَبْسٍ أَيَّمَ هُذَا ؟ قالَ : هُذَا رَجُلُّ عَلَى النَّاسُ وَإِذَا كَا عَبْدَ اللهِ بِهِ لِلْلِكَ فَأَنْزِلُ ، قَالَ : هَذَا رَجُلُّ مَا أَنْولُ حَتَّى يُقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، كَيْفَ تَقُرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قالَ : كَنْ مَا فَوْمَ وَقَدْ قَضَيْتُ مَا أَنْولُ مَنْ مَنْ وَلَ اللّهِ مِنْ أَوْلً اللّهِلُ ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ عَنْ النَّوْمِ ، فَأَقْرَأُ ما كُتَبَ آللهُ لِي ، فَأَخْتَسِبُ نَوْمَى كَمَا أَوْلَ اللّهِلُ ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ الْمُولِي مِنَ النَّوْمِ ، فَأَقْرَأُ ما كُتَبَ آللَهُ لِي ، فَأَخْتَسِبُ نَوْمَى كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي كَما أَوْسَ النَّوْمِ ، فَأَقْرَأُ ما كَتَبَ آللَهُ لِي ، فَأَخْتَسِبُ نَوْمَى كَما أَحْتَسِبُ قَوْمَى . [ر : ٢٨٧٣]

وبعثكل واحدمنهما على مخلاف

مخلاف: علاقے اور ضلع کو کہتے ہیں یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ علاقے میں بھیجا،
دونوں حضرات میں سے ہر ایک جب اپنے علاقے کا دورہ کرتے کرتے اپنے دو مرے ساتھی کے علاقے کی حدود
کے قریب ہوجاتے تو وہاں ایک دو مرے سے ملاقات کرتے ، ایک مرتبہ حضرت معاذبین جہل اپنے علاقے میں
اپنے ساتھی ایوموی شکے قریب پہنچ کئے ، وہاں دیکھا کہ حضرت ایوموی تشریف فرما ہیں اور چند لوگ ان کے
پاس جمع ہیں اور ایک شخص کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، حضرت معاذب نے پوچھا، یہ کیا قصہ
ہوئے ہیں، حضرت ایوموی شنے فرمایا یہ شخص مرتد ہوگیا ہے ، حضرت معاذب نے فرمایا جب تک اس کو قتل نہیں
کرد کے میں اپنی سواری سے نہیں اتروں گا چنا نچہ اس کو قتل کردیا گیا۔

اس کے بعد حضرت معاذم پی سواری ہے اترے اور حضرت ایوموی سے پوچھنے گلے کہ آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ حضرت ایوموی شنے جواب دیا "اتفوقہ تفوقا" یہ "فواق ناقہ " ہے ماخوذ ہے ، اونٹنی سے ایک مرتبہ دودھ نکالا جائے اور جب یہ محسوں ہو کہ مخسوں میں اب دودھ ختم ہوگیا ہے تو مخوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر دودھ آنے کا انظار کیا جائے ، پھر دوبارہ نکالنا شروع کیا جائے ، درمیان کے اس وقفہ کو "فواق ناقہ" کہا جاتا ہے ، حضرت ایوموی کا مطلب یہ ہے کہ میں دات کو مخوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں اس کے بعد کچھ دیر آرام کرتا ہوں، پھر کھڑا ہوکر تلادت شروع کرتا ہوں یعنی دات کو وقفہ دقفہ سے ہوں اس کے بعد کچھ دیر آرام کرتا ہوں، پھر کھڑا ہوکر تلادت شروع کرتا ہوں یعنی دات کو وقفہ دقفہ سے

تلاوت کرتا ہوں (2) بھر حنرت ابوموی شنے حضرت معاذشہ دریافت کیا کہ آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں رات کی ابتدا میں آرام کرتا ہوں، جب نیند کا ایک حصہ پورا کرلیتا ہوں تو اٹھ کر حسب توفیق تلاوت کرتا ہوں، فاحتسب نومتی کما احتسب تومتی اور میں اپنی نیند کے متعلق بھی اللہ سے اسی طرح بواب کی امید رکھتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ آرام اس نیت ہے کرتا ہوں کہ تازہ دم ہوکر عبادت کردں گا اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ جلّ فانہ اس آرام اور بیند پر بھی مجھے ثواب عطافرمائیں گے۔

(٤٠.١٧) : حدّثني إسْحَقُ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَفِييَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّيِّ عَلَيْكُ بَعَثَهُ إِلَى الْبَعَنِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَفِييَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بَعَثَهُ إِلَى الْبَعْنِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةً : مَا الْبِنْعُ ؟ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا ، فَقَالَ : (وَمَا هِيَّ). قالَ : الْبِنْعُ وَالْمِزْرُ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةً : مَا الْبِنْعُ ؟ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا ، فَقَالَ : (وَمَا هِيَّ) .

رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً .

(٤٠٨٨): حدّثنا مُسْلِمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : بَعَثَ النِّيُ عَلَيْلِ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْبَعَنِ ، فَقَالَ : (يَسُّرَا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَشُرَا وَلَا تُنَفُّرا ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْدُ ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْدُ ، وَشَرَابٌ مِنَ الْمَسَلِ الْبَيْعُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا نَبِيَّ اللّهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمُؤْدُ ، وَشَرَابٌ مِنَ الْمَسَلِ الْبَيْعُ ، فَقَالَ : (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) . فَأَنْظَلَقَا ، فَقَالَ مُعَاذُ لِأَبِي مُوسَى : كَيْفَ مَثْرَا الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : قائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاجِلَنِي ، وَأَنَفَوَّقُهُ تَفُوقًا ، قالَ : أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ ، فَقَالَ : قَالَ : قَالَ اللّهُ أَنَامُ وَأَقُومُ ، فَقَالَ : مَا هُذَا ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَهُودِيَّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْثَدً ، فَقَالَ مُعَادُ أَبَا مُوسَى ، فَقَالَ مُعَادً أَبَا مُوسَى ، فَإِذَا رَجُلُ مُوتَى ، فَقَالَ : مَا هُذَا ؟ فَقَالَ مُعَادُ : يَهُودِي قَالَمَ مُنْ أَرْقَلُهُ مُ الْمَنَامُ ثُمَّ ارْثَدً ، فَقَالَ مُعَادُ أَبُو مُوسَى : يَهُودِي قَالَمَ مُعَادً أَبَا مُوسَى ، فَقَالَ مُعَادً أَبَا مُوسَى ، يَهُودِي قَالَمَ مُنْ أَرْقَدَ ، فَقَالَ : مَا هُذَا ؟ فَقَالَ مُعالَى اللّهُ مُوسَى : يَهُودِي قَالَمَ مُنْ أَوْمُ ، فَقَالَ مُعَادُ : فَقَالَ مُعَادُ : لَا فَعَمَلَا مُنْ عُنْهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

تَابَعَهُ العَقَدِيُّ وَوَهْبُ عَنْ شُعْبَةً ، وَقَالَ وَكِيعٌ وَالنَّصْرُ وَأَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ . رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَييدِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةً . [ر: ٢٨٧٣]

<sup>(</sup>٤) قال ابن الاثير في النهاية ٣/ ٢٨٠: .. وحديث ابي موسى ومعاذ "اما انا فاتفو ق. تفوقا" يعنى قرارة القرآن: اي الااقرأو دى مند فعة و احدة ولكن اقرأ أشيئاً بعد شنى في ليلى ونهاري ما خوذ من فواق الناقة الانها تحلب ثم تراح حتى ندر ثم تحلب

١٠٨٩ : حدّ ثني عَبَّاسُ بنُ الْولِيدِ ، مُرَ النَّرْسِيُّ : حَدِّنْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائَدِ : حَدِّنْنَا قَبْسُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابِ يَقُولُ : حَدَّثْنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي ، فَجِثْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مُنبِعً اللهُ عَلَيْكُ مُنبِعً بِالْأَبْطَحِ ، فَقَالَ : (أَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَبْسٍ) . قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (خَهَلُ سُقْتَ مَعَكَ مَدَيًا) . (كَيْفَ قُلْتُ : فَقَالَ : (فَهَلُ سُقْتَ مَعَكَ مَدَيًا) . وَلَيْفُ إِلْكُنَ إِلْمَالِكُ عَلَيْكًا إِلْمَالِكُ ، قالَ : (فَهَلُ سُقْتَ مَعَكَ مَدَيًا) . وَلَيْفُ إِلْمُونَ ، قَالَ : (فَهَلُ سُقْتَ مَعَكَ مَدَيًا) . وَلَيْفُ إِلْكِيتِ ، وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ حِلَّ) . فَفَعَلْتُ حَيِّى أَنْتُ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ حِلَّ) . فَفَعَلْتُ حَيِّى السَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ حِلَّ ) . فَفَعَلْتُ حَيِّى السَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ عِلْ ) . فَفَعَلْتُ حَيِّى السَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ عِلَى السَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ عِلَى السَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ عِلَى اللَّهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى السَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ عِلَى اللَّهُ عَلَى السَّفَا وَالمَوْقِ ، ثُمَّ عِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى السَّفَ عُمْرُ . [ر : ١٤٨٤] مَنْ السَّفَ أَلِهُ إِلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَبْدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٥٩٠ ٤ : حدّ نبي حِبّانُ : أَخْبَرُ فَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ زَكْرِيّاء بْنِ إِسْحَقَ ، عَنْ يَحْبِي بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ صَيْفِي ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ : قالَ رَسُولُ اللهُ عَبْهُمْ فَاذَعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا فَوْ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ بَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيانِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ فَقَرَائِهِمْ ، وَأَتِّنِ دَعُوةَ المَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فَقَرَائِهِمْ ، وَأَتَّنِ دَعُوةَ المَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ وَمَنْ اللهِ حِجَابٌ ) .

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ: طَوَّعَتْ طَاعَتْ ، وَأَطَاعَتْ لُغَةٌ ، طِعْتُ وَطُعْتُ وَأَطَعْتُ . [ر: ١٣٣١] حدثني حبان....

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت معاذیہ کو یمن روانہ کرتے وقت چند تصیحتیں فرمائیں ان سے آپ نے فرمایا کہ اہل یمن کو اوآلا فکمۂ توحید کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کرلیں ، کھر نماز کی دعوت دینا، اگر وہ تبول کرلیں ، کھر نماز کی دعوت دینا، اگر وہ بھی مان لیں تو ، کھر زکو ہ کا حکم دینا۔ لین اس کا یہ مطلب نہیں کہ فکمہ پڑھنے کے بعد نماز فرض ہوگی اور نماز کے بعد ، کھر زکو ہ فرض ہوگی، فکمہ پڑھنے کے بعد احکام اسلام تمام کے تمام لازم ہوجاتے ہیں، یہاں جس ترتیب کا ذکر ہے اس سے مقصد دعوت کا ایک اسلوب بتانا ہے کہ تمام احکام بیک وقت اور اول وہد میں نہیں بتانا کہ اس سے ان لوگوں میں تو بھی اور استشاف پیدا ہوگا بلکہ رفتہ رفتہ انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ

قال ابوعبدالله: طوعت طاعت واطاعت لغة : طِعْتُ وطُعْت وأُطعت

اوپر روایت میں "فان اطاعوالک" کا لفظ آیا ہے اس سے امام بخاری کا وہمن قرآن شریف کی سور ق مائدہ کی آیت ﴿ فطوعت لدنفسد قتل اخید ﴾ (٨) کی طرف کیا اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ طوعت "طاعت" کے معنی میں ہے ای طرح باب سمع، باب نصر، اور باب افعال سب سے اس کے ایک ہی معنی ہمں۔

ُ ٤٠٩١ : حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ آبْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ : أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا قَايِمَ الْيَمَنَ ، صَلَّى بِهِمِ الصَّبْحَ ، فَقَرَأَ : «وَاَتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً» . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمْ إِبْرَاهِيمَ .

زَادَ مُعَاذٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو : أَنَّ انَّبِيَّ عَلِيْكُ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْبَمَنِ ، فَقَرَأَ مُعَاذُ أَلَهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا . الْبَمَنِ ، فَلَمَّا قالَ : ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا . قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ : قَرَّتْ عَيْنُ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ .

حضرت معاذبن جبل رمنی الله عند يمن آئے تو انبول نے " کی نماز پڑھائی، اموال وصول کرنے پر بھی وہ مقرر سے ، احکام اسلام کی تعلیم اور نماز کی امات بھی وہ فرمایا کرتے سے ، انبول نے ایک دن فجر کی نماز سے میں اسلام کی تعلیم اور نماز کی امات بھی وہ فرمایا کرتے سے ، انبول نے کہا "لقد قوت عین ام نماز میں یہ آیت پڑھی ﴿ واتحدالله ابر اهیم خلیلا ﴾ (۹) تو توم میں سے ایک آدی نے کہا "لقد قوت عین ام امراہیم علیہ السلام کی مال کی آنکھ مختری ابر اہیم علیہ السلام کی مال کی آنکھ مختری بوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگی۔

یہاں اشکال ہوتا ہے کہ نماز میں کلام کرنے سے تو خانی فائد ہوجاتی ہے ، جس شخص نے یہ کلام کیا، اس کی نماز تو فائد ہوگئ حضرت معادُ نے انہیں اوان صلوۃ کا حکم کیوں نہیں دیا؟

اس کا ایک جواب علامہ عینی نے دیا کہ ممکن ہے حضرت معاُذٌ کو بھی معلوم نہ ہو کہ الیی صورت میں اعادة صلاة ہوتا ہے اس لیے انہوں نے حکم ہیں دیا (۱۰) لیکن سے جواب ضعیف ہے۔

و دمرا جواب یہ دیا ممکن ہے وہ تشف نماز میں ابھی شامل نہ ہوا ہو بلکہ خارج صلوۃ اس نے یہ کلام کیا ہو۔ (۱۱)

میرا جواب یہ دیا میا ہے کہ ممکن ہے حضرت معاذشنے انہیں اعادۂ صلوۃ کا ممم دیا ہو لیکن یہاں روایت میں ذکر نہیں آیا اور عدم ذکر عدم وجود کو مسترم نہیں (۱۲) والله اعلم۔

۸۱ مورة البائده/ ۲۰ (۹) مورة النساء / ۱۲۵ (۱۰) عمدة القاری: ۱۸ / ۵ (۱۱) فتح الباری: ۸ / ۲۵ (۱۲) فتح الباری: ۸ / ۲۵ - وعمدة القاری: ۱۸ / ۵

فائده

قرت عین فلان: فلال کی آنکھ مھنڈی ہوئی، اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوا، مشہور ہے کہ خوش میں جو آنو نکتے ہیں وہ مھنڈے ہوتے ہیں اور غم کے آنو گرم ہوتے ہیں، اطبیئے یہ تعبیر کسی کی خوشی بنانے کے انسوار کی جاتی ہے کہ خوشی کے مھنڈے آنووں سے اس کی آنکھیں مھنڈی ہو ہیں۔ (۱۲)

باب : بَعْثُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَشِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَحَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فتح مکہ کے بعد سحابہ کرام کو تبلیخ اور جہاد کی غرض سے مختلف اطراف عرب میں بھیجا تھا، حضرت خالد بن ولید کو ایک سریہ کا امیر بناکر آپ نے یمن کی طرف بھیجا تھا، کچھ عرصہ کے بعد آپ نے حضرت علی کو یمن کی طرف روانہ کیا اور حضرت خالد کی جگہ ان کو امیر مقرر فرمایا۔ ای واقعہ سے متعلق آگے امام روایات نقل فرمارہے ہیں۔

٤٠٩٢ : حدثني أَحْمَدُ بْنُ عُنْهَانَ : حَدِّنْنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً : حَدِّنْنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ يُوسُفَ ابْنِ إِسْحَى : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ابْنِ إِسْحَى : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مِعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْبَمَنِ ، قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ عَلِيّاً بَعْدَ ذٰلِكَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ : رُمُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ بُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبُ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْبِلْ) فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَب مَعَهُ ، قَالَ : فَعَنْنِثُ أُواقِ ذَوَاتِ عَدَدٍ .

حضرت براء من فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خالد بن ولید کے ساتھ یمن کی طرف روانہ کیا ہمر آپ نے ان کی جگہ حضرت علی کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ خالد بن ولید کے ساتھ ہوں سے کہو کہ جو تمہارے ساتھ واپس یمن جانا چاہے وہ یمن چلا جائے اور جو چاہے کہ مدینہ آئے تو مدینہ آجائے ۔ حضرت براً خوماتے ہیں کہ میں حضرت علی کے ساتھ واپس یمن جانے والوں میں سے تھا۔

فغنمت اواق ذوات عدد

اواق"اوقیة"کی جمع ہے یعنی مال غنیت میں سے مجھے چاندی کے بہت سے اوقیے ملے "فوات عدد" سے کثرت کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ قلت کی طرف اشارہ ہو۔ ٤٠٩٣ : حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ : حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً : حَدَّنَنَا عَلَيَّ بْنُ سُويْدِ فِي مَنْ عُبَادَةً : حَدَّنَا عَلَيَّ بْنُ سُويْدِ فِي مَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : بَمَثَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ عَلِيًّا إِلَى خَالِدِ لِيَفْبِضَ الخُمُسَ ، وَكُنْتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا ، وَقَدِ آغَتَسَلَ ، فَقَلْتُ لِخَالِدٍ : أَلَا تَرَى إِلَى هَادًا ، لِيَفْبِضَ الخُمُسَ ، وَكُنْتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا ، وَقَدِ آغَتَسَلَ ، فَقَلْتُ لِخَالِدٍ : أَلَا تَرَى إِلَى هَادًا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلِكُ ذَكُونَ لَكُ لَهُ ، فَقَالَ : (يَا بُرَيْدَةُ أَنْبُغِضُ عَلِيًّا . فَقُدْتُ : يَهُمْ ، فَلَا اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلًا ذَكُونَ لَلْكُ لَهُ ، فَقَالَ : (يَا بُرَيْدَةُ أَنْبُغِضُ عَلِيًّا . فَقُدْتُ : يَهُمْ ، فَاللهُ يَعْلَى النَّبِيِّ عَلِيلًا لَهُ فِي الخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ) .

حضرت بریدہ بن محصیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کی طرف حضرت خالد م کیا ہی بھیجا تھا تاکہ وہ نمس اپنی تحویل میں لے لیں ، بریدہ کہتے ہیں کہ مجھے علی سے بعض تھا یہاں آگے روایت مختصر ہے ، اسماعیلی نے یہ روایت تقصیل ہے نقل کی عطیتے کہ مال نمس میں سے ایک نوبصورت باندی حضرت علی شے اپنے لیے منتخب کی اور رات کو اس کے ماتھ وطی کرنے کے بعد جب صبح غسل کیا تو حضرت خالد بن ولید شے بریدہ سے کہا کہ الاتری ماصنع هذا؟ اور یہاں بخاری کی روایت میں بریدہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خالد ہے کہا الاتری الی هذا؟ (اس شخص کو آپ نہیں ویکھتے کہ مال غنیمت کی جاریہ کو اس نے استعمال کیا) فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آستے تو میں نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا لاتبخصہ فان لہ فی الخصص علیا " بریدہ! تم علی ہے بخض رکھتے ہو؟ " یں نے کہا، واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا لاتبخصہ فان لہ فی الخصص اکثر مین ذلک " ان سے بغض نہ رکھو کوئی نے کہا، انہیں اس (جاریہ) سے زیادہ لینے کا حق تھا۔ " عبد الجلیل کی روایت میں ہے کہ حضرت بریدہ شنے کہا فیماکان احد من الناس احب الی من علی (۱۵) " اس کے بعد حضرت علی ہے بھے کوئی نے اوہ مجوب نہیں خمال نا اس احب الی من علی رائی من علی (۱۵) " اس کے بعد حضرت علی ہے بھے کوئی نے اوہ مجوب نہیں خمال اللہ من اللہ اللہ من اللہ اللہ علیہ کوئی نے اوہ کوب نہیں خمال اللہ کی اللہ علیہ کیا۔ "

روایت باب پر اشکال اور اس کے جوابات

اس روایت پر ایک، اشکال به ہوتا ہے کہ حضرت علی شنے بغیر استبراء کے اس جاریہ سے وغی کیسے کی؟ جبکہ استبراء ضروری ہے ۔

اس کا ایک جواب به دیا گیا ہے کہ وہ باندی باکرہ بھی شادی شدہ یا کسی کی موطوعہ نہ تھی اس لیے استبراء کی ضرورت نہ تھی (۱۲)

ورسرا جواب میہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہے حضرت علی ٹینے استبراء کے بعد وطی کی ہو، روایت میں کوئی الیمی بات نہیں ہوں کوئی الیمی بات نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ حضرت علی شنے بغیر استبراء کے اس سے وطی کی۔ (۱۷)

<sup>(</sup>۱۳) فتح البارى: ۱۸ ۲۲ (۱۵) فتح البارى: ۱۸ ۲۲ (۱۱) فتح البارى: ۱۵/۸ (۱۷) فتح البارى: ۱۵/۸

باقی رہی یہ بات کہ حضرت علی شنے اپنے لیے اس جاریہ کا انتخاب کیونکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خمس میں امام یا نائب امام کا حق ہوتا ہے اور یہاں حضرت علی رسول اللہ علی وسلم کے نائب بن کر خمس لینے علیے محتے اس لیے ان کو یہ حق حاصل متھا تب ہی تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "فان لدفی المحمسن اکثر من ذلک"

٤٠٩٤ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ : حَدَّنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنَ بْنُ أَبِي نُعْمِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخَدْرِيُّ يَقُولُ : بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ أَللهِ عَلَيْكُ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ ، كَمْ تُحَصَّلُ مِنْ تُرَابِهَا ، قَالَ : فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ : بَيْنَ عَيْنَةَ بْنِ بَلْرٍ ، وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ ، وَزَيْد الخَبْلِ ، وَالرَّابِعُ : إِمَّا عَلْقَمَةُ ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطَّفْيَلِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : كُنَّا نَحْنُ أَحَنَّ بِهِذَا مِنْ هُؤُلَاءِ ، قَالَ : فَبَلَّغَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَقَالَ : ﴿أَلَا تَأْمَنُونَنِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ، يَأْتِينِي خَبْرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً﴾ . قَالَ : فَقَامَ رَجُلُ غايرُ الْعَيْنَيْنِ ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ ، نَاشِزُ الْجَنْبَةِ ، كَتُ اللَّحْبَةِ ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ ، فَقَالَ : يَا مَسُونَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهِ ، قالَ : (وَيُلكَ ، أَوَ لَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّتِيَ اللَّهُ ﴾ . قالُ : ثُمَّ وَلَّى ! يَجُلُ . قالَ خالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ قالَ : (لَا ، لَعَلَّهُ أَنْ بَكُونَ يُصَلِّي) . فَقَالَ خِالِدٌ : وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْظَةِ : ﴿إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ وَ أَشْقَ بُطُونَهُمْ ) . قَالَ : ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِثْضِي هَٰذَا قَوْمٌ بَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ رَطْبًا ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ ٱلدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ - وَأَظُنُّهُ قَالَ - لَئِنْ أَدْرَكُهُمْ لَأَ قُتْلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ) . [٤٣٩٠ ، ٢٩٢٣ ، وانظر : ٢٣١٦٦

مضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں: بعث علی بن ابی طالب الی رسول الله صلی الله علیه وسلم بد مقرف الله علیه وسلم بد مقرف الله علیه وسلم بد مقروفظ لم تحصل من ترابها بعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حضرت علی شن کی میں اور وہ سونا بھیجا الیے چراے میں جس کو وباغت دی گئ تھی اور وہ سونا اس کی می سے جدا نہیں کیا کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ کان سے نکالنے کے بعد اس سونے کو می سے صابب نہیں کیا تھا۔

حضوراكرم صلى الله عليه وسلم في بيرسونا چار آدميون مين تقسيم فرمايا، عيينه بن بدر، اقرع بن حابس،

زید الحیل آور علقمہ با عامر بن الطفیل ، علقمہ اور عامر میں رادی کو شک ہے لیکن علقمہ ہی درست ہے کبونکہ عامر بن الطفیل کا انتقال اس ہے قبل ہو پکا تھا جس کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی (۲۰) آپ کے اصحاب میں ے ایک آدی نے کہا کہ ان لوگوں کے مقابلہ میں ہم زیادہ حقدار تھے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ سے فرمایا کہ تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے ہو واناامین من فی السماء حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جس کا عرش آسانوں پر ہے اور جس کی وحی صبح وشام میرے یاس آتی ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنھیں اندر کی طرف وطنسی ہوئی تھیں، رخسار آھے کو ابھرے ہوئے تھے، پیشانی آھے کو نکلی ہوئی تھی، داڑھی تھی، سراس کا منڈا ہوا تھا، ازار (ساقین کی طرف) امھائے ہوئے تھا اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے كہنے لكا يارسول الله اتق الله رسول الله على الله عليه وسلم نے فرمايا ويلك ! تيرے ليے بلاکت ہو، کیا اہل زمین میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں ؟ پھروہ ادمی چلا میا، حضرت خالد بن ولید شن رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس کی گردن مارنے کی اجازت مائلی آیا سے فرمایا " نہیں ، تايدوه نماز پرهتا بو" حضرت خالد "ف فرمايات وكم من مصل يقول بلساند ماليس في قلبه " كتف بي نماز یر سے والے ایے ہیں جو زبان سے وہ مجھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا " یعنی کئی لوگ ظاہرا نماز پر سے ہیں لیکن اندر سے وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ۔ اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ "انمی لم او مر ان انقب قلوب الناس و لااشق بطونهم" يعنى مجھ أس كا حكم نہيں كه ميں لوگوں كے دلوں ميں نقب لگا كر ان کا کھوج لگاؤں اور نہ اس کا حکم ہے کہ میں ان کے پیٹ چاک کروں (کہ معلوم ہو واقعی وہ اندر سے مسلمان ہیں یا نہیں) راوی کہنا ہے کہ محررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا، وہ بشت کئے ہوئے جارہا تھا، آپ نے فرمایا۔

انه يخرج من ضنُضنى هذا ، قوم يتلون كتاب الله رَطُباً لا يجاوز حنا جرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

"اس شخص کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن کی تلاوت بڑی تازگی کے ساتھ کر کی وہ قرآن ان کی ہنسلیوں سے آئے ہیں جائے گا، یہ لوگ دین سے اس طرح نکلیں سے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے " ضنطشی: نسل ، حناجر: خنجرة کی جمع ہے ، ہنسلی (وہ ہٹری جو سید سے اوپر اور حلق کے نیچے بوتی ہے) یمرقون: یخرجون-الرمیة: شکار.

<sup>(</sup>۱۹) وقيل لد: زيدالخيل لكراثم الخيل التي كانت له وسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير بالراء بدل اللام واثنى عليه فاسلم فحسن اسلاء ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم (فتع البارى: ٦٨/٨) ( ٢٠٠ و يكي غروة بير معود ص ٢٩٧٩ - ٢٧٤

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت بردی خوش الحانی کے ساتھ کریں کے لیکن قرآن ان کے صلت ہے نہیں اترے کا یعنی قرآن کا اثر ان کے دل پر نہیں ہوگا، دین سے وہ اس تیر کی طرح نکلیں مے جو شکار سے نکل جاتا ہے لیکن اس پر خون کا کوئی دھبہ اور نشان نہیں ہوتا اسی طرح ان کے دلوں پر دین کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

واظنه والنائن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود

راوی كبتا ہے كہ ميرا خيال ہے آپ نے يہ بھی فرمايا اگر ميں ان كو پاؤں تو ميں ان كو قوم شودكى طرح قتل كروں گا۔ يہ خوارج كى طرف اشارہ مقا، اس شخص كا نام كيا تقا؟ اس بارے ميں بعض حفرات فلاملى ظاہركى، بعض نے كہا كہ اس كا نام "ذوالخويصرة تمييلي " تقا، علامہ سہيلي "نے فرمايا كہ اس كا نام "نافع" تقا (٢٢) اور بعض نے كہا كہ اس كا نام "نافع" آيا ہے (٢٢) اور بعض نے كہا كہ اس كا نام " تر قوص بن زهير " ہے ۔ (٢٣)

یہ شخص درحققت قتل کا مستحق تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہِ مسلحت اس کو کچھ نہیں کہا، مسلحت یہ تھی کہ آگر قتل کردیا جاتا تو اس سے عام لوگوں میں اسلام کے متعلق بدیمانی پیدا ہونے کا امکان تھا، کالفین اسلام اس بات کو ہوا دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں اور اس طرح تبلیغ اسلام کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوجاتی۔ (۲۵)

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں "لثن ادر کتھم لاقتلنھم قتل شہود" یہاں یہ شخص جو اصل بنیاد ہے آپ کے سامنے موجود ہے کہ ای کی نسل سے آگے اس قسم کے لوگ پیدا ہونے والے تھے تو اس اصل ہی کو آپ نے کیوں قتل نہیں کیا؟

• حافظ ابن مجر رحمتہ اللہ علیہ نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جملہ آپ نے اس وقت اور اس زمانہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے جب ان کی طرف سے خروج اور بغاوت کا ظہور ہوگا اور جب خون مسلم سے وہ تعرض کریں گے جبکہ ابھی اس شخص سے الیمی کوئی بات ظاہر نمیں ہوئی نہ اس نے بغاوت کا اعلان کیا اور نہ ہی کسی مسلمان کے خون سے تعرض کیا اس لیے حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ (۲۹)

و حضرت کشمیری کے فرمایا کہ حضورا قدین صلی اللہ علیہ وسلم نے در مقیقت تشریع اور تکوین دونوں

<sup>(</sup>٢١) فتح البارى: ٨/١٨ وعدة القارى: ٨/١٨ (٣٣) فتح البارى: ٨/١٨ وعدة القارى: ٨/١٨

<sup>(</sup>٢٢) سِنن الى داود: ٢٢٥/٣ ـ كتاب السنة باب في قتلل الخوارج و تم الحديث ٢٤٤٠

<sup>(</sup>٢٠) لتح البارى: ١٨ ٦٩ وعمدة القارى: ١٨ / ٨ (٢٥) لامع الدرارى: ١٨ / ٢٧٤ فتح البارن: ٨ / ٦٩

کو جمع فرایا (۲۷) تشریع تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے قول پر نکیر فرمائی اور چونکہ کھویٹی طور پر اس کا قتل حضرت علی کے حصہ میں تھا اس لیے کھوین کی رعایت سے اس وقت وہ قتل نہیں کیا گیا، بعد میں جب حضرت علی کے دور میں فتۂ خوارج نے مر المطایا اور حضرت علی کے ان کو قتل کیا تو اس شخص کو علاش کیا جنانچہ لاشوں میں اس کی لاش ملی۔ (۲۸) واللہ اعلم۔

٤٠٩٥ : حدَّثنا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ آبْنِ جُرَيْجٍ : قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جابِرٌ : أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ .

َ زَادَ مُحَمَّدُ بْنِ بَكُو ، عَنِ آبْنِ جُرَيْجٍ : قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ : فَقَدِمَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسِعَايَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلِيْتُهُ ؛ (بِمَ أَهْلَلْتَ بَا عَلِيُّ . قَالَ : بِمَا أَهَلُ بِهِ النَّبِيُ عَلِيْكُ ، وَلَى تَعَلَقُ ، قَالَ : بِمَا أَهَلُ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْكُ ، قَالَ : وَأَهْدَى لَهُ عَلَيُّ هَدْيًا . [ر: ١٤٨٧] قَالَ : وَأَهْدَى لَهُ عَلَيٌّ هَدْيًا . [ر: ١٤٨٧]

٤٠٩٦ : حدّثنا مُسَدَّدُ : عَدِّثَنَا بِشَرُ بْنُ الْفَضَلِ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ : حَدَّثَنَا بَكُو : أَنَّ النَّيِّ عَلَيْتِ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، فَقَالَ : أَهَلَّ النَّيِ عَيَلِيْتِ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، فَقَالَ : أَهَلَّ النَّيِ عَيَلِيْتِ بِالْحَجِ ، وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَدِينَا مَكَّةً قَالَ : (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيْجَعَلْهَا النَّيِ عَيْلِيْهِ بِالْحَجِ ، وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَدِينَا مَكَّةً قَالَ : (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيْجَعَلْهَا عُمْرَةً ) . وَكَانَ مَعَ النَّيِّ عَلَيْكُ هَدْيٌ ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًا ، فَقَالَ النَّي عَلِيْكُ ، وَكَانَ مَعَ النَّي عَلِيْكُ هَدْيٌ ، فَقَدَم عَلَيْنَا عَلَي بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمِن حَاجًا ، فَقَالَ النَّي عَلِيْكُ ، وَكَانَ مَعَ النَّي عَلَيْ مَعَنَا أَهْلَكُ ) . قالَ : أَهْلَلْتُ بِمَا أَهُلُ بِهِ النَّي عَلَيْكُ ، قالَ : أَهْلَلْتُ بِمَا أَهُلُ بِهِ النَّي عَلَيْكُ ، قالَ : أَهْلَلْتُ بِمَا أَهُلُ بِهِ النَّي عَلَيْكُ ، قالَ : أَهْلَلْتُ بِمَا أَهُلُ بِهِ النَّي عَلَى اللّهُ مُنَا هَدُبُلُ . [ربم أَهْلَلْتُ مَقَا هَدُبُكُ ) . قالَ : أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلُ بِهِ النَّي مُقَالِ مَنْ مَقَا هَدْبُكِ ، وَكَانَ مَقَا هَدْبُكُ . [ ( : ١٤٨٣]

### باب : غَزْوَةُ ذِي الخَلَصةِ

خرير عَنْ جَرِيرٍ الْحَامِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الخَلَصَةِ ، وَالْكَعْبَةُ الْبَمَانِيَةُ ، وَالْكَعْبَةُ الشَّأْمِيَّةُ ، فَقَالَ اللَّهِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : كَانَ بَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الخَلَصَةِ ، وَالْكَعْبَةُ الْبَمَانِيَةُ ، وَالْكَعْبَةُ الشَّأْمِيَّةُ ، فَقَالَ لَهُ نُو الخَلَصَةِ ) . فَنَفَرْتُ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ ، فَلَا النَّبِيُ عَبِيلِيْ فَكَسَرْنَاهُ ، وَفَقَالَ مَنْ وَجَدَنَا عِنْدَهُ ، فَأَنَيْتُ النَّيُ عَبِيلِيْ فَأَعْبَرُنُهُ ، فَلَاعا لَنَا وَلِأَحْمَسَ .

(٤٠٩٨) : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا يَحْبِيٰ : حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ قالَ :

<sup>(</sup>rz) فيض الباري: ١١٩/٣-

<sup>(</sup>٢٨) ديكھيے 'صبحبيح بخاری'كتاب المناقب'بائب علامات النيوة'وقم الحديث ٢٦١٠ (فتح البارى: ٦١٨/٦) ``

قَالَ لِي جَرِيرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ لِيَ النَّيَ عَيْظَلِمُ : (أَلَا نَرِيحْنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ). وَكَانَ بَيْنَا فِي خَمْسِينَ وَمِانَةِ فَارِسٍ مِنْ أَخْمَسَ ، وَكَانُوا فِي خَمْسِينَ وَمِانَةِ فَارِسٍ مِنْ أَخْمَسَ ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ ، وَكَنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الخَيْلِ ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَبْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ : (اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ ، وَآجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِبًا) . فَآنُطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ، ثمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْقِي ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ : وَالَّذِي بَمَثَكَ بِالْحَقِي ، مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكُنُهَا كُأْبًا كَأَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَ مَنْكَ بِالْحَقِي ، مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكُنُهَا كُأْبًا كُنَّ مَنْ اللهِ عَلَيْكِ ، قَالَ : فَبَارَكَ فِي خَيْلٍ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ .

(٩٩٠): حدّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ : (أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلْصَةِ) . فَقُلْتُ : بَلَى ، فَآنُطُلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسِ مِنْ أَحْمَسَ ، رَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ ، وَكُنْتُ لَا أَنْبَتُ بَلَى ، فَآنُطُلُ ، فَاذَكُونَ أَصْحَابَ خَيْلٍ ، وَكُنْتُ لَا أَنْبَتُ عَلَى النَّي عَلَيْكِ ، فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي عَلَى الخَيْلِ ، فَذَكُونَ أَنْبَ أَثَرَ يَدِهِ فِي عَلَى الخَيْلِ ، فَذَكُونَ أَنْبَ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي ، وَقَالَ : (اللَّهُمَّ ثَبَتُهُ ، وَآجُعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا) . قالَ : فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِ بَعْدُ . فَالَ : وَكَانَ ذُو الخَلْصَةِ بَيْتًا بِالْيَعْنِ لِخَنْعَمَ وَبَجِيلَةَ ، فِيهِ نُصُبُ تُعْبَدُ ، يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ ، قَالَ : قَالَ ذَو الخَلْصَةِ بَيْتًا بِالْيَعْنِ لِخَنْعَمَ وَبَجِيلَةَ ، فِيهِ نُصُبُ تُعْبَدُ ، يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ ، قَالَ : قَالَ نَهُ النَّارِ وَكَسَرَهَا .

قَالَ : وَلَمَّا قَلَيْمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ ، كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ هَا هُنَا ، فَإِنْ قَلَتُ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنْقَكَ ، قَالَ : فَبَيْنَا هُو يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ ، فَهَالَ : لَتَكْسِرُنَهَا وَلَقَسْهَدَنَ : أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ، أَوْ لَأَضْرِبَنَ عُنْقَكَ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ جَرِيرٌ ، فَهَا بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ أَخْمَسَ يُكُنَى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النّبِي عَلَيْكٍ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ ، فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ أَخْمَسَ يُكُنَى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النّبِي عَلَيْكُ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ ، فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ أَخْمَسَ يُكُنَى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النّبِي عَلَيْكُ يَبَشُّرُهُ بِذَلِكَ ، فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ أَخْمَسَ يُكُنَى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النّبِي عَلَيْكُ يَبَشُرُهُ بِذَلِكَ ، فَكَا أَنَى النّبِي عَلِيلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالّذِي بَعَنْكُ بِالْحَقِ ، ما جِفْتُ حَتَى تَرَكُنّهَا كَأَبًا جَمَلُ أَبْهِ اللّهَ عَمْسَ مَرَّاتٍ . [د : ٢٨٥٧] جَمَلُ أَجْرَبُ ، قَالَ : فَبَرَكَ النّبِي عَلَيْكُ عَيْلٍ أَحْمَسَ وَرِجالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ . [د : ٢٨٥٧]

روالخکف اس عمر اور بیت کا نام نھا جس کے اندر بت رکھا ہوا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ دوالخکصہ بت کا نام تھا اور خلصہ اس مکان کا نام تھا جس میں ذوالخکصہ نامی بت رکھا گیا تھا۔ (۲۹)

امام بخاری رحمت الله علیہ نے اس باب میں مین روایات ذکر کی ہیں، پہلی روایت مختصر ہے، دوسری روایت اس سے زرا تفصیلی اور میسری سب سے زیادہ تفصیلی ہے ۔

یمن کے علاقہ میں جہاں قبیلہ خفم آباد تھا ایک بت ذوالخصہ نائی گھر میں رکھا ہوا تھا لوگ ہ کر اس کی عبادت کرتے ، اس پر ہار چڑھاتے اور اس کے تقرب کے لیے وہاں جانور ذریح کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ بحلی ہے فرمایا کہ آپ ذوالخصہ سے مجھے راحت نہیں پہنچا ہمں سے کہ اس کی تکلیف سے محفوظ کردیں) حضرت جریر چونکہ اس علاقہ کے اشراف میں کہ اس کو منہ کرکے مجھے اس کی تکلیف سے محفوظ کردیں) حضرت جریر چونکہ اس علاقہ کے اشراف میں سے تھے اس لیے آپ نے ان کو سے حکم دیا۔ چنانچہ وہ اپنچ ساتھ قبیلی احمس کے در محمور اور کو لے کر اس بت خانہ کے انہدام کے لیے دوانہ ہوگئے ، حضرت جریر بن عبداللہ فتود گھوڑے پر اچھی طرح سواری اس بت خانہ کے انہدام کے لیے دوانہ ہوگئے ، حضرت جریر بن عبداللہ فتود کی آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سینہ پر مارا اور نہیں کرکھتے تھے ، آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سینہ پر مارا اور ساتھ ہے دعا کی۔ ﴿ اللهم شبتہ واجعلہ ھادیا ، مہدیا ﴾ "اے اللہ! انہیں ثابت قدم رکھ اور دو مرول کو ہدایت پر رہنے والا بنادے " حضرت جریر کا بیان ہے کہ اس کے بعد پھر میں مجمی میں گوڑے سے نہیں گرا۔

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے ماتھوں کے ماتھ یمن کے اس بت خانہ کے پاس کینے اور اس کو آگ لگا کر نبیت ونابود کردیا۔ قبیلہ المس کے ایک صحابی حضرت ابوارطاق کو حضرت جریر شن رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی نحدمت میں اطلاع دینے کے لیے روانہ کیا تاکہ وہ آپ کو یہ بشارت ویں، جب وہ بارگاہ بوی میں حاضر ہوئے تو عرض کیا "یارسول اللہ ویکی والذی بعثک بالحق ماجئت حتی تر کتھا کانھا جمل احرب" یعنی یارسول اللہ او عمر ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ماتھ بھیجا ہے میں آپ کی حمد میں آپ کی حمد میں آنے کے لیے اس وقت تک نہیں چلا جب تک اس بت خانہ کو خارش زدہ اونٹ کی طرح سیاہ کرے نہیں چھوڑا، عربوں کے بال وستور مقاکہ خارش زدہ اونٹ پر تارکول ملتے تھے ، مطلب یہ ہے کہ تارکول مالے ہوئے خارش زدہ اونٹ کی طرح ذوالخلصہ کو جلا کر کالا کردیا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم تارکول لگائے ہوئے خارش زدہ اونٹ کی طرح ذوالخلصہ کو جلا کر کالا کردیا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اس خبر سے بڑے مسور ہوئے اور آپ نے پانچ مرحبہ قبیلہ المس کے سواروں اور پیادوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔

حدثنامسدد... يقال لدذوالخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية

• بعض لوگوں نے کہا "والکعبة الشامية" غلط ہے كيونكه كعبہ شاميه مكه مكرمه ميں واقع بيت الله شريف كو كہا جاتا ہے كيونكه بيت الله عن كى جہت سے شام كى طرف واقع ہے اس ليے اس كو شاميه كہتے ہيں، يمن ميں واقع ذوالخلصه كو كعبہ شاميه كہنا غلط ہے ۔ (٣٠)

ی بعض حفرات نے کہا کہ روایت میں "والکعبة الشامیة" ورست ہے لیکن اس سے ذوالخلصہ مراد نہیں بلکہ بیت الله ہی مراد ہے اور تقدیری عبارت ہے "والکعبة الشامیة هی التی بمکة" یعلی "الکعبة الشامیة" مبتدا ہے اور خبراس کی محذوف ہے اور بتانا ہے ہے کہ کعبہ شامیہ وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے ۔ (۱۱)

الشامیة" مبتدا ہے اور خبراس کی محذوف ہے اور بتانا ہے ہے کہ کعبہ شامیہ وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے حال بعض علماء نے کہا کہ "الکعبة" مبتدا اور "الشامیة" اس کی خبر ہے اور یہ ماقبل سے حال ہے اور مطلب ہے ہے کہ ذوائخلصہ کو کعبہ کہا جاتا ہے حالانکہ کعبہ تو صرف شامیہ ہے (جو مکہ میں واقع ہے) (۱۲۲)

یکن حافظ ابن جرً نے فرمایا کہ یمن میں واقع ذوائخلصہ نامی بت خانہ کو کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ کہا جاتا تھا، یمانیہ تو اس لیے کہ وہ یمن میں واقع تھا اور شامیہ اس لیے کہ اس کا ایک دروازہ شام کی جانب مظالمذا روایت میں "یقال....الکعبةالشامیة" کو غلط کہنے یارکیک تاویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے (۲۳) والله اعلیٰ۔

## باب : غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ .

علامہ کرمانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ "السلاس" پہلے مین کے فتحہ اور دوسرے مین کے کسرہ کے سرف کے کسرہ کے ساتھ ہے ، بعض نے پہلے مین کا ضمہ پڑھا ہے ۔ (۳۴)

وحبه تسميه

علامہ عینی وغیرہ نے فرمایا کہ " ذات السلاسل" ایک چشمہ تھا چونکہ اس کا پانی سلسال بعنی خوشکہ اس کا پانی سلسال بعنی خوشکوار تھا اس لیے اس چشمہ کو ذات السلاسل کہتے ہیں، یہ غزوہ اس مقام پر پیش آیا تو اس کی طرف نسبت کرکے اس غزوے کو غزوہ ذات السلاسل کہتے ہیں۔ (۳۵)

بعض حفرات نے کہا کہ " سلاسل " سلسلتہ کی جمع ہے ، سلسلہ زنجیر اور بیری کو کہتے ہیں چونکہ اس غزوے میں مشرکین نے ہم کر ارد نے کی غرض سے اپنے پاؤں میں بیریاں ڈال لی تھیں اس لیے اس کو "غزوہ ذات السلاسل " کہتے ہیں۔ (۳۱)

و قاض عیاض نے فرمایا کہ سلاس در حققت اس ریت کو کہتے ہیں جو تہد بہ تہہ جی ہوئی ہوتی ہ

<sup>(</sup>۲۱) قتح الباري: ۲/۸

<sup>(</sup>٢٢) قال الكرماني: ويحتمل ان تكون الكعبة مبتلاً والشامية خبر ، والجملة حال ومعناها: ان الكعبة هي الشامية لاغير

<sup>(</sup>وانظر شرح الكرماتي: ١٤٨/١٦)

<sup>(</sup>rr) ديكي فتح الباري: ٨/ ١١ ( rr) شرح الكراني: ١١/ ١٨٠ (٢٥) عدة القارى: ١٨/ ١٢

<sup>(</sup>٢٦) فتح البارى: ١٨ س- نيز ديكي معجم البلدان: ٢٣٢/٢-

جس جگہ یہ غزوہ پیش آیا وہاں چونکہ تہہ بہ تہہ ریت جی ہوئی تھی اس سے اس کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے (۲۷) والله اعلم۔

وَهْيَ غَزْوَةً لَخْمٍ وَجُذَاْمَ ، قالَهُ إِسْاعِيلُ بْنُ أَبِي خالِدٍ .

اسماهیل بن ابی خالد کے بقول بی غزوہ قبیلہ کم اور جذام کے ساتھ پیش آیا، کم مالک بن عدی بن حارث کا لقب تھا اس کی طرف بی قبیلہ منسوب ہے ، جذام کم کا بھائی تھا جس کا نام عمرو بن عدی تھا، اس کی اولاد کو " بنو جذام" کہتے ہیں۔ (۳۸)

وَقَالَ أَبْنُ إِسْحَقَ ، عَنْ بَزِيدَ ، عَنْ عُرْوَةَ : هِيَ بِلَادُ بَلِيّ ، وَعُنْرَةَ ، وَبَنِي الْقَيْنِ . کبی، عُذرہ اور بنو القین جینول تضاعہ کی شاخیں ہیں (۲۹) ابن اسحاق نے بزید کے واسطہ سے عُروہ سے نقل کیا ہے کہ یہ غزوہ قبیلۂ بل، عذرہ اور بن القین کے بلاد میں چیش آیا۔

٤١٠٠ : حدّثنا إسْحٰقُ : أَخْبَرَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، عَنْ خالِدٍ الحَدَّاءِ ، عَنْ أَي عُمَانَ : أَنَّ مَثْلَا أَنْ مَلْكَ اللهِ عَلَيْكِ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، قال : فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ إِلَيْكَ ؟ قال : (عَائِشَةُ ) . قُلْتُ : مِنَ الرِّجالِ ؟ قَالَ : (أَبُوهَا) . قُلْتُ : أَنَّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قال : (عائِشَةُ ) . قُلْتُ : مِنَ الرِّجالِ ؟ قَالَ : (أَبُوهَا) . قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : (عُمَرُ ) . فَعَدَّ رِجالاً ، فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ . [ر : ٣٤٦٢]

اس غزوے کی تفصیل ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ بنی قضاعہ کی ایک جاعت مدینہ منورہ پر جلے کا ارادہ رکھتی ہے ، یہ خبر س کر آپ نے حضرت عمرہ بن العاص کی زیر سرکردگی سے میں سو آدمیوں کی جاعت مقام ذات السلاسل کی طرف روانہ فرمائی (۴۰) جب صحابہ کی یہ جاعت دشمن کے علاقہ کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے صحابہ نے رافع بن مکیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا کہ مدد کے لیے مزید آدی بھیجس (۱۳) رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوعبیدہ بن الجرائع کو امیر بناکر دو سو آدمیوں کو مدد کے لیے روانہ کیا جن میں حضرت مدین آکبر اور حضرت فاردت اعظم میں متفق رہنا کمی اور حضرت فاردت اعظم میں متفق رہنا کمی

<sup>(</sup>۲۷) دیکھیے فتح الباری: ۲۹/۷ کتاب المناقب البواب فضائل ابی بکر آوالسیرة المحلبیة: ۱۹۰/۳ کیکن ان دو کتابوں میں قاضی حیاض کی طرف اس قول کو نسوب نمیں کیا کیا بلک "قبل " سے قتل کیا کیا۔ ان کے علاوہ احتریف کی کتابوں میں تلاش کیا لیکن نمیں مل سکا۔ واللہ اعلم (۲۸) عمدة القاری: ۱۱/۱۸ (۲۹) عمدة القاری: ۱۸/۱۸ وفتح الباری: ۱۸ مدة القاری: ۱۳۱ (۴۰) طبقات ابن سعد: ۱۳۱ (۱۳۱

<sup>(</sup>١٦) طبقات ابن سعد: ٢ / ١٣١ \_ و السيرة النبوية و الاثار المحمدية: ٢٣٣/٢

قسم کے اختلاف سے دور رہنا (۴۴) حضرت الوعبیدہ جب وہاں کہنے اور نماز کا وقت آیا تو انہوں نے امامت کرنا چاہی، حضرت عموش نے کہا کہ امیر لفکر تو میں ہوں، تم تو میری مدد کے لیے آئے ہو، نماز میں پڑھاؤں گا، الوعبیدہ فی حضرت کہا کہ تم اپنی جماعت کے مطابق اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت الوعبیدہ فی خضرت عمود بن العاص کی اول فرمایا کہ میں تمہاری اطاعت کردل گا اگرچہ تم میری مخالفت کرد (۴۳) بمحر صحابہ نے فل کر حملہ کیا اور بنو قضاعہ مرعوب تمہاری اطاعت کردل گا اگرچہ تم میری مخالفت کرد (۴۳) بمحر صحابہ نے فل کر حملہ کیا اور بنو قضاعہ مرعوب بوکر بھاگ مین ، صحابہ نے دشمن کا زیات کرنا چاہا لیکن حضرت عموش نے منع کردیا تھا، مردی کا زمانہ تھا، حضرت صدیق اور خس مضرت عموش نے محابہ کو آگر جمل سے بات کی لیکن انہوں نے کہا اگر کسی نے آگ جلائی تو میں اس کو حضرت فاردق شین کہ دول گا، ای طرح ایک دن حضرت عمود بن العاص کو احتلام ہوگیا تو مبح کی نماز انہوں نے تم کر کے پڑھائی۔ (۴۵)

چونکہ اس سربے میں بڑے بڑے صحابہ مجھی حضرت عمرہ بن العاص کی زیر قیادت تھے اس لیے انہیں یہ خیال ہوا کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب سے زیادہ محبوب ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ای الناس احب الیک؟ نوگوں میں کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے ؟ آپ ان خرمایا "ابو ها" یعنی صدیق آکبر می فرمایا "عائشة" عرض کیا "من الرجال؟" مردول میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا "ابو ها" یعنی صدیق آکبر می وجس کیا "ثم من؟" آپ نے فرمایا "عمر" اس طرح انہوں نے کئی لوگ منوائے اور پھراس خوف کی وجب

<sup>(</sup>rr) سيرة ابن مشام مع الروض الانف: ray) الكالل للتن اثير: ry اهن (rr) فتح البارى: 1 / ٥٥١ الماري

<sup>.(</sup>۵۹) فتح البارى: 60/۸ـوالسيرة النبوية و الآثار المحمدية: ۲۲۲/۲ (۲۶) السيرة النبوية و الآثار المحمدية: ۲۲۲/۲ (۴4) سورة النساء (۲۹) و كي منن ابى داود كتاب الطهارة ،باب اذا خاف الجنب البردا يتيمم: ۹۲/۱ \_ رقم الحديث ۳۲۳

ے خاموش ہوگئے کہ کمیں ان کا نام سب سے آخر میں مذ آجائے۔ فائدہ

عام اہل سرنے غزوہ ذات السلامل کو ماہ جادی الثانی ۸ ھ میں قرار دیا ہے ، بعض نے کہا کہ یہ غزوہ سن کے ماک کہ یہ غزوہ سن کے ماک سیر کے غزوہ دائلہ علیہ نے اس کو ۱۰ ھ کے واقعات میں ذکر کیا ہے لیکن عصر میں واقع ہوا ہوں کہ امام بخاری شنے غزوات وسرایا کی تاریخی ترتیب کا کوئی خاص اجتمام نہیں کیا ہوں اس کی رائے بھی عام اہل سیرسے مختلف ہوتی ہے ۔ ہو اور بسااہ قات تاریخ وقوع میں ان کی رائے بھی عام اہل سیرسے مختلف ہوتی ہے ۔

## باب : ذَهَابُ جَرِيرٍ إِلَى الْيَمَنِ .

١٠١٤ : حدّ نبي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ الْعَبْسِيُّ : حَدِّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَبْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : كُنْتُ بِالْيَمْنِ ، فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبَمْنِ : ذَا كَلَاعِ وَذَا عَمْرٍ و ، فَجَعَلْتُ أُحَدُّنُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِ ، فَقَالَ لِي ذُو عَمْرٍ و : لَبْنْ كَانَ اللّذِي تَذَكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِيكَ ، لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ . وَأَقْبَلا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ اللّذِي تَذَكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِيكَ ، لَقَدْ مَرً عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ . وَأَقْبَلا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ اللّذِي تَوْ لَلْكَ اللّذِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ ، فَقَالُوا : قَبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، وَاسْتُخْلِفَ أَلُو بَعْنَ وَلَعْلَنَا سَتُعُودُ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، وَالنَّاسُ صَالِحُونَ . فَقَالًا : أَخْرِ صَاحِيكَ أَنَّا قَدْ جَنْنَا وَلَعَلَنَا سَتُعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَرَجَعَا إِلَى الْبَمْنِ ، فَأَلْمَا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي وَرَجَعَا إِلَى الْبَمْنِ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي وَرَجَعَا إِلَى الْبَمْنِ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي اللّهِ عَلَيْ كَانُوا مُلُوكًا ، مَعْشَرَ الْعَرَبِ ، لَنْ تَوَالُوا فَوْ عَمْرُونَ وَضَا اللّهُ لِي عَلَيْ مِنْ اللّهُ لِي ، وَبَرْضَوْنَ رَضَا اللّهُ لِي . وَبَرْضَوْنَ رَضَا اللّهُ لِهِ ، وَبَرْضَوْنَ رَضَا اللّهُ لِهِ . وَبَرْضَوْنَ رَضَا اللّهُ لِهِ .

رسول الله صلّی الله علیه وسلم نے حضرت جریر بن عبدالله الله علیه مرحبه یمن کی طرف ذوالخلصه مندم کرنے کے لیے روانہ فرمایا مقاجس کا واقعہ گزر چکا، یہ دوسری بار آپ نے ان کو دین کی حبلیغ کی غرض سے روانہ کیا تھا، یہ حجۃ الوداع کے بعد کا واقعہ ہے۔

طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت جریر شنے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل یمن کی طرف بھیجا تاکہ میں انہیں دین اسلام کی دعوت دول اور اگر وہ دعوت سے انکار کردیں تو ان سے جہاد کرول (۵۰) ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ حضرت جریز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی دو باا فرشخصیوں کو

<sup>. (</sup>۲۹) عمدة القارى: ۱۸ / ۱۲ (۵۰) عمدة القارى: ۱۲ / ۲۸

اسلام کی دعوت دینے کی غرش سے بھیجا تھا جن میں ایک شخص کا نام " ذو کلاع" اور دوسرے کا نام " ذو عمرو" تھا۔ (۵۱) ممکن ہے آپ نے نصوصیت کے ساتھ تو ان دونوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت جریر" سے کہا ہو اور ساتھ عام اہل یمن میں مجھی اسلام کی دعوت کا کام کرنے کے لیے کہا ہو۔

حضرت جریر شنے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور دونوں نے اسلام قبول کرلیا اور دونوں حضرت جریر الله علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ شنے ان سے رسول الله علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ شنے ان سے رسول الله علیہ وسلم کی باتیں بیان کیں تو اس پر حضرت جریر شنے "دوعمرو" نے کہا "لفن کان الذی تذکر من الله علیہ وسلم کی باتیں بیان کر ہے ہو صحیح اور الله صحاحی لقد مرعلی اجلہ منذ ثلاث "اگر وہ باتیں جو تم اپنے صاحب کے متعلق بیان کر ہے ہو صحیح اور درست ہیں تو ان کی موت کو بصر عن دن گذر چکے ہیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذو عمرو نے یہ بات کیے کہ ؟ بعض حفرات نے کہا کہ یہ بات اس نے بہود کی کتب قدیمہ کے حوالے سے بتلائی وہ یہود کی کتابوں سے واقف کھا (۵۲) لیکن حفرت انورشاہ کشمیری رحمتہ الله علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ آدی کابن کھا اور اپنی کہانت کے ذریعہ اس نے یہ معلوم کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا انقال ہو چکا ہے ، حضرت شاہ صاحب "نے فرمایا کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کابن کو خود اپنی بات پر یقین نہیں ہوتا اس لیے کہ ذوعمرویہ بھی کہ رہا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے باوجود جریر می ساتھ مدینہ منورہ کا سفر بھی کررہا ہے کہ مکن ہے ملاقات ہوجائے اور اس کے باوجود جریر می ساتھ مدینہ منورہ کا سفر بھی کررہا ہے کہ مکن ہے ملاقات ہوجائے اور انتقال نہ ہوا ہو۔ (۵۳)

حضرت جریر مخرات ہیں کہ ابھی ہم راست ہی میں تھے کہ مدینہ منورہ سے چند حضرات آتے و کھائی دینے ان سے ہم نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا انتقال ہوچکا ہے اور ابوبکڑا کو تحلیفہ بنایا کمیا ہے اور کوئی گرم نہیں ہے لوگی انتقار نہیں ہے ۔ یہ خبر من کر ذو کلاع اور ذو عمرو دونوں نے حضرت جریر می سے کہا کہ اپنے صاحب یعنی حضرت مدیل ہو گا ہے اس لیے اب ہم والیس جارہے ہیں ، محر انشاہ اللہ آئی میں سے چنانچہ ونوں یمن والیس چلے گئے ۔ حضرت مدیل می کو حضرت جریر شنے یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم ان کو دونوں یمن والیس چلے گئے ۔ حضرت مدیل می کو حضرت جریر شنے یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم ان کو ساتھ لے کر کہوں نہیں آئے ۔ بھر ایک عرصہ کے بعد حضرت جریر کی ذو عمرو سے ملاقات ہوئی مالیا تی حضرت عرم کا دور خلافت تھا (۵۲) تو ذو عمرو نے حضرت جریر شنے کہا جریر! تمہارا مجھ پر احسان ہے (کہ تمہاری حضرت عرم کا دور خلافت تھا (۵۲) تو ذو عمرو نے حضرت جریر شنے کہا جریر! تمہارا مجھ پر احسان ہے (کہ تمہاری

<sup>(</sup>a) نتح البارى: ۱۸ / ۲۷ (ar) فتح البارى: ۱۸ ۲۸

<sup>(</sup>۵۰) نیض الباری: ۱۲۱ – لیکن ابن حبدالبرنے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ ذوعمرو نے نواب دیکھا جس سے البیں معلوم ہواک رسول الله ملی الله علی وطلم کی دفات ہو چک ہے۔ (دیکھیے الاستیعاب لابن عبدالبر: ۲۹۰/۱-علی هامش الاسابة) (۵۳) فتح الباری: ۸/ ۷۵

بدولت الله نے مجھے اسلام کی دولت سے مرفراز فرمایا) اس لیے میں تممیں ایک بات بالاتا ہوں۔

انكم معشر العرب كن تزالوا بخير ماكنتم اذاهلك امير ، تامّرتم في آخر ، فاذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك و يرضون رضا الملوك

" تم عرب لوگ برابر خیر کے ساتھ رہو گے جب کک کہ تم ایک امیر کے بعد دومرے امیر کا اسیر کے بعد دومرے امیر کا انتخاب آپس کے مشورے سے کرو مے لیکن جب اقتدار پر قبضہ تلوار کے ذریعہ سے ہونے لگے لگا تو ، ممر تمہارے الدر ملوکیت آجائے گا، بادشاہون کی طرح غصہ ہوگے ادر بادشاہوں کی طرح راضی ہوگے۔ "

یعنی جیسے بادشاہ بات بات پر ناراض ہوجایا کرتے ہیں اور ذرا سی بات پر خوش ہوجایا کرتے ہیں نہ ان کی نارانسگی کا کوئ بھروسہ اور نہ ان کی خوشی کا کوئی اعتبار ، یہ کیفیت تم لوگوں کے اندر آجائے گی اور ایسا ہی ہوا۔

فائده

وا قدی نے اسانید کثیرہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منے حضرت جریر او دو کلاع اور دو عمرہ کے پاس یمن بھیجا تھا، یہ وہاں کے بڑے دی اثر اور دی وجاہت لوگ تھے، حضرت جریر افر کا ان کو نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور یہ مسلمان ہوئے (۵۵) بخاری کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کو صحبت کا شرف حاصل نہیں ہوا، دو کلاع حضرت عمر کے دور خلافت میں مدینہ منورہ آئے تھے (۵۲) ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر سے وہ حدیث کی روایت بھی کرتے ہیں جنگ صفین میں حضرت معاوید کی طرف سے شرک قتال ہوئے اور وہیں شہید ہوئے۔ (۵۵)

باب : غَزْوَةُ سِيفِ الْبَحْرِ ، وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ ، وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ ، وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

سیف (بکسرانسین) کنارہ کو کہتے ہیں، قافلہ قریش پر حملہ کرنے کی غرض سے چونکہ یہ جماعت ساحل سمندر کی طرف می اس لیے اس کو "غزوہ سیف البحر" کہتے ہیں۔ (۵۸)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في هين سو صحابة كو حضرت الد عبيده بن الجرائع كى سركردكى هي اس معمم بر روانه فرمايا- ابن سيد الناس (۵۹) ابن سعد (۲۰) اور آكثر اصحاب مغازى كى رائے يه بے كه غزوة سيف

<sup>(</sup>٥٥) ريكي ، الاهاب في تمييز العجاب: ١/ ٢٩٢ (٥١) عمد والعارى: ١١ / ١١٢

<sup>(</sup>٥٥) تقصيل ك ليه ويكھي والاستيما و لابن عبدالبر: ٢٨٥/١-٢٨٨ على هامش الاصابة

<sup>(</sup>۵۸) عدة احارى: ۱۸ / ۱۵ (۵۹) ريكھے زادالمعاد: ۲۸۹ /۳

<sup>(</sup>۱۰) دیکھیے طبتات این سعد: ۲/ ۱۲۳ نیز این اشر کے مجی ۸ حد کے واقعات میں اس کو ذکر کیا ہے (دیکھیے الکال لاین اشیر: ۱/ عاد)

البحررجب ٨ ه ميں پيش آيا ہے يكن اس پر اشكال يہ ہے كه رجب ٨ ه كا زمانہ فتح كمد سے پہلے صلح حد ببيه كا زمانه بي كا دمانه فتح كمد سے پہلے صلح حد ببيه كا زمانه ہم كے زمانه ميں مسلمانوں كا قريش كے قافله پر اس طرح لشكر كشى كرنا معاہدةً صلح كى خلاف ورزى ہے جس كا صدور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے نا قابل فهم ہے اس ليے حافظ ابن فيم (١١) اور حافظ ابن كثير (٦٢)كى رائے يہ ہے كه غزدةً سيف البحر صلح حد ببيد سے پہلے پيش آيا ہے۔

حافظ ولی الدین عراقی رحمت الله علیہ نے شرح تقریب میں ابن سید الناس اور ابن سعد کی روایت کو راجح قرار دیا کہ یہ رجب ۸ ھ کا واقعہ ہے اور معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کے حوالے سے وارد ہونے والے اشکال کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ رجب ۸ ھ تک صلح حد یبیہ کے معاہدہ کی خلاف ورزی خود قریش نے کرڈالی منی ، نوبکر نے بنو خزاعہ کے خلاف اقدام کیا تھا اور قریش نے معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنوبکر کی معاہدہ صلح کی خلاف اقدام کیا تھا اس لیے رجب ۸ ھ کا یہ زمانہ زمانہ صلح نہیں کہ شرائط صلح کی پابندی ضروری قرار دیکر اشکال کیا جائے۔

حافظ ابن حجر رحمت الله عليه في ايك اور بات لكھ دى ہے كہ چنوراكرم ملى الله عليه وسلم في عين سو آدميوں كى يه جماعت قافلة قريش پر حمله كرنے كے ليے نہيں بلكه ان كى حقاظت كے ليے روانه قرمائى تقی قريش كا تجارتی قافله آرہا تھا اور قبيلة جہينه كے علاقہ سے اسے گرزا تھا، جہينه كے لوگ لوٹ مار كے عادى تھے انديشہ تھا كہ وہ كہيں قافلة قريش كو لوٹ نه ليں اس ليے رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت الوعبيد ه بن الجراح مى زير قيادت عين سو معابر اس كى حفاظت كے ليے روانه فرمائے ۔ (١٣)

مولانا شبلی نعمانی مرحوم نے حافظ کے اس بیان پر اعتماد کیا ہے (۱۳) لیکن علامہ قسطلانی ورقائی واقدی ا ابن سعد ، اور شیخ عبدالحق محدث دھلوی سب حضرات کہتے ہیں کہ یہ سریہ آپ نے قافلہ قرایش کے تعاقب کے لیے بھیجا تھا (۲۵) واللہ اعلم

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے مین احادیث اس باب میں نقل کی ہیں جن میں اس غزوہ کے متعلق بد

يُ ٢٠٠٤/٤١٠٢ : حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَبْسَانَ ، عَنْ اللهِ عَلَيْكِمْ بْنِ كَبْسَانَ ، عَنْ اللهِ عَلَيْكِمْ بَعْنًا قِبَلَ السَّاحِلِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبًا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ ، فَخَرَجْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَنِيَ الزَّادُ ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَنْ الجَرَّاحِ ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ ، فَخَرَجْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَنِيَ الزَّادُ ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَنْ وَادِ الجَيْشِ فَجُمِيمَ ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ ، فَكَانَ بُقَوْتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ الجَيْشِ فَجُمِيمَ ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ ، فَكَانَ بُقَوْتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى

<sup>(</sup>۱۱) دیکھیے ، زادالمعاد: ۲۹۰/۳-فصل فی سریة النبط (۱۲) البدایة والنمایة: ۱/ ۲۷۷ (۱۳) فتح الباری: ۸/ ۵۸ (۱۳) سیرت النبی؛ ۱/ ۲۳۱ (۱۳) و علاوه ایل منازی میں سے کسی نے مجمی نہیں لکھا کہ یہ سریہ قافلۂ قریش کی حافظ این مجرکے علاوہ ایل منازی میں سے کسی نے مجمی نہیں لکھا کہ یہ سریہ قافلۂ قریش کی حافظت کے لیے آپ مے روانہ فرمایا۔

نَنِيَ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةُ تَمْرَةٌ ، فَقُلْتُ : ما تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ ؟ فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَيْيَتْ ، ثُمَّ ٱنْتَهْنَا إِلَى الْبَحْرِ ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ ، فَأَ كُلَ مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْكَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ نَحْتُهُمَا لَلْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ نَحْتُهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا .

حضرت جابر بن عبداللہ اللہ علیہ دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی جانب
ایک افکر بھیجا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح " کو امیر نظر بنایا، ابھی ہم راستہ میں کئے کہ توشہ ختم ہوگیا، حضرت ابوعبرہ انے لفکر ہے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے چنانچہ سب کو جمع کیا گیا "فکان مزودی تمر" تو وہ تصلیاں محجور کی اکھی ہوگئیں، اب وہ ہمیں روزانہ محوری محوری کمجور دیا کرتے سے حتی کہ وہ بھی ختم ہونے کے قریب بہنچ گئیں تو ایک ایک محجور طنے لگی، "فقلت: ماتعنی عنکم تعرق؟" وہب بن کیسان نے حضرت جابر ایک محجور سے تمہیں کیا فائدہ وہ بوگا؟ حضرت جابر ان کا طنا بھی بند وجد نافقد ناحین فنیت "اس ایک محجور کے نہ طنے کو ہم نے اس وقت محسوس کیا جب اس کا طنا بھی بند وجد نافقد ناحین فنیت "اس ایک محجور کے نہ طنے کو ہم نے اس وقت محسوس کیا جب اس کا طنا بھی بند ہوگیا۔ بھر جب ہم سمندر کے کنارے بیننچ "فاذاحوت مثل الظرب " دہاں پہاڑی (چٹان) جمیں آیک بچھلی طل گئ، لوگوں نے اٹھارہ دن تک اس کا گوشت کھایا۔ ظرب: چھوٹی پہاڑی کو کہتے ہیں۔

پھر حضرت ابوعبیدہ کے حکم ہے اس کی پسلیوں کی دوہڈیاں کھڑی کی محسی اور لشکر میں سب سے طویل اتفامت آدی اونٹنی پر بیٹھ کر ان کے نیچے سے گزر ممیا لیکن اس کا سر ان پسلیوں تک نہیں پہنچ پایا (پہلی روایت میں صرف اونٹ کے گزرنے کا ذکر ہے ، دوسری روایت میں اونٹ پر بیٹھ کر طویل اتفامت آدی کے گزرنے کا ذکر ہے ،

ادر امام مسلم رحمته الله عليه في اس قصه ميں روايت نقل كى ہے اس ميں ہے كه اس مجھلى كى ايك آنكھ ميں حضرت الدعبيدہ بن الجرائ في تيرہ آدميوں كو بينضنے كا حكم ديا چنانچہ وہ تيرہ آدى اس كى آنكھ كے گڑھے ميں سما گئے ۔ (٢٨)

(٤١٠٣) : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ بَقُولُ : بَعَنْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكُ ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ ، أَميرُنَا أَبُو عَبْيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ ، نَرْصُدُ عِيرَ ثُرَيْشٍ ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ

<sup>(1)</sup> المزود (بكسر الميموسكون الزاي): ما يجعل فيدالزاد - (فتح الباري: 47/4)

<sup>(</sup>٢) الظريب (بفتح الظاءو كسر الراء): الجبل الصغير ... (وانظر العمدة:١٥/١٨)

<sup>(</sup>٩٨) صحيح مسلم كتاب الصيدو الذبائح وباب اباحة ميتات البحر

شَدِيدٌ حَتَّى أَكُلْنَا الخَبَطَ ، فَسُمِّي ذَلِكَ الجَيْشُ جَيْشَ الخَبَطِ ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، وَأَدَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ ، حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَمًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ ، فَعَمَدَ إِلَى أَطُولُو رَجُلٍ مَعَهُ - قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ ، وَأَخَذَ رَجُلاً وَبَعِيرًا - فَمَرَّ تَحْتَهُ .

قَالَ جَابِرٌ : وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ اللهُ عَبِيْدَةً نَهَاهُ .

وَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِح : أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لِأَبِيهِ : كُنْتُ في الجَيْشِ فَجَاعُوا ، قَالَ : أَنْحَرْ ، قَالَ : نَحَرْتُ ، قَالَ : ثُمَّ جَاعُوا ، قَالَ : أَنْحَرْ ، قَالَ : نَحَرْتُ ، قَالَ : ثُمِّ جَاعُوا ، قَالَ : أَنْحَرْ ، قَالَ : نُجِرْتُ ، ثُمَّ جَاعُوا ، قَالَ : آنْحَرْ ، قَالَ : نُبِيتُ . قَالَ : ثُبِيتُ . فاصابناجوع شديد حتى اكلنا الخبط فسمى ذلك الجيش جيش الخبط

"خبط" سے درختوں کے پتے مراد ہیں، یعنی عنت بھوک کی وجہ سے ہم نے درختوں کے پتے کھائے جس کی وجہ سے اس جیش کا نام "جیش الخبط" پراحمیا۔

فالقى البحر دابة وقال لها: العنبر

زهری نے نقل کیا ہے کہ عنبر بڑے سمندروں میں ایک مچھلی ہوتی ہے جس کی لمبائی پچاس ہاتھ کے برابر ہوتی ہے (۱۹) عنبر خوشو کو بھی کہتے ہیں، اس کے سعلت کہا کیا کہ وہ اس مجھلی کا نفسلہ ہوتا ہے (۵۰) ابن سینا نے کہا ہے کہ عنبر کی خوشو سمندر میں پیدا ہوتی ہے ، سمندر کا ایک خاص قسم کا دابہ اس خوشو کو کا ایت سینا ہے کہ عنبر کی خوشو سمندر میں پیدا ہوتی ہے ، سمندر کا ایک خاص قسم کا دابہ اس نوشو کو کھالیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اسے کھاتا ہے مرجاتا ہے اور سمندر پھر اس دابہ کو باہز پھینک دیتا ہے اس کے بعمر یہ خوشو نکالی جاتی ہے ۔ (۱۷)

وكانرجلمن القومنحر ثلاثجزائر

قوم میں ایک آدی تھے جہوں نے مین اونٹ نحر کئے ، یہ قیس بن سعد بن عبادہ مقے ہمردومرے اور تعیسرے دن بھی انہوں نے مین اونٹ ذریح کئے ، پھر مزید اونٹ ذریح کرنے سے حضرت الوعبیدہ سنے انہیں منع کیا۔

سیرت طبیہ میں روایت فقل کی ہے کہ حضرت قیس بن سعد فنے جب دیکھا کہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آئے ہوئے ہیں اور فاقہ مستی کا یہ عالم ہے کہ بتے جبا جبا کر وہ گزر کررہے ہیں تو ان سے یہ

<sup>(</sup>۲۹) فتح الباري: ۸ / ۸۰ (۵۰) فتح الباري: ۸ / ۸۱ · (۱۱) فتح الباري: ۸ / ۸۱

حالت نہ دیکھی گی اور انہوں نے اہل ساحل ہے ادھار ادنٹ ترید کر ذیح کرنا شروع کیا۔ حضرت ابوعیدہ ان نے کہا کہ رقم تو آپ کے پاس ہے نہیں، ادھار ترید ترید کرتم اونٹ ذیح کئے جارہے ہو، یہ قرض کہاں سے ادا کروگ ، حضرت قیس بن سعد نے کہا کہ ہمارے گھر میں مال ہے میں اس سے قرض ادا کردوں گا، حضرت ابوعیدہ نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے ابا کا ہے تو قیس نے کہا کہ میرے والد اجنبی حاجمتندوں اور غریبوں کی امداد کرتے ہیں تو میں اگر مقروض ہوں گا تو کیا میری امداد نہیں کریں گے ؟ حضرت ابوعیدہ نے ان کی باتوں سے متأثر ہوکر کچھ نری انعتبار کی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل نہیں، انہیں حتا روک ویا جائے چنانچہ حضرت ابوعیدہ نے انہیں منع کردیا، مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد حضرت قیس بن سعد تا دیا جائے دیا تھے حضرت ابوعیدہ نے انہیں منع کردیا، مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد حضرت قیس بن سعد تا دیا ہوں تاکہ آئیدہ اگر کوئی ایسی صورت بیش آئے تو تم کہہ سکو کہ میرے پاس چار باغ ہیں اور اس قسم دیتا ہوں تاکہ آئیدہ اگر کوئی ایسی صورت بیش آئے تو تم کہہ سکو کہ میرے پاس چار باغ ہیں اور اس قسم کے کار خیر میں تم سے تخلف واقع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقع کی اطلاع ہوئی تو آپ کے خربایا یہ گھرانہ جود و سخاوت کا گھرانہ ہے ، بھی بات ان کے ظایان شان تھی۔ (۱۲)

من من سعد این می ده آدی تقی جو قوم میں "اطول رجل" قرار دیئے گئے تھے اور اونٹ پر بیٹھ کرید اس مجھلی کی دو پہلیوں کے نیچے سے گزرے تھے (۵۲) حضرت عمر جھی طویل اتفامت تھے مگر قلیس کا قد ان سے بھی زیادہ لمبا تھا۔

(٤١٠٤): حدَّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ آبْنِ جُرَيْجِ قالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ: عَرَوْنَا جَيْشَ الخَبَطِ ، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ حُوتًا مَيْنًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ ، يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَخْتُهُ.

فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا يَقُولُ: قالَ أَبُو عُبَيْدَةً: كُلُوا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّيِّ عَلِيلِهِ فَقَالَ: (كُلُوا، رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ). فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِعُضُو فَأَكْلَهُ. [ر: ٢٣٥١]

فاکلنامہ، نصف شہر ... پہلی روایت میں اٹھارہ دن آیا تھا اور اس روایت میں پندرہ دن کا ذکر ہے۔ اس روایت میں کسر کو حذف کر دیا گیا۔

<sup>(21)</sup> تقميل كے ليے ديكھيے ، السيرة العلبية: ١٩٢/٣\_١٩٣\_ ١٩٣\_ (4)

# باب : حَجُّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ في سَنَةِ تِسْعٍ .

٤١٠٥ : حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ آبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّينَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ ، في الحَجَّةِ الَّتِي أَمْرَهُ النَّيُّ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنْ : لَا يَحُجَّ أَمَّرَهُ النَّي عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنْ : لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . [ر : ٣٦٢]

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے و هجری میں حضرت صدیق اکبر او حج کا امیر مقرر فرما کر مکه مکرمه روانہ کیا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ یہ روائی و هجری میں ہوئی البتہ اس میں روایات مختلف ہیں کہ یہ جج ذی قعدہ میں ہوا یا ماہ ذی الحجہ میں۔ ابن سعد (۵۲) ازرتی اور ابن اسحاق وغیرہ حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ماہ ذی الحجہ میں ہوا ہے ، مضرین میں سے تعلی اور رمانی کی بھی بی رائے ہے۔ (۵۵) ازرق نے اخبار مکہ میں صراحاً یہ لکھا ہے کہ یہ جج ذی الحجہ میں ہوا ہے (۷۱) ابن اسحاق نے صراحتًا تو نہیں لکھا لیکن ان کے کلام ے بی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی رائے میں بھی یہ جج ذی الحجہ میں ہوا کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ غزوہ توک ے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والی آکر ماہ شوال اور ماہ ذی قعدہ میں قیام کرنے کے بعد حضرت صدیق م کو حج کے لیے مکہ روانہ فرمایا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ذی الحجہ میں آپ سے انہیں روانہ فرمایا۔ (۱۷) عبد اور ان کے بعض متبعین کہتے ہیں کہ یہ رج ذی قعدہ میں ہوا ہے ، (۵۸) حافظ ابن حجر فنح البارى مين لكه ويا "والمعتمد ماقاله معجاهد" ليكن يبال حافظ ابن تجرُّ سي سبو بوكيا هي " يحيح عبارت "والمعتمد خلاف ماقالممجاهد" بوني چابيئ ، دليل اس كي بيب كه خود حافظ نے اس كے ساتھ آكے لكھا "وبد جزم الازرقی" (٤٩) جبکہ ازرقی نے مجاہد کے قول پر جرم نہیں کیا ہے بلکہ اس کے قول کے خلاف جرم كيا ہے كيونكہ مجابد ذى قعدہ ميں اس مج كے وتوع كے قائل ہيں اور ازرتى ذى الحجہ ميں اس كا وتوع مانتے ہيں۔ اى طرح حافظ ف لكحا "فذكر ابن سعد... ان حجة ابى بكر وقعت فى ذى القعدة" (٨٠) يه بهى سبقت للم ب كونكه ابن سعد في طبقات مين الفي ذي الحجة " لكما ب - (٨١).

اس مج میں مدینہ منورہ سے حضرت صدیق کے ساتھ حمین سو صحابہ دیمئے تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ

<sup>(</sup>م) طبقات ابن سعد: ۱۶ /۱۶ (۵۹) فتح الباري: ۸ / ۸۲ (۲۷) انبار کمته: ۱/ ۱۸۷- (۵۷) سیرت ابن هشام: ۲۲ / ۲۲۰

وسلم نے بیس اونٹ قربانی کے لئے روانہ فرمائے تھے (Ar) قرآن نے اس مج کو حج آکبر کہا ہے کیونکہ یہ پہلا موقعہ تھا کہ حج اصل ابراہی سنٹ کے مطابق اوا ہورہا تھا۔

سور ۃ براوت کی ابتدائی آیشی مشرکین میں سے نقض عبد کرنے والوں کے متعلق نازل ہوئی تھیں آپ نے حضرت صدین ہے جے کے موقعہ پر ان آیات کے اعلان کے لیے بھی فرمایا تھا لیکن حضرت صدین کی روائی کے بعد آپ کو خیال آیا کہ عبد اور نقض عبد کے متعلق سے اعلان حضرت علی کریں تو زیادہ مناسب ہوگا اس لیے کہ عرب کے وسور کے مطابق الیے امور میں اعلان خاندان اور اقارب میں سے کوئی فرو کرتا تھا چنانچہ آپ نے حضرت علی کو بلایا اور اپنی او مثنی "عضاء" پر سوار کرکے انہیں حضرت علی ہے چیچے روانہ کیا۔ حضرت علی کو آتے دیکھ کر حضرت صدیق شنے دریافت کیا "امیر او مامور" حضرت علی شنے فرمایا "مامور ہوں" اور تفصیل بنادی، حضرت صدیق شنے لوگوں کو جج کرایا، دسویں تاریخ کو خطبہ ویا، اس کے بعد حضرت علی تھوٹ ہوں ، سورۃ براوت کی آیات پڑھیں اور اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک کھیہ میں داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی برہنہ ہوکر جج اور طواف کرے گا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ آیکہ متعین مذت تک عبد ہے وہ عبد اس کی مدت تک پوراکیا جائے گا اور جس سے کوئی عبد نہیں یا تھو آگر وہ مسلمان ہوا تو مید اس کو قتل کردیا جائے گا ور جس ہوں آگر وہ مسلمان ہوا تو فیا درنہ اس کو قتل کردیا جائے گا۔ اس موصہ میں آگر وہ مسلمان ہوا تو فیبا ورنہ اس کو قتل کردیا جائے گا۔ اس کو قتل کردیا جائے گا۔

فائده

اس جے سے حضرت صدیق کا فریفہ جے ماقط ہو کیا تھا یا نہیں؟ حافظ ابن قیم کا رجمان اس طرف ہے کہ اس کے ساتھ ججہ الوداع کہ اس سے ان کا فریفہ جے ساتھ ججہ الوداع کی ادائیگی سے بورا ہوا تھا۔ (۸۳)

<sup>(</sup>۸۲) *زادالم*تاد: ۳/ ۵۹۳

<sup>(</sup>۱۲) تقعيل كي يك ويكهي ، زاوالمعاو: ۲۲ - ۱۹۵ - ۱۹۵ وطبقات ابن سعد: ۲۲ - ۱۲۹ وسيرت ابن حشام مع الروش الافت: ۲۲ - ۱۲۵ (۸۲) قال الملامة ابن القيم: واختلف في حجة المصديق هذه ، هل هي التي اسقطت الفرض او المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ على قولين اصحه ما الثانى ، والقولان مبنيان على اصلين احده ما : هل كان الحجم المروقة بون التانى : هل كانت حجة المصديق مي ذي الحجة الموقعة في القدة من اجل النسشي الذي كان الجاهلية ، يؤخرون لما الاشهر ويقدمونها؟ على قولين والثاني قول مجاهدو غيره وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليوسلم الحج بعد فرض مناوا حدا المرابادر الى الانتشال في العام الذي فرض فيه وهذا هو اللائق بهديمو حاله علي وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة مت او سبع او ثمان او تسع دليل واحد و غاية ما احتج بعمن قال: فرض صنة مت قوله تعالى : فواتموا الحج والمسرة الله و (البقرة: ۱۹۹) و هي قدنزلت بالحديبية سنة ست و هذاليس فيه ابتداء فرض الحج وانما فيه الامربات مامداذا شرعفيه فاين هذا من و جوب ابتدائه و آن حمران: ۹۶) نزلت عام الوفود آن آخر سنة تسم - (وانظر زادالمعاد: ۹۵ (۱۹۵ على الناس حج البيت من استطاع اليد سبيلا و (آل حمران: ۹۶) نزلت عام الوفود آن آخر سنة تسم - (وانظر زادالمعاد: ۹۵ (۱۹۵ على الناس حج البيت من استطاع اليد سبيلا و (آل حمران: ۹۶) نزلت عام الوفود آن آخر سنة تسم - (وانظر زادالمعاد: ۹۵ (۱۹۵ على الناس حج البيت من استطاع اليد سبيلا و (آل معران: ۹۶) نزلت عام الوفود آن آخر سنة تسم - (وانظر زادالمعاد: ۹۵ (۱۹۵ على الناس حج البيت من استطاع اليد سبيلا و (المداد و ۱۹۵ على الناس حج البيت من استطاع اليد سبيلا و (المعاد ۱۹۵ على ۱۹۵ على الناس حج البيت من استطاع اليد سبيلا و (المداد و ۱۹۵ على ۱۹۵ على ۱۹۵ على ۱۹۵ على ۱۹۵ على الناس حج البيت من استطاع اليد سبيلا و (المداد ۱۹۵ على ۱۹۵ على

آلَهُ عَنْهُ قَالَ : آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ كَامِلَةً بَرَاءَةٌ ، وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خاتِمَةُ سُورَةِ النَّسَاءِ : «يَسْتَفْتُونَكَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ» . [٣٢٩ ، ٣٣٧٧ ، ٣٣٦٣]

اس پر مُفتَكُو انشاء الله "كتاب البَفسير" ميں ہوگ۔

## باب : وَفْدُ بَبِي تَمِيمٍ.

١٠٧ : حدثنا أَبُو نُعَمْم : حَدَّثَنَا سُفْبَانُ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُجْرِذِ اللّهِ يَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَى نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَوِيم النّبِي عَلِيلِهِ ، اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَى نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَوِيم النّبِي عَلِيلِهِ ، فَعَالَ : (اَقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَوِيم) . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا ، فَرُبِي ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ ، فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : (اَقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ بَقْبَلُهَا بَنُو تَوِيم) . قَالُوا : قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ .

امام بخاری رحمت الله علیه اس باب سے "سلسلة الونود" شروع فرما رہے ہیں، رسول الله حلی الله علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو عرب کا یہ شک وشہ جاتا رہا کہ آپ بی برحق ہیں یا نہیں، کونکہ قبائل عرب اس انظار میں مجھے کہ اگریہ رسول قریش پر غالب آکر مکہ مکرمہ فتح کرلیں تویہ رسول برحق ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد قبائل عرب جوق درجوق اسلام کی آغوش میں داخل ہونے گے اور مختلف قبائل کے وفود آپ کے بعد قبائل عرب جوق درجوق اسلام کی آغوش میں داخل ہونے گے اور مختلف قبائل کے وفود آپ کے پاس آنا شروع ہوئے ، وفود کا یہ سلسلہ ۹ هجری میں شروع ہوا اس لیے اس سال کو "سنة الوفود" کہا جاتا ہے۔ (۸۵)

حافظ مغلطائی، حافظ عراقی، ابن سعد اور دمیاطی ئے ان ونود کی تعداد ساتھ سے زیادہ بتائی ہے علامہ قسطلائی کے ان کی تعداد پینتیں کھی ہے۔ (۸۲) بنو تمہم کا یہ وفد ۹ هجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ (۸۷)

قَالَ أَبْنُ إِسْحَٰقَ : غَزْوَةُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ بَنِي الْعَنْبَرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ. بَعَنَهُ النِّبِيُّ عَلِيْكِيْرٍ إِلَيْهِمْ ، فَأَغَارَ ، وَأَصَابَ مِنْهُمْ نَاسًا ، وَسَبَى مِنْهُمْ نِسَاءً . [ر: ١٨ ٣]

ِصنوراکرم صلی الله علیہ وسلم نے بنو تمیم کی ایک شاخ " بنوعنبر" کے مقابلے کے لیے حضرت عیینیہ

<sup>(</sup>٨٥) فيض الباري: ١/ ١٢١ (٨١) ويكي تاريخ الخسير ١٩٢/٢- (٨٤) طبقات ال ١٠٤٠ مد ١٠/١٠ - ١٢١٠

بن حصن کو پچاں آدمیوں کی جماعت دیکر روانہ کیا، بنو عنبر نے بنو نزاعہ پر شبخون مارا تھا اس لیے ان کی سرکوبی کے لیے یہ لوگ گئے ، ان پر حملہ کرے گیارہ مردول، ممیارہ عور توں اور جیس بچوں کو قید کیا گیا اور دیگر مال غنیت بھی ہاتھ آیا (۱) اپنے ان مردول، عور توں اور بچوں کو آزاد کرانے کے لیے بنو تمیم کے روّماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ابن سعد نے "طبقات" میں لکھا ہے کہ یہ محرم 9 ھ کا واقعہ ہے ۔ (۲)

١٠٨ : حدّ نبي زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْدُ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَ : لَا أَزَالُ أُحِبُ بَنِي نَمِيمٍ بَعْدُ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي عَلَى الدَّجَالِ ) . وكانتُ مِنْهُمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عائِشَةَ ، فَقَالَ : عَلَيْهُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ ) . وكانتُ مِنْهُمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عائِشَةَ ، فَقَالَ : (هُذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ ، أَوْ : (أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ) . وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ ، فَقَالَ : (هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ ، أَوْ : وَجَاءَتْ مَدَى اللهِ عَلَى اللهَ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهَ عَنْهُ مَا اللهَ عَنْهُمْ مَا اللهَ عَنْهُ مَا اللهَ عَنْهُ مَا اللهَ عَنْهُ مَا اللهَ عَنْهُ مَا اللهَ عَنْهُمْ مَا اللهَ عَنْهُ مَا اللهَ عَنْهُ مَا اللهَ عَنْهُمْ مَا اللهَ عَنْهُ مَا اللهَ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمْ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمْ مَالْعَلَى اللهَ عَنْهُ عَنْهُمْ مَا اللهُ عَنْهُمْ مَالْهُ عَنْهُمْ مَاللهُ عَنْهُمْ مَاللّهُ عَنْهُمْ مَاللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُمُ مَا مِنْ وَلَكُولِهِ إِنْهَا عِيلَ ) . وَجَاءَتُ صَدَقَاتُهُمْ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت الاہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے بنو تمیم سے تین باتیں معلوم ہونے کے بعد محبت رہی ہے ، ایک یہ سی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق یہ کہتے سنا کہ "هم اشدانتی علی الدجال" یعنی دجال کے مقابلہ میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت اور شدید بنو تمیم کے لوگ ہوں گے ، دوسری یہ کہ ان کی ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس قید تھی تو آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کردو اس لیے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اور تمیمری بات یہ ہوئی کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بنو تمیم کے صدقات ہیں، چونکہ "الیاس بن مضر" پر جب بنو تمیم کے صدقات ہیں، چونکہ "الیاس بن مضر" پر جاکم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو تمیم کا نسب مل جاتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا " یہ میری قوم کے صدقات ہیں۔ "

وَ ١٠٩ : حَدَّنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ ، عَنِ أَبْنِ أَبِي مَلِيْكَةَ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ : أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ عُمَرُ : بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ ، فَتَمَارَيَا حَتَّى الْرَقْعَتْ قَالَ عُمَرُ : مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ ، فَتَمَارَيَا حَتَّى الْرَقْعَتْ أَصُوا لَهُ تُقَدِّمُوا ، حَتَّى الْقَضَتْ .

[7747 : 2077 : 2072]

اس حدیث کی پوری تفصیل انشاء الله آئے سور ۃ الحجرات کی تقسیر میں آئے گی۔

#### باب : وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ .

تُلْتُ لِإَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُما : إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَدُ لِي نَبِيدُ فِيها ، فَأَشْرَبُهُ حُلُوا فِي جَرٍ ، إِنْ أَكْرُتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَيْبِتُ أَنْ أَفْتَضِحَ ، فَقَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ أَكْرُتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَيْبِتُ أَنْ أَفْتَضِحَ ، فَقَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيْ ، فَقَالَ : (مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامٰي) . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَيْنَا وَبَيْنَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحُرُم ، حَدِّثْنَا بِجُمَلِ مِنْ اللهَ إِنَّ كَنْ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحُرُم ، حَدِّثْنَا بِجُمَلِ مِنْ اللهَ إِنَّ مَعْمَلُ عَلْمَ وَرَاءَنَا . قالَ : (آمُركُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإِيمَانُ بِاللهِ ، هَلْ تَدُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَإِقَامُ السَّلَاةِ ، وَإِينَاءُ الزَّيَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَعَانِمِ الخُمُسَ . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإِيمَانُ أَلَا اللهَ أَنْ كَا إِللهَ إِلَّا اللهُ مَنْ وَالْمَاكُمْ عَنْ السَّلاةِ ، وَإِينَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَعَانِمِ الخُمُسَ . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع ، الْإِيمَانُ أَنْ اللهُ إِلَا النَّذَيْمِ وَالنَّهُمِ وَالْحَنْتُمِ وَالْمَاتُمُ وَا مِنَ المَعَانِمِ الخُمُسَ . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُعْيَرِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُمِ وَالْمَانِمِ الْمُعْرَامِ مِنَ المَنْهَامِ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمَ مِنَ المُعْرَامِ مِنَ المُؤْمِ وَاللّهُ فِي اللهُ إِلَا عَلَى اللهُ إِنْهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَا مُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُهُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا مِنَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُو

(٤١١١): حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْرَةَ قالَ : سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا هٰذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ ، وَقَدْ حالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ إِنَّا هٰذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ ، وَقَدْ حالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ ، فَمُرْنَا بِأَشْبَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا ، قالَ : (آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، وَإِنَّا وَيَتَاءِ عَنْ أَرْبَعِ ، وَإِنَّا وَلَيْقِيرِ وَالْحَنْتُمِ وَالْمَاكُمْ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُمِ وَالْمَاكُمْ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُمِ وَالْمَاكُمْ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُم وَالْمَاكُمْ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُم وَالْمَاكُمْ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُم وَالْمَاكُمْ وَالْمَاكُمْ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُم وَالْمَنْ فَرَاءَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ بَا وَلَا لَقَيْرِ وَالْحَنْتُم وَالْمَاكُمْ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُم وَالْمَاكُمْ عَنِ اللهُ بَالَهُ مَ قَلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْهِ اللهُ الْمُعُولِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

#### [ر: ۴۰]

كُونَهُ عَنْ عَمْرُو بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ بُكُبْرٍ : أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ : أَنَّ آبْنَ عَبَّاسٍ مُضَرَ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ بُكَبْرٍ : أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ : أَنَّ ٱبْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً : أَرْسَلُوا إِلَى عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنَهَا فَقَالُوا : اَقْرَأُ عَبْدَ الْعَصْرِ ، فَإِنَّا أَخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّبَهُمَا ، وَقَدْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا ، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَإِنَّا أَخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّبَهُمَا ، وَقَدْ بَلْغَنَا أَنَّ النَّيِّ عَلِيلِهُ نَهٰى عَنْهُمَا .

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا

قَالَ كُرِيْبِ إِنَّ أُمِّ سَلَمَةَ بِدِئْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةً ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْلِيْهِ بَنْهِى فَرَدُّونِي إِلَى أُمُّ سَلَمَةً : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْلِيْهِ بَنْهِى عَنْهُما ، وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةً مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَصَلَّاهُما ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الخَادِمَ ، فَقُلْتُ : قُومِي إِلَى جَنْبِهِ ، فَقُولِي : تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةً : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الخَادِمَ ، فَقُلْتُ : قُومِي إِلَى جَنْبِهِ ، فَقُولِي : تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةً : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَرْسُلْتُ إِلَيْهِ الخَادِمَ ، فَقَلْتُ : فُومِي إِلَى جَنْبِهِ ، فَقُولِي : تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةً : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ : (يَا بِنْتَ أَبِي أَمِينَةً ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسُ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ ، فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْطَهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِي . [ر : ١١٧٦]

الله عامِرِ عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ الجُعْنِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ عَبْدُ اللَّكِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، هُوَ ٱبْنُ طَهْمُواْنَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ ، بَعْدَ جُمُعَةٍ جَمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِهِ ، في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُواثَى . جُمُعَتْ ، بَعْدَ جُمُعَةٍ جَمِّعَتْ في مَسْجِدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِهِ ، في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُواثَى . يَغْنِي قَرْيَةً مِنَ الْبَحْرَيْنِ . [ر : ١٥٥]

استبس بہت بڑا قبیلہ تھا، بحرین کا باشندہ تھا (r) اس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس سلسلہ میں اختلاف ہے۔

وا قدی ، قاننی عیاض ، اور حافظ این تیمیه کی رائے یہ ہے کہ یہ وفد آپ کی خدمت میں ۸ھ میں آیا ہے۔ (۳)

اکثر اہل مغازی کے نزدیک بیہ وفد آپ کی خدمت میں ۹ ھ میں حاضر ہوا ہے ، ابن اسحاق ، ابن اسحا

ابوحاتم اور تاریخ خمیں کے مصنف نے اس وفد کی آمد کو ۱۰ ھ میں قرار دیا ہے - (۱)
 بی سب حضرات اس ہات پر تقریباً متفق ہیں کہ یہ وفد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آیا ہے ۔

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم للنووي: ٢٣/١ كتاب الايمان باب الامر بالايمان بالله...

<sup>(</sup>٥) ديكھ سيرة ابن بشام مع الروض الانف: ٢٣٠٠/ وطبقات ابن سعد: ٣١٣/١ و البداية و النهاية: ٣٦/٥ ـ

<sup>(</sup>۱) ابو حاتم ابن حبان کا قول ایک درجن سے زیادہ ممکنہ مراجع میں تلاش کیا لیکن نہ مل کا البتہ حافظ ابن مجرفے الاصلبہ میں واقدی کے حوالے سے ۱۰ مد میں وفد عبدالقیس کی آمد کا ذکر کیا ہے دیکھیے لامع الدراری: ۲۰ / ۲۰ کتاب المجمعة ۔ نیز مصنف تاریخ تحمیں نے بھی ۱۰ مد میں اس وفد کی آمد بیان کی ہے ۔ دیکھیے تاریخ الخمیں: ۱۹۲/۲۔

لیکن حافظ ابن مجرُنے فرمایا کہ یہ وفد آپ کی خدمت میں دو مرتبہ آیا ہے ، ایک مرتبہ فتح مکہ سے قبل ۵ ھ میں یا تودہ یا اس سے بھی پہلے اور دوسری مرتبہ اس کی حاضری فتح مکہ کے بعد ۹ ھ میں ہے ، پہلی مرتبہ وفد میں تیرہ یا چودہ آدی تھے اور دوسری باریہ وفد چالیس آدموں پر مشتل تھا۔ (2)

دو مرتب اس وفد کے آنے کی دلیل مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیب کی وہ روایت ہے جس میں ہے کہ جب بے وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 مد میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مالی اداکم قد تغیرت الوانکم بے کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے رنگ بدلے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے دیکھا تھا۔

فیص الباری میں علامہ الور شاہ الشمیری کی طرف مسوب کرے لکھا کیا ہے کہ یہ وفد پہلی بار ۱ ھ میں اور دوسری بار ۸ ھ میں آیا ہے ، ۸ ھ کی بات تو سیح ہے کہ بعض ابل سیرنے اس کو اختیار کیا ہے لیکن ۱ ھ میں اس وفد کے آنے کا ذکر کسی نے نہیں کیا ہے ، یہ یا تو حضرت شاہ صاحب سے تسامح ہوا ہے اور یا مرتب سے سہو ہوا ہے کہ اس نے "السنة المخامسة" کو "السنة السادسة" سمجھ کریے لکھ ویا۔ (۸)

یہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بہلی بار حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا "مرحبا
بالقوم غیر خزایا و لا ندامی" مرحبا ہو اس قوم کو جو نہ رسوا ہوئی اور نہ نادم وشرمندہ ، یعنی انہوں نے خود آکر
ابنی رغبت اور خوش دلی سے اسلام قبول کیا جنگ وجہاد سے مسلمان نہیں ہوئے کہ انہیں ذات و ندامت ہوئی۔
حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکاء وفد نے عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے
مشرکین حائل ہیں ، ان سے ہماری وشمنی ہے ہم صرف اشہر حرم میں آپ کی ضدمت میں حاضر ہو گئے ہیں کہ
مشرکین حائل ہیں ، ان سے ہماری وشمنی ہے ہم صرف اشہر حرم میں آپ کی ضدمت میں حاضر ہوگئے ہیں کہ
ان مہینوں میں وہ لوگ لوٹ مار اور قتل وقتال سے عرب کے عام دستور کے مطابق رک جاتے ہیں اس لیے آپ "
ہمیں کوئی ایسا جامع عمل بلا دیجئے کہ اس کو بجالانے سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں اور اہل شہر کو بھی
اس کی دعوت دے سکیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور
چار چیزوں سے روکتا ہوں جس کی تفصیل آگے روایت میں آرہی ہے۔

# وفد عبدالقیس کی آمد کا سبب

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں اس وفد کی حاضری کے متعلق اصحاب سیر نے یہ واقعہ کھا ہے کہ قبیلہ عبدالقیس کے سردار منذرین عائذ نے اپنی لڑکی منقذین حیان کو دی تھی، منقذ بن حیان تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ آئے ، یہ ہجرت کے بعد کا زمانہ تھا، منقذ ایک جگہ بیٹھے بتھے ، اتفاقاً

<sup>(2)</sup> فتح الباري: ٨/ ٨٥ (٨) ويكي ، فيض البارى: ١٥٥/١ حتاب الايمان، باب اداء الخمس من الايمان .

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف ہوا ، منقذ دیکھ کر کھڑے ہوئے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ، لون ہے ؟ عرض کیا ، منقذ بن حیان ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیریت دریافت کیا ، قبیلے کے شرفاء میں سے ہر ایک کا نام لے کر حال دریافت کیا ، قبیلۂ عبدالقیس کے سردار منذربن عائذ کا حال نصوصیت سے دریافت کیا۔ اس کی وجہ سے منقذ بن حیان استے متأثر ہوئے کہ مسلمان ہوگئے ، قرآن شریف کا کچھ حصہ سور ن فاتحہ اور سور فاعلق وغیرہ سیکھا، جب اپنے وطن جانے لگے تو صفوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کے سرداروں کے نام ان کے ہاتھ نظروانہ کئے۔

قبیلے میں جاکر منقذ بن حیان نے اپ اسلام کا اظہار نہیں کیا البتہ نماز اور قرآن پڑھتے رہے ان کی بوی نے اپ والد منذر سے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے شوہر منقذ کی تو اس مرتبہ کچھ عجیب کیفیت ہوگئ ہے ، مضوص او قات میں وہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر قبلہ رو گھڑے ہوکر جھکتے اور سجدہ کرتے ہیں، منذر اپنے داراد سے طے ، اس سلسلہ میں بات ہوئی، منقذ نے ان کو پوری داستان سنائی، تفصیل من کر منذر بن عائذ بھی مسلمان ہوگئے ، ان کے اسلام لانے کے بعد منقذ بن حیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط انہیں دیا، منذر نے قبیلہ کے لوگوں کو وہ خط سنایا جس میں اسلام کی دعوت انہیں دی کئی تھی چنانچہ پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ (۹)

جب یہ لوگ مدینہ منورہ کے قریب ہوئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس وفد عبرالقیس آرہا ہے جو اہل مشرق کے بہترین لوگ ہیں (۱۰) اور ان میں منذر بن عائذ انج عصری بھی ہیں۔ جب وفد مدینہ منورہ میں مجد نبوی پہنچا تو وفد کے دوسرے شرکاء آپ سے ملاقات کے شوق میں سواریوں سے بعجلت اثر کر خدمت میں حاضر ہوئے ، لیکن وفد کے امیر منذر بن عائد انج نے اطمینان سے اثر کر پہلے اپنی سواری کو باندھا پھر سب ساتھیں کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور پھر صاف کچرے نکال کر زیب تن کئے ، اس کے بعد رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ نے فرمایا آپ میں دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں ، عقل اور و قار ، عرض کیا ، یہ دونوں خصلتیں میرے اندر فطری ہیں یا مصنوع ، آپ نے فرمایا بلکہ اللہ نے تمہیں پیدا ہی ان خصلتوں پر کیا ہے ، خصلتیں میرے اندر فطری ہیں یا مصنوع ، آپ نے فرمایا بلکہ اللہ ورسولہ ﴾ (۱۱)

حدثنى اسحاق....

حفرت ابومزہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عباس سے کہا کہ میرے پاس ایک کھڑا ہے جس میں

<sup>(</sup>٩) ويكي ومع الملهم: ٥ / ٥٢٣ \_ ودلائل النبوة للبيه في . ٥ / ٣٢٣ (١٠) فتح البارى: ٨ / ٨٥

<sup>(11)</sup> دلائل النبوة للبيمةي: ٣٢٨-٣٢٨\_بابو فدعبدالقيس

میرے لیے نبیذ بنائی جاتی ہے ، وہ نبیذ بیٹی ہونے کی حالت میں میں پیتا ہوں ، اس محرطے میں وہ رکھی ہوتی ہے ، اگر میں اسے زیادہ پی لوں اور بر محر مجمع میں آکر بیٹھوں اور دیر تک بیٹھا رہوں تو مجھے رسوا ہونے کا خوف ہوتا ہے کہ خوف ہوتا ہے کہ میں دیر تک مجلس میں بیٹھا رہوں تو مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہمیں لشہ نہ چڑھ جائے اور بہکی بہکی باتیں کرکے میں لوگوں میں رسوا نہ ہوجاؤں۔

حضرت ابن عباس شنے ابو محزّہ کو وفد عبدالقیس کی حدیث سنائی، مسئلہ بھی بتایا اور دلیل بھی بتائی مسئلہ یہ بتایا کہ ایسا جرہ (منکا، کھڑا) جس کے مسامات بند ہوں اس میں نبیذ تیار کرنا درست نہیں ہے اور دلیل بید بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبدالقیس کو دبی، خضم، مزفت اور نقیر میں نبیذ کے دلیل بید بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبید کو احتمال سے منع کیا تھا کہ ان میں سکر پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے ، لہذا تمہیں بھی ایسے جرہ کو استعمال نہیں کرنا چاہیئے۔

اس حدیث سے متعلق دیگر تقصیلات کتاب الایمان میں گزر چی ہیں۔

تنبر

حاشیہ میں قسطلانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ دوسری مرتبہ کی حاضری کا واقعہ ہے (۱۲) لیکن یہ درست نہیں ہے ، کیونکہ روایت میں وفد کا یہ قول منقول ہے کہ "ہمارے اور آپ کے درمیان مفر کا قبیلہ آبادہ ہے ہم صرف اشرحرم میں آسکتے ہیں۔ اشہرحرم کے علاوہ راستہ میں ان کی طرف سے حملہ کا خطرہ ہو تا ہے۔ " جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی حاضری کا واقعہ ہے کیونکہ جب وفد عبدالقیس دوسری بار حاضر ہوا تھا اس وقت قبیلۂ مضر مسلمان ہو چکا تھا اور وہ عبدالقیس اور مسلمانوں کے درمیان حائل نہیں تھا۔

# باب : وَقُدِ بَنِي حَنِيفَةَ ، وَحَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالُمٍ .

بنو حنیفہ عرب میں یمامہ کا مشہور ومعروف قبیلہ ہے ، فتح مکہ کے بعد اس قبیلہ کا وفدرسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس باب میں امام بخاری نے اولاً حضرت شامة بن اثال رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث نقل کی ہے جس میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ، اس کے بعد پمروفد بی حنیفہ کے متعلق حدیث بیان کی ہے ، حضرت شامہ کے اسلام لانے کا واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے لیکن چونکہ وہ قبیلہ بی صنیعہ کے مرداروں میں سے بھے اس لیے امام نے اس واقعہ کو بھی یہاں ذکر کردیا۔ (۱۳)

٤١١٤ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ بُوسُفَ : حَدَّثْنَا اللَّيْثُ قالَ : حَدَّثْنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ :

أَنَّهُ سَمِع أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ النَّيُ عَلَيْكُ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بِرَجُلِ مِنْ بَيَ حَيْدًة بُقَالُ لَهُ ثُمَامَة بُنُ أَثَالٍ ، فَرَبَعُلُوهُ بِسَارِ بَهْ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّيُ عَلَيْهِ فَقَالَ : رَمَا عِنْلَكَ يَا ثُمَامَهُ ، فَقَالَ : عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَم ، وَإِنْ تُنْبَمْ تَقَالَ : رَمَا عِنْلَكَ يَا ثُمَامَهُ ، فَقَالَ : عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَم ، وَإِنْ تُنْبَمْ تَنْمُ عَلَى شَاكِرٍ ، فَتَرَكَهُ حَيِّى كَانَ الْغَدُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : فَقَالَ : إِنْ تَنْبَعْ نَتُعْم عَلَى شَاكِرٍ ، فَقَالَ : (أَطْلِقُوا لُمَامَةً ) . فَقَالَ : إِنْ تَنْبَعْ نَتُعْم عَلَى شَاكِرٍ ، فَقَالَ : (أَطْلِقُوا لُمَامَةً ) . فَقَالَ : عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ ، فَقَالَ : (أَطْلِقُوا لُمَامَةً ) . فَقَالَ : إِنْ تَنْبَعْ مُنْ عَلَى شَاكِرٍ ، فَقَالَ : (أَطْلِقُوا لُمَامَةً ) . فَقَالَ : إِنْ تَنْبِي مَا قُلْتُ لَكَ ، فَقَالَ : (أَطْلِقُوا لُمَامَةً ) . فَقَالَ : إِنْ فَلَا لَكُ مَامَةً كَلَى مُؤْمِلُهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَمُولُ اللهِ ، فَقَالَ : أَشْهُولُ أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَا اللهُ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللهُ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلْدِكَ ، فَقَالَ : أَنْ أَنْ فَلَ اللهُ مَامَةً كَا مُحَمَّدُ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلْدِكَ ، فَقَالَ : لَا مُومَ مَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى مُنْ وَجُهُ وَيُهُ مُنْ الْمُعْرَةَ مَنَاكُ مَنْ مُعَلَدُ مَنْ وَلَكُنْ أَنْ أَولِكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللهُ مُنْ مُنَامِع مَنْ الْمُعْرَة مَنْ فَيْمًا النّبِي عَلِكُمْ مُنَالُ اللّهُ عَلَيْكُ أَوْلُ لَهُ قَالَ لَهُ قَالِلُ : صَبُوتَ ، قَالَ إِنْ أَنْ أَرِي وَاللهِ ، لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْهَامَة حَبَّهُ عِنْطَة حَتَى بَأَذَنَ فِيهَا النّبِي عَلِكُهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْهَامَة حَبَّهُ عَلْكُ مَنْ وَلَكُو أَنْ أَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمَ مُعَلّمُ مَى مُنَافِع مَنْ وَلَكُو اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ مُنْ الْمُعْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[ر: ٤٥٠]

حضرت الاہر برہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سوار روانہ کے انہوں نے جاکر قبیلہ بی صفیعہ کے ایک شخص شمامہ بن اثال کو گرفتار کرلیا اور لاکر مسجد کے ایک سون سے ان کو باندھ دیا، رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لانے اور ان سے فرمایا ماعندک یاشمامہ ؟ میم اراکیا ارادہ ہے اس شماراکیا ارادہ ہے اس کریں تو آپ ایک اللہ علیہ اور آگر ہا ہے شخص کو قتل کریں تو آپ ایک الیے شخص کو قتل کریں گے جو مستحق قتل ہے اور آگر چھوڑ دیں تو یہ ایک شکر کرنے والے آدی پر آپ کا انعام واحسان ہوگا اور آگر مال چاہتے ہیں تو فرمائے ۔ حضوراکرم علی اللہ علیہ وسلم ان کی باعیں من کر خاموش انعام واحسان ہوگا اور آگر مال چاہتے ہیں تو فرمائے ۔ حضوراکرم علی اللہ علیہ وسلم ان کی باعیں من کر خاموش انعام واحسان ہوگا اور آگر مال چاہتے ہیں موال وجواب ہوئے ، اس دوران حضرت شامہ مسلمانوں کی نماز ان کے اعمال اور زندگی کا مشاہدہ کرتے رہے ، اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے آگر فرمایا "شامہ!

ثمامہ آزاد ہوکر ایک قرین باغ میں چلے گئے اور عسل کرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کلمۃ

شہاوت پڑھ کر مسلمان ہوئے اور کہا اے محد .....! رصلی اللہ علیہ وسلم) بخدا روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ مبغوض نہیں تھا لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ مجبوب نہیں اللہ کی قسم! کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے مبغوض نہیں تھا لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے مبغوض تھا لیکن آج آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ محبوب ہے آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں عمرہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے سواروں نے مجھے پرطیا اب آپ کا کیا حکم ہے؟ (عمرہ کرول یا نہیں!) رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور عمرہ کی ادائی کا حکم دیا۔

اس کے بعد حضرت ثمامہ مکہ گئے ، قریش نے کہا یہ صابی (ب دین) ہوگیا ہے ، انہوں نے کہا، مابی نہیں بلکہ میں سلمان ہوگیا ہوں اور خداکی قیم! اب تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آنے گا تاآنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیدیں۔ چنانچہ انہوں نے یمامہ جاکر قریش کا غلہ رکوادیا جس سے اہل مکہ سخت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر درخواست کی ، آپ نے ثمامہ کو سفارشی خط لکھا کہ ان کا غلہ نہ روکیں تب انہوں نے غلہ جاری کیا۔ (۱۳) حضرت ثمامہ مصفرت صدیق اکبرشکے دور خلافت میں فتنوار تداد میں مرتدوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ (۱۵)

٤١١٥ : حدثنا أبو البمان : أخبراً شُعَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ : حَدَّنَا نَافِعُ ابْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّس رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا قالَ : قَدِمَ مُسَيْلِمَهُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّس رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا قالَ : قَدِم مُسَيْلِمَهُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدُ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ بَيْنُهُ ، وَقَدِمَهَا فِي بَشَر كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَعَهُ قَابِتُ بْنُ قَبْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَقَلْمَ عَلَى مُسَيَّلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : (لَوْسَأَلْتَنِي هٰذِهِ الْقِطْمَةَ مَا أَعْطَبُتُكُهَا ، وَلَوْ تَعْلَى مُسَيِّلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : (لَوْسَأَلْتَنِي هٰذِهِ الْقِطْمَةَ مَا أَعْطَبُتُكُهَا ، وَهُنَ تَعْلُ مُنْ وَلُو رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، وَهُن تَعْلُو رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ أَرِي اللهِ عَلَيْكُ عَبِي كَ مُ مُ آنْصَرَفَ عَنْهُ ، قالَ آبْنُ عَبَاسٍ : فَسَأَلْتُ عَنْ قُولُو رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱۲) فتح الباري: ۸/ ۸۸ (۱۵) ديكي الاصلة في تمييزالعملة: ١/ ٢٠٣

٤١١٦ : حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَمْ : (بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ ، فَوَضِعَ فِي كُنَّيُ سِوَارَاكِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَكُبْرًا عَلَيَّ ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا ، فَوَضِعَ فِي كُنَّيُ سِوَارَاكِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَكُبْرًا عَلَيَّ ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا ، فَأَوْتِهِمَا الْكَذَّابُيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا : صَاحِبَ صَنْعَاءَ ، وَصَاحِبَ الْبَمَامَةِ ) .

[۳۶۲۴ ، وانظر : ۳۶۲۴]

مسیلمہ قبیلہ بی حنید کا ایک شخص تھا، اس کا پورا نام مسیلۃ بن شامۃ بن کبیر ابن حبیب بن الحارث تھا (١٦) ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس نے ١١ھ میں دعوائے نبوت کیا تھا۔ (١٤) قاضی عیاض "کا خیال ہے کہ اولاً اس نے اسلام قبول کیا تھا، اس کے بعد ، محر مرتد ہوکر اس نے نبوت کا دعوی کیا۔ (١٨) اس نے آکر یہ کہا کہ آگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے بعد مجھے جانشین بنائیں تو میں ان کی اتباع کرتا ہوں۔ وقدمهافی بشر کثیر من قومہ

ان الفاظ سے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑی جماعت آئی تھی جبکہ واقدی کی روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ سرہ آدی تھے ، دراصل اس کی آمد دو مرتبہ ہوئی ہے ، ایک مرتبہ اس کے ساتھ سرہ آدی تھے اور دوسری مرتبہ زیادہ تھے ۔ (19)

فاقبل اليمرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعمثابت بن قيس بن شماس

رسول الله صلی الله علیه وسلم اس کی طرف کے اور آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قلیس مختے ، حضرت ثابت بن قلیس مختے کے حضرت ثابت بن قلیس بن شماس خطیب الانصار سے مشہور تھے ، شکل وصورت سے وجیہ نہیں تھے لیکن فصاحت وبلاغت اور جزالت کلام میں الله تعالی نے انہیں بڑی خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ کا ایک حصہ تھا، آپ نے جاکر مسبلمہ کذاب سے فرمایا " تو اگر مجھ سے مٹنی مائے گا تو بھی میں نہیں دوں گا " (خلافت تو بہت بڑی چیز ہے۔)

ولن تعدوامر اللهفيك ولثن ادبرت ليَعقرنك الله

اور تیرے بارے میں اللہ کا جو فیصلہ ہے اس سے تو ہرگز تجاوز نہیں کرکے گا (اور اللہ کا فیصلہ اس کے متعلق یہ مقاکہ وہ جہنی اور خائب وخاسر ہے) اور اگر تونے میری اطاعت سے روگردانی کی تو اللہ جل شانہ تیری ٹائیس جھامگ دیں مے یعنی ہلاک ورباد کردیں مے چنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ نے اس کو ہلاک ورباد کردیں اس کے جنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ نے اس کو ہلاک ورباد کردیں اس کے جنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ نے اس کو ہلاک ورباد کردیں ہے جنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ اس کو ہلاک ورباد کردیں ہے جنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ اس کو ہلاک ورباد کردیں ہے جنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ اس کو ہلاک ورباد کردیں ہے جنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ اس کے ہلاک ورباد کردیں ہے جنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ اس کو ہلاک ورباد کردیں ہے جنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ اس کے بعن ہلاک ورباد کردیں ہے جنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ اس کے ہنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ کے اس کے ہنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ کے اس کے ہنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ کے اس کے ہنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ کی ہوا کہ کہ کے ہوا کہ کی ہوا کہ کردیں ہے جنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ کے اس کے ہنانچہ ایسا ہی ہوا ، اللہ کے اس کا کہ کی ہوا کہ کردیں ہے کر باد کردیں ہے کردیں کے ہوا کہ کا کہ کی ہوا کہ کردیں ہے کہ کردیں ہے کہ کردیں ہے کا کہ کردیں ہے کردیں ہے کردیں ہے کردیں کردیں کے ہوا کہ کردیں ہے کردیں ہے کردیں ہے کردیں ہے کردیں کردیں ہے کردیں ہے کردیں ہے کردیں ہوا کردیں ہے کردیں ہے کردیں ہوا کردیں

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ٨/ ٨٩ (١٤) عدة القارى: ١٨/ ٢٢ (١٨) ثرح النودي لفيح مسلم: ١/ ٢٢٠٠ كتاب الرفيا (١٩) فتح الباري: ٨/ ٩٠

وانی لاراک الذی اُریت فید مار ایت و هذا ثابت بجیبک عی شم انصرف عند اور تیرے بارے میں میرا خیال ہے کہ تو وہی ہے جس کے متعلق مجھے خواب دکھایا گیا ہے اور بید ثابت بن قیس شمیری طرف سے تجھے جواب دیں گے ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی خواہش متھی کہ اس

کے ماتھ بات ذرا تفصیل سے کیجائے تو آپ نے یہ فریضہ ثابت بن قیس بن شماس سے سرد کیا اور فرمایا کہ یہ تفصیل سے تمہیں جواب دیں گے ، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل فضل وعلم کا اپنے احباب سے اس

طرح کے معاملات میں تعاون حاصل کرنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ (۲۰)

حضرت ابن عباس بغرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی وسلم کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا ﴿ انبی لاراک الذی اریت فیہ مااریت ﴾ کہ اس کا کیا مطلب ہے تو تجھے حضرت ابوہریر ہ ہے نہ بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سورہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے دونوں ہا تھوں میں سونے کے دو کنٹن ہیں اس حالت نے مجھے عمکین اور فکر مند کیا تو خواب ہی میں مجھے وحی کی گئی کہ آپ ان کنگنوں پر پھونک مار دیجھے ، جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں الر مجئے تو میں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ دو جھوٹے نبی میرے بعد نکلیں گے ان میں ایک اسود عنسی ہے اور دوسرا مسلمہ۔

علماء نے یہاں یہ سوال اکھایا ہے کہ خواب میں آپ ہاتھ میں دو گئٹن دیکھنے سے آپ کو تشویش کیوں ہوئی؟ بعض حفرات نے کہا کہ سونے کے گئن دنیا ہے اور دنیا سے آپ کا کیا واسطہ؟ آپ نے فرمایا ہے مالی وللدنیا؟ (۲۱) اس لیے آپ ہاتھ میں سونا دیکھ کر آپ کو تشویش ہوئی اور بعض حفرات نے کہا کہ چونکہ یہ عور توں کا زبور ہے مردوں کے اعتمال کی چیز نہیں اس لیے آپ کو تشویش ہوئی۔ (۲۲) واللہ اعلم۔ جب آپ نے ان پر پھونک ماری ہو وہ دونوں کئن اڑ کئے ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس طرح بے وزن اور بے حقیقت چیز ذرائی پھونک اور توجہ سے ختم اور زائل ہوجاتی ہے اس طرح آپ ان دونوں جھوٹے نہیوں کی سرکوبی کی طرف ذرائی توجہ فرمائیں گے تو یہ دونوں ختم ہوجائیں گے۔ (۲۳)

ا بك اشكال

اس روایت پر اشکال ہوتا ہے کہ اس میں ہے "فاُوّلتھماکذابین یخر جانبعدی" رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرارہے ہیں کہ میں نے ان دو کنگنوں کی بیت تاویل کی کہ میرے بعد دو جھوٹے نبی ظاہر ہول کے

<sup>(</sup>۲۰) زارالعار: ۳/ ۱۱۳

<sup>(</sup>٢١) الحديث اخر جدالتر مذى فى كتاب الزهد ٥٨٨/٣٠: عن عبداللّه بن مسعود أقال: نام رسول الله صلى الله على حصير افقام وقد اثر في جنبه افقلنا: يارسول الله الواتحد نالك وطاء افقال: مالى وماللدنيا اسانافى الدنيا الاكراكب استظل تحت شجرة اثم راح وتركها (٢٢) ويكي فتح البارى: ٣٧٣/١٢ كتاب التعبير (٣٢) النفخ فى المنام (٣٢) فتح البارى: ٣٧٣/١٢ كتاب التعبير

ایک اسود عنسی اور دوسرے مسیلمہ کذاب، حالانکہ یہ دونوں آپ"کے بعد نہیں آپ"کی حیات ہی میں ظاہر موئے تھے۔

اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے بعض حضرات نے کہا کہ "بعدی" سے مراد "بعد موتی" نہیں ہے بلکہ اس سے مراد "بعد نبوتی" ہے۔ (۲۳)

بعض حفرات نے ایک اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد ان کے دعوائے نبوت کی شہرت ہوگی، اگرچ ظہور ان کا آپ کی حیات میں ہوا لیکن اس کا چرچا بعد میں ہوگا۔ (۲۵) لیکن یہ جواب ضعیف اس لیے ہے کہ اسود عنسی تو آپ کی زندگی ہی میں قتل کردیا کیا تھا، اس کی نبوت کا چرچا آپ کے انتقال کے بعد نہیں ہوا اس لیے پہلی توجیہ راجح ہے۔ فائدہ

مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے یا نہیں؟ بخاری کی مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی زیارت کی اور آپ نے اس کے ساتھ کھنگو بھی فرمانی ۔

محمد بن اسحاق نے روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وفد بنی صنیفہ آیا، اس میں مسیلمہ کذاب بھی تھا، لیکن یہ تکبر کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا بلکہ وفد کے باقی شرکاء نے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور یہ ان کے سامان وغیرہ کی حفاظت کے لیے بھی بھا تھا (۲۲) حافظ ابن حجر 'نے آگر چہ اس روایت کی تضعیف کی ہے (۲۷) لیکن دونوں روایتوں کو اس طرح جمع بھی کیا جاسکتا ہے کہ بخاری کی روایت میں دوسری مرتبہ مسیلمہ کذاب کے آنے کا ذکر ہے اور محمد بن اسحاق کی روایت میں پہلی بار اس کے آنے کا واقعہ بیان کیا میا ہے اور یہ بات پہلے بتائی جاچکی ہے کہ یہ شخص دو مرتبہ وفد کے ساتھ آیا ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے محمد بن اسحاق کی روایت کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اس العین کو آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ (۲۸)

لیکن طاہر ہے کہ بخاری کی روایت کے مقابلہ میں محمد بن اسخانی کی روایت کو ترجیح نہیں دی جاسکتی جبکہ حافظ نے محمد بن اسحاق کی روایت کی تضعیف بھی کردی ہے اس لیے مولانا بدرعالم میر بھی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ دراصل مولانا انور شاہ کشمیری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غایت محبت وعظمت کے

<sup>(</sup>٧٢) فيتح البارى: ٢ / ٣٢١- كتاب التعبير ، باب النفخ في المنام

<sup>(</sup>٢٥) ويكي شرح صحيح مسلم للنووي: ٢٣٣/٢ - كتاب التعبير بابرؤيا النبي صلى الله عليدوسلم

<sup>(</sup>۲۹) دیکھیے 'سیرة ابن هشام: ۲۲۳/۳ \_قلوم وفلبنی حنیفة ومعهم سیلمة الكلاب (۲۵) دیلھیے ، فتح الباری: ۸/ ۲۸) (میل الباری: ۲/ ۱۲۳

جذبے سے مغلوب ہوکر ابن اسحاق کی روایت کو ترجیح دی ہے یعنی وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کریتے کہ ایسا بدیخت شخص حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہو۔ (۲۹)

١١٧٧ : حدّثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ : سَمِعْتُ مَهْدِيَّ بْنَ مَبْمُونٍ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَجاءِ الْعُطَارِدِيَّ بَقُولُ : كُنَّا نَعْبُدُ الحَجَرَ ، فَإِذَا وَجُدْنَا حَجَرًا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَلْقَبْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ ، فَإِذَا لَمَ جُنْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ فَإِذَا لَمَ خَيْرٌ رَجَبٍ ثُلْنَا : مُنْصَّلُ الأَسِنَّةِ ، فَلَا نَدَعُ رُمْحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ ، وَلَا سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ ، إلَّا نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ .

وَسَمِعْتُ أَبَا رَجاءٍ يَقُولُ : كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ غُلَامًا ، أَدْعَى الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِي ، فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ ، إِلَى مُسَيِّلِمَةَ الْكَذَّابِ .

الدرجاء بنو عطارد کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ، ان کا نام عمران بن مکان ہے ، حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام لے آئے تھے لیکن آپ کی خدمت میں انہیں حاضر ہونے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی (۳۰) بعد میں پھر یہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے حامیوں میں شامل ہوگئے تھے لیکن اللہ حبارک وتعالی نے انہیں دوبارہ اسلام کی ابدی سعادت سے نوازا اور یہ مسلمان ہوئے ۔ (۱۱)

یہ فرماتے ہیں کہ ہم بھر کی عبادت کیا کرتے تھے ، جب ہمیں کوئی بھر پہلے بھر سے اچھا مل جاتا تو اس کو ترجیح دیتے یعنی اس کی عبادت شروع کردیتے اور پہلے والے کو چھوڑ دیتے اور اگر الیبی جگہ ہوتے جہاں بھر نہ ہوتا تو ہم مٹی کی ایک ڈھیری بنالیتے اور بکری لاکر اس کا دودھ مٹی کی اس ڈھیری پر دوہا کرتے اور بھر اس ڈھیری کا طواف کیا کرتے تھے۔

حافظ ابن مجر رحمت الله عليه في طرايا كه ملى ير دوده اس ليه دوئة تق تأكه وه جم جائے (٢٢) ليكن علامه كرماني في فرمايا كه در حقيقت به لوگ ملى كى اس د هيرى ك قريب بكرى كا دوده كالت تق اور بهمراس كا صدقه كيا كرتے تق ، حقيقتاً اس كا دوده كال كر ملى ير دالها مراد نهيں ہے - (٢٣)

فاذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الاسنة ولاندع رمحا فيد حديدة ولاسهما فيدحديدة الانزعناه فالقيناه شهر رجب

<sup>(</sup>٢٩) ديليسي البدر الساري حاشية فيض الباري: ٢٠ / ١٢٢ (٢٠) عمدة القارى: ١٨ / ٢٥

<sup>(</sup>٢١) ابورجاء مطاردی نے ایک مو بیس سال سے زائد عمر پائی اور سنام بن عبدالملک کے دور خلافت میں وفات پائی، حالات کے لیے دیکھیے ، الاستیعاب لائن عبدالبر: ٢٢ / ٢٣ - ٢١ (٢٣) فتح الباری: ٨/ ٩١ (٢٣) شرح الكر بائی: ١٩٣ / ١٩٣

جب رجب کا ممینہ واخل ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ ممینہ نیزوں کو اُلگ کرنے والا ممینہ ہے ، چنانچہ کوئی بھی ایسا نیزہ اور تیرجس میں لوہ کا پھینک ویتے لا بھی ایسا نیزہ اور تیرجس میں لوہ کا پھینک ویتے لا بھی ایسا نیزہ اور تیرجس میں لوہ کا پھینک ویتے لا بھی ایسا میں ایسا کہ اور میں میں اور جدور دنا الی مسیلمة الکذاب

پھر جب ہم نے حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر سی تو ہم آگ کی طرف یعنی مسیلہ کذاب کی طرف بھا کے راور اس کی اطاعت قبول کی) خردج سے فتح مکہ کے وقت قریش پر غلبہ مراد ہے۔ (rr اس کی اطاعت سے امام بحاری کے یہ حدیث اس باب میں ذکر فرمائی ہے۔

### باب : نِصَّةُ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيُّ

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منعاء ہمن پر ایک عامل حضرت باذان اسقرر تھے ، اسود
عنسی اسی علاقہ میں رہنا تھا، اس کے پاس دوشیطان رہا کرتے تھے ، ایک کا نام "سحبی" اور دو مرے کا نام
مشقیق" تھا، یہ دونوں شیطان اسود کو خبریں بتاتے تھے ، وہ خبریں یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا اس طرح
اس نے ایک اچھا خاصا جال بھیلایا تھا اور ایک بردی جاعت اس کی طرف مائل ہوکر ساتھ ہوگئی تھی۔ (۳۵)
حضرت باذان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اسود عنسی نے صفعاء یمن پر قبضہ کرایا اور حضرت
باذان رضی اللہ عنہ کی بیری "مرزبانہ" سے اس نے نکاح بھی کرایا، چونکہ اس کو خطرہ تھا اس لیے مکان پر
ایک ہزار سابی ہروقت پہرہ دیتے تھے۔

اسود عنسی کاکام تمام کرنے کے لیے حضرت فیروز دیلی رضی اللہ عنہ آئے ، انہوں نے سب سے پہلے "مرزبانه" سے رابطہ قائم کیا، وہ تعاون کے لیے تیار ہوگئ، چنانچہ منصوبہ بنایا کیا، مرزبانه نے ایک دن اسود عنسی کو نوب شراب پلائی، یہ نئے میں مدہوش ہوگیا، حضرت فیروز دیلی اور ان کے ساتھوں نے منصوبہ کے تحت عقب سے دیوار میں نقب لگائی اور اندر جاکر اس کاکام تمام کیا، اس کے قتل کے بعد اس کے ساتھی بھی محماک کموے ہوئے اور اللہ جل شانہ نے دوبارہ صنعاء پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔

حضرت فیروز دیلی شنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھیمی لیکن جب اطلاع پہنچی تو آپ کا انتقال ہوچکا تھا۔ (۲۷)

<sup>(</sup>٣٣) قال الحافظ: ومراده بخروجداي ظهور على قومدمن قريش بفتح مكة وليس المرادمبداً ظهوره بالنبوة والاخروجدمن مكة الى المدينة لطول المدةبين ذلك وبين خروج مسيلمة \_(وانظر فتح الباري: ٩١/٨\_)

<sup>(</sup>۲۵) عمدة التارى: ۱۸ / ۲۹ و وقتح البارى: ۸/ ۹۳

سیلہ اور اسود دونوں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں نبوت کا وعوی کیا لیمن آپ کے ان کے قتل کے متعلق کوئی اقدام نہیں کیا، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کمیں لوگوں میں یہ بات مشہور نہ ہوجائے کہ آپ اپنے اقتدار کی خاطر بلاشرکت غیرے منصب نبوت پر قابض رہنا چاہتے ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی اور شخص نبوت کا دعوی کرے تو یہ اس کے قتل کا فیصلہ کردیتے ہیں، جھوٹے بی کے قتل کا فیصلہ شرعی لحاظ سے اگر چر بالکل صحیح اور درست ہے لیکن اس معلمت کو پیش اس معلمت کو پیش اس معلمت کو پیش نظر رکھ کر خود کوئی اقدام نہیں فرمایا، یہ منقبت اللہ عبارک وتعالی نے حضرت صدیق آکر شرطے لیے مقرر فرمائی تھی چنانچہ انہوں نے اپ ور میں ایسے کئی جھوٹے نبیوں کو جہنم رسید کیا۔ (۲۷)

خَذْ صَالِح ، عَنِ أَبْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَسُمُهُ عَبْدُ اللهِ : أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ عَنْ صَالِح ، عَنِ أَبْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَسُمُهُ عَبْدُ اللهِ : أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ الْمَا عَبْدَ اللهِ عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ أَبْنِ عُبَيْدَةً بْنِ عَلَيْ أَنَّ مُسَيْلُمَةَ الْكَذَّابَ قَدِمَ اللّذِينَةَ ، فَتَرَلَ فِي دَارِ بِنْتِ الحَارِثِ ، وَهِي أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عامِرٍ ، فَأَنَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَهُ وَكَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ الحَارِثِ بْنِ كُرَيْزٍ ، وَهِي أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عامِرٍ ، فَأَنَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَهُ وَكَانَ تَنْ عَلْمِ بْنِ شَمْسٍ ، وَهُو اللّذِي يُقَالُ لَهُ : خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَهُ اللّذِي يَقَالُ لَهُ : خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَضِيبٌ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلّمَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةَ : إِنْ شِفْتَ خَلِّينَا سَنَكَ وَبَيْنَ الْأَمْرِ ، اللّهِ عَلَيْهِ فَضِيبٌ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلّمَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةَ : إِنْ شِفْتَ خَلِيبُ اللّهِ عَلَيْكَ ، وَإِنِي لَأَرَاكَ أُمّ مَعْمَلَتُهُ لَنَا بَعْدَكَ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ : (نَوْ سَأَلْتَنِي هٰذَا الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكُهُ ، وَإِنِي لَأَراكَ اللّهِ عَلَيْهِ . (نَوْ سَأَلْتَنِي هٰذَا الْقَضِيبَ مَا أُرِيتُ ، وَهٰذَا ثَابِتُ بْنُ فَيْسٍ ، وَسَيُجِيبُكَ عَنِي ). فَآنْصَرَفَ النّبِي عَلِيْكَ .

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رُوْيَا رَسُولِ اللهِ عَلَقَ الَّتِي اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

[(: ١٢٤٣]

عن ابن عبيدة بن نشيط وكان في موضع آخر اسمه عبد الله

امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سند میں "ابن عبیدہ" کا نام مذکور نہیں ہے لیکن دوسری جگہ

# باب : قِصَّةُ أَهْلِ نَجْرَانَ .

نَّوْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(٤١٢٠) : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحُقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُدَّيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : جاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيٍّ ، وَقَالَ : جاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيٍّ ، فَقَالَ : (لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ) . فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّامِرُ ، فَبَعَثْ لَنَا رَجُلاً أَمِينًا ، فَقَالَ : (لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ) . فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّامِرُ ، فَبَعَثْ أَبَا عُنَيْدَةً بْنَ الجَوَّاحِ . [ر : ٣٥٣٥]

۱۲۱ : حدّثنا أبو الوليد : حَدَّثَنا شُعْبَهُ ، عَنْ خالِد ، عَنْ أَبِي قِلَابَهَ ، عَنْ أَنس ، عَنْ النّبي عَلَيْهِ قال : (لِكُلُ أُمَّةِ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هُذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عَبَيْدَةً بْنُ الجَوَّاح) . [د : ٣٥٣٤] عَنِ النّبي عَلَيْهِ قال : (لِكُلُ أُمَّةِ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هُذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عَبَيْدَةً بْنُ الجَوَّاح) . [د : ٣٥٣٤] نجران كا نجران كم نجران كم مكرمه عن كي جانب سات منزل كي فاصله پر واقع أيك براك شركا نام ب ، نجران كا وفد حضوراكم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين دو مرتبه حاضر بوا ب ، ايك مرتبه يه وفد مكه مكرمه حاضر بوا اس وقت يه بين آدمون بر مشتل تقا (٣٩) اور دومري مرتبه ان كا وفد ٩ هه من آيا ب -

یمال روایت میں جس واقعہ کا بیان ہے وہ 9 مر کا ہے ، اس وقت یہ وفد ابن سعد کے بیان کے مطابق چودہ اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ۲۳ آدموں پر مشتل تھا (۴۰) ان میں مین براے سروار تھے ، یمال بخاری کی روایت میں ان میں سے دو کا ذکر ہے ایک "سید" سے مشہور تھا اس کا نام "ایمم" یا میں بخاری کی روایت میں ان میں سے دو کا ذکر ہے ایک "سید" سے مشہور تھا اس کا نام "ایمم" یا

<sup>(</sup>٢٩) فتح الباري: ١٨ ٩٣ (٢٠) فتح الباري: ٩٢ (٢٩)

" شرحبیل " تھا، جاعت کی ترتیب اور سواریوں وغیرہ کا انظام اس کے سپرد تھا، دوسرا "عاقب" تھا، اس کا نام "عبدالمسیح" تھا، یہ امیرِ قافلہ تھا، تبیسرا شخص جس کا ذکر بخاری کی روایت میں نہیں ہے "ابوحارثہ بن علقمہ" تھا یہ ان کا امام اور مذہبی پیشوا تھا۔ (۳۱)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو اعلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت کی لین انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، آپ نے فرمایا اگر تم میری بات کا انکار کرتے تو آؤیس تمہارے ساتھ مبابلہ کرتا ہوں، سور ق آل عمران کی آیت ﴿ تعالوا ندع ابناء ناو ابناء کم و نساء ناونساء کم ...... ﴾ میں ای مبابلے کی طرف اثارہ ہے (٣٢) یہ لوگ مبابلے کے لیے تیار ہوگئے لیکن سید انہم یا عاقب نے کہا کہ آگر ہم نے مبابلہ کیا اور یہ واقعی الله کے بی ہوئے تو ہم سب ہلاک وبرباد ہوجائیں کے چنانچہ ان لوگوں نے مبابلے کا ارادہ ترک کردیا اور آکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ جو کچھ جزیہ وغیرہ ہم پر لازم کریں ہے ہم دیں گے۔ رسول الله علیہ وسلم نے دوہزار حلوں (جوڑوں) پر ان سے صلح کی، ایک ہزار طور دجب میں اور ایک ہزار ماہ صفر میں ان کے ذمہ لازم کئے گئے۔ (۳۳) ابن سعد نے لکھا ہے کہ سید ایہم اور عاقب دونوں بعد میں مسلمان ہوئے۔ (۳۳)

فائده

مباہلے کے معنی ملاعنہ کے ہیں یعنی ایک دوسرے کے لیے لعنت کی بددعا کرنا علامہ دوانی شافعی کے فی سنقل ایک رسالہ مباہلے کی شرطیں بیان مستقل ایک رسالہ مباہلے کی شرطیں بیان کی ہیں۔ (۲۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود من حضرت ابن عباس من امام ادزاعی ادر امام شعبی وغیرہ حضرات سے منقول ہے کہ انبوں نے مباہلے لی دعوت دی ، کوئی باطل پرست اتمام ججت کے باوجود آکر باطل سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو مباہلے کی دعوت دی جاتی ہے ، حافظ ابن حجر ان کی انہوں ہے کہ مباہلہ کرنے کے بعد باطل پرست ایک سال سے زیادہ زندہ نہیں رہنا ، خود اپنے بارے میں انہوں نے کہا ایک ملحد سے میرا مباہلہ ہوا تو اس پر دو ماہ بھی نہیں گزرے متے کہ وہ مرگیا۔ (۴۸)

<sup>(</sup>۱۱) فتح البارى: ۱۸ ۹۳ ولائل بيتقى كى روايت مين اس كانام "العصارة" آيا ب (ديلي و دلائل النبوة المبيه عيد: ٣٨٣/٥). (٢٢) دلائل النبوة للبيه قير: ١٥/ ٥٨٤ (٣٣) فتح البارى: ١٨ ٩٥ - وعمدة القارى: ١٨ / ٢٤

<sup>(</sup>rr) فتح الباري: ٨/ ٩٥- وطبقات ابن سعد: ١/ ٣٨٥

<sup>(</sup>ra) فيض الباري: ۲/ ۱۲۳ (ra) فتح الباري: ۸/ ۹۵

#### باب: قِصَّةُ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ.

4.4

٢٩٢٧ : حدّثنا قُتَنِيةً بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ : سَمِعَ آبْنُ النَّكَيرِ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا يَقُولُ : قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ : (لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ مَكَذَا وَهُكَذَا) . ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَي بَكْرِ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النّبِي عَيْقِيلَةٍ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلَيْأَتِنِي ، قالَ جَابِرُ : فَجِفْتُ أَبًا بَكْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ : أَنَّ النّبِي عَيْقِيلَةٍ قالَ : (لَوْجَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهُكَذَا) . فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكُ فَلَمْ يُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَبُتُكُ فَلَمْ يُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يَعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يَعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يَعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يَعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يَعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يَعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يَعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يَعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ مُوعِلِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يَعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَهَا لَ : أَقْلَتَ بَنْ أَعْطِيلِي ، فَمَا أَنْ يَبْخُلُ عَنِي ؟ فَقَالَ : أَقْلُمْ يُعْطِنِي ، فَمَّ أَتَبُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي ، فَلَمْ أَنْ يَعْطِنِي ، فَهَا لَ : أَقْلُمْ يُعْطِنِي ، فَهَا لَمْ مَنْعُلُمُ عُلُمْ يُعْطِنِي ، فَلَمْ أَنْ أَوْمُ عَلَمْ يُعْطِنِي ، فَلَمْ أَنْ يُعْطِنِي ، فَلَمْ أَنْ أَوْمُ عَلَمْ عُلُمْ يُعْطِنِي ، فَلَمْ أَنْ أَوْمُ عَلَمْ عَلِمْ يَعْطِنِي ، فَلَمْ أَنْ أَوْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عُلَمْ عُلْمُ عَلَمْ عَلَمْ ع

وَعَنْ عَمْرُو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ : سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ يَقُولُ : جِئْتُهُ ، فَقَالَ لِي أَبُو بَكرٍ : عُدَّهَا ، فَعَدَدْتُهَا . فَوَجَدْتُهَا خَمْسَهاتَةِ ، فَقَالَ : خُذْ مِثْلَهَا مَرَّنَيْنِ . [ر : ٢١٧٤]

بحرین قبیلۂ عبدالقیس کا شہر تھا، عُمان اس کے قریب ایک شہر کا نام ہے ، رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ علی دعیہ و سلم نے اسلام کی دعوت کی غرض سے حفرت عمرہ بن العاص یم کو ان کی طرف بھیجا، بادشاہ عُمان جُلُندی کے دو بیٹے تھے ایک کا نام "جیفر" تھا اور دوسرے کا نام "عیاذ" تھا ان کو اسلام کی دعوت دیے گی آپ کے نصوسی تاکید کی، حضرت عمرہ بن العاص شنے جاکر ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول نے نصوسی تاکید کی، حضرت عمرہ بن العاص شنے جاکر ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کے نصوسی تاکید کی، حضرت عمرہ بن العاص شنے بعد یہ لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

یبال روایت میں صرف بحرین کا تذکرہ ہے ، عُمان کا نہیں ہے ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو عُمان کے سلسلہ میں کوئی روایت اپنی شرط کے مطابق نہیں ملی اس لیے بحرین کی روایت ذکر کردی، عُمان بحرین کے سلسلہ میں کوئی روایت در کردی، عُمان بحرین کے قریب واقع ہے ۔

یہاں جس عُمان کا ذکر ہے ہے بحرین کے قریب آیک شہر ہے ، اس کا ذکر مختلف روایات میں ملتا ہے امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ نے آیک روایت نقل کی ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ﴿انی لاعلم ارضا یقال لها: عمان ینضح بنا حیتها البحر ، لوا تاهم رسولی مارموہ بسهم ولاحجر ﴾ (٣٨) یعنی مجھے آیک ایسا علاقہ معلوم ہے جس کو "عمان " کہتے ہیں اس کے کنارہ کو دریا چھوتا ہے (یعنی دریا کے ساتھ متصل ہے) اگر میرا قاصد اہل عمان کے پاس جائے گا تو وہ لوگ نہ اس کو تیر ماریں کے اور نہ بتھر۔ متصل ہے) اگر میرا قاصد اہل عمان کے پاس جائے گا تو وہ لوگ نہ اس کو تیر ماریں کے اور نہ بتھر۔ ایک شہر اور عُمان (بفتح العین وتشدید المیم) ہے جو آج کل اردن کی حکومت کا دارالسطنت ہے ، متعدمین اسے علاقہ شام کا شہر لکھتے ہیں اس لیے کہ پہلے یہ حصہ بھی شام میں شامل تھا یہاں وہ مراد نہیں۔ (۴۹)

# باب : قُلُومُ الْأَشْعَرِيُّنَ وَأَهْلِ الْبَمَنِ .

اشعریین کا وفد حضوراکرم ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں خیبر فتح ہوجائے کے بعد ، حد میں آیا ہے اور اہل یمن کا وفد سنتہ الوفود میں یعنی ۹ حد میں آیا ہے (۵۰) گر چونکہ اشعریین کا تعلق بھی یمن سے ہے اور اہل یمن کا وفد سنتہ الوفود میں یعنی ۹ حد میں آیا ہے (۵۰) گر چونکہ اشعریین کا تعلق بیان کرنے میں اس لیے امام بخاری رحمتہ الله علیه نے دونوں کو ایک ساتھ جمع کردیا، امام بخاری نے واقعات بیان کرنے میں جہاں تاریخی ترتیب کی رعایت کو جہاں تاریخی ترتیب کی رعایت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔

وَقَالَ أَبُو مُوسَى ، عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : (هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ) . [ر: ٢٣٥٤]

آپائے فرمایا یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی سے خاص ربط و تعلق پیدا ہوجاتا ہے تو اس کو اپنا شمار کرلیا جاتا ہے ، اس ارشاد کے بھی بھی معنی ہیں۔

١٢٣ : حدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : حَدَّثَنَا آبْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ ، فَمَكَثْنَا حِينًا ، مَا نُرَى ٱبْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ . [ر : ٣٥٥٢]

حضرت الوموى اشعرى رض الله عنه فرماتے ہيں كر جب ہم يمن سے آئے تو ايك عرصه تك ہم ابن مسعود اور آن كى والدہ كو اہل بيت ميں سے سمجھے رہے اس ليے كد ان كى آپ كے ساتھ والبسكى اور آپ

کے ہاں حاضری ایسی بھی تھی جیسے اہل خاندان اور قری رشتہ داروں کی ہوا کرتی ہے۔

قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ ، وَإِنَّا بَلْهُوسٌ عِنْدَهُ ، وَهُوَ يَتَغَدَّى دَجَاجًا ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ ، وَإِنَّا بَلْهُوسٌ عِنْدَهُ ، وَهُو يَتَغَدَّى دَجَاجًا ، وَقِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جالِسٌ ، فَدَعاهُ إِلَى الْغَدَاءِ ، فَقَالَ : إِنّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدْرْتُهُ ، فَقَالَ : هَمُلُمَّ ، فَإِنّي رَأَيْتُ النّبِي عَلِيلِي بَأَكُلُهُ ، فَقَالَ : إِنّي حَلَفْتُ لَا آكُلُهُ ، فَقَالَ : هَلُم أَخْرِلُكُ عَنْ مَلِينِكَ ، إِنَّا أَتَيْنَا النّبِي عَلِيلِيْ يَأْكُلُهُ ، فَقَالَ : إِنّي حَلَفْتُ لَا آكُلُهُ ، فَقَالَ : هَمُلُم أَخْرِلُكُ عَنْ مَعِينِكَ ، إِنَّا أَتَيْنَا النّبِي عَلِيلِيْ يَقَلِيلُهِ أَنْ أَنْ يَحْدِلْنَاهُ ، فَأَلَى أَنْ يَحْدِلْنَا ، فَأَمْ وَلَنْ يَعْدِلْنَاهُ ، فَأَلْ أَنْ يَحْدِلْنَا ، فَآمَنَ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ يَحْدِلْنَا ، فَأَمْ وَلَنْ يَعْدِلْنَاهُ وَقَلْ يَعْدِلْنَاهُ أَنْ اللّهِ عَلِيلِيْهِ مَنْ الْأَشْعَرِينِينَ فَآسَتَحْمَلْنَاهُ ، فَأَنِي اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ أَنِي بِنَهْدِ إِيلٍ ، فَأَمْرَ لَنَا يَخْدُلُنَاهُ وَقَلْ عَنْ يَعِينِ اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللّهَ عَلَى يَعِينِ ، وَلَكِنْ لَا أَخِلُفُ عَلَى يَعِينٍ ، وَلَكُنْ لَا أَنْ يَحْدِلْنَا وَقَدْ حَمَلْقَنَا ؟ قالَ : وأَجَلْ ، وَلَكِنْ لَا أَخِلِفُ عَلَى يَعِينٍ ، وَلَكِنْ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَعِينٍ ، وَلَكُنْ لَا أَخْدِفُ عَلَى يَعِينٍ ، وَلَكُنْ لَا أَخْدُولُولُ كَا أَنْهُ وَمُ خَيْرًا مِنْهَا ، إِلّا أَنْبُتُهُ اللّهِي هُو خَيْرٌ مِنْهَا وَيَحْلُلْمُ أَنْ اللّهِ أَنْفِ لَا أَخِيلُولُ كَلِيلُهُ وَلَا يَرْمُ اللّهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا أَنْهُ وَاللّهُ وَلَولُولُ كَا وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ ال

یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور نطافت کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر بن کر آئے (۵۱) تو قبیلہ جرم کا انہوں نے براا اکرام کیا اس طرح کہ ان کے ہاں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی فرمائی۔

فامرلنابخمسذود

اس روایت میں ہے کہ آپ نے پانچ اونٹوں کا حکم دیا، ایک دوسری روایت میں "ثلاث ابعرة" مین اونٹوں کا ذکر ہے اور آئندہ ایک روایت آرہی ہے اس میں چھ اونٹوں کا تذکرہ ہے ۔

مکن ہے یہ متعدد واقعات ہوں اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ پانچ اونٹ تو ایک خاص وقت میں دیئے ہوں اور ایک اونٹ اس میں خرید کر شامل کیا گیا ہو اور ایک توجیہ تو ہر جگہ چل سکتی ہے کہ عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا۔

١٢٥ : حدّ ثني عَمْرُو بْنُ عَلِيّ : حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ قالَ : جاءَتْ جامِعُ بْنُ شَدَّادٍ : حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ مُحْرِزِ المَازِنِيُّ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ قالَ : جاءَتْ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيِّلِيّةٍ ، فَقَالَ : (أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ) . قَالُوا : أَمَّا إِذْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا ، فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَيِّلِيّةٍ ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَمَنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتَ : (أَقْبَلُوا الْبَشْرَى إِذْ لَمْ يَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتَ : (أَقْبَلُوا الْبَشْرَى إِذْ لَمْ يَقَالُ النَّبِيُ عَلَيْتِهِ : (أَقْبَلُوا الْبَشْرَى إِذْ لَمْ يَقَالُ النَّبِيُ عَلَيْتُهِ : (أَقْبَلُوا الْبَشْرَى إِنْ اللهِ عَلَيْلُ إِلَى رَسُولَ اللهِ . [ر : ٢٠١٨]

١٢٦٦ : حدّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْنِيُّ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالَةٍ قَالَ : وَالْإِيمَانُ هَا هُنَا – وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْبَمَنِ – وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ – عِنْدَ أَصُولِ وَالْإِيمَانُ هَا هُنَا – وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْبَمَنِ – وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ – عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِيلِ ، مِنْ حَبْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ – رَبِيعَةً وَمُضَرُّ). [ر: ٣١٢٦]

مُنْ مَنْ أَبِي عَلِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُعْبَةَ ، عَنْ سُعْبَةَ ، عَنْ النَّبِي عَلِيْ ، عَنْ دُكُوانَ ، عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِي عَلِيْ ، وَأَلْفَخُرُ وَالْخَيْلَاءُ فِي أَصْحَابِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَالْخَيْلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً ، وَالْفَخْرُ وَالْخَيْلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِيمَانُ مَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً ، وَالْفَخْرُ وَالْخَيْلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِيمَانُ مَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً ، وَالْفَخْرُ وَالْخَيْلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِيلِ ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنْمَ ) .

وَقَالَ غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْماْنَ : سَمِعْتُ ذَكُوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ . (٤١٢٨) : حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ سُلَيْمانَ ، وَالْفِتْنَةُ هَا هُنَا ، هَا هُنَا مُ طَلَّمُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) .

(٤١٢٩) : حدّثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهِ قَالَ : (أَتَاكُمْ أَهْلُ الْبَمَنِ ، أَضْعَفُ قُلُوبًا ، وَأَرَقُ أَفْئِدَةً ، الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً ) . [ر : ٣١٢٥]

الايمان هاهنا: واشاربيدهالي اليمن

یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ایمان یہاں ہے اور دوسری روایت میں ہے "الایمان یمان" ایمان تو یمنی ہے ، ایمان کی نسبت یمن کی طرف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل یمن ازخود اسلام کی طرف برھے تھے اور ایمانی اوصاف کے ساتھ بہت ہی ممتاز تھے اور جب کوئی شخص یا جماعت کمی خاص وصف کے ساتھ امتیازی لحاظ ہے موصوف ہوجائے تو اس وصف کو اس کے ساتھ مخصوص طور سے ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ وصف دو سروں میں نہیں ہے ۔

والجفاء وغلظ القلوب في الفدّادين

جفاء اور دلوں کی سختی فدا رہن کے اندر ہے ، جفاء سے مراد قلب کی سختی آور غلظ القلوب سے مراد دلوں کی کج فہمی اور کجردی ہے اور ہوسکتا ہے کہ "غلظ القلوب" کا عطف "البقاء" پر عطف تقسیری ہو اور

دونوں سے مراد دلوں کی سختی ہو۔ واللہ اعلم۔ "فدادین" کے بارے میں دو باتیں نقل کی گئی ہیں۔

● فدادین جمع ہے "فداد" کی اور فداد ماخوذ ہے فدید سے ، فدید اس آواز کو کہتے ہیں جو جانوروں والے اپنے جانوروں کو اکھانے ، چلانے اور تیزرفتار کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ (۵۲) مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اونٹ اور جانور پالتے ہیں اور اونٹوں کی دموں کے پاس شور مچاتے اور چیختے چلاتے ہیں ان میں دلوں کی سختی ، کجروی اور کج فہمی ہوا کرتی ہے۔

ورسری صورت بیہ ہے کہ فداوین دال کی تخفیف کے ساتھ "فدان" کی جمع ہے ، فدان کے معنی ہیں "آلة الحرث" (۵۳) اس صورت میں مضاف محذوف مانا جائے گا یعنی "الجفاءو غلظ القلوب فی اصحاب الفدادین عنداصول اذناب الابل"

منحيث يطلع فرنا الشيطان ربيعة ومضر

مشرق کی طرف اشارہ ہے ، یہ اشارہ مشرق کی طرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے شیطان اس کی محاذات میں کیڑا ہوجاتا ہے اور جو لوگ آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو ان کے معبود کی حیثیت میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ (۵۳)

یہاں "قرنا الشیطان" مبدل منہ ہے اور "ربیعة و مضر" اس سے بدل ہے ، ربیعہ اور مضر دونوں کو شیطان کا سینگ قرار دیا چونکہ اس وقت تک یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے اور شیطانی اوصاف وحرکات میں پیش بیش میش رہتے تھے اس لیے آپ نے انہیں "قرنا الشیطان" فرمایا۔

حدثنامحمدبن بشار....هم ارق افئدةً والين قلوبا

وہ لوگ دل کے رقیق اور قلوب کے زم ہیں، بعض علماء نے "فواد" اور "قلب" کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ فواد " اور "قلب " کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ فواد غشاء القلب یعنی دل کے پردہ کو کہتے ہیں، اگر وہ پردہ باریک ہوتا ہے تو وعظ و نصیحت دل پر جلدی اثر کرتی ہے اور اگر وہ سخت ہوتا ہے تو نصیحت کا اثر جلدی نہیں ہوتا مطلب بیہ ہے کہ اہل یمن دل پر جلدی اثر کرتی ہے اور اگر وہ سخت ہوتا ہے اوپر پردہ بھی باریک ہے۔ (۵۵)

والحكمةيمانية

صكت كمت كم متعلق مختلف اتوال علماء في بيان كئ بين العضول في كما الحكمة الفهم عند الله وقيل: التفقد في الدين وقيل: الاصابة في القول و العمل (٥٦) وقيل غير ذلك

<sup>(</sup>۵۲) عمدة العارى: ۱۸ / ۲۱ مدة العارى: ۱۸ / ۲۱ (۵۳) عمدة العارى: ۱۸ / ۲۱ (۵۳) عمدة العارى: ۱۸ / ۲۳ دفح البارى: ۱۰ و ۱۰۰ دفح البارى: ۱۰ و الذى صفالنامنها ان الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالاحكام المشتمل على معرفة الله تعالى المصحوب بنفاذ البصيرة و تهديب النفس و تحقق الحق و العمل به والصدعن اتباع الهوى و الناطل و شرح مسلم للنووى: ۵۳/۱)

والفخر والخيلاء في اصحاب الابل والسكينة والوقار في اهل الغنم

فخر و تکبر او نوں والوں میں ہے اور سکینت و قار بکریوں والوں میں ہے۔ ورحقیقت صحبت جس چیز کی بھی ہو انسان پر اس کا اثر سرور ہوتا ہے ، اونٹ کے اندر برائی اور تکبر کا وصف پایا جاتا ہے تو اس کی صحبت کے اثر سے یہ وصف اونٹ والوں کی طرف بھی منتقل ہوجاتا ہے اور بکری ایک مسکین جانور ہے لہذا جو لوگ بکریوں کے ساتھ ہمہ وقت رہتے ہیں ان میں سکینت ووقار آجاتا ہے۔

\* ١٣٠ ؛ حدثنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كَنَّا جُلُوسًا مَعَ اَبْنِ مَسْعُودٍ ، فَجَاءَ خَبَّابٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَيسْتَطِيعُ هُوُلَا الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَؤُوا كَمَا تَقْرَأُ ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِئْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : أَقْرَأُ يَا عَلْقَمَةً أَنْ يَلَوْ أَنْ يَكُو زِيَادٍ بْنِ حُدَيْرٍ : أَتَّامُو عَلْقَمَةً أَنْ يَقُرَأُ أَجُلُ ، قَالَ : أَقَرَأُ يَا عَلْقَمَةً أَنْ يَقَرَأُ اللهِ عَلَيْهِ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ ؟ فَقَرَأُتُ وَلَيْسَ بِأَقْرَثِنَا ؟ قَالَ : أَمَّا إِنَّكَ إِنْ شِئْتَ أَخْبُرْتُكَ عِمَا قَالَ النِّي عَلَيْكِ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ ؟ فَقَرَأُتُ وَلَيْسَ بِأَقْرَثِينَا ؟ قَالَ : قَدْ أَحْسَنَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَيْفَ تَرَى ؟ قالَ : قَدْ أَحْسَنَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : خَمْسِينَ آبَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : كَيْفَ تَرَى ؟ قالَ : قَدْ أَحْسَنَ ، قَالَ : أَمَّ إِنَّكَ إِنْ شِئْتَ إِلَى خَبَّابٍ وَعَلَيْهِ خَاتِمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : أَمَّ إِنَّكَ إِنْ لِهَذَا اللهِ عَلَى الْخَاتَمِ أَنْ يُلْقِلَ اللهِ عَلَى اللهَ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْقَمَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ الْهُومِ مِنْ ذَهِبٍ مِنْ فَقَالَ : أَمَّا إِلْكُ لَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

رَوَاهُ غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ .

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود اسے پاس بیٹے ہوئے کے اننے میں حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود اسے کہا آپ کے پاس بیٹے ہوئے یہ نوجوان لوگ مضرت دتباب بن ارت الشریف لائے اور حضرت ابن مسعود اننے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں کسی سے تلاوت کے لیے کہوں ، فرمایا ، ضرور ، حضرت ابن مسعود اننے فرمایا علقمہ! تم پرطعو۔اس پر مشہور تابعی زیاد بن حدیر کے بھائی زید بن حدیر نے حضرت ابن مسعود اس کہ "آپ علقمہ ہی سے تلاوت کرنے کے لیے فرماتے ہیں حالانکہ وہ ہم سب سے اچھے قاری نہیں ہیں۔ " تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان زید بن حدیر سے فرمایا۔

اماانك ان شئت اخبر تك بماقال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه

یعنی اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ حدیث سنادوں جو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم اور علقمہ کی قوم کے متعلق فرمائی ہے ۔

یہاں بخاری میں اس حدیث کا ذکر نہیں ہے ، در حقیقت علقمہ کا تعلق قبیلۂ نخع سے تھا جو یمن کا مشہور قبیلہ ہے اور زید بن حدیر کا تعلق بنو اسد سے تھا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں رتحع اور بواسد) کے متعلق جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ امام احد "نے اپنی " مسند " میں حضرت عبداللہ بن مسعود " سے نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے فرمایا .... شبعدت رسول الله صلی الله علیہ و سلم یدعولهذا الحق من النخع ویشی علیهم حتی تمنیت انی ر جل منهم (۵۵) حضرت ابن مستوّد فرماتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ و ملم کی خدمت میں حاضر مقا آپ " نے قبیلہ نخع کے لیے وعا فرمائی اور ان کی تعریف کی حتی کہ میری تمنا ہوئی کہ میں بھی اس قبیلہ کا ایک فرد ہوتا۔ اور بنو اسد کے متعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان جھینة وغیر ھا خیر من بنی اسد (۵۸) بنو اسد کے مقابلہ میں آپ نے جہینہ اور دو سرے قبائل کو ترجیح وی ہے ۔ تو حضرت عبدالله بن مسعود " نے زید بن حدیر کو مخاطب کر کے کہا "اماانگ ان شفت اخبر تک جماقال النبی صلی الله علیہ وسلم فی قومک و قومہ " اس جملہ سے انہوں نے حضرت علقمہ کی وجہ ترجیح بتائی کہ اس کی قوم کی تعریف آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور آپ کی توم کو تو جہینہ کے مقابلہ میں بھی مرجوح قرار دیا ہے ۔ مضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سور ق مریم کی بچاس آیات کی تلاوت کی مضرت ابن مسعود " مضرت خطرت کو خطرت نہوں کو تو جہینہ کے مقابلہ میں بھی مرجوح قرار دیا ہے ۔ مضرت خطرت خطرت ناقمہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سور ق مریم کی بچاس آیات کی تلاوت کی مضرت ابن مسعود " نوم کو تو جہینہ کے مقابلہ میں بھی مرجوح قرار دیا ہے ۔ خطرت خطرت خباب شے بوچھا کہ تلاوت کی علاوت کی عشرت نوم کو تو جہینہ سے مقابلہ میں بھی تلاوت کی ۔ خطرت خباب شے بوچھا کہ تلاوت کی جانب شے بوچھا کہ تلاوت کی ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دیکھا کہ حضرت خباب یہ کے ہاتھ میں سونے کی انگو مٹھی ہے تو ان سے فرمایا ابھی تک آپ نے یہ انگو مٹھی ہے تو ان سے فرمایا ابھی تک آپ نے یہ انگو مٹھی نہیں ، حضرت خباب یہ نے کہا کہ آج کے بعد آپ میرے ہاتھ میں یہ انگو مٹھی نہیں دیکھیں سے چنانچہ وہ انگو مٹھی انہوں نے اتار دی۔

اس روایت میں چونکہ حضرت علقمہ کے قبیلہ نعج کا ذکر ضمنی طور پر اس طرح آیا ہے کہ حضرت ابن مسعود شنے فرمایا۔ "ان شنت اخبر تک بماقال النبی صنی الله علیہ وسلم فی قومک وقومہ" اور قبیلہ نعج میں کا ہے اس لیے امام بخاری شنے یہ روایت اس باب میں ذکر کی۔

فائده

لی مدن مسترت خباب بن ارت مین سونے کی انگو کھی استعمال کی غالباً وہ حرمت کی حدیث کو ہنمی تنزیبی پر محمول کرتے تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہنمی کی حدیث ان تک نہ پہنچی ہو، جب حضرت ابن مسعود شنے مردول کے لیے اس کے استعمال کی حرمت بتادی تو انہوں نے اس کا استعمال ترک کردیا۔ (۵۹)

خضرت علقمه

حضرت علقمہ «حضرت عبداللہ بن مسعود یک مایہ ناز شاگردوں میں سے تھے ، غلامہ زبی سے ریاح کا قول نقل کیا ہے کہ "اذارایت علقمہ و فلایضرک ان لاتری عبداللہ " (٦٠) یعنی اگر آپ نے علقمہ کو دیکھے

<sup>(</sup>٥٤) فع الباري: ٨/ ١٠٠ (٥٨) فع الباري: ٨/ ١٠٠ (٥٩) فع الباري: ٨/ ١٠١ (١٠) ديكھيے سيراعلام النبلاء: ٣/ ٥٥

لیا ہے تو یہ بات آپ کے بیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود الله کو نہیں دیکھا، اور یہ اس لیے کہ علقمہ اپنے استاذ کے علوم کے محافظ اور ان کی سیرت وکردار کا نمونہ تھے ۔ حضرت علقمہ اکی وفات بزید کے دور خلافت میں ۱۲ھ میں ہوئی، نوے سال عمر پائی۔ (۱۱)

## باب : قِصَّةُ دَوْسِ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو ٱلدَّوْسِيِّ .

۱۳۱۶: حد ثنا أَبُو نَعَيْم : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ أَبْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ الْأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جاءَ الطَّفْيُلُ بْنُ عَمْرِهِ إِلَى النَّبِي عَيْنِكِ فَقَالَ : إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ ، عَصَتْ وَأَبَتْ ، فَاَذْعُ اللهُ عَلَيْهِمْ . فَقَلْلَ : (اللَّهُمَّ آهَا دِ دُوسًا ، وَأُتِ بِهِمْ) . [ر: ۲۷۷۹] هلكمت ، عَصَتْ وَأَبَت به فَاذْعُ الله عَلَيْهِمْ . فقلل : (اللَّهُمَّ آهَا دِ دُوسًا ، وَأُتِ بِهِمْ) . [ر: ۲۷۷۹] يمن اور اس كر گردونواح علاقول ميں قبيلة دوس آباد تقا، اس قبيلے كا سب بي بهلا فرد جس في اسلام قبول كيا، وه طفيل بن عمره سخ قبيلة دوس كر بعض لوگوں نے ان سے كها كه آج كل جمارے تعلقات تھے ، ہجرت سے قبل بي مكه مكرمه آئے تو قرابش كے بعض لوگوں نے ان سے كها كه آج كل جمارے بال ايك شخص بيدا ہوا ہے جس نے سارے لوگوں كو فقت ميں والديا ہے اس كا كلام برا ساح انہ ہے ، باپ بيلے اور ميال بوى تك ميں جدائى كراد يتا ہے اس لي آب كوشش كريں كه اس كى كوئى بات آپ كائوں ميں روئى بيئے اور ميال بوى تك ميں جدائى كراد يتا ہے اس ليه آب كوشش كريں كه اس كى كوئى بات آپ كائوں ميں روئى تحفون لى تأكه آپ كاكوئى كلام كميں كان ميں نه برا جات ،

ایک روز مجے سویر پ حضرت طفیل خانہ کعبہ گئے دیکھا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پر سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی شاہ نہوں نے سوچا کہ آخر، میں عقل ودانش رکھتا ہوں، اچھے اور برے کلام میں تمییز کر سکتا ہوں آپ کا کلام مجھے س لینا چاہیئے اگر اچھا ہوگا تو قبول کرلوں گا اور اگر برا ہوگا تو چھوڑ دوں گا۔ حضرت طفیل بن عمرو شنے قرآن سنا اور استے متأثر ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کر گھر تشریف لے آئے تو حضرت طفیل بی بھی آپ کے گھر جینچ اور تمام واقعہ سنانے کے بعد آپ سے عرض کیا کہ آپ اپنا دین پیش فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کرایا اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ (۱)

صفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبیلہ دوس کی طرف اسلام کی وعوت دینے کے لیے بھیجا انہوں نے کہا "اللهم نورلہ" اے اللہ انہوں نے کہا "اللهم نورلہ" اے اللہ ان کو نور عطا فرما دیجیئے ۔ چنانچہ ان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا لیکن انہوں

<sup>(</sup>١١) سراعلام النبلاء: ١/ ١١ (١) مذكوره واقعه كي ليه ويكهي ولائل بيتى: ١٥/ ١٠٠٠ ١٠١١ باب قعة دوى

نے بھر دعاکی "بادب اخاف یقولوا اندمثلة" اے میرے رب! مجھے ڈر ہے کہ لوگ یہ نور دیکھ کر کہیں یہ نہ کہیں اور دیکھ کر کہیں یہ نہ کہیں اور کہ آبائی دین ترک کرنے کی وجہ ہے) یہ مثلّہ ہوگیا ، اللہ جل شانہ نے وہ نور ان کے کوڑے کی طرف مثلّل کردیا ، ان کا وہ کوڑا تاریک رات میں چراغ کی طرح روشن رہتا تھا۔ (۲)

انبوں نے آکر اپ قبیلے میں اسلام کی تبلیغ شروع کی، جس سے ان کے والد مسلمان ہوئے لیکن ان کی والدہ نے اسلام قبول ان کی والدہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا، یہ مایوس ہوکر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا (۲) باقی لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا، یہ مایوس ہوکر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا جیسا کہ یہاں باب کی پہلی روایت میں آرہا ہے ۔ ان دوشا قد حلکت، واللہ علیہ میں قبیلہ دوس ہلاک ہوگیا، نافرمانی کرکے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا لہذا آپ واللہ علیہ میں قبیلہ دوس اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی بجائے دعا فرمانی۔ ﴿ اللهم احد دوسا ان کے لیے بددعا کیجیئے ، رسول اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی بجائے دعا فرمانی۔ ﴿ اللهم احد دوسا وائت بھم ﴾ اے اللہ ! قبیلہ دوس کو ہدایت فرماد بحیئے اور انہیں میرے پاس لے آئے ، چنانچہ اس کے بعد اس قبیلے کو اللہ نے ہدایت دی اور ۲۰ یا ۸۰ آدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لے آئے ، دوس کا یہ وند من کے حد میں آیا ہے ۔ (۳) واللہ اعلم

٤١٣٢ : حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكَ لِمُ قَلْتُ فِي الطَّرِيقِ :

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَاتِهَا عَلَىٰ أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

وَأَبَقَ غُلَامٌ لِي فِي الطرِيقِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَبَايَعْتُهُ ، فَبَيْنَا أَنَا عَنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : هُوَ لِوَجْهِ اللهِ ، فَأَعْتَقْتُهُ .

[YT9T : 17

سے حضرت ابوہریرہ رنبی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا تو راستہ میں میں نے یہ شعر پڑھا۔

ياليلة من طولها وعنائها

على انها من دارة الكفر نجت

" ہائے رات! تو کتنی لمبی اور تیری مشقت کس قدر ناقابل برداشت ہے مگر تیری یہ فضیلت بھی ہے کہ تونے مجھے دارالکفرے نجات دی۔ "

<sup>(</sup>r) نتح الباري: ۱۰ م ۱۰۲ (۳) نتح الباري: ۱۰ ۱۰۲ (۳) ولائل يبرقي: ۱۰ مرا ۲ (۳)

میرا غلام راستہ میں مجھ سے بھاک گیا تھا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے بیعت کی ابھی میں آپ کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوہ ریرہ! یہ تمہارا غلام ہے؟ میں نے کہا وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔

حضرت الوہرم و اللہ میں مسلمان ہوئے ہیں چونکہ ان کا تعلق بھی قبیلہ دوس سے ہے (۵) اس لیے امام بخاری ان سے یہ دوایت اس باب میں بیان فرمانی۔

تنبي

جمارے نسخوں میں "هولوجه الله فاعتقته" ہے حاشیہ کے نسخه میں "هوحر لوجه الله" ہے لیکن وه درست نہیں کیونکه یہ محمد بن العلاء کی روایت ہے اور اس روایت کے متعلق امام بخاری نے کتاب العتق صفحه درست نہیں کیونکہ یہ محمد بن العلاء کی روایت ہے اور اس روایت کے متعلق امام بخاری نے کتاب العتق صفحه ۲۲۲ میں تقریح کی ہے کہ اس میں "هوحر" واقع نہیں ہے ۔ (۲)

# باب : قِصَّةِ وَفُلِهِ طَيِّى ، وَحَلِيثُ عَلِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ.

٢٠٣٣ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ ، عَنْ عَمْرِو آبْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَبْنَا عُمَرَ فِي وَفْدٍ ، فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلاً رَجُلاً وَيُسَمِّمٍ ، فَقُلْتُ : أَمَا تَعْرِفْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : بَلَى ، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا ، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا . فَقَالَ عَدِيٍّ : فَلَا أَبَالِي إِذًا .

قبیلہ طی کا وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہے خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں اس بات کی تفریح کی ہے کہ یہ وفد پہلے آیا ہے اور حفرت عدی بن حاتم اُکی حاضری آپ کی خدمت میں اس کے بعد ہوئی ہے ، عدی بن حاتم اُٹ و و و او میں اسلام قبول کیا (2) یہ مشہور جواد و سخی حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں۔

حضرت عدى بن حاتم فرماتے ہیں كہ ہم حضرت عمر الله عمر الله على ان كے پاس آئے ، حضرت فاروق اعظم نے اركان وفد میں ایك ایك آدی كو اس كا نام پكار كر بلانا شروع كيا ليكن عدى بن حاتم الكو نہيں

<sup>(</sup>۵) حضرت ابوہریر ہ کا نام س کر حدیث سے شغف رکھنے والوں کے دلول میں محبت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، آپ سے پانچ ہزار تین سو، پہنچستر اصادیث متول ہیں، آپ سے ، مدینہ منورہ میں ۵۵ ھا ۵۸ ھا کہ مقتل متول ہیں، زیادہ مشہور "عبدالرحمن بن سخر" ہے ، مدینہ منورہ میں ۵۵ ھا ۵۸ ھا میں آپ کی وفات ہوئی۔ (دیکھیے عمد القاری: ۱۸ / ۲۲۔ ۳۵)

<sup>(</sup>٢) مسعيع بخاري كتاب العتن باب اذاقال لعبده هو لله و نوى العتن : ١/٣٣٧ (٤) عدة القاري: ١٨ / ٣٥

بلایا۔ عدی بن حاتم چونکہ ایک بہت بڑے سردار کے بیٹے ہیں، جود و تامین وہ بہت مشہور و معروف کھا اس لیے ان کا خیال یہ کھا کہ مجھے نظرانداز بہیں کرنا چاہیئے چنانچہ انہوں نے حضرت فاروق اعظم ہے کہا اما تعرفی یا امیر المومنین؟ امیر المومنین! آپ مجھے نہیں بچائے؟ امیر المومنین نے جواب دیا کیوں نہیں۔ "اسلمت اذکفروا و اقبلت اذادروا و و فیت اذ غدروا و عرفت اذا نکروا " تم اس وقت مسلمان ہوئے جب یہ لوگ کافر تھے ، اور تم اس وقت حاضر ہوئے جب انہوں نے پشت بھیری، اور تم نے اس وقت وفاکی جب ان لوگوں نے غدر و ب وفائی کی اور تم نے اس وقت (اسلام کو) پہچانا جب ان لوگوں نے اجنبیت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ و سلم کی وفات کے بعد قبیلۂ طی کے بعض لوگ مرتد ہوگئے تھے اور زکو ق رسول اللہ علی اللہ علیہ و سلم کی وفات کے بعد قبیلۂ طی کے بعض لوگ مرتد ہوگئے تھے اور زکو ق بن حاتم نے انکار کیا تھا ای خرح اس قبیلے کے بعض افراد مسلمہ کذاب پر ایمان لائے تھے لیکن حضرت عدی من حاتم نے اسلام کی رہی مضبوطی سے پکڑی رکھی اور جو لوگ ان کے زیراثر کتھے انہیں رقت اور مسلمہ پر ایمان الائے سے انہیں رقت اور مسلمہ پر ایمان الائے سے باز رکھا "واقبلت اذادبروا و وفیت اذغدروا و عرفت اذاذکروا" سے حضرت فاروق اعظم نے یہ جملہ کہا تو حضرت عدی ہے کہا ایمان کیا ہے ہیں بلایا تو کوئی رہ اس میں بلایا تو کوئی برواہ نہیں یعنی جب آپ مجھے اس طرح جانتے ہیں تو اگر مجھے نہیں بلایا تو کوئی رواہ نہیں۔ دوراہ نہیں۔ د

حضرت عدی بن حاتم ﷺ

حفرت عدى بن حاتم البلام لانے سے قبل نصرانی تھے ، وھ یا • اھ میں اسلام لائے ، عراق كى فتح ميں شرك رہے ، جنگ صفين ميں حفرت على كى جانب سے لڑتے ہوئے شہيد ہوئے ، أيك سو بيس سال يا ايك سو اسى سال عمريائى۔ (٩)

#### باب : حَجَّةُ الْوَدَاعِ .

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ترتیب وار واقعات سیرت ذکر فرمارہے ہیں، من ایک ہجری ہے لے کر من دس ہجری ہے لے کر من دس ہجری ہیں ہونے والے رسول اللہ دس ہجری تک کے غزوات ، سرایا اور وفود کا تذکرہ کرنے کے بعد اب من دس ہجری میں ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری مج کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخ اسلام میں حجة الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس مج کے چار نام ہیں۔ ﴿ حجة الوداع ﴿ حجة الاسلام ﴿ حجة الاسلام ﴿ حجة البلاغ۔ (١٠)

<sup>(</sup>٨) فتح البارى: ٨/ ١٠٢ (٩) الاصابة في تمييز الصحابة: ٣٦٨/٢ (١٠) ويكي تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس: ١٣٨/٢

ججہ الاسلام اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جج فریضہ تھا، فرضیت جج الزال ہونے کے بعد اسلامی رکن کی حیثیت سے یہی جج آپ نے ادائیا۔

حجة التمام اس كو اس لي كهتے ہيں كر اس حج كے موقع پر قرآن شريف كى آيت ﴿ اليوم اكملت لكم دينكم واقعمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ﴾ نازل ہوئی۔

اور حجة البلاغ اس كو اس ليه كهته بين كه حضوراً كرم على الله عليه وسلم في اس حج مين مختلف خطب ارشاد فرمائ اور خطبول ك بعنى كيا مين في الله كالينام أب الأهل بلغت الله كالينام أب لوكول تك بسنياديا - (١١)

اس جج کے لیے پہلے سے اعلان کردیا گیا تھا کہ اس سال رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم جج کرنے کے لیے جائیں گئے ، امام مسلم، امام ابوداود اور ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اس اعلان کے بعد لوگوں کی بردی تعداد مدینہ مورہ آئی، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کرنا چاہتے تھے۔ (۱۲)

روانگى

ماہ ذی القعدہ شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کی تیاری شروع کی اور سحابہ کو حکم دیا کہ وہ بھی جج کی تیاری شروع کی اور سحابہ کا دیا کہ وہ بھی جج کی تیاری کریں۔ چنانچہ ۲۵ ذیقعدہ ۱۰ ھر بروز ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سحابہ کا ایک عظیم الشان اور مبارک مجمع اپنے ساتھ لے کر جج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے ، ابن حزم وغیرہ نے جعرات کا دن آپ کے خروج کا بتایا ہے لیکن حافظ ابن کثیر نے تمام روایات کی تحقیق کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بروز ہفتہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں (۱۲) ہفتہ کی طہر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھنے کے بعد آپ روانہ ہوئے ، تمام ازواج مطہرات (۱۲) اور حضرت فاطمہ (۱۵) اس سفر میں ساتھ تھیں۔

معابه کی تعداد!

اس موقع پر سحابہ کی کتنی تدراد آپ کے ساتھ تھی اس سلسلہ میں کوئی حتی بات نہیں کی جاسکتی۔ امام ابوزرعہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ چالیس ہزار کے قریب لوگ اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ حافظ ابن قیم م نے فرمایا "ووافاه فی الطریق خلائق لا یحصون" (١٦) ان کے عدد کا حقیق احصا نہیں ہو کا۔ مولانا یونس

<sup>(</sup>۱۱) عمدةالقاري:۲۹/۱۸\_

<sup>(10)</sup> ولاكل النوة لليستى: 4/ مهم (11) زاد المعاد: ١٠٢ / ١٠٠

صاحب دامت برکاہم نے فرمایا کہ امام نووی ؓ نے "شرح مہذب" میں لکھا ہے کہ ججۃ الوداع میں شرکت کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چو میں ہزار تھی۔ (۱۷) لیکن در حقیقت امام نووی ؓ نے نقل میں غلطی واقع ہوئی ہے اگر چو اس نقل پر اعتماد کرتے ہوئے شراح مشکو ۃ نے بھی ایک لاکھ چو میں ہزار کا قول نقل کردیا (۱۸) واقعہ ہے کہ امام نووی نے یہ قول ابوزرعہ رازی آنے نقل کیا ہے اور امام ابوزرعہ رازی نے ایک لاکھ چو میں ہزار تعداد ہمیں بنائی ملکہ چالیس ہزار تعداد بنائی ہے ، چنانچہ ابن الصلاح نے "مقدمة علوم الحدیث" میں ابوزرعہ رازی کا بورا کلام نقل کردیا ہے جس میں ہے ﴿ شہدمع النبی صلی الله علیہ وسلم حجۃ الوداع اربعون الفا، وشہدمعہ تبوک سبعون الفا .... قبض رسول الله صلی الله علیہ وسلم عن مائة الف واربعۃ عشر الفامن الصحابة ممن روی عنہ وسمع منہ ﴾ (۱۹)

اس میں تفریح ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ چالیں ہزار، غزوہ تبوک میں سر ہزار اور آپ کی وفات کے وقت ایک لاکھ چودہ ہزار سحابہ منتھ جنہوں نے آپ سے روایت کی اور آپ سے سا۔

مدینہ اور مکہ کا یہ سفر نو دن جاری رہا اور چار ذی الحجہ بروز اتوار آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ، ذی قعدہ کی پچیس تاریخ ہفتہ کو آپ کی روائلی ہوئی تھی لیکن اس سال ماہ ذی قعدہ انتیں دن کا تھا، پانچ دن ذی قعدہ کے ربعتی پچیس ، چھبیس ، ستائیس ، اسھائیس اور انتیں ) اور چار دن ذی الحجہ کے سفر میں گزرے ۔ (۲۰) اس سال نو ذی الحجہ کو جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جج کا رکن اعظم (وتوف عرف) ادا کیا اور میدان عرفات میں آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا جو خطبۂ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے جس کی تفصیل آھے روایت میں آرہی ہے ۔ دس ذی الحجہ کو آپ منی گئے اور وہال آپ نے تریسٹھ اونٹ نحر کے ۔ ۱۲ اونٹ حفرت علی شے آپ کی طرف سے ذیج کئے اس طرح کل سو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کئے گئے (۱۲) اس کے بعد بھر آپ نے حلق فرمایا اور ذی الحجہ کی چودہ تاریخ کو صحابہ شاہے مکہ مکر مہ سے روانہ ہوئے ۔ (۲۱)

الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَالِكٌ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوهَ بْنِ اللهُّ بَيْرِ ، عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْظِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَأَ مُلْلَنَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِيْ : (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالحَجَّ مَعَ العُنْهَ وَ ،

<sup>(</sup>١٤) إمام نووي كاية تول شرح مهذب من احقر كو نهيل مل سكا- والله اعلم (١٨) ديلهي التعليق الصبيح: ١٩٢/٣

<sup>(</sup>١٩) ديكيي ، مقدمة ابن العسلاح: ١٣٠ – ١٢٨ (٢٠) زادالمعاد: ٢/ ١٠٦ - والبداية والنهاية: ٥/ ١١٢

<sup>(</sup>٢١) فتح الباري: ٣/٥٥٥\_باب لايمطى الجزار من الهدى شيئاً (٢٢) جوامع السيرة لابن حزم: ٢٨٠\_

ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا). فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَأَنَا حَاثِضٌ ، وَكُمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكِهِ فَقَالَ : (ٱنْقُضِي رَأْسَكِ وَٱمْتَشِطِي ، وَأَهِلِي بِالحَجِّ ، الصَّغَ وَلَا يَشْ عَلِيلِهِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰ بِنِ وَدَعِي الْعُمْرَةَ ). فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰ بِنِ أَنِي الْعُمْرَةَ ). فَلَمَّا قَضَيْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰ بِنِ أَبِي الْعُمْرَةَ إِلَى التَنْعِيمِ فَآعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ : (هذه مَكَانَ عُمْرَتِكِ). قالَتْ : فَطَافَ اللّذِينَ أَهُمْرَةً بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُورَةِ ، ثُمَّ حَلُوا ، ثمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا أَهُمْرَةً فَإِنَّهَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا . [ر : ٢٩٠]

٤١٣٥ : حدّ ثني عَمْرُو بْنُ عَلِي : حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ جُرَيْجِ قَالَ : مَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَاسٍ : إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ قَالَ هَٰذَا ٱبْنُ عَبَاسٍ ؟ قَالَ : مِنْ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِينِ ﴿ . وَمِنْ أَمْرِ النَّبِي عَلِيلِكُم أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . قُلْتُ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ ، قَالَ : كَانَ ٱبْنُ عَبَاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ .

حدثنى عمروبن على ... عن ابن عباس اذاطاف بالبيت فقدحل

عطاء بن رباح نے حضرت ابن عباس می اید ارثاد نقل کیا کہ جب آدمی بیت اللہ کا طواف کرلیتا ہے تو وہ حلال ہوجاتا ہے ، تو ان کے شاگرد جریج نے ان سے سوال کیا "من این قال هذا ابن عباس ؟" یعنی ابن عباس شنے یہ بات کہاں سے (اور کس دلیل کی بنیاد پر) ، کمی تو عطاء نے کہا قرآن مجید کی اس آیت سے ، کمی فرثم محلهاالی البیث العتین ﴾ (۲۳) پیمران ہدایا کے پہنچنے کی جگہ بیت العتین یعنی بیت اللہ ہے" اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی بنیاد پر ، کمی کہ آپ نے سحابہ کو ججہ الوداع کے موقعہ پر طواف کرنے کے بعد حلال ہونے کے لیے کہا تھا، اس پر جریج نے کہا "انما کان ذلک بعد المعرف" یعنی قرآن شریف کی آیت ﴿ شمحلهاالی البیت العتیق ﴾ میں ہدایا کے ذرج کرنے کے متعلق جو کہا جارہا ہے کہ وہ حرم میں ذرج ہوں گی یہ عمل وقوف عرفات کے بعد کا ہے تو عطاء نے کہا کہ حضرت ابن عباس اس کو وقوف عرفات سے پہلے اور بعد دونوں صور توں میں درست قرار دیتے تھے۔

پر میں میں میں عباس مل کا مذہب یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کے بعد آدی حلال ہوجاتا مصرت ابن عباس مل کا مذہب یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کہا کہ ان کا یہ مذہب صرف عمرہ کرنے والے شخص کے متعلق تھا کہ جو شخص عمرے کے لیے بیت اللہ حمیا اور اس نے طواف کرلیا تو وہ حلال ہوجائے گا یعنی سعی وغیرہ کرنے سے قبل ہی وہ حلال

ہوجائے گا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کا یہ مذہب صرف جج کرنے والے شخص کے متعلق ہے کہ جج کرنے والے شخص کے متعلق ہے کہ جج کرنے کا ور مال ہوجاتا ہے ، ہمرحال چاہے ان کا کے بیات کا بیات کے بیات ان کا بیات کے متعلق ہو یا حامی کے متعلق تاہم یہ جمہور کے خلاف ہے ۔ (۲۴)

حضرت کنگوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے اس فقے کی الیمی توجیهات ممکن بیں جن کی رو ہے ان کا مذہب جمہور کے خطاف نہیں ہوگا، پھر انہوں نے تین الیمی توجیبات پیش کیں۔

• ایک توجیہ انہوں نے یہ کی کہ حضرت ابن عباس شکے فتوے "من طاف بالبیت فقد حل" میں طواف ہے مراد طواف زیارت ہے اور مطلب یہ ہے کہ حاجی جب طواف زیارت کرے تو وہ حلال ہوجاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جمہور کا بھی ہی مذہب ہے۔

وسری توجیہ انہوں نے یہ کی کہ ان کا یہ فتوی معتمر کے متعلق ہے اور مطلب بیہ ہے کہ معتمر طواف کے بعد طلال ہوجاتا ہے سعی وغیرہ چونکہ طواف کے توابع میں سے ہیں اس لیے اس کا مستقل ذکر ہمیں کیا اور مراد ہی ہے کہ طواف اور توابع طواف انجام دینے کے بعد طلال ہوجاتا ہے ۔

تعیری توجیہ حضرت گنگوئی نے یہ فرمائی کہ ان کا یہ فنوی جج افراد کرنے والے شخص سے متعلق ہے کہ جج افراد کا احرام باندھنے والے شخص پر فنح الجج الی العمرة لازم ہے ، ایسا شخص پہلے عمرے کا طواف کرے حلال ہوجائے گا اس کے بعد بھر جج کا احرام باندھے گا، چنانچہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجة الوداع میں ان تمام حضرات کو جنہوں نے جج کا احرام باندھا تھا حکم ویا کہ عمرہ کرکے حلال ہوجاؤ۔ یہ اگر فچہ جمہور کا مذہب نہیں ہے تاہم اس کی اصل حدیث سے ثابت ہے اور امام احمد اور بعض اہل ظاہر اس کے قائل ہیں کہ مفرد بالحج پر فنح الحج الی العمرة لازم ہے۔ (۲۵)

نیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری توجیہات توجیہات ہی ہیں اور انکف سے خالی نہیں، وجہ یہ ہے کہ تمام علماء یکی نقل کرتے چلے آرہے ہیں کہ اس مسئلہ میں حضرت ابن عبائش کا مسلک جمہور کے خلاف ہے، (۲۷) تاویلات کرکے ان کا مذہب جمہور کے موافق بنانا توجیدالقول ہمالایر ضی ہدالقائل کے قبیل سے ہے ، یہی وجہ ہے کہ حضرت گنگوہی ہے آخر میں خود فرمادیا۔ "وبالجملة:فلایخلوهذاالمقاممن الشبهةوالاوهام" (۲۷)

﴿ ١٣٦ : حدَّني بَيَانٌ : حَدَّنَنَا النَّضْرُ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسٍ قالَ : سَمِعْتُ طَارِقًا ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ بِالْبَطْحَاءِ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>۲۲) فتح البارى: ٣٤٨/٣ كتاب الحج باب من طاف بالبيت اذاقدم مكة (٢٥) ان تعيول توجيبات كے ليے ويکھيے ، لامع الدرارى: ٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩

<sup>(</sup>۲۷) تعلیقات لامع الدراری: ۸/ ۴۸۷ (۲۷) لامع الدراری: ۸/ ۳۹۱

(أَحَجَجْتَ). قُلْتُ: نَعَمْ ، قالَ: (كَنْفَ أَهْلَلْتَ). قُلْتُ: لَبَيْكَ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكِ ، قالَ : (طُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالَرْوَةِ ، ثُمَّ حِلَّ) . فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَتَبْتُ آمْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ ، فَفَلَتْ رَأْسِي . [ر : ١٤٨٤]

١٣٧ : حدَّثْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ : حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيَّ عَلِيكُ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُم أَمْرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : فَمَا يَمْنَعُكَ ؟ فَقَالَ : (لَّبَدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْبِي ، فَلَسْتُ أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْبِي) . [ر: ١٤٩١]

٤١٣٨ : حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ قالَ : حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قالَ : أَخْبَرَنِي ٱبْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بَسَادٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ آمْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ ٱسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيٍّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ ٱللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَفْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قالَ : (نَعَمْ) .

كثف الباري

امام بخاری کے یہ روایت یہاں دو سندوں کے ساتھ ذکر کی ہے ، سند اول کے الفاظ ابواب الاستیذان میں آرہے ہیں (۲۱) یہاں جو متن ہے وہ دوسری سند کا ہے ، یہ روایت کتاب الحج میں بھی گزر چکی (rr) - <u>-</u>

٤١٣٩ : حدَّثني مُحَمَّدٌ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ نَافِع ، عَن آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَقَبْلَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ مُرْدِفُ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصُواءِ ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُنَّانُ بْنُ طَلْحَةَ ، حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ قالَ لِعُثَّانَ : (ٱثْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ) . فَجَاءَهُ بِالْمُفْتَاحِ فَفَنَحَ لَهُ الْبَابَ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيلَةً وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثَّانُ ، ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلاً ، ثُمَّ خَرَجَ وَٱبْتَكَرَ النَّاسُ ٱلدُّنحُولَ ، فَسَبَقَتْهُمْ ، فَوَجَدْتُ بِلَالاً قائِمًا مِنْ وَرَاءِ 

وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ اللَّقَدَّمِ ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَاَسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي بَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ الْبَيْتَ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُدَارِ . الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَاَسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي مَلَى فِيهِ مَرْمَرَةً حَمْرًاهُ . [ر: ٣٨٨] وقالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى ، وَعِنْدَ المُكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةً حَمْرًاهُ . [ر: ٣٨٨] وقالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ كَمْ صَلَّى ، وَعِنْدَ المُكانِ اللَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةً حَمْرًاهُ . [ر: ٣٨٨] وقالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْفَقَ بِنْتَ خَيْقِ اللَّهِ الْمُعْتِ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلِيلِهِ أَعْبَرَتُهُما : أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ خَيْقٍ ، وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلِيلِهِ أَعْبَرَتُهُما : أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ خَيْقٍ ، وَقَالَ النَّبِي عَلِيلِهِ : (أَحابِسَتَنَا هِيَ) . فَقُلْتُ : وَقَعَ النَّبِي عَلِيلِهِ : (أَحابِسَتَنَا هِيَ ) . فَقُلْتُ : وَقُومَ اللَّهِ عَلَيْكِ : (فَاتَسُتُنَا هِيَ ) . فَقُلْتُ : إِنَّا لَفَتْ عَلِيلِهِ : (فَاضَتْ يُلِقُولُهِ اللَّذِي عَلَيْكِ : (فَالْمَتُ عَلِيلِهِ : (فَالْمَتُ عُلِيلِهِ : (فَالَافَتُ عُلِيلِهِ : (فَقَالَ النَّبِي عَلِيلِهِ : (فَلْمَانُ عَلَى اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيلِهِ : (فَلْمَانُونُ ) . [ر: ٣٢٢]

اشکال ہوتا ہے کہ بیہ روایت غزوہ فتح مکہ میں گزر چکی (۲۸) اور بیہ واقعہ بھی فتح مکہ ہی سے متعلق ہے تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس روایت کو یمال حجۃ الوداع میں کیوں ذکر فرمایا؟

حضرت تنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے "لامع الدراری" میں فرایا کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ حنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ شریف میں واخل ہوئے تھے یا نہیں، بعض علماء دخول اور بعض عدم دخول کے قائل ہیں، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے فتح مکہ کی حد بیث یہاں ذکر کرکے اس بات پر تنبیہ کردی کہ فتح مکہ کا سفر بیت اللہ شریف کی زیارت کے قصد وارادے سے نہیں ہوا تھا بلکہ جہاد کے ارادے سے آپ نے وہ سفر کیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ اس موقعہ پر بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تھے تو ججۃ الوداع کا سفر تو خاص بیت اللہ شریف ہی کے لیے ہوا تھا اس لیے یقیناً آپ جج کے داخل ہوئے تھے تو ججۃ الوداع کا سفر تو خاص بیت اللہ شریف ہی کے لیے ہوا تھا اس لیے یقیناً آپ جج کے موقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعہ پر بیت اللہ کے اندر گئے ہوں گے۔ (۲۹) ججۃ الوداع کے موقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے متعلق کوئی روایت چونکہ امام بخاری کو اپنی شرط کے مطابق نہیں ملی اس بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے متعلق کوئی روایت چونکہ امام بخاری کو اپنی شرط کے مطابق نہیں می اس

امام ابوداود ، امام ترمذی ، اور ابن ماجر نے حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے اس میں ہے ﴿ ان النبی صلی الله علیه وسلم خرج من عندها و هنو مسرور ، ثم رجع التی و هو کثیب فقال: انی دخلت البیت ، ولواستقبلت من امری مااستدبرت مادخلتها ، انی اخاف ان اکون قد شققت علی امتی ﴾ (٣٠) حضرت عائشہ فرماتی بیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے خوش خوش تشریف لے گئے لیکن جب واپس

<sup>(</sup>٢٨) ريكي باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من اعلى مكة وقم الحديث ٢٨٨٩ (فتح البارى: ١٨/٨)

<sup>(</sup>۲۹) لامع الدراري: ۸ / ۳۹۱ س

<sup>(</sup>۲۰) المحديث اخر جدالتر مذى رقم ۸۷۳ في الحج 'باب ما جاء في دخول الكعبة 'وابوداو د' رقم ۲۰۲۹ في المناسك 'باب دخول الكعبة'و اخر جدُّ ان ماحة ' رقم ۳۰۹۳ في المناسك 'باب دخول الكعبة

آئے تو آپ عمکین تھے ، فرمانے لکے اگر مجھے اس بات کا پہلے اندازہ ہوتا جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا تو میں بیت الله شریف کے اندر داخل نہ ہوتا، مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ میں نے اپنی امت کے لیے مشقت کا سامان کردیا، مطلب یہ ہے کہ بعد میں لوگ کہیں گے کہ اللہ کا بی بیت الله کے اندر داخل ہوا تھا لہذا ہم بھی داخل ہوں گے اس طرح ہر حاجی حج کے موقعہ پر بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا جس سے بڑی مشکلت پیدا ہوں گے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلم حجۃ الوداع کے موقعہ پر بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تھے ، اگر چہ اس میں یہ تھرت خائشہ شریف میں داخل ہوئے تھے ، اگر چہ اس میں یہ تھرت خائشہ شریف کے کہ یہ واقعہ خجۃ الوداع کا ہے لیکن چونکہ حضرت عائشہ شریب کہ آپ میں کہ آپ میں کہ آپ میں کہ آپ میں اس لیے یہ روایت حجۃ الوداع سے متعلق ہے ۔ واللہ اعلم۔ پر نمیں تھیں جہۃ الوداع سے متعلق ہے ۔ واللہ اعلم۔

المَا اللهُ عَدَّنَهُ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالنَّيُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَلا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ المسِيحَ اللهَ عَالِيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ المسِيحَ اللهَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ المسِيحَ اللهَ عَالَىٰهِ ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ ، وَقالَ : (مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِي إِلّا أَنْذَرَهُ أُمّتُهُ ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ يَعْدُمُ فِي عَلَيْكُمْ ، فَمَا خَنِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَعْفَىٰ عَلَيْكُمْ : أَنَّ رَبّكُمْ لَيْسَ عَلَى مَا يَغْفَىٰ عَلَيْكُمْ : أَنَّ رَبّكُمْ لَيْسَ عَلَى مَا يَغْفَىٰ عَلَيْكُمْ - فَلَانًا - إِنَّ رَبّكُمْ لَيْسَ بِأَعْرَرَ ، وَإِنَّهُ أَعْرَدُ الْعَيْنِ الْبَعْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَهُ طَافِيَةً . عَلَيْكُمْ - فَلَانًا - إِنَّ رَبّكُمْ لَيْسَ بِأَعْرَرَ ، وَإِنَّهُ أَعْرَدُ الْعَيْنِ الْبَعْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَهُ طَافِيَةً . عَلَيْكُمْ - فَلَانًا - إِنَّ رَبّكُمْ لَيْسَ بِأَعْرَرَ ، وَإِنَّهُ أَعْرَدُ الْعَيْنِ الْبَعْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَهُ عَلَيْكُمْ ، عَلَيْكُمْ مَنْ اللهَ عَنْ عَلَيْكُمْ ، فَمَا حَنِي عَلَيْكُمْ ، وَإِنّهُ أَعْرَدُ الْعَيْنِ الْبَعْنَى الْبَعْنَى مَلَى مَا يَغْفَى مَا عَلَيْكُمْ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

کنانتحدث بحجہ الوداع والنبی صلی الله علیہ و سلم بین اظهر نا ولاندری ما حجہ الوداع یعنی اس حج کو ہم حجہ الوداع کمتے تھے لیکن حجہ الوداع کا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، علامہ عینی فرماتے ہیں کی حفرات صحابہ نے مصوراکرم صلی الله علیہ وسلم سے اس حج کے حجہ الوداع ہونے کو سنا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ اس کو حجہ الوداع کہتے رہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھ کے تھے کہ اس میں حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم کی وفات کی طرف النارہ ہے ، جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی کچھ عرصہ بعد وفات ہوئی تب معلوم ہوا کہ ججہ الوداع اس کو اس لیے کہا گیا تھا کہ اس میں آپ نے لوگوں کو الوداع کہا ہے۔

آگے روایت میں خطبہ حجہ الوداع کا ذکر ہے ، یہاں بخاری کی روایت میں خطبہ حجہ الوداع کا مجھ

هم ب ، ابن هشام اور ابن اسحاق نے نطبہ حجہ الوداع کا اکثر حصہ نقل کیا ہے۔

خطيئه حجن الوداع

ايهاالناس: اسمعواقولى، فانى لاادرى لعلى لاالقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف ابدا ـ ايهاالناس، ان دماء كم واموالكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهر كم هذا. وانكم ستلقون ربكم فيساً لكم عن اعمالكم. وقد بلغت، فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها. وان كل ربا موضوع، ولكن لكم رووس اموالكم، لاتظلمون ولاتظلمون، قضى الله انه لاربا، وان ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله، وان كل دم كان في الجاهلية موضوع، وان اول دمائكم اضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب ....

اما بعد ایهاالناس وان الشیطان قدیشس من ان یعبدباً رضکم هذا ابدا و الکندان یطع فیما سوی ذلک فقد رضی بدمما تحقرون من اعمالکم واحذروه علی دینکم

ايهاالناس ان النسئ زيادة في الكفريضل بدالذين كفروا يحلّونه عاما ويحرّمونه عاما اليواطؤا عدة ماحرم الله ويحرموا مااحل الله وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض وان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر الذين بين جمادي وشعبان و

امابعد ايهاالناس ، فان لكم على نسائكم حقاً ولهن عليكم حقا الكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدًا تكرهونه و عليهن ان لاياً تين بفاحشة مبينة ، فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرّح فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، واستوصوا بالنساء خيرا ، فانهن عندكم عوان لا يملكن لا نفسهن شيئا ، وانكم انما اخذ تموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمات الله ، فاعقلوا ايها الناس قولى ، فاني قد بلغت ، وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا المراجينا ، كتاب الله هنة نسد.

ايها الناس اسمعواقولي، واعقلوه، تعلمن ان كلمسلم اخللمسلم، وان المسلمين اخوة، فلايحل لامرئ من اخيد الاما اعطاه من طيب نفس منه، فلا تظلمن انفسكم اللهم هل بلغت؟ (٣٣)

مدو شاکے بعد آپ نے فرمایا:

"لوگو! میری بات سنو، مجھے معلوم نہیں شاید کہ اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہیں بل سکوں گا، لوگو! تمہارے خون اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جس طرح آج کے

اس دن کی اور اس مہینے کی حرمت ہے ، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جاملو، اور تم عنقریب اپنے رب سے ملو گئے ، لپس وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، میں نے (آپ تک) یہ بات پہنچادی، لہذا جس کے پاس کسی کی امانت ہو، وہ امانت اس کے مالک تک پہنچادے ، جاہلیت کے تمام سود باطل کردیئے گئے ، البتہ اصل راس المال لے سکتے ہو، تاکہ نہ تم دومروں پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو، اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ سود باطل ہے ، عباس بن عبدالمطلب کا سود بھی باطل ہے ۔ (۳۳) زمانہ عجاہلیت کے تمام خون باطل کردیئے گئے اور سب سے پہلے میں (اپنے ہی خاندان کے ایک فرد) ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔

لوگو! شیطان اس بات سے اب مایوس ہوچا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے گی لیکن عبادت کے علاوہ دوسرے چھوٹے اعمال میں اگر اس کی پیروی کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا، لہذا اپنے دین کے سلسلہ میں اس سے بچتے رہنا۔

لوگوا نسئ (مہینوں کو آگے پیچے کرنا) کفر میں زیادتی کا سبب ہے ، اس کے ذریعے کا فر عمراہ ہوتے ہیں، وہ ایک سال حرام مہینوں کو حلال کرلیتے اور دوسرے سال انہی کو حزام قرار دے دیتے تھے تاکہ اس طرح وہ اشہر حرم کی گنتی پوری کریں، چنانچہ وہ ان مہینوں کو طلال کردیتے تھے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور جن مہینوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حرام قرار دیتے تھے .... لیکن اب زمانہ اپنی اس ابتدائی حالت پر جن مہینوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حرام قرار دیتے تھے .... لیکن اب زمانہ اپنی اس ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس دن تھا جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اللہ کے ہاں سال کے بارہ مہینے ہیں، ان میں چار حرمت والے ہیں، عین مسلسل ہیں (یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم) اور ایک ماہ رجب ہے جس کا قبیلۂ مفر خاص احترام کرتا ہے جو جادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔

لوگو! تہماری عور تول پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر ان کے بھی کچھ حقوق ہیں،
تہمارا ان پریہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے آدی کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دیں جے تم پسند نہ کرتے ہو اور یہ کہ
وہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں لیکن اگر وہ کریں تو اللہ نے تم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم ان
کی سونے کی جگہ کو اپنے سے الگ کردو (اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو) پھر تمہیں اجازت ہے کہ انہیں ایسی
بلکی مار مارو جس سے بدن پر نشان نہ پڑیں، اگر وہ باز آئیں تو حسب دستور ان کا کھانا اور کیڑا تمہارے ذمہ ہے۔
عور توں کے ساتھ اچھا بر تاؤ کرنے کے جمیشہ پابند رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قید ہیں اور اپنے معاملات خود
نہیں چلاسکتیں، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کو اپنے
سی چلاسکتیں، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کو اپنے

<sup>(</sup>٣٣) حضرت عباس عمام سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے ، بت سے لوگوں کے زمد ان کا سود باتی تھا آپ نے اپنے چاکا تنام سود باطل قرار ریا-

كتأب المغازي

كثف البادى

لوگو! میری بات مجھو، میں تم میں الیی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگرتم نے اس کومضبوطی سے پکرالیا تو تم مراہ نہ ہو گے ، وہ چیز کتاب اللہ اور میری سنت ہے۔

لوگو! میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بیں لہذا کس آدی کے لیے اپنے بھائی کا مال طلال نہیں اللہ کہ وہ اپنے نفس کی خوشی سے دے ، پس تم اپنے اوپر ظلم مذکرو۔ "

٤١٤٢ : حدَثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ فالَ : حَدَّثَني زَبْدُ ٱبْنُ أَرْفَكُمَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِكُ غَزَا نِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً كُمْ يَحُجَّ َبَعْدَهَا ، حَجَّةَ الْوَدَاعِ . قالَ أَبُو إِسْحَقَ : وَبِمَكَّةَ أُخْرَى . [ر : ٣٧٣٣]

اس میں کوئی اختلاف مہیں کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ججة الوداع اوا کیا ہے (۲۵) اس کے علاوہ کوئی اور حج نہیں کیا، ابو اسحاق جو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ مکہ میں . آپ نے ایک جج اور بھی کیا ہے۔

ہجرت سے قبل آپ نے کتنے ج کئے ، اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں، ابواسحاق تو کہتے ہیں کہ ایک عج کیا ہے امام ترمذی اور ابن ماجر نے حضرت جاہر کی روایت نقل کی ہے "ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم حج ثلاث حجج عجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدماهاجر " (٣٦) يعني ابحرت سے قبل آپ نے وو ج کئے ۔ غالباً عفرت جابر انے ہجرت سے قبل جن دو حجوں کا ذکر کیا ہے وہ ۱۲ اور ۱۲ نبوی کے ج ہیں،۱۲ نبوی میں بیعت عقبۂ اولی ہوئی تھی اور ۱۳ نبوی میں بیعت عقبۂ ٹان<sub>ی</sub>ہوئی تھی۔ (۳۷) بیعت عقبۂ ثانیہ میں حضرت جابر م کے والد بھی شریک تھے (٣٨) اس لیے حضرت جابر کو ان دو حجوں کا علم ہوسکا اور باقی کا نہیں ہوا۔

سفیان توری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل بہت سارے ج کئے ۔ (۳۹) ابن جوزی فرماتے ہیں "حج حججالا يعرف عددها" (٧٠) اتنے حج كئے عدد معلوم نہيں۔ ابن الاثیر کی رائے یہ ہے کہ آپ ہر سال حج کرتے تھے۔ (۳۱)

ابن حجر رحمت الله عليه فرماتے ہيں كه اس بات ميں بركز كوئى تأمل نہيں كه آب مجرت سے يہلے بر سال جج کیا کرتے تھے وجہ اس کی یہ ہے کہ قریش جج کا بہت اہمام کیا کرتے تھے ، بہت ہی مجبوری ہو تو جج

(ra) جيساك ابوداود من حضرت جابريكي روايت من ب (سنن ابي داؤد: ٧٣/٢ باب صفة حجة النبي صلى الله عليدوسلم - رقم ١٩٠٥

(٣٧) الحديث اخرجه الترمدي في الواب الحج 'باب ماجاء: كم حج الببي صلى الله عليه وملم؟: ٣/ ١٤٩ سرقم ٨١٥ سوابن ما**جة في كتاب** المناسك بال حجة رسه ل الله صلى الله عليه وسلم وقم ٣٠٤٦ (٢٠١) تقصيل كي ليه ويكي عبيرت ابن بشام: ١١ و٢٨٥ و٢٨٨ (٣٨) سيرت ابن مشام: ١/ ٢٩٣ (٢٩) فتح الباري. ٨/ ١٠٠ (٢٠٠) فتح الباري: ٨/ ١٠٢ (٢١) فتح الباري: ٨/ ١٠٢

چھوڑتے تھے ورنہ نہیں، جج بھایائے ملت ابراہی میں سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہی کے پیروکار بھی تھے اس لیے قیاس بی ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل بہت سارے حج کئے ہوں گے جن کی تعداد معلوم نہیں۔

عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّالِيَّةِ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجِرِيرٍ : (ٱسْتَنْصِتِ النَّاسَ) . عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِيَّةٍ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجِرِيرٍ : (ٱسْتَنْصِتِ النَّاسَ) . فَقَالَ ﴿لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) . [ر : ١٢١]

٤١٤٤ : حدَّني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى : حَدَّنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّنَا أَيُوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةً ، عَنْ أَبِي بَكُرَةً ، عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ : (الزَّمانُ قَدِ اَسْتَدَارَ كَهَيْتِهِ بَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اثنا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَهُ حُرُمُ : ثَلَاكَةُ مُتُوالِبَاتُ : ذُو الْقَعْدَةِ وَدُو الْمُحِبَّةِ وَالْمُحَرِّمُ ، السَّنَةُ اثنا عَشَرَ شَهْرًا مِنْها أَرْبَعَهُ حُرُمُ : ثَلَاثَةً مُتُوالِبَاتُ : ذُو الْقَعْدَةِ وَدُو الْمُحِبَّةِ وَالْمُحَرِّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا) . قُلْنا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنا أَنَّهُ سَيْسَتِيهِ بِغَيْرِ آسِهِ ، قالَ : (أَلِيسَ ذَا ٱلْحِجَّةِ) . قُلْنا : بَلَى ، قالَ : (أَلْبُسَ الْلَدَةً ). قُلْنا : بَلَى ، قالَ : (فَأَي يُومِ هٰذَا) . قُلْنا : بَلَى ، قالَ : (أَلْبُسَ الْلَدَةً ). قُلْنا : بَلَى ، قالَ : (أَلْبُسَ يَوْمِ هٰذَا) . قُلْنا : بَلَى ، قالَ : (أَلْبُسَ يَوْمِ هٰذَا) . قُلْنا : بَلَى ، قالَ : (أَلْبُسَ يَوْمُ هٰذَا) . قُلْنا : بَلَى ، قالَ : (أَلْبُسَ يَوْمُ هٰذَا) . قُلْنا : بَلَى ، قالَ : (أَلْبُسَ يَوْمُ هٰذَا) . قُلْنا : بَلَى ، قالَ : (أَلْبُسَ يَوْمُ هٰذَا) . قُلْنا : بَلَى ، قالَ : وأَحْسِبُهُ قالَ - وأَعْرَاضَكُمْ عَلَاكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، وَمِكُمْ هُذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا ، وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَرَعْمُ هُولُ : وَلَعْرَاضَكُمْ مُولَدُ : أَلَا هُولُ اللهَ عَلْ بَعْضِ مَنْ سَعِعُهُ . فكانَ محمَّدُ إِذَا ذَكَرَهُ بَعُولُ : فَلَقَلَ بَعْضَ مُنْ سَعِعُهُ . فكانَ محمَّدُ إِذَا ذَكَرَهُ بَعُولُ : فَلَقَلَ مُحَمَّدُ مِنْ اللهَ هُلَنا : مُنَّ مَعْمُ مُ مَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اله

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْيَهُودِ قَالُوا : لَوْ نَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ فِينَا لَآتَخَذْنَا ذَٰلِكَ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْيَهُودِ قَالُوا : لَوْ نَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ فِينَا لَآتَخَذْنَا ذَٰلِكَ الْيَوْمُ سَعِيدًا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَيَّةُ آيَةٍ ؟ فَقَالُوا : «الْيَوْمُ أَكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِينَا لَكُمْ وَيَنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِينَا لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أُنْزِلَتْ ، أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ وَيَعْنِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أُنْزِلَتْ ، أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ .

ٱللَّهِ عَلِيْكُ وَاقِفُ بِعَرَفَةً . [ر: ٥٤]

حدَثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، وَقالَ : مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ . حدَّثنا إِسْهاءِيلُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ : مِثْلَهُ . [ر : ٢٩٠]

١٤٧ : حدَّننا أَحْمَد بْنُ يُونُسَ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ ، هُوَ أَبْنُ سَعْدٍ : حَدَّنَنَا آبْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : عَادَنِي النَّيُ عَلَيْتُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقُلْتُ ، وَلَا يَرِنِنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ تَذَرَ وَرَثَقُكَ أَغْنِياءَ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمُ وَرَقُقُكَ أَغْنِياءَ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمُ وَرَقُقُكُ أَغْنِياءَ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمُ وَرَقُقَكَ أَغْنِياءَ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَقُكَ أَغْنِياءَ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ تُوفَقَ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ : (إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٤١٤٩/٤١٤٨ : حدّ ثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّذِرِ : حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْهِ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي خَجَّةِ الْوَدَاعِ . عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ اللهِ عَلَيْكِ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي خَجَّةِ الْوَدَاعِ . (٤١٤٩) : حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا مُحمدُ بْنُ بَكْمٍ : حَدَّثَنَا آبْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَهُ أَبْنُ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهُ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، أَخْبَرَهُ أَبْنُ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهُ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ . [ر : ١٦٣٩]

٤١٥٠ : حدّثنا يَحْبَىٰ بْنُ قَزَعَةَ : حَدَّثَنَا مالِكُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُعْبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ قَائِمٌ بِينِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِيصَلِّي بِالنَّاسِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ قَائِمٌ بِينِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِيصَلِّي بِالنَّاسِ ، أَخْبَرَهُ : فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ . [ر : ٧٦]
 فَصَارَ ٱلْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفَّ ، ثُمَّ نَوْلَ عَنْهُ ، فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ . [ر : ٧٦]

# باب : غَزْوَةُ تَبُوكَ ، وَهْيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ .

غزوہ ہوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلم کا آخری غزوہ ہے ، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے غزوہ ہوک کو بعد میں اور حجہ الوداع کو پہلے ذکر کیا حالانکہ تاریخی ترتیب کے لحاظ سے غزوہ ہوک حجہ الوداع سے پہلے ہے ، اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔

و حافظ ابن حجر وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ نسّاخ اور کا تبین کا تھرف ہے کہ انہوں نے حجۃ الوداع کو غزوۃ تبوک سے مقدم لکھ دیا۔ (٣٣)

بین کردہے ہیں اس لیے انہوں کے انہوں مخرات نے کہا کہ امام بخاری پونکہ "کتاب المغازی" بیان کردہے ہیں اس لیے انہوں نے سوچا کہ کتاب المغازی کا اختتام بھی غزوے ہی پر ہونا چاہیے ، اگر ججن الوداع کو بعد میں لاتے تو اختتام غزوے پر نہ ہوتا اس وجہ سے انہوں نے غزوہ تبوک کو ججة الوداع سے مؤخر ذکر کیا۔ (۴۳)

حضرت شخ الحدیث رحمت الله علیه کی رائے یہ ہے کہ ججۃ الوداع کو غزوہ تبوک سے مقدم ذکر کے امام بخاری رحمت الله علیه علیہ کی رائے یہ ہے کہ ججۃ الوداع کو غزوہ تبوک سے مقدم ذکر کرکے امام بخاری رحمت الله علیہ نے فتح مکہ بیان کرنے کے بعد سلسلۃ الوفود کا ذکر شروع کمہ کے بعد ہوئی ہے ، چنانچہ امام بخاری رحمت الله علیہ نے فتح مکہ بیان کرنے کے بعد سلسلۃ الوفود کا ذکر شروع کیا اور اس کی انتہاء ججۃ الوداع پر ہوئی ہے ، امام بخاری رحمتہ الله علیہ نے "باب قصة و فدطی" ذکر کرنے

<sup>[</sup> ٢٣] ديكھ فتح البارى: ١٨ / ١١١ (٢٠٠) ويكھي لامع الدرارى: ١٩٩/٨-

کے بعد ججہ الوداع کا باب باندھا اور مقصد یہ ہے کہ وفود کا یہ سلسلہ ججہ الوداع پر جاکر ختم ہوا ہے۔ اگر است قصة و فدطی " کے بعد حجہ الوداع کو ذکر نہ کرتے غزوہ تبوک کو ذکر کرتے تو تاریخی اعتبار سے ترتیب تو برقرار رہتی لیکن سلسلۃ الوفود کی انتہاء معلوم نہ ہوتی ، امام بخاری 'نے تاریخی ترتیب کی رعایت کو ترک کرکے سلسلۃ الوفود کی انتہاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حجہ الوداع کو مقدم ذکر کیا کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہیں ، اس فائدہ کے بیش ججہ الوداع جو معلوم نہیں ، اس فائدہ کے بیش فظر امام بخاری نے ایساکیا (۲۵) حضرت شخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے کافی وزنی ہے۔واللہ اعلم فظر امام بخاری نے ایساکیا (۲۵) حضرت شخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے کافی وزنی ہے۔واللہ اعلم

# غزوهٔ تبوک کا سبب

رومبوں کے ساتھ لئکر اسلام کی پہلی جنگ موتہ میں ہوئی، اس جنگ کے بعد رومی سلطنت اس کوشش میں رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں پر حملہ کردیا جائے، رومبوں کے ان عزائم کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہوگئی تھی۔ مدینہ منورہ میں شام کے تجارت پیشہ نبطی لوگ زیتوں کا تیل فروخت کرنے کے ایا کرتے تھے ان لوگوں نے مسلمانوں کو یہ خبردی کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے اپنی فرجیں مقام جوک میں سرحد شام پر جمع کردی ہیں اور فوجیوں کو ایک سال کی تخواہیں پیشگی دے کر خوش اور مطمئن کردیا ہے۔ (۲۹)

معجم طبرانی میں حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ بعض عرب عیما کول نے ہرقل کولکھ بھیجا کھا کہ مدی نبوت محمد (صلی الله علیہ وسلم) کا انتقال ہوچکا ہے اور عرب قبط کی شدت کی وجہ سے بھوکوں مررہے ہیں، عرب پر حملہ کرنے کے لیے یہ مناسب موقع ہے ، چنانچہ ہرقل نے چالیس ہزار کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے یہ مناسب موقع ہے ، چنانچہ ہرقل نے چالیس ہزار کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور اس کا مقدمۃ الجیش " بلقاء " کی پہنچ کیا۔ (۲۵)

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه اطلاع ملى تو آپ سنے نيه ارادہ فرمايا كه ان كے حملہ سے پہلے پيش قدى كركے مقابله كرنا چاہيئے -

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جنگوں میں سیجے مقام نہیں بتاتے تھے لیکن یہ جنگ چونکہ تمام سابقہ جنگوں سے ممتاز تھی ایک تو اس لیے کہ اس میں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، دوسرے اس لیے کہ اس میں شاہ روم ہرقل کی تربیت یافتہ فوج کے ساتھ مقابلہ تھا اس لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تام قبائل عرب سے فوج ادر مالی اعانت طلب کی اور مدینہ طیبہ کے تمام مسلمانوں کو اس جہاد میں نکلنے کا حکم دیاد ۴۸۸،

<sup>(</sup>۳۵) ويكيم الابواب والتراجم لصحيح البخارى: ١١/٢ \_باب حجة الوداع (٣١) طبقات ابن سعد: ١/ ١٦٥ وفتح البارى: ١١ /١١ (٢١) فتح البارى: ١١ / ١٨١ (٣٨) زاوالمعاو: ١/ ٥٣٠ ٥٣٠ ٥٣٠

اتفاق سے یہ زمانہ تحت گری کا تھا، قبط وفاقہ عام تھا، اس کے ساتھ عاتھ کھیتیاں اور باغات کے پھل کچنے کے قریب تھے (۲۹) انہیں باغات اور کھیتیوں کی فصل پر اہل مدینہ کی پورے سال کی معیشت کا دارومدار تھا، ان تمام چیزوں میں سے ہر چیز اللہ کی راہ میں جانے کے لیے صحابہ شکے پاؤل کی زنجیر اور رکاوٹ بن سکتی تھی لیکن مرحبا صد مرحبا اسلام کے ان سرفروش مجاہدین کے لیے جزیں نے تجراسلام کی آبیاری کے لیے اپنے نون اور اپنے مال کی قربال دینے میں ہمیشہ ایک دوسرے سے مسابقت کی کوشش کی، اس موقع پر بھی اسلام کے سے اور مخلص جانباز صحابہ شنے بڑھ بڑھ کر مالی اعانت میں حصہ لیا، حضرت صد ہو، آبرشنے اپنے گھر کا سارا کچھ لاکر حاضر کردیا (۵۰) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ چھوڑا بھی؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام، حضرت فاروق اعظم نے ان سے دریافت کیا کہ گھر میں کیا دروں مال کا خرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تین سو اونٹ مے سازوسامان اور ایک ہزار اشرفی نقد لاکر حاضر میں بیش کی (۵۲) اس طرح دیگر صحابہ نے اپنی استطاعت کے مطابق اس مالی اعانت میں حصہ لیا لیکن اس میں بیش کی (۵۲) اس طرح دیگر صحابہ نے اپنی استطاعت کے مطابق اس مالی اعانت میں حصہ لیا لیکن اس علی جورہ چور چور چور خور سحابہ الیے تھے کہ ان کے سفر کے لیے دادراہ کا انظام نہ ہوگا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سواری وغیرہ نہیں تھی، یہ لوگ روتے ہوئے انگلار آنکھوں سے والیں ہوئے ، حاس ان کے سفر کے لیے سواری وغیرہ نہیں تھی، یہ لوگ روتے ہوئے انگلار آنکھوں سے والیں ہوئے ور آب سے سواری وغیرہ نہیں تھی، یہ لوگ روتے ہوئے انگلار آنکھوں سے والیں ہوئے ور آب سے سواری وغیرہ نہیں تھی، یہ لوگ روتے ہوئے انگلار آنکھوں سے والیں ہوئے ور آب کی دور آب ہوئے ہے۔ (۵۲)

ولا على الذين اذا اتوك لتحملهم٬ قلت لااجد مااحملكم عليه٬ تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزناًالايجدواما ينفقون ــ (التوبة /٩٢ ــ)

"اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو (جہاد میں) جانے کے لیے کوئی سواری جنس ہے جس پر تم کو سوار کرسکوں، وہ کوئی سواری جنس ہے جس پر تم کو سوار کرسکوں، وہ لوگ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس غم کیوجہ سے کہ ان کے پاس خرج کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے "

اس جہاد میں جانے کا یہ اعلان در حقیقت ایمان ونفاق کے درمیان امتیاز کی کسوئی تھا چنانچہ اس موقعہ پر منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آئیا اور وہ کہنے گئے ﴿ لاتنفروافی الحر ﴾ (۵۴) یعنی گری میں جہاد کے لیے نہ نکلو انہوں نے مختلف بہانے بناکر جہاد میں جانے سے عذر کیا، بعض مخلص مسلمان بھی نہیں گئے جن میں مشہور صحابی حضرت کوب بن مالک عم حضرت بلال بن المقاداور حضرت مرارہ بن ربیع شامل تھے۔ ان کا میں مشہور صحابی حضرت کوب بن مالک عم

<sup>(</sup>٢٩) الكال لاين اشير: ٢/ ١٨٩ (٥٠) يا چار مزار در يهم تقي (سيرت حليد: ٢/ ١٣٠) (٥١) سيرت حليد: ١٢ ١٢٠

<sup>(</sup>ar) زار العاد: الم المدروايت مي م ك وى جزاد دياد بارگاه نبوي مي ميش ك (سيرت طبيد: ١٢٠) (ar)

<sup>(</sup>ar) دیکھیے ، تقسیر کبیر: ۲۸ ا۲۸ - ۲۸۲ (ar) النوبة / ۸۱

تفصیلی واقعہ آگے بخاری کی روایت میں آرہا ہے۔

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم عمیں ہزار افواج کے ساتھ ماہ رجب ۹ سے میں مدینہ منورہ سے نگلے ،
لککر میں دس ہزار گھوڑے تھے (۵۵) دمش کی جانب سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے چودہ منزل کے فاصلہ پر
واقع مقام جوک بہنچ تو معلوم ہوا کہ وہ خبر سیحے نہ تھی اور بعض روایات میں ہے کہ جب ہرقل شاہ روم کو
مسلمانوں کو اتنی بڑی جعیت کے مقابلہ پر آنے کی خبر بہنچی تو وہ مرعوب ہوا اور مقابلہ پر نہیں آیا۔ (۵۵)
تبوک میں آپ نے بیس دن تک قیام ریا یا (۵۸) یہیں سے آپ نے حضرت خالد بن ولیڈ کو ۲۰۰۰

444

حضرت خالد پنجاندنی رات میں کننچ تو اکیدر آپ بھائی اور دوسرے ساتھ بول کے ساتھ شکار کے لیے نکلا تھا، اکیدر کا بھائی "حسان" مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا اور اکیدر کو گرفتار کرکے آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اکیدر نے دو ہزار اونٹ، آٹھ سو گھوڑے ، چار سو زرہیں اور چار سو نیزے دیکر صلح کی۔ (۵۹) اس مقام پر بیس دن قیام فرمانے کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔

المُعْدَةُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَسْأَلُهُ اللهِ بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَسْأَلُهُ المُعْمَلَانَ لَهُمْ ، إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ ، وَهْيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّ السَحْمَلَانَ لَهُمْ ، إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ ، وَهِمْ غَزْوَةُ تَبُوكَ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، فَقَالَ : (وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ ، وَوَافَقْتُهُ وَهُو غَصْبَانُ وَلا أَسْعُرُ ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ ، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ عَلِيلِهِ وَجَدَ فِي وَلا أَسْعُرُ ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ ، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ عَلِيلِهِ وَجَدَ فِي وَلا أَسْعُرُ ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ ، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِي عَلِيلِهِ وَجَدَ فِي فَضَالًا اللّهِ عَلَيلِهِ مِنْ اللهِ عَلَيلِهِ يَعْلَقِهُ وَجَدَّ فِي فَعَلْ عَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيلِهِ مِنْ اللهِ عَلَيلِهِ يَعْلَقُهُ مِنْ اللهِ عَلَيلِهِ يَعْلَقُهُ وَاللّهِ يَوْلِقُ لِللهِ يَعْلَقُهُ وَلَهُ وَلَا اللّهِ عَلَيلِهِ يَعْفَلُ وَمُورَةٍ البَاعَهُنَّ حِيتَنْهِ مِنْ فَقُلُ : إِنَّ اللهُ مَ اللهِ عَلِيلِهِ يَعْفَلَ يَعْمُولُ اللهِ عَلَيلِهُ يَعْفَلَ يَعْمُ اللهِ عَلَيلُهُ يَعْمُولُو مَا اللهِ عَلَيْكُ مِعْمُلِكُمْ مُنْ اللهِ عَلَيلِهُ يَعْفِقُ مَا اللّهِ عَلِيلِهِ يَعْمُولُهُ مَا اللّهُ عَلَيلُهُ اللّهُ عَلِيلُهُ يَعْفَلُ عَنْ اللهُ عَلْقُتُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيلُهُ عَلَيْكُ مَعْمُلُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>- (</sup>۵۵) طبعات ابن سعد: ۲/ ۱۲۲

<sup>(</sup>۵۲) نتج البارى: ۸/ ۱۱۱- بعض روايات يم چاليس بزار اور ستر بزاركي تعداد بحي آئي هـ (عدة اهارى: ۱۸/ ۵۲) (۵۷) السيرة الحلية: ۱۳۲/۳\_ (۵۷)

عَلَى هُؤُلَاءِ فَآرْ كَبُوهُنَّ ). فَآنُطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِينَّ ، فَقُلْتُ : إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُمْ عَلَى هُؤُلَاءِ ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُمْ ، لَا تَظُنُّوا أَنْ حَدَّثُنِكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلُهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ ، فَقَالُوا لِي : وَاللهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ ، وَلَنَهْعَلَنَّ أَيْ حَدَّثُومُ مُ بَعْدُ ، فَعَدَّنُومُ مُ بِيثُو مِنْهُمْ ، حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ مَنْعَهُ إِيَّالُهُمْ ، فَمَ اللهِ عَلَيْكُ مَنْعَهُ إِيَّالُهُمْ ، فَمَ أَنُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ ، حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مَنْعَهُ إِيَّالُهُمْ ، فَمَ أَنْوَا مَا حَدَّثُهُمْ بِعِلْ ما حَدَّتُهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى . [ر : ٢٩٦٤]

ہنس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابوموی اشعری ای ساتھیوں کے لیے سواری طلب کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی سواری نہیں دے سکتا، حضرت ابوموی ممکنین ہوکر اپنے ساتھیوں کے پاس سکتے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی قسم کی سواری مہیا نہیں کرکتے ۔ کچھ دیر بعد حضرت بلال شنے حضرت ابوموئی کو بلایا کہ حضور یاد فرمارہ ہیں، حضرت ابوموئی کو بلایا کہ حضور یاد فرمارہ ہیں، حضرت ابوموئی حاضر ہوئے تو آپ سے انہیں چھ اونٹ عطافرمائے۔

حضرت ابوموی وہ اونٹ لے کر اپنے ساتھوں کے پاس کئے ، چونکہ ان کے ساتھوں کو بید شک ہوسکتا تھا کہ ممکن ہے حضرت ابوموی نے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط بیانی سے کام لیا ہے اور اپنی طرف سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیں کسی قسم کی سواری مہیا نہیں کریں گے اس لیے فک کو دور کرنے کے لیے حضرت ابوموی نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میرے ساتھ اس شخص کے پاس نہ چلو جو پہلی مرتبہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری دینے سے انکار کے وقت حاضر تھا، چنانچہ چند حضرات ان کے ساتھ گئے اور اس شخص نے تصدیق کردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی سواری دینے سے انکار کردیا تھا۔

١٥٤ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَمُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَمُوكَ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا ، فَقَالَ ! أَثُخُلُفُنِي فِي الصَّبْيَانِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيًّا خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا ، فَقَالَ ! أَثُخُلُفُنِي فِي الصَّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ : (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنَى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ؟ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيُّ بَعْدِي) .

وقال آبو داؤد : حد تنا شعبه ، عزر الحكم : سَمِعْتُ مُصْعَباً . [ر: ٣٠٠٣]
حنوراكرم على الله عليه وسلم جب بوك كي طرف روانه بوئ تو آپ نے حضرت على كو اپنا قائم
مقام بناياكه وہ آپ كے اہل وعيال وغيرہ كى گرانى كريں، بعض منافقول نے حضرت على پر فقرے كسے شروع
كردية كه نارامكى وناگوارى كى وجہ سے ماتھ نہيں لے سے (١٠) حضرت على رنجيدہ بوئے اور حضوراكرم على الله

<sup>(</sup>٦٠) ويكي • السيرة الحلبية: ١٣٢/٣\_

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر روئے اور آپ کے سامنے بات رکھی تو آپ نے فرمایا۔

الاترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى

" تم اس پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے ایے بنو جیسے ہارون علیہ السلام موسی علیہ السلام کے لیے علیہ السلام کے لیے علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد حضرت ہارون ان کے نائب اور اہل وعیال کے گران تھے الیے ہی تم میرے بعد میرے اہل وعیال کے گران اور میرے نائب بن جاؤ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو۔

#### روایتِ باب سے روافض کا غلط استدلال

روافض اس بات کو بہت اچھالتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی می نطافت بلافصل پر نص صریح موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی موجود ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی موجود ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعصب کرلیا۔

لیکن اس روایت سے ان کا یہ استدلال غلط ہے اس لیے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیہ بات مخفی نہیں تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انقال حضرت موسی علیہ السلام کی زندگی ہی میں ہوگیا تھا، حضرت ہارون محفرت موسی علیہ السلام کے جانشین نہیں بنے تھے بلکہ حضرت موسی علیہ السلام کے جانشین بنیں تو یوشع بن نون بنے تھے جب حضرت ہارون مضرت موسی کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے ہی نہیں تو سے حضرت علی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے "بمنزلۃ ہارون من موسی" قرار دیئے جائیں تو اس سے حضرت علی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے "بمنزلۃ ہارون من موسی " قرار دیئے جائیں تو اس سے آپ کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ ثابت نہیں ہوسکتا اس لیے کہ مشبہ بہ میں یہ صورتحال موجود نہیں ہو۔ (۱۲)

ودا ٤ : حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ : أَخْبَرَنَا آبْنُ جُرَيْجِ قَالَ : سَعِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالِلَهُ الْعُشْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالِلَهُ الْعُزُوةَ أَوْنَقُ أَعْمَالِي عِنْدِي . قَالَ عَطَاءً : فَقَالَ صَفُوانُ : الْعُشْرَةَ ، قَالَ عَطَاءً : فَقَالَ صَفُوانُ : قَالَ يَعْلَى : فَكَانَ لِي أَحِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَ أَحَدُهُما يَدَ الآخر ، قَالَ عَطَاءً : فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي فَالَ يَعْفُونُ يَدُهُ مِنْ فِي الْعَاضَ ، فَانْتَزَعَ المَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضَ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضَ ، فَانْتَزَعَ المَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضَ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْمُونُ مُ الْعَرْبُونَ الْعَاضَ ، فَانْتَزَعَ الْعَنْ الْعَاضَ الْعَرْبُونَ الْعَرْبُ فَالْ الْعَرْبُ فَعْمَلَ الْعَنْ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَالَ الْعَنْوَاتُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَنْ الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى الْع

(۱۱) تقصیل کے لیے ویکھے ، سرت مصطفی: ۲/ ۸۸ - ۹۰ صاحب سرت حلبی اس حدیث بیشیوں کا استدلال ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہی هذا الحدیث .... من قبیل الاحاد، و کل من الرافضة و الشیعة لایراه حجة فی الامامة، وعلی تسبلتم اند حجة فلاعموم لد، بل العراد مادل علیه ظاهر الحدیث ان علیا کر مالله و جهد خلیفة عن النبی صلی الله علیه وسلم فی اهلد خاصة مدة غیبة بنبوک کما ان هارون کان خلیفة عن موسی فی قومه مدة غیبة عنهم للمناجاة، فعلی تسلیم اندعام الکندم حصوص والعام المخصوص غیر حجة فی الباقی او حجة ضعیفة (السیرة الحلبیة: ۱۳۳/۳)

إِحْدَى نَنِيَّتَيْهِ ، فَأَنَبَا النَّبِيَّ مِيَّالِيْهِ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتُهُ . قَالَ عَظَاءٌ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيَّالِيْهِ : ﴿أَفَيْدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا ، كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا) . [ر : ٢١٤٦]

حضرت بعلی بن امیر فرماتے ہیں کہ میں نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوۃ عسرہ (تبوک)
میں شرکت کی اور مجھے اپنے تمام اعمال میں سب سے زیادہ اعتماد اسی غزوے پر ہے۔ بھر انہوں نے کہا کہ رغزوہ تبوک کے سفر میں) میرے ساتھ ایک اجیر بعنی غلام تھا وہ ایک آدی سے لربڑا تو دونوں میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ دانتوں سے کاٹا، جس کا ہاتھ دانت سے کاٹا گیا تھا اس نے اپنا ہاتھ کاٹے والے کے منہ سے کھینی جس کی وجہ سے کاٹا، جس کا ہاتھ دانت نکل پڑا بمروہ دونوں فیصلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحد منہ میں عاضر ہوئے ، آپ نے اس کے دانت کو ہدر قرار دیا (اور اس کی کوئی دہبت نہیں دلوائی) علیہ وسلم کی تعد منہ میں عاضر ہوئے ، آپ نے اس کے دانت کو ہدر قرار دیا (اور اس کی کوئی دہبت نہیں دلوائی) اور فرمایا۔ "افید عیدہ فی فیک تقضیم ما کانھا فی فی فحل یقضیم ہا" یعنی کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں جبانے نے بھوڑ دیتا کہ تم اونٹ کی طرح اسے جباڈالئے۔

یہاں بخاری کی روایت میں تو تصریح نہیں ہے لیکن مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ خود حضرت یعلی مسلم نے اپنے استھے میں آیا (۱۲) اور دانت کا لیے دالے حضرت یعلی مسلمے ۔ حضرت یعلی مسلمے ۔

باب : حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَقَوْلُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ،وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلُّفُوا، /التوبة: ١١٨/.

٤١٥٦ : حدثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي ، قالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ بُحَدَّثُ حِينَ نَعَلَّف عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ ، وَكُنْ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ بُحَدَّثُ حِينَ نَعَلَّف عَنْ قَصَّة تَبُوكَ ، قَالَ كَعْبُ : لَمْ أَنْحَلَف عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلّا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ عَلَيْ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ بُولَة عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ بُولَة عَنْهَا ، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بُرِيدُ عِيرَ فَيْ غَيْرٍ مِيعَادٍ ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَي مَنْ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَي مَنْ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَي عَنْ وَمَا أُحِبُ أَنَّ فِي عَنْ وَقَوْ بَدُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ فَلْكُ عَلَى عَبْرٍ مِيعَادٍ ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَرَا اللهِ عَلَيْكُ فَي مَنْ حَدَى عَنَى غَيْرٍ مِيعَادٍ ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ لَوْمُ اللهِ عَلَيْكُ أَلْهُ الْمُقَدِق ، حِينَ تَوَاثَقَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ فِي إِلَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ فَلَا أَنْ فَعْ أَوْرَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَوَاثَقَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ فِي إِلَّهِ أَقُوى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَوَاثَقَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَا أُحِبُ قَالًا أَقْرَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَعَلَّف عَنْ عَنْهِ اللهِ عَلَيْكُ إِلَيْ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ النَّاسِ مِنْهَا ، كَانَ مِنْ خَيْرِي : أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطْ أَقْرَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَعَلَقْتُ عَلَهُ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ مِنْ النَّاسِ مِنْهَا ، كَانَ مِنْ خَيْرِي : أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطْ أَقْرَى وَلَا أَيْسَرَ عِنَ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللّه اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَالُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١٢) ويكي صحيح مسلم كتاب القسامة بهاب الصائل على نفس الانسان او عضوه.... وقم الحديث ٣٢٣٧ \_

في تِلْكَ الْغَزَاةِ ، وَاللَّهِ مَا اَجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ ، خَتَّى جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، وَكُمْ يَكُنْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَيْلِيْكُمْ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتْ بِلْكَ الْغَزْوَةُ ، غَزَاهَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَيْلِيَّةٍ فِي حَرِّ شَدِيدٍ ، وَٱسْتَقَبَّلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِبدُ ، وَالْسُلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِكُ كَثِيرٌ ، وَلَا يَحْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ ، يُرِيدُ ٱلدِّيوَانَ . قَالَ كَعْبُ : فَمَا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَبَخْفَى لَهُ ، مَا لَمْ يَنْزِلَ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ النَّمَارُ وَالظَّلَالُ ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَتُهِ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْنًا ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي : أَنَا قادِرٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَنَادَى بِي حَتَّى ٱشْتَدَّ بِالنَّاسِ ٱلحُدُّ ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَاذِي شَيْئًا ، فَقُلْتُ أَتَّجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَوْمَيْنَ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَنَّجَهَّزَ ، فَرَجَعْتُ وَكُمْ أَقْضِ شَيْئًا ، ثمَّ غَدَوْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ ، وَهَمَتْ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ ، ۚ فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَٰلِكَ ، فَكَنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةٍ فَطُفْتُ فِيهِمْ ، أَحْزَنَنِي أَنِي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلاً مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النَّفَاقُ ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ ٱللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تُبُوكَ ، فَقَالَ ، وَهُوَ جالِسٌ في الْفَوْمِ بِتُبُوكَ : (مَا فَعَلَ كَعْبٌ) . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ ، وَنَظَرُهُ في عِطْفَيْهِ . فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ : بِنْسَ ما قُلْتَ ، وَٱللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا . فَسَكَتَ رَسُولُ ٱللهِ مِلْكِيْدٍ . قالَ كَعْبُ بْنُ مالِكِ : فَلَمَّا بَلَغَنْيي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قافِلاً حَضَرَفِي هَمِّي ، وَطَفِقْتُ أَنَذَكَّرُ الْكَلْدِبَ وَأَقُولُ : عِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا ، وَٱسْتَعَنْتُ عَلَى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي ، فَلَمَّا قِيلَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مِيْلِيَّةٍ قَدْ أَظَلَّ قادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ قادِمًا ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأً بِالْمُسْجِدِ ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَٰلِكَ جاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ ، فَطَفِقُوا بَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَبَحْلِفُونَ لَهُ ، وَكَانُوا بِضْعَةٌ وَثَمَانِينَ رَجُلاً ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْنَةً مَا نَيْتَهُمْ ، وَبَايَعَهُمْ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وَوَكُلَ سَرَاثِرَهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ، فَجِئْتُهُ ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ ، ثُمَّ قالَ : (تَعَالَ) . فَجِنْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ

يَدَيْهِ ، فَقَالَ لِي : (مَا خَلَّفَكَ ، أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ٱبْتَعْتَ ظَهْرَكَ) . فَقُلْتُ : بَلَى ، إِنِّي وَٱللهِ – يَا رَسُولَ ٱللهِ - لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنيَّا ، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا ، وَلَكِنِّي وَٱللَّهِ ، لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْنُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي ، لَيُوشِكَنَّ ٱللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفُو اللهِ ، لَا وَٱللَّهِ ، مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ ، وَٱللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْرَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَحَلَّفْتُ عَنْكَ . فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَزِلِيْتُم : (أَمَّا هَٰذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ ٱللَّهُ فِيكَ) . فَقُمْتُ ، وَثَارَ رِجالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَٱتَّبَعُونِي ، فَقَالُوا لِي : وَٱللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا ، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ آعْنَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيُّ إِمَّا ٱعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْتَخَلَّفُونَ ، قَدْ كانَ كَافْيكَ ذَنْبَكَ ٱسْتِغْفَارُ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكِ لَكَ . فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنُّبُونَنِي حَنَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذَّبَ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلُ لَقِيَ هٰذَا مَعِي أَحَدٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، رَجُلَانِ قَالًا مِثْلَ مَا قُلْتَ ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ ، فَقُلْتُ : مَن هُمَا ؟ قَالُوا : مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَّيَّةَ الْوَاقِنِيُّ ، فَذَكُرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ ، قَدْ شَهِدَا بَدْرًا ، فِيهِمَا أُسْوَةٌ ، فَمَضَيْتُ حِبنَ ذَكَرُوهُما لَي ، وَنَهِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ المسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَائَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ، فَأَجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا ، حَتَّى تَنكَّرَتْ في نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّذِي أَعْرِفُ ، فَلَمِثْنَا عَلَى ذٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَٱسْتَكَانَا وَقَعَدًا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ ، وَأَطُونُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا بُكَلِّمُنِي أَحَدُ ، وَآتِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْتِهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي جَمْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ ، فأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَانِي أَقْبَلَ إِلَيَّ ، وَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي ، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَٰلِكَ مِنْ جَفُوةِ النَّاسِ ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَنَادَةَ ، وَهُوَ ٱبْنُ عَمِّي وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ ِ السَّلَامَ ، ۚ فَقُلْتُ : يَا أَبَا قَتَادَةً ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ ، فَمُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ ، فَقَالَ : ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَنَّى نَسَوَّرْتُ ٱلْجِلْدَارَ .

قالَ: فَنَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ اللَّدِينَةِ ، إِذَا نَبَطِيُّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَسِعُهُ بِاللَّذِينَةِ ، يَقُولُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مالِكِ ، فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ ، حَتَّى إِذَا جاءَنِي دَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ ، فَإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ ، وَمَ يَكُولُ مَنْ مَلِكِ غَسَّانَ ، فَإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ ، وَمَ لَكُ بَعْمُ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْبَعَةٍ ، فَالْحَقْ بِنَا نُواسِكَ . فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأَنُهَا : وَهٰذَا أَبْضًا مِنَ الْبَلَاءِ ، فَتَبَمَّمْتُ بَهَا التَّنُورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَسْمِينَ ، إِذَا رَسُولُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ آمُرَأَتُكَ ، فَقُلْتُ : وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ آمُرَأَتُكَ ، فَقُلْتُ : وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ آمُولَكَ أَنْ تَعْتَزِلَ آمُولُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ اللّهُ فِي هُذَا الْأَمْرِ . وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنَا لَهُ مَنْ اللّهُ فِي هُذَا الْأَمْرِ . وَاللّهُ مِنْ الْمُولُكَ أَنْ مَاذَا الْأَمْرِ . اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فِي هُذَا الْأَمْرِ .

قَالَ كَعْبُ : فَجَاءَتِ آمْرَأَهُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمِّيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خادِمٌ ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْلُمِهُ ؟ قالَ : (لَا ، وَلَكِنْ لَا يَقْرَ بْكُنِ . قَالَتْ : إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى بَوْمِهِ هَٰذَا . فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي : لَوِ ٱسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي فَي ٱمْرَأَتِكَ ، كما أَذِنَ لِآمْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ : وَٱللَّهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَيْلِيِّهِ إِذَا ٱسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا ، وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ ؟ فَلَيْئْتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَشْرَ لَيَّالٍ ، حَنَّى كَمُّلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْدٍ عَنْ كَلَامِنَا ، فَلَمَّا صَلَّبْتُ صَلَاةً الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جالِسٌ عَلَى الحَالِ الَّتي ذَكَرَ ٱللَّهُ ، قَدْ ضَاقَتُ مُعَلِّي نَفْسِي ، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخ ، أَوْنَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ ، بِأَعْلَى صَوْتِهِ : بَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ ، قَالَ : فَخَرَرْتُ سَاجِدًا ، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ ، وَآذَنَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ بِتَوْبَةِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا ، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا ، وَسَعٰى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ ، فَأَوْفَى عَلَى الجَبَلِ ، وَكَانَ الصِّيوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ ، فَلَمَّا جاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْنَهُ كَبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ ، فَكَسَوْتُهُ إِبَّاهُما بِبُشْرَاهُ ، وَٱللَّهِ ما أَمْلِكُ غَيْرُهُما يَوْمَئِذٍ ، \* وَاَسْتَعَرْتُ ثُوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا ، وَٱنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكِ ، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا ،

يُهُونَني بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ : لِهَنِكَ تَوْبَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ ، قالَ كَعْب : حَتَّى دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ ، فَإِذَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ ، فَقَامَ إِلَيَّ طَاْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللَّهِ يُهَرُولُ حَنَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي ، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ ، وَلَا أَنْسَاهَ! لِطَلْحَةَ ، قَالَ كَعْبُ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُودِ : (أَبْشِرْ بِخَيْر يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ). قالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ؟ قالَ: (لَا ، بَلْ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ) . وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ إِذَا شُرَّ ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ فَمَرٍ ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا جَنَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، إِنَّ مِنْ نَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِ اللهِ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَةِ : رأَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ﴾ . قُلْتُ : فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ إِنَّامَا نَجَّانِي بِالصَّدُقِ ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا لَقِيتُ . فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ ٱللهُ فِي صِدْفِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكَ أَخْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي ، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلِتُهِ إِلَى يَوْمِي هٰذَا كَذِبًا ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَخْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيتُ . وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيْلِيَّةِ : وَلَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ – إِلَى ۚ فَهُ لِهِ - وَكُونُوا مِمَ الصَّادِقِينَ ﴿ فَوَاللَّهِ مَا أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ يَعْمَةٍ قَطُّ ، بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ ، أَعْظَمَ فِي نَمْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلِيِّ ، أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا ، فَإِنَّ ٱللَّهُ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا – حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ – شَرًّ مَا قَالَ لِأَحَدِ ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :

وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - فَإِنَّ ٱللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
قالَ كَعْبُ : وَكُنَّا تُحَلِّفُنَا أَيُّهَا الثَّلَائَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ مِنْهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ أَمْرَنَا حَتَى قَضَى ٱللهُ فِيهِ ، حِينَ حَلَفُوا لَهُ ، فَبَايَعَهُمْ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكٍ أَمْرَنَا حَتَى قَضَى ٱللهُ فِيهِ ، فَبِذَلِكَ قالَ ٱللهُ : ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ، وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ ٱللّٰهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَرْدِ ، فَبِذَلِكَ قالَ ٱللهُ : ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ، وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ ٱللّٰهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَرْدِ ، إِنَّامًا هُو تَعْلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ، وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ ٱلللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَرْدِ ، إِنَّامًا هُو تَعْلَى اللّٰهِ فَقَبِلَ مِنْهُ . [ر : ٢٦٠٦]

یے حدیث غزوہ جوک ہی ہے متعلق ہے لیکن چونکہ بہت مفصل اور طویل ہے اس لیے امام بہاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا مستقل عنوان قائم کیا، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ حدیث سیحے بخاری کے وس

مقامات میں ذکر کی ہے ، بہاں سب سے زیادہ مفصل ہے کہ بھی اس کا اصل مقام ہے ، دوسرے مقامات میں اس کے مختلف اجزاء کسی مناسبت سے امام بخاری ذکر فرما دیتے ہیں۔

ید روایت امام مسلم سنے بھی تخریج کی ہے ، امام بخاری کی روایت کا مدار ابن شہاب زهری ہیں اور امام مسلم کی روایت کا مدار " یونس بن یزید" ہیں۔ (۲)

غروہ توک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے سفر کا اعلان فرمایا تو بہت سے منافقین نہیں گئے جن کی تعداد تقریباً ۸۰ کے قریب تھی، نہ جانے والوں میں تین مخلص صحابہ مجھی تھے جن میں ایک حضرت بول بن مالک اور مرے حضرت مرارة بن الربیع اور تمیسرے حضرت ہلال بن امیر اسے۔
تھے جن میں ایک حضرت کعب بن مالک اور مرے حضرت مرارة بن الربیع اور تمیسرے حضرت ہلال بن امیر اللہ علیہ میں۔

حفرت کعب بن مالک رضی الله عند نے آگے اپنی اس طویل روایت میں اس واقعہ کو تقصیل سے بیان کیا ہے ، آپ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد اگر کوئی بات تشریح طلب ہوگی اس کی تشریح کردی جائے گی۔

حدیث کعب بن مالک کا ترجمه

عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک سے غزوہ ہوک میں ان کے پیچھے رہ جانے کا قصہ سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی میں ان سب میں بجز غزوہ ہوک کے آپ کے ساتھ شرکی رہا، البتہ غزوہ بدر میں شرکی نہیں ہوا تھا لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں چچھے رہے ان میں سے کسی پر اللہ کی جانب سے عتاب نہیں آیا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ قریش کے ارادہ سے نکلے تھے (جنگ کا قصد نہیں تھا اور نہ ہی اس کے لیے اعلان کیا کیا) اچاک اللہ جل قافلہ قریش کے ارادہ سے نکلے تھے (جنگ کا قصد نہیں تھا اور نہ ہی اس کے لیے اعلان کیا کیا) اچاک اللہ جل

الحديث اخرجد البخارى في كتاب الوصايا ، باب اذاتصدق او وقف بعض رقيقد او دوابد فهوجائز ، وقم ٢٠٥٠ ـ وفي كتاب الجهاد ، باب من اراد غزوة فورى بغيرها ، وقم ٢٩٣٠ ـ و ٢٩٣٠ ـ و ٢٩٥٠ ـ وايضًا في كتاب الجهاد ، باب الصلاة اذاقد من سفر ، وقم ٢٩٣٠ ـ و ٢٩٥٠ ـ وفي كتاب المناقب ؛ باب صفحة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ، وتم ٢٨٨٠ ـ وفي كتاب المناقب ؛ باب صفحة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ، وتم ٢٨٨٠ ـ وفي كتاب المناقب ؛ باب صفحة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ، وتم ٢٨٨٠ ـ وفي كتاب المنازى ؛ باب حديث كعب بن مالك ، رقم ٢٩٥١ ـ وفي كتاب التفسير ، باب سيحلفون بالله اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم .... رقم ٢٩٢١ ـ وايضا في كتاب التفسير ، باب وعلى الثلاثة الذين خلفوا ، رقم ٢٩٢٨ ـ وايضا في كتاب التفسير ، باب أوعلى الثلاثة الذين خلفوا ، رقم ٢٦٤ ـ وفي كتاب الاستئذان ، باب من لم يسلم على من اقترب ذنبا رقم ٢٥٥٥ ـ وفي كتاب الايمان والنفور ؛ باب أذا اهدى ماله على وجم النفرو التوبة ، رقم ٢٦٠ ـ وفي كتاب الاحكام ، باب على للامام ان يمنع المجرمين واهل المعصية من الكلام معه ، رقم ٢٦٥ ـ وفي كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، وقم ٢٥٩ ٢ ـ وفي كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، وقم ٢٤٠٩ ـ والم كالمعمد ، وقم ٢٦٤ ـ وفي كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، وقم ٢٤٠٩ ـ وقم كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، وقم ٢٤٠٩ ـ وقم كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، وقم ٢٤٠٩ ـ وقم كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، وقم ٢٤٠٩ ـ وقم كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، وقم ٢٤٠٩ ـ وقم كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، وقم ٢٤٠٩ ـ وقم كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، وقم ١٩٠٨ ـ وقم كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبية ، وقم ١٩٠٨ ـ وقم كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبية ، وقم ١٩٠٨ ـ وقم كتاب التوبة و مالك و ماحبية ، وقم ١٩٠٨ ـ وقم كتاب التوبة و مالك و مالك

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى: ۱۸ / ۵۱ علام عنى في يك كلها ب كرام كارئ في حديث كعب بن الك دى مقالت بر تخريج كى ب ليكن هيفت به ب كدام بحارئ في حديث كعب بن الك دى مقالت بر تخريج كى ب ليكن هيفت به ب كدام بحارئ في حديث كعب بن الك تقريباً سره مقالت من ذكركى ب ، جس كى تخريج حب زيل ب -

كثغب البارى

شانه نے مسلمانون اور دشمنوں کو جمع کردیا (اور غزوہ بدر کا واقعہ بیش آیا)۔

اور میں لیلتہ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت وحفاظت کا معاہدہ کیا عظم اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ بیعت عقبہ کی حاضری کی بجائے میرے لیے غزدہ بدر کی حاضری ہو اگر حپ لوگوں میں غزدہ بدر کا جرچا زیادہ ہے ۔

اور (غزوہ جوک میں میری غیرحاضری کا) واقعہ ہے کہ میں کبھی بھی اتنا نوشخال اور مالدار نہ تھا جننا اس غزوے کے وقت تھا، بحدا! اس ہے پہلے کبھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں جبکہ اس وقت میرے پاس دو سواریاں تعمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کی غزوے کا ارادہ فرماتے تو توریہ فرماتے (جس سمت جہاد میں جانا ہوتا اس کے خلاف سمت کے حالات دریافت کرتے تاکہ منافقین مخبری نہ کردیر،) یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، آپ نے سخت گری میں اس جہاد کا قصد فرمایا اور سفر بھی بری دور کا اور بے آب وگیاہ صحراکا تھا، دشمن کی تعداد بھی بہت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری تیاری کرسکیں چنانچہ جس سمت کی طرف جانا ہے )۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی بہت تھے اور کسی کتاب (رجسٹر) میں ان کے نام نہیں جمع کئے گئے تھے (کہ جس سے نہ جانے والوں کا پتہ چل کے) اس لیے کوئی آدی اگر نہ جانا چاہتا تو اس کی سوچ بھی ہوتی کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوگی الایہ کہ الله جل شانہ وحی نازل فرماکر آپ کی سوچ بھی ہوتی کہ رسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے اس وقت موے پک کئے کو اطلاع کردیں۔ جس وقت رسول الله علیہ وسلم اس جاد کے لیے نکلے اس وقت موے پک کئے سفے اور (گری کی وجہ سے) سایہ پسندیدہ تھا، اس حالت میں رسول الله علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری کی۔

میں ہرروز مبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں مگر بغیر کی تیاری کے واپس آجات، میں ول میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں (اور مجھے ذرائع واسباب میسر ہیں بھر جلدی کیا ہے؟) مگر یوں ہی (امروز وفروا میں) میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے محنت ومشقت اٹھاکر تیاری کرلی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبح کے وقت مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوگئے لیکن میں نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی تھی، لیکن اب بھی میں نے ول میں بھی کہا کہ ایک دو دن میں تیاری کرکے راستہ میں ان سے جاملوں گا، جب وہ سب چلے گئے تو دوسرے دن میں بنی کہا کہ ایک دو دن میں لیکن اس دن بھی تیاری نہ کرکا، تیسرے دن بھی بھی ہوا، میں ای حال میں رہا حق کہ دہ لوگ بڑی تیزی سے نکل گئے اور غزوہ مجھ سے فوت ہوگیا گئی بار میں نے اراد دیرے ان سے جاملوں اور کاش! کہ میں ایسا کر لیتا لیکن یہ میرے لیے مقدر نہیں تھا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ میں بہمیں جاتا تو یہ بات مجھے عمکین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے بوئے تھے یا بھروہ لوگ جنہیں اللہ نے معذور وضعیف قرار دیا تھا۔

ادھر میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو پورے راستہ میں کہیں یاد نہیں آیا یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے ، اس وقت ایک مجلس میں آپ نے فرمایا ، مافعل کعب؟ کعب کو کیا ہوا؟ (کہ وہ نہیں آپ) بنو سلمہ کے ایک آدی نے کہا "یارسول اللہ! حسمبر داہ و نظرہ فی عطفہ" یعنی اس کو جہادے اس کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے ، حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ تم نے یہ بری بات کہدی ، یارسول اللہ علیہ وسلم کہدی ، یارسول اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے۔

حفرت کعب فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لارہ ہیں تو مجھے برای فکر ہوئی اور کوئی جھوٹا بہانہ سوچنے لگا، میں نے دل میں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے کس طرح نج سکتا ہوں؟ اس سلسلہ میں اپنے تھر کے ذی رائے افراد سے میں نے مشورہ بھی کیا، نیکن جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جھوٹے خیالات میرے دل سے چھٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضی سے کسی ایسی بنیاد پر ہمیں نکل سکتا جس میں بھوٹ ہو اس لیے میں نے بالکل تج بولنے کا عزم کرلیا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب بھی سفر سے آتے تو دو رکعت نماز مسجد میں پڑھتے ، بھر لوگوں نے ساتھ بیٹھتے ، اپنی عادت کے مطابق جب آپ نے یہ کرلیا تو غزوے میں شریک نہ ہونے والے لوگ آپ کے پاس آئے اور قسمیں کھا کھا کر اپنا عذر بیان کرنے لگے الیے لوگوں کی تعداد اسی سے کچھ زائد مھی، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے طاہری قول وقرار کو قبول فرمایا، اور ان کو بیعت کرلیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے اندرونی معاملہ کو الله کے سیرد کیا۔

میں بھی حاضر خدمت ہوا ، جب میں نے سلام کیا تو آپ نے ایسا تبہم فرمایا جیسے ناراض آدمی کا است ہم ہم موایا جیسے ناراض آدمی کا جہم ہوتا ہے۔ بھر آپ نے فرمایا "آؤ" میں چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے جھے سے دریافت فرمایا، "تم کیوں پچھے رہے ، کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟" میں نے کہا، خدا کی قسم! اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدی کے سامنے بیٹھتا تو میں کوئی عذر گھر کر اس کی ناراضی سے زیج جاتا کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے لیکن خدا کی قسم! مجھے یقین ہے کہ اگر میں جھوٹ یول کر آپ کو جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے لیکن خدا کی قسم! مجھے یقین ہے کہ اگر میں جھوٹ یول کر آپ کو

راضی کرلوں تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی حقیقت حال آپ پر کھول کر آپ کو مجھ سے ناراض کردیں اور اگر میں سنے سچی بات بتائی جس سے بالفعل آپ مجھ پر ناراض بھی ہوجائیں تاہم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی محصے معاف فرمادیں گے ، سچی بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عدر نہیں تھا، میں کسی وقت مجھے معاف فرمادیں گے ، سچی بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عدر نہیں تھا، میں کسی وقت مجھی ملی اور جسمانی طور پر اتنا توی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سیح بات بنلادی ہے ، پھر فرمایا ، اب جاؤ پہل تک کہ الله تعالی خود تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرمادیں ، میں یہاں سے المحر کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدی میرے پیچھے آئے ، کہنے لگے ، اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ، اس بات میں تم سے بری کو تاہی ہوئی کہ تم بھی اس وقت ایسا ہی کوئی عذر پیش کردیتے جیسا دوسرے متخلفین نے پیش کیا ، تمہارے گمناہ کے لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا استغفار ہی کائی ہوجاتا۔ خدا کی قسم! ان لوگوں نے مجھے اتی ملامت کی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں دوبارہ لوٹ کر اپنے نفس کی تکذیب کروں (اور آپ الله علیہ عرض کروں کہ جو بات پہلے میں نے ہمی تھی وہ علو تھی ، میرا عذر سیح موجود ہے ) پھر میں نے ان سے وجھا کہ میرے ساتھ اور بھی کوئی ہے جس نے میری طرح اپنے جرم کا اعتراف کرلیا ہو ، انہوں نے کہا کہ بال ، دو آدی اور ہیں جنہوں نے بلایا کہ ایک مرار ہ بن ربیع العمری اور دوسرے بلال بن امیہ واقبی (۱) انہوں نے ایک مرار ہ بن ربیع العمری اور دوسرے بلال بن امیہ واقبی (۱) انہوں نے ایک میں نہوں نے بلای میں امیہ واقبی (۱) انہوں نے ایک مرار ہ بن ربیع العمری اور دوسرے بلال بن امیہ واقبی (۱) انہوں نے ایک دو کون ہیں؟ انہوں نے بلایا کہ آیک مرار ہ بن ربیع العمری اور دوسرے بلال بن امیہ واقبی (۱) انہوں نے ایک مربید ہے (اور ان کا عمل قابل تقلید ہے ) چنانچہ جب انہوں نے ان دو بزرگوں کا ذکر کیا تو میں تھر چلا میں مونہ ہے (اور ان کا عمل قابل تقلید ہے ) چنانچہ جب انہوں نے ان دو بزرگوں کا ذکر کیا تو میں تھر چلا ال

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع فرمادیا جس کی وجہ سے سارے لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب ہمارے لیے بدل گئے بہاں تک کہ میرے لیے زمین اجنبی بن ممئی ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ وہ زمین ہی نہیں ہے جس کو میں پہچاتا تھا، اس حالت میں ہم پچاس دن رہے ۔

میرے دونوں ساتھی عاجز ہوکر اپنے گھروں میں بیٹھ کر روتے رہے لیکن چونکہ میں جوان وقوی بھا
اس لیے میں باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھومتا تھا، کوئی بھی مجھ سے
بات بنیں کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ نماز کے بعد مجلس میں ہوتے ، میں
سلام کرتا چھر دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہلے ہیں یا نہیں؟ چھر میں آپ کے
قریب نماز برطفنا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوجاتا ہوں تو

آپ میری طرف دیکھتے ہیں اور جب ہیں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو آپ رخ پھیرلیتے ہیں۔
جب لوگوں کی ہے بے رخی طویل ہوگئ تو ایک روز میں چلا حتی کہ ایوقتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر واحل ہوا، ایوقتادہ میرے چپا زار بھائی اور لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے ، میں نے سلام کیا، عدا کی قسم ، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے عرض کیا، ایوقتادہ! میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے دوسری بارہ بات کہی تو بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، عیسری مرحبہ جب میں نے کہا تو انہوں نے صوف دوسری بارہ بات کہی تو بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، عیسری مرحبہ جب میں نے کہا تو انہوں نے صوف اتا کہا۔ "اللہ ورسولہ اعلم" میری آنکھوں سے آنو جاری ہوگئے اور دیوار پھاند کر میں باغ سے باہرآ گیا۔ ای دوران آیک دن میں مدینہ مورہ کے بازار میں جارہا تھا کہ اچائک ملک شام کا آیک نبطی شخص جو غلہ ای دوران آیک دن میں مدینہ آیا تھا کہ رہا تھا کہ کہ بان میں؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کرکے بتایا، وہ آدی میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا ریشی رومال پر لکھا ہوا آیک خط دیا حس میں تھا۔ اشارہ کرکے بتایا، وہ آدی میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا ریشی رومال پر لکھا ہوا آیک خط دیا حس میں تھا۔ اشارہ کرکے بتایا، وہ آدی میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا ریشی رومال پر لکھا ہوا آیک خط دیا حس میں تھا۔ امارہ عد، فائد قد بلغنی ان صاحبک قد جفاک، ولم یہ جعلک اللہ بدار ھوان

ولامضيعة افالحق بنا نواسك

"امابعد! مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر جفا کی ہے ، اللہ تعالی تمہیں دنت اور ہلاکت کی جگہ میں ند رکھے ، یاحالائکہ اللہ تعالی نے تمہیں ند ذلیل بنایا ہے نہ بیکار یعنی تم تو کام کے آدی ہو، تم ہمارے پاس آجاؤ ہم تمہارے ساتھ ہمدردی کریں عے "

میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ ایک اور آزمائش آئی، پھر میں نے اس خط کو تنور میں ڈال کر جلامیا جب پچاس میں سے چالیس را تیں گزر چکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قامد میرے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بوی سے بھی علیحدگی اختیار کرلیں، میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دیدوں یا کیا کروں، انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف علیحدہ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، ای طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیں کے پاس بھی پہنچا، میں نے اپنی بیری سے کہا کہ اب تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالی کوئی فیصلہ فرمائیں۔

حضرت تعب مخرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ اللہ بن امیہ بوڑھے ناتواں ہیں ، ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے ، اگر میں ان کی خدمت کرتی رہوں تو آپ کیا اس کو نابسند فرمائیں گے ؟ حضور کے فرمایا "نہیں" البتہ وہ تمہارے پاس نہ آئیں، انہوں نے کہا کہ خداکی قسم (بڑھانے کی وجہ سے) ان میں کوئی حرکت ہی نہیں اور

جب سے عتاب کا واقعہ ہیش آیا ہے اس وقت سے وہ ہمیشہ دن رات روئے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک فرمائے ہیں کہ مجھے بھی میرے گھر کے بعض افراد نے کہا کہ اگر آپ بھی اپنی بوی کے متعلق ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں جس طرح ہلال کی بیوی کو آپ نے ہلال کی خدمت کی اجازت دیدی ہے (تو بہتر ہوگا) میں نے کہا، بحدا، میں اجازت نہیں لوں گا، معلوم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں، اور میں جوان آدی ہوں (مجھے خدمت کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے) ہمر میں نے اس حال میں دس راتیں مزید گراریں، یہاں تک کہ بچاس راتین مکمل ہوئیں۔

جب پچاسویں رات کی صبح کو میں نے نماز فجر پڑھی، میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور حالت وہ مخمی جس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی تو اچاک میں نے جبل سلع کے اوپر سے کسی پکارنے والے کی آواز سنی جو بآواز بلند کہد رہا تھا۔ "یا تعب بن مالک ابشر" اے کعب بن مالک بشارت ہو۔

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں سجدہ میں گرپڑا اور سمجھ گیا کہ اب کشادگی آگئی، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سحابہ کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبردی تھی سب لوگ ہمیں بشارت دینے کے لیے چل پڑے ، ایک شخص (زبیر بن عوام) گھوڑے پر سوار ہوکر میرے پاس آئے اور قبیلہ اسلم کا ایک شخص (حمزہ بن عمرہ اسلی) دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا (اور بشارت کی آواز دی) اس کی آواز گھوڑے سے حلد پہنچی۔

پھر جب وہ شخص جس کی آواز میں نے پہلے سی تھی میرے پاس نو شخبری دینے آئے تو میں نے اپ دونوں کیرے اتار کر اس بشارت کی خوشی میں ان کو دیدیئے کہ اس وقت ان کے سوا میرے پاس کچھ نے تھا اور دو کیرے (ابو قتادہ سے ) عاریتاً لے کر پہنے ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدمت میں حاضری کے لیے چلا تو راستہ میں لوگ جوق درجوق مجھ سے طنے رہے اور توبہ کی قبولیت پر مبارکباد دیتے رہے ، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، لوگ آپ کے اردگرد بیٹھے ہیں، مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبیداللہ کھرئے ہوکر میری طرف لیکے اور مجھ سے مصافحہ کرکے مبارکباد دی، میں طلحہ کا یہ احسان تبھی نہیں بھولوں گا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلم کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چک رہا تھا، آپ نے فرمایا ﴿ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولد تک امک کے بیارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیرائش سے لے کر آج تک سب سے نیادہ ہور دن ہے۔

حفرت كعب فرمات ميں كه ميں نے بوچھا، يارسول الله الله الله الله كا جانب سے م يا الله

کی جانب ہے ، فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی جانب ہے ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک ایسا چکتا جیسا کہ چاند کا تکڑا ہو، ہم چہرہ انور ہی ہے مسرت معلوم کر لیتے تھے ، جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یارسول اللہ امیری توبہ میں سے یہ بات بھی ہے کہ میں اپنے سب مال ومتاع سے نکل کر سب کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کردوں، آپ نے فرمایا، کچھ رہنے دو، یہ بہتر ہے ۔ میں نے کہا، میں اپنا ضیبروالا حصہ رکھ دیتا ہوں (اور باتی سب صدقہ کردیتا ہوں)

پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ "، اللہ تعالی نے مجھے ہے ہوئے کی وجہ سے نجات دی ، اب میری توبہ یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ہے ہی ہولوں گا، پس خدا کی قسم ، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے یہ عہد کیا میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا کہ جس کو اللہ نے ہے کی بدولت ایسا نوازا ہو جھتا اچھا مجھے نوازا ہے ، جب سے میں نے یہ عہد کیا تھا الحمد للہ کہ آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی باتی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں عے ، خدا کی قسم! اسلام کی ہدایت کے بعد اللہ تعالی کا کوئی احسان اس سے برٹھ کر مجھ پر نہیں ہوا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے بولنے کی توفیق عطا فرمائی ، میں نے جھوٹ نہیں بولا ورنہ جھوٹ ہولئے والوں کی طرح میں بھی ہلاک ہوجاتا جن کے بارے میں اللہ نے ایسی عفت وی نازل فرمائی جو کی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی چنانچہ اللہ تقالی نے فرمایا ﴿ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلت میں اللہ لایر ضی عن القوم الفسقین ﴾

حضرت کعب فرماتے ہیں ہم تینوں کو باقی متحلفین سے پیچھ رکھا کیا، انہوں نے جب رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا کیں تو آپ نے ان کی بات قبول فرمائی، ان کو بیعت کیا اور ان کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی اور ہمارے معاملہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرمایا حتی کہ اللہ تعالی نے مغفرت کی دعا فرمائی اور ہمارے معاملہ کو رسول اللہ صلی اللہ جل شانہ نے ای طرف اشارہ فرمایا "خلفوا" نود فیصلہ فرمایا، چنانچہ ﴿ و علی الثلاثة الذین خلفوا ﴾ میں اللہ جل شانہ نے ای طرف اشارہ فرمایا "خلفوا" میں جہادے پیچھے رہنا مراد نہیں بلکہ ہمارے معاملہ اور فیصلہ کا مؤخر ہونا مراد ہے۔

## حدیث کعب بن مالک کے بعض جملوں کی تشریح

ومااحبان لى بهامشهد بدر وان كانت بدر أذكر في الناس منها

کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ العقبہ کا واقعہ اگر پیش نہ آتا تو بدر کی نوبت بھی نہ آتی اس لیے ان کے نزدیک وہ بدر سے افضل ہے۔

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد غزوة الاورتي بغيرها

حضوراکرم علی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کسی غزوہ کے لیے جاتے ہوئے صراحت نہ فرماتے بلکہ توریہ فرماتے تاکہ دشمن کو آپ کے ارادہ کا علم نہ ہو۔ لیکن غزوہ جوک میں آپ نے واضح اعلان کردیا تھا ایک تو اس لیے کہ لوگ اس کے لیے مکمل تیاری کرلیں اور دوسرے اس میں جنگی حکمت عملی تھی اور وہ یہ کہ رومیوں کو پتہ چل سکے کہ جن لوگوں کو وہ کمزور اور لقمۃ تر سمجھ رہے ہیں وہ استے کمزور نہیں ہیں ان اور وہ یہ اتنی استطاعت ہے کہ دشمن کے جملے کا انتظار کئے بغیر پیش قدی کرکے ان پر حملہ کردیں، اس واضح میں اتنی استطاعت ہے کہ دشمن کے جملے کا انتظار کئے بغیر پیش قدی کرکے ان پر حملہ کردیں، اس واضح اعلان سے رومیوں کو مرعوب کرنا مقصود تھا چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ مرعوب ہوکر مقابلہ پر نہیں آئے۔

والمسلمونمع رسول اللهصلي اللهعليدو سلمكثير

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ دی بزار کا نظر تھا، حاکم نے "اکلیل" میں حضرت معاذبین جبل کی روایت نقل کی ہے کہ آپ کے ساتھ اس سفر میں تیس ہزار سے زائد افراد تھے (۵) محمد بن اسحاق نے بھی ہی نقل کیا ہے (۲) واقدی نے نقل کیا ہے کہ دس ہزار گھوڑے تھے (۱) جن روایات میں ہے کہ اس سفر میں دس ہزار افراد تھے شاید اس سے دس ہزار گھوڑ سوار مراد ہیں، تمام روایات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ شرکاء تیس اور چالیس ہزار کے درمیان درمیان تھے۔ (۸)

حين طابت الثمار والظلال

بکل اور سایے عمدہ ہوگئے تھے ، بکھلوں کا عمدہ ہونا تو ان کے پکنے سے ہوتا ہے اور سامیے کا عمدہ ہونا گری کی شدت سے ہوتا ہے ، گری شدید ہو تو سامیہ بڑا خوشگوار معلوم ہوتا ہے ۔

فقال رجل من بني سلمة: يارسول الله عسد برداه و نظره في عطفه

یہ آدی عبداللہ بن انیس تھے (۹) انہوں نے کہا یارسول اللہ! انہیں ان کی وو چادروں نے اور اپنی جانب نظر کرنے نے روک لیا ہے یعنی آج کل ان کے حالات ذرا اچھے ہیں، دماغ اونچا ہوگیا ہے ، انہوں نے معنی کہ اب جاد کی کیا ضرورت ہے ؟ اس تکبر کی وجہ سے وہ نہیں آئے۔

<sup>(</sup>۵) لتح الباري: ۱۱۷/۸ (۲) لتح الباري: ۱۱۷/۸ (۵) فتح الباري: ۱۱۸/۸

<sup>(</sup>٨) ابن سعد نے تیس ہزار تعداد لکھی ہے (طبقات ابن سعد: ٢/ ١٦١) بعض روایات میں چالیس ہزار کی تعداد آئی ہے (عمد و القاری: ١٥ / ٥٣) ابن مبلاح نے حافظ ابوزرعد کے حوالہ سے ستر ہزار کی تعداد لکھی ہے (دیکھیے • مقدمتر بن الصلاح: ١٢٧- ١٢٨) والله اعلم-

<sup>(9)</sup> فتح البارى: ۸ /11A

فقال معاذبن جبل: بئس ماقلتَ

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک کا دفاع کرنے والے ابوقتادہ کھے (۱۰) لیکن صیح روایت بیل آتا ہے کہ حضرت کعب کا دفاع خود حضور اکرم روایت بخاری ہی کی ہے ، علامہ زمخشری نے "کشاف" میں لکھا ہے کہ حضرت کعب کا دفاع خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا (۱۱) لیکن علامہ جمال الدین زیلعی نے "الاسعاف فی تخریج احادیث الکشاف" میں زمخشری پر نقد کیا ہے ، میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے "الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف" میں زمخشری پر نقد کیا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ یہاں زمخشری ہے وہم ہوا ہے ۔ دفاع کرنے والے حضرت معاذ م تھے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے اے

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا

اشكال موتا ہے كہ يہ تينوں حضرات يعنى حضرت كعب، حضرت مراره بن الربيع اور حضرت بلال بن اميد اپنے جرم پر نادم تھے اور حديث ميں ہے كه "النوبة الندم" تو حضوراكرم صلى الله عليه وسلم في يه سختى كيوں انعتيار فرمائى۔

• اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ جرم بڑا تھا، اس پر ندامت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے الحاح وزاری کی ضرورت تھی، اس سختی سے ان میں الحاح وزاری کی وہ کیفیت پیدا کرنا مفصود تھی جو تکمیل توبہ کے لیے ضروری تھی، چنانچہ ان ایام میں یہ حضرات خوب روئے تب ان کی توبہ نازل ہوئی۔

ع بعض حفرات نے کہا کہ توبہ تو ان کی قبول ہوگئی تھی، مقاطعہ کا اعلان آپ نے تادیب کی غرض سے کیا تھا۔

علامہ سندھی نے فرمایا کہ "الندم التوبة" عوام کے لیے ہے ، خواص سے الحاح وزاری بھی مطلوب ہوتی ہے بھر انہوں نے اللہ کے بھروسہ پر سچ بولا تھا اس لیے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا معاملہ اللہ کے سرد کیا، مقاطعہ کرکے ان میں الحاح وزاری کی کیفیت پیدا کی تو اللہ نے توبہ نازل فرمادی امام ابوالقاسم سہلی رحمتہ اللہ علیہ نے "الروض الانف" میں لکھا ہے کہ اصل میں اتی شدید ناراصکی کا سبب یہ ہے کہ حضرات انصار نے جس وقت بیعت العقبہ کی تھی تو حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہر طرح سے یاوری کا وعدہ کیا تھا، یہاں سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ تھا اور یہ لوگ ساتھ نہیں گئے اس لیے ان کے ساتھ یہ سخت معاملہ کیا گیا۔ (۱۳) واللہ اعلم۔

فقال لى بعض اهلى

یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بات کرنے سے منع

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري: ١١٨/٨ (١١) ديكھيے تقسير كشاف: ٢٠٠/٠ دل، ديكھ الكافى الثاف في تخريج وحاديث الكشاف م١٠٠/٠

<sup>(</sup>۱۲) حاشيه كاري للسندي: ۹۲۴/۲ (۱۲) الروض الناف: ۳۲۲ ۲۲۳ .

فرمادیا تھا تو پھر ان کے گھروالوں میں ہے کسی نے ان سے کلام کیوں کیا؟ اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں۔

• حافظ ابن حجر کے استاذ علامہ سراج الدین ابن ملقن نے فرمایا کہ یہ کلام اشارہ کے ذریعہ سے ہوا کھا، کلام اسانی بھا، کام اسانی کی فرمائی گئی تھی۔

علامہ بدرالدین دمامین نے اس پر اعتراض فرماتے ہوئے کہا کہ ابن ملقن نے صرف الفاظ کو لے لیا معنی کی طرف نظر نہیں کی، مقصود عدم المکالمہ سے یہ نہیں ہے کہ زبان سے نہ بولا جائے اور اشارہ سے بات کرلی جائے بلکہ مقصود تو مطلقاً مقاطعہ ہے ، چاہے وہ زبان کے ذریعہ سے ہو یا ہاتھ کے اشارہ سے ہو یعنی کسی طرح بھی کلام نہ کیا جائے ۔

• دوسرا جواب یہ دیا کیا کہ گھر کے افراد کلام کی ممانعت سے مستثنی تھے اور پھی بات رائح ہے۔ (۱۴) سمعت صوت صارح

یہ صارخ حضرت ممزہ بن عمرواسلی تھے (۱۵) واقدی نے نقل کیا کہ حضرت الوبکر التھے ، (۱۲) آھے روایت میں "وسعی ساع من اسلم" کے الفاظ سے قول اول کی تائید ہوتی ہے ۔

وركض العرجل فرسا

یہ فارس حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه تھے ، مغازی ابن عائد میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت مدین اور حضرت فاروق بھی مھوڑے پر سوار ہو کر حضرت کعیش کو بشارت دینے گئے تھے ۔ (۱۷)

فكسوتداياهما ببشراه

حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک عام طربقبہ رہا ہے کہ جب کوئی آدمی بشارت کے کر آتا ہے تو اس کو کچھ دیدیا جاتا ہے ، حضرت کعب بن مالک سے بھی اپنے بدن کے دو کیڑے خوشخبری سنانے والے کو دیدیئے (۱۸) اور حضرت الاقتادہ سے عاربتاً کیڑے لے کر پہنے ۔ (۱۹)

اسلان کی محبت

الم شافعی الم ما الله علیه و خواب میں رسول الله ملی الله علیه و الله تشریف لائے تو خواب میں رسول الله ملی الله علیه و سلم کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا ﴿ بشر احمد علی بلوی تصیبه ﴾ امام شافعی نے اپ تامذه سے کہا کہ امام احمد کے پاس یہ بشارت کون لے کر جائے گا، امام طحادی کے ماموں اور امام شافعی کے شاگرد ایام مزنی نے کہا کہ میں لے کر جاؤں گا۔

امام مزنی نے جاکر جب امام احمد بن حنبل کو یہ بشارت سنائی تو انہوں نے سن کر فرمایا کہ حضوراکرم

<sup>(</sup>۱۳) عمد و القاری: ۱۸/ ۱۵- وفتح الباری: ۱۸/ ۱۲۱ (۱۵) فتح الباری: ۱۳۲/۸ (۱۲) فتح الباری: ۱۲۲/۸ (۱۷) فتح الباری: ۱۲۲/۸ (۱۷) فتح الباری: ۱۲۲/۸ (۱۷) فتيل الباری: ۱۲۲/۸ (۱۷) عمد و القاری: ۱۸/۱۵ (۱۸)

صلی الله علیہ وسلم نے میرے اندر ضعف و کمزوری کو محسوس فرمایا ہے ( اسسس لیے مجھے تسلی دی ہے ) ہمر امام احداث نے اپنی قسیص اتار کر امام مزنی کو عنایت فرمائی ، قسیص لے کر جب وہ واپس آئے تو امام شافعی نے فرمایا کہ قسیص تو تمہارا حق ہے وہ میں تم سے نہیں لوں گا لیکن اتنا کرو کہ اس قسیص کو پانی میں بھگو کر نچوڑو اور ایس کا عصارہ مجھے دیدو ، امام مزنی نے جب انہیں وہ عصارہ دیا تو اس میں سے کچھ انہوں نے نوش کیا اور کچھ این جہرے اور سینہ پر ملا۔ یہ ہے ان بزرگوں اور اکابر کی شان۔ (۲۰)

واللهماأملكغيرهمايومئذ

اس کا مطلب ہے ہے کہ کپڑے کی جنس سے وہ کسی اور چیز کے مالک نہیں تھے ویے اور سامان واسباب ان کے پاس کافی تھا جیسا کہ خود انہوں نے فرمایا کہ اس وقت میری حالت بہت اچھی تھی۔

ابشر بخيريوممر عليك منذولدتك امك

یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے زندگی کا بہترین دن تو وہ ہونا چاہیئے جس دن وہ اسلام لائے عظم ، یہاں توبہ قبول ہونے کے دن کو ان کی عمر کا بہترین دن کیے قرار دیا۔

- بعض حفرات نے کہا کہ ان کے اسلام لانے کا دن اس سے مستنمی ہے اگر چ یہاں صراحت مہر ہیں ہے اگر چ یہاں صراحت مہر ہمر ہو کہا کہ اسلام قبول کرنے والے دن کے علاوہ باقی دنوں میں یہ دن سب سے زیادہ بہر ہمر ہے ۔ (۲۱)
- ور بعض حضرات نے کہا کہ جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس دن سعادت کی ابتدا تھی اور انٹد نے جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اس اعتبار سے یہ دن ان کے لیے زیادہ اکرم واشرف ہے۔ (۲۲)

وعلى الثلاثة الذين خلفوا

اس آیت میں جس تخلف کا ذکر کیا گیا ہے اس سے اللہ جلّ شانہ کی مراد تخلف عن الغزوہ نہیں ہوئے تھے بلکہ اس سے زائد متخلف تھے اس ہے اس لیے کہ غزوے سے صرف یہ تین آدی ہی متخلف نہیں ہوئے تھے بلکہ اس سے زائد متخلف تھے اس تخلف سے مراد تخلف عن التوبہ ہے کہ ان کی توبہ مؤخر کردی کئی تھی اور پچاس دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، باقی متخلفین نے جھوٹی قسمیں کھا کر بہانے بنائے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہانے ظاہرًا قبول فرمالئے تھے۔

<sup>(</sup>۲۰) فين الباري: ۱۳۷/۳

<sup>(</sup>۲۱) فتح الباري: ۱۲۲/۸

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري: ۲۲/۸

## باب: نُزُولُ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ ٱلْحِجْرَ.

جمر مدینہ اور شام کے درمیان اس مقام کا نام ہے جہاں حضرت مالے علیہ السلام کی قوم، شود رہتی مقی ۔ (۲۳) شود پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا تھا، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزرہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے یہاں سے گزرنے لگے تو آپ نے جہرہ مبارک پر چادر ڈال لی اور سواری کو تیز کردیا، صحابہ سے فرایا کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرو، کوئی شخص یہاں کا پانی نہ ہے ، جن سحابہ شنے لاعلی میں یہاں سے اپنی ساتھ پانی کے ساتھ گزرو، کوئی شخص یہاں کا پانی نہ ہے ، جن سحابہ شنے لاعلی میں یہاں سے اپنی ساتھ پانی کے لیا تھا یا اس پانی سے آٹا وغیرہ گوندھ لیا تھا آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی گرادو اور وہ آٹا جانوروں کو کھلادو۔ (۲۲)

١٥٨/٤١٥٧ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْنِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخِبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِةِ بِٱلْحِجْرِ قَلْ : لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِةِ بِٱلْحِجْرِ قَلْ : لَكَ مُنَا أَنْ اللهُ عَنْهُمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا فَالَ : لِلاَ قَنْعَ رَأْسَهُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ) . ثمَّ قَنْعَ رَأْسَهُ ، وَأَسْرَعَ السَّيْرَ ، حَتَّى أَجازَ الْوَادِيَ .

(١٥٨): حدَّثنا يَخْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ: حَدِّثْنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ لِأَصْحَابِ ٱلْحِجْرِ: (لَا تَدْخُلُواْ عَلَى هَوُلَاءِ الْمُعَدِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ). [ر: ٤٢٣]

٤١٦٠ : حدّثنا خالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ قالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْبَىٰ ، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قالَ : أَفْلَنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، حَبَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى اللَّدِينَةِ قالَ : (هٰذِهِ طَابَةُ ، وَهٰذَا أُحُدُّ ، جَبَلُ بُحِيِّنَا وَنُحِيُّهُ) . [ر : ١٤١١]

<sup>(</sup>١٣) عمدة القارى: ١٨ / ٢٥

١٦٦١ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ آبْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ ، فَقَالَ : (إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَامًا ، ما سِرْتُمْ مَسِيرًا ، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ . قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ؟ قالَ : (وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ) . [ر : ٢٦٨٤]

حدثناعبداللهبن محمد ... لاتدخلوامساكن الذين ظلمواانفسهم

علامہ کرمانی رحمتہ اللہ علیہ نے اشکال کیا ہے کہ حق تعالی فرماتا ہے ﴿ ولاتذر وازرة وزراخری ﴾ دوسرے کا گناہ اور بوجھ کوئی اور شخص نہیں اٹھائے گا تو یہاں ان طالموں کے گھروں میں واخل ہونے سے پھر آپ کیوں منع فرما رہے ہیں؟

علامہ کرمانی نے جواب دیا کہ حدیث کا تعلق دنیا سے ہے اور آیت کا تعلق آخرت سے ہے ، یہ ممکن ہے کہ دیا میں کسی معذب جگہ سے کسی کا گزر ہو تو وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آجائے لیکن آخرت میں ایسا ہمیں ہوگا آخرت میں صرف گنہار پکڑے جائیں گے ، غیرگنہار نہیں پکڑے جائیں گے ۔ (۲۵)

### باب: كِتَابُ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ.

یکسری (بفتح الکاف وبکسرها) فارس کے ہر بادشاہ کا لقب تھا (۲۲) جس کسری کی طرف رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی وسلم نے خط روانہ فرمایا اس کا نام " پرویز بن هرمز بن نوشیروان " تھا یہ ایران کا مشہور بادشاہ نوشیروان کا وتا تھا۔ (۲۷)

ابن سعد "نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری کی طرف سن کے هجری میں نامہ مبارک روانہ کیا تھا (۲۸) لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی صنیع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سن 9 ھو کا ہے کہ زام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ باب غزوہ تبوک کے بعد ذکر کیا اور اس باب کے بھی آخر میں غزوہ تبوک ہے بعد ذکر کیا اور اس باب کے بھی آخر میں غزوہ تبوک ہے متعلق حدیث نقل کی، اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ 9 ھو کا ہے۔

قیصر روم ہرقل کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ والا نامہ مبارک روانہ فرمایا ہے ،
ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 9 ھ میں اور دوسری بار غزوہ تبوک کے موقع پر ، سن 2 ھ میں آپ نے
حضرت وحیہ رضی اللہ عنہ کو نامہ مبارک و کیر روانہ فرمایا تھا ، اس کی پوری تفصیل "باب بدء الوحی" کے
تحت "حدیث هرقل" میں گزر چکی ، خط کا مضمون بھی اس حدیث میں آگیا ہے ، قیصر روم کی طرف دوسری

<sup>(</sup>٢٥) ويكيے ، شرح الكرمانى كتاب الصلاة اباب الصلاة فى مواضع الخسف: ٩٣/٣ ـ

<sup>(</sup>٣١) عمدة اهاري: ١٨ / ٥٤ (٢١) فتح الباري: ١٣٤/٨ (٢٨) فتح الباري: ١٢٤/٨

بار غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے خط روانہ فرمایا ہے اس کے متعلق کوئی روایت چونکہ امام بخاری کو اپنی شرط کے مطابق ہمیں ملی اس لیے امام بخاری نے اس باب میں کوئی الیمی روایت ذکر نہیں فرمائی جس میں "کتاب الی قیصر" کا تذکرہ ہو، اسحاب مغازی نے دوسری باریعنی من 9 ھیس غزوہ تبوک کے موقع پر "کتاب الی قیصر" کا ذکر کیا ہے۔
الی قیصر" کا ذکر کیا ہے۔

اس باب میں جو روایت امام کارئ نے ذکر فرمانی ہے اس میں "کتاب الی کسری" کا ذکر ہے۔ (۲۹)

8177 : حدثنا إِسْحْقُ : حَدَّنَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّنَنا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ اَبْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيةِ بَعَثَ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَى ، مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُدَافَةَ السَّمِي ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ ، كَتَابِهِ إِلَى كِسْرَى ، مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُدَافَةَ السَّمِي ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ ، كَتَابِهِ إِلَى كِسْرَى ، مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُدَافَةَ السَّمِي ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ ، فَدَعا عَلَيْمِ فَوَا كُلَّ مُعَرَّقُ . [د : 31]

وَسُولُ اللهِ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى ، فَلَمَا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ ، فَحَسِبْتُ أَنَّ اَبْنَ الْمَسَّبِ قَالَ : فَدَعا عَلَيْمِ ، وَسُولُ اللهِ عَظِيمٍ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى ، فَلَمَا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ ، فَحَسِبْتُ أَنَّ أَبْنَ الْمُسَبِّعِ قَالَ : فَدَعا عَلَيْمِ ، وَسُولُ اللهِ عَظِيمٍ الْبَعْرَيْنِ إِلَى كُسْرَى ، وَلَمَ مُرَقً وَ اللهِ عَلَيْمِ . [د : 31]

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حفرت عبدالله بن مذافه سمی کو کسری کی طرف خط دے کر روانه فرمایا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے حاکم کو دیدیں ، بحرین کے اس حاکم کا نام "مندر بن ساوی" تھا (۲۰) ، بحرین کا علاقہ چونکہ اس وقت کسری کے ماتحت تھا اس لیے آپ نے حاکم ، بحرین تک خط پہنچانے کا حکم دیا کہ وہ آگے کسری تک پہنچا دے گا چنانچہ اس نے یہ خط کسری فارس "خسروپرویز" تک پہنچادیا۔ علامہ عین نے خط مبارک یوں نقل کیا ہے۔

مکتوب گرامی کا مضمون

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمدر سول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى و آمن بالله و رسوله و شهد أن لا المالا الله و حده لا شريك لمو ان محمد اعبده ورسوله و ادعو كبدعاية الله فانى انا رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين وسلم و تسلم فان ابيت فعليك اثم المجوس (٣١)

سسری نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پڑھا تو خط مبارک کو ممکڑے ممکڑے کردیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے بددعا، فرمائی "اللهم مزق ملکہ" (۳۲) اے اللہ اس کے ملک کو تکڑے کرڑے کردیجیئے۔ کسری نے خط پڑھ کر یمن کے گورز "باذان" کے پاس پیغام بھیجا کہ دو آوی جاز بھیج کر اس شخص کو گرفتار کرکے میرے پاس حاضر کرو۔ باذان نے دو آومیوں کو خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ روانہ کیا، جب یہ دونوں آپ کی خدمت میں پہنچ تو آپ کی عظمت وجلال کو دیکھ کر کا نیخ گئے ، ای حال میں انہوں نے باذان کا خط پیش کیا، خط کے مندرجات س کر آپ مسکرائے اور ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی، پھر آپ نے ان وونوں سے فرمایا۔ "ابلغا صاحبکما ان رہی فتل ربہ فی ھذہ اللہلة" یعنی اپنے صاحب (باذان) کو یہ بات پہنچادو کہ میرے رب اللہ جل شانہ نے اس کے آقا (پرویز) کو آج رات تمل کردیا ہے۔ یہ شنبہ دس جادی اللولی ع ھی رات مھی۔

ان دونوں قاصدوں نے جاکر باذان کو یہ اطلاع دی، باذان نے کہا، خداکی قسم! اگریہ خبر تعجی ہے تو وہ بلاشبہ بی برحق ہیں، چنانچہ جب اس نے تحقیق کی تو کسری فارس پرویز کو کھیک اسی رات اس کے بیٹے نے قتل کی خبردی مھی، اس سے قتل کیا تھا جس رات کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی خبردی مھی، اس سے متاثر ہوکر باذان اپنے خاندان سمیت مسلمان ہوکیا۔ (۲۳)

١٦٣ : حدَثنا عُمَّانُ بْنُ الْهَيْمَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ ﴿ لَقَدْ نَفَعَنِي اللّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْكِ أَبَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كَسُرَى ، قَالَ : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ آمْرَأَةً) . [٦٦٨٦]

١٦٦٤ : حدّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ السَّائِبِ ٱبْنِ يَزِيدَ. يَقُولُ : أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الْغِلْمَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، نَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّكِهِ . وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : مَعَ الصَّبْيَانِ .

حدَثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ: أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصَّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ عَبِلِكُمْ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةٍ نَبُوكَ. [ر: ٢٩١٧]

لمابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلمان اهل فارس قدملكوا عليهم بنت كسرى....

وا تعدید ہوکیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری پرویز کے پاس نامہ مبارک روانہ فرمایا اور اس نے نامہ مبارک بھاڑا تو اللہ جل شانہ نے اس کے ملک کو تکراے تکرے کرنے کا سبب یہ بنایا

<sup>(</sup>۲۳) مجع الباري: ۱۲۷۸

کہ خود پرویز کا پیٹا شیرو یہ اپنے باپ کا دشمن بن گیا، شیرویہ، پرویز کی بوی "شیریں" پر عاشق ہوگیا تھا، اس کے لیے اس نے پرویز کو جب اس منصوبہ کا پتہ چلا تو اس نے اپنی الماری میں ایک فرید میں زہر رکھا اور اس پر لکھا "الدواء النافع للجماع" منصوبہ کے مطابق شیرویہ نے اپنے باپ پرویز کو قتل کیا اور شیرویہ تخت نشین ہوگیا، شیرویہ نے اپنے تمام بھائیوں کو بھی قتل کردیا تاکہ کوئی ان میں پرویز کو قتل کیا اور شیرویہ تخت نشین ہوگیا، شیرویہ نے اپنے تمام بھائیوں کو بھی قتل کردیا تاکہ کوئی ان میں سے کمیں اقتدار کا دعوی نہ کردے ۔ ایک دن اس نے پرویز کی الماری کھولی تو اس کی نظر اس وجہ پر پروی جس پر لکھا تھا "الدواء النافع للجماع" چنانچہ اس نے طاقت کی دوائی سمجھ کر اس زہر کو کھایا اور ہلاک ہوگئا۔

اب ان کے خاندان میں کوئی مرد الیا نہیں کتا جو تخت نشین ہو اور لوگ چاہتے کے کہ باد شاہت اسی خاندان میں رہے اس لیے لوگوں نے سلطنت شیرویہ کی بیٹی " بوران " کے سرد کی اور وہ ان کی باد شاہ بن کی۔ روایت میں "ملکواعلیهم بنت کسری" ہے ہی " بوران " مراد ہے۔ (۳۲) رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ" نے فرمایا۔ "لن یفلے قوم و توا امر هم امراة" وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوسکتی جس نے اپنی حکومت کی عورت کے سرد کردی ہو۔

# عورت کی حکمراتی

(مرتب کے قلم سے )

اسلام عورت کو کاروبار سلطنت سنجھالنے اور چلانے کی اهل نہیں سمجھتا، شریعت کے چاروں اصول قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس عورت کی حکمرانی کی نفی کرتے ہیں۔

● قرآن کا ارشاد ہے ﴿ الر جال قواموں علی النساء ہما فضل الله بعضهم علی بعض ... ﴾ (النساء ٣٣٠)

"مرد عور توں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے .... "
حافظ ابن کثیر نے اپنی تقسیر میں ، علامہ آلوی " نے روح المعانی میں اور مولانا ظفر احمد عثانی نے
ایکام القرآن میں اس آیت کے تحت تصریح کی ہے کہ ملطنت وحکومت کی سربراہی مردول کے ساتھ خاص

(۲۲) دیکھیے وفتح الباری: ۱۲۸/۸

<sup>(1)</sup> حضرت بین الحدث دات برکاہم نے جس سال بھری کی یہ تقریر کی ہے اس وقت سک عورت کی حکرانی کا مسئلہ چونکہ اہل علم کے درسیان موضوع بحث فیص بنا تھا اس لیے تقریر میں اس بر بحث نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر ۱۹۸۸ء میں اسلای جہوریہ پاکستان میں پہلی مرتبہ لوائی قیادت کے وجود میں آنے کے بعد اہل علم نے قلم اٹھایا۔ احتر نے باختمار نوائی قیادت کے عدم جواز کے ساتھ ساتھ مجوزین کے والی اور ان کے جوابات بھی لکھ دیے ہیں۔ ابن الحسن عباس (۲۱) دیکھیے تقسیر ابن کشن الر ۱۹۹۔ وردح المعانی: ۱۲۱۵ واحکام الفر آن: ۱۲۱۷

عورت کی حکمرانی کے قائل بعض حضرات کہتے ہیں کہ مذکورہ آبت قرآنیہ کا تعلق ازدواجی اور محمریلو زندگی سے بے سلطنت و حکومت سے اس کا تعلق نہیں، آیت کا مقصدیہ ہے کہ محمریلو انراجات کی ذمہ داری شوہریر ہے ، وہ گھر کا رئیس اور کفالت کرنے والا ہے۔

لیکن اول تو آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کو تھریلو اور خانگی زندگی کے ساتھ خاص کرتا ہو، دوسرے سوچنے کی بات ہے ہے کہ جب قرآن نے تھر کے محدود ماحول میں عورت کو محکوم، مرد کو حاکم، عورت کو متبوع، عورت کو مطبع، مرد کو نگران قرار دیا تو وہ قرآن مملکت کے وسیع پلیٹ فارم پر زمام حکومت عورت کے حوالہ کرنے کی اجازت کیے دے سکتا ہے۔

© سوزة اتزاب آیت ۲۳ میں ارثاد ہے ﴿ وقرن فی بیوتکن ولا تبر جن تبر جالجا هلیة الاولی...﴾ "اورتم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم زمانۂ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پمھرو.... "

اس آیت میں عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا جارہا ہے کہ گھر کے اس چراغ کے لیے باہر کی آبدھیاں مضر ہیں، آیت میں خطاب اگر چ ازواج مطہرات سے ہے لیکن حکم تمام عور توں کے لیے عام ہے کہ العبرة لعموم اللفظ لالخصوص المورد... اب اگر حکمرانی اس کے حوالہ کی جائے تو وہ گھر میں کمونکر رہ کے گئی؟

صدیث باب عورت کی حکمرانی کی صراحتًا نفی کرتی ہے ، اس میں صاف صاف کہد دیا کمیا لن یفلح قوم وقامیا لن یفلح قوم وقام کہ میں فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنی حکومت کا معاملہ عورت کے سپرد کردیا۔ " حدیث باب پر دو اعتراض

عورت کی حکمرانی کے قائل بعض لوگوں نے اس حدیث پر دو اعتراض کئے۔

بہلا یہ کہ یہ حدیث موضوع ہے ، یہ روایت جنگ جمل میں اس وقت سامنے آئی جب حضرت عاکشہ م قیادت کررہی تھیں، ان کی قیادت کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس روایت کا سہارا لیا کیا۔

لیکن حدیث باب پر موضوع ہونے کا اعتراض وہی آدمی کرسکتا ہے جس کو اپنے من پسند نظریہ کے اخبات میں خوف خدا نہ رہا ہو، یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الفتن میں بھی ذکر کی ہے ، بخاری کے علاوہ ترمذی، نسانی، مستدرک حاکم، سنن کبری اور مسند احمد میں بھی سند سیجے کے ساتھ مذکور ہے (۲۷) مدخین میں سے کسی نے بھی اس کو موضوع نہیں کہا، خیرالقرون سے لے کر آج تک علماء اس سے مدخین میں سے کسی نے بھی اس کو موضوع نہیں کہا، خیرالقرون سے لے کر آج تک علماء اس

<sup>(</sup>۲۷) الحد؛ ١٠خرجدالبخارى في كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر: ١٠٥٢/٢ ـ والترمذي في ابواب الفتن: ٥٢/٢ ـ والنسائي في كتاب ادب التم عن استعمال النساء في الحكم: ٣٠٢/٢ ـ والبيلقي في كتاب ادب التم عن استعمال النساء في الحكم: ٣٠٢/٢ ـ والبيلقي في كتاب الدب لايات مرجل بامر اة: ٩/٣ ـ و احمد في مسئده: ٥٠/٢٤ ـ ١٥/٣٤ ـ ٥٠/٢ ـ واحمد في مسئده: ٥٠/٢٤ ـ ١٥/٣٤ ـ ١٥/٣٤ ـ واحمد في مسئده: ٥٠/٢٤ ـ واحمد في مسئده: ٥٠/٢٤ ـ واحمد في مسئلة والمراقبة على المراقبة المراقبة والمراقبة والمر

استدلال کرتے رہے ، مسائل کا استنباط کرتے رہے ، اس کا پس منظر وپیش منظر بیان کرتے رہے لیکن موضوع تو کا اس کو ضعیف بھی کی نے نہیں کہا۔

پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی، سحابی رسول احضرت ابوبکرہ کی اپنی رائے بھی جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے حق میں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے رسول اللہ چھلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث من رکھی تھی اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ کا ماتھ دینے سے معذرت کی۔ (۲۸) اب ایک سحابی پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کی قیادت غلط ثابت کرنے کے لیے محض وقتی سیاسی ضرورت کے پیش نظر اپنی طرف سے جھوٹی روایت کھڑی ایک ایسی جرائت ہے جس پر استغفار پڑھ کر بھی دل مطمئن بیش بوتا، وقتی ضرور توں کے تحت جھوٹی احادیث وضع کرنے کے الزام سے سحابہ کا پاکباز قافلہ بھی نہ بچ کے تو بھر دین اسلام کا خدا ہی حافظ۔

دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اس حدیث میں ہے کوئی بھی قوم جس نے عورت کو سربراہ بنایا ہو فلاح نہیں پاسکتی جبکہ تاریخ ہمارے سامنے ایسے لاتعداد واقعات پیش کررہی ہے جن میں کئی عور تیں اپنے اپنے مکوں اور قوموں کی مربراہ ہوئیں اور ان کا دور اپنے وقت کا سنبرا دور تھا' روس کی ملکہ سمیتھرائن' ہالینڈ کی ملکہ ہلنیا، ملکہ جولیانہ، برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ اور الزبتھ، سری انکا کی مسز بندرانائیکے اور انڈیا کی مسز اندرا گاندھی اپنے اپنے وقت کی کامیاب حکمران تھی۔ ... مسلمانوں میں مصر کے بادشاہ کم الدین ابوب کی باندی "شجرة الدر" جندوستان میں ملکہ رضیہ ططانہ ، چاند بی بی اور بیامات بھویال کی حکومتیں بڑی کامیاب رہیں۔ اب سے حدیث كال جائے كى اكا اس كا مطلب يہ ہے كہ خاكم بدين ہم يہ مان ليس كه تاريخ نے قول رسول كى ترديد كردى؟ لیکن یہ اعتراض دراصل "فلاح" کے مفہوم سے جالت پر مبنی ہے ، اسلام کا نظری فلاح، مال وزر کی فراوانی، فتوحات کی کشرت اور سلطنت کا دبدبه وشوکت نہیں ہے ، قرآن شریف میں ہے ، اندلایفلح الكافرون (٣٩) " ب شك كافر فلاح نهيل يائيل كي " اگر فلاح كا مفهوم صرف ونيوى كاميابي تك محدود رکھا جائے ، محر تو کافروں کی جمک دمک رکھنے والی مستحکم حکومتوں کی تاریخ سے نعوذباللہ ان جلیسی آیات کی بھی تردید ہوجائے گ .... حققت یہ ہے کہ اسلام میں فلاح کا منہوم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے عبارت ہے ، اب آپ یہ بتائیں کہ ان عور توں کے عہد حکومت کو وہ کوئسی اخروی کامیابی نصیب ہوئی جس کی بنیاد پر یہ فرض کرایا جائے کہ حدیث کو سیح ماننے کی صورت میں نعوذباللہ تاریخ سے اس کی تکذیب ہوجائے گی-ونیوی اعتبار سے بھی ان عور توں کی حکومتوں کو کامیاب قرار نہیں دیا جاسکتا، رضیہ سلطانہ کے دور میں فته ونساد بریا رما، شجرة الدر ناجائز طور بر برسرا قندار آئی تھی، اس کی حکومت کی اطلاع جب بغداد میں تحلیق

<sup>(</sup>٢٨) ويكيم ، فتح الباري: ٥٦/١٣ كتاب الفتن (٢٩) سورة المؤسول ١٤١ ـ

مستنفر بالله كو جوئى تو انبول نے امراء مفر كے نام بيغام بھيجا كه اگر مفر ميں كوئى مرد حكمرانى كے ليے باقى انبي نبيس رہا تو بغدان سے جم مرد بھيج ديتے ہيں۔ (۴٠) رضيه سلطانه ، چاند بى بى اور شجرة الدر تينوں كا انجام قتل بوا۔

عورت کی حکمرانی کی نفی کرنے والی چوتھی دلیل حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو امام ترمذی سے "ابواب الفتن" میں نقل کیا ہے :

اذاكان امراء كم خياركم واغنياء كم سمحائكم وامور كم شورئى بينكم فظهر الارض خيرلكم من بطنها واذا كان امراء كم شراركم واغنياء كم بخلائكم وامور كم الى نساءكم فبطن الارض خيرلكم من ظهر ها .. (٣١)

"جب تمہارے حکام تم میں سب سے بہتر ہوں ، تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاطلت باہمی مثورے سے طے پائیں تو تمہارے لیے زمین کے اوپر کا حصہ اس کے اندر سے بہتر ہے ، لیکن جب تمہارے حکام برے لوگ ہوں ، تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاطلت عور تول کے سپرہ ہوں تو زمین کے اندر کا حصہ تمہارے لیے اس کی پشت سے بہتر ہے ۔ "

© رسول الله صَلَىٰ الله عليه وسلم نے ایک سریہ بھیجا، الله نے فتح دی، قاصد آپ کے پاس فتح کی خوشخبری لایا، تفصیلات بناتے ہوئے اس نے یہ بات بھی بنائی کہ وشمنوں کی قیادت ایک عورت کررہی تھی، اس پر آپ نے فرمایا۔ هلکت الر جال حین اطاعت النساء "مرد جب عور توں کی اطاعت کرنے لگیں تو وہ عباہ وبرباد ہیں۔ " امام حاکم نے اس حدیث کو سیح الاسناد قرار دیا، علامہ ذہبی نے ان کی توثیق و تا سید کی۔ (۲۲) قرآن وحدیث کے بعد احکام اسلام کا دارومدار اجماع پر ہے، عورت کی حکمرانی کے عدم جواز پر امت کا اجماع ہے علامہ ابن حرم نے ان تمام مسائل کو "مراتب امت کا اجماع ہے علامہ ابن حرم نے ان تمام مسائل کو "مراتب

الاجماع" كے نام سے ايك كتاب ميں جمع كرديا ہے ، عورت كى سربراہى كے متعلق لكھتے ہيں:

واتفقواان الامامة لا تجوز لامرأة (٣٣) "علماء كا اس بات پر اتفاق ہے كه حكومت كى سربراہى كسى عورت كے ليے جائز نہيں ہے۔ "

چھٹی صدی کے مشہور عالم امام محی السنہ بغوی "شرح السنہ" میں لکھتے ہیں:

اتفقوا على ان المراة لاتصلح ان تكون امامًا (٣٢)

<sup>(</sup>٣٠) مرآة الجنان لليافعي: ١٢٤/٣ ـ واعلام النساء: ٢٨٩/٣ \_ (٣١) سنن ترمذي ابواب الفتن: ٥٢/٢ ـ

<sup>(</sup>٣٣) ويكھيے مستدرك حاكم كتاب الادب باب سجدة الشكر: ٢٩١/٣ \_ (٣٣) مراتب الاجماع: ١٢٦ \_ (٣٣) شرح السنة: ٤٤/١٠ \_

علامه قرطبي اين شهرة آفاق تفسيرس تعليه كي شرائط بيان كرت بوخ لكهت بين:

واجمعواعلى ان المرأة لايجوز ان تكون اماما (٣٥)

امام الحرمين علامه جوين رحمه الله فرمات بين:

واجمعواان المرأة لايجوزان تكون اماماً (٣٦)

اسلام کے سیاس نظام پر لکھی جانے والی قدیم جدید تمام کنابوں میں سربراہ ریاست کے لیے مرد ہونا ضروری قرار زیا ہے جدید محققین میں سے ڈاکٹر محمد منیر عجلانی لکھتے ہیں:

لانعرفبين المسلمين من أجاز خلافة المرأة وفالاجماع في هذه المسئلة تاملم يشذعنه احد (٣٤) والمرابيم يوسف مصطفى عجو لكهت بين -

مما أجمعت عليدالامة على إن المرأة لا يجوز لها إن تلى رياسة الدولة (٣٨)

عبدالله بن عمر دميجي لكھتے ہيں:

من شروط الامام ان يكون ذكر اولا خلاف في ذلك بين العلماء (٣٩)

قرآن، حدیث اور اجماع کے بعد قیاس بھی ہی کہنا ہے کہ جس شریعت نے نماز میں عورت کی امات ناجائز قرار دی، جہاد اس پر فرض نہیں کیا، بغیر محرم کے گھر سے سفر کرنا ممنوع قرار دیا، گھر ہی میں رہنے کا حکم دیا، گواہی اس کی نصف قرار دی، نان نفقہ کی ذمہ داری باپ اور شوہر پر ڈاندی وہ شریعت اس کمزور صنف کے کندھوں پر ریاست وحکومت کی مربراہی کی بھاری بھرکم ذمہ داری کا بوجھ کیسے ڈال سکتی ہے ۔

نسوانی قیادت کے مجوزین کے دلائل

حکومت اسیاست میں وجود زن سے کاٹنات میں رمگ بھرنے کے قائل بعض حضرات نے عورت کی

<sup>(</sup>۲۵) دیکھیے تقسیر قرطی: ۱/ ۲۷۰-

<sup>(</sup>٢٦) ويكي الارشادفي اصول الاعتقاد لامام الحرمين الجويني: ٢٥٦-

<sup>(27)</sup> ويكي واكثر شير جُلاني كى كتاب عبقرية الاسلام في اصول الحكم: ١٠-

<sup>(</sup>AA) ويكي ابرائيم يوسف مصطفى كى كتاب تعليق تهذيب الرياسة وترتيب السياسة: ٨٢-

<sup>(</sup>٢٩) دیکھیے الامامة العظمی عندا على السنة: ٢٣٢ .... پاکستان کے اہل فتوی علماء میں سے مولانا مفتی رشید احمد صاحب فرائے ہیں: عورت کی ولایت بالاجاع جائز نہیں۔ (احسن، الفتادی: ٢٩٢/١-)

مولانا مفق محد رفیع عشانی ماحب لکھتے ہیں: امت مسلمہ کا اس بات پر اجاع ہے کہ اسلام میں سربراہ حکومت کی ذمد داری کمی عورت کو بنیں سونی جاسکتی... (عورت کی سربرای از مولانا محمد رفیع عشانی میں۔ ۱)

مولانا بوسف لدهیانوی ماحب لکھتے ہیں: مملکت کی سربراہی کے ۔ ائنے مرد کا شرط ہونا اور عورت کا حکومت کی سربراہی کے لیے اہل نہ ہونا صرف اہل اسلام کا اجماعی مسئلہ نہیں بلکہ تنام عالم کے عقلاء کا متفق عاب سئٹ ہے۔ (عورت کی سربراہی از مولانا بوسف لدھیانوی، ص: ١٥)

حکمرانی کو اسلامی تعلیمات کی روتنی میں جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے ، ان کے اہم اور بڑے دلائل حسب ذیل ہیں۔

 جنگ جمل میں حضرت عائشہ "نے قیادت کی تھی، حضرت طلحہ اور حضرت زمیر جیسے جلیل انقدر صحابہ نے ان کی زیر تیادت جنگ میں حصہ لیا تھا جس سے عورت کی قیادت و حکمرانی کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی وزنی دلیل نہیں، جنگ جمل اور اس کے تاریخی پس منظر کا مطالعہ کرنے والا ادنی طانب علم بھی یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اس موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ سے نہ حکومت و خلافت کا وعوى كيا تھا اور نہ اس مهم كے ليے امارت وسيادت ان كے سيردكي كئي، واقعہ يہ ہوا تھا كہ امبات المؤمنين جج کے لیے گئی تھیں، بیچھے مدینے میں حفرت عثمان اکی شہادت کا افسوسناک حادثہ پیش آ عمیا تھا، حفرت عثمان ا کے قصاص کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہو کمیا تھا، اس نازک موقع پر بعض اکابر صحابہ سے مکہ ہی میں حضرت عائشًا کو مشور؛ دیا که ان کی محترم شخصیت اس وقت امت کا انتشار واختلاف ختم کرسکتی ہے ، حضرت عاکشہ م نے چاہا کہ مدینہ منورہ جاکر حضرت علی کو قصاص پر آمادہ کریں لیکن بعض سحابہ سے کہا کہ پہلے بصرہ جاکر ویاں کے لوگوں کی حمایت حاصل کرلینی چاہیئے ، اہل بھرہ کی حمایت حاصل ہونے کے بعد حضرت علی کے لیے قصاص لینا آسان ہوجائے گا اور وہ قصاص لینے پر آمادہ ہوجائیں گے .... حضرت عائشہ اس مثورہ سے متأثر موکر بھرہ روانہ موئیں اور بعض اسلام دشمن عناصر کی سازش سے جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ (۵۰) يمال بد بات والنح م كم حضرت عائشة وجن سحابه نے بھرہ جانے كا مشورہ ديا، ان كا مقصد امت كو انتشار سے بچانے کی ایک تدبیر تھی، حضرت عائشہ کو خلیفہ یا امیر بنانا ان کا مقصد تو کجا ان کے حاشیم خیال میں بھی نہیں تھا اور نہ خود حضرت عاکشہ کی یہ خواہش تھی، چنانچہ بصرہ پہنچنے پر جب تعقاع بن حکیم نے حضرت عائشہ سے ان کی تشریف آوری کا مقصد ہوچھا تو فرمانے لگیں۔ اے بنی الاصلاح بین الناس۔ " بیٹے! میں لوگوں کے درمیان صلح کرانے آئی ہوں "

بعد میں وہ اپ اس سفر پر اتنی نادم تھیں کہ جب یہ واقعہ یاد آتا تو رورو کر ان کا آنچل بھیگ جاتا (۵۱) جس واقعہ میں حضرت عائشہ شنہ تعلیفہ تھیں نہ حکمران ، اور جس کے پیش آنے پر وہ اس درجہ نادم تھیں اس کو نسوانی قیادت کے جواز پر کس طرح دلیل بنایا جا سکتا ہے ۔

عورت کی حکمرانی کے جواز پر دوسرا استدلال ملکۂ سبا بلقیں کے واقعہ سے کیا جاتا ہے ، قرآن میں اس کی سلطنت وحکمرانی کا ذکر ہے ، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد بھی بعض روایات

<sup>(</sup>٥٠) ويكي البداية والنهاية ابتداء وقعة الجمس: ٢٣٠/٤ ٢٣١\_

<sup>(01)</sup> ويكي طبقات ابن سعد: ٨٠/٨- وسير اعلام البلاء: ١٤٤/٢- ومنهاج السنة لابن تيمية: ١٨٥/٢-

میں آتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کی حکمران رہی، جس سے نسوانی قیادت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

ایکن یه استدلال بھی ضعیف ہے ، ملکہ ساکا ایمان لانا تو قرآن سے ثابت ہے ، لیکن اس کے بعد اس کا کیا بنا؟ کہاں گئ؟ اس سلسلے میں کوئی بھی نتیجے روایت نہیں ہے ، علامہ قرطبی لکھتے ہیں ﴿ لم یر دفیہ خبر صحیح ﴾ (۵۲) "اس سلسلے میں کوئی تشیح روایت وارد نہیں ہوئی" اور فرض کرلیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے اس کو حکومت پر برقرار رکھا تھا تو زیادہ سے زیادہ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں نبوانی قیادت کا جواز ثابت ہوگا جو شریعت محمدی میں جت نہیں ، چنانچہ حکیم الامت حضرت تضانوی رحمہ الله بیان القرآن میں واقعۂ بلقیں کے متعلق لکھتے ہیں۔

"اور ہماری شریعت میں عورت کو بادشاہ بنانے کی ممانعت ہے ، پس بلقیں کے قصہ سے کوئی شبہ نہ کرے ، اول تو یہ فعل مشرکین کا تھا، دوسرے ، اگر شریعت سلیمانیہ نے اس کی تقریر بھی کی ہو تو شرع محمدی میں اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ جت نہیں " (۵۳)

● عورت کی حکمرانی کے جواز پر حضرت مخانوئ کے ایک فتوی ہے بھی استدلال کیا جاتا ہے جس میں حضرت مخانوئ کے حدیث باب "لن یفلح قوم و لوا امر هم امراة" کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جمہوری سلطنت اس وعید کے تحت داخل نہیں ہے ۔ (۵۴) معلوم ہوا کہ عورت جمہوری حکومت کی سربراہ بن سکتی ہے ۔

عورت کی سربراہی کے متعلق حضرت تھانوی کی رائے اوپر بیان القرآن کے حوالہ سے آچکی ہے جس میں انہوں نے صاف صاف فرمایا "ہماری شریعت میں عورت کو بادشاہ بنانے کی ممانعت ہے "البتہ جمہوری حکومت کے متعلق حضرت تھانوی کے مذکورہ فتوی سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اس کی سربراہ بن سکتی ہے "حضرت تھانوی کے اس کی وجہ بید لکھی ہے کہ "سلطنت جمہوری میں وائی صوری در حقیقت والی نہیں بلکہ ایک حضرت تھانوی کے اس کی وجہ بید لکھی ہے کہ "سلطنت جمہوری میں وائی صوری در حقیقت والی نہیں بلکہ ایک رکن مشورہ ہے اور وائی مقیم مجموعہ مشیروں کا ہے "

لیکن بعد کے علماء نے حضرت تھانوی کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ جمہوری حکومت میں والی اور سربراہ کی حیثیت محض ایک رکن مشورہ کی ہے ، موجودہ پارلیمانی نظام میں وزیراعظم محض مشیریا رکن کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ وہ حکومت اور انتظامیہ کا خود مختار سربراہ ہوتا ہے۔

ہاں اگر کہیں ایسی ریاست ہو جس میں پارلینٹ کے سربراہ کی حیثیت محض ایک رکن مثورہ کی ہو

<sup>(</sup>ar) ويكي الجامع لاحكام القرآن للقرطبي: ٢١٠/١٣ ـ (ar) ويكي ؛ بيان القرآن: ٨٥/٨ سورة النمل

<sup>(</sup>۵۳) اس فتوی کے لیے دیکھیے الدار الفتادی: ۵/ ۹۹- ۱۰۰

وہاں عورت کی سربراہی کے لیے جواز کی مخباکش نکل سکتی ہے ، اس کی وجہ حضرت مقانوی ہیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں "رازاس میں یہ ہے کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشورہ ہے اور عورت اہل ہے مشورہ کی " حاصل یہ کہ متام علمائے امت کی طرح حضرت مقانوی مجمی اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کو اسلامی حکومت کی مقیقت میں ہے ، حضرت مقانوی نے اسلامی حکومت کی مقیقت میں ہے ، حضرت مقانوی نے جمہوری حکومت کی مقیقت میں ہوتا بلکہ اس کی حیثیت محض مشیر جمہوری حکومت کا سربراہ بنیں ہوتا بلکہ کافی حد تک کی ہوتی ہے ببکہ باتی اہل فتوی علماء کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت کا سربراہ محض مشیر نہیں ہوتا بلکہ کافی حد تک مختار اور بااقتدار ہوتا ہے اس لیے اس کی سربراہ عورت نہیں بن سکتی۔

عورت کی حکمرانی کے جواز پر نقد حنفی کی مشہور کتاب "البحر الرائق" میں علامہ ابن نجیم کی استدلال کیا جاتا ہے: اماسلطنتھا فصحیحة وقدولتی مصر امراة تسمی شجرة الدو اس عبارت ہے بھی استدلال کیا جاتا ہے: اماسلطنتھا فصحیحة وقدولتی مصر امراة تسمی شجرة الدو الدو الدی الصالح بن ایوب (۵۵) اس میں عورت کی حکومت و سلطنت کو سیحے کہا ہے جس سے عورت کی حکمرانی کا جواز معلوم ہوتا ہے ۔

اس کا جواب ہے ہے کہ عبارت میں "سحت" ہے مراد نفاذ ہے ، مطلب ہے ہے کہ عورت کو حکمران بنانا ناجائز ہے لیکن اس کے بادجود اس نے کسی طریقہ سے تسلط حاصل کرلیا تو اس کی حکومت نافذ ہوجائے گی اور جائز امور میں اس کی اطاعت واجب ہوگی ہے ایسا ہی ہے جیسے کوئی غلام ناجائز طریقے سے تسلط حاصل کرلے تو اس کی حکومت نافذ ہوجائے گی حالانکہ حکمران کے لیے آزاد ہونا متفق علیہ شرط ہے .... حکمرانی کا جواز وعدم جواز الگ چیز ہے اور حکمران بننے کے بعد حکومت کا نفاذ اور عدم نفاذ دومری چیز ہے ۔ مذکورہ عبارت میں نفاذ مراد ہے جواز مراد نہیں۔ شریعت میں اس کی کئی مثالیں ہیں، مثلاً فاسق کو نماز میں مذکورہ عبارت میں نگاذ آرکوئی فاسق امام بن گیا تو اس کی اقتدا میں نماذ نتیجے ہوجائے گی۔

باب : مَرَضِ النَّبِيُّ عَلِيلُكُ وَوَفَاتِهِ .

وَقَوْلِ اللهِ نَعَالَى: وإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ. أَثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» /الزمر: ٣٠-٣١/.

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سیرت بویہ ترتیب وار بیان کرمقے ہوئے چلے آرہے ہیں، اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان فرمائے، پر صحابہ کے مناقب وفضائل ذکر کیے جو بارگاہ نبوی کی تاریخ کا ایک زریں باب ہیں، اس کے بعد غزوات، پر صحابہ کے مناقب وفضائل ذکر کیے جو بارگاہ نبوی کی تاریخ کا ایک زریں باب ہیں، اس کے بعد غزوات، ا

<sup>(</sup>٥٥)ديكهيه، البحرالرائق شرح كنزالدقائق،١٥٠ باب كتاب القاضي الى القاضي وغيره

سلسلة الوفود اور حجة الوداع كا تذكره كيا اور اب يهال سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات حسرت آيات. كا بيان فرما رہے ہيں۔

الله جل شانہ نے مرور دوعالم جناب بن کریم صلی الله علیہ وسلم کے ذمہ جو کام لگایا تھا اس کے مکمل ہونے اور جو شریعت الله تعالی نے آپ کو عطاکی اس کی تکمیل کے بعد اب وقت آیا کہ الله تعالی آپ کو اپنی تکمیل شریعت کا اعلان عرفات کے مجمع عام میں کیا کیا ﴿ البوم احملت لکم دینکم واتعمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ﴾ (۱) سور آفتح نازل ہوئی اور اس میں آپ کی وفات کی اطلاع وی علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ﴾ (۱) سور آفتح نازل ہوئی اور اس میں آپ کی وفات کی اطلاع وی مخرت عائم میں ہونا کی طرف متوجہ ہوجائیں ، ابن جریر نے مضرت عائش سے روایت نقل کی ہے کہ سور آفتح کے زول کے بعد آپ استغفار و سیح میں اکثر مشغول رہتے تھے (۲) ہر سال رمضان میں ون اعتکاف میں بیٹھے ، حضرت جبر بل علیہ السلام کے ساتھ ، قرآن شریف کے دور کا ہر رمضان میں ایک مرتبہ کا معمول تھا اس سال دو مرتبہ جبر بل علیہ السلام کے ساتھ ، قرآن شریف کے دور کا ہر رمضان میں ایک مرتبہ کا معمول تھا اس سال دو مرتبہ قرآن کا دور فرمایا (۳) ، یہ تمام قرآئن تھے اس دارفانی سے آپ کے جانے کے ۔

غزوہ احد کے موقعہ پر جس بے سروسامانی ، بیکسی اور جس انحلاص کے ساتھ 20 کے قربب صحابہ شنے قربانی دے کر شہادت پائی تھی ان کی یاد آپ کے دل میں تازہ تھی، حجۃ الوداع سے والیسی پر ایک دن آپ جنت البقیع میں ان کی قبور پر تشریف لے گئے اور آٹھ سال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر نطبہ ویا۔ (۳) ماہ صفر کی آخری تاریخوں میں ایک شب آپ اکھے ، جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعا واستغفار کرنے کے بعد جب گھر تشریف لائے تو طبیعت ناساز ہوگئ ، سر میں درد کی شکایت ہوئی اور مرض وفات کی ابتدا ہوئی۔ (۵)

رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بیماری کا حمله کب ہوا؟ اس دن ازداج مطہرات میں کس کی باری عصی؟ آپ کتنے دن بیمار رہے؟ اس سلسله میں روایات مختلف ہیں۔

واقدی، ابن سعد، حاکم اور ابن حبان وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن بیار ہوئے ہیں (۲) ہفتے اور بیرکا بھی قول ہے (۷) لیکن زیادہ تر روایات بدھ کے دن کی ہیں۔

جس دن آپ پر مرض وفات کا حملہ ہوا اس دن ام المومنین حضرت میونہ رضی اللہ عنہا کی باری مقی ۔ الامعشر نے اپنی سیرت میں حضرت زینب بنت جحش اور سلیمان تی نے اپنی سیرت میں دیانہ اس کے محرمیں ہوئی تھی لیکن تول اول راجے ہے ، حافظ ابن حجرنے اس

<sup>(</sup>۱) سورة المعاتلة (۳ (۲) تغسير در منثور: ۳۰۸/۳) البداتي والنحاتي: ۳۳۲ (۳) کيميح مسلم: ۱۲ -۲۵۰ کتاب الفضائل، باب اشبات المحض (۵) البداتي والنحاتي: ۲۳۳/۵ (۲) طبقات ابن سعد: ۲۰۹/۳ وفتح البارى: ۲۰۹/۸ (۵) فتح البارى: ۱۲۹/۸

کو معتمد لکھا ہے ۔ (A)

آپ کی بیاری کی کل مدت کے بارے میں ، دس دن ، بارہ دن ، تیرہ دن اور چودہ دن کے مختلف اقوال ملتے ہیں لیکن اکثر اسحابِ سیر کی رائے یہ ہے کہ آپ کل تیرہ دن بیار رہے ہیں۔ (۹)

بقیع سے جب آپ واپس تشریف لائے اور سر میں دردکی شکایت ہوئی تو آپ مضرت عائشہ کے ہاں تشریف لے گئے ، حضرت عائشہ کو بھی درد سرکی شکایت تھی، آپ کو دیکھ کر فریاد کرنے لگیں: وارأساہ! بلے میرا سر، آپ نے میرا سر، آپ نے میرا سر، (کہ بھی درد سرکی دوات کا پیش خیمہ ہے) بھر آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا، عائشہ! اگر تم مجھ سے پہلے مر کئیں تو میری دفات کا پیش خیمہ ہے) بھر آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا، عائشہ! اگر تم مجھ سے پہلے مر کئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں میں تمہارے کفن دفن کا انظام کروں گا، نماز جنازہ پڑھا کر تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، خماز جنازہ پڑھا کر تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، حضرت عائشہ نے بطور ناز فرمایا۔ "ہاں، آپ تو میری موت ہی چاہتے ہیں، اگر میں چلی گئی تو اسی دوز آپ میرے ہی گھر میں کی دوسری ذوجہ کے ماتھ آرام کررہے ہوں گے " (اور مجھے بالکل بھول چکے ہوں گے) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ س کر تعبیم فرمایا۔ (۱۰) حضرت عائشہ کو کیا خبر تھی کہ چند دوز بعد نود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما کر انہیں تنبا چھوڑ دیں گے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا سلسلہ بدھ کے دن سے شروع ہوا تھا، عدل بین الازواج جس کا آپ بہت اہتام کرتے تھے اسی کے مطابق بیاری کی حالت میں آپ باری باری ایک ایک بیوی کے گھر منتقل ہوتے رہے ، پیر کے دن مرض میں شدت ہوئی تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ حفرت عائشہ کے گھر قیام فرمائیں ، صراحتًا آپ نے نہیں فرمایا بلکہ آپ بار بار پوچھتے رہے کہ کل میں کس کے گھر رہوں گا؟ ازواج مطہرات شنے مرضی سمجھ کر عرض کی کہ آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں۔ (۱۱) چنانچہ آپ بیر کے دن حضرت عائشہ کے تجرہ میں منتقل ہوئے اور پورا ایک ہفتہ علالت میں گذارنے کے بعد الگے پیر کو عائشہ بی کے گھر میں آپ نے وصال فرمایا۔

حضرت عائشہ یک گھر میں زمانہ علالت گزارنے کی خواہش کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ جو انس و محبت کا تعلق آپ کا عائشہ یہ تھا ازواج مطہرات میں کسی اور سے نہیں تھا اور انس کی زیادتی باعث سکون ہوتی ہے اس لیے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ عائشہ یک گھر مجھے زیادہ ، احت وسکون حاصل ہوگا ، دوسری ایک بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ یک علاوہ ازواج مطہرات میں سے باتی کسی کے لحاف میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول نہیں ہوا ، حضرت عائشہ یکی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ان کے لحاف میں بحضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول نہیں ہوا ، حضرت عائشہ یکی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ان کے لحاف میں بوت تھے اور وحی نازل ہوتی تھی تو اب بیماری کے ایام میں بھی وحی نازل ہونے کا امکان تھا اس

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ١٢٩/٨ (٤) فتح الباري. ١٣٩٨ (١٠) سيرت ابن هشام مع الروض الانف. ٣٩١/٠ (١١) البداية والتخالية: ٢٢٥/٥

لیے آپ سے چاہا کہ بیاری کے یہ ایام حضرت عائشہ سے مکان میں گزریں تاکہ اگر آپ اپنے اہل کے ساتھ ہوں اور وہ وقت وی کا ہو تو وی خداوندی نازل ہوجائے۔

بیاری کے ان ایام میں آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کی غرض سے تشریف لاتے رہے ، جمعرات کے دن آپ نے حکم دیا کہ پانی کے سات مشکیرے آپ پر ڈالے جائیں چنانچہ بڑے اہتام سے پانی کی سات مشکیں آپ پر ڈالی گئیں، اس طرح غسل سے آپ کو قدرے سکون ہوا ، نماز طمر پڑھانے کے بعد آپ نے خطب دیا (۱۲) یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔

اس خطبے میں آپ نے حضرت صدیق آکرا کے فضائل ومناقب بیان فرمائے ، حضرات انصار اس خرم بر تاذکر سنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ گزشتہ قوموں نے اپنے انبیاء واولیاء کی قبور کو عبادت گاہ بنایا ، ویکھو کہیں تم ایسی حرکت نہ کرنا، فرمایا کہ سمجد کی طرف جننے وروازے تھلے ہیں سب بند کردیئے جائیں صرف الوبکر اس کا وروازہ تھلا رہنے دیا جائے ، آپ نے اشار تا اپنی وفات کے وقت کے قریب آنے کا بھی ذکر کیا، جس کو حضرت صدیق آکبر اس محجے گئے اور رونے لگے ، حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنے بی کی جدائی اور موت سے بہت ہراساں اور نوفزدہ ہیں حالانکہ یہاں کسی کو دوام نہیں (جیسا کہ قرآن شریف کی ان آیات میں ہے ﴿ و ماجعلنا لبشر من قبلک الخلد ﴾ (۱۳) ﴿ و ما حمد الارسول قد خلت من قبلہ الرسل ﴾ (۱۳) اس طرح کی نصیحت سے آپ نے تحالیم کو اس بات پر محمد الارسول قد خلت من قبلہ الرسل ﴾ (۱۳) اس طرح کی نصیحت سے آپ نے تحالیم کو اس بات پر امادہ کیا کہ وہ آپ کی عدائی کے غم کو سمہ سکیں ، اس کے بعد آپ نے تحالیم کو الوداع کہا اور گھر تشریف کو لائے ۔ (۱۵)

جمعرات کے دن عصر کی نماز میں بھی آپ مسجد تشریف لائے اور مغرب کی نماز میں بھی آئے مغرب کی نماز میں بھی آئے مغرب کی نماز میں آپ نے سور ہ ﴿ والمرسلات عرفا ﴾ تلاوت فرمانی ، جمعرات کے دن مغرب کی بیہ نماز آپ کی سب سے آخری نماز تھی جو آپ نے بڑھائی جیسا کہ آگے بخاری کی روایت میں آرہا ہے ، عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہوچکی ؟ لوگوں نے کہا ، سب کو آپ کا انتظار ہے ، آپ نے اسھنا چاہا لیکن غشی طاری ہوئی ، افاقہ کے بعد ، تھر دریافت فرمایا کہ نماز ہوچکی ؟ لوگوں نے ، تھر وہی جواب دیا ، آپ نے اسھنا چاہا تو ، تھر عشی طاری ہوگئ ، تعسری یا بھی جب غشی طاری ہوئی تو فرمایا کہ الایکر نماز پرمھائیں جنائی عشاء کی نماز صدین آلبرش نے پرمھائیں ۔ (۱۱)

اس کے بعد نمازی حضرت صدیق اکبر جہی پر مھاتے رہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدور فت

<sup>(</sup>۱۲) البداية والتماية: ٢٢٥/٥ (١٢) صورة الانبياء ٣٥/ (١٣) سورة ال عمران ١٢٣/

<sup>(10)</sup> اس خطم مهارك كى تقصيل كے ليه ويصيه والبداية والنهاية: ٢٢٩/٦ ٢٣١ واتعاف السادة المتقين: ١٨٩/١٠

<sup>(</sup>١٦) اتحاف السادة المتقين: ١٨٩/١٠ \_ والبداية والنهاية: ٢٣٣/٥

مبد کی طرف موقوف ہوگئی البتہ شنبہ یا یکشنبہ کو آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو آپ مضرت عبائل اور حضرت علی کے سیارے مسجد بوی میں تشریف لائے ، جاعت کھڑی ہو چکی تھی اور حضرت صدیق آبر منماز پڑھا رہے تھے ، آپ حضرت صدیق آبر کی بائیں جانب جاکر بیٹھ گئے ، حضرت صدیق پچھے ہے آپ نے اشارہ سے روکا اور ان کے پہلو میں بائیں جانب بیٹھ کر نماز پڑھائی ، اب آپ امام تھے اور حضرت صدیق آپ کی اقتدا کرنے گئے باقی نمازی حضرت صدیق کی تمبیروں پر ارکان صلو قادا کرتے رہے یہ ظہر کی نماز تھی۔ (۱۷) گئی اقتدا کرنے گئے باقی نمازی حضرت صدیق کی تکمیروں پر ارکان صلو قادا کرتے رہے یہ ظہر کی نماز تھی۔ (۱۷) خیر کی امامت تھی، لیکن ظہر کی نماز کی پوری امامت آپ نامی فرمائی تھی ، نماز کی مستقل آخری امامت آپ نامی نماز کی مستقل آخری امامت آپ نامی بیان ہوا۔

اس بیان سے ان دونوں قسم کی روایات کے درمیان تطبیق بھی ہوجاتی ہے جن میں سے بعض میں ہے کہ حضور نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی اور بعض میں ہے کہ آخری نماز ظہر کی پڑھائی، اس طرح کہ جن روایات میں مغرب کی نماز کو آخری قرار دیا گیا ہے اس سے مستقل امامت کے اعتبار سے آخری ہونا مراد ہے لبذا یہ ان روایات کے معارض نہیں ہے جن میں آیا ہے کہ آخری نماز آپ نے ظہر کی پڑھائی کیونکہ ظہر کی وہ نماز آپ نے مستقل اور پوری خود نہیں پڑھائی تھی بلکہ نماز شروع ہونے کے بعد آکر آپ نے امامت فرمائی متھی۔ (۱۸)

اتوار کو مرض میں شدت ہوئی، ذات الجنب سمجھ کر لوگوں نے اس کی دوا پلانی چاہی، لیکن آپ کو دہ دوا پینا ناگوار کھا آپ نے انکار فرمایا، مریض عام طور پر چونکہ دوا کو ناپ ند کرتا ہے اس لیے صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ طبعی ناگواری ہے اور زبردستی دوا پلادی، بعد میں جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا جھا؟ اب تمہاری سزایہ ہے کہ سب کو دوا پلائی جانے جو اس عمل میں شریک تھے سوائے عباس شکے کہ وہ اس میں شریک نے تھے رالبتہ انہوں نے مشورہ تھا) (19)

جس دن وصال فرمایا یعنی بیر کے روز ، صبح کے وقت آپ نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ صف باندھے ہوئے نماز فجر میں مشغول تھے ، لوگوں کو دیکھے کر خوشی سے مسکرائے ، چہرہ انور چیکنے لگا، اوھر لوگ فرط مسرت سے بے قابو ہوگئے اور قریب تھا کہ نماز توڑ ڈالیں۔

حضرت صدیق امام تھے انہوں نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے اشارہ سے فرمایا کہ نماز پوری کرو ارد حجرے کا پردہ ڈال کر واپس تشریف لے گئے ، یہ سحابہ سے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زیارت کا سب سے آخری موقع تھا۔ (۲۰)

<sup>(</sup>۱۷) البداتة والنطاقة: ۲۸ - ۲۲۰ (۱۸) البداتة والنطاقة: ۲۵/۵ (۱۹) جيساك آت كارى شريف كي روايت باب من آربا ب

اس دن مجع کو آپ کی طبیعت پُرسکون تھی، حضرت صدیق آکبر الله کے وقت حاضر خدمت ہوئے ،
طبیعت میں افاقہ دیکھ کر عرض کیا کہ یارسول اللہ اِ الله کے فضل وکرم سے آج آپ کی حالت قدرے بہتر
ہے آگر اجازت ہو تو میں اپنی (دوسری) ہوی حبیبہ بنت خارجہ کے پاس سے ہو آؤں کہ آج اس کی نوبت کا
دن ہے ، آپ سے اجازت دیدی اور حضرت صدیق عوالی مدینہ جہاں حبیبہ بنت خارجہ ہمقیم تھیں چلے گئے ۔ (۲۱)
دوسرے سحابہ سے بھی آکر حضرت علی سے حال دریافت کیا، حضرت علی شنے کہا کہ آج طبیعت میں
الحمداللہ افاقہ ہے ، سحابہ المحمئن ہوکر منتشر ہوگئے ۔ (۲۲)

لیکن دن چرمصنے کے ساتھ ساتھ آپ پر غشی طاری ہونا شروع ہوئی اور وقعہ وقعہ سے غشی طاری ہوتی رہی۔ مضرت فاطمہ "مید کیفیت ویکھ کر بولیں "واکرب اباہ" ہائے میرے اباکی بے چینی! آپ نے فرمایا، ممارے اباکی لیے آج کے بعد بے چینی نہ ہوگی۔ (۲۲)

وفات سے کچھ دیر قبل حفرت عائشہ کے سینہ پر سر رکھ کر لیٹ گئے ، حفرت صدیق آکبر کے صحرت اورے عبدالرجمن کے ہاتھ میں سواک تھی، آپ سواک کی طرف نظر جا کر دیکھنے گئے ، حفرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ سواک کرنا چاہتے ہیں، عبدالرجمن سے سواک لے کر دانوں سے نرم کی، پھر آپ کو دی، آپ نے تندرست آدمی کی طرح سواک فرمائی۔ (۲۳) جوں جوں وفات کا وقت قریب آرہا تھا آپ کی تکلیف بڑھ رہی تھی، پاس ہی پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، ورد سے بیتاب ہوکر اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرہ انور پر پھیرتے اور یہ فرماتے جاتے "لاالدالاالله، ان للموت لسکرات" بے شک موت کی حقیاں ہیں اسے میں ہاشہ انھاکر چھت کی طرف دیکھ کر فرمایا۔ اللہ واناالیہ دارجعون

تاريخ وفات

اس بات پر تو تقریباً تمام روایات متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال رہیج الاول میں پیر کے دن ہوا ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ رہیج الاول کی کوئسی تاریخ متھی؟ اس سلسلہ میں تمین تول مشہور ہیں۔

• سب سے زیادہ مشہور قول جس کو اکثر اسحاب سیرنے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ آپ کی وفات بارہ

<sup>(</sup>۲۱) طبقات ابن سعد: ۲۱۵/۲ (۲۳) کخاری کتاب المفازی، رقم الحدیث ، ۱۹۳۵ (۲۳) کخاری، کتاب المفازی، رقم الحدیث ۲۲۰ (۲۳) بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی منطقة و و فاته، وقع المحدیث: ۲۵۵۱ (۲۵) البدایة والنحایة: ۲۴۵ مهر ۲۳۰ ما

بیع الاول کو پیر کے دن ہوئی ہے ۔ (۲۹)

لیکن اس قول پر ایک قوی اشکال بیہ ہوتا ہے کہ بارہ ربیع الاول سے تقریباً عین ماہ قبل ذی الحجہ ۱۰ھ کی نویں تاریخ کو باتفاق روایات جمعہ کا دن تھا اور یکم ذی الحجہ جمعرات کا دن جہا اب ذی الحجہ ، محرم اور صفر تعین تاریخ کو باتفاق روایات جمعہ کا دن تھا اور یکم ذی الحجہ جمعرات کا دن جہا اب ذی الحجہ ، محرم اور صفر تعین کے اس بات یں سے مانے جائیں یا انتیں کے بابعض تعین کے اور بعض انتیں کے ، کسی صورت میں بھی ۱۲ ربیع الاول ۱۱ ھے کو بیرکا دن نہیں پڑتا جبکہ تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی وفات بیر کے دن ہوئی ہے ۔ (۲۷)

ورسرا قول علامہ طبری نے کلبی اور ابو مخنف سے نقل کیا ہے کہ آپ کا وصال دو رہیج اللول کو ہوا ہے ، علامہ سہلی نے "الروض الانف" میں لکھا ہے کہ اگر ذی الحجہ ، محرم اور صفر تینوں کو انتیں دن کا مانا جائے تو ۲ رہیج اللول ۱۱ھ پیر کا دن پڑتا ہے۔ (۲۸) حافظ ابن حجر کا میلان اسی قول کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ اللہۃ اس قول پر بعض حفرات نے یہ اشکال کیا ہے کہ تین ماہ کا بے در پے انتیں دن کا ہونا شاف ہے ، ۲ رہیج اللول پیر کا دن تب پڑکتا ہے جب ذی الحجہ ، محرم اور صفر تینوں انتیں دن کے تسلیم کے جائیں اور یہ صورت قلیل الوقوع ہے۔ (۲۹)

تیسرا تول امام مغازی موسی بن عقبہ الیث بن سعد اور خوارزی وغیرہ جفرات کا ہے ، یہ لوگ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یکم رہیج الاول کو بروز پیر ہوئی ہے ۔ (۳۰)

یکم ربیع الاول کو پیر کا دن اس وقت ہوگا جب ذی الحجہ ، محرم اور صفر میں سے دو کو انتیں دن **کا اور** ایک مہینیہ کو تمیں دن کا مانا جائے اور بیہ صورت کشیرالوقوع ہے ، علامہ سہیلی ؒنے اس کو اقرب الی القیاس کہا ہے ۔ (۳۱)

اس قول کی تائید حضرت ابن عبائل کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو علامہ ابن جریر طبری اور حافظ ابن کشیر ُنے نقل کی ہے کہ قرآن بٹریف کی آیت ﴿ الیوم اکملت لکم دینکم .... ﴾ کے یوم نزول سے روز وفات تک ۸۱ دن ہیں اور یہ آیت ۹ ذکی الحجہ ۱۰ ھے کو نازل ہوئی ہے ، اب ۹ ذکی الحجہ سے یکم ربیع الاول کک مذکورہ قول کے لحاظ سے حساب لگاؤ تو ۸۱ دن بنیں گے ۔ (۲۲)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات نماز ظهر سے قبل بوئى، مغازى ابن اسحاق ميں ہے كه چاشت كے وقت ہوا ہے وقت ہوا ہے كا انتقال زوال كے وقت ہوا ہے

<sup>(</sup>٢٦) الكالل لابن اثير: ٢١٩/٢- وفتح الباري ١٢٩/٨ (٢٤) الروض الهف: ٣٤٢/٢ (٢٨) ويكي ، الروض الانف: ٣٤٢/٢

<sup>(</sup>٢٩) ويكي حاشية سيرة الني از مولانا سيد عليان ندوي؛ ١٠٦/٣ (٢٠) الروض الانف: ٣٥٢/٣ وسيرت مصطفى ١٥٢/٣

<sup>(</sup>٣١) ديكيجية الروض الانف. ٢/ ٣٠٢ (٣٢) حاشيّة سيراً النبي از مولانا سيد سليمان ندويٌّ: ١٠٤/٢

لیکن چاشت اور زوال میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا اس لیے یہ اختلاف زیادہ وقیع نہیں ہے۔ (۲۳) وفات کے بعد صحابہ میکی کیفیت

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تمام صحابہ پر عجیب وغریب کیفیت طاری ہوئی، حضرت عرش نے تلوار سونت لی اور مسجد نبوی میں کھڑے ہوکر کہنے گئے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا ہے تو اس کی گردن ماردی جائے گی (۲۳) حضرت عثمان پر سکتہ طاری ہوگیا، حضرت عائشہ صدیقیہ اور دوسری ازواج مطہرات کا رو رو کر برا حال ہوگیا، حضرت علی روتے روتے بوش ہوگئے ۔ (۲۵)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی، وہ تشریف لائے اور حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرہ السعادۃ میں بہنچ ، آپ کے جسد مبارک پر چادر پڑی ہوئی مخفی، انہوں نے چہرے سے چادر اٹھائی، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور "لایجمع اللہ علیک موتتین" کہا اور کہا کہ وہ موت جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی مخمی، اس کے مطابق آپ کی وفات ہوگئ سے ، پھر مسجد میں آئے ، سحابہ کرام کا مجمع مخا، کی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کہا جائے اور کیا کیا جائے۔

حضرت عمر "اپنے قالد میں نہیں تھے اور سحابہ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر خوف وہراس میں مبلا تھے حضرت صدیق اکبر فرنے عُمر کو چھیڑنا اور ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، مبد کے ایک کونے میں چلے گئے ، جدهر وہ گئے ، مجمع ادهر منتقل ہوگیا، حضرت صدیق اکبر شنے نطبہ ارشاد فرمایا اس میں ﴿انگ میت وانهم میتون﴾ کی آیت پڑھی ﴿ ومامحمد الارسول ، قدخلت من قبلہ الرسول ﴾ کی آیت پڑھی ﴿ کل نفس ذائقة الموت ﴾ کی آیت پڑھی ' ان آیات کو تلاوت کر کے انہوں نے قوت کے گئے آیت تلاوت کی اور ﴿ کل من علیها فان ﴾ کی آیت پڑھی، ان آیات کو تلاوت کر کے انہوں نے قوت کے ساتھ کہا۔ "من کان منکم یعبد محمد ان فان محمد اقد مات ومن کان یعبد الله فان الله جیتی لایموت "

حفرت الوبكر صديق على الله عليه مين الله في اليها اثر دالا كه تمام كم تمام صحابةً كو اطمينان موكميا اور يه يقين اعميا كه حضوراكرم صلى الله عليه وعلم كا انتقال موكميا به مكى سحابه عند كما كه بير آيتين ذبن مين مبين ربى تقين الوبكر صديق رضى الله عند كے تلاوت كرنے سے ادھر التقات موا۔ (٢٦)

ان آیات کی طرف حضرت عمر او بھی النقات نہیں تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقتی طور پر اس عالم مشاہد سے عالم قدس کی طرف انقطاع ہوا ہے اور یہ ایک عارضی بات ہے

<sup>(</sup>rr) نتخ البارى: ١/١٣٠١ ـ ١٣٣١ (٢٣) اتحاف السادة المنقس: ٠ ٢٩٨/١ (٢٥) سيرت مصطفى بر ٣/١٥٠

<sup>(</sup>٣٦) ديكيهي البداية والنحاية: ٢٥٣٥- ٢٥٣- وطبقات ابن سعد: ٢٥٨٨- ٢٥٠

والیں پھر آپ اس عالم مشاہد کی طرف ملتفت اور متوجہ ہوں مے اور جیسے ہمارے درمیان پہلے رہا کرتے تھے، اس طرح پھر رہیں گے ۔ (۲۷)

بعض حفرات نے کہا کہ چونکہ حفرت عمر بن الحظاب مل کو بیہ اندیشہ تھا کہ اس نازک موقع سے منافقین فائدہ اٹھا کر شورش پیدا کریں گے اس لیے انہوں نے اس موقع پر یہ سخت موقف اختیار کیا، واللہ اعلم۔

اس کے بعد حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور جائشین کا مسئلہ پیش آیا جس کی تفصیل سفیفہ بنی ساعدہ " کے ذیل میں گذر کچی ہے بھی ایک اہم مسئلہ تھا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیے دیا جائے ، آپ کی نماز جنازہ کمیسی پڑھی جائے ، آپ کو کہال دفن کیا جائے ؟ عجیب بات یہ تھی کہ ان سوالات کا جواب حضرت صدیق آکر کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان متام مشکلات کو حل فرمایا اور بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں معلومات حاصل ہیں اس کے بعد آپ کو لباس اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ نماز جنازہ بغیر جماعت کے پڑھی گئ، مجروعائشہ میں آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، لوگ جائے تھے اور فردا فردا فردا فردا فردا نماز پڑھ کر واپس آجاتے تھے اور بھر وہیں آپ کے وفن کا انتظام کیا گیا۔ (۲۸)

النَّبِيُّ عَلَيْكَ مَ فَالَ بُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : قالَ عُرْوَةُ : قالَتْ عائِشَة رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : كانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : (يَا عائِشَةُ ، ما أَزَالُ أَجِدُ أَكُم الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ عِنْهِ : (يَا عائِشَةُ ، ما أَزَالُ أَجِدُ أَكُم الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ عِنْهِ : (يَا عائِشَةُ ، ما أَزَالُ أَجِدُ أَكُم الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْتُ عَلَيْكَ النَّهُمُّ .

یہ تعلیق ہے ، براز اور حاکم نے اس کو موصولاً نقل کیا ہے - (۲۹)

ابھر، کہتے ہیں رگ جال کو، یہ پشت سے نکلی ہے اور دل کے ساتھ ملی ہوئی پورے جسم میں اپنے اثرات پہنچاتی ہے، بعض حفرات نے کہا کہ جگر سے نکلی ہے اور دل سے ہوتی ہوئی پورے جسم کی شرائین اور باریک رگوں میں اپنا اثر پہنچاتی ہے، یہ ٹوٹ جاتی ہے تو انسان کا انتقال ہوجاتا ہے۔ (۴۰)

صفوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ وہ زہر جو میں نے غروہ خیبر کے موقع پر کری کے گوشت کے ساتھ کھایا کھا، اس کی وجہ سے میں اپنی رگ جال کے ٹوشنے کو محسوس کررہا ہوں، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے اس زہریلے گوشت کے کلڑے کو صرف منہ میں رکھا تھا اور حضرت جبریل

<sup>(</sup>٢٥) طبقات ابن سعد: ٢/ ٢٩١ (٢٨) تقصيل ك ليه ديكهيه :طبقات ابن سعد: ٢/١١١ (٢٩) فتح الباوي: ١٢١ /٨

<sup>(</sup>۴۰) فتح الباري: ۱۳۱/۸ \_ومجمع بحار الانوار: ۱۰/۱

امین کے اطلاع دینے پر اسے تھوک دیا تھالیکن منہ میں رکھنے کی دجہ سے اس کا اثر آپ برابر بعد میں محسوس کیا کرتے تھے اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ زہر کے اثر سے مجھے اپنی رگ جاں کے ٹوٹنے کا اندازہ ہورہا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اللہ عبارک وتعالی نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت سے سرفراز فرمایا ہے ، حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان زہر کی وجہ سے انتقال کرے وہ اخروی لحاظ سے شہید ہے ۔ (۳۱)

ُ ٤١٦٦ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الحَارِثِ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْسُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُمَا ، عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الحَارِثِ وَاللهِ بْنِ عَبْسُهُ اللهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ ما صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَى قَبَضَهُ اللهُ . قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّيِّ عَلِيْكِ بِعَرْأُ فِي الْمَعْرِبِ بِالْمُسْلَاتِ عُرْفًا ، ثُمَّ ما صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَى قَبَضَهُ اللهُ .

[ر: ۲۹۷]

یباں ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی نماز ہمیں نہیں پڑھائی، مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی الیمی نماز نہیں پڑھائی جس میں آپ کی قراءت سننے کا اتفاق ہو ورنہ مغرب کی یہ نماز جمعرات کو پڑھائی اور اس کے بعد ہفتہ یا اتوار کی ظہر کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھائی ہے لیکن اس میں قرائت سننے کا موقع نہیں ملا اس لیے وہ اس روایت کے خلاف نہیں ہے ۔ (۴۳)

١٩٧٧ : حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيكِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اللهُ عَنْهُ بُدْنِي آبْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ آبْنُ عَوْفٍ : إِنَّ لَنَا أَبْنَاءُ مِثْلَةُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ ، فَسَأَلَ عُمَرُ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَٰذِهِ الرَّيْةِ : وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ : أَجَلُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِيمٍ أَعْلَمُهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : ما أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا ما تَعْلَمُ . [ر : ٢٤٢٨]

١٦٨٨ : حدّثنا قُتَنْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ قالَ : قَالَ اللهِ عَبَّاسٍ : يَوْمُ الخَمِيسِ ، وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ ؟! اَشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَبَّلِيْتِهِ وَجَعُهُ ، فَقَالَ : (اَثْتُونِي أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا) . فَتَنَازَعُوا ، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيّ تَنَازُعُ ، فَقَالُوا : (اَثْتُونِي أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا) . فَتَنَازَعُوا ، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيّ تَنَازُعُ ، فَقَالَ : مَا شَأَنّهُ ، أَهَجَرَ ، اَسْتَفْهِمُوهُ ؟ فَلَهُبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (دَعُونِي ، فَالّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِنّا

تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ). وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ ، قالَ : (أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَجِيزُوا الْوَقْدَ بِنَخْرِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ). وَسَكَتَ عَنِ النَّالِئَةِ ، أَوْ قالَ : فَنَسِيتُهَا . [ر : ١١٤]

١٩٤٤ : حدّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْكِ : (هَلُّمُوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا نَضِلُونَ بَعْدَهُ ) . اللهِ عَلَيْكِ وَقِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ، فَقَالَ النّبِي عَلِيلِيدٍ : (هَلُّمُوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا نَضِلُونَ بَعْدَهُ ) . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيدٍ قَدْ عَلَبَهُ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَرَّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُونَ بَعْدَهُ ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَرَّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُونَ بَعْدَهُ ، فَاسَالُ وَسُولُ اللهِ عَلِيلِيدٍ : (قُومُول) . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ عَبْرُ ذَلِكَ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللّغُو وَالِآخِتِلَافَ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيدٍ : (قُومُول) . قالَ عَبْدُ اللهِ : فَكَانَ يَقُولُ الْبُنُ عَبُسٍ : إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ، ما حالَ بَيْنَ رَسُولُ قالَ عَبْدُ اللهِ : فَكَانَ يَقُولُ الْبُنُ عَبُسٍ : إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَةِ ، ما حالَ بَيْنَ رَسُولُ قَالَ مَسُولُ اللهِ : فَكَانَ يَقُولُ الْبُنُ عَبَاسٍ : إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّذِيَةِ ، ما حالَ بَيْنَ رَسُولُ وَالْمُ الْمَالَ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْولِ اللهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَلْمَ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمَالِلَا اللّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِلُولُ اللْمَالُولُ

قَالَ عَبَيْدَ اللهِ : فَكَانَ يَقُولَ آبَنَ عَبَاسٍ : إِنَّ الْرَزِيَةَ كُلِّ الرَزِيَةِ ، مَا حَالَ ٱللهِ عَيَالِيَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ ، لِآخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ . [ر : ١١٤]

واقعة قرطاس

یہ روایت اور اس کے ساتھ متفل اگلی روایت میں واقعۂ قرطاس کا بیان ہے ، حضرت ابن عباس میں فرماتے ہیں ، جمعرات کا دن اور کیسا ہے جمعرات کا دن اس دن رسول اللہ علی وسلم سے مرض میں شدت ہوئی۔ اس جمعرات سے رسول اللہ علی وسلم کی وفات سے چار دن قبل والی جمعرات مراد ہے۔ فقال ائتونی اکتب لکم کتابا الن تضلوابعدہ ابداً

آپ نے فرمایا، میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے ایک کتاب (خط) لکھدوں اس کے بعد مجھی تم گمراہ نہیں ہو گے یعنی جب جمعرات کے دن آپ کی تکلیف میں شدت ہوئی تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ میرے پاس کاغذ قلم لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا وصیت نامہ لکھوادوں جس کے بعد تم محمراہ نہ و کو۔

فتنازعوا ولاينبغي عندنبي نزاع وفقالوا: ماشاند اهجر استفهموه

رسول الله صلی الله علیه وسلم کا حکم من کر سحابہ نزاع اور اختلاف کرنے گئے ، اختلاف اس میں ہوا کہ بعض حضرات نے کہا کہ حضور کو اس وقت سخت ہوا کہ بعض حضرات نے کہا کہ حضور کو اس وقت سخت تکلیف ہے اس لیے آپ کو لکھنے لکھانے کی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیئے ، چنانچہ اس سے اگلی روایت میں تکلیف ہے اس لیے آپ کو لکھنے لکھانے کی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیئے ، چنانچہ اس سے اگلی روایت میں ہے فقال بعض ہے ، ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم قد غلبہ الوجع ، وعند کم القرآن ، حسبنا کتاب الله بعض نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم پر مرض کی شدت وغلبہ ہے ، تمہارے پاس قرآن ہے ، بعض نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم پر مرض کی شدت وغلبہ ہے ، تمہارے پاس قرآن ہے ،

كثف البارئ

ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے'۔

یباں تو صراحت نہیں ہے ، مسلم شریف کی روایت میں صراحت ہے کہ یہ کہنے والے حضرت عمر تھے انہوں نے کہا تھا کہ سیا کتاب الله" (۴۲) اس پر حضرت عمر کی رائے سے اختلاف کرنے والے بعض حضرات نے کہا۔

724

اهجر استفهموه

اس جملہ کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں۔

© "اهجر" میں جمزہ استنبام کا ہے اور یہ "هجر" (بضم الہاء) سے مانوذ ہے " "هجر" سے وہ بے جوڑ وبے ربط کلام مراد ہے جو مریض کی زبان ہے شدت مرض کے عالم میں بے سوپے سمجھے نکلتا ہے ، حضرت عرض غرشنے جب رسول اللہ" کے مرض کی شدت کیو جہ سے قلم کاغذ لانے ہے منع کیا اور کہا "حسبناکتاباللّه" تو جن لوگوں کی رائے یہ تھی کہ قلم کاغذ لاکر وصیت نامہ لکھوالینا چاہیئے انہوں نے یہ جملہ کہا اور مطلب ان کا یہ تھا کہ تم حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی آخر کیوں کررہے ہو ج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے مرض کی شدت کیوجہ سے کوئی فضول بات کہدی؟ یعنی ورزی آخر کیوں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی شدت کیوجہ سے کوئی فضول بات کہدی؟ یعنی ورڈز ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول بات کہی ہو، لہذا حکم کی تعمیل میں قلم کاغذ لاکر جو کچھ آپ لکھوانا چاہتے ہیں لکھوالینا چاہیئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیٰ نے تحقہ اثنا عشریہ میں بہی مطلب بیان فرمایا ہے ، اس صورت میں استنہام انکاری ہے۔ (۳۳)

وسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ "اهجر" "هجر" (بفتح الهاء) سے مانوذ ہے ہجر کے معنی فراق وحدائی کے آتے ہیں، یعنی کیارسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہورہے ہیں؟ (۴۵)

اس واقعے کی بنا پر روافض نے حضرت عمر پر بڑی طعن وتشنیع کی ہے ، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر پر اور ان کی رائے سے اتفاق کرنے والے سحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے امت ایک ایسے وصیت نامہ سے محروم ہوگئی جو امت کو محمراہی وضلال سے بچاتا۔

لیکن روافض کا یہ اعتراض بالکل غلط اور حفرت فاروق اعظم سے ان کے بغض وحمد کی بنیاد پر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم حتی، لازی اور واجی نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کے بعض احکام اختیاری ہوتے تھے اور بعض اوامرا یجابی اور لازی ہوتے تھے۔

حضرت عمر اور ان کی رائے ہے اتفاق کرنے والے سحابہ ان کے دائن سے یہ سمجھا کہ آپ کا یہ حکم ایکا یہ حکم ایکا اور لازی نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے اور حضرت عمر کی عادت تھی کہ وہ ایسے مواقع میں عمومًا مشورہ ویتے

<sup>(</sup>rr) ويكي وصحيح مسلم كتاب الوصية وباب ترك الوصية لمن ليس لد شنى يوصى فيدو رقم الحديث: ٣١٠٢

<sup>(</sup>۴۳) تحلية الثاء عشرية : ۳۵ (۲۵) فتح الباري: ۱۲۳/۸-

تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشورہ قبول بھی فرمالیتے تھے اس کی ایک دو نہیں کئی نظائر ہیں کہ کسی معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اختیاری حکم دیا اور حضرت عمر شنے اس کے خلاف مشورہ دیا اور آپ نے قبول فرمایا۔

مثلاً حضرت ابوہرر ہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جکم سے آب سے جوتے مبارک لے کر صحابہ کو جنت کی بشارت دینے مصلے ، راہتے میں حضرت عمر شان سے ملے اور انہیں واپس كيا اور جاكر حنوراكرم صلى الله عليه وسلم ے عرض كياكه يه بشارت سحابة كونه ديجين ، ايسانه بوكه وه اس بشارت سے اعمال صالحہ ہی ترک کردیں۔ چنانچہ صنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا۔ (۲۸) اس موقع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مرض کی شدت تھی، حضرت عمر فرائن ہے جب سمجھ مے کہ آپ کا حکم ایجابی اور لازی نہیں ہے تو انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ غایت محبت کی وجہ سے یہ کہا کہ تکلیف کی اس حالت میں آپ کو کسی چیز کے لکھوانے کی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیئے۔ اور یہ بات اپنی جگہ بے غبار ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا یہ حکم ایجابی ولازی نہیں تھا، اس لیے کہ اگر یہ ایجابی ولازی ہوتا تو آپ کس کے اختلاف کرنے سے ہرگز ترک نہ فرماتے (۴۷) نیزید جعرات کے دن کا واقعہ ہے اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم چار دن تک حیات رہے ہیں اور اس درمیان آپ کی سحت میں افاقہ بھی ہوا ہے جمعرات کے دن ظہر کی نماز آپ نے بڑھائی اور نماز کے بعد خطبہ بھی دیا تو اگریہ وصیت نامہ لکھوانا ضروری اور لازی ہوتا تو آپ ان چار ایام میں کسی وقت ضروریہ لکھوالیتے ۔ بعض حضرات نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحچھ فرمایا تھا یہ امرا نقنبار وامتخان تھا آپ م یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آیا کتاب اللہ کے متعلق صحابہ اللہ کو یہ یقین کامل ہوگیا ہے کہ ان کے لئے مشعل راہ بنے کے لیے وہ کافی ہے ؟ یا ان کو اس میں ابھی تردد ہے ، جب حضرت عمر وغیرہ نے یہ کہد دیا "حسبنا كتاب الله" تو آپ كو كسلى بوكن اور آپ نے فرمايا "دعوني فالذي انافيد خير" يعني ترك كتابت كا (تمبارا جواب سننے کے بعد) اب جو میں نے ارادہ کرلیا ہے وہ خیرے ۔ (۴۸)

اب رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے۔ اس کے متعلق مختلف باتیں کمی گئی ہیں۔

<sup>(</sup>۲۹) و کھے صحیح مسلم کتاب الایمان ،باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة قطعاً رقم الحدیث: ۱۵٦ (فتح الملهم: ۵۹/۱) قال الامام البیهةی: "ولو کان مر اده ان یکتب شیئاً مفروضیاً ،لایستغنون عندلم یتر کتب ختلافهم ولفطهم ، اقول اتعالی: بلغ ما انزل الیک کمالم یترکتبلیغ غیره لمخالفة من خالفه و معاداة من عاداه .... " (وانظر دلائل النبوة للبیه قی: ۱۸۳/۱ -) اس محلے کے مختلف مطلب آکے آرے بی ۔ (وانظر دلائل النبوة اللبیه قی: ۱۸۳/۷ -)

وافض تو کہتے ہیں کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے لیے خلافت بلافصل لکھوانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ روافض کا محض دعوی ہے ، ان کے پاس اس دعوی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

امام ابن عبینه اور علامہ بیہقی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبڑکی خلافت لکھوانا چاہتے کے اس لیے جب تنازع ہوا کتے ، لیکن چونکہ آپ نویہ معلوم تھا کہ میرے بعد حضرت صدیق ہی خلیفہ بنیں گے اس لیے جب تنازع ہوا تو آپ نے اپنا ارادہ ترک فرمادیا۔ (۴۹)

اس کی تائید امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو انہوں نے حضرت عائشہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں کہا۔ ادعی لی ابابکر اباک واخاک متنی اکتب کتابا ، فانی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل: انا اولئی ویائی الله والمومنون الاابابکر (۵۰) یعنی اپنے والد الویکر اور اپنے بھائی (عبدالرحمن ا) کو بلالے تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں ، مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے کے گاکہ میں ( خلافت کا) زیاجہ مستحق ہوں جبکہ اللہ اور مؤمنین ابو کر اس کی پر راضی نہیں۔

ادر بعض حفرات نے کہا کہ آگے روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین وصیتیں فرمائی ہیں ہی تین وصیتیں فرمائی ہیں ہی تین وصیتیں آپ لکھوا نا چاہتے تھے ۔ واللہ اعلم۔

فذهبوا يردون عليه فقال: دعوني فالذي انافيه خير مما تدعونني اليه

بعض سحابہ شنے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ کیا وہ یہ وصیت نامہ ضروری طور پر لکھوانا چاہتے ہیں چنانچہ کچھ حضرات نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں منطقو کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، «مجھے چھوڑ دو، جس میں میں ہوں وہ خیرہے۔ "ارادہ کیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، «مجھے چھوڑ دو، جس میں اپنے آپ کو آپ نے خیر قرار دیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی اور کیا چیز تھی جس میں اپنے آپ کو آپ سے خیر قرار دیا۔

• ایک بات تو یہ مشہور ہے کہ آپ مشاہدہ جلال وجال رب میں مشغول تھے ، آپ نے فرمایا، مشاہدہ جال وجلال میں رہنے دو، مجھے تم اب اپنی طرف متوجہ نہ کرو۔ (۵۲)

و بعض حفرات نے کہا کہ اس جملہ کا مقصد یہ ہے کہ اب تم تحریر کی بات پھر شروع کردہے ہو اور میں نے ترک کا ارادہ کرلیا ہے ، اب یہ ترک تحریر ہی زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے ، تم پھر تحریر کے لیے مجھ سے نہ کہو۔ (۵۳)

<sup>(</sup>٢٩) ويكيه و دلائل النبوة للبيهةي: ١٨٣/٤ باب ما جاء في همدبان يكتب لاصحابه كتابا .... و فتح الباري ١٠٩/١

<sup>(</sup> ٥٠) ويليم ، مسلم: ٢ /٢٤٣ كتاب فعسائل الصحابة ، باب من فضائل ابى بكر الصديق رضى الله عند

<sup>(</sup>۵۲) عمدة القارى: ۱۳/۱۸ (۵۳) فتح البارى: ۱۳۴/۸

● حافظ ابن حجرر ممته الله عليه نے فرمايا كه حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كا مقصديه بكه ميرا خيال بو تحرير وكتابت كا تقاوه زياده مناسب اور زياده بهتر تقااس سے جو تم نے رائے دى ہے ترك تحرير كى۔ (۵۳) واوصاهم بثلاث قال: اخر جوا المشركين من جزيرة العرب واجيزوا الوفد بنحوماكنت اجيزهم وسكت عن الثالثة اوقال: نسيتها

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وصیتیں فرمائیں، پہلی وصیت یہ فرمائی کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالو، دوسری وصیت یہ فرمائی کہ آنے والے ونود کو اسی طرح انعام واکرام کے ساتھ رخصت کیا کرو جس طرح میں انہیں انعام واکرام کے ساتھ رخصت کرتا تھا۔ اور تیسری وصیت سے یا تو راوی خاموش رہا یا اس نے کہا کہ میں بھول گیا۔ بہاں گفتگو اس میں ہوئی ہے کہ "ثالثة" سے سکوت کرنے والے کون ہیں اور نسیان ہوا ہے کہ سکا ہوت کرنے والے حضرت ابن عباس جہیں اور نسیان ہوا ہے حضرت ابن عباس جہیں اور نسیان ہوا ہے حضرت سعید بن جبیر کو، یعنی سعید بن جبیر یہ رہے ہیں کہ تیسری وصیت کو یا تو حضرت ابن عباس جباس جا سے بیان میا اور یا اگر انہوں نے بیان کیا تو میں بھول گیا اور مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کیا ہے۔ (۵۵)

لیکن یہ سیجے نہیں ہے ، سیج یہ ہے کہ سفیان بن عید جو قتیب بن سعید کے استاذ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے استاذ "سلیمان احول" نے فرمایا کہ تیسری وصیت میرے استاذ سعید بن جبیر شنے ذکر کی تھی میں بھول گیا یا انہوں نے اس سے سکوت فرمایا تھا۔ یعنی سکوت کرنے والے سعید بن جبیر ہیں اور نسیان ہوا ہے "سلیمان احول" کو۔

حافظ ابن حجر "ن اس دوسرے احتمال کو ترجیح دی ہے اور کہا کہ مستخرج ابی تعیم میں صراحت ہے کہ سکوت کرنے والے سعید بن جبیر ہیں اور ناک "سلیمان احول" ہیں (۵۱) حافظ کی نظر غالبًا بخاری کی "ابواب الجزیه" والی روایت پر نہیں پڑی حالانکہ وہاں بھی یہ تھریح موجود ہے "والثالثة اما ان سکت عنها واما ان قالها، فنسیتها۔ قال سفیان: هذا من قول سلیمان" (۵۵)

اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ یہ "امر ثالث "کیا تھا جس کی آپ نے وصیت فرمائی تھی۔ • داودی کی رائے یہ ہے کہ صفوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بالقرآن کی وصیت فرمائی تھی۔ (۵۸)

**ص**معلب اور ابن بطال کی رائے یہ ہے کہ وہ امر ثالث تنفیز جیشِ اسامہ تھا۔ (۵۹)

● بعض علماء فرماتے ہیں کہ تیسری وصیت ﴿ الصلوة وماملکت ایمانکم ﴾ یعنی نماز کی اور غلاموں

<sup>(</sup>۵۲) فتح البارى: ۱۳۲/۸ (۵۵) فتح البارى: ۱۳۳/۸ (۵۱) فتح البارى: ۱۱۳/۸

<sup>(</sup>۵۵) و كليمي و صحيح محاري كتاب الحديد ما الخراج اليهود من جزيرة العرب: ٢٣٩١١

<sup>(</sup>۵۸) فتح البارى: ۱۳۵/۸ (۵۹) فتح البارى: ۱۳۵/۸

کے ساتھ حسن سلوک کی تائید مھی (۲۰) ابن ماجہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ (۲۱)

وثنا يعبد "كا ذكر بوا ب - ببرحال به تمام احتالات بين ليكن يقيق طور بركى ايك كو متعين نهين بي بالتخدوافبرى وثنا يعبد "كا ذكر بوا ب - ببرحال به تمام احتالات بين ليكن يقيق طور بركى ايك كو متعين نهين بي جائلاً عن عُرْوَةَ ، عَنْ عافِشة رَضِي اللهُ عَنْها قالَت : دَعا النّبي عَلَيْلِي فاطمة عَلَيْها السّلام في شكواه اللّذي عُرْوَة ، عَنْ عافِشة رَضِي اللهُ عَنْها قالَت : دَعا النّبي عَلِيلِي فاطمة عَلَيْها السّلام في شكواه اللّذي تُوفِق فيهِ ، فَسَارَها بِشَيْء فَسَحِكت ، فَمَ سَارَي اللّذِي تُوفِي فيهِ ، فَبَكت ، ثُمَّ مَارَي في وَجَوِهِ اللّذِي تُوفِي فِيهِ ، فَبَكت ، ثُمَّ سَارَي في وَجَوِهِ اللّذِي تُوفِي فِيهِ ، فَبَكت ، ثُمَّ سَارَي في وَجَوِهِ اللّذِي تُوفِي فِيهِ ، فَبَكت ، ثُمَّ سَارَي في أَنْ أَوْل أَهْلِ بَيْتِهِ يَتَبْعُه ، فَضَحِكْت . [د: ٣٤٢٦]

آ (٤١٧٤/٤١٧) : حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَشْتَمُ أَنَّهُ : لَا يَمُوتُ نَبِيُّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَشْتَمُ أَنَّهُ : لَا يَمُوتُ نَبِي مَنْ اللَّهُ عَلَى يُعَوِّلُ : (١ مَعَ الَّذِينَ فَسَيَعْتُ النَّبِيَ عَبِيلِهِ يَقُولُ : (١ مَعَ الَّذِينَ أَلْدُينَ أَلْهُ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ) . الآية ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خَيِّرَ .

(٤١٧٢) : حدَّثنا مُسْلِمٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ : لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُ عَلِيْكِ المَرَضَ الذِي ماتَ فِيهِ ، جَعَلَ بَقُولُ : (في الرَّفِيقِ الْأَعْلَى) .

(٤١٧٣) : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَن الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَرِ : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِيْ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ : (إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيُّ فَطُّ حَتَّى بَرَى اللهَّ عَائِشَةَ مَنَ الجُنَّةِ ، ثُمَّ يُحتَّا ، أَوْ يُحَيَّرَ ) . فَلَمَّا اَشْنَكَىٰ وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عائِشَةَ عُشِي عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : (اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى) . فَعُرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ .

١٧٤ : حَدَّثنا مُحَمَّدٌ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ صَخْرٍ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٱبْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ : دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْقِيْرٍ وَأَنَا

<sup>(</sup>۲۰) فتح الباري: ۱۳۵/۸

<sup>(</sup> ۱۱) عن انس بن مالك ، قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضر تمالوفاة و هو يغر غر بنفسه: "الصلاة و ماملكت ايمانكم" (سنر ابن ماجة: ۲۰۰/ ۲- كتاب الوصايا ، باب هل او صي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقم ۲۹۹۷)

مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سِوَاكُ رَطْبُ يَسْنَنُ بِهِ ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةِ بَصَرَهُ ، فَأَ خَذْتُ السَّوَاكَ فَقَضِمْتُهُ ، وَنَفَضْتُهُ وَطَيْبُتُهُ ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ فَآسْنَنَّ بِهِ ، فَمَا رَأَبْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ رَفَعَ يَدَهُ أَو إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ : (في الرَّفِيقِ الْأَعْلَى) . ثَلَانًا ، ثُمَّ قَضَى ، وَكَانَتْ تَقُولُ : ماتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي . ثُمَّ قَضَى ، وَكَانَتْ تَقُولُ : ماتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي .

[ر: ۸۵۰، وانظر: ۱۷۱۱]

2100 : حدَّ ثني حِبَّانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا بُونُسُ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَ فِي عُرُونَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلِيْهِ كَانَ إِذَا اَشْتَكَىٰ نَفَتْ عَلَى نَفْسِهِ عُرُونَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلِيْهِ كَانَ إِذَا اَشْتَكَىٰ نَفَتْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ، فَلَمَّا اَشْتَكَىٰ وَجَعَهُ الَّذِي تُوثِي فِيهِ ، طَفِقْتُ أَنْفُتُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ عَنْهُ .

[047. 0214 0217 02.7" ( 2774 0 2776)

١١٧٦ : حدَثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ : أَنَّ عائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيِّ عَيْقِيْقِ ، وَأَصْغَتْ إلَيْهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ : أَنَّ عائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيِّ عَيْقِيْقِ ، وَأَصْغَتْ إلَيْهِ قَبْلُ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُوَ مُسْنِدُ إِنِيَّ ظَهْرَهُ يَقُولُ : (اللّهُمَّ آغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى) . 1 د : ١٤١٧١

والحقنى بالرفيق- "رفيق" كى مختف تشريحات كى مئى بين-

- بضول نے کہا کہ "رفیق" سے مراو جنت ہے۔
- 🗗 بعض حفرات نے کہا ملائکہ اس کا مصداق ہیں۔
- 🗘 بعض نے انبیاء علیم السلام کو اس کا مصداق قرار دیا۔
- کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، جن کی طرف قرآن شریف کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا۔ ﴿ وحسن اولئک رفیقا ﴾ رفیق کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے اور جاعت پر بھی۔
- بعض علماء نے کہا کہ اللہ تبارک وتعالی کے اسماء حسیٰ میں رفیق شامل ہے اس لیے اس سے اللہ تعالی کی ذات اقدس مراد ہے ۔ (۱۳) واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۹۲) سورة الساء /۹۶ (۹۲) مذكوره پانچول معنى كے ليے ديكھيے ، فتح الباري: ١٢٧/٨

١٧٧ : حدَّثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ ، عَنْ عُرْوَةَ آبْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ : (لَعَنَ اللهُ الْيُهُودُ ، أَتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) . قالَتْ عائِشَةُ : لَوْلَا ذٰلِكَ لأَبْرِزَ قَبْرُه ، خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا . [ر : ٢٥٤]

آلاً ؛ حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : حَدَّنَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّنَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنَيْهَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيِّلِيْ قَالَتْ : قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَيْلِيْ قَالَتْ : قَالَ نَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَمَرَّضَ فِي بَيْتِي ، فَأَذِنَ لَهُ ، لَمَا تَقُلُ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْاسٍ : هَلْ فَخَرَجَ وَهُو بَيْنَ الرَّجُلُنِ عَبْدُ اللهِ بِالّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبّاسٍ : هَلْ قَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخِرُ الّذِي لَمْ تُسَمَّ عَائِشَةُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ : هُو عَلَيْ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : هُو عَلَيْ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : هُو عَلَيْ اللهِ عَبْدُ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ الْمَالِدِ وَبَيْنَ رَجُلِ آللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ الْمَالِدِ وَاللّذِي عَلَى اللّهُ عَنْ الرّعَمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الْمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الْمُؤْمِ اللّهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تَدْرِي مَنِ الرَّجِلِ الأَخْرِ اللَّذِي لَمْ تَسَمَّ عَاتِشُهُ ؟ قَالَ : قَلْتَ : لا ، قَالَ ابن عباسٍ : هو ع أَنْ أَدْ مَالاً ..

رَّ كَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلِيْكَةٍ تُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَةٍ لَمَّا دَحَلَ بَيْنِي وَاَشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ: (هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ ، لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِينَهُنَّ ، لَمَلِي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ). وَجَعُهُ قَالَ: (هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ ، لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِينَهُنَّ ، لَمَلِي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ). فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهِ ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ يَلْكَ الْقِرَبِ ، فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلِيْكِيةٍ ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ يَلْكَ الْقِرَبِ ، خَتَّى طَفِقَ بُشِيرُ إِلَيْنَا بِيدِهِ : (أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ). قالَتْ : ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَى بِهِمْ وَخَطَبَهُمْ .

[ر: ۱۹۰]

١٧٩ : وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالًا : لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِمْ ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا أَغْمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، وَهُو كَذَلِكَ يَقُولُ : (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْبُهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) . يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا . [ر: ٤٢٥]

َ ﴿ ٤١٨ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ : أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ : لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِهِ فِي ذَٰلِكَ ، ... وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كُثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ كَمْ بَقَعْ فِي قَلْبِي : أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قامَ مَقَامَهُ أَبَدًا ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كُثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ كَمْ بَقَعْ فِي قَلْبِي : أَنْ يُحِبُّ النَّاسُ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَٰلِكَ رَسُولُ وَلَا كُنْتُ أَرَى أَنِي بَكْرٍ . اللهِ عَلَيْكِ مَنْ أَبِي بَكْرٍ .

رَوَاهُ أَبْنُ عُمَرَ وَأَبُو مُرسَى وَأَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِلْهِ [ر : ١٩٥ ، ١٤٦ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠]

٤١٨١ : حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ : حَدُّثَنَا اللَّبِثُ قالَ : • حَدَّثَنِي اَبْنُ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عاشِمَةً قالَتْ : ماتَ النَّبِيُّ عَبِيْكُ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حاقِنَنِي وَذَاقِنَنِي ، فَلَا أَكْرَهُ شِيدَةً المَوْتِ لِأَحْدِ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيُّ عَبِيْكُ . [ر : ٥٥٠]

مات النبي صلى الله عليه وسلم واندلبين حاقنتي و ذاقنتي

حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ میری ہنسلی اور تھوڑی کے، درمیان تھے۔

حاقنة اس گرھے کو کہتے ہیں جو جبل العنق اور بنسلی کے درمیان ہوتا ہے اور "ذاقنة" سے مراد "ذقن" ہے اور نخر "خون" ہے اور نخر العنق مطوری، اور آگے ایک روایت میں ہے "بین سحری و نحری " سحرے مراد سینہ ہے اور نحر سے مراد موضع النحر ہے یعنی حلق، مطلب یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ میرے سینہ سے فیک لگائے ہوئے کھے۔

فلااكره شدة الموت لاحد أبدابعد النبي صلى الله عليه وسلم

حضرت عائشہ مفرماتی ہیں کہ انتقال کے وقت جو شدت میں نے آپ پر دیکھی اس کے بعد میں کی کے لیے موت کی شدت کو نافیسند ہنیں مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھے ہوئے تھے کہ مرض کی شدت انسان کے اعمال کی وجہ ہے ہوتی ہے لیکن جب آپ پر مرض کی شدت کا مشاہدہ کرنیا تو اب اگر کمی کو نزع کے وقت شدت میں منبلاد کیھتی ہوں تو میں اس سے کوئی نتیجہ اخذ ہمیں کرتی ہوں۔

١٨٢٤ : حدّ ثني إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قالَ : حَدَّنَنِي أَبِي ، عَنِ الزُّهْرِيُ قالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مالِكِ الْأَنْصَارِيُ ، وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مالِكِ ، أَخَبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكِ ، وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مالِكِ ، وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مالِكِ ، وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مالِكِ ، وَكَانَ لَعْبُ بْنُ مالِكِ ، أَخَدَ النَّلَاثَةِ اللَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْسِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ يَؤْلِنَهُ فِي وَجَعِهِ اللّذِي ثُولِي فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، كَثْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَاللهِ بَعْدَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْدِي عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْدِي عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَلْنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَٰذَا الْأَمْرُ ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَٰلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ ، فَأَوْصَى بِنَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّا وَٱللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ ٱللهِ عَيِّكِيْهِ فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ ، وَإِنِّي وَٱللهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ ٱللهِ عَيِّكِيْمٍ . [٩٩١١]

یہ پیر کے دن کا واقعہ ہے جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے (۹۲) حضرت علی مجمع کے وقت باہر نکلے تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا ، حضرت علی شنے کہا کہ الحمد للہ آج صبح آپ نے اچھی حالت میں کی ، یعنی آج آپ کی صحت قدرے بہترہے ۔

فاخذبيده عباس بن عبدالمطلب فقال لدانت والله بعد ثلاث عبدالعصا

حضرت عباس رمنی اللہ عنہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکرٹتے ہوئے کہا کہ (تم لوگوں کو یہ خبر دے رہے ہو کہ آپ کی صحت بہتر ہے حالانکہ) ضدا کی قسم! تم تین دن کے بعد عصا (لا کھی) کے غلام ہوگے یعنی جو امیر بن جائے گا تم اس کے تابعدار اور محکوم بنو گے ، میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مض میں عنقریب وفات پاجائیں گے کیونکہ میں وجوہ بنی عبدالمطلب میں موت کی علامتیں ہیچانتا ہوں ، چلو، حضور سے ہم پوچھ لیں کہ آپ کے بعد آپ کا نائب اور تعلیفہ کون ہوگا؟ اگر ہمارے اندر ہو تو پتہ چل جائے گا اور آگر ہمارے متعلق (اس تعلیفہ کو) جائے گا اور آپ ہمارے متعلق (اس تعلیفہ کو) ۔ صیت کردیں گے (کہ وہ ہمارے ساتھ خبر کا سلوک کرے)۔

حضرت علی شنے فرمایا کہ خدا کی قشم! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بارے میں ہر گزنہیں پوچھوں گا کبونکہ اگر جم نے اس کے متعلق دریافت کرلیا اور آپ سنے (جم میں سے کسی کو خلیفہ بنانے سے) انکار کردیا تو پھر لوگ آپ کے بعد کبھی جمیں جلافت نہیں دیں گے۔

٤١٨٣ : حَدَّنَنِي عُفَيْلٌ ، عَنَ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّنَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّنَنِي عُفَيْلٌ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّنَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكُ رَضِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ المُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْوِ مِنْ يَوْمِ الاَّنْيْنِ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ ، لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ عَلِيلِي فَدْ كَشَفَ سِنْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، الإَنْنَيْنِ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ ، لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ عَلِيلِي فَدْ كَشَفَ سِنْرَ حُجْرَةِ عائِشَةَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَسَمَ يَضْحَكُ ، فَنكُصَ أَبُو بَكْمٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيصِلَ السَّيْمُونَ ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِي يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ . فَقَالَ أَنَسُ : وَهَمَّ المُسْلِمُونَ أَنْ يَضُولُ اللهِ عَلِيلِي . وَاللهِ عَلِيلِي . وَأَنْ أَيْمُوا أَنْ يَعْرَبُهُ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِي . وَأَنْ أَيْمُوا أَنْ يَعْرَبُهُ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيةٍ : (أَنْ أَيْمُوا أَنْ يَعْرَبُوا فِي صَلَاتِهِمْ ، فَرَحًا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيلِيةٍ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ : (أَنْ أَيْمُوا أَنْ يَعْتَذُوا فِي صَلَاتِهِمْ ، فَرَحًا بِرَسُولِ اللهِ عَيْلِيلَةٍ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيلَةٍ : (أَنْ أَيْمُوا اللهُ عَلَيْلَةٍ وَاللهُ اللهُ عَيْلِيلِهِ . وَمُ اللهِ عَيْلِيلَةٍ . وَأَنْ أَنْهُ عَيْنُولُ اللهِ عَيْلِيلَةٍ . وأَنْ أَنْهُمُ اللهِ عَيْلِيلُهُ .

سَمَلَاتَكُمْ) . ثُمَّ دَخَلَ الحُجْرَةَ ، وَأَرْخَى السِّرْ . [ر: ٦٤٨]

قَالَ: أَخْبَرَنِي آبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: أَنَّ أَبَا عَمْرِو، ذَكُوانَ، مَوْلَى عائِشَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عائِشَةَ كَانَتْ قَالَ: أَخْبَرَنِي آبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: أَنَّ أَبَا عَمْرِو، ذَكُوانَ، مَوْلَى عائِشَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِةً تُوفِّيَ فِي بَيْنِي، وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِينِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْنِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبِيدِهِ السَّوَاكُ، وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِينِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْنِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبِيدِهِ السَّوَاكُ، وَلَنَّ اللهُ عَلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السَّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَك؟ وَأَنَّ اللهُ عَلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السَّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَك؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: (أَنْ نَعَمْ). فَتَنَاوَلُتُهُ ، فَآشُنَدًّ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: أَلْبُنَهُ لَك؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: (أَنْ نَعَمْ). فَتَنَاوَلُتُهُ ، فَآشُنَدًّ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: أَلْبُنَهُ لَك؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: (أَنْ نَعَمْ). فَعَلَى بُدُهُ مَاللهِ فَيْ اللهِ فَيْلَهُ مَنْ مُنْ مَنْ بَدُهُ مَنْ مَنْ مُ بَنِي لَكَ بُو مُنَاقًا لَهُ إِلَّا اللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ). فَمَ عَلَ بُدُهُ ، فَجَعَلَ بُدَهُ ، فَجَعَلَ بُدَهُ مَنْ مَعْ مَلُ بَدُهُ ، فَجَعَلَ بُدُهُ ، فَجَعَلَ بُدُهُ ، فَجَعَلَ بُدَهُ ، فَجَعَلَ بُدُهُ ، فَجَعَلَ بُدُهُ ، فَجَعَلَ بُدُهُ ، فَجَعَلَ بُدُهُ ، وَبَيْنَ بَدَهُ فِي الرَّفِقِ الْأَوْلُ اللهُ ، إِنَّ لِلْمُؤْتِ سَكَرَاتٍ). فَمَ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ مُنَالِكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

انمن نعم الله على انرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے مکان میں اور میرے ہی فوبت کے دن میں ہوئی۔ حضرت عائشہ شنے اس کی تصریح اس لیے فرمادی کہ سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اجازت لے کر بیماری کے ایم حضرت عائشہ شکے ہاں گزارے تھے ، اب اگر کسی اور کی باری میں وفات ہوجاتی تو ان کے دل میں یہ شنا اور حسرت رہتی کہ آپ اگر عائشہ شکے تھر منتقل نہ ہوتے تو میرے تھر آپ ہوتے اور میرے تعر میں آپ وفن ہوتے ۔ حق تعالی شانہ نے یہ کرم فرمایا کہ حضرت عائشہ شمیرے تھر آپ ہوتے اور میرے تعر میں آپ وفات ہوئی یعنی بالفرض اگر آپ دو سری ازواج مطہرات سے ہی کی باری میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یعنی بالفرض اگر آپ دو سری ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حجرۂ عائشہ شکے ہاں ہوتی اور مدفن، حجرۂ عائشہ شکے ہاں ہوتی اور مدفن، حجرۂ عائشہ شکے ہاں ہوتی اور مدفن، حجرۂ عائشہ شکے ہاں ہوتی وان کے ہاں آنا ہی تھا۔

(٤١٨٥) : حدّ ثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّ ثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ : حَدَّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ا

دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَهُ سِوَاكُ بَسْنَنُ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ ، فَقَلْتُ لَهُ : أَعْطِنِي هٰذَا السَّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، فَأَعْطَانِيهِ ، فَقَضِمْتُهُ ، ثُمَّ مَضَعْتُهُ ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْنِ فَآسْنَنَّ بِهِ ، وَهْوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي .

(١٨٦٦) : حدَّثنا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَبْدٍ ، عَنْ أَبُوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : تُوُفِّيَ النِّي عَيْلِكُ فِي بَيْنِي وَفِي يَوْمِي ، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ ، فَذَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّاءِ وَقَالَ : (فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ، فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ، فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ، وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنُ أَبِي بَكْمٍ ، وَفِي يَدِهِ وَقَالَ : (فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ، فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ، فَطَنَّتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً ، فَأَخَذُنّهَا ، فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا ، جَرِيدةً رَطْبَةً ، فَلَقُولُ إِلَيْهِ النَّبِي عَلِيْكُم ، فَظَنَّتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً ، فَأَخَذُنّهَا ، فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا ، وَنَقَضَتُم ، فَدَفَعْتُ اللّهُ بِهِ مَا كَانَ مُسْتَنًا ، ثُمَّ فَاوَلَيْهَا ، فَسَقَطَتْ بَدُهُ ، وَفِي يَدِهِ وَنَقَضَتُم اللّهُ بِهِ مَا اللّهُ بِهِ مَنْ اللّهُ بِهِ مَنْ اللّهُ بِهِ مَا اللّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرٍ بَوْمٍ مِنَ ٱللّهُ بَهْ وَأُولِ بَوْمٍ مِنَ اللّهُ بَنْ يَدِهِ ، فَجَمَعَ ٱلللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرٍ بَوْمٍ مِنَ ٱللّهُ بَيْ وَالّهِ بَوْمٍ مِنَ اللّهُ بَنْ يَدِهِ ، فَجَمَعَ ٱلللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرٍ بَوْمٍ مِنَ ٱلللّهُ اللّهُ بَيْنَ وَيَعْ مَنَ الْآخِرَةِ .

[ر: ٥٠٠] المُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ اللهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، فَتَيَمَّم رَسُولَ بِالسُّنْحِ ، حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ ، فَلَمْ بُكَلِّم النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، فَتَيَمَّم رَسُولَ اللهُ عَلِيْكِ وَهُو مُغَنَّى بِثَوْبِ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِدٍ ثُمَّ أَكَبً عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ وَبَكَىٰ ، ثُمَّ قالَ : اللهِ عَلِيْكِ فَقَدْ مُنَا فَي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَاللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْنَتَيْنِ ، أَمَّا المَوْنَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكِ فَقَدْ مُنَا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَحَدَّنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ بْنُ الْمَخَطَّابِ بُكُلِّمُ النَّاسَ ، فَقَالَ : اَجْلِسْ يَا عُمَرُ ، فَأَنِى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَنَرَكُوا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا بَعْدُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا عَلِيلِيْ فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَتَرَكُوا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا بَعْدُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا عَلِيلِيْ فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَتَرَكُوا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْمٍ : أَمَّا بَعْدُ مَنَ اللهَ حَيِّ لَا يَمُوتُ . قالَ الله : «وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ ماتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيِّ لَا يَمُوتُ . قالَ الله : «وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ – إِلَى قَوْلِهِ – الشَّاكِرِينَ » . وَقَالَ : وَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ النَّاسِ أَنْ الله عَنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا .

فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ قالَ : وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعُقِرْتُ ،

حَنَّى مَا تُقِلِّنِي رِجُلَايَ ، وَحَنَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا ، عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ قَدْ ماتَ . [ر : ١١٨٤]

١٨٨٨ : حدَّنني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّنْنَا يَحْبِيٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسٰى آبْنِ أَبِي عائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ ، عَنْ عائِشَةَ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَبَّلَ النَّبِيَّ عَلِيْكِلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ . [٥٣٨٢]

حدثنايحيى بن بكير ...

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت صدیق عوالی مدینه "سنح" نای مقام میں جہاں آپ کی دوسری بوی رہتی تقیں وہاں گئے ہوئے تقے ، مدینه منورہ آئے تو آپ کی وفات ہو چکی تھی، سحابہ کرام "اضطراب اور بے چینی کے عالم میں سرگرداں تھے ، آپ نے آکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چہڑہ انور سے چادر ہٹائی اور پیشائی مبارک کو ہوسہ دیا اور پھررو کر فرمانے لئے۔

بأبى انتوامي والله لايجمع الله عليك موتتين

میرے ماں باپ آپ ہر فدا ہوں ، بحدا! الله تعالی آپ پر دو موتیں جمع نہیں کریں مے ۔

حفرت صدیق اکبر شنے یہ جملہ اس لیے کہا کہ باہر حفرت عمر اکمہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، آپ تو اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں، آپ دوبارہ آئیں گے اور اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک منافقین کو صفحۂ ہتی سے نہ مٹادیں۔ (۱۵)

حفرت صدیق سن عضرت عمر کارد کرتے ہوئے کہا کہ آپ وفات پاچکے ہیں، اب اگر آپ والیس آئیں تو گویا آپ پر دوبارہ موت آئے گی حالانکہ اللہ کو آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرنی ہیں اس لیے کہ آپ کی وفات ہوچکی ہے اور آپ کو دوبارہ نہیں آنا ہے۔

من كان منكم يعبد محمد ا وان محمد المسلطة قدمات

حضرت صدیق آکبرٹنے اس خطبہ میں حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا "رسول الله ما نہیں کہا اس کے کہ مقصود وصف رسالت کو بیان کرنا نہیں ہے ، بلکہ ذات محمدی کو بیان کرنا ہے ، اور بیہ بہت کہا اس لیے کہ مقصود وصف رسالت کو بیان کرنا نہیں ہے ، بلکہ ذات محمدی کو بیان کرنا ہے ، اور بیان کہ نظانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان محمد علی وفات ہوئی ہے ۔ (۲۲) فرمایا محملہ اور انسانوں اور انبیاء کی وفات ہوئی ہے ایسے ہی آپ کی مجمی وفات ہوئی ہے ۔ (۲۲)

والله ماهو الاان سمعت ابابكر تلاها وفعقرت حتى ماتقلني رجلاي وحتى اهويت الى

الارض عين سمعتد تلاها علمت ان النبي صلى الله عليد وسلم قدمات

"خداکی قسم! جب میں نے حضرت ابوبکر "کو یہ آیات تلاوت کرتے ہوئے سنا تو مجھے ایسا محسوس ہواکہ میں ہلاک ہوگیا یہاں تک کہ میرے پاؤوں نے مجھے اٹھانا چھوڑ دیا اور میں زمین پر حربرا اور مجھے یقین ہوگیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ ہے۔ "

یہ حضرت فاروق اعظم مخرما رہے ہیں، وہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوش میں نہیں کتھے اور مغلوب الحال ہو کر کہہ رہے کتھے کہ جس نے کہا آپ کی وفات ہوگئ ہے میں اس کی گردن اڑادوں گا، جب حضرت صدیق آکر نے قرآن کی ﴿ ومامحمد الارسول، قدخلت من قبلہ الرسل ﴾ اڑادوں گا، جب حضرت صدیق آکر نے قرآن کی ﴿ ومامحمد الارسول، قدخلت من قبلہ الرسل ﴾ او مامحمد اللہ شر من قبلک الحلد ﴾ وغیرہ آیات سنائیں تو اس وقت انہیں یقین آیا کہ واقعی آپ کی وفات ہوگئ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے حفرت صدیق سے یہ آیات سنیں تو کہا "ماشعرتانها فی کتاب الله" یعنی اس سے قبل تو مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ یہ آیات بھی کتاب الله میں ہیں۔ (۱۷) فی کتاب الله" یعنی اس سے قبل تو مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ یہ آیات بھی کتاب الله میں ہیں۔ فی کھرت (عین کے نہمہ اور قاف کے کسرہ کے ماتھ) ای ھلکت، بعض روایات میں فعقرت (عین کے فتحہ اور قاف کے کسرہ کے ماتھ) ہے اس کے معنی سخیر اور حیران ہونے کے ہیں۔

حضرت عمر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق سے یہ آیات س کر جب مجھے معلوم ہوا کہ واقعی آپ کا وصال ہوگیا ہے۔ کا وصال ہوگیا ہے تو مجھ پر اتناغم طاری ہوا کہ مجھ سے تھڑا نہیں ہوا جاتا تھا حق کہ میں زمین پر گرپڑا۔

١٨٩٩ : حدّثنا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، وَزَادَ : قالَتْ عائِشَةُ : لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا : أَنْ لَا تَلْدُونِي ، فَقُلْنَا : كَرَاهِيةُ المَرِيضِ لِللدَّوَاءِ ، فَلَمَّا أَفاقَ قَالَ : (أَمْ أَنْهُكُمْ أَنْهُكُمْ أَنْ ثَلُدُّونِي) . قُلْنَا : كَرَاهِيةُ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ ، فَقَالَ : (لَا يَبْقَىٰ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا يَبْقَىٰ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْمَنَّاسُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ) .

رَوَاهُ أَبْنُ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عانِشَهَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ .

[70.1 . 7547 . 0774]

لايبقى احدالالُد وانا انظر الاالعباس ، فاندلم يشهدكم .

یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے کتھے ، بھر یہاں زبردتی دوا پلانے والوں سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی دہ یہ سمجھے تھے کہ آپ پر مرض ذات

الجنب نے حملہ کیا ہے اور دوا پلانا ضروری ہے اور آپ کا انکار طبعی کراہت پر مبنی ہے جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتا ہے تو بھران حضرات کے ساتھ عفود کرم اور حلم و تحمل کا معاملہ کیوں نہیں کیا گیا؟

● حفرت ثاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی مقی، ایک حکایت میری نظر سے گزری اس کے بعد اس کی وجہ سمجھ میں آئی، حکایت بیان فرمائی کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، میب لوگ ان کا نہایت ہی احترام واکر ام کیا کرتے تھے لیکن ایک نوجوان ان کے پاس آکر ان کی ثان میں مساخیاں کرتا تھا، یہ بزرگ ان کی تمام گستاخیاں برداشت کرتے تھے اور کوئی جواب نہیں دیتے تھے ۔

ایک روز وہ آیا اور اس نے ان برزگ کے منہ پر طمانچہ مار دیا، ہمیشہ کی عادت کے مطابق خیال ہی تناکہ آن بھی وہ تحمل اور برداشت کریں کے لیکن وہ برزگ نوڑا بے قرار ہوکر لوگوں سے کہنے لگے کہ تم اسے طمانچہ مارو، مگر کسی کی برأت نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ تقوری ہی دیر گزری تھی کہ اس نوجوان کا انقال ہوگیا۔
ان برزگ نے فرمایا جب یہ میرے ساتھ گستانی کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ کا حکم اور اس کا تحمل ان برزگ نے فرمایا جب یہ میرے ساتھ گستانی کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ کا حکم اور اس کا تحمل اس سے درگزر کیا کرتا تھا لیکن جب آج اس نے حد سے تجاوز کیا اور میرے منہ پر طمانچ مارا تو مجھے یہ کشف ہوا کہ اللہ کے انقام سے بہلے اس سے میں نے چاہا کہ ہم اللہ کے انقام سے بہلے اس سے انقام لے لیتے تو اللہ کی طرف سے اس کو معافی انتقام لے لیتے تو اللہ کی طرف سے اس کو معافی مل سکتی تھی، ہم نے انتقام میں اپنی طرف سے تاخیر کی تو اللہ نعالی کے انتقام کی گرفت میں وہ ہو گیا۔

شاہ صاحب اس قصے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لدد سے اذبیت پہنچی تھی اور ایذاء نبی موجب ہے انقام اور اقتصاص کے لیے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے انتقام کی گرفت ہے ان کو بجانے کے لیے خود انتقام کا فیصلہ کیا۔ (۲۸)

ورسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اصل میں صوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے ، جس شخص نے صفوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑا ہے اس نے اللہ کے حکم کو بھی توڑا ہے ، اب جب ان لوگوں نے آپ کے حکم کی مخالفت کی تو تنہا آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم کی بھی مخالفت کی اس لیے آپ ابنی طرف سے معافی دے سکتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے معافی دینے کا تو آپ کو اختیار نہیں تھا، اس لیے آپ نے بدلہ لیا تاکہ یہاں معاملہ سواء بواء بوجائے اور اللہ کے غضب سے یہ لوگ نے جائیں۔ (۲۹)

<sup>(</sup>۱۸) دیکھیے ، فیض الباری: ۱۲۴/

<sup>(</sup>۱۹) اخرج ابن جرير من طريق بكر بن الاسود عن الحسن قال: قال قوم على عهد النبى ﷺ يا محمد انانحب ربنا افائزل الله ﴿ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويعفر لكم ذنوبكم ﴾ فجعل اتباع نبيد محمد صلى الله عليدوسلم علما لحبد وعذاب من خالفد. (دانظ الدر المنثور في التفسير بالماثور: ١٤/٢ - )

صافظ ابن حجر رحمته الله عليه نے فرمايا كه آپ نے به حكم انقامًا نہيں دیا تھا بلكه تاديبًا دیا تھا۔ اس عدم آپ كا مقصود انقام لينا نہيں تھا بلكه ان كى تاديب مقصود تقى كه كہيں وہ بمحر ايسانه كريں۔ (٤٠) عدم تطرات نے كہا كہ يہ حكم ظرافت طبع كے طور پر دیا تھا۔ (٤١) والله اعلم۔

٤١٩٠ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدِ : أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ : أَخْبَرَنَا ٱبْنُ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْرِ اللَّمْ وَلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ : مَنْ قَالَهُ ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْرِ اللَّمْتِ ، فَا نَخْنَثَ ، فَمَاتَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْرِ إِلَى عَلِيْ وَإِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي ، فَدَعا بِالطَّسْتِ ، فَآنْخَنَثَ ، فَمَاتَ ، فَمَا شَعَرْتُ ، فَكَيْفَ أَرْضَى إِلَى عَلِيٍّ ؟ [ر: ٢٥٩٠]

١٩١١ : حدّثنا أَبُو نُعَيْمُ : حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةَ قالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ آبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَوْضَى النَّبِيُّ عَلِيْكِ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ ، أَوْ أُمِرُوا بِهَا ؟ قالَ : أَوْضَى بِكِتَابِ اللهِ . [ر : ٢٥٨٩]

آبِهِ إِسْحَقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّهُ وَلَا عَبْدًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا أَمَةً ، إِلَّا بَغْلَتُهُ الْبَيْضَاءَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهُ الْبَيْضَاءَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْبَيْضَاءَ عَانَ يَرْكُبُهَا ، وَسَلَاحَهُ ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِآبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً . [ر: ۲۰۸۸]

آلَتِي عَلَيْكِ جَعَلَ بَتَغَشَّاهُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : وَاكْرُبَ أَبَاهُ ، فَقَالَ لَهَا : لَمَّا فَقُلَ النِّي عَلِيْكِ جَعَلَ بَتَغَشَّاهُ ، فَقَالَ فَاطِمَةُ : وَاكْرُبَ أَبَاهُ ، فَقَالَ لَهَا : (لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ) . فَلَمَّا ماتَ قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ ، أَجابَ رَبَّا دَعاهُ ، يَا أَبَتَاهُ ، مَنْ جَنْدُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ ، إِلَى جَبْرِيلَ نَنْعَاهُ . فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، أَلْمَا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، الله عَبْرِيلَ نَنْعَاهُ . فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، الله عَبْرِيلَ نَنْعَاهُ . فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، إِلَى جَبْرِيلَ نَنْعَاهُ . فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، إِلَى جَبْرِيلَ نَنْعَاهُ . فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، أَنْ تَحْتُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ التَّرَابَ .

حشورا کرم صلی الله علیه وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی الله عنها کہنے لگیں۔ یاابتاہ 'اجاب رباً دعاہ! یاابتاہ من جنة الفر دوس ماواہ! یاابتاہ الی - حبریل ننعاہ! "اے میرے ابا جان! آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کرلیا، اے ابا جان! جن کا تھکانہ جنت الفردوس ہے ، اے ابا جان! ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ "

بهر جب سحابه سي رسول الله على الله عليه وسلم كو دفن كرديا، تو حفرت فاطمه رضي الله عنها في

حفرت انس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

یاانس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم التراب اے انس اکر درد اور افر افر افر افر افر افر ان اکر تم سول الله علیه وسلم پر می ڈالو۔ اس پر درد اور افر آفرس جلم سے حضرت فاطمہ شکے غم اور جذبات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ کس دل سے آپ لوگوں نے رسول اللہ علی الله علیہ وسلم پر می ڈالی۔

# باب : آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيْكِ .

٤١٩٤ : حدّثنا بِشُرُ بْنُ محمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ : قَالَ يُونُسُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمَسَبِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ : (إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ ، ثُمَّ يُغَيِّنُ . فَلَمَّا نَزُلَ بِهِ ، وَرَأْسُهُ عَلَى صَحِيحٌ : (إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِي حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ ، ثُمَّ يُغَيِّنُ . فَلَمَّا نَزُلَ بِهِ ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِينِي ، غُيْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ , فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْمَعْفِي ) . فَمُّ قَالَ : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ) . فَمُ لَنْ يُحَدِّثُنَا وَهُو صَحِيحٌ ، الأَعْلَى ) . وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ) . [ر : ١٧١٤]

بعض علماء نے تقل کیا ہے کہ جب حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو آپ نے "اللہ اکبر" فرمایا متھا اور اب آپ کا انتقال ہورہا ہے تو آپ" "اللهم فی الرفیق اعلی" فرمارہے ہیں، ابتدا میں بھی اللہ کو یاد کیا اور اس کی کبریائی ہیان کی اور پھر زندگی بھر اس کی کبریائی کو بیان کرنا اپنا مشن بنایا اور اب جب جارہے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کررہے ہیں۔ (سام)

#### باب : وَفَاقِ النَّبِيِّ مِيْلِيْتِهِ .

اشکال یہ ہوتا ہے کہ امام کاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس عنوان کا ایک باب "کتاب المناقب" میں قائم کیا ہے (۱۲) جہاں سے امام کاری رحمہ اللہ نے سرت بوئی کا آغاز کیا تھا۔ اور اب یہاں بھی یہ باب قائم کیا، بظاہر دونوں میں تکرار ہے ، یہاں تو یہ باب مناسب ہے لیکن وہاں اس کا کوئی جوڑ سمجھ میں ہمیں آتا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمتہ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا ہے اور وہ یہ کہ اصل میں امام کاری رحمتہ اللہ علیہ وہاں ولادت کو بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ولادت کے سلسلہ میں امام کاری کی شرط کے مطابق کوئی

روایت نہیں تھی اس لیے دہاں انہوں نے "باب و فاۃ النبی صلی الله علیہ و سلم" قائم کرکے روایت ذکر کی جس میں بنایا کہ حضوراکرم صلی الله علیہ و سلم کی وفات تریسٹھ سال کی عمر میں ہوئی ہے اور بیا سن اور سے مقا، اب سن ولادت معلوم کرنے کا آبان طریقہ یہ ہے کہ تاریخ وفات سے تریسٹھ سال پیچھے چلے جاؤ تو آپ کی ولادت کا سن معلوم ہو کے گا۔ (۲۵)

٤١٩٥ : حدَّثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَخْيىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عائِشَةَ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكِ لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِالَمدِينَةِ عَشْرًا .

[\$748]

یہاں مسر کو حذف کردیا گیا ورنہ قیام مکہ کی مدت تیرہ سال ہے ، بعض حضرات نے کہا مکہ میں نبوت طخے کے بعد تقریبًا تین سال فاترۃ الوحی " کا رہا اس لیے تیرہ سال مین سے تین سال فترۃ الوحی کے شمار نہیں کئے گئے۔ (۵۵)

اس روایت میں صراحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے البتہ یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں وس سال کے بعد ہمر آپ آپ مدینہ منورہ میں وس سال کے بعد ہمر آپ وفات پاگئے۔ اس مناسبت سے امام بخاری ؒنے یہ روایت یہاں ذکر فرمائی۔ (۷۲)

٤١٩٦ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّبْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، غَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكَ تُوثِّيَ وَهُوَ ٱبْنُ ثَلَاثٍ وَسِعَّينَ قالَ آبْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ اللَّسَبَّبِ مِثْلَهُ . [ر : ٣٣٤٣]

ہی مشہور اور راجح روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر ترکیمٹھ سال تھی۔ بعض روایات میں ساٹھ سال آیا ہے لیکن ان میں کسر کو حذف کر دیا کیا ہے ۔ میں نہ

بعض روایات میں پینسٹھ سال کا بھی ذکر ہے لیکن ان میں راوی نے ولادت اور وفات کے سال کو مستقل شمار کیا اس لیے پینسٹھ سال کہا۔ (۷۷) والنداعلم۔

باب

١٩٧٧ : حدَّثنا قَبِيصَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : تُوُفِّيَ النَّبِيِّ عَلِيْكِ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ . بَعْنِي صَاعًا مِنْ شَعِيرِ . [ر : ١٩٦٢] اس باب کا تعلق بھی وفات سے ہے ، باب سابق سے بمنزلہ فصل کے ہے۔

روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں میں صاع کے عوض میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ اس یہودی کو " الدانشیم" کہتے تھے (۱۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل وعیال کے لیے اس سے شیس جو کے صاع لیے تھے اور آئی زرہ اس کے پاس گردی رکھ دی تھی۔ ایک سال تک اس کے پاس رہی ، پھر حضرت ابد بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کا قرض اوا کرے وہ زرہ واپس لی۔ (۲۹)

یہ شان ہے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا ہے بے رغبتی کی کہ آپ نے اپنے لیے اموال تو کیا جمع کے ہوتے آپ کی ذرہ تک جو آپ کے انتہالی ضروری تھی وہ بھی وفات کے وقت ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی!

باب : بَعْثُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُؤُفَّي فِيهِ.

٤١٩٩/٤١٩٨ : حدّثنا أَبُو عاصِمِ الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ : حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : اَسْتَعْمَلَ النَّيُّ عَلِيْكُ أَسَامَةَ ، فَقَالُوا فِيهِ ، فَقَالَ النَّيُّ عَلِيْكُ أَسَامَةَ ، فَقَالُوا فِيهِ ، فَقَالَ النَّيُّ عَلِيْكُ أَسَامَةَ ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ) . النَّي عَلِيْكِ : (قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ) .

(٤١٩٩): حدَّثنا إِسَاعِيلُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ غُمَر رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِمْ بَعْثَ بَعْنًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ النَّاسُ عُمَر رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ: (إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْمُ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةً أَبِيهِ فِي إِمَارَتِهِ ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ: (إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْمُ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةً أَبِيهِ فِي إِمَارَتِهِ ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: (إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْمُ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةً أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَأَيْمُ ٱللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ أَنْ أَخَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ ) . [ر: ٢٥٢٤]

امام بخاری کے اس واقعہ کو بیباں ذکر کی اگر چہ حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں یہ نظکر آپ کے فیم مرض الوفات سے بیلے روانہ ہونے کے لیے مقرر فرمایا تھا تاہم یہ لشکر ابھی تیاری ہی میں تھا کہ آپ کے مرض الوفات کا سلسلہ شروع ہوگیا اور یہ روانہ نہ ہوسکا، پھر آپ کی وفات کا حادثہ جانکاہ پیش آیا، اس کی روانگی موفوف رہی، وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر شنے پھر اس کو روانہ کیا اس لیے امام بخاری شنے یہ ترجمہ "باب وفاۃ النبی میں تھا تھے۔

بات

٤٢٠٠ : حدثنا أَصْبَعُ قالَ : أَخْبَرَنِي آبْنُ وَهْبِ قالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ آبْنِ أَبِي وَهْبِ قالَ لَهُ : مَنَى هَاجَرْتَ ؟ قالَ : غَنِ آبْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَبْرِ ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قالَ لَهُ : مَنَى هَاجَرْتَ ؟ قالَ : خَرَجْنَا مِنَ الْبَمَنِ مُهَاجِرِينَ ، فَقَدِمْنَا الجُحْفَةَ ، فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ لَهُ : ٱلْخَبَرَ ؟ فَقَالَ : مَوَنَّ النَّبِيَ عَبَالِيْهِ مُنْذُ خَمْسٍ ، قُلْتُ : هَلْ سَمِمْتَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيْئًا ؟ قالَ : نَعَمْ ، أَخْبَرَنِي بِلَالٌ مُؤَدِّنُ النَّبِي عَبَالِيْهِ : أَنَّهُ فِي السَّبْعِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ .

منا بئی نابعی ہیں ، ان کا نام عبدالرحمن بن عربیہ ہے ، (۸۰) ان کی حدیث امام بخاری رحمنہ اللہ علیہ نے "بابوفاۃ النبی صلی الله علیہ وسلم" کے بعد ذکر کی ہے کیونکہ یہ واقعہ آپ کی وفات کے بعد پیش آیا۔

باب : كَمْ غَزَا النَّبِيُّ مِيْكِيِّ .

٤٢٠١ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجاءٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ اَبْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : سَبْعَ عَشْرَةَ ، قُلْتُ : كَمْ غَزَا النّبِي عَلِيْكَ ؟ قَالَ : سَبْعَ عَشْرَةَ ، قُلْتُ : كَمْ غَزَا النّبِي عَلِيْكَ ؟ قَالَ : سَبْعَ عَشْرَةَ ، [ر : ٣٧٣٣]

عَلَيْ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّنْيِ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ : حَدَّنْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هَلَالٍ : حَدَّنْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمانَ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ آبْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : غَزَا مَعَ رَسُولِو ٱللهِ عَلَيْ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةٍ .

(٥٠) علام عبی نے ان کا نام "عبدالله بن عسید " لکھا ہے (عمدة القاری: ١٥ / ٤٨) لیکن یہ ان سے تسائح ہوا ہے ، ان کا نام عبدالرحمن اور ان کی کنیت " ابوعبدالله " ہے ، دراصل صابح تین ہیں ایک صابح بن الاعسر الحمی، یہ بالاتفاق سحانی ہیں، دوسرے عبدالله صابح ہیں، ان کی کنیت " ابوعبدالله " ہوجاتا ہے ۔ عرب کے سحانی ہونے نہ ہونے میں شب ہے ، عبدرے عبدالرحمن بن عسید صابح ہیں، یہ تابع ہیں، عام طور پر ان تینوں میں اشتباہ ہوجاتا ہے ۔ عرب کے مشہور محقق شعیب ارفوط نے ان تینوں پر "الطریقة المواضحة فی تبیین الصنابحة " کے نام سے مستقل رسالد لکھا ہے ، عبدالرحمن بن عسیلة صابح کے مشہور محقق شعیب ارفوط نے ان تینوں پر "الطریقة المواضحة فی تبیین الصنابحة " کے نام سے مستقل رسالد لکھا ہے ، عبدالرحمن بن عسیلة صابح کے عالم سے دیا ہو دیکھے ، تبذیب الکمال: ۱۷ / ۲۸۲ ۔ ۲۸۳ ۔ وسیر اعلام النبلاء: ۲ / ۵۰۵ ۔ ۵۰۵ وطبقات ابن سعد: ۷ / ۲۳۳ ۔ والجرح والتحد بل القال: ۲ / ۲۵۲ دوسیر اعلام النبلاء: ۲ / ۵۰۵ دالم

باب كم غز االنبى صلى الله عليه وسلم؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتف غزوات كئ ؟ امام بخارى رحمته الله عليه خلاصه كے طور پر كتاب المغازى كے شروع ميں اس كى كتاب المغازى كے شروع ميں اس كى تفصيل كرز كى ہے ۔

حدثنی احمد بن الحسن قال: حدثنا احمد بن محمد بن حنبل

یه "احمد بن الحسن" ترمذ کے ہیں اور " ترمذی کبیر" ہے مشہور ہے ۔ (۸۱)

یه روایت امام بحاری رحمتہ اللہ علیہ نے "احمد بن الحسن" کے واسطہ سے امام احمد بن حنبل سے

نقل کی ہے ۔ امام مسلم سنے یہ روایت بلاواسطہ براہ راست امام احمد بن حنبل سے نقل کی ہے۔ (۸۲)

فائدہ

کل چار روایتی ایسی ہیں جن میں امام مسلم کو امام بخاری کے مقابلہ میں نوقیت حاصل ہے کہ امام مسلم ان کو بلاواسطہ نقل کرتے ہیں اور امام بخاری واسطہ کے ساتھ اور دوسو سے زائد روایتیں ایسی ہیں جن میں امام مسلم بر امام بخاری نوقیت لے گئے ہیں ، امام بخاری بلاواسطہ نقل کرتے ہیں اور امام مسلم برخاری کے اس فی نظم سے ایک واسطہ کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ (۸۲)

فائده

یے روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے احمد بن الحسن کے واسطہ فقل کی ہے (۸۳) سے نقل کی ہے ، بختاب النکاح میں امام بخاری سے امام احمد بن حنبل سے ایک روایت بلاواسطہ فقل کی ہے (۸۳) اور کتاب اللباس میں امام احمد بن حنبل کے قول سے ایک استشہاد فقل کیا ہے ، (۸۵) امام بخاری سے اگرچ امام احمد بن حنبل کا زمانہ پایا اور ان سے ملاقات کی ہے لیکن سیحے بخاری میں ان کا ذکر صرف ان حین مقامات

<sup>(</sup>٨١) حالات كے ليے ويكھے ، سراعلام النباء: ١٦١ / ١٥١ ـ ١٥٥

<sup>(</sup>۸۲) صحيح مسلم كتاب الحج كتاب الجهادو السير باب عدد غزوات النبى صلى الله عليه وسلم وقم الحديث ٢٣٦٠

<sup>(</sup>۸۳) فتح الباري: ۸/ ۱۵۳ وعد والقاري: ۱۸ / ۲۹

<sup>(</sup>۸۴) ویکھے ، صحیع بخاری کتاب النکاح باب مایحل من النساء و مایحرم: ۲۵/۲-

<sup>(</sup>٨٥) ويكي و صحيح بخارى كتاب اللباس باب هل يجعل نقش الخانم ثلاثة اسطر: ٨٤٣/٢\_

(AT) - 4 1

وهذا آخرما اردنا ايراده من شرح احاديث كتاب المغازى من صحيح الامام ابى عبدالله البخارى رحمه الله تعالى للشيخ المحدث الجليل سليم الله خان حفظه الله ورعاه ومتعناالله بطول حياته.... وقد وقع الفراغ من تسويده واعادة النظر فيه ثم تصحيح ملازم الطبع بيوم الخميس ١٠ /من شعبان ١٤١٥ ها الموافق ٢ / من يناير ١٩٩٥ موالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على النبى الامى وآله وصحبه وتابعيهم وسلم عليه وعليهم مادامت الارض والسماوات ربّبه وراجع نصوصه وعلق عليه ابن الحسن العباسى عضوقسم التحقيق والتصنيف والاستاذ بالجامعة الفاروقية وفقه الله تعالى لاتمام باقى الكتب كما يحبه ويرضاه وهو على كل شئ قدير ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ويليه ان شاء الله شرح كتاب التفسير



<sup>(</sup>۸۷) علامہ زاہد آلکوثری نے علامہ حازی کی مشہور کتاب "شروط الائمة" کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ امام کاری نے اپنی میجے میں امام احمد کی معرف دو روایتیں نقل کی ہیں جن میں ایک بالواسطہ ہے اور ایک تعلیقاً ہے (دیکھیے مقدمہ لائع الدراری: ۵۱) لیکن میجے بات یہ ہے کہ امام کاری مورف دو روایتی نقل کی ہے۔ نے دو مری روایت جو کتاب النکاح میں ہے تعلیقاً ذکر نہیں کی ہے بلکہ "وقال لنااحمد بن حنبل...." کے الفاظ کے ساتھ بلاواسطہ نقل کی ہے۔

|   |   | , |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | , |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | , |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# غزوات مختفر مختفر

# مرتب کے قلم سے

# غزوة بدر

ثام ہے لوٹے والے قریش کے کاروان تجارت کے تعاقب میں اتوار ۱۲ رمضان ہو ہو کو ۱۳۱۲ یا ۲۱۵ صحابہ ساتھ لے کر حضوراکرم ملی اللہ علیہ دسلم روائد ہوئے ۔ لفکر میں صرف دو کھوڑے اور ستراونٹ تھے ۔ مدینہ منورہ سے ایک میل کے فاصلے پر واقع بئر ابی علب بہتج کر آپ نے لفکر کا جائزہ لیا۔ کمسنوں کو والی کیا۔ مقام صفرا کہج کر معلوم ہوا کہ قافلہ تجارت کی مناظت کے لیے مکہ سے قریش کا لفکر روائد ہوکر بدر کے قریب بہتج کیا ہے ۔ ہوا ہے کہ قافلہ تجارت کے مروار الدسفیان کو جب معلوم ہوا کہ اسحاب محمد تحاقب میں نظے ہیں تو ضمطم غفاری کو اجرت دے کر قریش کو اطلاع دینے کے لیے روائد کیا اور نود الدسفیان نے راستہ تبدیل کرکے ماحل بحرکا راستہ اختیار کیا۔ اطلاع پاتے ہی اور جو الدسفیان نے راستہ تبدیل کرکے ماحل بحرکا راستہ اختیار کیا۔ اطلاع پاتے ہی اور جس جہل کی مرکدگی میں جبکو نوجوانوں ، مانے ہوئے شہواروں کی ایک ہزار کی جمعیت سو کھوڑوں ، مات سو او ٹوں اور تاچنے والی عورتوں کی رونن کے ماتھ روائے ہوئی۔ کاروانی تجارت کے نکا تو الدسفیان نے لفکر قریش کو بینام بھیجا کہ قافلہ بحقاظت نکل آیا ہے ، تم والی ہوجاؤ۔ بنو زہرہ والیس ہوگے ، لیکن ایوجہل نہ مانا۔ کھنے لگا ، بدر میں جین دن بھن ماکار والیس ہوں گے۔

ا در دولید نکلے ۔ لکتر اسلام سے حضرت محزوا ، علی اور عبیدہ بن الحارث آئے اور انہوں نے سینے تھیں۔ انفرادی مقابلہ شروع ہوا۔ قریش سے عشر ، شیبہ اور ولید نکلے ۔ لکتر اسلام سے حضرت محزوا ، علی اور عبیدہ بن الحارث آئے اور انہوں نے سینوں کافروں کاکام تنام کیا۔ عشبہ کے وارسے حضرت عبید ہ اس کی فائک کٹ گئ تھی ، کچھ دیر بعد انبوں نے شہادت پلک۔ پھر عام حملہ شروی ہوا۔ مسلی بھر توحید کے پاسبانوں نے ایمان وعزیمت اور بہادری و جوہر دکھائے کہ میدان بدر آج بھی ان کی عظمت اور نصرت عداوندی کا لشان ہے .... قریش کے ستر آئوی مارے گئے ، ستر قید کے دو جوہر دکھائے کہ میدان بدر آج بھی ان کی عظمت اور نصرت عداوندی کا لشان ہے .... قریش کے ستر آئی میں اس کی عظمت اور نصرت عداوندی کا لشان ہے .... قریش کے ستر آئی میں اس کی عشور کی خوشخبری کئے گئے ۔ ۱۳ مسلمان شہادت کی دولت سے سرفراز ہوئے ۔ اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا میا۔ بدینہ منودہ دوائی سے قبل فتح کی خوشخبری سانے کے لیے قاصد دوائد کے گئے .... مسلمانوں کے ول شکر کے جذبات سے معمور اور زبان حمد دیا کے تر نے سے مخمور مخص

### غزدهٔ احد

جنگ بدر کے انقام کی آگ کھار قریش کے سنوں میں بھڑک رہی تھی۔ عمائدین قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے اور شام سے لوشنے والے قافلہ تجارت کے تمام سافع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں صرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آس پاس کے تبائل کو بھی جنگ میں شرکت پر آمادہ کیا... جین ہزار کا لفکر ہ شوال r مد کو مکہ سے روانہ ہوا جن میں سات سو زرہ لوش ، تمین ہزار اونٹ اور دو سو تھوڑے تھے ۔ اشراف قریش کی پندرہ نوازیمن بھی ساتھ ہو ہمیں... حضرت عباس شنے مکہ سے حضور اکرم کو لفکر قریش کی اطلاع کردی۔ آپ سے حضرت انس شاور حضرت مونرخ کو صور تحال معلوم کرنے بھیجا۔ انہوں نے اگر تبایا کہ لفکر قریب اسکیا ہے ... صفور اکرم سنے حسب معمول سحابی شے مشورہ کیا۔ بعض سحابی ش

اور عبداللد بن ابی منافق نے کہا مدینہ منورہ میں رہ کر دفائی جنگ ارائی چاہیئے۔ آپ مکا اینا خشا بھی بھی متما، لیکن دوسرے بہت سے معاین کی رائے بلد اصراء مفاکد مدیدے نکل کر منابلہ کرنا چاہیئے ۔ اس لیے ١١ شوال ١ مد بروز جعد بعد نماز معر آپ ایک بزار افراد پر مشتل جمعیت لے کر احد کی طرف روائه ہوئے ۔ مقام بیمنن میں رات قیام فرمایا۔ تم من سحابہ کو والی سیا۔ ہفتہ کی ضح جب آپ احد کی طرف روانہ ہوئے تو حمداللہ بن ابی یہ بہانہ باتا ہوا اپ مین سو آدموں کو لے کر لفکر اسلام ہے والی ہوا کہ اس کا مشورہ بنیں مانامیا۔ اب اسلای لفکر میں سات سو محاب تقے ، جن میں سر زرہ یوئ تھے ۔ لشکر میں صرف ود محوزے تھے ۔ احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی می۔ پہل تیز اندازوں کا ایک دستہ حیداللہ بن جبیر کی زیر المات احد کی ایک کھاٹی پر مکن جلے سے بچاؤ کے لیے اس تاکید کے ساتھ متعین کیا کمیا کہ فتح وشکست کی صورت میں این جگہ سے ن سے .... نفرادی مقابلے میں کفار کو مکمل فکست ہونے کے بعد عام جنگ شروع ہوئی، حضرت عمزہ، علی اود الادجان وشن پر اس طرح اولے کہ سنیں کی سنیں ساف کردیں۔ کنارے قدم اکوٹ تو کھاٹیوں کی طرف بھائے۔ مسلمان غنیت جمع کرنے تکے۔ احد کی محالی پر متعین تیز انداز وت مجی غنیت کے لیے بڑھا۔ امیر نے روکا تو کہا کہ مطلع مان ہے اور فیصلہ ہوچا ہے ، بہاں رہنے کی اب کیا ضرورت؟ صرف وس ماحمی حضرت عبدالله بن جبير ك ساتھ رہ كئ ، خالد بن وليد ف كھائى خلل ديكھ كر چار سو افراد كے ساتھ اس طرف سے بيش قدى كى۔ وہال موجود سیارہ سحابہ کو شہید کرے پشت سے سلمانوں پر مل کردیا، اس نامیاں ملے سے صور تحال بدل۔ آھے سے پہائی اضتیار کرے والا تعار کا لفکر مجی لوا۔ اسلای لککر اب دونوں طرف ے نرفے میں تھا۔ جنگ کے تاریک بادلوں میں اپنے پرانے کا امتیاز ختم ہوچا تھا، بے خبری میں مسلمان کی تلوار مسلمان کے خون سے بھی رنگین ہوئی۔ کافروں نے سرکار دوعالم کی شادت کی بے یرکی اڑائی تو توحید کے پالوں کے ول بیٹھ بیٹھ گئے ۔ کی نے ہھیار ، تھینک دینے ، کچھ سیدان چھوڑ کئے ۔ چند بے جگری سے کھار پر یہ کمد کر ٹوٹے کہ آپ کے بعد زندگی کاکیا لطف؟ افرا تغری اور ہول کے اس عالم میں بھی کچھ جانباز رسالتاب کے ساتھ سے جو بلٹے ، جمیٹے ، جمیٹ کر بیٹے ۔ حضرت الدوجانہ ، علی ، طلحہ ، الدطاخہ ، سعد بن ابی وقاص ان بی جانبازوں میں تھے ۔ کار کے حلول سے سروردوعالم کا ایک دانت شہید ہوا ، اب سبارک زفمی ہوئے ، رخ سبارک میں خود کے طلق محس سكة اور بيشاني مبارك خون آلود بولى... سترك قريب مسلمان شبيد بوئ اور كفار ك ١٣ كدى مارے مكة -

اس پر تو روایات متنق بین که غزوهٔ اصد ۳ هد ماه شوال بروز پیر پیش آیا البته تاریخ وقوع مین اختلاف ہے ، ۷ ، ۹ ، ۱۱ اور ۱۵ کی روایات بین۔

## غزوهٔ خندق ویی قریظه

سازش ہودوں کی تاریخ کا ساہ باب ہے۔ ہود بی نضیر دینہ ہے نکالے سے تو ضیر ہیخ کر اسلام کے نطاف سازش جال کے تانے بانے بنے لئے۔ احد میں سلمانوں کو شکست ہوئی تو استیمالِ اسلام کے لیے ان کی رکوں میں تازہ نونِ بازش دوڑنے لگا، قرایش ہے ہما۔

یک وقت ہے کہ اسلام کا خاتمہ کردیا جائے۔ قرایش اور کیا چاہتے تھے، آمادہ ہو گئے۔ اردگرد کے قبائل میں بنواسد، بنو خطفان اور بنوسعد بھی تیار ہوگئے۔ دی ہزار کا لفکر خبر اسلام کی جڑا گئے کے ارادے سے دینہ کی طرف بڑھا۔ قریش کی تعداد چار ہزار تھی، ان کے پاس مین سو گھوڑے اور پندرہ سو اونٹ تھے۔ آخضرت کو اطلاع ملی، سحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فاری شنے فارس کے دفائی جنگ کا طریقہ بتایا کہ مدینے کی جس جانب سے جلے کا خطرہ ہے اس جانب خدق کھودی جائے ۔ یہ شام کی جانب کا حصہ تھا۔ مرور دوعائم نے خود خدق کے حدود مشعین فرائے۔ خدت کی مرائی تقریباً ساڑھے پانچ گڑ اور لمبائی ساڑھے تین میل رکھی گئی، دی دی افراد کی جاھیں بناکر دیں دیں گز زمین ہر آدی کے ذبے لگائی خدم کی مرائی تقریباً ساڑھے پانچ گڑ اور لمبائی ساڑھے تین میل رکھی گئی، دی دی افراد کی جاھیں بناکر دیں دیں گز زمین ہر آدی کے ذبے لگائی سوئے حلے خدر کھودتا جاتا۔ جو جامت آبیا حصہ کمل ہوئے طقہ یاراں میں بریشم کی طرح نرم تین ہزار سعاد تعندوں کا کارواں رزم جن وباطل کے لیے خدرت کھودتا جاتا۔ جو جامت آبیا حصہ کمل کو حد علقہ یاراں میں بریشم کی طرح نرم تین ہزار سعاد تعندوں کا کارواں رزم جن وباطل کے لیے خدرت کھودتا جاتا۔ جو جامت آبیا حصہ کمل کو دی حدود کھودتا جاتا۔ جو جامت آبیا حصہ کمل کو دی دروں کے ساتھ شرکہ ہوجائی۔ ایک جذبہ ایمانی تھا، ایک جوش اسلای تھا، جس نے راہ جباد میں فائی دنیا کی ہر مشقت کو ان کے لیے

سحفف البارى

غبار راه منزل بناديا تها- وينظه ير من لاد لا ويحينك اورسب ل كر نغه زن و ي ....

نحن الذين بايموا حمدا على الجهاد مابقينا ابدا

مرود دومالم م محاورا لے كر خندل مي آرہے ہيں ؛ خندل سے خود مل الخوارے ہيں ، شكم مبارك پر خبار الشميا ہے اور زبان پر مدوككر كا تران ہے ....

والله لولا الله ما ابتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينة علينا وثبت الاقلام ان لاتينا

چھ دن میں خندق کی تکمیل کرے کوہ سلع کے قریب قافلۃ اسلام صف آراء ہوا۔ لککر کفار دندناتے ہوئے ہونا تو خندق سے استقبال اس کے لیے بیا بھی تھا اور پریشان کن بھی! خندق عبور کرتے تو کیے ؟ .... طرفین سے تیراندازی شروع ہوئی.... بیس دن یا ایک ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ کی نصرت یوں آئی کہ بو خطفان کے سردار نعیم بن مسعود اسلام نے آئے اور الیم تدبیر کی جس سے تفار کے لککر میں پھوٹ پڑگئے۔ اوھر اس زور کی ہوا چل کہ کفار کے خیموں کی طابیں آکھو گئیں، چولبوں سے دیگجیاں الٹ کئیں، مامان بکھر گئے۔ جس سے بدا توس ہوکہ جب کی پو پھٹنے نے پہلے بی کفار کا لفکر والی مکہ روانہ ہوگیا۔ یہ ۱۳ ذی قعدہ سن میر چہار شنبہ کا واقعہ ہے۔ اس غروہ میں چھ مسلمان شہید ہوئے ، تین یا آٹھ کافر ارب مگئے ۔ بہود بی قریف خندق میں کفار کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے ساتھ مطہدہ کی صریح مسلمان شہید ہوئے ، تین یا آٹھ کافر ارب مگئے ۔ بہود بی قریف خندق میں کفار کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے ساتھ مطہدہ کی صریح خوان خدرت میں کھولے ، بوقرنظہ کی طرف جانا ہے ....

- وتت فرست ہے کہاں کام ابھی باتی ہے نور توحید کا اتام ابھی باتی ہے

آپ نے اعلان فرایا کہ نماز عصر قریقہ میں پردھنی ہے۔ جن ہزار کے لئکر نے قریقہ کا محاصرہ کیا، لئکر میں ۲۹ محدوث مقے۔ ۲۵ دن عاصرہ جاری رہنے کے بعد حضرت سعد بن معاذی کے فیصلے پر راضی ہوکر بوقریقہ قلعوں سے اثر آئے۔ حضرت سعد پکا فیصلہ تھا، ان کے تمام مرد قبل کے تجامی، عور توں اور بچوں کو غلام بایا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم ہو۔ اس طرح چار سو یہودیوں کا سر تھم کیا میا۔

#### غزوة ذات الرقاع

# غزوة بني المصطلق

**LPF** 

بعض نے م ھیں، ابن سعد نے دوشعبان، ۵ھیں اور ابن احاق نے ۲ھیں اس کا وقوع لکھا ہے، حافظ ابن تجریّنے ۵ھ کا قول رائح قرار دیا ہے۔ بو المصطلق کے ریئس حارث بن ابی ضرار نے مسلمانوں پر جملے کی تیاریاں شروع کیں۔ آپ کو اطلاع ملی، حضرت بریدہ بن موسیٹ کو تحقیق س کے لیے بھیجا۔ بریدہ نے آکر تصدیق کی۔ حضرت زید بن حادث کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بناکر ددشنہ کو آپ مرسیع کی طرف روانہ ہوئے ۔ سات سو سحابہ تھے ۔ لکتر میں محدوث میں کھوڑے سے ۔ ام المومنین عائشہ اور ام سلمہ شاتھ ہوئی۔ دشن اپنے جانوروں کو پانی پلارے تھے کہ ناگباں ان پر حمل کیا۔ شکست کھاکر ان کے دس آدئی مارے گئے ، دو سو گھرانے قید ہوئے ، دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں عندیت میں آئیں۔ بعد میں چونکہ بن المصطلق کے رئیس حارث کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت جویریہ مرور دوعالم کے عقد نکاح میں آئیں۔ اس سے س آئیں۔ بعد میں چونکہ بن المصطلق کے رئیس حارث کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت جویریہ مرور دوعالم کے عقد نکاح

### غزوة حديبيه

یکم ذی قدہ، بروز پیر ادھ کو حضوراکرم ملی اللہ علیہ دسلم عمرہ کی بیت سے مکہ روانہ ہوئے ، اس سفر میں سحابہ کی تعداد مختلف روایات میں ۱۳ سو ۱۳ سو ۱۵ سو اور ۱۸ سو آئی ہے ، مشہور چودہ سو ہے ۔ لفکر اسلام نے ذوالحلیف سے عمرے کا احرام باندھا اور بشر بن سفیان کو جاسوس باکر آگے بھیجا۔ عسفان کے قریب غدیر اشطاط پر اسلای لفکر پہنچا تو بشر نے آکر اطلاع دی کہ قریش اور اس کے حلیفوں کے آٹھ بزار افراد مغربی جانب " بلدح " میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ ود سو سواروں کے ساتھ خالد بن ولید "کراع اللمیم" کی گذرگاہ پر جملے کے لیے تاک میں ہیں۔ حضور نے راست تبدیل کرکے حدید میں جاکر قیام کیا، خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ مسلمان راست تبدیل کرکے حدید میں جاکر قیام کیا، خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ مسلمان راست تبدیل کر گئے ہیں تو قریش کو تی صور تحال سے آگاہ کیا۔ حدید سے حضرت عشان گو آپ نے قریش سے بات چیت کے لیے کم بھیجا۔ افواہ ، تھیلی کہ حضرت عشان گاور ان کی مور تحال سے آگاہ کیا۔ حدید سے حضرت عشان گو آپ نے قریش سے بات چیت کے لیے کم بھیجا۔ افواہ ، تھیلی کہ حضرت عشان گاور ان کو کی مور محال ہوگی ہوئے دی ساتھی شبید کردیئے گئے جس کے بعد بیعت رضوان کا تاریخی واقعہ بیش آیا، بیعت رضوان کی خبر نے قریش کو مرحوب کرے مطح پر آبادہ کیا۔ مصالحتی گلگھو کے لیے قریش نے مسیل بن عمرہ کو بھیجا۔ چند شرائط پر دس سال کے لیے مطح حدید کو "فتح مہیں " ایک ماہ صدید میں قیام کرنے کے بعد اسلای لفکر نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، والی میں سورہ فتح نازل ہوئی، قرآن نے مطح حدید کو "فتح مہیں "

## غزدهٔ خيبر

مدینہ سے جلاوطن ہوکر ہمود نمیبر جا آباد ہوئے تو مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے منافقین کو مسلمان کے خلاف ابھارنے میں لگ گئے۔
اس لیے اب وقت آیا کہ ان کی طاقت کا خاتمہ ہو۔ ابن ہشام کے نزدیک محرم ، حد کے آخر میں ۱۹ موسحابہ لے کر مدینہ سے ۹۹ میل کے فاصلے پر شام کی طرف واقع خمیر کی سام میں سے حضرت ام سلم شماح میادی الدول ، موسوار ، چودہ مو بیاوہ تھے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلم شماح بنایا۔

رات کو ضیر یہنے ۔ ملے کے لیے جمع کا انظار تھا۔ مع یہودی کام کرنے نگلے ، آپ کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے پکار المخے "محمد دالحمیس" ۔ افکر اسلام نے ضیر کے قلعول کا محاصرہ کرلیا اور بالترتیب قلعہ ناعم، قلعہ قموص ، قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ قلہ نتج کیا۔ اس کے بعد قلعہ وطبح وسلائم کا چودہ دن تک محاصرہ جاری رہا، مجورٌ ایہود ملح پر آبادہ ہوئے۔ ہمپ نے فرمایا صلح اس شرط پر ہے کہ سونا چاندی اور سامان

حرب سب ضیبر میں چھوڑد ، بہود نے شرط قبول کی۔ بعد میں آپ سے در خواست کی کہ ہمیں ضیبر بی میں رہنے ویا جائے ، باغات ضیبر کی نصف پیداوار ہم آپ کو دیں عے۔ آپ نے اجازت ویدی۔ غزرہ ضیبر میں تقریباً چودہ پندرہ سحابہ شمید ہوئے اور ۹۲ بہودی ارے گئے۔

# فتح مکه

صلح صدیب کے بعد قبیل خزاع سلمانوں اور بزیکر قریش کا طیف، بن کیا تھا۔ ان دونوں قبیلوں میں قدیم سے دشمی چلی آرہی تھی۔
بنویکر نے خزاعہ پر حملہ کیا۔ قریش نے بنویکر کی مدد کرکے شرائط صلح کی خلاف ورزی کی۔ خزاعہ کے دہیں عمرہ بن سالم نے مدینہ آگر قریش کے
مطبعہ صلح کی خلاف ورزی کی حصرہ اکرم سے شکایت کی۔ آپ نے قریش کہ پیغام بھیجا کہ مقنولین خزاعہ کی دیت اوا کریں یا بنویکر کے معاہدے
سے علیمدگی اختیار کریں ورث ملح حدیبیہ کے نسوخ ہونے کا اعلان کردیں۔ قریش نے صلح کے نسوخ ہونے کا اعلان کردیا۔ بعد میں نادم ہوکر
تجدید معاہدہ کی کوشش کی لیکن بار آور نہ ہوتی۔

ر سالتاب وس ر مشان ۸ ھ (جوری ۱۳۰ عیوی) بروز چہار شنہ وس بزار کا لشکر لے کر کمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ازواج مطہرات میں سرحرت ام سلم اور حضرت میونہ شاتھ تھیں۔ رات کے وقت مکہ کے قریب مراظہران میں سروار ان قریش ابوسفیان ، بدبل اور حکیم بن حزام جو تحقیق حال کے لیے مکہ ہے بی بھی بھی ہے۔ اگھ دن تک تابوں اسلام لے آئے تھے۔ جمج ہوئی تو دین اسلام کے پاسانوں کا لشکر کہ کی طرف بڑھا۔ مرور دوعالم بالانی جانب کداء ہے کمی مزاحت کا سامنا کے بغیر داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن واید مکم کی جانب کدی ہے مسلمانوں کی ایک جاعت کے ساتھ داخل ہوا چاہتے تھے کہ قریش کے بعض اوبائوں نے مزاحت کی جس میں جین مسلمان حضرت کر بن جابر ان محبیث بن المیلاء شن شہوت پائی۔ کفار کے بارہ یا چوبیس آدی مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ام بان کے محر کئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ام بان کے محر کئے۔ آزاد کی مارے گئے۔ ورسول اللہ صلی اور بیت اللہ کے اندر سے تصوروں کو صاف کیا۔ حضرت بال گو اسامۃ لے کر کوب کے اندر کئے اور تکلیر کے مقدس زمزموں سے اس کی فضائ کو منور کیا۔ بابر تک کر خطبہ ویا اور قریش سے ففرتوں کے انتہام لینے کے بجائے سب کے لیے آزادی کا پروانہ جاری کیا۔ یہ ۲۰ رمضان جمد کا دن تھا۔ خور گی وید ناز ظہر کے لیے بام کوب سے حضرت بلال کی دوح پرور اذاں کی صدائیں بلند ہورہی تھیں۔ ظہر کے بعد عام بیعت شروع ہوئی۔ ہفتہ ہوال جون کی بیاں رہے ، ۲۰ کو آپ حنین کے لیے دوانہ ہوئے۔

### غزوهٔ حنین اوطاس طائف

نتے کہ کی خبر من کر ہوازن و تقیف نے جو حتین وطائف میں آباد تھے باہی مشودہ کیا کہ مسلمانوں پر حلہ کردیں۔ دونوں قبیلول کے بیس ہزار افراد مالک بن عوف کی زیر قیادت وادئ حتین ہینے ۔ آپ کو خبر ملی تو حضرت عبداللہ بن ابی حدرد کو صور تحال معلوم کرنے بھیجا۔ انہوں نے آکر لٹکر ہوازن و تقیف کی اطلاع دی۔ ۲ شوال ہفتہ ۸ھ کو بارہ ہزار کا لٹکر لے کر حضور اکرم حتین کی طرف روانہ ہوئے ۔ لٹکر اسلام شب چہار شنب کو وادئ حتین سے گذر رہا تھا کہ ناگاہ تھائیوں میں چھیے ہوئے تعیف وہوازن کے ہزاروں نوجوان لٹکر پر ٹوٹ پڑے ۔ دہلہ اول میں مسلمان پہا تھے ۔ لیکن مردر دوعالم تھمسان کے رن میں اپنی جگہ ثابت قدم تھے ۔ زبان مبارک سے نبوت کا جلال اعلان کردہا تھا ۔ اناالنبی لاکذب اناابن عبدالمطلب ۔۔۔ حضرت عباس یہ کو کھم ہوا کہ انصار ومباہرین کو آواز دو۔ پل بھر

میں اسلای لفتر دیوان وار پلٹ کر حملہ آور ہوا۔ کچھ دیر بعد میدان صاف تھا۔ دشن کے ستر آدی مارے ملے ، چھ ہزار کے قریب قید ہوئے۔ چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اولیہ چاندی مال غنیت میں ملی۔ چار مسلمانوں نے شہادت یائی۔

حنین کی شکت نوردہ نوج کا ایک صد اوطاس اور ایک صد طائف چلاکیا، مرور دوعالم سے حضرت الجعام ای زیر قیادت ایک جاعت
اوطاس کی طرف روانہ کی۔ اوطاس میں مسلمانوں نے نتح حاصل کی، طائف کا محاصرہ پندرہ، سترہ، اتخارہ یا بیس دن تک جاری رہا۔ ہارہ مسلمانوں نے شہادت پائی، تاہم قلعہ نتح نے ہوئے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اتخالیا۔ پائج ذی قعدہ
کو آپ جران بینی ، جال حنین کے قیدی اور مال غنیت تمع مخا۔ دس دن سے زیادہ آپ نے اقطار کیا کہ شاید ہوازن وتقیف اپ قیدی چطرائے اس جران بینی محالیہ معلیہ معل

۱۸ ذی قعدہ بروز پہار شنبہ آپ نے جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ عمرہ کرکے مدینہ منورہ والی ہوئے اور ۲۷ ذی قعدہ کو مدینہ پنچ .... ۱۰ رمضان ۸ھ کو فتح مکہ کے ارادے سے نگلے تھے ، دویاہ سولہ دن کے بعد والی عمل میں آئی۔

### غزوهٔ موته

صنوراکرم نے حضرت حادث بن عمیم کو دعوت اسلام کا خط دے کر تیمرروم کی جانب روان فربایا۔ تیمر کے ماحمت بلقاء کا رسیس شرحبیل بن عمرو نے سفیر کو قبل کردیا۔ ان کا تصاص لینے کے لیے آپ نے تین ہزار کا لئکر حضرت زید بن حارث کی امارت میں مونہ کی طمرف ' روانہ کیا اور فربایا اگر زید شہید ہوجائیں تو جعفر بن ابی طالب، جعفر شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں مے اور اگر رواحہ بھی شہید ہوجائیں تو ہم مسلمان جس پر اتفاق کر این وہ امیر ہوگا۔

# غزوهٔ تبوک

مدید منورہ ت وسن کی جانب سات سو کو پیٹر پر تبوک واقع ہے۔ صنورا قدش کو اطلاع ملی کہ ہر قل نے تبوک میں انتکر جرار جمع کردیا ہے اور مدینے پر جیلے کے ارادے ہے اس کا مقدمت الجیش بلقاء تک آگیا ہے۔ اطلاع طنت بی آپ نے پیش قدی کرے مقابلہ کے لیے جانے کا اعلان کیا۔ موسم گری کا تھا، زمانہ نسلوں کی کالی کا تھا۔ قبط وفاقہ عام تھا، سفردور کا تھا اور مقابلہ وقت کی سب بری سلطنت روم سے تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے بی گی صحبت کے لیے ان بی سعاد تمند جانبازوں کا انتخاب کیا جو اس صحبت کی قدر جانتے تھے۔ ایک دومرے سے براجہ چرور کر مال حاضر کیا۔ بہت سے محکسین جانے کے لیے ب تاب تھے لیکن زاد سفر پاس نے تھا۔ مرور دوعالم کے پاس آئے۔ آپ کہاں سے لت ـ والى بوت بوت روك اور اس ورو ى روك كر آپ كاول بمر بمر آيا .. ﴿ تولواواعينهم تفيض من اللمع حز ناالأيجدواماينفقون ﴾ والتوبة (٩٢)

رجب 9 مد (نومبر ۱۹۳۵) بروز جمعرات صنوراكرم حيس ، چاليس ياستر بزار فوج كى كر نكف ك لفكر مي دس بزار محمورت ، باره بزار اونث عقي مده اون سفر كرك اسلاى لفكر تبوك بهنيال سقاطي پر كوئى بنيس آيال تبوك مين قيام ك دوران آس پاس كى رياستول مي مهمين روان كى كئين جو كامياب نومين و دومت الجندل ، ايله ، جربا ، ازرح كى مردارون نے جزبه دينا منظور كيا۔

اس میں اختلاف ہے کہ تبوک میں قیام کی مدت کتنی رہی۔ واقدی نے دواہ ابن سعد نے بیس دن ابن اشیر نے امیس دن ، طبری نے بارہ دن اور ابن ہشام نے دس دن لکھے ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ١٥ دن جانے ، ١٥ دن آنے اور بیس دن قیام ، کل ٥٥ دن لگے ۔ طبری نے بارہ دن اور ابن ہشام نے در درہ علم شوق میں بیاس میں۔ مدید کے قریب بہنچ تو آفتاب اسلام کے استقبال کے لیے ذرہ فرہ عالم شوق میں چشم براہ مخا۔ یثرب کی کچوں کی زبان پر آج بھی وہی تران مخا جو آج ہے تو مال پہلے تقا... طلع البدر علینا۔ من نمیات الموداع و جب الشکر علینا۔ مادعی للمداع .... لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اس وقت دو غریب الدیار مظلوم مہاجروں کا استقبال مخا، آج آفوش شفقت ونبوت میں ستر ہزار ملاح لینے والے سید المجابدین کا استقبال تھا... مسلی الله علیہ وسلم ، صلی الله علیہ وسلم ۔



|   | - |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

# کتا بیات ده تا

نام مصنفین

نمبرشار نام كتب

ایج ایم، معید کمپنی داراحياء التراث العربي بيروت ایج،ایم معید کمپنی مؤسنة الرساله ادارة القرآن كراحي النكتبة الاسلاميه دارالفكر وارالفكر ادارة الترآن كراحي ادارة الترآن كراحي ایج ایم، معید کمپنی مكتبة المعارف، ببروت مكتبةالسعادة مطیع مجتبائ، دہلی جده:السيد حهيب محموداحد مؤسسة الرساله مؤسنة شعبان، بيروت مجلس نشريات اسلام كراجي أدارة اسلاميات، لابور سهيل أكيديمي، لا بور

مكتبة الاعلام اسلاميه قم ايران مكتبر امداديه مكه مكرمه الكتبرالعثمانيه لابود باكستان

شيخ الحديث مولانا محد ذكريا محد بن محد الرتضى الزبيدي مفتى رشداحد صاحب لدهبانوي علادًالدين على بن بلبان (٢٣٩) ه مولاناظفرامدعثمال ابن الاثير، على بن محمد بن عبدالكريم الشيباني حافظ ابن حجر عسقلاني عمر يوسف بن عبدالله: ابن عبدالبر مولانا ظفر احد عشمانی (۱۳۹۲) ه محمد بن عبدالله تبريري مولانااشرف على تصانوي (١٣٩٢) ه عبدالملك بن عبدالله (٢٤٨) ه شيخ زين العابد بن ابن تحيم (٩٨٠)ھ ابوالفداء ابن کثیر (۷۷۴) ه مولاناخلیل احدسهار نپوری (۱۳۲۷) ه مولاناافرف على تجانوي (١٣٦٢) ه ابوزید عمر بن شبدالبصری (۲۹۲)ه ابوجعفر محمد بن جرير الطبري حسین بن محددیار بکری مولاناا بوالحس على ندوي مولانارشيداحد محتنكوهي شاه عبدالعزيز دصلوي

امام فحرالدين الرازي

٢٤- تعليق تبديب الرياسة وترتيب السيلية ابراهيم يوسف مصطفى عجوّ

اساعيل ابن كثير (٤٤١٧) ه

شيخ الحديث مولانا محد ذكرياً (١٢٠٢) ه

مولاناادریس کاندهلوی (۱۳۹۴)ه

١- الأبواب والترام ٢- اتحاف السادة المتقين ٣- احس الفتاوي ۲- الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٥- احكام القرآن ٦- المدالغابه في معرفة الصمالية 2- الاحابة في تمييز الصحابيط ٨- الاستيعاب ٩- اعلاء السنن ١٠- الأكمال في اسماء الرجال ۱۱- امداد الفتادي ١٢- الارشاد في اصول الاعتقاد ١٣- البحرالرائق ١٢٠- البدايه والنهايه 10- بذل الجهود ١٦- بيان القرآن ١٤- تاريخ الدربنه المنوره ١٨- تاريخ الطبري ١٩- تاريخ الخميس ۲۰- تاریخ رعوت وعزیمت ۲۱- تالیفات رشیدیه ۲۲- تحفة اثناعشريه ۲۳- تفسیر کبیر ۲۲- تفسيرابن كثير ۲۵- تعليقات لامع الدراري ٢٦- التعليق الصبيح

بمثف الباري ۲۸- تهذيب التهديب ٢٩- تهذيب الكمال ٠٠٠- جامع الاصول ٣١- الجامع لاحكام القرآن ٣٧- الجرح والتعديل ٣٣- حلية الاولياء ۳۲- حاشية صحيح بخاري ۳۵- حاشیهٔ صحیح بخاری ٠ ٢٦- در مختار یه درمنثور ٣٨- ولائل النبوة ٣٩- ولائل النبوة ۲۷۰ رحاؤبينهم ۲۱- الروض الانف ٢٢- روح المعاني ٣٣- الرياض النفرة ۲۲- زادالمعاد ۲۵- رهرالربي ۲۷- سنن ترمذی ٣٧- منن ابي داؤر ٢٩- سنن ابن ماجه ۵۰ سنن نسائی .١١،- سنن دار قطني ۵۲- سنن کبری ٥٣- سيرة النبي صلى التدعليه وسلم ٥٢- سيرة مصطف صلى التدعليه وسلم

۵۵- سرة ابن هشام

٥٥- سيراعلام النبلاء

۵۸- السيرة النبويه وآلاثار المحديد

۵۱- سيرة طبيه

الباري

٥٩- فرح السند

٢٠- فررح نهج البلاغه ١١ . فرح شيج البلاغه

۲۲- فرج معانی الآثار

٦٣- فرح الطيبي

٦١٢- فررح الكرماني

٩٥- فرح ديوان حسان بن ثابت

۹۲- شائل ترمذی

٧٤- شيعيت كااصلي روب

۱۸- فرح مسلم

79- مسيح البغاري

ير- تعييع مسلم

١٤- الطبقات الكبري

الم- عبقرية الاسلام في اصول الحكم

٣٥- عردة القاري

١١٧- عورت كى حكرانى

۷۵- عين الصدايه

٧٤- عنية المنتملي

٨٨- فتع الباري

۸۷- فتاوی قاصیخان

29- فيض الباري

٨٠ مؤطاامام مالك

۸۱- نمسنداس.

۸۲- مصنف عبدالرزاق

۸۲- مسنفان الی شدیر

٨٨- المجنوع شررح الهدنب

٨٥- ميمكرة المصابيح

. ٨٨- مرأة الجنان

٨٨- الرتفني

٨٩- مجمع سوئر الإنوار

مي السنه مصيين بيمسعو دالينوي (۵۱۶) ص عبد الحميد بن هبة اللدابن الي الحديد بيروت، دارائر نالس يشم بن على بن مبيثم البحراني (١٤٩) هد احدبن محمدالطحاوي فرف الدين حسين بن محد الطيبي (٢٧٣) ه محد بن يوسف بن على الكرمان عبدالرحمن البرقوقي محدبن عيسى الترمدي غلام محمد یمی بن شرف النووی (۲۷۲)ه. محمد بن اسماعيل البخاري (٢٥٦)ه ابوالحسين مسلم بن حجارج (٩٦١) ه

محدین سعد (۲۳۰) م الكثر منير عبلاني نموداین احرر العینی (۵۸۵) ه مولانا يوسف لدهمانوي مولانااميرعلى

الثيخ بن إبراسيم الحلبي احد بن على بن حجر عسقلاني (۸۵۲) ھ

حسن بن منصور نرغانی (۹۴۶) ه

مولانا محمد انورشاه کشمیری (۱۳۵۲) ه

مالك بن انس (۱۳۶) م أمام احدين عنبل ( ٢٨١) ٥

ابوبكر عبدالرزاق بن همام السفاني (۱۲۱۱) ه

عبدالله بن مح، بن الى شيبه (٢٣٥) ٥

نى الدين بن شرف النودي (١٤٦) <del>در</del>

محمد بن عبدالتدانيطيب التبريزي (٤٣٤) ه

ع دانشد بن اسد بن سله ان (۲۸٪) ه و ناما ابوالحس على ندوي

محدرطام والموي (۹۸۲) ه

انتشارات، قم أيران ایج ایم، سعید کمپنی (۱۱۷۰)م ادارة القرآن كراجي داراحياء التراث العرل بيروت مير محد كتب خانه كراجي ایج ایم، سعید کمپنی غلام محد حيدرا بادسنده قديمي كتب ظانه كراجي قديي كتاب خانه كراحي دادالفكر بيرو.ت، قديمي كتب خانه كراجي وارجادر بيروس دارالنفاليس بيروت ازارة المطبعة الرنيرييه بيروت مكتبر بينات كراجي ميرمحد كتب خانه كراجي سبيل أكيدمي لابور البكة بدالسنفير مكتبة فاحديه كونشه خفرراه بك ژپوديوبندمند داراحياء التراث العربي بيروت الكتب الاسلامي دارصادر بيروت مجلس على (١٩٤٢)ء الداراالسلفيدمؤمن يعربمبشى خركة العاراء، ازهر دارالفكر برءت مؤسسة الاعلمي للمطبوعات وروب مجلس نشربات المناسي مايي مجلس دائرة المعارف منيدرا باددكن

مشف البارى ٠٠- مقدمة كتاب مولاناالياس اوران کی دیشی دعوت ۹۱- معجم الوسيط ۹۲- معجم البلدان ۹۱۴- المنجد ٣٠٠- مختار الصحاح **۹۵-** ميران الاعتدال 97- المنسقى لأبن حارود عام مجمع الزوائد ۹۸- مرقات شرح مشكوة ٩٩- معالم السنن ١٠٠- المستدرك على السحيعين ١٠١- مقدمه أبن صلاح ۱۰۲- معارف انقرآن ١٠٣- الفندعلى الهاير ١٠٢- منهاج السنة ١٠٥- الامانه العظمى عنداص السنة ١٠٦- النطاية في غريب القرآن ١٠٤- نرنعة النظر في تونسح ننوبته العَلَّ ۱۰۸ النكت على كتاب ابين صلاح

1.9- كشف الاسرار على اصول فخر اسلام برّدوى 11- الكشاف 111- الكافى الشاف في تخريج احاديث ألا ماف 111- الكامل

۱۱۳- كنزالعمال في سنن الاقوال والافعال ١١٣- الصداب

برهان الدين على بن الى بكر الرغبناني (٩٣٠) ه